w madinah in

ناخر فرمدینگ شال ۳۸-اردوبازارالابوریر Madinah Gift Centre

### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act. جمله حقوق محفوظ بين

بر کتاب کافی رائف ایک کے تحق رجر ( ب جس کا کوئی برا مالان یا کی گرنا

قانونی طور پرجرم ہے۔





کی : مافقه ایران فیضی منتی : روی بل کشترا پذیر تورکل بور المتی الاول : صنتو 1423مد از بل 2002م المتی السانی : خطفان 1430م اس 2009م

#### Farid Book Stall

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com بدياً الموالد المالا المالد والألالا و وفر م ١٢٤٢.٧٢١٧٢.٧١٢٢٠٠ المر مر مر مراور ١٨٤٤.٧٢٢٤٨٩٠ الاستال المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا

# Williams

# فهرست مضامين

| صنح        | عنوان                                       | RY. | منح | عنوان                                 | Ry. |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|
|            | زين كالف طقات عوج دبار كاورتوجه             | 10  |     |                                       |     |
| m          | بارى پراستدلال                              |     |     | سورة الرعد                            |     |
|            | مختلف ذائقول سے دجود باری اور توحید باری بر | 10  | 12  | مورت كانام اوروج تعميد                |     |
| mi         | استدلال                                     |     | PA. | الرعدكامعتي                           |     |
| mr         | "صنوان" اور"منو" كمعتى                      | -14 | 174 | سورة الرعد كى ياد فى وفي شى اختاف     | ٣   |
| -          | تعجب ادراغلال كامعني                        | 14  | 100 | مورة الرعداورمورة بوسف ش بالهى مناسبت | ٣   |
| m          | الكارحشر كاكفر بوغااوراس كاسزا              | 14  | PT  | سورة الرعد كے مضاحن اور مقاصد         | ٥   |
| MA         | مشكل الغاظ كي معاني                         | 19  | rr  | المرت تلك ايت الكتاب (١-١)            | ٦   |
|            | كفاركارحت اورثواب كي بجائے عماب اور         |     |     | اجتهاداورقياس برايك اعتراض كاجواب     | 4   |
| -          | عذابكوطلبكرنا                               |     | ro  | اجتهاد كالغوى اوراصطلاحي معنى اوردليل | ^   |
| m          | مين حال معسيت مين الله تعالى كامعاف فرما    | n   | t E | مورج اور جاغر كاحوال اوردنيا كمعاطات  | 9   |
|            | Hillie                                      |     | ry  | عدجود بارى اوراؤحيد بارى يراستدلال    |     |
|            | مشركين كاليكهناكمة ب يركوني عجزه كول يين    | rr  |     | عرش يراستوا واوراكي ديكر صفات كمتعلق  | 1.  |
| ry         | יונרטיין?                                   |     | 12  | حقد من اور مناخرين كانظريات           |     |
| ٣¥         | الركين كفر مائتي جوات فين ندكر في وجوه      |     | m   | مشكل الفاظ كمعانى                     | 11  |
| <b>F</b> 4 | 515 1 1 1 5 3 K 45 11 1 1 1 1               | m   | 200 | زمينول درختو لاورتهلول عدجود بارى اور |     |
| r2         | آپ کرد مگرچنوشهور مجزات                     | ro  | 179 | توحيد بارى يراستدلال                  |     |
| ٥٠         | "ولكل قوم هاد "شي مادي كمتعدد كال           | r   | p.  | مشكل الفاظ كيمعاني                    |     |

تبيان القرآن

بلدخشم

| kr.  | عوال                                             | متح أب | Ey.     | عنوان                                  | مني |
|------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------|-----|
| 12   | معرت على رضي الله عنه كواس آيت كامعداق           |        |         | سايوں كى تجده كرنے كاتوجيہ             | YA. |
|      | قرارديخ كأتحقيق                                  | 9 01   | 5 10    | تجدو كافضيلت كمتعلق احاديث             | AF  |
| . 17 | معرت في كوظيف بالصل قراردين كى دليل كاجواب       |        |         | قل من رب السموات والارض (١٨-١٦)        | 19  |
| r    | الله يعلم ما تحمل كل انثى(١٥-٨)                  | 01 01  | 110     | ولائل كيساته بت رستون كارداورابطال     | 41  |
|      | مشكل الغاظ كے معانی                              | or     | ا۵ افعا | افعال انسان كے محلوق ہوئے كے متعلق الل |     |
|      | آيات بِمابقه ہے مناسبت                           | ٥٥     | 1       | سنت اورمعتز لد كنظريات                 | 41  |
| -    | رقم عن کی اورزیادتی کے عال                       | 00     | اه افعا | افعال انسان كے قلوق ہونے كے متعلق الل  |     |
| 1    | حل كم ع مدت اورزياده عذيادهمت                    | 4      | 1       | طت اور جربيك تظريات                    | 4   |
|      | عن مذاهب فقهاء                                   |        |         | جريد كنظر يكارد                        | 41  |
|      | غيب كالغوى اوراصطلاحي معنى                       |        |         | مغز لد كنظريكارد                       | 4   |
| 1    | الله تعالى كعلم كى وسعت اوراس كى خصوصيات         | 20 10  | ٥ نظر   | نظرىيال سنت كى مزيدوضاحت               | ۷٣  |
| 1    | مشكل الفاظ كمحافى اورآيات مابقت ربط              |        |         | معزلد كاعراضات كجابات                  | 4   |
|      | معقبات كے متعدد كال                              | 04 04  | 2.0     | بريد كدد يرمز يدد لاكل                 | 40  |
|      | فرشتوں کوانسانوں پر مامور کرنے کی دجو ہات        | 09     | ۵ اعلق  | ملق اوركب كي وضاحت                     | 40  |
|      | ورصمتين                                          | 4+ 4+  | 1       | شكل الفاظ كمعاني                       | 4   |
| 1"   | خت كى ناقدرى كرنے والول سے الله كالحت            |        |         | انی اور جماک سے تشیید کابیان           | ۷۲  |
|      | دالى ليم                                         | 11 11  | 7       | ومنول اور كافرول كاخروى احوال          | 44  |
|      | كل اوربادل ش الله تعالى كى قدرت كاظهور           | אר אר  | ٢ اقم   | فمن يعلم انما انزل اليك من ربك         |     |
|      | العداورالسواعق كمعانى اورجموراكر                 |        |         | (14-14                                 | 44  |
|      | الولكابيان                                       |        |         | وال ندكر في كاعبد                      | ۸٠  |
|      | الى كىساتھ غيرالله كامتيل كال                    | 10 AL  | ۲ سوال  | وال كرنے كي جواز كي شرائط              | ۸٠  |
| 1    | فيرالله وهق ماجت روامان كريكارنا شركب            | 44     | 10      | كلكاللاغيوم                            | AI  |
| 2    | ينص AM,GUN                                       |        |         | كالمحمنين                              | Ar  |
| 1    | منل اوراولى يب كيمرف الله تعالى عدد              | AF.    | ٢ رشتو  | فتوں کو جوڑنے کی اقسام                 | Ar  |
|      | للب كى جائے                                      | 14 14  | رشتو    | فتول كوجوز في متعلق احاديث             | ۸٣  |
|      | جده كالغوى اورا صطلاحي عنى                       | 4. 44  | ه ایخت  | فت حماب كالمتى                         | ۸۳  |
| 7    | سطلاق معن كاظ عبر يزكا الشتعالى ك                |        |         | بركااقيام                              | ۸۴  |
|      | נאו של הנוניות                                   | 44     | مرد     | برك وجوه اورجس وجدع مرالله كي ليه      | ۸۳  |
|      | وی عنی کے اظ سے ہر چر کا اللہ کی بارگاہ ش        | 4      | 5       | في وَ كُومًا براور بوشده دين كال       | AG  |
| 1    | ייור געה אריב אריב אריב אריב אריב אריב אריב אריב | 44     | 314     | الى كواجعانى عدد كرنے كال              | AC  |

س فشم

تبيلن القرآن

| 5    | www.r                                          | na  | ıdi  | ست nah.in                                    | فهر |
|------|------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|-----|
| مني  | عنوان                                          | A.  | من   | عنوان                                        | Ry. |
| 1+1  | ني صلى الله عليه وسلم كوسلى دينا               | 90  | M    | جن مفات كى بناء يرجنت عطاكى جاتى ب           | 40  |
| 1+1  | مثركين كرفوراخة شركاءكارد                      | 44  | AY   | جنت الفردوس كوطلب كرنے كى دعاكرتى جاسك       | 4   |
|      | جب الشقالي في كافرول كوكمراه كرديا يحران ك     |     |      | نيك اعمال كيفيرنس كافيرمفيد بونا             | 42  |
| 1.1  | فدمت كول كى جاتى ہے؟                           | 30  |      | جنت عى النادعيال كما توجيع مونا بحى          | 41  |
|      | كافرول كے مصائب اور مسلمانوں كے مصائب          |     |      | نعت                                          |     |
| 1.1  | 3/5                                            |     |      | جنت على مومنول كوفرشتول كمام كرنےك           | 4   |
| 1+1" | جنت کی صفات                                    | 99  | ۸۸   | متعلق احاديث                                 |     |
|      | جنت ندينائ جانے كے متعلق معتر لدك ولال         | 100 | AA   | مومنول كے مبركرنے كى متعددتقا ير             | ۸۰  |
| 1+1" | اوران كيجوابات                                 |     | 14   | كفارى صفات اورآخرت ش ال كى سزا               | A   |
|      | ملانون ادر يبودونسارى كانزول قرآن ے            | 1+1 | 11.8 | ونيايس كافرول كيترتى اورخوشحالى اورسلمانول   | At  |
| 1+0  | triđể                                          |     | 4.   | کی پس ماندگی اور تھی کی وجوہ                 |     |
|      | انبياء يليم السلام كامراورنى ب مكف بوناور      |     | 3    | و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية        | AP  |
| 1.4  | مصمت کی تعریف                                  |     | 91   | (rz-r1)                                      |     |
|      | قرآن مجيد كوهم في فرمان كا وجداوراس كا         | 100 | 1    | الله تعالى كراه كرف ادراس كربدايت            | A   |
| 1.4  | tor/ J                                         |     | 90"  | دين كال                                      |     |
| 1+4  | ولقد اوسلنا رسلامن قبلك (٢٨-٣٣)                | 1+0 |      | الله تعالى كـ ذكر ب داول كم مطمئن مون اور    | A   |
|      | قريش كايدا مراض كداكرة ب بي بيلة بم            | 100 | 90   | خوف زده مونے کےدرمیان عیق                    |     |
| 1•٨  | آپ نے شاویاں کوں کیں؟                          |     | 94   | مطمئن دلول كےمصداق                           | ٨.  |
|      | ال اعتراض كارجواب كما نبها وسابقين نے تو       |     | 94   | " طونی" کامعنی اوراس کے متعلق اصادیث         | 14  |
| 1+9  | بهت شادیان کی تین!                             |     | 94   | رحمن كما تكاركا شان بزول                     |     |
|      | متشرقين كاس اعتراض كاجواب كرآب                 | 1-4 |      | كفار كفر مائى معرات اس لينيس دي ك            | ۸٠  |
| 1.9  | نے بہت شادیاں کی تھیں                          |     |      | كالشرتعالى كالم من وه ايمان الخروا فيديق     |     |
| 11-  | سيدنا محرسلي الله عليه وسلم كي ا زواج كي تنصيل |     |      | اس اشکال کا جواب کرموشین الله کی قدرت ہے     | 9.  |
|      | رسول الشمسلى الشعليه وسلم كاتعددا زدواج ير     |     |      | الار الوند ف                                 |     |
| HT   | اعتراض كے جوابات                               | -   | 99   | يئس كاترجه علم إوراطمينان كساته كرغوا ليعلاء | 91  |
| 111  | نی صلی الله علیه وسلم کے تعدداز دواج کی حکمتیں |     |      | وميكس"كارجسااميدى كرف والعلاء                |     |
|      | آپ نے کفارقریش کے مطلوبہ فجزات کیوں            |     |      | بعض عصاة مونين كاآيات وعيد عموم              |     |
| 114  | الل ول ك                                       |     | 100  | مخصوص اونا                                   | 1   |
| 1    | 1 C 11 C 11 . C . 11 C                         |     |      | القد استادة عبد و الما من قال ا              | 90  |

| من  | عنوان                                                        | Ex. | 30   | عنوان                                         | £, |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------|----|
| -   | ونيادى لذتو سكاب مايهونا                                     |     |      | محوادرا ثبات كأتغير ش متعددا قوال             | 11 |
| ro  | بهتدور كالراع كالمعتى                                        |     |      | قضاء مطلق اورقضاء مبرم                        | 11 |
| ro  | سيدنا محرصلي الله عليدوسلم كى بعثت كاعموم                    | 14  | 5    | رزق مي وسعت اورعر عن اضاف كم تعلق             | 11 |
|     | سيدنا محرصلي الشعليدو ملم كى بعثت عيموم                      | 14  | 119  | احاديث                                        |    |
| ry  | قرآن محيد كآيات                                              |     | 11%  | ان احادیث کاقرآن مجیدے تعارض                  | -  |
| 10  | سيدنا محرصلى الشعليه وسلم كى بعثت عموم ي                     | IA  | 2    | ان امادیث کرآن جیدے تعارض کے                  | Ħ  |
| ry  | اماديث                                                       |     | 11%  | جوابات                                        |    |
|     | يمادات اورناتات كي ليسدنام ملى الله                          |     | 11%  | اطراف دین کوکم کرتے کھائل                     | "  |
| 72  | عليه وسلم كى دسالت                                           |     |      | (آ ان ) کاب کے عالم کے صداق ش                 | 1  |
| -   | حوانات كے ليسيدنا وسلى الشطيد ملمكى                          | 1-  | m    | متعدداتوال                                    |    |
| 12  | ربالت                                                        |     | ırr  | اختيام سورت اوروعا                            | t  |
|     | كفار كيموا كانفات كى برجيز آب كى رسالت كو                    | n   |      |                                               |    |
| I'A |                                                              |     |      | سورة ابراهيم                                  |    |
| 179 | جائتی ہے<br>""کوه" کاکلم شهادت بر هنا                        | m   | 11%  | الرتكام المراتكام                             |    |
| ım  | انبياء سابقين كيذكر كي محكت                                  | m   | 11/2 | سورة ابراهيم كازمانه نزول                     |    |
| m   | تام انباء كى بعث كاستعدوا عدب                                | m   | 1974 | سورة الرعداورسورة ايراهيم كامناسبت            | 1  |
| ım  | "اياماطة" كاسعى                                              | 10  | 117A | سورة ايراهيم كمضافين اورمقاضد                 |    |
| ורד | مبراور فكرك متعلق احاديث                                     |     |      | الرت كتب انزلند(۱-۱)                          |    |
|     | مراورهر عل عبدالله عن مبارك كامعياراوراس                     | 12  | U    | نی سلی الله علیه وسلم کافر آن جید کی طاوت سے  |    |
| m   | CIRC                                                         | i i | 11"1 | لوگوں کوسلمان کرنا                            | l  |
|     | ر کلام<br>فیکر کامعنی اور صابر اور شاکر کے ساتھ دنتا نیوں کی | FA  | 1171 | الله تعالى كاذن اوراس كي وفي كي وضاحت         |    |
| 100 | تصيم اكاتوجه                                                 | 100 | 18   | جس كاسلام لائكالشف ادن فيس وياس               |    |
|     | اذ تاذن ربكم لنن شكرتم لا زيدنكم                             | 19  | IPP  | كالمام شلائي على الكاكم السوري؟               |    |
| IM  | (Z-IT)                                                       | 1   |      | اسلام كي نشروا شاعت آيا بي سلي الشطيه وسلم كي |    |
| IF4 | ير كامتى                                                     | 1   | IPT  | تعليم عدولي إدااك ع؟                          |    |
| IFY | المادر فكر كافرق                                             |     |      | "العزيز الحميد"كاعتى                          |    |
|     | فوبندول كالشركز ارشاده والشكاشركز اربعي                      | m   | 117  | لفظالشك علم (نام) موت يردلال                  | ١. |
| ורץ | 400                                                          | 1   |      | الله تعالى كالحى مت كساتو مخص نده ونااور      |    |
| 112 | ئیں ہے<br>گرے خعلق قرآن مجید کی آیات                         | m   | irr  | بندول كافعال كاخالق مونا                      |    |
| 102 | عري متعلق احاديث اورآثار                                     | m   | 100  | بت پرستول کے بخت عذاب کاسب                    | 1  |

| مني  | عنوان                                   | E. | منخ |                                             | E, |
|------|-----------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|----|
| ۷.   | بروذ كمعنى يراك اعتراض كاجواب           | 24 | ior | الله كاشكرندكرف ساسكوكي تقصال بين           |    |
|      | ال اعتراض كاجواب كدجب الله في كافرول كو |    |     | حرت آدم علي اللام تك لب بيان كنا            | 1  |
| 121  | بدايت نيس دى تو كفرش ان كاكياقسور ب     |    | ior | מושביצע                                     |    |
|      | و قال الشيطان لما قصى الامر             | 4  |     | اے ہاتھوں کوائے مونبوں پرد کھنے کا متعدد    | 1  |
| 4    | (rr-r <u>k</u> )                        |    |     | تغيري                                       | 1  |
| 4    | مطقبل يس مون والديكا في واضى ك          | 4. |     | مشركين الشكوخالق مانے كياد جودبت يرك        | 1  |
|      | ساتي تبير كرنے كاتوجيد                  |    | 100 | 22 Sux                                      |    |
| ۷٣   | لما قصنى الامو كالغيري متعدداتوال       |    |     | الله تعالى وب كالحمادر بغير وب يمى          | 1  |
| 20   | شيطان عراداليس مونا                     |    |     | كنامول كونش ويتاب                           |    |
| 40   | الله كاوعدهاوراطيس كاوعده               |    |     | توبدكرن كالزغيب على احاديث                  |    |
| 40   | شیطان نے جوسلطان کفی کی اس کے دو ممل    |    |     | انبيا عليم السلام كي نبوت على كفار كي شبات  |    |
|      | برے کاموں کے ارتکاب برشیطان کی بجائے    |    |     | جن خصوصیات کی بناء پر انبیا علیم السلام نبی |    |
| 4    | خود كومطعون كياجائ                      |    | IOA | £2h                                         |    |
| 4    | شيطان كوموسك كيفيت                      |    |     | كافرول كديكر شهات كجوابات                   |    |
| 44   | انسان كاعشاء يرجنات كالعرف كأفي         |    |     | انبيا عليم السلام كاكافرول كوهمكيول سعند    | 1  |
| 44   | 4380                                    |    |     | ti                                          |    |
| ۷۸   | بنت عمال كالعنى                         |    |     | سيدنا محرصلى الشعطية وملم كامت كاسب         | 1  |
| 44   | فجره مليد عمراد مجود كادر فت            |    |     | tenst)                                      | ۱  |
| 4    | مجور كدرفت اورموكن على وجوه مشابهت      |    |     | و قال الذين كفرو الرسلهم (١٦-١٣)            |    |
| ۱۸۰  | فر و التيب مراد تجرمعرفت ب              |    |     |                                             |    |
|      | نا پاک اورنا پاک درخت کا مصداق اوروج    |    |     | فرمال بردارول ونافرمانول كملك شيرة باوكرنا  |    |
| IAI. | مشابهت                                  |    |     | جاراور عديد كاهلى                           |    |
|      | كلمطيب كماطين كقول كادنيااورآ خرت       |    |     | وراه كالمعلى                                |    |
| IAI  | toronto                                 |    |     | دوزخ کے پائی کی کیفیت                       |    |
|      | قبرش فرشتول كسوال كرف كمتعلق            |    |     | دوز فيول كعذاب كى كيفيت اوران يرموت كا      | 1  |
| Ar   | اطاديث                                  |    | 142 | t Ti                                        | 1  |
| ۸r   | قرش والات الامت ك ضوميت ب               |    |     | عذاب فلياكامتني                             |    |
|      | جومسلمان قبركي آزمائش اورقبر كعذاب      |    |     | كفارك اعمال كاراكه كماتهدود مشابهت          |    |
| ۵۸۱  | محفوظ رہیں کے                           |    |     | تام عون كى پيدائش ئى بر محست ب              |    |
| YAI  | نيساعال كاآخرت شيكام آنا                | LA | 14. | اوزوا کا می                                 | 1  |

بلدشتم

تبيان القرآن

| مني  | عنوان                                                          | Er. | 30    |                                                                                                                 | Ey.  |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | حفرت ایراتیم علیالسلام کےوالدین کےموس                          |     |       | الم تر الى الذين بدلوا (١٣٣-١٨)                                                                                 | ۷9   |
| rır  | او نے پردلال                                                   |     | 149   | الل مكه يرالله كانعتي اوران كى ناشكرى                                                                           | ۸۰   |
| rio  | المازي وعالما تكف كآواب                                        |     |       | كفار كم كاشرك                                                                                                   | AI   |
| rin  | وعاوتراخ                                                       |     |       | اوليا والله ع عبت كا آخرت ش كام آنا                                                                             | AF   |
|      | تمام ملمانون كامغفرت كادعاكرناآ بإخلف                          |     |       | مشكل الفاظ كے معاتى                                                                                             | AF   |
| rıı  | ومداعزم ہے؟                                                    |     | 191   | الله تعالى كي غير مناى نعتيل                                                                                    | ٨٣   |
| nz   | رلا تحسين الله غافلا(٢٠-٣٢)                                    | 107 | 191"  | بندول كى جوا كے صليش اللہ تعالى كى وفا                                                                          | ٨٥   |
| riq  | شكل الفاظ كيمعاني                                              | 104 | 190.  | واذقال ابراهيم رب اجعل (١٦-١٥)                                                                                  |      |
| 119  | وقع قيامت برعقى ديل                                            |     |       | مكدكواس والابنائ كودعايرا حتراض ك                                                                               | 14   |
| 1.17 | كياني ملى الله عليه وسلم الله تعالى كو ظالموں _                | 1-9 | 190   | جوابات المستحد                                                                                                  |      |
| rr-  | 22.00                                                          |     | -     | اولاداراتيم كوبت يركى عامون ركفى دعا                                                                            | 1    |
| rri  | نیامت کے دن کفار کا کف افسوں ملتا                              |     | 194   | راعتراض كے جوابات                                                                                               |      |
| rrr  | كافرول كركم كأفيرين متعدداقوال                                 |     |       | محمين كبائر كي شفاعت يردليل                                                                                     | 14   |
|      | من كتبديل مون كمتعلق محاساور<br>المن كتبديل مون كمتعلق محاساور |     |       | شفاعت كالوقع كباد جودة بكرني عن تاخير                                                                           | 9.   |
| rrr  | العين كاقوال                                                   |     |       | ندکی جائے                                                                                                       |      |
| rm   | ین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث                               |     |       | تعرت ابرائيم كاغيرة بادوادى ش اين الل كو                                                                        |      |
| 111  | عن كوتيد يل كرنے كي حكمت اور اللف اقوال                        |     |       | چوڑ نے کا ہی مقراور پیش مقر                                                                                     | 1    |
| rrr  | الله الله الله الله الله الله الله الله                        |     |       | نعرت اساعل كذع مون يردلال                                                                                       |      |
| 111. | الن كوتبديل كرنے كے متعلق قرآن مجيد كي                         |     |       | مام لوگوں کے لیے بیرجائز نیس کردوا فی اولاد                                                                     |      |
| rro  | الت                                                            |     | 100   | المارة المارين على جيوزاً أسم                                                                                   |      |
| rro  | - 5 . 76. 61 6.                                                |     |       | من كفنائل                                                                                                       |      |
| 777  | and the second of the second                                   |     |       | كلكورم قراردين كادجوه                                                                                           |      |
|      |                                                                |     |       | محرام اورمجد نبوى عن تلذير عني كفنائل                                                                           |      |
| FFY  |                                                                |     |       | المجدرام اورمجد بوى ش نمازى فضيلت ك                                                                             | - 4  |
| rrz  |                                                                | 1   | l     | تعلق فقهاء كفظريات                                                                                              |      |
| PTA  |                                                                | 1"  | 109   | عا كاطريقداوراس كى فغيلت عن احاديث                                                                              |      |
|      | سورة الحجر                                                     |     |       | ك اورسلاك كاايان اوراسلام يرمقدم مونا                                                                           | 1 .  |
|      |                                                                |     | 1     | عرت ایرانیم علیه السلام کی بقیده عاؤل کی                                                                        | > 1. |
| rri  | 1984                                                           |     | 1     | المالية | 7    |
| m    | بره ن<br>برکاسدان                                              |     |       | معصوم كادعا مغفرت كال                                                                                           | 5 1  |
| rri  | راهدان                                                         | '   | 1 411 | 1 00227 18307 0                                                                                                 | 41.  |

| مني  | المعنوان                                  | R.       | 30   | عنوان                                           | k/ |
|------|-------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------|----|
| rrq  | كفاركا تكاراورا شهزاه كى وجوبات           | 24       | m    | الجرك متعلق احاديث ادران كأشريح                 | 6  |
| ro-  | مشكل الفاظ (محروغيره) كمعاني              | 12       | rer  | مورة الجركمقاصد                                 | ٥  |
|      | كفار كمد كمطالبه يرفر شتون كونازل ندكر في |          |      | الرت تلك ايت الكتاب و قران مين                  | 1  |
| rot  | 27                                        | 1        | rro  | (1)                                             | 1  |
| roi  | ولقد جعلنا في السماء بروجاً (٢٥-١١)       | 19       | mo   | كاباورقرآن بين كالعنى                           | 4  |
| ror  | يروج كالنوى اوراصطلاحي معتى               | r.       | rro  | كآب اورقرآن مين ش تغاير                         | 1  |
| or   | علم نجوم کی تحریف                         | m        | mo   | الكتاب كقرآن مين يرمقدم كرنے كى دجوه            |    |
| מר   | سارول كى تا فيرات النا كاشرى عم           |          |      | ربما يود الذين كفروا (١٥-٢)                     | 1  |
| ror. | شهاب القب كالفوى اوراصطلاحي معنى          |          |      | تنهارسلمانوں کودوز نے عال مواد کھر کفار         | ,  |
|      | يردج سالله تعالى كالوبيت اوروحدانيت       |          |      | كي حسرت اور عدامت                               |    |
| roo  | احدلال                                    |          |      | مشكل الغاظ كے معانى                             | 11 |
|      | آپ کابت ے ملے شہاب ا تبرائے               | ro       | 1779 | آ يت ندكوره كاخلاصه                             | "  |
| 200  | جانے كے تعلق متعارض اعاديث                |          |      | ونيايس مشغوليت اوركمي اميدول كي خمت ش           | "  |
|      | ان متعارض احاديث ين قامني عياض اور علامه  | -        | 1779 | اطاديث                                          |    |
| 20   | تر لمي كالليق                             | 0        | 6    | منعتل عاميدي وابسة كرنے كے جواز اور             | 14 |
| 'nΛ  | الناحاديث ش علامه ابن جركي تليق           | 12       | m    | مدم جواز كأممل                                  |    |
| 1    | حقيقت عي شيطان كوة كركا شعله مارا جاتا ب  | M        | m    | كفار كدكوز جروتوع                               | 1  |
| .4.  | يا تارونون ب                              |          |      | كفاركا آب كو" مجنون" كبناكوني في بات فيل        | 14 |
| 4.   | زين سالوبيت اوروحدانيت يراستدلال          | 19       | rrr  | آب كى تائيد كليے كوئى فرشتہ كون ناز ل بيس كيا   | 1  |
|      | ز عن كو پسيلاناس كول موت كمانى            | <b>*</b> | HALL | الله تعالى كووا حداور جمع كيمينوں كے ساتھ تعبير | 11 |
| 111  | الين ب                                    |          |      | ك كالوجيد                                       |    |
| 111  | أ رواي كاتفير                             | m        | mo   | اس آیت عی قرآن محدی حاهت مراد ب                 | r  |
| 141  | م موزون كتفير                             |          |      | ى مىلى الله على و كلَّم كى ؟                    |    |
| 71   | مشكل الفاظ كرمعاني                        | ~        | mo   | قرآن مجيد كي حفاظت كے ظاہرى اسباب               |    |
| 41   | مجورون يس بيوندكارى كاممانعت كاماديث      |          |      | محافظة الشنى لنفسه كاجواب                       | r  |
|      | اس افكال كاجواب كرة ب كارشاد يمل          |          |      | ترآن مجيد كاهاعت كافلامرى سب حفرت عمر           | ** |
| 40   | كرف عدواداركم موتى                        |          |      | رضى الله عندين                                  |    |
|      | "مستقد من "اور"متاخرين" كاتغير من         |          | mz   | مشكل الفاظ كي معاني                             | m  |
| 44   | متعددا متدلال                             |          | p.   | كافرول كےدلوں من نبول كاستهزا و پيدا            | r  |
| ٦٢   | مف اول من نماز يوجيح كافغيلت              |          | m    | كرنے ربحث ونظر                                  |    |

| امني  | عنوان                                       | E)   | مني  |                                              | Ry. |
|-------|---------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|-----|
| 24    | "صراطمتنقم" كامتعددتفاسير                   |      |      | ولقد خلقنا الاتسان من صلصال                  | M   |
| 24    | انبانول پرجنات كتلاكارد                     |      |      | (ry-pm)                                      |     |
|       | اس اشكال كاجواب كراصحاب اخلاص كوبعي         |      |      | مشكل الفاظ (صلصال الحمام اورمسنون)ك          | m   |
| 749   | شيطان نے لغزش على جلاكيا                    |      |      | معانى -                                      |     |
| 191   | جنم كرد والفيادران عي عذاب إفتان            |      |      | انسان كي كليل سالويت اوروحدانية ي            | ٥   |
| 91    | ان المتقين في جنت و عيون (٢٠-٣٥)            | 4    | 120  | استدلال                                      |     |
| 90"   | متعين كالحتيق                               | Lr   | -    | انسان كى فلقت كاده يم اللف آيات كى           | ٥   |
| 90    | چشمول ملائتي اورامن كي تغيير                | 4    | 121  | 15/                                          |     |
|       | الله تعالى كى مففرت اوراس كے عذاب دونوں كا  | 40   |      | مشكل الفاظ (الجان اورنار السموم)             | ٥   |
| 194   | الموظار كمنا ضرورى ب                        |      | 121  | مطالى                                        |     |
|       | الشاتعالى كارحت عايوى كاوجوبات اوراس        |      |      | مشكل الفاظ (بشراورروح) كمالى                 | ۵۱  |
| 144   | d'Artes                                     | 20   | 144  | فر شتول کے تجدہ کی کیفیت                     | ٥   |
| 194   | للما جاء ال لوط ن المرسلين (٧١-٢١)          |      |      | اجده كالغوى اورشرى معنى ادراس كى فضيلت       |     |
|       | فرشتون كاحفرت اوط عليه السلام ك ياس حسين    | 41   | 1ZA  | تمام فرشتول كاحفرت آدم عليدالسلام وجده كرنا  | ٥   |
| r     | الميل الكون كاسورت عي جانا                  |      |      | الله تعالى اورشيطان كروميان مكالمه كاجم      | ۵   |
|       | قوم اوط کا چی ہوس پوری کرنے کے لیےان        | 4    | 12A  | ثات ا                                        |     |
| r     | (كون يرجورك)                                | 1    | 1000 | اس افتال كاجواب كراكرالله تعالى اليس كوكمراه | 0   |
| r-1   | يسول التدسلي الته عليه وسلم كى زعر كى كاتتم | ۸.   | 129  | كرنے كے ليے طويل عرز دينا تو لوگ كاهندكرت    |     |
|       | فن خصوصيات كي وجد عدسول التدسلي الشعليه     |      |      | جوث كى قباحث                                 |     |
| P+1   | الم كازير في كاص كلما في                    |      | 174. | "اغلام" كالمعلى                              |     |
| r.r   | وماوط يرعذاب كانزول                         |      |      | كاج زاظائ كمنافى ٢٠                          | 1   |
|       | استوسين" كاهنى                              | A    | PAT  | خلاص كيمراتب اورورجات                        | 1   |
| r.0   | راست كالمعنى اوراس كيمصاديق                 |      |      | وزخ عنجات اورجنت كيصول كي لي                 |     |
| F+1   | راست كمتعلق احاديث                          | 1    |      | مادت كرنائمى اخلاص بي لين كالل اخلاص         | ŀ   |
| r.4   |                                             |      |      | الله تعالى كارشاجو كى ب                      | 1   |
| r.4   | اصحابالا يكـ" كامعنى اورصداق                | · A. | MAP  | ظام كمتعلق قرآن مجدى آيات                    | 4   |
| r.A   | محاب الا يكه كاظلم اورالله تعالى كالنقام    |      |      | ظام كمتعلق احاديث                            | 1   |
| 0.000 | لقد كذب اصحب الحجر المرسلين                 | 1    | 1 mm | فلاس كے متعلق صوفيا ماورمشائخ كاتوال         | 1   |
| r-A   |                                             |      | 1    | وزخ مے نجات اور جنت کے حصول کی وعاکرنا       | ,   |
| 1     | فركامعتى اورمسداق                           |      |      |                                              | 1   |

بلدششم

تبيان القرآن

| من  | عنوان                                       | E)   | مني  | عثوان                                            | 的  |
|-----|---------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|----|
| -   | حفرت ام العلاء انساريكاروايت عدسول          |      |      | دادى جرك متعلق احاديث                            | 9  |
| -19 | الندسكى الندطيروسلم يطلم براك اشكال         | 4    | m    | وادى تركى احاديث كاحكام                          |    |
| -79 | درايت كمعنى كالحقيق اورافكال كاجواب         | 110  | 3.   | وادی جراورد يرمنوع جكبول ش تمازيد صف ك           | 91 |
|     | تي سلى الشطير وملم كواب اوردوسرول كانجام    | m    | m    | متعلق فقها مي آراء                               | 1  |
| 77  | اعلم كے متعلق قرآن جيد كي آيات              | 150  | rir  | ایک دسول کی محفیب تمام دسولوں کی محفیب           | 9  |
|     | نی صلی الشطیروسلم كواسية انجام كم علم ك     | 114  | rır  | معرت صالح عليه السلام كي نشانيان                 | 9  |
| m   | متعلق احاديث                                | 1    | mr   | بندول کوان کے اعمال کے مطابق بر ااور مزاویا      | 9  |
|     | نی سلی الله علیه وسلم کواین اسحاب کا نجام ک | HA   | ma   | ربطآ يات اورسب نزول                              |    |
| **  | علم محمعلق احاديث                           | _    | 110  | "السبع الشاني" كالغير شي متعددا توال             |    |
| rr  | افتال ندكور كے جواب كاخلاصه                 | 119  |      | اس اعتراض كاجواب كرصطف كى مناه يرسورة            | 9  |
|     | ويمرعد ثين اور محققين كي طرف عاشكال ندكور   | 11-  | FIN  | فاتحقرآ العظيم كامفائر                           |    |
| m   | - URL                                       | 19   | 12   | متاع دنیا کی طرف و یکھنے کی ممانعت کوعام         | 1. |
|     | فالغين اعلى حضرت كابياعتراض كم مغفرت        |      | mz   | منسرين كالتي صلى الشعلية وسلم كي طرف دا في كرنا  | 1  |
|     | ة ب كيسلسله عن اللي حفرت كي بيان كرده       | e (i |      | معنف كزويك ينبت امت كالمرف                       | 1  |
| 72  | مدے فرق ہے                                  |      | MA   | ترینا ب                                          | 1  |
| 77  | اعتراش فدكور كمتعددجوابات                   | irr  | 1719 | نى سلى الله عليه وسلم اسيخ القتيار ي مناع ونياكو |    |
| ۳.  | اعلى معفرت كے جواب كي تقرير                 | m    |      | きとしょび                                            |    |
|     | مغفرت ذنب كي نسبت رسول الشصلي الشعليدوسلم   |      |      | امت کود نیاوی میش کے سامان ترک کرنے کی           | 10 |
| 7.  | كاطرف كرف يراعلى حفرت كى ديكر عبارات        |      | Pr.  | زنيب                                             |    |
|     | الاحقاف 9 كومنسوخ مائے ير فالغين اعلى حضرت  |      |      | اسلام على دين اورونيا كالحواق ب                  |    |
| m   | كالكاوراعر افن كاجواب                       | 10   | rm   | تعليم كرنے والول كے مصداق على متعدداقوال         |    |
| m   | مودت كاانفتام                               | 117  | rm   | "مطين" كاعتى                                     |    |
|     | WYLW NATS                                   | E    | rm   | النكارملمانون يقامت كدن وال                      | 1. |
|     | سورة الحل                                   | 5    | 7    | كيفيت                                            |    |
| 72  | مورت كانام وجد تسميداورز ماندنزول           |      |      | كفار ع قيامت كدن موال كى كيفيت                   |    |
| 72  | مورة الحل كمتعلق احاديث                     | *    | rry  | "امدع" کاعلی                                     |    |
| 77  | سورة النحل كيمضا بن اورمقاصد                |      |      | جن خراق الرائے والے شرکوں سے بدارایا کیا         |    |
| 779 | اتي امر الله فلا تستعجلوه د (٩-١)           |      |      | نماز پڑھنے سے ری اور پریٹانی کازائل ہونا         |    |
|     | عذاب کی وعیدے سورة الحل کی ابتداء کرنے کی   | ٥    | mz   | يقين كالغوى اوراصطلاحي معنى                      | 11 |
| 70. | ازدر                                        |      | MA   | اماديث ش يقين يرموت كااطلاق                      | 10 |

#### www madinah in

| امغ         | عتوال                                      | Aj. | منح  | عنوان                                                                        | kr. |
|-------------|--------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AF          | بارش کے پانی سے محیتوں اور باخوں کی روئدگی | M   |      | معتبل ش آندالعذاب والني تبير                                                 | ۲   |
| -           | زشن كى پيدادارش الله تعالى كرد جوداوراس كى | 19  | roi  | كرنے كا وجي                                                                  |     |
| -44         | لوحيد يرفثاني                              | 1   | ror  | لمائك يجريل كامراد ونا                                                       | 4   |
|             | مورج اورجا عراوردن اوررات كوازين الله      |     |      | "روح" عن متعدداقوال                                                          | 1   |
| -44         | تعالى كانعتين                              | 1   | ror  | روح عدى اورالله كالمام كامرادهونا                                            |     |
|             | سورج اورجائد سالشتعالى كوجوداوراس كى       | m   | ror  | قوت نظريدا ورقوت عمليه كاكمال                                                |     |
| -42         | توحيد يراستدلال                            | ,   | ror  | الله تعالى كي قو حيد يردال ال                                                | 1   |
| AF          | سندرجي الله تعالى كانعتيس                  |     |      | مشكل الفاظ كيمعاني                                                           |     |
| ~44         | سمندر كالمغير كالمعنى                      |     |      | اون کےلباس منفے کاجواز                                                       |     |
| AF"         | كروك بإنى بين الذيذ مجمل كابيداكرنا        | m   | 100  | بحال كامعنى اورمويشيون كاجمال                                                |     |
| -19         | چھلى پر كوشت كاطلاق كى بحث                 | ro  |      | بريون كايون اوراد تول كمقاصداور                                              | 1   |
|             | مندرى جانول ككان كاعتاق غاب                |     |      | وطا نف خلقت                                                                  |     |
| -49         |                                            |     | רסיו | جانورول كماتهزى كرف كابدايت                                                  |     |
|             | مندرى جانورول ككمائ كمتعلق ذب              | 172 |      | كمورون فجرول اوركرسول كواوتحل كايول اور                                      |     |
| 72.         | خاف ا                                      |     |      | بعيرول عظيد وذكركر في الوجي                                                  |     |
| 727         | گوشت کو کی اورزیادتی کے ساتھ فروخت کرنے    |     | roc  | محور وب كاكوشت حرام مونے كدالك                                               |     |
|             | يس ندايب فتهاء                             |     | 13   | ندكوره ولاكل كے جوایات اور محور ول كا كوشت                                   |     |
| <b>12</b> 1 |                                            |     |      | كمانے كے طال ہونے كے دلال                                                    |     |
|             | يل ذهب احتاف                               |     |      | محورون كاكوشت كهانے كے متعلق غداب                                            | 1   |
| 72          |                                            |     |      | القهاء                                                                       |     |
| -20         |                                            |     |      | محور ون كالوشت كمان يحتفل فتهاء                                              |     |
| ۳۲۳         |                                            |     |      | احتاف كاموقف                                                                 |     |
| 724         |                                            |     |      | یالتو گدهون اور نیمرون کا گوشت کھانے کے<br>متعال                             |     |
| 724         |                                            |     |      | متعلق غراب فتهاء                                                             |     |
|             | شن پر پہاڑوں کا نصب کرناس کی حرکت کے       | M   | PAI  | محوژوں میں زکو قائے متعلق احادیث<br>محمد میں میں سرحوات                      |     |
| 744         |                                            |     |      | محوز ول می زکو قائے متعلق قراب فتهاء<br>کاری میں در کو قائے متعلق قراب فتهاء |     |
|             | نیااورآ خرت میں انسان کی ہدایت کے          |     |      | وكول كوجرا نبدايت يافته بنانا الله تعالى كاسحكت                              |     |
| 129         | نظالت المراجع                              |     |      |                                                                              |     |
|             | س كا كنات كي تخليق عالله تعالى كوجوداور    |     |      |                                                                              | 1   |
| 729         | ل كي قو حيد ريا ستدلال                     | 1   | ry   | معلى الفاظ كے معالى                                                          | 1   |

| _  |                                                |      | w.mac               |                                     | ۳   |
|----|------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------------|-----|
| À, |                                                | 3    | A.                  | عنوان                               | صخد |
|    | الشتعالي كي فعتول كاعموم اوراس كرساته          | 200  | ۲۷ کلبرگی ندمه      | مت كمتعلق احاديث                    | 190 |
|    | مغفرت كاارتباط                                 | PAI  | ٣ اعظرين في مق      | لا مفرت شاون كا احاديث كاوجيه       | 794 |
|    | کافرد <i>ن کوان کے گفر کے</i> باوجود نعتیں عطا |      | ١٧ امت سلريو.       | كومطلقاعذاب شاون كالمحقيق           | 797 |
|    | فرمانے کی توجیہ                                |      |                     | ركومطلقاعذاب شهون يمتعلق            |     |
|    | بتوں کے خدااور سفارٹی ہونے کا اجلال            |      |                     | ودالف ان كانظريه                    | 192 |
|    | "والذين يدعون من دون الله" كاورتغير            |      |                     | ركومطلقاً عذاب ندمونے كے متعلق      |     |
|    | جوسید مودودی نے کی<br>مرکز                     |      |                     | ت كوالدكا نظريه                     | 794 |
|    | سيدمودودى كأتغير يربحث ونظر                    |      |                     | كومطلقاعذاب ندبون يحتعلق            |     |
|    | "واللين يدعون من دون الله"ش                    | -    | اهى معرتاما         | تبامام احددضا كانظريه               | 791 |
|    | "يدعون" كان ترجمه" عبادت كرنا"                 |      |                     | یکومطلقاعذاب ندہونے کے متعلق<br>حدم |     |
|    | ب''پارنا''ئيل ۽                                |      | مصنف كالخفير        |                                     | r   |
|    | "واللين يدعون من دون الله "كاصداق              |      |                     | اہے وروکاروں کے تفریر عذاب          |     |
|    | امنام اوربت بين انها واوراوليا وين             |      | مونے کی <b>ت</b> وج |                                     | r-1 |
|    | والذين يدعون من دون الله عام اماور             |      |                     | الى نىك كام كى ابتداء كرنے كا       | P+4 |
|    | اولیاء مراد لینے کے شہات اوران کے جوابات       |      | الخسان اورام        |                                     |     |
|    | انبيا واوليا ومهداه اورصالين كي حيات كاثوت     |      | 2 آیات ماجد         |                                     | r.4 |
| ١  | غوث اعظم اورخوث التقين اليحالقاب كا            |      |                     | كنزد يكمقى كامصداق ادر بحث ونظر     | 40  |
| ŀ  | الوت<br>الوت<br>الم                            |      |                     | ا كدنيادى اجرى متعدد صورتى          | M=2 |
|    | شاه عبدالعزيز اور في اساعل داوي كاسيد          |      |                     | اكاآ فرت شاجرواب                    | r-4 |
|    | مودودي كرويك جحت بونا                          |      |                     | ے حافت نیکو کارول کی کیفیت          | r-9 |
|    | انبيا عليم السلام عاجت روائي                   |      |                     | انظار عذاب كياؤجيه                  | m•  |
|    | حضرت عمروض الله عند كرز مانة خلافت مي          |      |                     | بين اشركوا لو شاء الله              |     |
|    | محاب كارسول الشعنى الشطيرو كلم عدماك           |      | (m-r.)              |                                     | m   |
|    | درخواست کرنا                                   | 1791 |                     | يحاس اعتراض كاجواب كماكرالله        | mr  |
|    | معرت عان رضى الشعند كرز مان خلافت بس           |      |                     | الوجس موسى بنادينا                  |     |
|    | محابكارسول الشعلى الشعليدوهم عدعاك             |      | ٨ طاغوت كامعنى      |                                     | mr  |
|    | درخواست کرنا                                   |      |                     | ن كاجواب كرجب الله تعالى في         |     |
|    | اوليا مالله عاجت روائي                         |      |                     | الماه كردياتوان كالمراع ش كياضورب   | mr  |
|    | الهكم اله واحد(٢٣-٢٢)                          |      |                     | كايمان شلافي يآب كوللي دينا         | mr  |
| 1  | كفاركمه كثرك يراصراركاسب                       | 190  | ٨ كفلدكا حشرونة     | روشر كوكال كبتا                     | mo  |

| نبغ | مت <u>nah in</u>                           | -   | 4    |                                                               | امنا |
|-----|--------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------|------|
| AY  | حشرونشر كامكان اوردقوع يردائل              | my  | 109  | ایک مقلدے لیے متعددائم کی تقلید کا عدم جواز                   | 25   |
| 14  | "كن فيكون" ياكيامراش كاجاب                 | m   |      | ایت مسترے سے سفروا میں سیدہ عدم بوار<br>اور تعلیہ شخص کا وجوب | rra  |
| ۸۸  | واللين هاجروا في الله(٥٠-٣)                |     |      | تظيد يرامام فزالى كدالك                                       | ma   |
| 19  | مهاجرين كأخريف اورمحسين                    | MA  |      | تعلید براهام رازی کے دلائل<br>تعلید براهام رازی کے دلائل      | ma.  |
| 9.  | عفرت صهيب رضى الشاعند كي اجرت              |     |      | تعديدام مرك كدلال                                             | ro.  |
| 91  | اجرت كادبساملام كاتقويت                    |     |      | تعليد يرفي اين تيميد كدلاكل                                   | ומי  |
| 91  | مراوروكل                                   |     |      | منلهٔ هله على حفية خ                                          | ומיו |
| 91  | اجرت كالنوى ادرا صطلاح معنى ادر اجرت كى    |     |      | رسول الشعلى الشعليه وسلم كى بعثت كي ضرورت                     | "    |
|     | اتبام اتبام                                | mo  | 5    | اور حكمت                                                      | ror  |
| 90  | اجرت منقطع مونے كے متعلق اجاديث            | m   | 117  | المترسية.                                                     | ror  |
| 90  | اجرت بالىريخ كمتعلق احاديث                 | mo  |      | كفار كمركوانواع واقسام كمعذاب عدرانا                          | -    |
| 94  | اجرت كاحادث اطاديث شاتيل                   | mo  |      | ticent                                                        | roo  |
|     | انسان اور بشركوني اوررسول بنافي كميتن      | MZ  |      | スタンノニンマルのとなってとして                                              | ran  |
| 94  | اعل الذكركا معداتي                         |     |      | يرجز كاجدور يز يون كالحل                                      | 207  |
| 99  | معلى تعليدي "فاستلوا اهل الذكو" _          |     |      | فرشتول كالمصوم اونا                                           | MOA  |
|     | احدلال                                     | MA  | III  | وقال الله لا تتخلوا الهين (٢٠-٥١)                             | 709  |
| 100 | آعتوندكوره سائدلال برقواب مديق سن          |     | ırr  | الماكات معروب إمادتكا تتن و                                   | m4.  |
|     | خان كامتراضات                              | ma  | irr  | توحيد يردلاكل                                                 | 641  |
| 1+1 | اعر اضات تدكوره كجوابات اوراس يدلال ك      |     |      | الله ع كول يس الريع                                           | ryr  |
| ie. | اعتبار خصوصت مورد كانيل عموم الغاظ كاموتاب | m.  | iro  | فكريش فياحكام اوراس كمتعلق احاديث                             | ryr  |
| 1+1 | آعت فركوره كالمام سائل كر كيمام بوناخواه   |     | Iry  | مصيبت كروقت اللكويكار نااورمسيبت علن                          |      |
|     | ان كاعلم مويان عو                          | m   |      | کے بعد اللہ کو بعول مانا                                      | MAL  |
| 1-1 | تقليد كالنوى اورا سطلاح معى اوراس كى       | S.F |      | الله كے ليے حصر مقرد كرنے يرمشركين كوز جرو                    |      |
|     | وضاحت المال ١١١١ ١١١١                      | m   | A.I. | 13                                                            | MAA  |
| 1+1 | قرآ ك كريم عظيد باستدلال                   | rer | IFA  | ينيول كوعار بجحن كاندمت                                       | 44   |
| 1+0 | احاديث عظيد يراستدلال                      | m   | ire  | يثيول كايروش كافنيات كمتعلق احاديث                            | AFT  |
| 10  | آ ٹارسحاباوراقوال تابعین ےقلیدی            |     |      | لله تعالى كے ليے الجي مقات كامعى اور اللہ ك                   | - 1  |
|     | احدلال                                     |     |      | سامكاتو قيني مونا                                             | rz.  |
| 1-4 | فيرمقلدها وكاهمادات تظيد براستدلال         |     |      | لو يؤاخذ الله الناس (١٠-١١)                                   | rz.  |
| 1./ | تقليد كي ضرورت                             | MMA | 117  | سوال كاجواب كرسب لوك ظلم كرتي بي                              | rzr  |

Madinah Gift Centre

| ۵_  | www.ma                                  | IO. | ına  | n.in —                                           | 7  |
|-----|-----------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----|
| مني | عنوان                                   | 87  | مغر  |                                                  | 坊  |
| 794 | ذيابيس كمريش كم ليشدكا شفاه ندونا       |     |      | اس وال كاجواب كرغير طالمون كوبلاك كرنا           |    |
|     | صوفياه كفزو يكماخ كرنارضت باور          | IOA | art. | عدل کے فلاف ہے                                   |    |
| 494 | 4-196/2/1981                            | 6 - | 144  | "مفرطون"کامتی                                    |    |
|     | مشبورصوني ابوطالب كى كام يرمصنفكا       | 109 | MA   | كفار ك فتلف تظريات كابطلان                       |    |
| 799 | تبره                                    |     |      | الله تعالى كالوبيت توحيداورمردول كوزعره          |    |
|     | ترك طاج كوافعنل كمني والول كردلاك اوران |     |      | كرنے يولل                                        |    |
| 4-1 | ∠ جابات                                 |     | 4    | كوبراورخون كدرميان دودهكويداكرني                 | 11 |
|     | علان كيوت شرقرآن مجيداوراماديث          |     |      | کی کینیت                                         |    |
| ٥٠٧ | مزيد ولائل                              |     |      | زجوانول شروده كول فيل بيدامونا؟                  |    |
|     | قرآن جيدادرا ماديث يريز" كيفوت          | LAN | MI   | ادہمری ش دورہ پدائناو نے کدلاک                   |    |
| ٥١٠ | يدولاك                                  | -   | MI   | دوده کی خلقت ش امرارددقائق                       |    |
| ۳۱۵ | انسان كاعرك تغيرات عاشتعالى كمالق       |     |      | دوده كى خلفت شى حشر ونشر كامكان كى دليل          |    |
|     | ون يراستدلال                            |     |      | لذيذ طعام اورشروب كمائے بينے كاجواز              |    |
| ۳۱۵ | "ارول عر"كامن اورمداق                   |     |      | دوده كي متعلق احاديث                             | 10 |
| ٥١٣ | ارة ل عرب يناه طلب كرنا                 |     |      | دوده کا کیمیائی تجربه<br>سکر کے نفوی من کی تحقیق | 11 |
|     | والله فعنى بمعنى                        |     |      | سكر يح لغوى عنى كالعين                           | "  |
| ماه | (41-44)                                 |     |      | سكرى تغير على مغرين كالفريعات                    |    |
| ria | شرك كرد يراك دلل                        |     |      | ائد الاشكاز ويكفركي تعريف ادراس كاعظم            |    |
|     | رزق عي ايك دوسر يرفضيات كاسب الله       |     |      | المام الوطنيف كزوك فركاتريف اوراس كالمحم         |    |
| ria | تعالى كاصل ب                            |     |      | اس مديث كاجواب جس كي كثير عدار نشرة ورمو         |    |
| ۸۱۵ | "طدة" كے على                            |     |      | اس کالیل مقدار می جرای ہے                        |    |
| ۸۱۵ | مى فض كى يوى كاس كى خدمت كرنا           | 14. |      | خركا بيدجرام موعااورياتي مشرويات كابدقد رنشه     |    |
| ar- | شركين كي اويرمي عقل                     |     |      | tury                                             |    |
| ort | الله تعالى ك ليدمثال مرن ي كال          |     |      | شهدي عملي كالمرف وى كالحقيق                      |    |
| on  | عاجز فلام اورة زادفياش كامثال كى وضاحت  |     |      | شدى عنى كادونسين                                 |    |
|     | كوسي عاج غلام اورنيك آزاد تض كامثال     |     |      | شدى مى يى يى يى بىل دخرىب افعال                  |    |
| orr | ∠يال                                    | 211 | udu  | حشرات الاراش كومارف كاشرى عم                     |    |
|     | ولله غيب السموت والارض                  | 140 |      | علاج كرنے اور دوااستعمال كرنے محصل               | 14 |
| orr | (22-AF)                                 |     | mo   | اطاديث                                           | 1  |
| oro | مشكل الفاظ كمحانى                       | 14  | MAA  | علاج كرنے كا انتجاب                              | 10 |

| 4    | عوال                                       | من    | عوان                                          | أصني |
|------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|
| 144  | الشتعالى كم اورقدرت كى وسعت يرولال         | oro   | ازرتغيرآ يت كاضيلت                            | 201  |
| İΖΛ  | الشرتعاني كى بندول يرتعتين اوران كالشكراوا |       | مدل كامعنى                                    | ادوه |
|      | シャンシン                                      |       | عدل كي تعريف كي روشى عي اسلام اورا بلسنت كا   | -    |
|      | برعدول كايرواز عالله تعالى كوجود يراور     |       | to Fe                                         | sar  |
|      | توحيد پراستدلال                            |       | احانكامعي                                     | or   |
|      | مشكل الفاظ كمعانى                          |       | عدل اوراحسان شرفرق                            | 000  |
| IAI  | ندكوره آبات كاخلاصه                        |       | ارشته دارول كے حقوق اواكرنا                   | 204  |
| IAP  | بدى كفي موت كمتعلق علامة رطبى ك            | 3     | الفحشاء المنكر اوراليفي عمانوت                | ۸۵۵  |
|      | נעל                                        | jor-  | الله تعالى سے موعد كا اقدام                   | 004  |
|      | فزريك بالول كالجس مونا                     | orr   | ايكدوسر المعقادن كمعامره كمتعلق               | 1    |
|      | بْرى كا پاك بونا                           |       | متعارض احاديث                                 | ٠٢٥  |
|      | انسانوں کے بالوں کا طاہر ہونا              |       | ان اماديث من عليق                             | -10  |
|      | رسول الشصلى الشعطيه وسلم كفنسلات كمحلق     |       | "مواخاة" كالعلى                               | IFG  |
|      | امادیث                                     | OFL   | ميلف المقنول (مقلوم كابدل لينكاباجي           | 9    |
|      | فضلات كريدى طبارت رفى اعتراضات ك           | 1     | معامده)                                       | ۹۲۲  |
|      | جوابات بالمحاسبة                           | org   | مدهنى كاندمت                                  | ٦٢٥  |
|      | فضلات كريمه كاطهارت كمتعلق ويكرعلامك       |       | مشكل الغاظ كرمعاني                            | חדם  |
|      | المات المات                                | or.   | سوت كات كراؤ زوين كى مثال سے كيا مقسود        |      |
|      | ويوم نبعث من كل امة شهيدا                  | 1 - 0 | 10 4                                          | 240  |
|      | (Ar-A9)                                    |       | بعض بندول كوالشدتعافي كركمراه كرف اور يمر     |      |
|      | آخرت ش كفار كاحوال                         |       | ان سے سوال کرنے کا وجیہ                       | nra  |
|      | عبالعق                                     |       | المماورة كالمانعت كودوباره والركران           |      |
|      | قیامت کے دن بنوں اور شرکوں کا مکالیہ       | arr   | 9                                             | ٥٢٥  |
| 1195 | تيامت كدون الله تعالى كركي صورت عي         | 9     | اخردى فتول كادنيادي فتول عاضل مونا            | PFO  |
|      | آ نے کا قب                                 | more  | موكن كے بر على كاياميد اجروثواب بونا          | rra  |
| 190  | دوسرول کوکافرینائے والول کو گناعذاب ہونا   |       | اعمال كااعان عارج مونا                        | FFG  |
|      | زمانة فترت بين علاء مبلغين كالجحت مونا     |       | مومن کی پاکیزه زیرگی کے متعلق متعدد افعال اور |      |
| 119  | قرآن مجدكا بريخ كے ليدوش بيان اوا          | DAZ.  |                                               | 240  |
| 1194 | ان الله يامر بالعدل و الاحسان<br>(100-40)  |       | موس ک دنیا ک زعرگ اور کافری دنیا ک زعرگ کا    | -    |
| 1_   | (4+-1++)                                   | org   | 3/                                            | 279  |



Madinah Gift Centre

| ė. | 11.28                                          |      |     | www.m                                        | A    |
|----|------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------|------|
| k) |                                                |      |     | عنوان                                        | منحد |
| -  | سجان الله كيني كي فضيلت شرياها ديث<br>رو رويد  | AIA  | n   | طارٌ كالغوى اورعر في معنى                    | 104  |
|    | الرفكاحي                                       | AIK  | m   | طائر (بدهكوني) ي متعلق احاديث                | 104  |
|    | خواب مل معراج ہونے کی روایات                   | AIR  | rr  | محائب اعمال كو يك عن الكاف كاوجيه            | IAA  |
|    | خواب عل معراج كى روايات كيجوابات               |      |     | بنده كااست صحاعب اعمال كويرهما               | 109  |
|    | عبد محمقی                                      | Ale  | ro  | اولاداورشا كردول كى نيكيول كامال باب اور     |      |
| 11 | الشرتعالى كاسيدنا مجرصلى الشعليد ملم كوايتاعيد |      |     | اساتذه كوطفيكا جواز                          | 109  |
|    | tl.                                            | TH   | 2   | انسان اے افعال می مجورتیں ہے تارہ            | 14.  |
| 11 | مجدالصی ہے ہوكرة مانوں كالرف جانا              | TIT  | 72  | آ يا كمروالول كرون سيت كوعذاب اوتا           | - 11 |
| 11 | نى سلى الله عليه و للم كو يعن نشانيان و كمانا  | ALA  | 2   | جياتان؟                                      | 14.  |
|    | رات كظيل وقفه يمي معراج كامونا                 | ANA  | FA  | جن لوگول تكدوين كا حكاميس بيني ان كو         |      |
|    | والعدمعراج كاتاري                              | 444  |     | عذاب مونے باشاد نے کی محقیق                  | 77   |
|    | والتعدمعراج كابتداء كاجكد                      | 479  | 19  | جن او کول کے دین کے احکام میں پنج ان کے      |      |
|    | معراج كااحاديث ين تعارض كاتوجيه                | 16.  |     | معلق قرآن مجيد كي آيات                       | 175  |
|    | كتب احاديث كالنف اقتباسات عدالعة               |      | 100 | جن او کول کے دین کے احکام ٹیل پہنچان کے      | 110  |
|    | معراج كامر يوطيان                              | 16.0 | 13  | علق اماديث                                   | 4    |
| *  | الله تعالى كيمواكى اوركودكل شعاف كالعنى        | 400  | m   | جن او کو ل کے دین کے احکام تیں پنج ان کے     |      |
|    | معرت أوح عليدالسلام كابهت هركز اربونا          | Alde |     | متعلق فقها ومالكيه كفطريات                   | 140  |
|    | يوديول كى دوباروسر كلى اوراس كى سراش ان        |      | m   | جن لوكول تك وين كاحكام يكل يخوان ك           | X.   |
|    | يردوباره وشمنول كفليه يربائل كاشيادت           | מחד  |     | متعلق فتها واحتاف كانظريه                    | 971  |
|    | يبود يول كالغيا عليم السلام كونات للكرنا       | 40%  | m   | نابالغ اولا د كالشرتعالي كي هيت يرموقوف مونا | 944  |
| Ħ  | نی امرائل کی مرفعی کی دجہ سےان پران کے         |      |     | سلمانوں کے بچال کا جنت میں ہونا              | 14.  |
|    | وشمنول كومسلط كرنا                             |      |     | شركين كريك كادوزخ عي وافل مونا               | 14.  |
| 1  | نى اسرائيل كى غلاى كى ذلت سے مسلمان عبرت       |      |     | مشركيين كى اولا د كا الل جنت كا خادم ہونا    | 141  |
|    | يري ااالالااااااا                              |      |     | ميدان قيامت يس بجول اورد يكر كاامتحان مونا   | 121  |
| 1  | اسلام كاسب ي معظم دين مونا                     |      |     | تمام يون كاجنت شي داخل موع وفواه مسلمان      |      |
|    | ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير                |      |     | اول يا كافر                                  | 141  |
|    | (11-77)                                        | 101  |     | فلاصبحث                                      | 121  |
|    | غسرش اين اوراين الل كظاف دعاء كنا              |      |     | ك اوراجم الفاظ كمعانى                        | 45   |
|    | انسان كاجلد بازمونا                            | 100  | 01  | لله تعالى رجم بده است بندول برعذاب نازل      | -    |
|    |                                                | YAY  |     | けかがかしいとしょく                                   | 145  |

| 9   | . www.m                                      | a   | иn  | <del>ت ah.in ت</del>                                                                                           | _   |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مني | عنوان                                        | Ry. | 30  | عوان                                                                                                           | F,  |
| 191 | د ادم عادد ها عه م                           | -   | 12  | ~~ Construct ~ Const                                                                                           |     |
|     | مرك الباب ك ليدعاء كرفي من                   | 4   | 14  | بثارت                                                                                                          |     |
| 191 | منرین کاقوال                                 |     |     | مشكل الغاظ كے معانى                                                                                            |     |
|     | مال باب كے حقوق اور ان كى اطاعت اور          | 4   | 424 | صرف دنیا کے طلب گار کا انجام                                                                                   |     |
| 191 | نافر مانى كنائ أور ثرات                      | 0   | 16  | نيك اعمال كمعتول مونے كاايمان يرموقوف                                                                          | 0   |
| 490 | اوّائين كمعانى                               | 45  | 144 | ter                                                                                                            |     |
|     | جن لوگوں پرخرج كرانان برواجب إس              | 40  | 1   | نيك اعمال ك مقبول مونے كانيت يرموقوف                                                                           | 4   |
| 494 | يحتعلق غدام بيافتهاء                         |     |     | // ter                                                                                                         |     |
| 194 | تذريكا عنى                                   | 44  | 0   | نيك الحال ك متبول موني كالحج طريق                                                                              | ٥   |
| APP | مبذرين كوشيطان كاجمائي فرمانے كي توجيه       |     |     | مادت يرمون بونا                                                                                                | 141 |
| 199 | شيطان كي الشرب او في كالعني                  |     |     | نيك اعمال ك محكور موني بالله تعالى ك شكر                                                                       |     |
|     | というがらいるととといり                                 |     |     | كرنے كافريہ                                                                                                    |     |
| 199 | ساته معذرت كرنا                              |     |     | امروفريب كيطبقاتي فرق كاعتس                                                                                    | ٥   |
| 4   | خرج مي اختدال كاواجب بونا                    |     |     | آب كالرف عادت غيرالله كأست كاوضاحت                                                                             |     |
|     | فرج كرنے كى فضيات اور فرج ندكرنے كى          |     |     | شرك كى قدمت اورشركين كى تاكاى كاق جيد                                                                          |     |
| ۷   | ندمت عي ا ماديث                              |     |     | وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه                                                                                   |     |
|     | زیادہ فرچ کرنے اوراسراف کی خرص میں           |     |     | (rr-r•)                                                                                                        |     |
| ۷٠١ | اماديث                                       |     |     | اس روليل كرم إدت كالتحقاق مرف الله                                                                             |     |
| 4.1 | زیاد وخرج کرنے کا تفسیل اور تحقیق            |     |     | ال المالية الم | å   |
|     | اعتدال اورمیاندروی کے متعلق احادیث           |     |     | لغز قصل كمتعدد مواني                                                                                           |     |
| ••• | جن كاتو كل كالل موان كر كيا بناتمام ال       |     |     | الله تعالى كي عمادت كي تصل مال باب كي                                                                          |     |
|     |                                              |     |     |                                                                                                                |     |
| 2+1 | مدقه کرنے کا جواز                            |     |     | اطاعت کاھم دینے کی قربیہ<br>مرحمہ است کی تقیمہ میں است                                                         |     |
|     | رسول الشملى الشعطية وسلم يصحصول توك كا       | ٨٦  |     | ماں باپ کے صول لذت کے متبع عل اولاد                                                                            |     |
| 0   | 10 lar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     | YAZ | موق مران کا کیااحان ہے؟                                                                                        |     |
|     | رزق می کی اورزیادتی بندول کی مصلحت ریثی      | 14  | .0  | الباب يحقوق ي معلق قرآن مجيد كي                                                                                | ۲,  |
| *** | 4                                            |     | YAZ | آيات                                                                                                           |     |
|     | ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق                | ۸۸  | AAA | مال باب مح حقوق مع معلق ا حاد مث                                                                               | 4   |
| ۲•2 | (ri-re)                                      |     |     | مال باب كے بوحا باوران كى موت كے بعد                                                                           | 4   |
| ٠.٨ | آيات مالقد عاميت                             |     |     | ان سے نیک سلوک کرنا                                                                                            |     |
| 4+A | حسن اور مح کے عظی ہونے پردلائل               | 9.  | 191 | مال باب كوجمر كفاوران كوأف كيفي ممانعت                                                                         | 4   |

| اصغي | عنوان                                            | نبرتا | منح   | عنوان                                      | R) |
|------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|----|
| _    | ليس للانسان الا ماسعى عايمال أواب                |       |       | مورتوں کی آ زادی کے نتائج                  | 9  |
| 272  | ك تعارض كا جواب                                  | -     | 4-9   | حرمب زناكا وجوه                            |    |
| LPA  | ايصال ثواب كے متعلق احادیث                       | IIA   | 410   | حرمت زناكورمت فل يرمقدم كرنے كى وجه        | 91 |
| - 1  | أب كقرآن يزعة وقت كفاركي آكمول ير                | 119   | 410   | مى سلمان كول كرنے كى بارہ جائز صورتى       |    |
| 649  | رده و النا                                       |       | 411   | متتول کے دارث کی قوت کا بیان               |    |
|      | آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے دلوں پر             | 110   | 211   | ولي مقتول يحتجاوزنه كرفي كالمعنى           |    |
| 49   | Uling                                            |       | 41r   | تفاكا منى                                  |    |
| cr.  | في صلى الله عليه وسلم يرجادو كي جائے كي تحقيق    | 171   | 411   | بغيرهم كظن رهل كرنے كاممانست               | 9, |
| 1    | في صلى الشطب وسلم يرجادوك جائے ك                 | ırr   | 411   | ظن رِهُل كرنے كا شرى نظار                  |    |
| 40   | طاديث                                            | 1     | 410   | ظن رعمل كرنے كى ممانعت كامل                |    |
|      | في سلى الله عليه وسلم يرجادو كي جائے كے متعلق    | irr   | 416   | كان آ كلماوردل سيوال كيم جائے كا وجيد      |    |
| 2m   | لماء حقد عن كانظريه                              | 1     | 410   | اكزاكز كرجلنے كاممانعت                     | 1. |
|      | ی صلی الله علیه وسلم برجادو کیے جانے کے متعلق    | In    | 414   | تكبرك ندمت عي احاديث                       | 1+ |
| crr  | تافرين كانظريه                                   |       | 414   | آيات سابقه يس فدكوره يجيس أحكام كاخلاصه    | 10 |
|      | ی سلی الله علیه وسلم برجادو کے اثر کا اٹکار کرنے | Iro   | 1     | احكام ندكوره ش اول دآخرتو حيدكوذ كركرني    | 1. |
| 400  | اليعلاء                                          |       | 414   | عمت                                        |    |
|      | ي سلى الله عليه وسلم يرجادو كيه جائے محتعلق      | 117   | 414   | احكام ندكوره كے عليمان ہونے كى وجوه        |    |
| 47   | مصنف كانظري                                      |       | 419   | الله تعالى كے ليے بيٹيوں كے قول كاظلم مونا |    |
|      | رنے کے بعددوبارہ اٹھنے پردلائل قبروں سے          | 112   | 419   | ولقد صرفنا في هذا القرآن (٣-٥٢)            |    |
| 459  | كلفى كيفيت اورآب كى نبوت كى مدافت                |       | ∠rı   | تضريف اورتذ كركامعني                       |    |
|      | قل لعبادي يقولوا التي هي احسن                    | , ITA | Zrr   | الله تعالى كواحد وفي ردالال                | "  |
| 400  | (or-4.                                           |       | urii: | الشقائي كالعج برجز كرتى بياسرف دوى         | "  |
|      | يس كى كفتكويس اورتيليغ بيس زى اورحسن             | ira   | 41    | العقول كرتے بين اور يقطع مالى بياتولى؟     |    |
| 2rr  | فلاق سے کام لیا                                  |       |       | مرجزي في كرنے كے معلق مصنف كا تعين         |    |
| cor  | تض نبيول كى بعض نبيول پرفضيلت                    |       |       | مريزى هيئاتع كرنے كاتعلق قرآن ميد          |    |
|      | عرت داؤد عليه السلام ك تصوصيت كرساته             | 11    | LIT   | كآيات                                      |    |
| 400  | الكاوجي                                          | 3     | 411   | مرجز كاهيقافع كرني يمتعلق احاديث           |    |
| 200  | برالله و سخى عبادت بحد كريكار في كارد            |       |       | مجورى شاخ كالزول وقبرول يرد كيف كانثرك     |    |
|      | طلقاً بكار في اور مدوطلب كرف كوثرك كبنائج        | 111   | 1     | قبر رِقر آن مجيد رِد صف عداب ش تخفيف       | "  |
| LMO  | ش                                                | 1     | 474   | ter                                        | 1  |

| www.madinah | ın |
|-------------|----|

| منح | عنوان                                          | kj. | مخ  | عنوان                                            | A, |
|-----|------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|----|
| 242 | فع مكرة أن مجدى في كول كايرا موا               |     |     | دوزخ كعذاب عانبيا واور لما تكدك درني             |    |
|     | نی سلی الله علیه وسلم کی جربت کا الله تعالی کے |     |     | 276                                              | 1  |
| AFS | وستورك موافق مونا                              |     |     | تعلم كالودكهانااورفشكام كرناز وليعذابكا          | ır |
| 419 | ولوك كامعنى                                    |     | 272 | موجب                                             | 1  |
| 419 | ياغ تمازوں كافرىنىت                            | 101 | 4M  | زرتغيرآ يت كاشان زول                             |    |
| 44. | اوقات نماز كے متعلق احادیث اور نداہب           | 109 | 2M  | فر مائتی مجزات نازل ندکرنے کی وجوہ               | 11 |
| 4   | تجبر كاستني                                    |     |     | الله تعالى كانبي صلى الله عليه وسلم كي حمايت اور | 11 |
| 4   | تبيركي ركعات                                   | 141 | LM  | نعرت فرمانا                                      |    |
|     | نی سلی الله علیه وسلم اورامت دونوں کے لیے تبجد | 145 | -   | شب معراج میں نی سلی الله علیدوسلم فے جو کھ       | 11 |
| 4   | الل بي الكون الكي دييت عمارت ب                 |     | 40. | ديكهاوه خواب نيس تفا                             |    |
| .40 | بركها تا يل كمآب رجوفرس                        | 145 | 40. | جرة الزوم كاستى                                  |    |
| .40 | مقام محمود كي محقيق                            |     |     | تجرة الزقوم كوملعون فرمان كاتوجيهات              | 1  |
| .40 | شفاعب كبرى كمتعلق احاديث                       |     |     | واذقلنا للملتكة اضجدوا لادم                      |    |
| 12  | قيامت كون في صلى الله عليد وسلم كى شفاعت       | 177 | 401 | (11-∠+)                                          |    |
| .44 | کیاتیام                                        |     | 400 |                                                  |    |
| 100 | قياست كدن أي سلى الشعليد وسلم كوجر كاجستذا     | 172 | 200 | الله تعالى كى قدرت كى نشائيان                    |    |
| 44  | عطاكياجانا                                     |     | 404 | انسان كاشرف الخلوقات مونے كى دجوه                | 1  |
|     | نی سلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے دوز خ سے     |     |     | وم ندعوا كل اناس بامامهم (٨٣-١٤)                 |    |
| ۷۸  | مسلمانون كالكالاجانا                           |     |     | قیامت کے دن بر محض کواس کے امام کے ساتھ          | 1  |
| .41 |                                                |     |     | كاراجا يكا الم ي كامرادي؟                        | 1  |
|     | مدخل صدق اورخرج صدق كالغيرش متعدد              |     |     |                                                  |    |
| 44  | اقوال ١٨٠١ المارية                             |     |     |                                                  |    |
|     | جوچزين الله تعالى كى يادى عاص كري أياس         |     | 440 | كفارى فرمائشوں كے متعلق اقوال                    |    |
| 449 | كى معصيت يريني مول ان كوو ژ ف كاوجوب           |     | -   | نى صلى الله عليه وللم كوثابت قدم ريضي ك          | 1  |
| ٠٨٠ | قرآن مجيد كاروحاني امراض كي ليد شفاء بونا      |     |     | وجبهات                                           |    |
| -4- | قرآن مجيدكا جساني امراض كي ليد شفاء مونا       |     |     | آپ کود گذاهره چکھانے کی وجیہات                   |    |
| LÁI | فشره اورمر يفنول يردم كرف كاهم                 |     |     | مكرين عصمت انبياء كاعتراضات اوران                |    |
| LAP | تعويذ لتكائي الم                               |     |     |                                                  | 1  |
|     | ظالموں کے لیے قرآن مجید کا مزید کرائی کا       |     | -   | الله تعالى كى مدى ئى صلى الله عليه وسلم كى ان    |    |
| ٨٣  | سببءونا                                        |     | 444 | آ زمائشوں میں کامیابی                            | 1  |

#### www.madinah.in بعض انسانوں کی حاوت کے باد جودانسان کے انان كاكروردل ادرنا شرابونا بخيل مونے كاتوجيه اعا نیول اور برول برقرآن مجید کے فتف، آثار اعا حقد من ك ينديده آبات アードカンシューカンシャー مصنف كي لينديده آيات ويستلونك عن الروح ( ٩٣-٨٥) (1+1-111) A+4 روح كالنوى اوراصطلاحي عنى ١٠٥٥ حفرت موى كوفوا مكام ديد محد تقيانو ۱۸۱ روح کیموت کی تحقیق ٢٠١٤ ا تامرائل عادالك نكاوي جم ك موت كے بعدروح كامتقر Al-مورنسار استوازادرانيد كمعاني روح كاحادث اوركلوق مونا At-فساوروح ايك جزين بالك الك؟ ۲۰۸ ح آن محد کوتی کے ساتھازل کرا ب المارة نفس الوامداورنفس مطمقتدي ٢٠٩ قرآن مجد كوتموز اتموز انازل كرنے كا اور AIT ١١٠ ايان لا غيرال كابك عاجى AIT ۲۱۱ مالله الشداوررحمان يكارف كمتعدد شان زول الفصلى الله عليه وملم كوروح كاعلم قدايانين؟ إ24 الاست وازاور بلند آواز الشريم فر آن مجيد ول الشصلي الشعلسة على مرانشدكي رحمت اوراس الاعت كعال AIP ١١٣ ٤٩٣ الشرتعالي كي اولادند وفي يردلاكل AIM ٢١٣ ١١١ الشقالي كثريك ندمون يردلاك ادروي تمام تعريفوں كاستحق ب 490 قرآن مجد كامتعددا سالب عبدايت دينا AIA はととこれがっっていけ ٢١٥ الله تعالى كي برمائي AIA , ASL 40 ١١١ انتاى كلات اوردعا AIY كفار كمد كافرياتي معجزات طلب كرنا 192 LA N 4 460/18 ALC المُثَاثِمُ جِوات نازل نذكر في كاو عوات 49A ١٩٢ مجزات كمقدور في بونے كى بحث 194 رسول الله صلى الله عليه وسلم كربشر مون كي محقق ا 298 ١٩٨ وما منع الناس ان يؤمنو ١ (١٠٠-٩٢) A+1 199 زین والوں کے لیے کی فرشتہ کورسول کیوں نہیں ٢٠٠ كافر كرمر كيل طخاور قيامت كدناس

تبيان القرآن ما

كانده ببر عادر كو ي بون كاوجيهات

-0315187 FOI

# بسرالله الترة نزالت يميط

المعمد دله رب المسالمين الدى استغنى في حدومن المسامدين وانزل القران تبديانا لكل شوع عندالعارفين والصاوة والسلامعلى سيدناع دالذى استغنى بصبلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء وبالعالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من الغران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القرأن وتحدى بالغرقان وعجز عن معارضته الانس والجان وهوخليسل الشب حبيب الزحن لواء وفوق كل لواء يوم المدين قائد الاجيا والرسلين امام الاولين والاحرين شفيح السالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لع فيكتاب مبين وعلى المالطبين الطاهرين وعلى اصصاب الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراول اءامته وعلى املته اجعين - اشهدان لاالد الااللدوحدة لاشريك لخواشهدان ستدناومولانا عطعهده ووسول ملعو ذبالمدمن شرور نسى ومن سئات اعدالى من بعده الله فالامضل له ومن بيسلله فالاحادى لع الله عداد في الحق حقاوارزقني اتباعه اللهدارفي الباطل باطلاوارزقني احتنابه اللهد اجماني في تبيان القران على صواط مستقيم وثبتني فيد على منهج قويم واحصم في النطأ والزلل في تمريره واحفظني من شراك أسدين وزية المساندين في تحريرًالله حوالق في قلبى اسوا والقوأن واشرح صدرى لمعيان الغروتيان ومتعنى بغيوض القرأك ونوبرني بانواد الفرقان واسعدنى لتبييان القرأن، ربزه نى عسارب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطا تانصيرا اللهم اجعله خالصال جهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يوم الدين واجعله لى درية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقت جارية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى اللععليه ومسلع في الدنيا وشفاعته في الاخرة وإحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت ربى لا العالاانت خلقتني واناعدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعود بك من شرم اصنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفر لى فانه لايغفوالذنوب الاانت أمين مارب العالمين-

# بسم اللوالر خمن الرّحيم

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستنتی ہے جس نے قرآن جيد بازل كيا جو عارفين ك حق ش برج كاروش بيان ب اور صافية وسلام كاسيدنا محد المهام يرزول به وجو خود الله تعالى ك ملوة بازل كرن كي وجر ي برصارة بين وال كي صارة ي منتنى بير- جن كي خصوصت يد ي كد الله رب العالمين ان كو رامني كريات ولله تعلق في ورج و قرآن بازل كياس كو انبول في يم تك يتنها اورجو يكد ان ير نازل بوا اس کاروش بیان انہوں نے ہمیں سمجھلا۔ ان کے اوساف سرایا قرآن میں۔ انہوں نے قرآن جمید کی مثل لانے کا چینے کیا اور تمام جن اور انسان اس كى مثل لانے ے عاج رہے۔ وہ اللہ تعالى كے ظيل اور محبوب بين قيامت كے دن ان كاجستا ہر جمنزے ے بلتد ہوگا۔ وہ جُیول اور وسولوں کے قائد ہی اولین اور آخرین کے لام ہیں۔ تہم کیوکاروں اور گذ گاروں كى شفاعت كرنے والے يوں يہ ان كى خصوصيت ب كه قرآن بيدين صرف ان كى مغفرت كے اعلان كى تقريح كى كى ب اور ان كى پاكيزه آل ان ك كال اور باى اسحاب اور ان كى ازواج مطرات امرات المومنين اور ان كى است ك تمام علاء لور اولياء ير بھي صلوة وسلام كانزول بو- يس كولني ويتا مول كه الله ك سواكوئي علوت كاستحق نيس وه واحد ب اس كا کوئی شریک شیں اور میں کوائی دینا ہوں کر بیدنا محد اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے لاس کے شر اور بدا الداعليون الله كان الله عن آيا مول جس كوالله بدايت دا اے كوئى محرف نيس كرسكا اور جس كوده محراي ير جموز وے اس کو کوئی بدایت میں دے سکت اے اللہ اللہ برحق واضح كراور محص اس كى الباح صطافر الور بھى بريالل كو واضح كر اور مجے اس سے اجتاب عطا فراد اے اللہ اعجے "جیان التر آن" کی تعنیف می مراد معتلیم پر بر قرار رک اور مجے اس یں معتل ملک ر طبت قدم رکھ کھے اس کی تور عل فلطیوں اور افزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر على مامدين ك شراور معادين كى تحيف س محفوظ ركف اس الله عرب ول عن قرآن ك امراد كاللقاء كراور ميرك بيد كوقرآن ك معانى ك لئ كول دك عجه قرآن جيد ك فوض ب برو مند فرا قرآن جيد ك انوار ب مير قلب ك لريكون كومنور فرلد مجع "تيان المرآن" كي تعنيف كي سعادت عطا فرلد ال ميرت دسية مير علم كو زياده كراك ميرے رسا تو محے (جمل مجى داخل فرائ) پنديده طريقے ے داخل فرالور محے (جمل ے مجى إبراك) پنديده طريقة سے يابرا الور جھے اپن طرف سے وہ ظب عطافرما جو (مير لئے) مدكار ہو۔ اے اللہ اس تصنيف كو صرف اپن رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اٹی اور اپ رسول الله کی بار گاہی مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشور مقبول مجوب اور اثر آفری بناوے اس کو میری مفرت کا زرید میری تجلت کاوسیلہ اور قیامت تک کے لئے مدقد جارب کردے۔ بھے ونیاش نی ماللا کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بمو مند کر ، مجھ سامتی ک ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت مطافرہ اے اللہ او میرارب سے تیرے سواکوئی عبارت کا مستحق نمیں و نے جھے پداکیا ے اور س ترابدہ مول اور س تھے سے کے موع وعدہ اور حمد ر اپنی طاقت کے مطابق قائم مول۔ عن اپنی براعلیوں کے شرے تیرے پنا میں آ آ ہوں۔ تیرے کھ پر جو افعات بین میں ان کا اقرار کرنا ہوں اور اسے گناموں کا اعتراف كرنا بول مجمع معاف فرما كيونك تيرب سوالور كوئي كنابول كومعاف كرنے والا نسي ب- أثين يارب العالمين!

تبيان القرآن 😑

www.madinah.in سُورَةُ الرَّعْلِ

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن



النع الدالغات الاعفي

مورة الرعد

سورت كانام اوروجه تسميه

اس سورت کانام الرعد ہے، تمام حقد مین اور متاخرین ہے ای طرح منقول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک سے لے کر آج تک اس کے نام میں کوئی اختلاف نیس ہے اس کانام الرعد رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں الرعد کاذکر ہے اور اس کے علاوہ اور کمی کی سورت میں الرعد کاذکر نمیں ہے۔ اس سورت کی اس آیت میں الرعد کاذکر

بادل ير معين فرشته اس كي حد كے ساتھ اس كي شيع كر آ ب اور باتی فرشتے (بھی) اس کے خوف سے (حمد اور تسیع كرتي بن ااوروى كر جنوالي بخليل بعيجاب بحرجس يرطابنا ے ان جلیوں کو گرا دیتا ہے در آنحالیکہ وہ اللہ کے متعلق جنگز

يَسَاءَ وَهُو مَنْهُ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَوِيْدُ البيحال٥(الرعد: ١٣) رب بوتے بن اوروہ سخت گرفت كرنے والا ٢٥٠ اگرىيەاعتراض كياجائے كە قرآن مجيد كى ايك اورسورت ميں بھى رعد كاۋكر ب:

ويستبخ الرعد بحمده والمكانكة

خِيفَيه وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنُ

تاريكيال اور رعدا كرخ اوركزك) اور بكل كي چك بو-وَبِيرُق - (القرو: ١٩)

اس كاجواب بيب كديد سورة البقره كي آيت ب اوربيدني سورت ب اور جم نيد كماب كد كسي كل سورت مي الرعد كاذكر نميں ہے اور اس كادو مراجواب يہ ہے كہ كمى چيز كى وجہ تسميہ جامع مانع نميں ہوتی مثلاً سمانے كو تكيہ كہتے ہيں کونک تکیے کے معنی میں ٹیک نگااور سمانے کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے اب اس پریداعتراض نسی کیاجائے گاکد دیوار کے ساتھ بھی تو ٹیک نگائی جاتی ہے اس کو تکمہ کیوں نمیں کہتے ، کیو نکہ وجہ تعمیہ کے لیے یہ کانی ہو باہے کہ جس چز کا ہونام ر کھاگیا ہے اس میں اس نام کی مناسبت الی جائے اور یہ نہیں ہو اگد جدال وہ مناسبت ہو وہال وہ نام بھی ہو اہمارے ملک کانام

تبياز القرآن

وصاابری ۱۳

الرعد كامعني

پاکستان ہے کو نکدید پاک لوگوں کے رہنے کی جگدہے بعنی ایسے لوگ جو تفراور شرک سے پاک ہیں اب اس پریہ اعتراض میں ہو گاکہ معراد رئیبیا بھی توپاک لوگوں کے رہنے کا گھرہ تو معراد رئیبیا کوپاکستان کیوں نمیں گئے ای طرح اس سورت كالم الرعد ركف كر لي يد كافي ب كداس مورت كى ايك آيت من الرعد كاذكرب اوربدلازم نيس ب كدجس مورت مي بفي رعد كاذكر مواس سورت كانام الرعد ر كهاجائ -

المام حسين بن محدراغب اصفهاني متوني ٢٥٠١ ه لكييت بن:

بادل کی آواز کورعد کتے ہیں، روایت ہے کہ رعدوہ فرشتہ ہے جو بادل کو با تکتاب، یہ بھی کما گیاہے کہ کمی فض کے ڈرانے اور دھ کانے کو رعد کتے ہیں، کمی مخص کے کندھے خوف سے کیکیارے ہوں تو کتے ہیں اوعدت فرانصہ خوف (الغردات جام الهم مطبوع كتبدنزار مصطفى الباز كمد كرمد ١٣١٨ه)

باول كر كريخ اور كرك ف اور درا ف اورد حمكات كو بحى رعد كمت بين - (المنجد من ١٣٦٤ تران ١٣٧٤هـ) الما الوعيني محمين عيني رتذي متوفيه عساله اين سندك ساته روايت كرتي بن:

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم كے پاس يهود آسے اور كينے سكے كه يا ا باالقاسم اجمیں بتائے کہ وعد کیا چرہے؟ آپ نے فرمایاوہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل کے ساتھ مقرر ہے۔ اس كياس آك ك و رف بين جن عده جمال الله جابتا مياد لول كوبنكا ناب- انسول نے يو جمالوريد آواز كيمي ب جس كو ہم سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایے یاولوں کوڈاشٹااور جھڑ کناہ،جب وہ فرشتہ )بادلوں کوڈانٹااور جھڑ کتاہے تووہ بادل وہاں بختے إلى جمال ينفخ كالنبيل فرشته علم ديتا ب-(الحدث)

(سنن الترزي و قم الحديث: ١٩٦٤ مند احد جامل ١٥٠٠ النن الكبرى للنسائل و قم الحديث: ٥٥٣٥ المعجم الكبير و قم الحديث: ١٩٣٩ ١٠٥٠ طيته الإولياءج مهم ٢٠٠٣)

قرآن مجيد يس-وَالشُّفْتِ صَفَّاه فَالزُّجِرَاتِ زُجُرًّاه ان فرشتول کی فتم دو صف باند سے عبادت کررہے ہیں 0

الى ان فرشتول كى فتم جو يادلول كو جمزك كريكار بي بن 0 سورة الرعدكے على إيدنى ہونے كاختلاف

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١٩٥٥ و لكيت بي: حضرت ابن عباس رضی الله عنمااور علی بن الی طلحہ ہے مردی ہے کہ سورة الرعد کی ہے۔ امام سعید بن منصور نے

ائی سنن میں روایت کیا ہے کہ افی بشرنے سعید بن جیرے اس آیت کے متعلق ہو چھا: ومن عسدہ علم الکساب (الرعد: ٣٣)كيابية آيت خفرت عبدالله بن سلام رضي الله عندك متعلق ب؟ انسول نے كمايدان كے متعلق كيے ہو كتى ب اید تو کل سورت ب- (امام النماس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت این عباس ب روایت کیا ہے کہ الرعد کی ہے اور امام ابوالشيخ نے حطرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرعد مدنی ہے المام ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیرے روایت کیا ب كد الرعد مانى ب وقاده في كماچند آيات ك سوااس كى تمام آيات مكريس نازل موسمي - الدرالمي رااس سورت ك منى بونے كى مائيد من اربدين قيس اور عامرين الطفيل كاقتد ب جن كے متعلق الرعد: ١١٠- ٨ كى آيتي بازل بوئيس-اس

MANAN mailited in اختلاف من تطبق كي صورت يه ب كرچند آيول كي سوااس سورت كي باقى تمام آيتن كي بين-(الانقان جاص مهام مطبوعه دارالكتاب العربي ١٩٧٩هـ حافظ سيوطى نے اربدين قيس اور عامرين اللفيل كے جس ققد كاذ كركياو وبي ب: الم ابوالقاسم سليمان بن احرطراني متوني ١٠٠٠ها إلى سند كم ساته روايت كرتي بن: حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كه اربد بن قيس اور عامرين اللغيل مدينه مين آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس بنيح اس وقت آپ بيشي و يخ تقي وه دونول آپ كے سامنے آگر بيٹھ محے عامرين اللغيل نے كمااكريس اسلام لے آون توكيا آپ اپ بعد جھے طليف بنائي هے- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا نسي، ليكن تم گو دوں پر بیٹے کرجاد کرنا۔اس نے کما میرے یا ن واب بھی نجد میں گھو ڑے ہیں، پھراس نے کماآپ دیمات میرے سرد كردين اورشرآب ليس-آب فريلانس إجب وه رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس الصف كك توعام ف کمااللہ کی فتم ایس آپ کے خلاف تھوڑے سواروں کواور بیادوں کو جمع کروں گا۔ آپ نے قرمایا اللہ تم کواس اقدام ہے باز رکھے گا۔ جب وہ دونوں وہاں سے نکل مجلے تو عامر نے (چکے ہے) کہااے اربد میں (سیّد نا) محد اصلی اللہ علیہ وسلم) کوباتوں میں نگا آہوں تم مکوارے ان کاسرا ڑادیتا اورجب تم نے (سیّدنا) مجہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کردیاتو زیادہ ہے زیادہ سرلوگ دیت کامطالبہ کریں گے اور ہم ہے جنگ کرنے کو تالبند کریں گے اور ہم ان کودیت اداکردیں گے۔ اربدنے کما تھیک ہے! چردہ دونوں دوبارہ آپ کے باس آے، عامرے کہایا محراصلی اللہ علی وسلم) اٹھیں میں آپ کے ساتھ چھے بات کرنا جاہتا ہوں! رسول الله صلی الله علیه و سلم الشحے اور دونوں پائٹس کرتے ہوئے دیوار کے پاس چلے گئے۔ وہاں اور کوئی شیس تھا۔ عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ماتل كرنے لگا اور اربد تكوار سونتے لگا۔ جب اس نے تكوار كے قبضہ يرباتھ ركھا تو اس کا باتھ مفلوج ہو گیا اوروہ تکوارنہ نکال سکا۔جب اربدنے دیر لگادی تو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مزکر دیکھااور آپ نے دیکھ لیا کہ اربد کیا کرنے والاقعا پھرآپ واپس چلے آئے-جبعامراو را ربد' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

ے چلے گئے 'اور حروا قم میں بہنچ توان کو حضرت سعد بن معاذاو راسید بن حضر طے انہوں نے کما ک اللہ کے دشمنو اٹھسر جاة! عامرنے یو چھار کون ہے؟ حضرت سعدنے کهار اسیدین حضر کاتب ہے، حتی کہ جب وہ مقام رقم پر بہنچے تواللہ عزو جل نے اربد یر پیلی فرادی جس سے اربد ہلاک ہوگیا۔ (امام واحدی کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائی دیمی تو آب نے ان کے خلاف دعائی: اے اللہ! ان سے میرابدلہ لے) او رعامرجب آ مے گیاتو اللہ تعالیٰ نے اس کے جم میں چھالے اور پھوڑے پیدا کردیئے۔اس نے بنوسلول کی ایک عورت کے باں رات گزاری اس کے علق تک پھوڑے ہو گئے اور ان کی تکلیف کی وجہ ہے وہ موت کی خواہش کرنے لگا اور پھر مرکبا اس وقت الرعد: ١٣- ٨ کی

آيات نازل ہوئيں۔ (المعجم الكبير وقم الحديث: ٢٠ ١٥ مع اللوسط وقم الحديث: ١٩٣٣ اسباب النزول للواحدي ص ٢١٨ وقم الحديث: ١٥٣٧ وافظ البيثى نے کماان کی ستد عمل عبد العور بن عمران ضعیف راوی ہے، مجمع الروا کدج عاص ١٣٧) اس موقع يرجو آيات نازل هو كي ده يه بين:

اَلِلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِهِ كُلَّ أَلَيْ إِمَّا برماده کے حمل کواللہ عی جانا ہے اور برر حم کے شکڑنے اور چیلنے کو بھی دی جانا ہے اور برج کاس کے نزدیک اندازہ

تسان الق آن

بِعِفْدَادِه غيلِمُ الْعَبْ وَالتَّسَهَادَةِ الْكَيِيْرُ المُمتعال سوآة يشكم من آسوًا لفول ومن جَهَرَيِهِ وَمَنْ هُوَ مُسُتَخُفِ إِيالَيْلُ وَسَارِبُ لِالتَّهَادِهُ لَهُ مُعَلِّينًا عِنْ ابْدُنِ بَدَهُ وَوِينُ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمْرِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهُ لَا يُفَيِّرُ مَا بِقُومٍ خَفَى يُفَيِّرُوا مَا بِالْفُيهِمُ \* وَإِذْ أَرَادَ اللَّهُ يُقْدُو مِسْزُءُ الْمَلَّامَرَةُ لَهُ وَمَا لَهُمْ يِّنْ دُونِيهِ مِنْ وَالِي ٥ هُوَ الَّذِي يُرِيثُكُمُ الْسُرَّقَ خَوْقًا وْطَعَمَّا وَكُنْ شِيئُ السَّحَابَ النِّفَالَ ٥ وَيُسَيِّحُ الرَّعْلُ بِحَمْدِم وَالْمَلَآلِكَةُ مِنْ يعِينَفنه ، ويُرويلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ تِنَشَاءُ وَهُمُ مُحَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو سَيدِيدُ المُعِمَّالِ٥(الريد: ١٣-٨)

ے O وہ بر نیب اور برظام کو جانے والاے سے برا؟ نماعت بلند ٢٥ تم يس كوئي يكي عبات كرا دور ے بولے وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو اس ك لي برابر ب ١٥ س ك لي بارى بارى آف وال كافظ فرشتين جوالله كا حكم عاس كمائ عادراسك يجهے اس كى عاعت كرتے بين ب شك الله كى قوم كى نعمت كواس وقت تك نبيل بدالجب تك كدوه افي عالت كوند بدل دیں اور جب اللہ کمی قوم کومصیبت میں ڈالنے کاارادہ كرے توكوئى اس كوٹالنے والانسى ب اور اس كے سواان كا کوئیددگار نسی ب0وی بوع کوا بھیاؤرانے کے لیے اور( بھی)امیددلانے کے بیلی چک دکھا آے اور بعاری بادل بداكر آب 0 بادل ير معين فرشد اس كى حد كے ساتھ اس کی تشیع کر آے اور فرفتے بھی اس کے خوف سے اوروی مرج والى بحليل بعيجاب بمرجس يرجابتاب ان بحليوں كو گرادیتا ہے اور وہ اللہ کے متعلق جنگزرہے ہوتے ہیں اور وہ اخت كرفت كرف والاع

ان آیات می اس واقعد کی طرف اشاره بجس کوامام طرانی اورامام واحدی نے روایت کیا ہے اور ان شاء اللہ ان آیات کی تغییر میں ہم اس کو تنسیل سے بیان کریں گے۔ بسرحال چند آیات کے علاوہ اس سورت کی اکثر آیات کی ہیں۔ اس پوری سورت کامضمون ال بی سور تول کے موافق ہے جو کی سور تی ہیں کید تک اس سورت میں زیادہ تر توحید اقیامت اور جرااور سزا كابيان إوريه كلى سورتول كاخاص بجك مدنى سورتول من مومنول سے خطاب ہو آب اور احكام شرعيه كا بيان بو تاي-

سورة الرعداور سورة يوسف ميس باجمي مناسبت مورة الرعداور سورة يوسف من حسب وال وجوه ع مناسبت ب: (۱) سورة يوسف اورسورة رعدوونون مكه ش نازل موكس-

(r) سورة يوسف اورسورة الرعد من انبياء عليم السلام اوران كي قومول كـ واقعات بيان كيه عجيج بين كمه انبياء عليم السلام نے كس طرح افي قومول من تبلغ كى اوران كى قومول فى ان كوكياجوابات ديكاورالله تعالى فى مومنين اور منتين كوكس طرح تجانة دى اور مكرين اور كافرن كوكس طرح عذاب ش جملاكيا- سوره يوسف بيس معين طور پر حضرت يوسف عليه السلام كاذكر فرمايا اورسورة الرعد ش اجمالي طور يرانجياء عليهم السلام كااوران كے متكرين يرعذاب كاذكر فرمايا:

وَلَقَدِ اسْتُهُونَ يُوسُلِ يِنْ قَشِيكَ اوربِ لِك آب يطر واول كالمحلف الإياقة فَأَمْلَيْتُ لِللَّذِينَ كُفُورُ الْمُ آخَدْتُهُم فَكِيفً وَين لا كافرول و في ملت دى، عرب ان كو يكول،

تبيان القرآن

وصاابوی ۱۳ زمیراعذاب کیبانقاO كَانَ عِقَابِ٥(الريد: ٣٢) (m) دونوں سورتوں على الله تعالى ك وجوداوراس كى توجيد يردلاكل قائم كيے مج بين سوره يوسف عي ب: اع قيد خاند كے ميرے دونول ساتھيو إكيامتھ داور مخلف لِصَاحِبَي السِّجْنِ ءَ أَنْهَاكُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرامَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ٥ (يد: ٢٩) معبود بمترين ياليك الله اجوب يرعاب ٥ اورسورة الرعدي ع: الله وى بني جس في آسانوں كو يغير ستونوں كے باند كياجيسا الله ألذي رقع الشمون يقير عمد كه تم انسي ديكية مو-نرونها-الايه-(الرعد: ٢) آب (ان سے) ہو چھے کہ آ الوں اور زمینوں کارب کون فُلُ مَنْ زَبُّ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ \* فَعُلِ اللَّهُ \* ٢٥١ ﴿ وَوى كُنَّ كُمالله ٢٠ (m) اوران دونوں سورتوں میں آسانوں اور زمیوں اوران کے ظائبات سے اللہ تعالی کی قوحید براستدال فرمایا ہے: اوره يوسف على ي اور آسانوں اور زمینوں میں کتنی می نشانیاں ہیں جن سے بید وَكَمَايُنُ مِنْ أَيْلَةٍ فِي السَّمْوُنِ وَالْأَرْضِ لوك مند يجيرة بوع كزرجاتي 0 بُمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِطُونَ اور سورة الرعدش ، وَهُوَ الَّذِي مَنْذَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِينْهَا رَوَاسِيَ اوروى ب جس فين كو كاليااوراس بي بما زول كو نسب کیااور دریا (روال کے)اور زین ی برحم کے پھلوں وَٱنْهُرًا \* وَمِنْ كُلِ النَّمَرُنِ جَعَلَ فِيهَا ك دودوجو رُب بنائ، وه رات ب دن كوچم اليتاب، ب وُجَيْنِ الْنَيْنِ يُغَيِّرِي الْبَلُ النَّهَارَ ﴿ إِنَّ فِي فكساس فرو قركر فوالول ك لي نشانيال بين 0 ذَالِكَ لَا يُبِ لِفُوم يَّنَفَكُرُونَ ٥ (الرود: ٣) اورىيە بىمى كىلجاسكىكىپ كەسورة يوسفىشى زمينول اور آسانول كى نشاندى كاجىلاد كرفرايا تھااورسورة الرعدكى آيت: ۳۳۰ ، ۲۹۳ ، ۱۹۹۳ ۲۸۹۳ على ان نشانيول كا تغييلاً ذكر فريلاب جيهاك سورة الرعد ش انجياء سابقي كاجهالذكرب اورسوره بوسف من انبياء سابقين كاتنسيلاذكر (۵) مورة يوسف كانتقام قرآن مجيد كذكري واب اورمورة الرعد كانتتاح قرآن كريم كذكر عبواب-مورة يوسف على ي: مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِى وَلَكِنْ تَصْدِيثَ یر (قرآن) کوئی من گفرت بات نسی بے لین بیداس ہے الَّذِي بَيْنَ بَدْبُهِ وَتَقْصِبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدّى پلے نازل شدہ کابوں کی تعدیق ہے اور برچزی تغییل ہے وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٥ (يس: ١١١) اوريدائيان والولك ليمدايت اورر حست ٥ اور سورة الرعداس آعت، شروع موتى ب الْعُرِّا يُلْكُدُ أَيْتُ الْكِفْ \* وَالَّذِي أُنْوَلَ الف لام ميم راهيداس كلب (قرآن مجيد) كي آيتي بن لِلَهُكَ مِنْ زَائِكَ الْحَقِّ وَلَكِنَّ اكْفُو النَّاسِ اورجو یک آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل ہوا بر ان تبيان القرآن Madinah Gift Centre

MANA maditah in المنافق (العد: ١) ے الین اکثرلوگ ایمان نمیں لاتے O سورة الرعدك مضامين اورمقاصد (۱) اس سورت کی ابتداء اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحد اثبت پر دلائل ہے کی گئی ہے اور آسانوں اور زمینوں اور سورج اور جاند اور رات اور دن اور میا ژول اور دریای اور کھیتوں اور باغات اور ان کے مختلف ر گول، خوشبووں اور ذا مَعْوِل كوپيدا كرنے سے استدلال فرمايا ہے اوراس پراستدلال فرمايا ہے كداى نے تمام مخلوق كوپيدا كيا ہے اور وى اس كوفنا کرے گا اور فاکے بعد پھران سب کو زندہ فرمائے گا اوروی ضرر اور فقع پنچانے پر قادرہے-ان تمام امورش وہ منفروب ان میں اس کاکوئی شریک نمیں ہے۔ (r) وہ قیامت کو قائم کرے گا اورسب کو زندہ کرے جن فرمائے گاور کفار اور منکرین کوعذاب میں جرا کرے گا۔ (m) بيتايا بك فرشة انسان كاعلل كوليعة بين اورانسان كي حفاظت كرت بين- (٣) حق او رباطل کی اللہ کے عمادت گزاروں او رقیق کے بھاریوں کی محسوس مثالیں دی ہیں او رب بتایا ہے کہ باطل يرستول كى مثل جماك كى طرح ب، حس كى كوئى بقائيس موتى ، حب سونے اور جائدى كو آگ جس چھايا جائے تواويرا بحرنے والأميل كجيل باطل كى طرح ب اورينيخ في جان والاخالص اورصاف ماده حق كى مثل ب-(A) متعین اورانلی سعادت دیکھنے والوں کی طرح میں اور نافرمان اور منسداند حوں کی طرح ہیں۔ (١) الله ے ڈرنے والوں کو دائی جنتوں کی بشارت دی ہے، اور عمد شمکن اور مشکروں کو دوزخ کے دائی عذاب ہے · رسول الله صلى الله عليه وسلم كانصب العين عشرك من تركاور صرف الله عزوجل كي عبادت كي دعوت دينا باورمشركين كى بم نوائى ، روكتاب-(٨) تمام رسول نوع انسان سے بیسیج سے وہ بھی انسان اور پشر ہیں لیکن انسان کال اور افضل ترین بشریں ان کی پیویاں اوراولادیں اوربیاس لیے کہ بیویوں اور اولاد کے ساتھ طرز معاشرت میں ان کے نمونہ یران کے پیرو کار عمل کریں - اوروہ کی فرمائتی معجزه کوانند کی اجازت او راس کی مشیت کے بغیریش نمیں کر سکتے او ران کامنصب صرف تبلیغ کرنا ہے اور جزاء اورسزاويناصرف الله تعلل كافتياري ب-(٩) مردور مي الله تعلق في انبياء عليم السلام كم محرول كوناكام اورانبياء عليم السلام كوفائز الرام كيا-(۱۰) الله تعلق نے لوگوں کو اپنی دی ہوئی تعتیں یاددالل ہیں اور بیتایا ہے کہ وی تمام مخلوق کی عبادت کامستق ہے اند کہ ان كے باطل معبود-(١١) الله تعلق برجيعي عولى اور ظابرج كاجائ والاسبداو رآن كي نام نماداور باطل معبود يحد جانة بي اورند كي كوكي ق نعت وينير قادرين. (١٣) قيامت ورايا إورية بالا بكريدونيا يدريخ كا جكه نيس ب

(HP) مشرکین جو فرمائش مجوات کاسطالبہ کرتے ہیں وہ محض کٹ جتی اور عنادے کرتے ہیں 'وہ ایمان لانے والے نسیں (۱۷۷) اس سورت کواس برختم کیاہے کہ اللہ تعلق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہاوت ویتا تبيان القرآن Madinah Gift Centre

جلدحثم

، ای طرح الل ترکب میں سے موسمین محق آپ کی نبرت کی شدادت دیستے میں 'کیونکہ ٹی معلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ا شریبائی جائی تیں جو آخری کی کے محقلی ان کی کابوں میں مدرج میں اور دواس پر خوش ہوتے میں کہ قرآن مجیدان کی اور کامید از ہے۔ اس والر کیا کالفتن تاقدہ اکو موجور کہ اور کار اللہ باز مدسوم کو کمالک ا

١٠٠٠ المرابع ا

مورة الرمد عنى ب اور اس بن تينتاليس آيتي اور چھ ركوما بين دست مالاله ال حكم م

فٹری کے نام سے انٹروع کرتا ہوں اج نہایت وج فرملنے والا بہت میر ال ب

ڡٵ؞*ؠڗۅ؞ڽ؈ڹ؋ڔۄ؈؞ڽ؈ڔۅڮڿ؈ۅڿڿ؈ڮ؞؈ۅڮ* ڶڂؿؙؙڔڵڸ<u>ۛڞؘٳڬڎڔ</u>ٳڶڰٳڛڵٳۑؙٷؙڡؚٮؙٷؽ۩ؙڷڶڡؗٲڷٚۑؚؽؙۮڬؘۼ

الرفق ہے ، لیکن اکثر وگ ایمان نہیں لاتے اداشری ہے ہی نے آمادل کر

لَسَّمُوٰتِ بِغَيْرِعَمِ لِ تَرُونَهُا ثُقُواسُتُوٰى عَلَى الْعَرُنْقِ وَ يُرسُولُ كَ بُندِكِ أَرْسِيالُهُمْ النبِي رِيحة بر، بُولان نے مرش پر جوہ نزایا۔ اور

سُخُرَالشَّهُ سُوالْقُمُرُ وَكُلُّ يَعِجْرِيُ الْأَجْلِ فَسُلِّي يُكِيرِّي سُخُرَالشَّهُ سُوالْقُمُرُ وَكُلُّ يَعِجْرِيُ الْأِجِيرِيُّ مِنْ الْعَلَيْمِ وَعَلَيْكُمْ يُولِيَّا لِيَّالِمُ مَاسِعِينِينِ إِنْ مِانِهُ لِمِنْ عَلَيْمِ الْمُعْلِمِينِ فِي الْمِيرِينِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْ

ڒڡؙۯؠؙڣؘڝؚڵؙٳؙٳڸؾۭڷۘڡؙڰڴؙۏؙؠڸؚڡٛٵٙۼ؆ٙؾؚڴؙۏؿۏۊڹ۠ۏؽ<sup>®</sup>

<u>ؿٷٵٷؽؠڔڔٮڿ؞ڔ؈ڡڽڔۥۻڔٷڿڣٷڔٷڛؠڔٷ</u> ؙؙٷۅؙٳڷؙڹؽؙڡ؆ۜٳٳڒۯڞؗۯڿٷڸ؋ۿٵڔۘۉٳڛؽۅٳٮٛۿڒٳؖ

ار رہی ہیں کے زینی کر جیلایا اور اس میں بہاڑ صب ہے ، اور دریا روال ہے ، وَمِنْ كُلِّ الشَّكْرُ اِتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَدُنِ اثْنَائِينَ يُغْشِي

اور زین میں ہر مم سے بھلوں سے دو، دو برات بتائے، وہ تبیان القوآن میں میں میں میں اور القوآن

تبيان القرآن



كي لي حدب جس في رسول الله ك نما تنده كوتو في عطاك -(سنن الترفدي رقم المدعث: ١٣٢٤ سنن الإواؤد رقم المدعث: ٩٠٥٣ مند احمد ٥٥ س١٣٥٠ سنن كبري لليستى يهماص ١٩٨٠ كماب

حضرت ابد برره وضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما إحب حاكم اجتماد سے كوئى تقم

لگاے اور اس کا تھم مجے ہوتواس کے لیے دواج ہیں اور جب اس کو تھم میں خطالاتی ہوتواس کے لیے ایک اجرب (سنن الرَّدَى وقم الحديث: ٩٣٦٠ سنن التدائل وقم الحديث: ٥٣٩١، ميح البحادي وقم الحديث: ٢٥٣٥٠ ميح مسلم وقم الحديث: ١٤٦٢، سن ابوداد و قر الحديث: ٩٣٥٧ السن الكبري للنسائل وقم الحديث: ٥٩٨٨ سن اين ماجه و قم الحديث: ٩٣٣٧ مح اين حبان وقم الحديث:

٥٩٠٠ مند الويع في رقم الحديث: ١٠٥٠ السن الكبري لليستى ١٥ مام ١٩٩٠ السن للدار تطنى ٢٣٠ مستى لاين الجارود رقم الحديث: ١٩٩٦ الله تعالی کاارشادے: اللہ ی ب جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، مساکد تم انس دیکھتے ہو، پھراس نے عرش ير جلوه فرمايا اوراس في مورج اور جائد كواية فظام يركار مد فرماديا برايك ابي مقررمت تك كروش كررباب وي دنیا کے مطالمات کی مدیر کر آب وہ آبتوں کی تفسیل فرما آب تاکہ تم کواپنے رب کے سامنے حاض ہونے کالقین ہو 0

(1/4:1) سورج اورجاند كاحوال اورونياك معالمات محدودباري اور توحيد باري يراستدلال اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرایا تھا کہ اللہ تعالی نے جو قرآن نازل فرایا ہے وہ برحق ہے اور اس آیت میں الله تعالى الني برح بوف اورائ وجوداورائي وحديرولاكل قائم قرمار باع اورائي قدرت يرراين بيش قرمار باع الله تعالی نے فرمایک اس نے آسانوں کو بغیرستونوں کے بلند کیا ہو نگ ہید مشاہدہ ہے کہ کوئی تعت یغیرستونوں یادیواروں کی نیک

کے قائم نمیں ہوسکتی توجس قادرو قیوم نے آ تانوں کو بغیر کسی ٹیک اور سارے کے بلند کر دیا تو یقیناوہ ہتی ممکنات اور مخلو قات ہادراء ہے۔

الله تعالى في سورج اورجائد اوران كي كروش كاذكر فرماياء بهم ديكيت بين كدسورج اورجائد بيشه ايك مخصوص جانب ے طلوع ہوتے ہیں اورایک مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں اتوہ کون ہے جس نے ان کواس مخصوص فظام کے تحت گردش ر کاربند کیااوردہ کون ہے جس نے ان کواس مخصوص جانب سے طلوع اور غروب کلابند کیا ہے ، اگر اندع و جل کے سوا کوئی اور خدا ہے تو اس نے ان مخصوص جاتبوں کے سوا کسی اور جانب ہے ان کا طلوع اور غروب کرایا ہو تا ان کی مخصوص گردش کے سواکو کی اور گردش کرائی ہوتی اورجب ایسانیس ہواتو معلوم ہوادوا کیسی خداہے جسنے کا نکات کا یہ مروط فظام قائم كياب اس فظام كى يكسانية اور طريق كادكى وحدت كانسلس بيتا ماب كداس نظام كاخالق بحي واحدب-

ای طرح دنیا کے دیگر معالمات ہیں، زرعی پیداوار کانظام ہے جس میں ایک بی طریقہ محار کاشلس ہے۔ بھی انگور کی بلول میں سیب نہیں لگنااور نہ مجی سیب کے درخوں میں انگور لگناہ ایک زم و نازک یودائ کو بھاڑ اے اور زمین کے سینه کوچیز کربابر کل آباہ اور اس فظام میں بھی بکسانیت اور وحدت ہے ،حیوانوں اور انسانوں کے طریقہ تو گید اور ان کی نشود نمائے نظام میں بھی وحدت ہے، میر فسلول اور باغوں کے لیے وقت پر پارش نازل فربانا چھلوں اور غلوں کے قوام کی پنتگی کے لیے سورج کی حمارت میاکر ناور نمایت حکمت بلند کے ماتھ حیوانوں اور انسانوں کے لیے خوراک میاکریایہ کس کی مذہبر ہے اور اس مذہبر کے نظام میں بھی بکسانیت اور وحدیت ہے جس سے معلوم ہو باب کہ اس نظام کاخالق بھی واحد

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

ا این استواءاورالی دیگرصفات کے متعلق متقدین اور متا ترین کے نظریات این آیت میں اللہ نظار نے بھی فیلا پر بھی اس نوٹر کی طور فیل آیت و آی ہی میں

اس آنت شما الله تعلَّل في بيه بحق فرياب: مجراس في عرش پر جلوه فريال بيد آنت قرآن جيد ش چه مرتبه آنگ ب الاعراف: ۲۰۰۰ بو فرم: ۱۳۰۰ لروز ۱۳ ط. ۱۵ الفر 50 بيده الم اروز ۱۳۰۶ ليم يوز ۱۳۰۰ بيم الاعراف: ۲۰۰۳ ش اس پر مفصل بحث كر

چکے جس اور مبدل بھی اختصار کے ساتھ اس مسئل کاؤ کر کریں گے۔ قرآن جمیدا وراصلات مجمد عسی اللہ تعالی کی جس اسک صفاحت کاؤ کرنے جن سے بظاہر جمعیت کاشہر یا وہ ہو گے۔

ار الرئان بالادا العالمة على عند سال العنوان " المناطعة الورية من سيابية برخوا مهدية البراء بشب الداخة المناطقة الله تعلق تمهود المستعمل الوراثي من مكل سياب الدر المتلاقات المتاطقة المناطقة المناطقة المستعمل المستعمل المناطقة ا

یہ قیام مفاق محقوق میں ہوئی ہیں اور ان کوان کے معنی مطوم میں اور رافقہ قبالی میں مجان صفات ہیں مجان ہم کوئے مط معلوم میں کہ دافقہ فلط میں جان ان کی بھری اور ان انقراب میں ہوں کہ دیا ہوں مفاق میں مفاق میں مفاق میں مقال میں مطاوع ان مواق کے بھری میں مفاق کے بھری مشاق کے بھری میں میں میں مواق کے بھری کے ان مواق کی مفاق میں مفاق کی مقتل میں ہے ہیں میں مصلوم ہے ہیں میں مطاوع کی مفاق میں مفاق کی مقتل میں ہے ہیں میں مطاوع کی مفاق کی

امام ابو حفيفه نعمان بن تابت متوفى ١٥٥ و فرماتين:

الدُّند به جریسته داخش به نداس کی کونی حدیث نداس کا کونی ملائرے منداس کا کونی شریکست نداس کی کوئی مثال به ادارائی کافید جداوران کا مجارسیده ادارائی کافسی به قرآن کا پیری بیران شدند بود به افزاد دانس کا کونیک دواس کی صفاحه بالخید میران در جدید که رسان که با بیران که در سدن افتحت بیری مکاس کاف خسب و دارس معتدا که الحارث است اور خدو ادار و مشتمی جن سازی کافیاته اس کی صفحت یا کیف سیدا در اس کافسید و دارس کی در شاس کی صفاحت سیدهای کیف دوستنمی جن راحت کار اس کافیاته اس کام سنده یا کیف سیدا در اس کاف خسب و دارس

مرى ... شخ تقى الدين احمد من تعيد الحراني المتوني ١٨ عدد لكهية بين:

ل الما الدين الما من العباء والله و المستعمل المواقع الما الما الما المواقع الما المواقع المو

(محو القلوي جس ٤٠٠ مطبوعه واراليل بروت ١٨١٨ه)

مثا فزین کا طریقہ ہے جاک جانوں گئے اعتراضات کو دُور کرایا ہے اور کم قول کو اپنے مسک پر پر قرار رکھاجا تھے۔ (شرع علائر میں موجود کے اعتراضات کا مرح علائر منی میں جامعہ ملیوں تحدر ملی ہمار ملی آجران کہ کراہی)

طلامہ معمل الدین احمدی موئی خیالی حق ہے ہم ہاری طرح بیں گھنے جی: اس کی طرف مج ہے کر جانے سے مواد وہ جگہ ہے جس جگہ عبادت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کیا جا ہے ۔ اور بنداللہ (اللہ کسکیا تھے) ہے مواداس کی اقد رحنے ہا اور اللہ کی صورت ہے مواداس کی صف تعلم باصف قد رحہ ہے۔

(مائٹید الیان میں منظر عن کے طریقہ رہے کہ ابسائے گا کہ اللہ تعاقبا بنی شان کے مطابق موٹری جا آئے ہیں۔ اور اس آمے شام حققہ عن کے طریقہ رہے کہ ابسائے گا کہ اللہ تعاقبا بنی شان کے مطابق موٹری جا آئے ہیا ہی شان کے مطابق جینا ہوا ہے کیونا اس کے قیام اور اس کے فیضلے کی تھول بھی کہلی خلل ٹیس ہے نہ تم کو اس کے قیام اور دیکھنے

مطال معلموا ہے ۔ ان اس معلم اور ان سے ہے وہ جس اور میں اور مامل میں ہے۔ مدا ہو ان سے بدع ہو در ہے۔ لیفت کاطم ہے اور منا قرین کے طریقہ رہے کماملیہ گاکہ اللہ انتقال موثن رقائب ہے۔ اللہ انتقالی کاارشارے : اور وی ہی جس نے ذمان کو پھیلیا اور ان میں پاڑھس ہے اور دریا روان کے اور

زشن می بر شم کے پھلوں کے دوا وہ و راے بنائے اور رات سے دن کو چھپالیتا ہے اب شک اس میں خور و فکر کرنے والوں کے لئے نظانیاں بین 10 (مدد: ۳)

مشکل الفاظ محمق الله مستقل المراق على المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المراس على المراس على المراس

كرمناخ استفادا كر كيس. وجعل فيدهارواسى: اس زنان على بالفسب كرديج وواسى رامير كى حج بدانظاوسو عالم اس

کامٹنے کی چزر قائم معادر دوسی کامتعال شمرے ہوئے ہوئے۔ تبیان القرآن Madinah Gift Centre بلاطش الشهارة بين جه وكارت موجود مي موجود مي موجود مي موجود موجود مي دواب - التفاعل مي موجود المعنى بمعوني أمس نب المراد كاصف جهل مي كياب كيد كل مها دواب شخص تلكيمي وان سد دواده وعلى المستقر على المستقر بالموجود مي المستقر وحصرت المسهورة في من الموجود مي المراجود الموجود مي مي المراجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود وي هي آم إليمن في الموجود ال

يغشى السل السهداد يعنى رات كاند حراون كي روشى كوچهاليات او رفضاروش مون كريد ماريك بوباتى

مینون در ختون اور پهلون سے وجو دیاری اور توحید باری پر استدلال

اس ہے پکی آبے میں اللہ قبائل نے آسانوں کی کلیق ہے اپنی قبید پر اُستدال فریا تھا وراس آبے میں زمین مہاڑ اور در فتق اوران کے پھلوں ہے اپنی دجو داورا پی تھید پر استدال فریا ہے۔

نگل سے اللہ تعالی کے وہ دواد اور اس کی آن نے پر استوال کی تقویہ اس طورت ہے کہ بھیدے سلم اور مشاہد ہے کہ نیائی کے اور میں اور اس کے اس کا بدر الدین الاواد ہو اس ایک ہوال آن ہے ہے کہ اس ان کی ان کی پیدا کہ نے اداما و چاہیے اور میں موری کی کہ اس کا بدر الدین میں اور اور اس کا بدر ان تھواں ہوا گئی تھی ہوا کہ اور ہے خود میں ہوا واجب الدین اور امدید کی تھی اس کا محتاج ان اور اور اس کا میں اور ان تھواں ہوا گئی ہوا کہ اور ہے خود میں ہوا واٹ ہے ان مواد کا میں اور ان اس کا میں اور ان کا میں اور ان تھواں ہوا کہ میں ہوا کہ اور اس اور کہ میں میں دور مشرک مدد کا کئی مرایک میں اور ان ان ایک ایک اس موشرک اور دائی ہے میں مواد میں دور اس اس مواد دور اس اور ان اور

وہ مری تقریراس طریب کر ڈسٹان کی آئیاں کے مائٹر ایک مخصوص لبند اور مخصوص وہ شہب اور اس وہ نسبت کے لیے کی صفحصصی اور مریخ کا ہوتا خود دی ہے اور خود دی ہے کہ وہ صفحصیص واباجب اقد کم اور واحد ہو جیساکہ پہلے آئی بھارتا کیا ہے۔

تشن سے استدال کی تیری تقور اس طرح ہے کہ زیمن کردش کردی ہے اور اس کی گردش بھی ایک سفوص جانب بھی جوری ہے سوالی گردش کے لیے گئی ایک سفان سے کابونا شروری ہے اور شروری ہے کہ وہ مرتز واب یہ قدم اور واحدہ و

دو وقوس سے امتدالل کی تقویر سے کہ بدی 3 نقص عمی ہوا جا بگے ہاں ہے ہو کو بٹل بھو تی ہے اس کا ایک مقتر پر کی صورت عمل بھنچ چاہا جا ہے اور ایک مقتر ہے تک کے صورت عمل اور چاہا با کہ ہاد داس کی شامی دوا میں ایک میں جائی چیں ۔ جن اور شامی سرب کنوی کی بیارہ اور اس کا میں جی جیسے ہوا در ایک جیسے تاکیا ہے تھا تا ہوا ہے گئی رہم دیکھنچ ہو اور جن تقادر جا دار جا دائے اور شامی اس میں بائی میٹل رہی جی اس مقد میں اور اس مقد ہے گئی اس میں میں چیا جو انکل کرونا ہے اور جس مقد کو چاہتا ہے اور بیٹر کرونا ہے اور دس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کیا اور جس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کے بھاران ہے اور اس مقد کم کھاران ہے اور اس مقد کم کھاران ہے اور اس مقد کم کھاران ہے اور دس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا گئی جا اور جس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا ہے گئی اور جس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا ہے کہا وہ جا کہ اور دس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا گئی جا اور جس مقد کہ چاہتا ہے اور بیٹر دیک جا اور جس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا تھا کہ جا اور جس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا ہے گئی کہ کہا وہ جا کہ جا اور جس مقد کہ چاہتا ہے دائیں کہا تھا کہ جا اور جس مقد کہ چاہتا ہے دور میں مقد کہ چاہتا ہے دور میں مقد کہا تھا ہے تھا کہ کہا ہے تھا تھا کہ جا کہ جا کہا دیا تھا تھا کہ جا کہ

Madinah Gift Centre

اور پھلوں سے استدلال کی تقریر ہیہ ہے کہ یہ پھل اپنے رگوں، جمامتوں، خوشبوؤں اور ذا کقوں میں سب ایک دوسرے سے مخلف ہیں تو پراس اختلاف کے لیے کوئی مخصص اور من جونا چاہے اور ضروری ہے کہ وہ مخصص واجب تديم اورواحد موجيساك بم يملح واضح كريك ين-

اورایک اور طرزے درختوں اور پھلوں ہے اللہ تعالیٰ کی قوحید کی تقریراس طرح ہے کہ تمام درختوں کی نشود نما کا نظام داحد ہے، سب در ختوں کا نٹااو پر جا آہے اور جڑیں نیچے جاتی ہیں اور شاخیں مختلف اطراف میں پھیل جاتی ہیں اور اس نظام کی وحدت بیر نقاضا کرتی ہے کہ اس نظام کاخیالق بھی واحد ہو؟ اس طرح پھلوں کی پیدائش کانظام بھی واحدے، آم کے ج ے بیشہ آم پیدا ہو اے اور مجور کے ای سے مجور پیدا ہوتی ہے، مجر پر چل کاایک موسم ہے وہ ای موسم میں پیدا ہو آ ہے۔وہ پھل جس علاقہ اور جس زمین میں پیدا ہواس کی وی خوشبو وی ذا تقہ اور دی باتیرہوگی، غرض اس کی پیدائش اس کی نشودنما اس کے ذا نقداد راس کی باثیر کانظام واحد ہے ادراس نظام کی وحدت بیر بتاتی ہے کہ اس نظام کاخالق بھی واحد ہے 'اگر نظام بنانے والے متعدد ہوتے تو نظام واحد نہ ہو بابلکہ متعد دنظام ہوتے 'امریکے میں محاثی نظام اور ہے، روس میں نظام اور ب اور چین میں اور فظام ب- بیر نظام اس لیے متعدد ہیں کہ نظام کے بنانے والے متعدد ہیں- جب فظام بنانے وا کے متعدد ہوں تو نظام متعدد ہوتے ہیں اور جب نظام بنانے والاواحد ہو تو نظام بھی واحد ہو آہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورى كائتك يى چشول درياۇن سمندرون پياۋون درختون بنون بيولون بيملون حيوانون اورانسانون كى بيدائش

اور نشود نما كانظام واحدب اس نظام كي وحدت اس پردادات كرتى بكراس نظام كاخالق بحي واحدب-الله تعالی کاارشادے: اور زمین میں ایک دو سرے کے قریب تطعات میں اور اعموروں کے باغ اور کھیت ہیں اور ا یک عی جڑے نکلے ہوئے تھجور کے درخت ہیں اور الگ الگ بھی ہیں ' (حالا نگ ) سب کو ایک بی یانی ہے سیراب کیاجا آ ہے اور ہم بعض پھلوں کولذت بیں بعض دو سرے پھلوں پر ترجیح دیے ہیں ' بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیان بن ۱۱۵ ارمد: ۱۴

شكل الفاظك معاني

وفعی الارض قطع منجودات: لین مخلف فتم کی زمنیں ایک دوسرے کے ساتھ مقعل اور پوست ہیں، بعض زمنیں زر خزیں اور بعض زمینیں مجمزیں، بعض زمینیں بخت ہیں اور بعض زمینیں نرم ہیں، بعض بہاڑی زمینیں ہیں اور حض ميداني زمينيں ہيں' بعض پھريلي اور بجري والي زمينيں ہيں اور بعض رتلي زمينيں ہيں' بعض ريڪيتان ہيں اور بعض خلستان ہیں۔ بعض ایک زمینیں ہیں جن میں صرف فصلیں اور کھیت اگائے جا کتے ہیں اور بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف باغات اورورخت اگائے جاسکتے ہیں، بعض زمینوں میں صرف اخاس، چائے، پان، بث سن، جاول اور بانس وغیرہ بدا ہوتے ہیں اور بعض زمینوں میں صرف محجو رہیدا ہوتی ہے، بعض زمینوں میں صرف سیب کنو النااور آمو غیرہ پیدا ہوتے ين اور بعض زمينون مين بادام علنوزه اخروت اور كاجو پيدا بو آب اور بعي زمين كي اقسام بين جن كي پيداواري صلاحيت الكالك -

صنوان: يرصنوكى جعب،اسكامعنى بايك بزے مجورك متعدددر فت بدا بول اور غير صنوان كا معنى ب متعدد جرول سے متعدد درخت پيدا ہول-

بسفى بماء واحدون فصل معضها على معض في الاكل: انسبكوايك ى إلى عراب كياماً ا نبيان القرآن

Madinah Gift Centre

ب، اور ہم بعض پھلوں کولذت میں بعض دو سرے پھلوں پر ترجی دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھل خوشبو، جسامت، رنگ اور ذا لکتہ میں ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ بعض کھل مطبعے ہیں اور بعض کھنے ہیں ، پر مطماس کاذا تقد بھی الگ الگ ہے۔ کیلے کی مضاس اورب، مجور کی مضاس اور ب اور آم کی مضاس اورب- چرآم کی مخلف قسموں کی مضاس الگ الگ ب: سرولی، وسرى انور رنول افضلي اورجونسه ميرسب يطيع آم بين كين آپ الفاظ شنان كى مضاس كافرق بيان سيس كريكة وكيا اور تحجور كى منصاس كافرق نسين بيان كريكة -انتاس أأثرواو رفالسديد سب ترش پيل بين ليكن آپ الفاظ ميں ان كى ترشى كافرق بیان منیں کر سکتے۔ پس سجان ہے وہ ذات ! جس نے ایسے متعدد اور مخلف ذاکتے پیدا کیے کہ زبان ان کے اختلاف کی تعبیر 1-76-25

حضرت ابو برره رضى الله عند بيان كرتي بيل كه في صلى الله عليه وسلم في اس آيت كي تغيير بي فرمايا . بعض مجوري وقل میں، بعض فاری ہیں- (یہ مجوروں کی قعموں کے نام ہیں جیسے ہم نے آم کی قعموں کے نام رکھے ہوتے ہیں ابعض مجوریں تھٹی ہیں اور بعض مجوریں میٹھی ہیں۔

ن التروي وقم الى عشد ١٩٠٨ الكال لاين عدى ج مع ١٤٠٠ كار ين بغواد جه م ١٣٢١)

زمین کے مختلف طبقات ہے وجو دباری اور توحید باری پر استدلال اس ہے پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں زمینوں میاڑوں دریاؤں اور در فتوں کے احوال ہے اپنے وجود

اوراین توحید پراستدلال فرمایا تھااوراس آیت ہی پھلوں کے مختلف ڈاکٹوں سے اپنے وجود اورا بی توحید پراستدلال فرمایا ب اور زمينوں كے مخلف الوع اور باہم مصل قطعات اے اپ وجود اور اپني توحيد پر استدال فرمايا ہے-

زمین کے مختلف قطعات ہے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئے زمین کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے ، پھر اس کے قطعات مختلف میں۔ بعض قطعات زر خیز میں اور بعض قطعات بخم میں، بعض زمینیں اسک میں کہ ان کے پنچے سے کھارا پانی لگانا ہے اور بعض کے نیچے ہے میٹھاپانی لگانے، بعض زمینیں ایس کی آیک قب محودو تو پانی نکل آ باہ اور بعض زمينوں كوسينكلون ف كودو تو جراني تكاب بي اس اخلاف كأكوني سب اور كوئي منحصص اور مرتج بوناعاب

اوراس من کاواجب وقد مح اوروا صد و نا ضروری ہے جیساکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٠ه اي مند ك ساته روايت كرت كد حن بعرى ف كماالله تعالى فيد بنو آدم کے دلوں کی مثل دی ہے اتمام روئے زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک تھم کی مٹی تھی۔ اللہ تعالی نے اس زمین کو پھیلادیا توب مختلف قسم كے قطعات بن مجمع - بحران پر آسان سے بارش ہوئی مؤز میں کے بعض قطعات سے اس کی ترو بازگ اس کے پھل اور اس کے درخت اور اس کامبرہ نمو دار ہوااور اس بارش ہے مگردہ زمینیں ذندہ ہو کئیں اور بعض زمینیں شور والی' کھاری اور بخر تھیں ان پر بھی وی بارش ہوئی اوروہ خس و خاشاک کے سوا کچھے نہ اگا سیس - ای طرح اللہ تعالی نے حضرت آدم عليه السلام كويد اكيااور آسان بـ ان يروحى نازل كي اورمواعظ نازل كيد بعض دل ان حواعظ كوس كرالله عدار اوراس کے سامنے جھک گئے اور بعض دل سخت تھے ، وہ ای طرح المودلعب اور عیاشیوں میں مشخول رہے اور ان میں کوئی

رقت بيدائيس بوئي - حن بعرى نے كماالله كى تم إبو فض بعى قرآن كو من كرافعتا ب قواس كى نيكيول مي اضاف بوائب ياس كى يُرائيون من الله تعالى فرما آلب: وَنُنِزَلُ مِنَ الْقُرُانُ مَا هُوَ شِفَاءً ۗ وَحُمَةً اور قرآن میں ہم الی آیتی نازل فرماتے ہیں جومومنوں

Madinah Gift Centre

لِلْمُوْقِينِينَ وَلا يَزِينُهُ التَّفالِيمِينَ إلا حَسَازًا ٥ كي شفاه اور دمت إلى اور فالمول كي وموانقسان (ئى امراكل: ٨٢) كاوركولى اضاف دس كرتي -

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٢٨٣ مطبوعه دار الفكريروت ١٥١٧هم)

مختف ذا تقول عصوجودبارى اور توحيدباري يراستدلال اور پھوں کے مختلف وا تعول سے استدالال کی تقریر اس طرح ہے کہ یہ تمام پھل ایک بی زمین میں بیدا ہوتے ہیں اورایک علیانی احس سراب کر آب، تمام پھل ایک عی سورج کی حرارت سے بیک کرتیار ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین یاتی اور سورج کی حرارت ہیں۔ ان میں کوئی قاوت اور فرق قبل ہے، بھران کے ذاکے مختلف کیوں ين خروراس اختلاف كأكوني سبساور من عب اوراس من كاواجب تديم اوروا صد مونا ضروري ب او ردوذات جوداجب الوجود مواقديم مواورو صده لاشريك مودى الشريزرك ويرتب آب اس كائتات كوغور سد ديكسي مينول كي مخلف تراش و خراش میں ، پعلوں اور پھولوں کے مخلف رکھوں میں ان کی مخلف خوشبوؤں میں اور ان کے مخلف ذا تقول میں بدنظر آئے گاکہ ان کاپیدا کرنے والا دی ہے جو قدیم اور واجب ہے ، جس کا کوئی شریک شیں ہے اور وی اس کا مستق ہے کہ صرف ای کی عبادت کی جائے۔

ان در ختوں کا ان کے بنوں اور پھولوں اور پھلوں کا خالق ، حضرت عیسیٰ اور عزمیر نہیں ہیں کیو نکسان کے پیدا ہونے ے پہلے بھی ای طرح سمزیخول ہے آ داستہ اور پھلول اور پھولول ہے لدے ہوئے در شت موجود تھے اور ان کے بعد بھی موجود ہیں ؛ پھروں سے تراثی ہوئی مورتیاں بھی ان کی خالق نسیں ہیں کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے اور ان کے ٹوٹ کر بھر جانے کے بعد بھی بید در خت ای طرح موجود ہوتے ہیں۔ سورج ، چائد اور ستارے بھی ان کے خالق نمیں ہو سکتے کیو کلد ان ك فروب موت كبيد جي بيدور شت اى طرح مبارد كهات رية بين اور آف بجي ان كي خالق ضي بي يونك آف جلتي اور بھتی رہی ہے اور بدور خت او نمی لملاتے رہے ہیں اس کا نکت میں اللہ تعالی کے سواجس جس کی پرسٹش کی تی ہے كى كو يمى بقاء دوام حاصل نهين ہوئى ان كے وجو داور عدم سے ان در ختوں كے وجو داور عدم بركوئى فرق شين يزا اوكيابيد درخت ان کے بیج ان کے چول اوران کے پیل یہ گوائی نیس دیے کہ ان کی پیدائش اوران کے وجودش ان خورساختہ خداؤں کاکوئی د طل خمیں ہے جن کی مشرکین نے پرسٹش کی اور ان کاوجودای کی ایجادے قائم ہواہے جس نے ان کو ان ك خود ساخته خدادك كواد رساري كا تكات كويداكياب وه جو مكن نيس ب داجب الوجود ب احادث نيس ب تديم ب ادرجس كاكونى شريك منين ب،جودامد بادروى الله يزرك ويرتب ! ٠ صنوان اور صنوع کے معنی

اس آیت میں درختوں کے متعلق فرمایا: وہ صنوان اور غیرصنوان میں - حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا:جو متعدد مجور کے در طنت ایک بڑے ہول وہ صنوان ہیں اور جو متقرق بڑوں سے ہول وہ غیر صنوان ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جرام مس ٢٠١٤ مطبوعد دار الفكر بيروت محاسات) الم این جریرنے ای مند کے ساتھ روایت کیاہے حضرت عمرین الخطاب اور حضرت عباس رضی اللہ عنما کے درمیان ماند ہوگیا۔ حضرت عباس نے حضرت عراد محت كلت كے وحضرت عربي صلى الله عليد ملم كياس كے اور كما يارسول الله أكياآب في ميس و يكماكه عماس في مجمي كياكماب- عي فيان كوجواب دينة كاراده كياتها ليكن عي فيان

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

کے آپ سے شیب اور رشت کاپس کیااور رش رک گیا۔ آپ نے فرایا: اللہ تم پر رح کرسان عبد الوجل صنواب یہ کی محض کا بچاس کے باب کا مائزہ و آپ۔

(جائع الجيان اقر المصند: ۱۳۵۵ من الرّوي وقم الحصيف: ۳۲۵۸ مند احد جامل ۱۹۰۰ امن انکبری النسائل اقر الحدیث: ۱۳۸۷ المستورکسد: ۱۳۳۳ الدافلاسی ۱۳۳۳ (۱۸۸۸)

الله تعلَّى کارشرے: اگرتم تجیب کرتیا ہے۔ گے؟ یکی وہ وگ میں جنوب نے اپنے رب سے ساتھ کفر کیا ہی وہ لوگ ہیں جم کی کر دنوں علی طوق ہوں کے اور کی پروز تی میں میں میں ہوری کے 10 امروز ہا

تعجب اوراغلال كامعني

ی کانزیب کرتے ہیں تو دور سول اللہ منگی انٹر علیہ و کہ آجی کے پیامت تھیں۔ وناچا نے بیش کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الاخد بیری: عُل کی جی ہے کرون میں اب کا کا اوال دیا جا انسے یالو ہے کے کڑے ہے ہا تھوں کو کرون سے میکود ہے ہیں مہم کو کئی کے جین مامی کا محق ہوت ہے۔

انکار حشر کا گفر مونااور اس کی سزا

اس کے کہا آبات میں انشہ تعالی کے آجاؤں اور زجوں کی خشائیں ہے اپنے دوراورا کی افتو پر استدال فرایا ' کا میں مطابق الدوراور کا اور ایس کا اور ان کا بھر چھوں اور اسٹ اسٹ کے پریا مشکل ہے کہ دوالمان کو مرید کے دور مجرور کردے کے چھوڑی اور زیاد کا کی چڑج تقدار دور فسینے اور مائیں بھر بھر کا اجرار کہ دائیر فائیل نے فرایا ہے:

اوَلَهُمْ يَوْرُوَاكُوا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّنَطُونِ ﴿ كِانْمِن لَهُ مِنْ مُنَا مُحَالَدُ اللَّهِ مُنَا و وَالْأَوْمُنَ وَلَهُ يَعْنَى يَحْدُلُهُ عِنْ يَغْدِي عَلَى أَنَّ ﴿ وَيَوْمِ أَكِيهِ أَوْدُوا الأَمِيرَ المَنْ يُعْنِيَّةُ الْسَوْرُفُ \* بَلَنَى إِلَّهُ عَلَى كُتُلِ شَيْعٌ ﴿ مُولِ أَوْدُهُ مَلَى إِنْ مُولَ الْوَرِعِ الْو

قدیدی ۱۵ (الاهاف: ۳۳) کبراند تعالی نے ان محرر میں محمد کا گئے۔ پہلا محمد لگا کر ہدوادگ ہیں جنوں نے اپنے رب کے ساتھ کفریان

ای طرح انہوں نے رسل اللہ تعلی اللہ علیہ و ملم کی رسامت کا انگار کیا و رانہوں نے اپنے عملا اور گرائی میں سرتھی گ' اس آیت میں بدر کیل ہے کہ جس نے قیامت کالا ور مرکز دوباردا فیٹ کا انگار کیاوہ کافریہ ۔ رس رسط کیا کا میں لگا کے جس نے جب کی گرز کی ہوگا جب علیہ اللہ میں کہ اللہ میں کر انگا کیا گھٹ سے مداری کا

د مراحم ہے لگا کہ کی دوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ او بکرالا مم نے کہاکہ طوق سے مراد کانے ہے۔ مین ان کا کنوان کا ذکت اور ان کا بھیل کی پر سٹش کر کا یہ نین ہے ذکت ان کے ساتھ اس طرح جب کئے ہے ہیں گئے میں طوق

تسان القرآن

www.madinah.in وماابری ۱۳ بكرا ہوا ہو آ ب، كين يہ تغير مح سي ب يمل طوق كو حقيقت ير محول كرنے كيا چزمان ب جك طوق كے حقق معنى مراد مونے بريہ آيت دليل ع: إِذِ الْأَغُلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلِيلُ يُسْجُونَ فِي جبان کی گر دنول میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو الْحَيِينُ مُنَمَّ فِي النَّارِيسُجَوُونَ٥ كھولتے ہوئے يانى من كھسيٹاجائے گا بجروہ (بحر كتى بوئى) آگ (المومن: ٢٢-١١) من جموتك ويخ جائس ك-اوران پر تیمرا تھم یہ لگایا ہے کہ وہ دوز فی ہیں اور وہ اس میں پیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہ ولیل ہے کہ دوزخ کا دائى عذاب صرف كافرول كو دو كااوراس شى خوارج اور معتزله كاردى - وه كتيم بين كد كناه كيره ك مر تكب كو يحي دوزخ ص دائى عذاب بوگا-الله تعالی كارشاد ب: اوربه لوگ تواب بهلے عذاب كے طلب كار بين اورب شك ان سے بہلے عذاب يافت لوگ گزر چکے ہیں اور بے شک آپ کارب لوگوں کے ظلم (گناہوں) کے بادجودان کو بخشے والا ہے اور بے شک آپ کارب ضرور تخت عذاب دين والاب ٥ (الرعد: ١) مشكل الفاظ كمعاني . الممشلات: بيد مغلمة كل يح ب اس كامتن ب عبرت الكيز مثالين - مغلمة اس مزاكو كمة بين ،وود مرول كو ار تکاب جرم سے بازر کھنے کے لیے مثل بن جائے۔ سزااور جرم میں مماثلت اور مشاہمت کی وجہ سے بھی اس جرم کی سزاکو مدله كتين بي قرآن ميدش ب جَرَاءُ سينية سينية مندلكا - (الثوري: ٣٠) الم الم كابدلداى كم شل يرائى ب فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ جو فخض تم ر زیاد تی کرے تو تم بھی اس براتی بی زیادتی کرو معقل مااعتدى عَلَيْكُ في والترو: ١٩٣٠) جتنیاس نے تم پر زیادتی کے۔ کی فخص کے اعضاء کانے اور کی فخص کے قل کرنے کی سزا کو بھی اس لیے قصاص کتے ہیں کہ اس نے میساجر م كياب اس كواى كى هش سزادى جاتى ب كونكه قصاص كاستى ببدله ، قرآن مجيد ش ب: وَكُنَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهُا آنَّ النَّفْسَ اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کابدلہ جان ہے، اور آ کھ کابدلہ آ کھ ہے اور تاک کابدلہ ناک ہے اور بالنفيس والعيثن بالعيس والانف بالانف وَالْأَدُنَ بِالْأُدُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّينِّ وَالْجُورُوحَ کان کابدلہ کان ہے اور دانت کابدلہ دانت ہے اور زخموں میں (محى) بدلى -قصار - (الاكرو: ٥٥) مغفوت: غفواورمغفوت كامعى بمراور يرده مغفرت كى كى صورتى بين الله تعالى دنيا بي عذاب ند دے اور عذاب کو آخرت تک کے الیے موخر کردے یا عذاب می تخفیف کردے باللا عذاب کو ماقط کردے۔ مع ظلمهم : بعني الله تعالى لوكول ك كناهول كيادجودان كوعذاب سيس دينا اوراكر الله تعالى بركناه يرعذاب ويتاتوروك زمين يركوني علنه والاباقي ندرمتا-كفار كارحت اور تواب كى بجائ عمك اورعذاب كوطلب كرنا نی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی آخرت اور قیامت کے عذاب ہے ڈراتے تھے اور بھی ان کو دنیا کے عذا ب جلدشتم Madinah Gift Centre

ے ڈراتے تھے۔ جب آپ ان کو قیامت اور آخرت کے عذاب ے ڈراتے توہ قیامت اور حشرو نشر کااور مرکر دوبارہ اٹھنے كانكار كردية ، حيساكداس سے پہلی آيت ميں گزر چكا ب اور جب آپ ان كودنيا كے عذاب سے ذراتے تووہ آپ برطعنہ زن ہوتے ہوئے کتے کہ اگر آب ہے اس تووہ عذاب لاکرد کھائیں، جیساکہ اس آیت میں ب وَإِذْ فَاللَّوا اللَّهُ مَانَ كَانَ هَذَا هُوَ الْعَقَّ مِنْ اورجب انون في كما عالله أكريه (قرآن) تيرى طرف

عِنْدِ كَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا وَأَو يَ السَّمَا وَأَو يَعَمِرِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَم راولَ

اور)دردناک عذاب لے آ۔ الْيَنَايِعَذَابِ آلِيتُمِ ٥ (الانظال: ٢٢) وہ نی سکی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے اس طرح کہتے تھے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیر فرماتے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ان کو آخرے میں اجرو تو اب ملے گا اور دنیا میں ان کو اپنے د شمنوں کے خلاف فتح اور نصرت حاصل ہوگی اور اگروہ ایمان ندلائے توان کو دنیااور آخرت میں عذاب ہو کا کیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخرت کے ثواب اور دنیا کی فتح و نصرت کے بچائے دنیا کے عذاب کامطالبہ کرتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ ثواب سے سلعذاب ك طلب كارين-

غين حال معصيت مين الله تعالى كامعاف فرماوينا

الله تعالى نے فرمایا: اور بے شک آپ کارب لوگوں کے ظلم (کناموں) کے باوجو وان کو بخشے والا ہے اور بے شک آپ كارب سخت عذاب دين والاب-

اس آیت علاوالمستقت نے استدال کیا ہے کہ اللہ تعالی بعض او قات گزار کے مرتکب کوتو یہ سے پہلے اپنیر توب كے بھی معاف كرويتا ہے ، كيونك الله تعالى نے فريل ہے كہ وہ لوگوں كو كانا كرتے وقت بھی معاف كرويتا ہے اور ظاہر ہے کہ بندہ مختلہ کرتے وقت تو توب نسیں کررہاہو تہ مجراللہ تعالی نے صرف ای پر اقتصار نسیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا ہے بے شک آپ کارب بخت عذاب دینے والا ہے اس ہے معلوم ہواکہ آیت کاپہلاحقہ مومن مرتکب کیرو کے متعلق ہے اور دوسرا

المام ابن انی حاتم متوفی عصر ف اپنی سند کے ساتھ علی بن زیدے روایت کیاہے کہ مطرف نے اس آیت کی تلاوت كرئے كما اگر لوگول كوانلد كى رحمت اس كے عنو اور در گزراد راس كى منفرت كانداز و بو تاتوان كى آتھيں ليمنذى موجاتي - (تغيرامام اين الي حاتم رقم الديث: ١٣١٣)

المام ابن الى حاتم معيد بن ميب ، روايت كرت بين كدجب بير آيت نازل بوكي تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فربالا اللہ تعالی کی مففرت اوراس کا مفود ور گزرنہ ہو تاتو کی شخص خوشی سے زندہ ند رہتا اور اگر دہ اسے عذاب سے ندورا آبو بر هفس اس کی رحت پر احماد کرلیتا ( یعنی نیک عمل ند کر آباد ریز ایوں کو ترک ند کر آ)۔

(تغيرامام اين اني عاتم رقم الحديث: ١٣١٣٥) اكريداعتراض كياجائ كدو سكاب كدمغفرت مواددنياض عذاب كومو تركرتابواس كابواب يب كدونياض عذاب کومو ترکز ناتو کفار کو بھی حاصل ہے اس کی مومنوں کے ساتھ تخصیص نہیں ہے ، نیز آخر عذاب کو منفرت نہیں کہا جا آه رند لازم آئے گاک کفار کی بھی مغفرت ہوتی ہے،وو سرااعتراض بدے کہ ہو سکتا ہے اس آیت میں صفار کی مغفرت مراد ہو-اس کاجواب بیے کہ اس آیت میں ظلم کے مقابلہ میں مغفرت کاذکر فریلاہے اور ظلم کناہ صغیرہ کو شیس کناہ کیرہ کو تسان القرآن

Madinah Gift Centre

## www.madinah.in

ماابری ۱۳

کے بین۔ اس نے تبراہ اعتراض یہ دائے کہ او ملک ہے اس آئے تشکیا ہے موادہ کدا اللہ تعلق آتیہ سے ایور کھابوں کو مطاف کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آئے تہ کا خابر متنی ہے کہ داللہ تعلق ان اٹھاب عظم کے وقت معاف فرمان ہے اور ان تاکیب عظم کے وقت آئی بخابر میں بھا یہ اور انسان اور کا میں ان میں ہے کہ اس کا معافی کا میں میں بھا کہ اس ا

هنرت این عباس رضی الله محتمان فرلیا الله تعالی که کماپ یمی جس آیت ب سب نیاده امید وابسته بوده به آیت به ۱۱۰ بازگاه کام القرآن ۱۳۶۲ ۱۹۳۷ میلود دارانگرویت ۱۳۳۸ به نیز ترا که مهر این این این که به میلود دارانگرویت ۱۳۳۸

الله تعلل کالارشادے: اور کافر کتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی، آپ تو ڈراٹ والے میں اور ہر قوم کو بداعت دینے والے میں 10 ارمید: ے) میں ملک کوئیا گا گئے ۔ کہ کہا کہ شخصہ کس انہم میں اور کہ 20

رکین کلید کمتاکد آب پر کوئی مجود کیوں خیس نازل کیاگیا؟ الرعادی میں دکرکیالیاب کد سٹر کین نے پی من اند ملید اسلم کی خیت پر یا عزاض کیاکہ یہ کتے ہیں کہ لوگوں کو

ا مریکا تک بار اور این کار این سال کان کافت کید این کافت کار اولون مریف میرود کرد کار با کان کار دارای و میل مشرکیان که این امتراض کارگرایا که دار سال کارکارهای میل جمل جمل میل شارب کار است میں دو دو ان کیس کار دارای میدند میں ان کار دارای کار کرد کرد کارکار کار کار کار کار کارکار ک

نی می طی ادشطید مطم پرید قرآن جوید قال کیا گیاده عند صفحه اطلاق مجوب نه دو کار میک کنتے تھے کہ آپ پر کوئی ججود کمیل مجمع قال کیا کہ اس کا دوران کے اس کے اس کا دوران کے لوگ کا بالا سے کمیل کی بھر کار کے جائے سروری کا میک ک اس کا میک کے ان کی چشر میادی کر دوران کا آپ کے کہ کو دران اوران کا کوئی بائے میں اس بجا آپ اس بائے کہ در میان بیت ہوئے در دوا جائی کروری کا آپ اس کا تھائے گئے کہ کے اس کا میک اسراد داور کا کوئی بائے میں اس بائ کے در میان بیت ہوئے میں جائے کہ اس کا میک کی کا آپ اس کا تھائے گئے کہ کے اس کم اندر داور کا دوران کا آپ کا اس

کی ہے جی کہ اور سے جماع ایک ملک میں کہ اور حمد طور چیسی۔ (ی) حمد علی جو ہیں۔ (ع) گر کین کے فرمائشی جمجوعات میں مدر کرنے کی وجوہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکرے کو پانٹی جموعات ہی ملی اللہ علیہ و سلم کو مطاشمی فرائے اس کی حسب ذیل وجہات

0) مر گرین مکدایی آخی اور اطعیتان کے لیے بخود طلب ضیح کرتے ہے۔ اگر می اور صدق کری ایجان اس مطلب ہوتا قر صرف آران میری کا مجود موجود میں کے لیے مثل اقدارہ جود امر کئی آٹ گئی اور صد حری سے طور پر آپ نے آبان مجمود کی جواب ارشاف ہے ہے حصورت موٹی علیہ اسلوا می قوم نے اس سے کما اقدام آپ یا ایک ضیم اللہ میں کے مختار کم طابر اللہ قدائل کو کے لئے۔ انتہ بدیدہ (ایم) کریا طرف میں کا ان فرانشوں کو بردائلی کردیا ہاتھ وہ مجاود مجلوعت کی فرائش کرتے اور واس کا کے سلمہ مجمی تم اسلمہ مجمی تم اسلمہ مجمی تم اسلامی میں ہوتا ہے۔

یں ہوں۔ (۳) اللہ تعلق کوسے علم تعالمہ الر بالغرض ان کے مطلوبہ اور فراکش مجوات بیش محی کردیے محصے تھے بھر بھی ایمان نمیں ان مم کے میساکد اس آبے میں فریلائے۔

سيان القرآن Madinah Gift Centre

وسد الهوئ الله و المعلق الله المعلق الله من الهوغة الله الهوئة الهو

اں کی انتقاق کی مجازی است معلم اور دوری علی جو التحقیق میں است کا مقال میں انتقاق کی مجازی میں انتقاق کی مجازی میں میں است میں است کا مقال کی مجازی میں است میں است کی است کا مقال کی مجازی کی است کا مقال کی مجازی کی است کا مجازی کی است کا مجازی کی است کا است کی مجازی کی است کا مجازی کا مجازی کا مجازی کی مجازی کی مجازی کا مجازی کا مجازی کی مجازی کا  کا مجازی کار

بعض لوگوں کا پیر کملان ہے کہ تی مشی انشد طیدہ سلم کو مرف قران بیری کا مجمودیا کیا ہے میکن ایسا نہیں ہے ہی مسلی انشد طیدہ مسلم کریے جگور مجزات حطائے کے بیری - بی مسلمی انشد طیدہ مسلم نے غیب کی غیرین دی ہیں۔ 10 مواف ۱۸۸۰ کنر مندمان الفقر آن میں ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ بچاس سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں ، جن میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی دى ،وكى غيب كى جرس إن اور برغيب كى جرآب كالمجروب اب بم سيرنا عرصى الله عليه وسلم كي جد مشهور معوات متدكت مديث كح والول عيان كررع بي-حضرت جارین عبدالله رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ حدیدیا ہے دن مسلمانوں کو بخت بیاس کی ہوئی تھی اور نی صلى الله عليه وسلم كرسائ ايك چهاكل دانى كلاول القى آب في اس عدو ضوكيا وك آب كياس فرادكت موك آئے اور میں جہا جس کیا وا؟ انوں نے کمامارے پاس اور کو فیانی سیں بے جس کو ہم نی سکیں یا جس سے ہمو ضو کر عين سوااس يانى كے جو آپ كياس اس جمالل ش ب- بي صلى الله عليه وسلم نے اس جمالل جي ايام بارك باقته ركھاتة آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح ہوش اور تیزی سے بائی نظنے لگاجس طرح چشوں سے بائی اہلائے ،ہم سے اس پائی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ راوی نے کمامیں نے بع چھاتساری اس وقت کتی تعداد تھی، حضرت جار نے کمااگر ہم ا يك لا كه بحي موت تووماني بميس كافي موجاته بم اس وقت يند روسو نطرته ( سيح الواري رقم الحديث ٢٥٤٢ منداجر وقم الحديث ٢٥٣٢٢ عالم الكتب بيروت) حصرت جارر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جن دنول خندق کھودی جاری تھی، میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم میں یخت بھوک کے آثار دیکھے میں نے اپنیوی ہے کماکیا تہمارے پاس کوئی چڑے ؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ر سخت بعوك ك آثار ديكي بين-اس في مرك ليدايك ح ي تعيلا تكال جس بين ايك صلى ( عار كلوكرام) ورا اور مارے یاس ایک بحری کائیر تھا۔ میں نے اس کوؤٹ کیااور میری البیہ نے بچو ہے۔ وہ میرے فارخ ہونے تک اپنے کام ے فارغ ہو عمی اور میں کے گوشت کی اوٹیال دیکھی ٹی ڈالیس ، گھرش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے لگا میری یوی نے کما بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا ہیں آپ کے پاس پانیا اور میں نے چیکے سے کمایار سول اللہ اہتم نے ایک بکری کا بچہ ذیج کیا ہے اور امارے پاس تحو ڑے سے بجہ تھے ہم نے ان کو يس ليائي آپ آپ آيڪ اور جو اصحاب آپ كے ساتھ ہيں۔ في صلى اللہ عليه وسلم نے بلند آوازے فرمايا: اے اہلي خند ق! جابرے حارے لیے کھاتاتار کیا ہے، چلواس کے گھر۔ گھروسول الله صلی الله علید وسلم نے قربایاتم ای دیکھی جو کیے ہے نہ ا ارناا در میرے تنتیج تک تم اپنے آئے ۔ روٹی پکاند شروع کرنا پس میں کیاا در رسول الله علی اللہ علیہ و علم بھی او کوں الك كري مح المان والمان والمان المان تعة اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گند حاموا آنائیش کیہ آپ نے اس آئے میں اینالعلب و بن ڈالااور برکت کی دعادی، پھر آپ نے ماری دیکھی کاقصد کیااوراس میں ا بنالعاب و بن ڈالااور برکت کی دعادی، پھر آپ نے فرمایا روٹی ایک نے والی کوبلاؤوہ میرے سامنے روٹیال پکائے اور اٹی و سیجی ہے سالن بیالوں ش والواور اس کوجو لیے ہے مت ا تار نا اصحاب خدت کی تعداد ایک بزار تھی میں اللہ کی تم کھا کر کتابوں کہ ان سب نے کھانا کھایا اور بقیہ کھانا چھوڑ کر بطے مجئے اور دماری و تیجی ای طرح دو شیص متی او را دارے گذی ہوئے آئے سے ای طرح روٹیاں پک ری تھیں۔ (ميح البواري وقم الحديث: ١٠١٠ مي مسلم وقم الحديث: ٢٠١٥ مند احد وقم الحديث ١٣٧٩ من داري وقم الحديث: ٢٣٩٤ حضرت جابرين عيد الله رضى الله عنمايان كرت بي كم نبي صلى الله عليه وسلم جعد كون مجورك و خت كت ے نیک لگا کر خلبہ دیتے تھے انسار کی ایک ورت یا مرد نے کمایا زسول اللہ اکیا ہم آپ کے لیے مزمر نبادیں۔ آپ نے تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

طدشتم

فہا آر تم چاہزا نموں نے آپ کے لیے مزیدادا ۔ انگلے جدتی معلی انشہ طبیرہ علم مزیر دوئی آور دوست مجود کا وہ تکا اس طموع کی اگر مدسلہ کا بھٹری کی اروز جہ ہے کی ملی انسان علیہ و عم جزیرے از مداوراں سے کا اپنیر ساتھ کیابات ا وہاں طمی دو دہائٹ مرحل کی کہ مسئیل کے اسکار کد رشید ہے۔ ہس کو تھیکیاں دیں ان جو مزید بھر ہے کھواں کے دورانگار دوان کر کو مختلفانوں کے کیاب کہا جائٹ کے انداز کر افغان کے است مدہ مدہ

صوب انس و من الله مند بیان کرتیم که رس الله من الله بیشتر که این الله منابع که مدید من الله و گراید اس الله ای ما این مدید من الله و گراید اس الله الله بیشتر که این الله الله من الله الله بیشتر که این الله الله بیشتر که این الله الله بیشتر که این الله بیشتر که بیشتر که این الله بیشتر که این الله بیشتر که بیشتر که بیشتر که این الله بیشتر که بیشتر که بیشتر که این الله بیشتر که بیشتر که این الله بیشتر که بیشتر که این الله بیشتر که بی

كَ تَقِيهِ - ( مَعِي الواري رقم الحديث: ٣٥٨٢ سن السائي رقم الحديث: ١٥١٣)

(العلم الكبير قم الفريت : ۳۵۸۳ مند الإنتخل قم الفريت : ۳۷۳ مند المؤدر قم الفريت : ۳۲ ماندا التي ني نماس مديث ک راوئ مديث مح کم الوي بيل حقد - علم بر مال بالله . حضرات مدر الدي قريم من فريم من فريم بالدي في المسلم كري از كرم من القريم ا

حضرت طی بن ایا طالب دخی الله عندیان کرتے بین کدیمی جی ملی الله طید و سلم کے مائیر کدیمی جاریا تھ ہم اس کی بعش چاہوں کے پاس سے گزورے واحد شی چو پیاڑیا جو دوخت آپ کے ممائے آبادہ کمثا تھا السساوم عدلید ک بدارسول المله :

ر شن اقرقارة آبالد شده ۱۳۱۳ منز اداری آبالد شده ۱۶ از کل انتیاد کلیتی تا به ۱۳۵۵ سمان الدر آبالد شده ۱۳۱۰ منز معرف این می این دهمی الله تعمیلی از سال بیش این ار در اراله شعرف الله طبید موسم کسیایی با و این اور کستانی ا بیش کش دلمل سب بیمانوان که سیایی آنامید با در این از این این از این از این از این اور این از این اور دو برست از در ارالهٔ وزور شن کش شده شده بیمانوان ارالهٔ هم این الله طبیع و کسیایی از این از این از این از این از این از ای

www.madinab.in إصاابري ١١٠ اور تي صلى الله عليه وسلم كي خد مت من آكر كركيا- آپ في فريالوث جاتوه و شد لوث كيايس و اعرابي مسلمان بوكيا-(سنن الترذي و قم الحديث: ٩٣١٤٨؛ اللبقات الكبري حاص ٩٨٢ منداح يقاص ٩٢٣ سنن الداري و قم الحديث: ٩٣٠ المعجم الكبيرو قم اليديث: ١٣٩٢٢ المتدرك ٢٢ ص ٢٣٠ ولا كل النبوة لليسقى ٢٣ ص ١٦- ٩٥ مند الإليلي رقم الديث: ٣٣٥٠ ميج ابن حبان رقم الديث: ١٩٥٣ ولا كل النبوة لا في مرقم الحديث: ٢٩٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم كے معجزات كے متعلق بيد چند مشهور احاديث بيں جن كاہم نے يمال ذكر كياہے ور نہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے معجزات کی تقداو بہت زیادہ ہے۔ امام بینی متوبی ۵۸۸ھ نے پانچ جلدوں پر مشتل ایک للب كلسى بدلاكل النبوة بحس بين انهول في آب كم معزات كوجع كياب- المام ابوليم متوفى مسهوف ووجلدون ير مشتمل ایک تلب تکعمی ہے اور اس کام مجی دلا کل انہو ہے -علامہ یوسف انبہانی متوفی ۵۰ اللہ نے اللہ علی العالمين ك نام عالك بت صحيم كلب لكسى باس موضوع براوربت كايس إس-معجزہ کی تعریف معجزہ کی شرائط نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزہ کادیگر انبیاء علیم السلام کے معجزات سے امتیاز ،معجزہ کا بی صلی الله علیه وسلم کے اعتبار میں ہوتاد غیرہ ادر معجزہ کے دیگر اہم مباحث کو ہم نے الاعراف:١٠١ميں تفسيل ہے بيان کيا - تبان القرآن جهم ٢٣٦-٢٣٦م الماحظ فراكي -ولكل قومهادي مادى كمتعدد محال اس كے بعد اللہ عزوج ل كار شاد ب: آپ تو صرف و رانے والے بيں اور برقوم كوبدايت وينے والے بيں۔ آیت کے اس حقد کامٹی ہیے کہ مشرکین جو قرآن مجیداور آپ کے دیگر میجزات کا نکار کرتے ہیں اس کی وجہ آپ اپنے دل میں رنج محسوس نہ کریں آپ تو صرف ان کوعذاب الی ہے ڈرانے والے ہیں اور ان کے سیوں میں ایمان كاپيداكرناآپ كامنعب نيس إورندية آپ كى قدرت يس باور برقوم يس بدايت كوپيداكر نے واللالله عزوجل ب آپ کاکام صرف عذاب و رانا ب اوربدایت الله کی جانب ب مدادی کی تغییر میں حب ذیل اقوال بن: (۱) حضرت ابن عباس معید بن جیر، عکرمه، مجلد، منحاک، تحقی و غیر بم نے کما آپ کاکام ایمان ند لانے پر مشر کین کو صرف الله تعالى كعذاب عداراتا بادران من بدايت كويدا كرنايه صرف الله كاكام ب-(٢) حسن قراده عطاورابن زيدني كملهدادى سے مرادب اسلام كى وعوت دينوالداوروه في صلى الله عليه وسلم مين اور آیت کامعنی بر قوم کالیک بی ہو آئے جوان کوعذاب ے ڈرا آئے۔ بدايت وينوالي بن-(m) اساعیل بن الی خالد ابوصالی ابوالعالیه اور ابورافع نے کماک هادی سے مراد قائد اور امام ب یعنی آب صرف عذاب ے ڈرانے والے بیں اور ہر قوم کا کیک قائداور امام ہو آئے ابوالعالیہ نے صادی کی تفیر عمل کے ساتھ کی ہے۔ (۵) سعیدین جیرنے حطرت این عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انسساانت مندو ولكل قوم هادة في صلى الشعليه وسلم ف حضرت على رضى الله عندى طرف اثناره كرك فريايا: اعلى المهدادي بوء يرب بعدتم عبدايت الدوالية ايتياكس ك-(جامع البيان يرسه من ١٣٧٠- ١٩٨٠ تغير إلمام إين الي حاتم ع ٤٥ م ١٣٣٣- ١٣٢٧ زاد المبير عص ٢٠٠٥)

Madinah Gift Centre

حفزت علی رضی اللہ عنہ کواس آیت کامصداق قرار دینے کی تحقیق

یہ آخری روایت غایت درجہ کی ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی حسن بن حسین انصاری کوفی ہے ، حافظ مشس الدين محدين احد الذبي المتوفى ٨٨٥ هاس ك متعلق لكيمة بين:

امام ابوحاتم نے کما الحن بن الحسین ان کے زویک سچائیں ہے اپ رؤساء شیعہ میں سے تھا۔ امام ابن عدی نے کما اس کی حدیث فقات کی احادیث کے مشابہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کمایہ اثبات (نقات) سے طرقات (مشبهات) کو روایت کر تا تفااور مقلوبات کو روایت کر تا تفلامتن اور سند کوالٹ پلٹ کرویتا تفا)۔ المسعودی نے کہاں کی روایت جمت نيس ب- (ميزان الاحتدال جهم ٢٣٠٠- ٢٣٠ مطبيد ، راللتب العليديروت ١٢٧٧هـ)

الم عبد الرجن بن محمد جوزي متوني ١٩٥٥ ف أسمات بير حديث رافنيوں كي موضوعات ميں ہے-

(زادالميرج مم ع ١٠٠٠ مطبوع المكتب الاسلامي يروت ٤٠٠٠ه) حافظ ابن کثیر متوفی ۲۷۷ء کے اس حدیث کو اہام ابن جرم کی سندے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے اس میں شدید

نگارت ہے-( تغیراین کشیج ۲ص ۵۵۵ مطبوعہ دار اللکہ بردت ۱۹۳۹ء) علامدابوالحيان محمرين بوسف اندلسي متوفى ١٥٠٥ ه لكعيم إن

ا یک فرقد نے کماہے کہ هدادی حفرت علی بن الی طالب رضی اللہ عند جیں اگر حفرت ابن عباس رضی اللہ عنماکی طرف منسوب یہ روایت تھیج ہو تو اس کامحمل ہیہ ہے کہ رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے اس امت کے علاء اور دین کی طرف بدایت دینے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نمونہ قرار دیا ہے اگریاکہ آپ نے بول قربایا سے علی انتساری بیصفت ب تاکدهادی کے عوم میں معرت ابو یکر، معرت عرف معرف علی اور تمام علاء محلبه رضی الله عنم داخل بو جائیں اور ای طرح ہر زمانہ کے علاء واخل ہو جائیں اور اس صورت میں آیت کامعنی اس طرح ہو گا:اے محمہ! (صلی اللہ علی وسلم)آپ صرف ورائے والے بین اور برقوم کے لیے خواہ وہ مقدم ہویا مو خرو نیری طرف بدایت و بینے والے ہوتے بل-(الحرافيط على ٥٥ مرملوم وارالكريروت ١٠٠٠)

حافظ شماب الدين احدين على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٥٢ مد لكست بن: اكريد روايت ثابت بوتول كل قوم هاديس قوم س مخصوص قوم مرادب يعنى بنوباشم اورامام اين الى حاتم ن ا بی سند کے ساتھ حصرت علی رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے کہ المصادی بنوباشم کاایک مروب - (تغیرامام این الی حاتم رقم الحديث: ١١٥٣) او راس كے بعض راويوں نے كمااس مردے مراد حضرت على بين او ران دونوں روايتوں كي اساديس بعض شیعه بن اگریه روایت ثابت بموتی تواس کے راویوں میں اختلاف مند ہو آل- افتح الباری ن۸ص۲۷ مصور الاور الاسلامی

حضرت على كوخليفه بلافصل قرار ديين كي دليل كاجواب علامدسيد محمود آلوي متوفى ١٣٤٥ الصية بن:

الم عبدالله بن احد في زوا كد مندي المام ابن الي حاتم في تغييري المام طراني في المعجم الاوسط عن احاكم في المتدرك مين صحت اساد كے ساتھ اور امام اين عسار في حضرت على كرم الله تعالى وجد سے اس آيت كي تغيير ميں روایت کیاہے کہ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور میں ہادی ہوں اور ایک روایت بی ب کدالهادی بنوباشم کاایک مردب يعي وه خود-

اس دوایت سے شید سے چارت کیا ہے کہ رس لا اللہ علی اللہ علیہ و مکم کے بعد حضرت علی وحق اللہ علی اللہ علیہ طلبہ ا باللہ علی اس کا حواسیت ہے کہ ہم اس صدیف کی صحت کو تشکہ نمیس کرتے اور دائل مل کے زویک سام کی تھے کا اقتبار شیرے ہے اور اس کا تصدیمی اس عظومیت کی وجہ سے دیگل تھی ہے 'نوادہ سے زواجہ کیا کہا تھا کہ ہے کہ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و مکم کے بھر دائیت ہے کہ اللہ حقوق کے اور جہ الرکام ہے دائیت کیا گئی گئی اور بے مرتبہ ارشادہ ہے اور پ

بخش طاہ نے مکا ہے کہ اگر یہ مدت مج ہوتی نظامہ کالاہ کی طابت کی صحت پر دیل ہے کہ کا جہ ہیں میں ملا ہے ہیں کہ جس ملی مرحق العمد من کا در ماہ ہے کا کہ خد اور معالی آرا دراسا اور انسوں نے جم کام کو کیا اور جم کام کو زک ایک اس شمار باعث اور حق ہے آو حضر ہے کی موافقہ موسلے کی ہے ان نظامہ کی جدے کا اور ان کی طاقبہ میں اس کے طاقبہ کی جاری مان خاصر ہے کہ کی اعراض کی میں کہا تھا تا معرف خاص کا میں انسان کی انسان کی اس کے اور مان مطالبہ میں اس کے احت کما الذاتہ ہے اور اس کے طاقب کر اجام ہے کہ انسان کے اس کا میں اس کے اور مال مطالبہ کا موسانے مال میں اس کا میں اس کا میں اس کے اور مال کے اس کا میں اس کے اور مال کے اس کا میں کہ اس کی کہا ہے کا انتخاب ہے کہ انسان کی کو درجہ ملی کے اس کا میں کہ اور کا سے کا میں کہ اس کی کہ درجہ ملی کی میں کہ اس کے اس کا میں کہ اس کی کہ میں کہ اس کی کہ درجہ میں کہ اس کی کہ درجہ کی محمارت انسان کی کہ ہے مطالبہ کی کہ درجہ کی محمارت انسان کی کہ ہے مطالبہ کی کہ درجہ کی محمارت انسان کی کہ ہے مطالبہ کی کہ درجہ کی کم اس کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کہ میں کہ درجہ کی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کہ درجہ کی کھی کہ درجہ کی کہ در

ین حضر نس کیا بگذار کو مام قراره یا به او راس که عمر می کانمدیش به صدیت به حضرت هدفید در خمی الله هو بیان کرک چهر که رسل الله مثل الله طبید و کم بین فراندی از فوده نمین جانداندیم برد جها تم بین کسب بین تم آن او گور کی اقداره کرچه جبر بربد چهر م آپ نے اور براور حرکی طرف اشاره یک.

اس الرقدي قرار آلف شد ۱۳۷۲ سالا بقالية ما الكري ناسل ۱۳۳۳ سده برين ۵ سر ۱۳۹۳ مخان وليان قرآ الديث ۱۳۹۳ ميار د او راس کے علاواد و راماند شدین من شدر سول الله ملی انتداملی و متلم سے منتر سن کے علاوود سربر اسمحال کر مجی هدادی فرما ہے استثنافیہ صدیثین تین ؟

هی هدادی فریا ہے: اشکامیہ حدیثین ہیں:) محمورت عمدالر حمن تان محمور وخی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اے اللہ! اصال کہا ذری اور مهد کی بنا اور اس کے مدیب ہے وارت دے ۔

! (من الترقدي رقم الحديث: ۴۸۳۳ النشائية الكوني تايع من ۱۹۱۸ سندانة يرتاع من ۴۳ بارخ ينغدا وينا من ۴۰ ملية الاولياء تا ۸ من ۲۰۰۸ مجملا و مدار قم الحديث: ۲۰۱۷ العراصات المحيد عالم الخراج المدينة ۲۰۱۸ من ۱۳۰۸ المولياء تا

اں بحث کے انبری ملاسہ آلوی کلیے ہیں۔ اور براگلن یہ کے تم حضرت این عماس کی طرف منوب اس روابت کی آبول کرنے میں اپنے ذات کو مشقدت میں میں دالو کے اور تعمار کے لیے کالی سے کہ تم آس مدیث کے مجھیز بورنے کاروجہ سے اس کو تحول میں کو مشکد ور قرآن کرنے کیاس آبت میں مدورت کی کوئی آباد میں ہے۔

(روح المعانى برسام 100- 100 مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥٣١هـ)

علام شیعد نے اس آبت سے بید استدال بھی کیا ہے کہ ہر زمانہ میں عام کا ہونا هروری ہے' اس کا تفصیل بیان قرون ۱۳۱۳ میں طاحظہ فرمائیم۔

کے بے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جوالتد کے



اعضاء كال اور سلامت بن ياده تاقص الخلقت ب ووند كربيامونث ب ووالك بيامتند د اس كي صفات كيسي بن وه نوب صورت بے یا برصورت-النزا ساؤنڈاور دیگر آلات ہے بھی آج کل معلوم ہو جا آب کہ بیٹ میں کیا بے لیکن اللہ علق كاعلم بغير آلات كے ب الماد اسط ب قديم ادرواجب ب غير ممكن الزوال ب ازلى ابدى ادر مريدى ب غير منان ےاورا نتائی کائی ہے۔

وها تنغيض الارحام وما توداد: عورت كرييث كاوه حقه جم بين يجديدا بو آب اس كويكر داني اور رحم كت Madinah Gift Centre

جں۔ غیص کے معنی بین کی چز کی جمامت یا اس کے زمانہ کا کم ہوتا یعنی پیٹ میں بچہ کی جمامت کم ہے یا زیادہ ہے اور کم مت بيث ي ربايا زيادهمت المبيث ين ايك يحد إلى الح يه

وكمل شبىء عنده بمصفداد: ليحني هرچز كالله كنزديك ايك اندازه باس كيدت حيات كتني باس كارزق كتاب اوروه افي افتيار عنك عمل كرك كالابركام كركا-

آبات سابقہ ہے مناسب

اس آیت کی سابقه آیتوں ہے دو طرح مناسبت ہو عتی ہے: (۱) اس سے پہلے الرعد: یمیں یہ فرمایا تھاکہ کافرول نے سیّد نامحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے یہ کماکہ ان بران کے رب کی طرف ہے کوئی معجزہ کیوں نہیں بازل کیا گیاہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے علم کاؤکر فرمایا ہے کہ ہر حالمہ کے پیٹ میں جو پچھے ہے اللہ تعالیٰ کواس کاعلم ہے، وہ ہر چیسی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے' اس کو کفار کے دلوں اور ان کی نیوں کے حال کا بھی علم ہے' وہ جانتا ہے کہ سیّد نامحر صلی الله عليه وسلم كے پيش كي بوئ معجزات كے علاوه يہ اپن ديكر فرمائش معجزات كو جو طلب كررے بين آياوه واقعي مدايت ك طلب كاريس اوراب اطمينان كي ليه ان مجزات كوطلب كررب بي يا محض ضد، عناد اورك جي كي طورير ان معجزات کو ظلب کررہے ہیں'اور آیاان معجزات ہے ان کوبدایت حاصل ہوگی یاان کے اٹکار اور کفریرا صرار میں اور اضافہ ہوگاہ پس آگراللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہو ناکہ انہوں نے صدق دل سے طلب بدایت کے لیے ان معجزات کو طلب کیا ہے تواللہ تعلل ضروران کے فرمائشی میجزات نازل کردیتا لیکن اللہ تعللٰ کو یہ علم تفاکہ سیر محض عناداور مرکشی کے لیے ان میجزات کو

نازل كرنے عنع فرماديا-(٢) اس سے يمكے الرعد: ٥ من الله تعالى في بيان فرمايا تعاكد كافر مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كيے جانے كا تكار كرتے بين ا اوران کواس میں بین شک ہو آہے کہ مرنے کے بعد جب ان کاجسم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گااور مٹی مٹی میں مل کر جمحر جائے گی اور ان کی مٹی دو سرے مرُ دہ اجسام کی مٹی ہے مل کر خلط طط ہوجائے گی اور فضامیں بیہ ذرات کمیں ہے کہیں پنج جائیں عے تو تمام دنیا میں جمرے ہوئے ہے ذرات کیے مجتمع ہوں مے اور کیے ایک دو سرے سے متاز ہوں مے-اللہ تعالی اس آیت میں ان کے اس شید کا زالہ فرما آہے اس کاخلاصہ ہیہ ہے کہ فضاء بسیط میں بکھرے ہوئے ان خلط فط ذرات کو ہاہم متنازاور متیتز کرنااور بید جانناکہ بیرفلال مخض کے جم کاذرہ ہاور بیرفلاں فخص کے جم کاذرہ ہے اس مخض کے لیے د شوار ہو سکتاہے جس کاعلم ناقص ہو 'جو غیب اور شمادت کا جائے والانہ ہو اللہ تعالیٰ کی شان توبیہ ہے کہ وہ ہر غیب اور ہر شمادت کا عالم ہے، مل کے پیٹ میں بجہ جن ادوار احوال اور کیفیات سے گزر آہے، اے اس کے ہردور ، ہرحال اور ہر کیفیت کاعلم ہو باب تواس کے لیے ان مردہ اجسام کے ذرات کو پہانا کیا مشکل ہے اور بیاس کے لیے کیو تکر متبعد ہے!

طلب كررب ميں اوران كى نيت صحح اور صادق نيس باس ليے الله تعالى نے ان معجزات كونازل نيس فرمايا بلكه ان كو

رحم میں کمی اور زیادتی کے محامل الله تعالى نے اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہر رحم میں جو کی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وی جانا ہے؛ اس کی تغییر يس حسبذيل اقوال بين:

(۱) منحاک معیدین جیر مقاتل این قتیه اور ذجاج نے کماہ اور حفزت عباس سے بھی ایک تغییرای طرح منقول

بكر جويكدر حمين نومميت كمر بتاب يافواه يزاده ربتاب-

(٣) حضرت ابن عباس كي دو سرى روايت اور حسن بعرى كاقول سيب كدكى عدمود ناتمام اور باقص يجد اور زيادتي ے مرادے کال اور تمام ی۔

(٣) كلد يكاما كى عمراد إلام حل مي جو خون برجانا عداد حمل ساقط موجانا عداد إلى عمراد عداد جب خون حمل مي محمر جائ اور كوشت اور يوست ، يجد عمل موجائ -

(جامع البيان برناس مهما- مهملتها وادالمسرج مع مده

ال كى كم سے كم مدت اور زياده سے زياده مدت ميں نداہب فقهاء علامه سيد محرامن ابن علدين شاي حفي متوفي ١٢٥٢ه لكست بن:

فتها احتاف کے نزدیک حمل کی تم ہے تم مدت چھ ماواور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت دوسال ہے اور اس کے دلا کل بزل اطريثين:

المام الويكراجد بن حسين يعقى متونى ٥٨٥ مدائي سدك سات روايت كرتي بن:

ا بن الاسود الدينلي بيان كرتے ہيں كہ حضرت عمر رضى اللہ عنہ كے پاس ايك عورت لائى كئى جس سے تيمہ الم كے بعد بجة پیدا ہوا تھا۔ حعزت عمر منی اللہ عنہ نے اس کو رہم کرنے کا شارہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بیبات کیٹی توانہوں نے فرمایاس کو شکسار نمیں کیاجائے گاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیہ خبر کیٹی توانسوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان ے اس کی دلیل ہو تھی تو حضرت علی رضی اللہ عند نے قرآن مجید کی ہید دو آیتیں بر حمیں:

وَالْوَالِدَاثُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن اور مائيس اين جول كوبورے دوسال تك دودھ بلائيس بيد

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَوَادَ أَنْ يُنِيعَ الرَّضَاعَةَ اس كے ليے بودوده پانے كامت يورى كرناچاب-(IFF: : IT)

وَحَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلْنُونَ شَهْرًا. اور (مال کا) حمل اور دوده چیزانا تمیں ماویس ہے۔ الاخاف: ١١) پس چدادیس اس کاحمل باوردو نبال اس کے دودھ پانے کی مدت بالڈان مورت بررجم نسیں ہے۔

(سنن كبرئ ج ٤ م ٣٣٣، مطبوعه فشرال المان) اورامام على بن عمرالدار تعنى المتونى ٨٥٣هدا بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنیانے فرمایا مورت کے حمل کی مدت دو سال ہے بس اتنی زائد ہے بعناج نے کی ککڑی کا

سابية بوتاب- (يعنى بهت كم) اسنن دار تعنى ٣٠٥م ١٣١٠ رقم الحديث ٣٢١٠ مطبوعه دار اكتب العلمية بيروت ١٥٣١٤ م اورائمہ اللہ کے زویک حمل کی زیادہ سے زیادہ مت جارسال ہے ان کے دلائل بدہیں: المام على بن عمردار تعلى متوفى ٨٥ ١٥ الى سند كرساته روايت كرت بن

وليدين مسلم روايت كرت بين كمد من في المام الك بن انس ب كماكد مجمع حضرت عائشه رضي الله عنما كي مديث می کے اور اے مل کی دے دوسال ہے بن اتن ذائد ہے جناج نے کی کلزی کاسانہ موتاہ والم مالک نے کیا سجان الله اليه كون كه سكائي الحمر بن مجلان كي يوى المرى روس عود في عورت عن اس كافاد مد حمر بن عجلان بعي سيا

Madinah Gift Centre

جلدخشم

ہاس کوبارہ سال میں تین حمل ہوئے اور ہر حمل کی مدت جار سال تھی۔

(سنن دار تعنی ج سم عهدسنن كبري لليستى ج 2 ص ١٣٣٠) علامہ شامی اس مدیث کے جواب میں تکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کا قول امام الگ کے قول پر مقدم ہے،

کیونکہ اس مدت کو قیاس سے نہیں جاناجا سکتا مرور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے شا ہو گانیزامام الک تک اس قول کی نسبت صحت ہے ثابت شیں ہے اور اس قول میں خطاکی تنجائش ہے۔ ہو سکتاہے کہ دو سال یاس سے زیادہ تک اس پر طمر کاز ماند رہا ہواور اس کے بعدوہ صلمہ ہوئی ہواور اس نے بید گمان کرلیا ہوکہ یہ چارسال کا صل ب- (روالمتارج٥ص ١٨٥ مطبوعه واراحياء الراث العلي بيروت ١٩٧٠ مليه)

الله تعالى كارشاد ب: وه فرغيب اور برطابر كوجائے والا ب مب سے بروانمايت بلند ب ٥ (اربد: ٩) غيب كالغوى او د اصطلاحي معنى

علامه حسين بن محرراغب اصغماني متوفى ١٠٥٥ لكصة بن:

جب كوكى چيز آئكموں سے چھپ جائے تواس كو غيب اورغائب كتے ہيں، قرآن مجيد ميں ب: (سلیمان نے) پر ندول کی تفتیش کی تو کما جھے کیا ہوا کہ میں وَتَفَقَّدُ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآارَى الْهُدُهُدُ

بدبد كونسين د كيدرباياوه (حقيقت مين)غائب -آمُ كَانَ مِينَ الْعَالِيدِينَ ٥ (النمل: ٢٠) غیب کالفظ ہراس چیزے متعلق استعل ہو تاہے جوانسان کے علم اور اس کے حواس سے غائب ہو؛ قرآن مجید میں

وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي اور آسان اور زین میں جو بھی چھی ہوئی چزے وہ کتاب مين الوح محفوظ إين فدكور ٢٥ كِتَابِ عُيشِينِ٥(النمل: ٤٥) غیب اورغائب کااطلاق لوگوں کے اعتبارے کیاجا آہے نہ کہ اللہ تعالی کے اعتبارے میونکہ آسانوں اور زمینوں کا

كوكى وره الله عائب ميس ب الله تعالى فرال ب عالم الخب والشهادة والانعام: ٢٠) يعنى و يزس تم ي غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے حاضر ہیں وہ ان سب کاجاننے والاہے۔

اوريومنون بالمعيب - (القرون) من غيب كاصطلاحي معنى مرادب اوروه يدب بوچز حواس شمد اوربدابت مقل ہے معلوم نہ ہووہ فیب ہے اور غیب کاعلم صرف انبیاء علیم السلام کے خبردینے اوران کے بتانے ہے ہو آہے۔ (الفردات جاص 20 من مطبوعه مكتبه نزار مصطفى مكه كرمد ١٨٥٥٥

الله تعالى كے علم كى وسعت اوراس كى خصوصيات المام فخرالدين محرين عمروازي متوفى ٢٠٠ه = فرمايا ب الله تعالى كوتمام موجودات واجب الكند اور معدومات مكنداور منتعه كاعلم بي اورامام الحرمين نے كما بے كه الله تعالى كوغير مثلي چيزوں كاعلم ب اوران غير مثلي چيزوں ميں سے ہر چيز كاغير

مناى وجووے علم ب- (تغيركيرج عص٥٥ مطبوعة داراحياء الراث العربي بيروت ١٥٥٥ على اعلى حصرت امام احمد رضافاضل بريلوي متوفى ٢٠٠٠ الهدائلة تعلل علم عم متعلق للصيدين:

اصل سے ب كم عمى علم كى حفرت عزوجل سے تخصيص اوراس كى ذات ماك ميں حصراوراس كے غيرے مطلقاً في چندوجه يرب: اوّل علم كاوّاتي موناك بدات خودب عطائ غيرمو-ووم علم كاخناك ممي آلد وجارحه وتدبيرو فكرونظر والنفات

Madinah Gift Centre

انغعال كاصلانحتاج نه بو-سوم علم كاسريدى بوناكه ازلأابد أبو- چهارم علم كاد جوب كه كمي طرح اس كاسلب ممكن نه بو- پنجم ملم كاثبات واستراركه مجى كى وجد اس بين تغير تبدل فرق تفادت كالمكان نه بو- هشم علم كارتصى عايت كمال بربونا كه معلوم كي ذات واتيات اعواض احوال لازمه مفارقه وزاتيه اضافيه مانيه ، آتيه موجوده مكذب كوكي ذره كي دجير تخلی نہ ہوسکے ان چھ وجہ پر مطلق علم حضرت احدیث عل وعلاہے خاص اور اس کے فیرے قطعاً مطلقاً منفی لینی کمی کو کمی ذره کااپیاعلم جوان چھ دجوہ میں سے ایک وجہ بھی رکھتاہو حاصل ہوناممکن نہیں جو کسی غیرالی کے لیے عنول مفارقہ ہوں خواہ نفوس باطقه ایک وره کاایا علم ثابت کرے بقیرنا، جماعا کافر شرک ب- (العمدام ص ٤- ١) مطبوع برم عاشقان مصطفی الا بور ١ ١٠٠٠ م الله تعالى كارشاد، تم يس كونى آب الماكريك إن در يولاب وهرات كوچمب جائدياون ميں طنے والا ہواس كے علم من برابر ب-(الرعد: ١٠)

مشكل الفاظ كمعانى اور آيت سابقت ربط

وماابرئ ١٣٠

مستخف کے معنی ہیں چھیا ہوااد رساوب کے معنی ہیں: گلیول ٹی چکرنے والا ارات میں طلنے والا ایمل مراد ہے جوراسته من علانيه اور تعملم كطلا عليه والاجو-اس ہے پہلی آیت میں فریلا تھاللہ تعالی غیب اور شہادت اور مخلی اور طاہر ہرچیز کاجائے والا ہے اور اس آیت میں

فرمایا خواہ کوئی خوص آہت ہے بات کرے یا زورے ہوئے وہ رات کو چھیا ہوا ہویا دن میں سب کے سامنے اپنے راستہ پر جا رباہواللہ کے علم میں سب برابر ہے اور اس کی دلیل ملی آیت میں بیان فرمادی کیونک وہ برغیب اور برشمادت کو جائے والا

حضرت ابن عماس رضی انله عنمانے فرمایالوگ تمی بات کوایتے دلوں میں چھیالیں یا زبان ہے اس کا اظہار کر دیں ، اس كاعلم برجزكو مجيلا ب- مجلد ف كماكوني فخص رات كم اندجرول عن جعب كرير كام كرب ياون ك اجالے ميں ب ك سائر يرك كام كر الله تعلى ك علم على برابر ب-

الله تعالی کارشاد ب: اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکمے اس کے سامنے ہے اوراس کے پیچے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں 'ب شک اللہ نمی قوم کی نعت اس وقت تک نمیں پد لباجب تک کہ وواخی عالت كونه بدل دي اورجب الله كمي قوم كومعيب عي والح كالراده كري توكوني اس كوروك والانسي ب-اوراس کے سواان کاکوئی مدد گار شیں ہے O(الربد: 8) معقبات کے متعدد محامل

معقبات کے معنی بین: ایک دو سرے کے پیچیے آنے والے اور جمہور مفرین کے نزدیک اس سے مراد رات اوردن ك فرشتة بي ارات ك فرشت آتي بي تودن ك فرشت بطي جات بي اوردن ك فرشتة آت بي تورات ك فرشت يط جاتے ہیں- حدیث میں ب: حضرت ابو بریرہ رض اللہ عند بیان كرتے ہيں كد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا رات کے فرقتے اور دن کے فرقتے تمہارے پاس آھے چھیے آتے ہیں اور فجری نماز میں اور عصری نماز میں جمع ہوجاتے ہیں ، پھرجن فرشتوں نے تممارے پاس رات گزاری تھی وہ اور جاتے ہیں توان سے ان کارب پوچھتاہے طلا نکہ وہ ان سے زیادہ جانے واللب كم تم نے ميرے بندول كو كس حال ميں چھو ڈاتھاؤہ كمتے ہيں كد جم نے جب ان كوچھو ڈاتؤہ نمازيڑھ رہے تھے اور جب بم ان كياس منع تهاس وقت بحى وه نماز راه رب تق

( محیالفاری آر آبالف شده ۲۵۵ می مسلم تر آبالف شده ۳۳ سن استالی ترابط شده ۱۳۸۲ ۱۳۸ میدار طار قراف شده ۱۳۳۳) اس آیت کاد در مری تغییر ب کد مقبلات مراده و قریقت بین وانسان که داشی با کس بوت بیس. ایام اید جغفر تحدین بر ریام ری ستان ۱۳۱۴ هایی مند که ساتند روایت کرتی بین:

ا الهاب حرف برویس مین مناسطه بی خوت محد و المحد الله معلی الله علی الله علی مناسبه من عاض بوت اور کنانه عددی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حکومان عفان ان سول الله معلی الله علیہ و کا مناسبه مناسبه مناسبه و کے اور مناس عرض کیانیار سول الله ایجھے تاہي کہ بدک سے ساتھ کشتے فوتے ہوئے ہیں؟ آپ نے فریلا ایک وشتہ تعماری وائمی جانب

ام کی گیزار سرا الله انتقاعات کردند سے سک اللے تشکر اللہ بھی 19 ہے۔ فراہا کے طرف تساری اس بات اللہ میں اس بات تساری کیچیاں میں تعربی اللہ بھی میں میں میں میں میں میں میں اس بھی ہے۔ میں میں بھی بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہے۔ اللہ بھی ہے۔ بھی بھی ہے ہیں ہے۔ جمہ کھ اوں 20 ماکت میں اور مک ساب اللہ میں اللہ بھی اللہ بھی ہے۔

لكو اون ودكتاب شين ابو مكلب يد الله تعالى ب استغفار كرب اور قبد كرك اجب وه نمي مزيد با يختاب قود وكتا ب بال ككو ادامين الله تعالى اس بر داحت بي رك مي كياباراسا كي بيد الله ي منطق كتاباكم موقات او اوريد الله ب كمن قدر كم حياكر كماب الله تعالى فوجا كمية من بالمفعظ من قول الالعامة والمسب عسيد. (ق. 10) «وزيان ب يو

یات کی کتاب قرآن کے پان کے تکہیاتی لگتے ہیاہ ہے۔ دیر علی ماڈ مثل قرآنیا کی تعلیمات میں مید میدوسوں متعلقہ مصنوط میں مصطور میں امرازی اس اس کے کہار کاروائی کا دیال محافظ کر نیسی ہوائی کھی جماعی کا سے اعدادی امرازی کی جس ای کا مطاقت کرتے ہیں۔" امراز کیک فرٹھ ہے جس نے تمہاری ٹائٹل کی کھڑا ہوا ہے جب آدافشہ کے لیے آثا مائٹل کرتے ہوؤہ حس

ر کے ہیں۔" اور ایک طرفتہ ہیں۔ کے سام مشرق چھٹانا کو چھڑا تاہد ہے ہیں۔ آپاؤند کے بھا انتخاب کے استادہ دو مسیمی مرابد کر کہتا اور دیسر آبادہ کے سامنے کا کمرکر کے ہوا اور انسین کیا کہ روائے ہا اور دو فرختے تسمارے ہوئی ہیں م مدارے کے حرف بھی مواجلاتی خاتھ کر کے بھی اور ایک فرٹش تعمارے مدین مرتبر ہیں وہ تعمارے انسان سے مشرک جائے ہیں۔

فر شتن پر غازل ہوتے ہیں کیونکہ روات کے فرشتے دان کے فرشتوں کے طالدہ میں ، ہر آدی پر یہ بیس فرشتے مقرر ہیں اور ایکس ون میں ہو آے اور اس کی اولاد رات میں ہوتی ہے۔

(جام اليان رقم الديث: ١٥٣٣ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ ١٥٠ الدر المتورج ٢٥ م ١١٦-١٥١)

: نیزامام بین جریرا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہر بیان کرتے ہیں کہ جریزے کے ساتھ ایک فرشنہ مقررہ جو نینو اور بیداری میں اس کی جنات انسانوں اور

حشرات الأرض سے خاتھ کر گذیہ مواہ اس چرکے واقعہ کے الذی سے اس کو پہنچ ہے۔ اوم ان این رو آدارے ۱۹۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ا او ایل ایسان کرستی را کیا کہ محش مواہدا کیے اسکارے حشر میالی مواہدا کیے اسکار اس اور کار رہے ہیں۔ حضرت الی نے اور بیا تریمی سے برخمی کے ساتھ دو وقعے ہیں، واقع اسکار سے تعدادی مواقعہ کرستے ہیں، تو تعداد سے مقدر فیس کے گئا دوسید بھر انجالی سے دو معدالی خلاصہ کے واقعہ ہیں، اس معترف مشہودا معدال سے مقدر فیس

(جامع البيان رقم الحديث:ا٢٥٥)

ا مام ابن ابلي حاتم نے عطامے روائت كياہے كہ يہ كراياً كاتين بيں جو الله كي طرف سے ابن آدم كي حاظت كرنے والے فرشتے ہيں۔ وتعيد الم امان كيا حاتم الديث (۱۳۱۸)

جلدفشم

تبيان القرآن

وماابوي ١٣ الم ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى واسهد المام عبدالرحن بن محداين الي حاتم متونى ٣٤٧ه والمام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ٥١١ه و رحافظ جال الدين سيوطى متوفى ١١١ه ه في كلها بكر حضرت ابن عباس بدوايت بكر معقبات مرادوہ فرشتے ہیں جو تی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اورون میں نقصان پنجانے والوں سے حفاظت کرتے ہیں پھرانہوں نے دويرودي فخصون عامرتن اللغيل اوراربدين ربيد كاقصه بيان كياب جنهول في سيّد نامحير صلى الله عليه وسلم كوبلاك كرفي كي ناكام كوشش كى تقى-اس كويم نے تفعيل ساس سورت كے تعارف مين ذكر روا ہے-(جامع البيان رقم الحديث: ٥٣١٥ تغيرالم ابن الي حاتم رقم الحديث: ٩٩١٣ معالم التنزل ج٣ ص٤-١٠ الدرالمتورج

من اصوالمله كامعنى بير ب كمه فرشته الله ك علم ب اوراس كي اعانت ب انسان كي حفاظت كرتي بين كيونكه فرشتول بين ازخود بير طاقت اور قدرت نسي ب كد تمي انسان كي آفات اور مصائب عناظت كرين اور ند كمي اور مخلوق ميس يا طاقت بكدوه كى كى مصائب عن عفاقت كرسك ، عرض كوالله تعالى يد قدرت اور طاقت عطافرمائ -فرشتول كوانسانول يرماموركرف كى وجوبات اور حكمتين

فرشتون كوجوانسانون يرمقرر كياكياب، اس كى متعددوجوبات اور حكمت بين: (ا) شیاطین انسانوں کو برے کاموں اور گناہوں کی طرف راخب کرتے ہیں اور یہ فرشتے انسانوں کو نیک کاموں اور عبادات كى طرف راغب كرتي بي-(٣) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تم ميں سے بر

مخص کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، محاب نے ہو چھایار سول اللہ ؟ آپ کے ساتھ بھی! آپ نے فریلا بل میرے ساتھ بھی الیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مجھے بھی کے سواکوئی مشورہ شیں دیتا۔ (صحیم مسلم رقم الحدیث: ۲۸۴ سند احمد تاص عام ۳۰ طبع قدیم و مند احمد رقم الدیث: ۲۵ ۳۰ مالم اکتب سنن الداری رقم الحدیث: ٢ ٢٤٣ مندايوييل د قم الحديث: ٥١٣٣ ، ميج ابن فريد د قم الحديث: ١٥٨٠

(m) ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی بغیر کی ظاہری سبب کے کسی کام کی قوی تحریک پیدا ہوتی ہے اور پھرانجام کار یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے تکی اور ٹیر ہے اور بھی انجام کار اس پر منکشف ہو تا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے آفت اور مصیب ہے اور یہ کام فی نف معصیت ہے اس سے یہ ظاہر ہو آے کہ پہلے کام کامحرک اس کے حق میں خیراور نیکی کاارادہ کرنے والا تھااوروی فرشتہ ہے اوروو مرے کام کامحرک اس کے حق میں برائی اور گناہ کااراوہ کرنے والا تھا اوروى مراه كرنے والااور شيطان ب-(٣) انسان کوجب بدعلم ہوگاکہ فرشتے اس کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیتے ہیں تو وہ گناہوں کاار تکاب کرنے ہے

(۵) فرشتے جن نیکیوں اور برائیوں کو مکھتے ہیں ان کے رجشروں کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیاجائے گااور جس کی نيكول كالمراج كابوا مو كاس كى آسانى - نجات موجائ كى- قرآن مجيدي ب: وَنَصَعُ الْمَوَازِيْنَ الْفِسْطَ لِيَوْمِ الْفِيسَةِ اور بم قيامت كون الساف كى زادوري اعال نامول 

جلدششم Madinah Gift Centre آگر انسی کا عمل اوائی کے دائے کے بدا پر جو جہم اے (بھی) کے آگری گے اور ہم حمل لیے مشی کائی ہیں۔ اس دن اعلی کلو زن کر جر ہے بھر جن ایک تیکیوں) کے چلاے بھاری ہوئے سودی کامیاب ہوئے والے ہیں 10 اور جن ان کیلیوں) کے بلائے بھی جوٹ سویے والے ہیں

جنهوں نے اپنی جانوں کو خسارہ میں جٹا کیا کہ کیونکہ وہ ہماری

(الانجاء: ۱۵) وَالْوَوْنُ كَوْمَتِيْذِ وَالْحَقَّ مُحَتَّقَ لَكُمْتُكُ مَوَانِيُكُهُ كَاُولِيْكَ هُمُ الْمُثْقِلُمُ مُوَّنَ وَرَسُنُ حَفَّ مَوَانِيُكُهُ قَاُولِيكَ الْدِيْنَ حَسِيُوْلًا خَفَّ مَوَانِيُكُهُ قَالُولِيكَ الَّذِيْنَ حَسِيُولًا الْفُسَهُمْ مِنَا كَانُولِيانِينَ يَظْلِمُونَ وَ

يِّنُ خَرْدَلِ ٱلْكِينَايِهَا ﴿ وَكُفْي بِنَا خَيسِينُونَ

(10 موافق) کے ایک میں انداز کا دواف : ۸۰۰ کا تھوں کے مالی کھی کے ایک مائی تھا گھرکے ہے گ حضوت ابو ہم وہ می اللہ عند مدیدان کے جاری کی میں کھی اللہ علیدہ محمد فرابط اور کھی اب بیس پواٹھ کو مجب ہیں ' وائی کاروان کے اس ک دا کہ الامان اور اللہ کاروان کے انداز میں انداز کے اس کاروان کے اس کاروان کے اس کاروان کے اس کاروان کے اس کار

( مُنَّ إِوْلِ وَ أَلْمُ عَنْدَ ٢٠٠٣ وَ عَلَّ هُمُ وَأَلْمُ عَنْدَ ٢٠١٣ مَنْ الرَّقِ وَ ٢٠١٨ مِنْ الرَّفِ وَ أ ٣٨٠ من الروق المعارضة على عالم الكب العند التي المنظر التي المعارضة من الرقاعة ١٨١١ من الرقاعة ١٨١١ من الدر وق المعتقد ١٨١١ من الرقاعة على المنظمة التي المنظر التي المنظمة 
اج جب انسان کو مسلم ہے تجربہ واکھ اس کے موان میں شکل کرنے ہے تیج کی زیردست توکی میں اور آب ہے۔ چراکھا کہ اس موسط کا بھر ہے ہے اور ان کی امار میں مور وجرب کا مور ان کے اور دو کا میں اور ان کا میں اور آب ہے چہاں وجب افریق کا موان اور ان کے جمہ میں ماس مالی میں کا بھر و میں اور اور کہذا ہی بھاں اور ان کی حاصرے کے قی چہاں وجب افریق کا موان کو بھر ہیں اور کی موان میں اور ان میں اور اور ان کہ اور ان میں اور انڈوز یا کہ اور ان ا انتظامت کرتے ہے میں مجامل کو جرب کی اور ان میں موان کی اور ان کہ اور ان کہ اور اندوز کے مال موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام انتظام کے اس مور ان محافظ میں موان کے انتظام کی موان کے اور ان کی انتظام کی موان کے اور انتظام کی موان کے انتظام کی کا دور کی موان کے انتظام کی موان کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کی موان کے انتظام کی موان کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کی موان کے انتظام کی موان کے انتظام کی موان کی موان کی موان کے موان کی موان کے انتظام کی موان کے موان کی موان کے موان کی موان کی موان کے موان کی موان کی موان کی موان کی موان کے موان کی کی موان کی موا

وَاذَا آوَادَ اللّهُ مِكْرُم مُسُوَّة اللّهَ مَرَدَّ لَهُ مُوتَ لَهُ مُوتَ اللّهُ مِنْ كُورِهِ مِنْ اللّهُ الراوركرية لَهُمْ مِنْ كُورِيهِ مِنْ قَالِ ١٥/ لرمد اللهِ

تقدیر توائل ہے لیکن ہمارا یہ مثناہ نمیں ہے کہ خاتلت کے اسباب کو بالکل افتیار نمیں کرنا چاہیے بلکہ ان اسباب پر بر ارکا جا

میہ ماں رعافیا ہے۔ است کی ناقد ری کرنے والوں ہے اللہ کا فعت واپس لینا اللہ تعالیٰ نے فر ملانے کئی اللہ کی قوم کی فعت ہیں وقت کے مس

الله خوالى فه قريلانية بين كل الله كان خواس الوقت تك شمي د الابت بك كدوه في مالت كوند بدان بري-كل الله الله خوالى كان أم كم آزادى سما تمي المنظم مؤثر في طابا و دعيف كان شد عطالو بالمستجاد وه فنصدان سنت اس وقت تك ساب ميش فريا البيت بك كدوه الله خطالى كسلسل غاز الى كرك البية آب كواس في كانامل عابيت ميس كرا في الدفة خوالى فواسات

مخثم

تسان القرآن

گیاانوں نے ضمی دیکھاکہ ہم نے ان سے بھی تھی ان قوموں کوباک کردیا تھی کہ بھی نے دیک تھی ہے ان کی قومدی تھی بھر ہم گئی رکدیا دیکھ سال ہم معادہ عمار پارٹی تازال کی اور بھر تھا بھی ان سے از انجانوں کیا اپنے ہے بہتے تھے انہی بھر نے اور کان کے کاملیوں کی دیکھ ہے بہتے کہ کردیا اور ان کے بھر تھے اور کان کے کاملیوں کی دیکھ ہے جبال کردیا اور ان کے مَّ الْمَرْاَنِ مُعْمَلِكُمُ مِنْ فَلَيْهِمْ يَنْ فَانِي مَالْمَ الْمُوْتِمُ فِي مَا لَمْ لَلَيْهُمْ يَنْ لَكُمُ وَلَكُمْ لَكُمُ مِنْ فَالِكُمْ لَكُمُ وَلَكُمْ لَكُمُ وَلَالِكُمْ مِنْ الرَّقَاعِ وَلَكُمْ لَكُمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِ اللَّهِ لَمُنْ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللْمُلِمِلَّالِي الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِمِ اللْمُلْكِلِمِ اللَّهُ الْمُلِمِ اللَّهُ الْمُلْكِلِمِ اللْمُلْكِلِمِ اللْمُلْكِلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْكِلِمِ اللْمُلْكِلِمِ اللْمُلْكِلِمِ الْمُلْكِمِلَّالِمُلِلْمُلْكِمِلْمُلِي الْمُلْلِمُلْكِمِي الْمُلْكِمِي الْمُ

ان کے مکات ان کے مداوس اور ان کی مساجد و یا ان ہو گئی ہیں۔ ماضی در بر کا آریک کاؤکر چھوڑیں ، قریب کے ملات کودیکیس ۔ ہم نے اسلام کے بام پر بید قطہ زخن حاصل کیا تھا۔ اللہ

تعلَّى ئے ہم کو آزادی ملائم جی اور استخام کے ساتھ اقدار مطافر لما اور دافد تعلقی کا خانوں یہ ہے: الَّذِينَ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ وَعَنِي الْكَدْمُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ الللّ

الصَّلْفَةُ وَأَتُوا الْزَّحُوةُ وَأَمَوْلِي الْشَمْوُلِي قَلَى الْمَرْوَلِي الْمَرِي الدِرَكَةَ الأَبِي الدِّ وَمَهُوا عَنِي الْمُسْتَحَقِّ وَلِلْدِعَالِيَّةَ أَفْهُورُ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ المُعْمِدُ عَنِي الْمُسْتَحِقِ وَلِلْدِعَالِيَّةَ أَفْهُورُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

چاہیے تھاکہ مسلمانوں نے جمی وہداور جمی فوج سے بطسائاتھ تا اور دور کو بو اگر سے اور مذاور کر ڈاٹھانام 8 گارٹر نے کلئی جب چیزی مل کی مانوں نے اس وہدا کو برائیں کیا دور اصام کا دور اسام کا دور الک سابق آن دھا لگ موج اس میں فوج اس کی دور میں ہوئی میں اس موجود میں اس موجود کی اور دوران کر کا مجابزات کر میں میں اس موجود کی بھی ان فوجوں کو اس دوران کا محمد ہوئی کی دور میں سے دوستہ کر میان ہواران میں کا موجود کا محمد میں موجود کی اور میں کہ میں موجود کی اور میں موجود کی اور میں کہ میں موجود کی اور میں کا موجود کی اور میں کا موجود کی اور میں اور میں موجود کی اور میں اور میں اس موجود کی اور میں اور میں اس موجود کی اور میں کا موجود کی اور میں کا موجود کی اور میں اور میں اس موجود کی اور میں اور میں اس موجود کی اور میں اور میں اس موجود کی اور میں اس موجود کی اور میں اس موجود کی اور میں اور میں موجود کی دور موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور موجود کی دور موجود کی دور موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور میں موجود کی دور موجود کی

Madinah Gift Centre

سلامت رکھے۔(آغن)

الله تعالی کا ارشاد ہے: وی ہے جو تم کو اسمی اڈرانے کے لیے اور (بھی) امیدولانے کے لیے بکل کی چک و کھا آ ہے اور معاری بادل پرداکر تاہے 10 اربعد: س

یه اور معاری بال پر آگر کے ۱۹۷۵ مند : ۱۳ ملی او ریادل میس الله تعالی کی فقد رست کاظهور

اس سے پہلی آئے ہیں اللہ تھولی کے ذرایا تھاکہ دوانعام کی مطاقبہا تھے اوراگر اس کے انعام کی قدر نہ جائے اور اس کا محمد اور نہ کیا جائے تو وہ اس اضام کو وائیں لے لیتا ہے اور مصائب میں جھٹا کرونا ہے اور اس کو خذا ہے۔ ہے ہے کو کی دوک میں مشکلا اس کے بعد اللہ تعاقب نے اس آئے تھا گڑ کر فہایا اس میں اللہ تعلق کی قدر سے اور محمد سے دیکر ہے اور اس

یں بعض اختیارے نفست اور احسان کاؤگرے اور اس میں بعض لحاظ ہے اس کے قراد رہذا ہے گائی بیان ہے۔ برتی اس روشنی کو کتے ہیں جو اواؤں کی رکز کی وجہ ہے بادلوں میں چکتی ہے اور برق کے خلور میں اللہ تعالیٰ کی

قدرت پردیگرا ہے کیو کھر بلال کیا گئی ہوئی کا ادارہ کا اداکارہ کا اس کے مرتب ہوگئے اور اللہ تعالی اس سے برتی ہدا کر کمیٹ کا 21 اعلام پر محتمل ہے ادارہ کیا کہ موادر مرتب ہے اور اگساکہ اواد مشکل ہے اور مراور مرتب کر کمیٹر کے اور مشکل کی خصہ ہے اداریک میں میں مدد مرتب کہ کہ بدر کا میں کہ بدر اس کے ایک ہوئی ہے اور اس کے

جب بکل پختی ہے اور بال کرے میں تو سمانوں کو بارش کی امرید ہوئی ہے اور بدور می ہو آپ کے کسیس ال پر بنگل نہ گر جائے اور ان کو جائز صاحبر نہ کروے ہوئی ہے میں میں مرح بھی بارش سے انوکوں کو اپنی تصلوں کی تھو نمانور انفی کا اور ای بارش سے بعض لوگوں کو ضروا و رفتسان تینٹے کا شعراو ہو آپ جائے جرصادے ہونے والی چڑ کا بی صل ہے۔ بعض

لوگل کواس سے کمی فیٹر کی ترقی ہو گئے۔ اور بعض فواکول کواس سے کی ضرر کاخطرہ ہو بھے۔ اللہ تعلقی کالارشارے: بالدار معمین فرشنداس کی ہمد سک ماتھ تھج کہ تناب اور باقی فرشندا کھی ایاس سک خوف ہے احمد اور تھج کرتے ہیں) اور دو گار کے دوال بھلیل جھیز الے بھیز سمر پر چاہتا ہے ان مجلس کو کراوج ہے مور آن حالیک ووائٹ

کے متعلق جھڑرے ہوتے ہیں اور وہ خت کرفت کرنے والا ب 0 الربید : ۳) الرعد اور الصواعق کے محالی اور جھڑ اکرنے والوں کا بیان

رمداس آواز کو کتے ہیں۔ جہ اجہام مادر کی او کئی او جہ ہے بدل کے دومیان سے منافی دی ہے ، یعنی جب دو بادل کرائے ہیں اور مان کی دکر کتے ہوائل جائی ہے قواس سے کرنے اور چکسپید اجو تی ہے۔ الم ابو مسئل محمدین مسئل ترقدی سو فی مع کا ہے این مندک ساتھ روایت کرتے ہیں:

معنزے این عمان رمٹی اند تعملیان کرتے ہیں کہ ہی مطی اند طبید وسلم کیا میں ہود آت اور دانوں نے کہا اے اور انتہا ہی جائے کے کہ در مدکو باچ جا جب نے فراوادہ ان کہ واقعے جرس کو اوراک کے اور متر رکایا ہے اس کے پس آگ کھا کہا کہ کو ان جو دائر ہے جائے کہا تھا جہاں اند چاہتے ہواں کہ بھا کہ ہے کہ جائے ہیں کہ بھا ور بر انداز ہو جا جا جب نے فراج حمل اوراک کے جائے کا کھا جماوہ کی سے جائے کہ کے فرخت بدیدال کو ڈوالد کم تھے تھے اس کی آواز

(سنى الترزى وقم الحديث: ١٣٥٥ سنذا حريجا مل جماع ١٩٠٠ لمن الكبريّ للنسائي وقم الحديث: ١٥٣٣٥ المعجم الكبير و قم الحديث: ١٣٣٩٠

مليته الاولياءج مهم ٣٠٠٣)

ا السواحين الصافقة كي تقع بم معاهدة فضاء آميان كي لزلزاب كوكتة بين ادر كهى اس عظيم أل كوصافة مكتة بين جهار شاور مكل يجنف سك دوران زشي كي طرف باز الهاد في سيم موف شين اس كو كل كر ما يكتة بين ايس اس وقت بو ما يهد ب بدل زشين كه ترب مورية بين ومن يوزيد بيا السكر في بيدان كو جلوا التي بين

(الجامع لا كام القرآن جزوم ١٢٥٨)

اس آعت می فرمایا ہے وہ اللہ کے متعلق جگز رہے ہوتے ہیں۔ امام ابوالحن علی بن احمد واحدی متوتی ۱۹۸۸ مدائی مند کے ساتھ روابت کرتے ہیں:

(امب افزرال المواصدي من ۳۵ من امل الموان فرآ العديث ۱۳۵۰ منز الجزار فرآ العدیث ۱۳۳۳. مجموع از اندی بره ۴ مستار منزاه بینل فرقه الدیت ۱۳۳۳ امن اکترین المدانی فرقهای قرار منده ۵۳۰ (۱۳۵) بید مجموع مسکل میکرند برگذاری مستوح الفران الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان الموان المو

الله قبل كاارشائدے: الإرشاق حال الله تعداد روائد کا ای کیان ایان ہے اور دولگ کی اور کو اعتماد روا مجر کرایا ہے میں ادوائ کیانی کا کی جارٹ میں سے سے اس کا کا مارٹ اس تھی کی طریب مواد دور سے بالڈار طرف سے دونوں التی جرحاف تا کہ ایانی اس کے مند مک من کیا ہے حالات دویائی اس مک مینجے والا نمسے ہا ور کا کورل کی کا مرت کر مواد کرنا ہے ہے اور اور اس اور اس کا دویائی اس کے اس کا کورل کا اور اس کا میں کا اور اس کا اور اس ک

پانی کے ساتھ غیراللہ کی تمثیل کے محال

اس آمت می الله تعالی علم فرت الم بیاد سنده الوال کی مثل اس محص سے دی ہے جو پائی کا مفرف اپنے باتھ برحائے ملا تک پائی اس تک مند تنج سنکے مضروب نے اس محمل کے حرب ول تین محل کیا بیان کیے ہیں: (۱) تکابد نے بیان کیا جو محص بائی سے دور کھڑا ہوا اور اپنے منہ سے بائی ہے تے وہ دورہ اسے ہاتھوں سے بائی کی

Madinah Gift Centre

طرف الدارك عالمها في است محتج بهائة توالا بريسك دود سياني از دواس ندر محد صور من شخص مكن المستخدمات المستخدمات (۱) حضرت ان على الدون القد تحساله في الما يك بيان الملك المستخدمات بالما القد مركزت من مج طارع شام المستخدمات بم المساحة عالم المان المستخدمات من المستخدمات المستخ

مغراللہ کو تشیقی حاجت و دامان کر پائی ما شرک ہے ور پر شکاف کا بات کی فراد ہے۔ ایم لے اس آجت کے ترشیس آبر میں کی بھور مثلی حاجت روائی تیں لگائے ہے، می کا خالیہ ہے کہ غیراللہ کو حقل حاجت روا مجھ کرکھار ناما اللہ ورشرک ہے اور اکر ان کرے بچر کہ کا راجا ہے کہ ورغیر اسٹال ہیں اور دائد فائل کا ری حالت اور اس کے افزان ہے بڑوان کی اور کہت ہے تاز ہے اور باشل اور شرک میں ہے۔ اس کی در کا ہے مدت ہے:

اما ابو کر عبداللہ برائی عبد سوال میں ہوئے ہیں۔ اما ابو کر عبداللہ برائی میں اللہ میں اللہ میں اللہ برائی کے سادہ اللہ میں اللہ برائی کے اس جو رائی کے میں جو حضرت این عمل رفتی اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے ملاوہ اللہ بیان کے اور اس طر برائیل سے اللہ اللہ بیان کے دوران

الله كبيروا آم برالله و تم في بيني بينيا مان الهواري من و حرس وي مسلمان المساورة الموادرة الموادرة الموادرة ال الله كبيروا آم برالله و تم في مني بين وكور و المعنون عام ١٩٠٠ مليوما دارة الوآن كراجي ١٩٠٧هـ) مشهور غير مقلد عالم في محمد على من محمد موكاني متوقي من الله كلينة بين :

اس مدعت کردادی نشد بین اس مدت شد بین ال توکوی سد در ماس کرنے پر دیکر سے بیز نظر نہ آتے ہوں بیسے فرشتہ اور مسلح جمن اور اس میں کوئی ترین نمیں ہے، میسالد بسب موادری کاپٹری میسل جائے ووجاتاک جائے تو آنسانوں سے مدوما مسل کرنجائز ہے۔ واقعات از کرن میں 40 میلوروں انکٹریا ملی ہورت ۸ میسی

د یویند کے مطبور حالم شخر شیرا اس کتلوی حق ۱۳۳۳ یہ گھتے ہیں: بید خود مطوم آپ کو بے کہ ندام فیرانشہ تعلق کی دور ہے شرک حقیق جب ہو آپ کہ ان کو عالم سام مستقل عقیدہ در بیک میں مثال سابق کے حت ال سابق مطال کی دور ہے شرک حقیق جب ہو آپ کہ ان کو عالم سام مستقل عقیدہ

کرے ورند شرک فیمن خطابہ جائے کہ حق اتفال این کو مطاح قراد ہے۔ کا بالانہ تفایا مگرفت اس کا بدور سے کا بالد زند تاقیا ملاک بچاہ بوری کے جیسا کہ دوددی کو سبت وارد ہے یا محق شرقہ کرتا ہو جیسے بھیا موسی مل تحمر و ترای میں ایسے مواقع بھی اگرچ نگلے نہ فطاہید ہے لیے ہیں مجل ہوگڑنے متعمود اسرائی ہو کہتے نہ مقلے وہ بھی ان بھی اسرائی ہو کہت اسٹوار زر کالیاس کے دوسے بھی کس فی دوائے نہ شرکت ہو است معیست واقد فی شریع مل میں وہ معیار ہو میسے این مزار آئی

علاده ازیں انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعلق کے اذان سے مدد کرتے ہیں اور اعارے پاس ب جانے کاکوئی ذربعد مسی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو حاری مد کااؤن دیا ہے انہیں و پھرافشل ہی ہے کہ اللہ تعالی ہے ہی مد طلب کی الله تعالی کارشادے: اور جو یعی آسانوں اور زمینوں میں میں وہ سب خوشی اور ناخ شی سے اللہ ع کے لیے حدہ کر

محده كالغوى اور اصطلاحي معتى تجدہ کامنی بے تواضع اور تذکل اختیار کرنام کسی کے سائے جھکٹااور عجز کااظمار کرنا اور عرف میں اللہ کے سائے تذلل اختیار كرنے اور الله كى عبارت كرنے كو محدہ كتے ہيں - انسان و حوانات اور جماوات سب كے ليے محدہ كالفظ استعمال

ہو آہے۔ حجدہ کی دو فقمیں ہیں: ایک مجدہ افتیاری ہے، بیدائسان کے ساتھ خاص ہے اور ای ریواب مرتب ہو آہے۔ قرآن مجديس ع: الله كالي تجده كداور (اس كى) عباوت كو-فَاسْجُدُوْالِلْهِ وَاعْبُدُوا- (الخم: ١٢) اور جده كدو سرى فتم إمطرارى محده الى كوجدة تغير مى كتة إلى يعيداس آيت يسب:

وَالنَّجُمُ وَالنَّهَ جَوْيَهُ حُكَانٍ - (الرحل: ١) نشن ير معلينه والع يود اوراية تول ير كرت موك ورفت (الله ك لي) حده كرتين-

یہ عجدہ کالنوی معنی ہے اور تعیدہ کااصطلاحی معنی ہے زمین پرائی پیشانی ر کھنااور اس سے براہ کر تذکل اور تواضع تعور تيل ب- الملين ٢٩ م ملود داراكتب الطيورة ساماها

Madinah Gift Centre

اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہرجیز کالانڈ کی ہار گاہ بیس تجدہ ریز ہونا اس آیت میں تجدہ کا سخی النوی ہو گاہی اطاعت اور اواضلال اور ااصطلاق ہو گاہی بیشانی کو زمین پر رکھنااور اس لواظ

ے آیت کے متعدد محمل میں:

ے ایسے محدود خما پڑیا۔ (1) مورہ کا محق استعلاقی ہو اور دو بھی آ تمانوں اور زشین میں ہیں اس سے موم مراونہ ہو بگر خصوصاً مسلمان مراود در بازا کہا ہے کہ محق محمد کے بعض مسلمان فرصنا انجمہ بلار دو قئی سے افتہ کے جو مرکز تیں اور بعض مسلمان محکمت بدائیں جس کی دونہ جائے کہ دونہ فرک ہو کہ اس محق ان کا بل تیشن و آرام اور ناکار کھیٹے و بالاور محمومات کا ہو کہ بے کئی دونہ چاہوئے کی دونہ نے کھا اب کے اور سے افزاج معتبری اور مجدود کرتے ہیں اس کے برطاف بھوٹ

لوگ دو ہی کہ دو دیگو کی زسد داریل مائل معنول ہول ہم کی ان کال آمازی پر اربتا ہے اور بیسے بر عد تھی سے لگھنے تی ای کھی فوجی سے فلنظامی برواز کہ ہمیارہ و کی جانے ہیں ہے دیسے کو براسر کر ہے۔ (۱) جو مدت مواد اسطال کی تاہد و دو کی کہ انوان اور زمینوں کی براس سے صوم موادہ و قبراس تھے ہے۔ بھر کے مائل موقع کر شیفا و در جند اور امالول تھے ہے موسی اور انداز کی موال کے انداز کی موال کے انداز کا موال ک

متی ہے کہ ج کی اسماؤں اور زمینوں میں ہی ان پر دانب ہے کہ دوالفہ کے بھر دکریں اور اس انتظام کا دو مرا جماہ ہیں ہے کہ اس تقدیم رحم میں حوامیہ تھیم اور انسانسے خالق ہوئے کا اعراف میں بچر کی آسماؤں اور زمینوں میں میں وقرقی باغز قربی سے انسانسی کا ماکسار کرتے ہیں اور اس کے رہ ہوئے کو ماشنتے ہیں اور کافرنجی اس کو خالق ماشتے ہیں۔ قرآن کیمیش ہے:

یں۔ فران فیمنٹ ہے: وَلَیْنَ مَنْ الْمُعَمِّمُ مِّنَ مُحَلِّقَ السَّمُونِ ﴿ اَلَّهُ آبِ ان سے موال کریں آناؤں اور ذینوں کو کس وَالْاَ وَصَّ لِلْمُعِدِّدُنِّ اللَّهُ وَالْوَانِ ١٩٥٠ ﴾ فيمنا الله الله الله وه خود کس کاففہ نے۔

لغوی متن کے کحاظ ہے ہرچیز کاللہ کی ہار گاہ میں محدہ ریز ہونا اوراگر مجدہ سے مراد لغوی متنی ہے لینی اطاعت اور تذکل لؤگا نکات کی برچزاللہ کے لیے مسترے - مورج میانداور

میں بریان کا طور اور ایک کرور آن بریان کا سے دور اور دور ایک بار دور ایک کرور اور اور اور اور اور اور اور اور کردی ہے دوسب اور کے جائے دور شاخا ہے گئی ہو کر اور ہے ہے اس کے بھی کی دائی اور اور کا میں اور دور کی اور اور ا امضام کی کارکدی ہے ب اللہ تعالی کے حقور کردہ تھا ہے محالی کا محراق کی کررہے ہیں۔ آبھی اور دور کی اور دو یک ان ک در میان عمرے دوسب اللہ تعالی کے امکام کی اہل ہے کہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی فرائے ہے۔

بَلُ لَهُ مَا فِي السَّسَفَوْتِ وَالْآدِيقِ مُحُلُّ لَهُ ﴿ لِللهِ سِالَ كِي مَلِيت بِ أَبِهُون اور زميون عن جو فَكَوْنُونَ - (البَّرِهِ: ۱۱۱) . فَكُونُونَ - (البَّرِهِ: ۱۱۱) .

وَكَهُ آَسَكُمْ مَنْ فِي السَّسَطُونِ وَالْأَرْضِ. آمَانُول اور زميول عن سِاطاعت اس كرمانخ (آل عمان: ۸۳) گردن تفائي ويهم.

الله تعلق نے فریلا: طوعاد کرھالتی خوٹی اور ہاخوٹی نے کیو گذیعض کام انسان خوٹی سے کر آب اور بعض کام ناخوٹی سے کر آب حثا محومت انسان خوٹی سے کر آب اور معمول طاز مت ہاخو ٹی سے کر آب کوئ خوٹی سے عبارت

Madinah Gift Centre

کرناہ کوئی ناخوش سے عبادت کرناہے۔ سابوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ

سین میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اور شام کو۔ اس کی تعمیر میں ایک قول ہے ہے کہ بر تھی فداہ مو من ہو یا فارا اس کا ساتھ اور فروانی طرائی کا در فروانی کا ساتھ ہے۔ اور من کا ساتھ ان کا کہ کا مرکز کے اس کام کی مرکز کے اس کا  کی کر کے اس کا مرکز کے اس کام کر کے اس کا مرکز کے اس کا مرکز کے اس کا مرکز کے اس کا مرکز کے ا

جیرہ میں سیمیسے میں معدی قرآن بجیر میں پہلا مجرہ خلاوت مورۃ الاعراف کے آخر میں ہے، مجدہ خلاوت کی تقداد اور اس کے حکم کے متعلق لذاہب فقداد بھر نے دہل بیان کردیے میں میں ممالی بھر موجود کرنے کی فضیات میں اصابیث بیش کررہے ہیں:

ا مام مسلم من خارج قطیری حقی انتها حداثی منزید کمساتی روایت کرتے ہیں: حضرت ان بربرو و خی انشر حزیمان کرتے ہیں کہ رمول انشد علی انشر علید و منلم نے فرمایا بندہ اپنے و ب سے سب سے نوارہ قریب اس وقت انو کمب بزنسروہ محدود کردیا دریان تم اعرود شریعات و مالیا کرد

ت بنو ما به جنب ده موده کر را با بود می م ( موره شن) بمت دعالیا کرد . ( محی مسلم رقم الله برن منه ۲۰۰۷ می من ابو داؤ در قم الحدیث ۸۸۵ من انسانی رقم الحدیث ۸۸۲ (

اس مديث كي مائيد على قرآن مجيد كيد أيت ب: وَاسْتُحِدُ وَافْسَتُوبُ - (العَلَى: ١٩) العَدِيدِ مَا وراجِمِهِ مَراوراتم ب) قريب بوطٍ-

صورت قربان رشی الله مند بیان کرت بین که یش نے رسول الله منی الله طلبیة و کم سے عوض کیا تکھی وہ عمل بیتا ہے۔ جمع سے اللہ تکھی جذف میں وہ اگل کو سے بایش ہے عوض کیا تکھی وہ عمل بیتا ہے جوافہ تعلق کو سب نے زاوہ محبوب ہو۔ آپ خاص توں ہے ہے کہ اور اللہ کیا کہ آپ خاص کی اللہ کے ہے وہ کہ کہ قاطف اس مجدولی ویہ سے تعمارا ایک وارو بدائز کرے گاور تم مارا ایک کانو ملاک کے تعریب محبول کے اللہ اس محبول وہ جہ تعمارا ایک ورج بدائز کرے گاور تم مارا ایک کانو ملاک کے اللہ کانوٹ کا اللہ کا کہ اللہ اللہ کا کہ تا تعمادہ منی اللہ کے اللہ کانوٹ کا

۳۳۰ سند احمد ناه می اینده مجلی این توجید رقم الفاحید ۴۳۰ مجلیان موان رقم الفاحیده ۱۹۳۳ من کری کانیتی ما می ۵۰ ش اندر قرم الفاحید ۴۳۸ مقامی می است میسید می است محمد می الفاحید این است بیشان ایک را دار سرا الله معلی الله طبار و سم کسم ساتیج می آم می دادند کاموال کر آموال آمید نیستر فوالداری این کانیم ساتی کار بیشار بر افزار کار این کار این کار این م

Madinah Gift Centre

ے تدے کے اے نفس کے اور میرىدوكو-(ميح مسلم رقم الحديث: ۴۸۹ منن الوداؤ در قم الحديث: ۴۳۰ منن النسائي رقم الحديث: ۱۳۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب این آوم محیدہ علاوت کی آیت تلاوت کرے محدہ کر آے توشیطان الگ جاکررو آے اور کمتا ہے اے میراعذاب این آدم کو مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تواس نے تحدہ کیامواس کو جنت ملے گی اور مجھے تحدہ کرنے کا تھم دیا گیاتو میں نے انکار کیامو بھے دوزخ ملے گی۔ ( ميج مسلم رقم الحديث: ٨١ سنن اين اجر وقم الحديث: ١٠٥٣ سند احدج من ١٣٣٣ ميج اين فزير رقم الحديث: ١٥٣٠ ميج اين حبان رقمالي يد ١٩٥٠ شر ١١٠ وقمالي ١١٥٠ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اعضاء جود كے جلانے كواللہ تعالى نے دون خ يرحرام كرديا ہے-(صحح ابوادی د قمالی شد: ۸۰۹ صحح سلم د قم الدرش: ۹۸۳ سنی التسائی د قم الدرش: ۹۳۳ سنی این ماجد د قم الحدرش: ۱۹۳۳۲۹ اسن الكبرى للنسائي و قم الحديث: ٨٨ ١٨٠٠ منداحمد و قم الحديث: ٤٠٠٧ منعنف عبد الرزاق و قم الحديث: ٢٠٨٥١) حضرت صدیقد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کا جو حال اللہ تعالیٰ کوس ے زیادہ محبوب ہوہ ہے کہ اللہ بندہ کو محدہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کاجرہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہو۔ (المجم الاوسط رقم الحديث: ٢٠١٣ ج ٢٥ ص ٢٠١٠ مطبوع مكتب المعارف رياض ١٥٣١٥) حضرت ام سلمه رضي الله عنهاميان كرتي بين الطح ناي حارا ايك غلام تعاه جب وه تحده كر تاتؤ مني كو يعو تك مار كزا ژا تا آب فرملا: اعافع اسية جرك كوفاك آلوده كرو-(سنن الترزى دقم الحديث: ٨١-٣٠ سند احد ٢٠٠٠ ص) • ٣٠ سند ابويعلى دقم الحديث: ٩٩٥٠ مجم اندي حبان دقم الحديث: ١٩٩٣ مجم الكبير رقمالي عشد: ۲۳۲ منون كم كالليستي د ۲۲۰ د ۲۵۲ ان سے او تھے اسمالوں اور زمتوں کارب کون ہے و آم ایسے مدد کاربنا ہے ہی جو تود اسے سے دھی المی نفع کے مالک بنیں ہی اور ند کمی صرر کے وعج والا برايي بي اندحا ادر عُ وَالنُّوْمُ أَهُ أَمْ جَعَلُوْ اللَّهِ شُرَكاً روحتی برا بر بس ؟ یا انبوں نے انشر مے سوالیہ شرکے تواردے ہے بی جبوب نے انشر کی طرح کون مخلوق مدا کی

Madinah Gift Centre

الله کی طرح کوئی تطلق پیدا کی ہے تو صفت طلق اور یہ مشتبہ ہوگئ؟ آپ کئے اللہ دی برج پڑ کا خالق ہے اور وہ ایک ہے پ پی خالب ہے ۱۵ ارمید: ۱۸)

مل کے ساتھ محت پرستوں کار داور ابطال

اس ہے پہلی آبے میں اللہ تعلق نے فرملا تھا۔ آسٹوں اور زمینوں کی ہرجز اللہ تعلق کے سامنے محدہ ریز ہے لیتنی ہرجز خوشی یا خوشی سے اس کے احکام کی اطاعت کررہی ہے اس کے بعد اللہ تعالی دویارہ بحت پر ستوں کے رد کی طرف متوجہ ہوا ا اور فرمایا آب ان سے بوچھے کہ آسانوں اور زمینوں کارب کون ب؟ پرخودی کئے کہ اللہ ی آسانوں اور زمینوں کارب ہے جو نکہ کفاراس بات کا نکار شیں کرتے تھے اور وہ مائے تھے کہ آسانوں اور زمینوں کو انڈر تعافی نے ہی بدا کیا ہے اور وہ ان کارب ب اس کے اللہ تعلق نے فریلیا آپ ان سے کئے کہ جب تم بائے ہوکہ آسانوں اور زمینوں کارب اللہ ب و پھر تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کراہے التوں سے رائے ہوئے پھروں کے بھول کو اینامد کار کول بنار کھا ہے جو خود اسے لیے بھی ی نفع کے الک نمیں ہیں اور نہ خودا بی ذات ہے کسی ضرر اور نقصان کودور کر کتے ہیں اور جوا پے لیے کسی نفع اور ضرر ك الك ند بول وه م كوك كفي نفع بالحاسخة بن اياتم ي كس طرح كوفى ضرردوركر يحة بن النذاان كى عبادت كرنا محض عبث اورب فائده ب اورجالت ك سوارك تسين فيرفر لماكريد وليل توبالكل واضح ب اورجو هض اس قدرواضي دليل ہے بھی جائل ہو وہ اندھے مخص کی طرح ہے اور اس دلیل کو جانے والا بینا مخص کی طرح ہے، یا اس دلیل سے جائل ائد هرے کی طرح ہے اور اس دلیل کامانے والاروشنی کی طرح ہے اور ہر فض جانا ہے کہ نابیا بینا کے برابر شیں ہے اور اندهیراروشی کے برابر ضیں ہے پھراللہ تعالی نے ایک اور طرزے بمٹ پر ستوں کارد فرمایا کہ بیہ مشرکین جوان بگول کواللہ کا شريك قراردية مي توكيان كم علم مي يرج بك بلون في كاكوني كلون بيداك ب، حسود ان كويد اشتباه موكيا کہ جب بحت بھی خالق ہیں اور اللہ تعالی بھی خالق ہے توجس طرح اللہ تعالی اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عباوت کا مستحق ب تربید بعد بھی اس وجہ سے عبادت کے ستی ہیں مودومتا کس کہ ان بھوں نے کس بیز کورد اکیا ہے؟ اور ظاہر بے بھوں نے کی چیز کویدا میں کیا بلکہ خودان بلوں کو شرکوں نے بتایا ہے سو آپ کئے کہ اللہ ہی ہرچیز کاخالق ہے، ہرچیز کواس نے بداکیا

ے وہ آیک ہے اور وہ سب پیٹا ہے۔ افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق المسنّت اور معتزلہ کے نظریات ملنّہ وہ کے آت ہے۔ متعلق المسنّت اور معتزلہ کے نظریات

Madinah Gift Centre

ا موالے تھے ہیں اور طلق کا من ہے کی پیز کہافت موجود رکا افغان ادادہ کورجود میں اناطق نمیں ہے مگلہ یہ اصاف ہے ا اور ادادہ کلیمت انسان ہے ادر اس کا مادہ اور حقیدہ ہے کئی تعارض نمیں ہے اسر بیرنج اللہ تعلق ہے پیدا کہا ہے۔ اور جعمل حقیجیں نے میں کہ الدلماء صاف کا حقیدہ مثل ہے گل تضویم تعراب نعیل ہے اور اس سے مواد ہے کہ رادادہ کے سام ایر بیخ خاص نے اور ادادہ کا مالی اس مالی کا سامان کہا ہے جس انسان کے کا میں اس کہا ہے جس انسان کے اس کا میں کا مسلک کا مالی انسان کہا ہے جس انسان کے اس کا میں کا مسلک ہے کہ سامان کہا تھے جس انسان کے اس کا میں کا مسلک ہے کہ سامان کہا تھے جس انسان کے اس کا میں کا مسلک ہے کہ سامان کہا تھے جس انسان کے اس کا میں کہا تھے جس انسان کے اس کا میں کہا تھے جس انسان کے اس کے اس کا میں کہا تھے جس انسان کے اس کے اس کی انسان کے اس کا میں کہا تھے جس کا میں کہا تھے جس کا میں کہا تھے جس کے اس کے اس کی میں کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہ اس کے اس کے اس کے اس کی میں کہا تھے 
اضل مے مخال مراسک برج بالے ہاں کی مسیل ہے ؟ افعال انسان کے مخلوق ہوئے کے محفل البنت اور جربے کے نظریات جربے کالے نظریہ کے انسان کالمقال کی خس جادراس کی ترکف جنرلہ بعدات کر ملات ہیں انسان کی کوئی

لراين التقد طاق الزراجية جيريت كفر ليم تأثير التقديم من التوقيق التي المؤلف التقديم التوقيق التي التوقيق التقديم التقديم التوقيق التي التوقيق التو

الوقيقة الصحف الجعدة عليان يبيها - 1940 من 1970 من المان المن حدب واست والمان بينها المستخدم المستخدم عليان المستخدم ال

لَمَتُنَ شَكَاءً لَكُلُمُونُونَ وَمَتَنَ صَلَّا وَكَلَمَتُهُونُ عِنْ الْمِنْ الْمُعَانِينَا الْمُعَانِينَا الْ (المحت: ٢٩) معتزلد كنظرية كارو

د مرافد مب منزله کام جویه کتے بین که انسان اپنے افعال گافاق بے درنہ رموان کو مجیجاتی ااور مزااور جنت اور جنم آمام مور کام بخت و طالام آنے گائید ذہب کی باطل ہے - قرآن مجیری ہے۔ واللہ مُسَلِّد تَصِیمُ ہو کا تَصَمَّلُونَ - (الشَّف: ۲۹) جمیں اور تسارے اعلی کوانشے نی بیدا آریا ہے۔

تىيانالقرآن Madinah Gift Centre

بیے تمارار وردگاراس کے سواکوئی معبود نمیں اوه) ہر چرکليد اكرف والاب سواى كى عبادت كرو-الله برج كليد اكرف والاي-اورتم نيس واوكة جب تك الله نه جاب-

اورتم نهين جاه سكتے جب تك الله رب العالمين نه جاب-

ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَثُكُمُ لَآلِلْهَ إِلَّا هُوَ عَالِقَ كُلِّ شَى و فَاعْبُدُوهُ - (الانعام: ١٠٢) اَللُّهُ حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ - (دم: ١٢) وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يَتَشَاءَ اللَّهُ (الرسلته: ۳)

وَمَا نَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنَّ بَيْشَاءُ اللَّهُ رَبُّ العُلَمِينَ ٥ (اكاور: ٢٩)

ظربه السنت كامزيدوضاحت المستت وجماعت كايد نظريه ب كمد انسان ك افعال كاخالق الله تعالى ب اور كلب خود انسان ب انسان كب كريّا ہاوراللہ خلق کر آئے۔ خلق کامنی ہے کمی چز کوعدم ہے وجود میں لانااور کسب کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔علامہ محب الله بماري نے لکھا ہے كہ كسب قصد معم (بات اراده)كو كتے إلى اور الله تعالى كى عادت جارىيے كروہ قصد معم كے بعد نعل پیدا کردیتا ہے ، چونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بید ذکرہے کہ اللہ تعالی اٹسان کے افعال کاخالق ہے اس کیے اہلیّت نے بید کماکہ انسان کے افعال کااللہ تعالی خالق ہے اور چو تکہ اللہ تعالی نے دنیاجی رسولوں کو بھیجاجنہوں نے تیکی کرنے اور بر ائی ہے : پینے کی تلقین کی اور اللہ تعالی نے نیکی بر جزاءاور بڑا ائی بر مزادینے کاظام قائم کیااور جنٹ اور جنم کو بنایا س لیے بیہ ضروري تفاكد انسان كے ليے قصد اور اختيار كو تشكيم كياجائ كيونك اگر انسان كو ينكي اور بدى اور اچھائى اور برائى يراعتيار ند مونة رسولول كو بعيضا ورجزاءاور سزاك فظام كاكوني معنى نسي ب-معتزله كاعتراضات كجوابات

علامه سعد الدين مسعود بن محر تغتاز الى متوفى ١٩٧١ هداس بحث من الكية بن:

بندوں کے تمام افعال اللہ تعالی کے ارادہ اس کی مشیت اور اس کی قضاءے وجودیڈ پر ہوتے ہیں اس پر بیا اعتراض ہو تاہے کہ اگر کفرانلہ تعالی کی قضاء ہے ہوتو کھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کفرے راضی ہو کیونکہ قضاء ہے راضی ہوناواجب ب اور کفرے راضی ہوناغود کفرے اس کاجواب بیا ہے کہ کفر مقنی ہے، قضاضیں ہے اور رضا صرف قضاءے واجب ہے نہ کہ مقفی ہے اور قضاءاور تقذیر کامعنی ہے کہ بندہ کاجو حسن مجنی نقع اور ضرر وجو دیش آےاور اس کوجو زمان و مکان شامل ہواوراس بندہ پرجو تواب اور عذاب مترتب ہواس کی تحدیداور حد بندی کرنا اوراس سے مقصوداللہ تعالیٰ کے علم اور اس كى قدرت كاعموم اور شمول بيان كرناب-اس بربيه اعتراض كياجا باب كه پيمر كافرايخ كفريس مجبور جو گااورفاس ايخ فسق ميس مجبور ، و گالنداان كوايمان اور اطاعت كے ساتھ مكلف كرنا ميح نبيل ہوگا۔ اس كاجواب يد ب كداللہ تعالى نے ان كا اختيار ك ان كى كفراد رفت كا

اراده کیاہے جیساکہ اس کوبید علم ہے کہ وہ اپنے اختیارے کفراور فسق کریں تھے بینی انہوں نے گفراور فسق کو اختیار کیا توانلہ تعالى نے اپناراده اور قدرت سے اى كويد اكرو الفا على كاتھ مكات كالانم ند آيا-

اور معتزله يه كتية بين كدالله تعالى شراور فتيح كاراده نسيس كرية حتى كدالله تعالى بيداراده كرياب كد كافرايران لاسكاور فاسق اطاعت کرے وہ کافرے کفراو رفاسق ہے معصیت کاارادہ نہیں کر آہ کیونکہ ان کازعم بیہ ہے کہ فتیج کاارادہ بھی فتیج

ہو آے ای طرح فیج کو طلق کرنا بھی فیجے ہے اور ہم کتے ہیں کہ اس طرح نسی ہے بلکہ فیج کاکب کرنااور فیجے ہے متصف ہونا چیجے ہے۔ ان کے نزدیک بندوں کے اکثر افعال اللہ تعالی کے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں کیو تک بندوں کے اکثر افعال کفر اور فسق بین اوران کے نزدیک اللہ تعلق ان کارادہ نہیں کر مااور بربت زیادہ لا تی قدمت ہے مكيت ب كد عروين عيد معرف في كماليك يوى في حل طرح يحديد الزام قائم كياس طرح كى في عديد بالزام قام میں کیا وہ میرے ساتھ ایک سٹی میں سؤ کررہاتھ میں ہے اس بے پھاتم اسلام کیون میں قبل کتے جاس نے کما کو تک اللہ تعالی نے میرے اسلام لانے کا رادہ تھی کہا جب وہ میرے اسلام لانے کا رادہ کرے گاتو میں اسلام لے آؤں

گا- میں نے اس بحوی ہے کماانلہ تمہارے اسلام لانے کا ادادہ کرتاہے لیکن شیاطین تم کو نمیں چھوڑتے۔ اس نے کما پجر يس اس يرايمان لاور گاجوان يس زياده غالب ي-اور حکایت بے کہ معترالہ کا مخت عبد الجبار العدائي الصاحب اين عباد كياس كياد ران كياس المنت كے مختاستاذ ابوا من الاسنوائي بيني بوئے تے - جب شخص معتزل نے استاد کو بکھاؤ کما بیان ہے دوجو پڑے کاموں سے منزو ہے - استاذ نے فور آکما سجان ہے وہ جس کے طلب میں وی ہو بلہ جودہ چاہتا ہے (مینی البیاشیں ہو باک، دہ توبیدہ کا بیمان چاہا وردہ کفر

كرك ياوه بره كي اطاعت جاب او روه معسيت كرس) المراات دلال ان آيات يه: مَا كَانُوا لِهُوْمِنُوا لِأَنْ اللَّهُ الله ك جاب بغيران كاعان المامكن نسي-

فَمَنْ يُرُو اللَّهُ أَنْ يَهُدِيمَهُ يَشَرُّ صَدْرَهُ يس الله جس كوبدايت وية كاراده كرياب اس كاسيد اسلام كے لي كول دياہ اور دہ جس كو كراہ كرنے كاراده كرناب اسكاميد خوب ركابوانك كرديتاب كوياده الكف

لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُتُصِلُهُ بَيْعَمُلُ مَسْدُرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَانْهَا يَضَقَدُ فِي السَّمَاءِ (الانعام: ١٢٥)

اور شقت كماتة آمان يرج دراب-اورا كرانند تعالى جابتاتوان سب كويدايت يرجع كرويتا-وَلُوْ اللَّهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُكلى. (الانتام: ۲۵)

خلاصہ بیہ ہے کہ ایمان وی لا کیں مے جن کے ایمان کااللہ تعالی ارادہ فرمائے کا اور کفروی کریں مے جن کے کفر کااللہ تعلُّ ارادہ فرمائے گا اور اللہ تعلُّ ان کے کفر کاس لیے ارادہ فرما تاہے کہ وہ کفر کو افتیار کرتے ہیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا

حزلهاس مم كي آيات استدلال كرتين:

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّمًا لِلْعِبَادِ - (الومن: ١٦) اورالله بندول يرظم كرف كاراده نسي فرمايا-منزله يكتي بن كه أكرالله خود كفراور معسيت كوبيراك اور بجربندول كواس وجد عذاب دك توبيه بندول ير علم و گاورالله بندول رج علم نسيل كر آواس ليمانلان كاكدالله تعالى تفراور معسيت كويدانسي كر ابلك خود مذ كفر اور معصیت کوپیدا کرتے ہیں- اس کاجواب بیہ ہے کہ جب بندہ کفرامعصیت کاارادہ کر باہے تواللہ تعالیٰ اس میں گفراور معيت كويد اكر آب او ربنده كاراد وكفرااراد ومعسيت كا دجد الله اس كوعذاب ويتاب الله الله تعالى كاظل

Madinah Gift Centre

علامہ تفتازائی لیستے ہیں: بندول کے افعال افتیاری ہیں جو اگر اطاعت ہوں تو ان کو ٹواب دیا جائے گااور اگر وہ معصیت ہوں تو وہ عذاب کے مستق میں اور جرب کاب قول درست نہیں ہے کہ بندہ کابالکل فعل نہیں ہو آا اور اس کی حركات جمادات كى حركات كى طرح بن اوربنده كاكوئى قصداور افتيار نسين باوران كابير قول بالكل باطل ب كيونك بم بدابتاجات میں کہ کی چرکو کڑنے کی حرکت میں اور وعشہ کی حرکت می فرق ب اور اول الذكر حركت اختيارى باور فانی الذکر حرکت اضطراری ہے اور اس لیے بھی کہ اگریٹرہ کلیالکل تھل نہ ہوتواس کو ملات کر نااصلاً میج نیس ہو گااوراس کے افعال پر ثواب اور عمّاب کار تب بھی میچے نہیں ہو گا اور نہ اس کی طرف افعال کی حقیقاً نسبت کرنامیچے ہو گا، مثلاً فلاں مخض نے نماز پر عی اس نے روزہ رکھا اس نے لکھا اس کے برخلاف لڑکا دراز قد ہوگیا اس کارنگ سیاہ ہوگیا ہم جانتے یں کہ اوّل الذّكر نسبت میں اس كا عتبار ب اور ثانی الذكر نسبت میں اس كا عتبار شيں ہے- اور نصوص قلعيہ ان كے عقيده كاردكرتي بن مثلاً

سوجو چا بوده ايمان لا ساورجو چا بوده كفركر -فَكُنُ شَاءَ فَلَهُ وَيُن رَّدُن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ. (1 كمن: ٢٩)

ظلق اور كسب كى وضاحت اوردلاكل سے يہ ثابت ب كه خالق الله تعالى باور جم يہ محكى بدا بتاجائے بين كه بعض افعال ميں بندے كى قدرت اورافتیار کادخل ہو تاہے، بینے کئی چیز کو پکڑنے کی حرکت اور بعض افعال بیں اس کلیالکل وظل نہیں ہو تابعیے رعشہ والے ی حرکت تواس می تطبیق دینے کے لیے ہمیں یہ کستاراک اللہ تعالی خالق ہادر بندہ کاسب ہے اور اس کی تحقیق ہے ہ کہ سمی تعلی طرف بنرہ کا بی قدرت اور ارادہ کو خرج کرنا کسب ہاوراس تھل کو بنرہ کے ارادہ کے بعد موجو د کرنا خلق ے اور ایک مقدور دو قدر توں کے تحت داخل ہے لیکن دو مختلف جتوں ہے ، پس جت ایجادے فعل اللہ تعالیٰ کامقدور

ے اور جت کب سے فعل بندہ کامقدورے اور ہم اس کی توجیہ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ علاء نے سب اور خلق میں کی وجود سے فرق کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ کسب آلہ سے واقع ہو با ہے اور خلق بغیر آلہ کے واقع ہو تاہے اور کسب مقدور ہے جو کلسب کے عل قدرت عن واقع ہو تاہے اور علق محل قدرت میں واقع نسیں ہو تا صرف کاسب کی قدرت سے فعل واقع نہیں ہو آاور صرف خالق کی قدرت سے فعل واقع ہوجاتا ہے اور ایک چیز کی دو چیزوں کی طرف دو مختلف جنوں سے نسبت ہو سکتی ہے جیسے زمین کاللہ تعالیٰ اس جت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور بڑواس کاس جت سے مالک ہے کہ اس نے اس کو خرید اسپادواس کو وراث میں لی ہے یا کی نے اس کووہ زین بد کی اوراس وجدے اس کاس میں تقرف کرنا می جو ای طرح قعل اللہ کی طرف ظلق کی جدت سے منسوب ب اوربندہ کی طرف کسب کی جتسے منسوب ہے۔

اگریدا عتراض کیاجائے کہ سمی فتیج کام کاکسب کرنافتیج ہو آہے اوروہ ندمت کا مستق ہو آہے تو پھر فتیج کام کو خلق کرنا ھیچ کیوں نمیں ہو آاس کاجواب یہ ہے کہ یہ بات ولائل سے قامت ہے کہ خالق عکیم ہے وہ ای چیز کو پیدا کر آئے جس کا انجام نیک اور متحن ہو تاہے خواہ ہم اس کے محاس پر مطلع نہ ہو سکیں اندا ہم کو بقین ہے کہ جن کامول کو ہم برا مجھتے ہیں ان من ملمتى اور مصلحتين بوتى بن جيساكه معزود د آوراور خبيث اجسام كويد اكران اس كريز طاف كاس بمي اچها كام

مشكل الفاظ كے معانی اودیدہ: بدوادی کی جع ہے، بدوہ جگہ ہے جمل کڑت کے ساتھ پانی بتاہے، اس میں اس کو سعت کے مطابق پانی ہو باہے-اگروادی چھوٹی ہوتو کم الی ہو باہ اور اگر وادی بڑی ہوتواس میں زیادہ مانی ہو باہ و بااڑوں کے در میان جو کشاده راسته و با اس کودادی کمتر بن اور مجاز افد باد راسلوب کے معنی میں بھی اس کاستعلل ہو باہے۔ زسد: گندگاور مل يكل جوالى كليرا بركر آجا آب جماك.

رابسا: كى چزكاخود بخود زاده مونه بلند مونه اس آيت مس مراد بيانى كے للط ومسمايوقلون عليده في النداد: بعض معدنيات ، شال مونه جائدي الوبالدر پيتل كوكسي مخصوص شكل مين وحالئے ك لي آك من بمعلايا جا آك -

ابتغاء حلية اومتاع: زيبوزينت كي زيورات بتائ جاتي بن اورد يكرفوا كرك حمول كي ليرتن، جنگ اور زراعت کے آلات اور دیگر کار آمیزین بنائی جاتی ہیں۔ زبىدە مىللەد: سىلاب كے جھاگ كى طرح، تچھلے ہوئے سونے، چاندى اورلوپ كاميل كچىل ان كى مائع سطىم جماگ

ين كرآجا آب-جفاء: خس وخاشاك اكو ۋاكركشاور ميل كيل جو بهتى جو كي وادى كے كناروں پريا الحي جو كي ديكي كے كناروں پر آ

بانی اور جھاگ سے تشبہ کلیان اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعلق نے مومن اور کافراور ایمان اور کفر کو، ٹاپینااور بینۂ اور اند عیرے اور روشن ہے نشيد دى تقى اس آيت مي ايمان اور كفركي ايك اور مثل دى ب اس مي باني اور جماك كاذكر فراياك واديون مي باني ستا ب اور ده پانی دادیول کی مخبائش اور وسعت کے اعتبارے کم اور زیادہ ہو تاہے اور اس میں جو خس و خاشاک ہو تا ہے وہ

بھاگ اوربلبلوں کی صورت یانی کی سطح بر ظاہر ہو آئے اور بہت جلد فتاہ و جا آئے ؟ ای طرح جب سوت ، جاندی، پیشل اور ديگر معدنيات كو يكسلايا جا آب توان كاميل كيل ان كى مائع سطير جماك اور بليلون كى صورت مين طابر بو آب اور جلد زا كل موجا آب-ای طرح الله تعلق نے ای مریان عطالت اوراحمان کے آمان سے رحت کایان نازل فرایا ، و رآن جیدے اورب

پانی بندوں کے دلول کی دادیوں میں نازل فرملا- قرآن جمد کو پانی کے ساتھ تشبید دی کو تک بانی حیات دنیادی کاسب ب اور Madinah Gift Centre

قرآن چید افزوی حیات کاسب ب او دواه پی که بندون که دول که ساقد تشوید دی کید تک رس طرح او اوبی سی باتی مشتر به کسب می طرح برور ک کولی بی افزار قرآن او درختاین قرآن جگه بیات چین او درس طرح ایمن و اوبی تکف بردی چین از برخش مختله او دان کی خواکی او در صحت کام انتخار ساان بین ایمن کی شامی او دان او اور اور اور دولاد بردی بین می کند با بین است او دان کی قد می کند و ایران بین می می کند و ایران بین می کند و ایران که بین می کند و ایران بین می کند و ایران بین می کند و ایران که بین که بین می کند و ایران که بین می کند و ایران که بین که بین که ایران که بین که

ئے ای آفرید عام تعلق مکیا ہے اور ہم کے آئی گور دور اصاحت جائیں گیا ہے۔ اللہ طاق کا اللہ شرعیہ: '' کی لوگ کے اللہ چارپ کے بیری آئی آیا ان کے لیے نکسا تھا ہے 'اور ترین لوگوں نے اس کے دوری کوئیل میں کمارائن کے بال تاکہ درسے ڈیٹن کی بیری اور اکا تی اور چیزی مجی ہوتی وہ اسٹیا ہے گئی کہ الم سے کے کہارے کے کے اس کو لائے بیری روے جینا الاس کو کوئی کا شاف حصل بعد کا اور ان کا تعکیلا وزیق ہے 'اور دو محررے کی گئی بڑی جائے ہے اگر اور دور 10 کا مورد 10 اور 10 کی سے ان کا تعلق کا مورد 10 کی ان کا تعکیلا وزیق ہے

مومنون اور كافرول في اخروي احوال

ر من اور من المربع من من من من المربع الم اس مومنون اور الأفرون كما تروي احرال المربيان قربائية بين -مومنون اور كافرون كما تروي احرال بيان قربائية بين -

اس آیت کا مختل ہے کہ جن اولوں نے اسپار رس کا دہوا کہ قبل کیادور تو ہید ارسان مقدم و قبات مرتے کے بور انتخاد اور نزاد اولان کے آئے اس کے لیے نیک نجامیہ اور نکیدا نجام سے موادے خاص منعت جو ہر آئے کہ تقدمان اور ہر کم کے قبلات نے خلق والاورو منعت اوگی اداد راس کا بھی اعظام نے ہو جبداً ران آیات میں

لَّ لِلْكُوْنِيَّ أَحْسَنُوا الْمُحْسَنِي رَبِيَادَةً \* وَكَلَّى \* بَنِ لَالِلَ عَلِيهِ كِيالِ كِياسِ عِلَمِ او يَوْمُونُ وَمُؤْمِكُهُمْ لَيَسُوَّ الْإِنْ لَكَ مَنْ الْهِيْكَ \* مِوانِهِ مِنْ الرَّبِي اللهِ عَلَى وَلَا يَكِ المُرْحُونُ وَمُؤْمِكُهُمْ لِينِيَّا طَيْلُونَ \* وَلَيْكِكُ \* مِوانِيْهِ مِنْ الرَّبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

 (يهنى: ٢٦) وَآمَّنَا مَنُ امَنَ وَعَمِيلَ صَالِحًا فَلَهُ جَوَآءَ الْحُسُنَى وَسَنَفُولُ لَهُ مِنْ اَمُولَا لِمُسَاءً ٥٥

لا أولاد مُعْمة بين الله مَنْ الله من الله م دوزخ كايد عن بن0

ب شک جن لوگوں نے کفر کیااوروہ کفری حالت میں م تیول کیا جائے گاخواہ وہ اس کو فدیہ میں دے ان کے لیے وردناك عذاب إوران كاكوئي مدد كارنسي ب0 وَنُ تُنصِرِيُنَ ٥ ( آل مران: ٩١)

اس آیت من فرالاان کے لیے سوءال حساب ہے لین ان سے مخت حمال الماع کا مخت حمال کامعی ہے ہے كدان سے برج زاحماب لياجا ي كادر كى جزكو ترك سي كياجا يك كان كے بركنادر مواخذہ ہو گادران كے كى كنادكو

بعلا يو منى يرمان بوكراك كيوب كيما بسيحاك كالوت ازل بوا بده ويق

ی می صبر کرتے ہی ، اور نماز قام کرتے ہی اور کھے بمنے ان کود لیے ا

اور فا ہر وَی کرتے ہی اور بران کو اہلات سے در کرتے ہی ان ہی کے لیے آ فرت

ہے 0 وائی جنوں یں وہ تور (می) وافل ہوں کے اوران کے باپ دادا، اوران کی برولوں



ومساابرئ ۱۳ www.m.5dlidsth in (۱) اس سے مراد وہ عمد ہے جو اللہ تعلق نے صغرت آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کرلیا تھا اور یہ یوچھا تھا: کیا میں تمارارب نمیں ہوں توب نے کماکیوں نمیں-(الاعراف:۱۷۲) (r) برانسان كي عمل من الله تعالى في بيد صلاحيت ركمي ب كدوودلا كل ب الله تعالى كي قديد اورانبياء كي نبوت كو (m) بعض احكام عقلى دلا كل = ثابت بين بونا قابل منيخ بين ، شاقل كرنا و ناكر نااور جموث بولناحرام ب اور بروه فعض جوانی عقل ے اللہ تعالی کی معرفت ماصل کرسکتے اس کاللہ تعالی سے عمدے کہ وہ ان احکام رعمل کرے گا۔ (٣) جب انسان کليد پره کراسلام مين داخل موگياتواس نے اللہ تعالى سے بير عمد کرلياکہ دواس كے تمام فرائض ير عمل كرے گاور جن كاموں اس نے منع فرمايا بان ساجناب كرے گااور جب اس نے سير نام صلى اللہ عليه و سلم كى رساك كوبل لياتواس فيدالتوام كرليادوريه عدكرلياكدوه آب كى اطاعت اوراتياع كرے گا-

انام ابوداؤدا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت موف بن الك رمنى الله عند بيان كرت بي كديم سات اتف يا نو فقر سول الله صلى الله عليه وسلم كم ياس منے ہوئے تنے آئے نے فرایا کیا تم رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ہے بیت نہیں کرتے اس وقت ہمنے آپ سے بی بی بيت كى تقى ، بم ي وفق كيا بم آب يبت كريك بين مح كد آب ن عن مرت وليا - بم ن اب بالقول كويدها اور آب بیت کرلی ایک کے والے کے کمایار سول اللہ انم آپ بیت کر پی بین اب ہم آپ سے کس چیزر بیت کری؟ آپ نے فریا تم اس بیعت کرد کم تماللہ کی عبادت کرد محداوراس کے ساتھ کی کو شریک نئیں کرد مح اور تم یا بچ وقت کی نمازس بر حو کے اور اس کے احکام سنو کے اور اطاعت کرد کے اور آپ نے چکے ہے ایک بات کمی کہ تم وگوں بالکل موال منیں کروگے۔ حضرت موف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس عمد یراس بایندی۔ مل كياكه الرحمي كاجابك فيح كرجا باتوه وكمي = اس جابك كوا فعاكردية كابحي سوال ميس كرياتها-

(سنن ابوداؤ در قم الديث: ٩٩٣٢ مع مسلم رقم الديث: ٩٨٧٠ من التسائل رقم الديث:٥٩٩ من اين ماجه رقم الديث: ٢٨٧٤) سوال كرنے كے جواز كى شرائط

فقہاء اسلام کاس راجمل ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرناجائز نمیں ہے اور ضرورت کامعیاریہ ہے کہ اس کے پاس اتن مایت نه ہوجس ہے وہ ایک دن کھانا کھا تکے اور وہ اس قدر کمزور اور پیار ہو کہ کمانہ سکتا ہو اور جو فض کمانے اور كب كرنے ير تاور بواس كاسوال كرناحرام ب اورجب وہ سوال كرے تواہي آپ كوذ كيل ندكرے اور كو كواكر سوال ند كرے اور مستول كوايذاء ندوے-المام مسلم بن تجاج قشري متونى ١٠٦١ه اين سند ك ساته روايت كرتي بن:

حضرت فیصد بن مخارق الهلالی رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس پچھ سوال رے کے لیے میہ آپ نے فرایا تم مارے پاس محمروحی کہ مارے پاس صدقہ کابل آجائے چریم تمارے کے عمروس م بحرآب نے فرمایا: اے تیمد اسوال کرناصرف تین مخصول میں سے ایک کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ مخص جو نیک کامول

ا من خرج كرنے كے لے كى ب قرض كے موال كر عاجاز ب حى كدوه قرض اداكرد ب اور چرموال كرنے تبيان القرآن

ے رک جائے اور دو ہراوہ فیص شمیر یالی آفٹ یا معیب آئے جس سے اس کاتام بال منافع ہو جائے اس کے لیے آ گئی انام اس کو جائز ہے جس سے اس کی جائے ہے ہوئی ہو بائے اور شہروہ فیص چرہ فاقٹ سے اور ادرائی کی قوم کے ٹین محکور آئی میر گوائی ری کر میر فیص فاقٹ ہے ہے۔ بھر طوران شمیل ہے اقواس کے لیے اس محتمد ارکاموال کرجا ہزئز جس سے دوفاقہ کو دور کرکٹ ان شرکا کے بلنچرہ فیص موال کرے گاؤوہ ترام کھائے گا۔

( مصمم المرقبان المعادي المعادية المواجدة المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية ( المحامدة الم المواجول المرفة المعادية المعادية المعادية المعادية والمواجدة المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية الم إذا والموادي المعامنة والدواس في فيصد فالله تك المحافية المعادية الموادي المعادية المعادة المعادية 
و راوگوں کو اس کا علم نہ ہوا در اس کی فیرٹ فاقد تک بختج تکی ہو توگوں کو بیٹنی دلائے کے لیے تم از تم اس کی قوم کے دو گواہوں کامیہ گوائی ربیا منر در رک ہے کہ دوفاقد سے ادر تین آدمیوں کی گواہی متحب ہے۔ "کا سکتان مشہ ۔ م

توكل كاخلط مفهوم قاضى ايو بكرجم بن عبدالله ماكن المعروف بابن العربي المنتوني ١٠٠٣ هد لكينة بن:

بدونے اللہ تعلق ے جوعد کے اس ان میں ے ایک عدب ہے کہ وہ گناموں سے بازر ہے گا اور اس کا کم از کم درجہ سے کدوہ کیرہ گناہوں کاار تکاب شیں کے گا اور عظیم وعدول میں سے بدے کہ وہ اللہ تعالی کے سواکی ہے سوال میں کرے گا۔ ابو حزہ خراسانی بت بوے عبادت کر ارتف انبول نے بید حدیث سی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ساس بريعت كى ب كدوه كى هض ساوال نيس كريس كے ، جراكر ان يس سے كى كانها كى بھي كر جا باتو وہ کمی مخص ہے یہ ضیں کمناتھا کہ یہ جا بک جھے اٹھا کردو او ابو حزہ نے کمااے میرے رب ان نوگوں نے تیرے می کی زیارت کی تقی توانسوں نے تیرے نبی ہے بیر عمد کیاتھا کہ وہ کسی ہے سوال نہیں کریں گے اور میں تھھ ہے بیر عمد کر آبوں کہ میں مجھی محی ہے سوال نیس کروں گا۔ وہ ع کرنے کے لیے شام سے مکہ محرمہ کے لیے روانہ ہوئے وہ مسی سب ے اپ اصحاب سے چھڑمے اور دورات کے ائد میرے میں جارے تھے ارات کے کنارے میں ایک کوال تھا وہ اس میں كر كئے جب وہ كؤيس كى كرائى ميں بہنچ توان كويہ خيال آياكہ ميس كى كورد كے ليے يكاروں شايد كوئى مخص ميرى يكار ش كر مجھے کنویں سے تکال دے ، مجرموعاجس ذات سے بیں نے یہ عمد کیاہے کہ بیں کی سے سوال نمیں کروں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات من رہاہے اللہ کی قتم ہیں تمی محض کو شین بکاروں گا۔ تھو ڈی درے بعد لوگوں کی ایک جماعت دہاں ہے گزری جب انہوں نے راستہ کے کنارے میں ایک کھلا ہوا کواں دیکھاتو انہوں نے کمااس کنویں کو بند کر دینا جاہے ورنہ اس میں کوئی گر جائے گا پھروہ کنزیوں کے شختا لائے اوران تختی کو کئیس کے منہ پر رکھ کراس کو مٹی کالیپ پڑھاکر پخته طریقہ ہے بند کردیا۔ جب ابو حزو نے بید دیکھاتو ول میں کمااب توبلا کت بالک مرر پیچ گئی ہے اور یہ اراوہ کیا کہ ان لوگوں کو آوازدے کرانی طرف متوجہ کروں بورند میں بھی بھی اس کویں سے نمیں فکل سکوں کا پھراس کویہ خیال آیا کہ جس ذات سے میں نے عمد کیا تھاوہ ان تمام حالات کو دیکے رہاہے، مجروہ خاموش ہوگیاد راند پر توکل کر کے پیٹے گیاد را بی نجات کے متعلق غورو فکر کرنے لگا۔ پھراچانک اس نے دیکھا کہ لوگوں نے کئویں کی جو چھت بنائی تھی اس ہے مٹی گر رہی ہے اور لكڑى كے تختاين جكد سے افعائے جارہ جيں اوراى وقت ايك مخض كي آواز آئي اينا تھ لاؤ انبوں نے اس مخض كواينا ہاتھ دیا-اس نے ایک بی بارش ان کواور اٹھا کر کویں ہے نکال لیا-وہ کتے ہیں جب میں باہر نکا تو بچھے کوئی مخص نظر نمیں آياور مي نے اِ تف نيجي كي يہ آواز عن تم نے تو كل كاثرود كيد ليا! قاضي اين العلي نے كماس مخص نے اللہ سے كيے ہوئے

حدوكال طريقت إداكياته تم بحياس كاطريقة يرعمل كوتوبدايت بإجاؤك-

(احكام القرآن جسم ٨٣-٨٨ مطبوعه دار الكتب الطيديروت ٨٠٠

علمسابوعبدالله محرين احرقر لمبي ماكل متوفي ١٩٨ حاكمية إس:

علامد ابوالقرج ابن الجوزي نے كما ب ابو جمزہ كاس مقام پر تو كل كرمااد ركمى سے سوال ند كرماس كے زعم بيں اس كى ا این نفس پر اعانت تھی اور یہ جائز نسیں ہے اور اگروہ تو کل کاسٹی مجمتاتوہ وہ جان لیٹا کہ اس حالت میں کی ہے در طلب کرنا توكل كے مثل نيس ب عن طرح مكم الى رواكى كو تنى ركھ كى دجہ سے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم توكل سے خارج میں ہوتے اور جرت کے موقع بر ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دکھانے والے کو کرائے پر لیااوراس سے فرمایاکہ اس معالمد کو مخلی رکے اور آپ کافار میں چھینااور سراف ہے آپ کاپ فرباتاک امارے معالمہ کو مخلی رکھے اپس جس توکل کی حسين كاعى بودكى منوع كام كوشال حيس وية اوراد حزه كالويس على خاسوشي كوافتيار كرنامنوع قداوراس كادليل يب كرالله تعلل فانسان كي لي ايك ايدا آلديد اكياب حرب وه ضرر كودف كرناب اورايك ايدا آلديداكياب جس سے وہ فقع حاصل كرا كے پس اكر وہ لؤكل كاوعاكرتے ہوئان آلات كو معطل كردے توبياس كى جمالت ہوگى اوران آلات كويتان كى حكمت كوضائح كرنامو كه كرو تكراؤ كل قو صرف ول الله يراحيك كرف كالم ب اور لوكل كاير فقاضانس ے کہ اسباب منقطع کردیے جائیں۔ اگر انسان بھو کا ہوا وروہ کی ہے کھانے کا سوال نہ کرے اور بھوک ہے مرجائے تووہ

كناه كار موگا- علامد ابوالفرج نے كماكد ابو حزه كاس قول كى طرف النفات ندكياجائے كدايك مخص آيا اوراس نے جھے كوي سے نكال ديا كو تك اگريد بات ورست بھى ہو تواليا بھى جمار ہو آب يركونى قاعده كليد نسي ب اور بھى اللہ تعالى ا بي جال بندے پر لطف و كرم فرما تا ب اور اس واقعه عن اس پر الله تعالى كاجو لطف موااس كا فكار خسير كياجات كاوا فكار اس چزرے کہ اس کی جان اس کے اِس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس جان کی حفاظت کا تھم یا ہے اور اس کو ضلك كرنے سے منع فريلا ب اوراس نے اس جان كوبلاكت بي وال ديا تھااور يداس كے ليے جائزند تھا۔

(الجاسم لا حكام القرآن برامس مدع - ١٩٠٢ مطبوق وارالقكر بروت الاسمان الله تعالى كارشاوب: اورجوان رشتول كوجو وسركية بين جن كيجو وسركية كالله في عمواب اوراية عدرتےرہے ہیں اور سخت حلب عدرتے ہیں (الرود: ٢١) رشتوں کوجو ڑنے کی اقسام

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعلق سے کیے ہوئے مود کو ہو را کرنے کا تھم دیا تھاجس کا خلاصہ ہے خالق کی تعظیم أو راس آیت یل تلوق کے ساتھ تعلق جو ڑنے کا تھم داہے جس کا خلاصہ ہے تلوق پر شفقت اور انسان پر لازم ہے کہ وہ خالق کی تعلیم می كرے اور تلوق بر شفقت مى كرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں كى رعايت كرے۔

بدوں کے تمام حقق واجبہ کی رعایت کرنا ضروری ہے اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنااوران سے تعلق كو قائم ركمناجى واظل ب اور تهام سلمانول ك ساته يكل كرناجى واظل ب- قرآن جيدي ب: السما الممومنون اعدة-١١ مرات:١١ "تمام مسلمان عمل على عين-١١ كالقضاية بك تمام مسلماؤل كرسافة على كي جائد اوران ي بقر رامكان خرر كودوركياجائ اور مريض كي عيادت كي جائ اور جنازه كي مراه جائس او رنماز جنازه يزهيس او رلوكوں كو

كىلل !آپ نے فرماياتواس كولازم ركھوراس كى خدمت على روو) كيونكد جنت اس كے بير كياس ب (منداحي ٢٥ م ١٩٧٩ سن التسائل و قم الحديث:١٩٥٧ شعب الايمان و قم الحديث: ١٨٣٣

حضرت ابن عمر رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تقی جس سے میں محبت کر آتھااور حضرت عمراس کو بالبند کرتے تھے۔ حضرت عمرتے جھے ہے کمااس کوطلاق دے دو میں نے افکار کیا۔ پھر حضرت عمرر سول اللہ صلى الله عليه وسلم كياس محية اوراس كاذكركيات جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا اس كوطلاق وعدو-

(سنن الرّندي رقم الحديث: ٩٥٥ من سنن الوداد در قم الحديث: ٥١٣ ٨٠)

سخت صاب کامعنی

اس آیت می فرمایا ہے: اور وہ سخت حمل ہے ڈرتے ہیں۔ تى صلى الله عليه وسلم كى زوجه حضرت ام الموسين عائشه رضى الله عنهاجب بى صلى الله عليه وسلم سے كوئى صديث

تیں اور آپ کواس میں کوئی اشکال ہو آتو وہ آپ سے دریافت کرتیں حتی کہ آپ اس کو سمجھ لیتیں اور ہی صلی اللہ علیہ م نے فرمایا جس مخص سے حساب لیا گیااس کوہاک کردیا گیاہ تو صفرت عائشہ رمنی اللہ عنمانے کماکیا اللہ تعالی نے یہ شیں

قاس عقريب بت آسان صاب لياجائكا. سُوفَ يُحَاسِبُ حِسَانًا تَسَدًا.

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:اس سے مراد حساب کوئیش کرناہے الیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیاؤکہ تم نے فلال كام كيول كيا؟)وه بلا كعدو جائع كا- (صح الحواري قرالدعه: ١٩٨٠ مح مسلم وقرالديد ٢٨٤١) الله تعالى كاارشاد ب: اورجواب رب كى رضاكى طلب من صركرت بين اور نماز قائم كرت بين اورجو كي بم

نے ان کودیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر جُرچ کرتے ہیں اور برائی کواچھائی سے دور کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت كالاتما) كريه (الريد: ٢٢)

نے کے می محمل ہیں ایک بیے ہے کہ انسان عبادات کی مشقت بر صرکرے اور بیاری ا تکلیف اور غم اور ریشانی كياوجود عبادات كي بجالات مين كوكي تقييراوركو آي ندكر اورمبرك اس كھائى كەمام حفزت ايوب عليه السلام بىن، اور صرک دو سری متم یہ ہے کہ نفس اور شوت کے نقاضوں پر صرکرے اور اپنے نفس کو گزناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، اور صرك اس وادى كامام حفزت يوسف عليه السلام بين اور مبرك تيرى حتم ب قدرتي آفات مصائب اور نقصالت ير صر كرنااور مبرك اس ميدان كامام حضرت سيدناابرا أيم عليه السلام بن-صركى وجوه اورجس وجه عصراللدك ليهو

نقصانات اور مصائب پر مبر کرنا کی وجوہ ہے ہو آئے ایک اس لیے کہ لوگ اس کی تحسین کریں اور یہ کہیں کہ اس مخص کاکتناحوصلہ باس نے کتے بوے غم کو س بقدر آسانی سے برداشت کرلیا، دوسرے اس لیے کد اگر اس نے ب قراری محکوہ شکایت اور آہودیکا سے کام لیاقولوگ اس کی ذمت کریں گے اور اس کی عیب جو لی کریں گے، تیرے اس لیے کہ اگر اس نے اپنے رہے اور غم کا ظہار کیاتو اس کے دعمن خوش ہوں گے ، چوشے اس وجہ ہے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اگر

Madinah Gift Centre

اس نے اظار انجمال اور اندائل اور ان کا ایتا کده ہے۔ جانے دائی پڑ جانگیا اس نے انجمار نے سے دودائیں و شمی آئی۔
ان جار دجوں میں سے اندائی نے کہی ایک دور ہے۔ بھی مجرکیا تھے ہی کال شمیر ہے اور نہ اور اندائل و آئی سے انکل اس اور دور ان بھی میں ان جار دور ان بھی اندائل کی اندائل ک

ر گُوا قوط کا براور پر چشردور پیشد کے گائی نیز فرط اداللہ کا دینے ہو سکال سے ظاہر اور پہ شدہ قریح کسے بین طاہرا ترج کسے مرادے و گو 18 از گرا اور پہ شدہ قریح کسلے میں اس جانب کا ایس مال ملک ہی گئی گائے د ڈوٹیل کی انسان ہے کہ پر شیدہ طوری دی جائے تاکہ د کو ایس کے اس کے مال میں اور اور دینے دائے گائا اس کی آئی کسید بھی امراز کے خواجود کس اس پر ڈوٹو تا درج ترکی تسمت میں کی تو طاہر الدائر کے بناؤ دو کا موسال کی طاہرات کے ساتھی کوری بائی ہے دہ طاہراز سے اور اور ڈوٹو

اموال بالنه یہ بے میں اورہ عوادا کر ہاہی اور پیرا درے۔ پر ان کو اچھائی ہے دُور کرنے کے محال اور اس آیت شن فریا ہے اورود بڑائی اورچائی کے دُور کرتے ہیں۔ پینی بسیودا فواء شیطان اور شامت نفس ہے

کوئی گانا کرچھتے ہیں آوان پر عامل کاری ہوئی ہے اور دو فورا آپ کرتے ہیں اور اس پڑائی کے قدار ک اور حلائی کے لیے کوئی تکنا کرچھتے ہیں آوان پر عامل میں ہے: کوئی تکی کرتے ہیں جبداک اس صدعت میں ہے:

حضرت ایو در رضی الله عند بیان کرتے ہیں کم قد ہے سے رسل الله سلی الله طبید معلمے نوبلیا تم جمل کیسی مجی ہو اللہ سے ذرتے رہو اور پڑائی کے بعد کوئی نئی کردج اس پڑائی کومنارے اور لوگوں کے مباقبہ اعتقال سے پٹر کی آؤ رسن الرزئ رقم الحریث ۱۹۸۷ سند التر رہی مس سحام سن الداری رقم العریث ۲۲ سامتر و کسری مس 180 میڈ الاولیاء

ין שיקבטר קופטבייאר ערובטי טיישר טוונטן קופטבייאר ערובטי עיישר שנייני איישר שנייני אווני איישר שנייני איישר שנייני אווני איישר שנייני אווני איישר שנייני אווני איישר שנייני איישר שנייני אווני איישר שנייני אווני איישר שנייני איישר שנייני אווני איישר שנייני אווני אווני איישר שנייני אווני אווני אווני אווני איישר שנייני אווני אווני אווני איישר שנייני אווני אווני אווני אווני אווני איישר אווני אווני אווני איישר אווני אווני אווני אווני אווני אווני אווני אווני אווני איישר אווני איישר אווני איישר שנייני אווני אווני איישר אווני איישר אווני איישר אווני איישר אווני איישר איישר אווני אווני אווני איישר אווני איישר אווני איישר אווני איישר איישר איישר איישר איישר איישר אווני איישר איי

ان زید کے کمان سے موادیہ میکدو در گرکا تجربے دور کرتے ہیں۔ صیدن جیرے کمادیدی کو تکیا ہے۔ دور کرتے ہیں۔ ہیں۔ خوب کا کمان کے کادور سے بالکی کا بھی کا کم کر کورو کرتے ہیں۔ چیریے کھی اور کا میک مواج و مواج کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ این تجمیع کے کادور کا دور کا میک میل کا دور کرتے ہیں۔ کے اور کا میک میک میک میک میک کا دور کو صالب میان کے لی ہے کہ وال اور الا اللہ کی شارے کہ مالے دور کرتے ہیں۔ یہ آٹھ اقوال ہیں اور ان کے عمل مقالب ہیں حمد ہوائی

اور جب دولوک کی ہے میلی کانام کر بیٹیں یا ہی بافری پر گلم کریں آ واللہ کو یا دک ایسے کاناموں کی مطابق طلب کریں اور اللہ کے موا کون کاناموں کو بختل ہے اور دو عمر ا اسٹینا مجامل موارد کریں کاناموں کی تقال ہے۔ کی طواحت سفر حصہ ہے اور انگی میسٹس بیس میں سکسے ہے ۔ دولیا بیٹر میں جمعی ہو انداز کی میسٹس بیس میں سکسے ہے۔ والوں کاناما کی اسلام ہے۔ آهل آماد الله كاندية والمليئن أنه المكل فاستدة أو طلعتن الفسسة محكود الله قاستية والملكون ومن بحضور المذكورة الله تشاخي بميران على مناقعة والمداورة الله تاريخ بميران على المدورة والا تفاجه ومثلث تعول من متعمله المدورة والمناقعة منافعة المؤامل المنافعة المتعملة المنافعة ال

نيوالله تعالى فرايا

اق المنتسسّندي مُكَوْمِ مَنْ الشَّيْسَة الإسراء (عود ۱۱۱۳) \* المَّدُ اللَّهُ كَالرِشَاء جنه و أَيَّى جنوان شروه خوذهم) والمحاول عند سرك الوران سنه بدوان الوران إلى الوران فأ العادش سنة يكوكار الورفر شنة جروروا السرب الناس من كنة جريدًا واللم بورات كن في إلى المواقع بيوان يكوكر قر

نے مبرکیا ہیں آ ٹرت کا کمر کیدا تھا۔!٥(ارد: ٢٢-٢٣) جن صفات کی بناء پر جنت عطاکی جاتی ہے

جنسه المودوس كو طلب كرية كاره الكرفي با يسبح اس آيت من كي حكى الركة في الوال كمي الوال كي جنوب في قال أنها الوال كم عنطق بيد صدف كي بية وحزت المعادن على وفي الفار ومضال كرية بين كروس الله على الله طيد المعلم في المعالم مسلمات في أفراري وجيس الود اليده الحراق كو القرار ومضال كل دوات ركة ولك من المعارك بين المساكرة المحالمة المعادن المعادن المعادن المعادن كراس كو يتخود المعادن كل دوات المعادن الموادن كار المعادن 
تسان القرآن

(محج البخاري دقم الحديث: ٣٤٣٣ -٤٠٩٩ منذاجر دقم الحديث: ٩٣٣٣ من الترذي دقم الحديث: ٣٥٠٠ من اين البردقم نك اعمل كي بغرنس كافير مفديونا

اس آیت ش فرملیا ہے: دا کی جنتوں میں وہ خود (بھی) داخل ہوں کے اور ان کے بلید دادااور ان کی پیولوں اور ان كى اولادش سے كيوكار-

حضرت این عباس نے فرمایاس سے مرادیہ ہے کہ جس نے اس طرح تقدیق کی جس طرح ان مسلمانوں نے تقدیق کی تھی خواہ اس کے عمل ان کی طرح نہ ہوں وہ بھی جنت میں واطل ہوجائے گا۔ زجاج نے کماللہ تعالی نے اس آیت میں ب يان فريا ب كد جب تك نيك المال ند مول نسب كوئى فاكده فين مو كالكد كى انسان كمبل وادااس كيديول اور اس کی اولاد نے اگر نیک افتال نہ کیے ہوں تو وہ جت میں شیں واغل ہوں گے۔علامہ واحدی نے کما حضرت این عماس رضی الله عنمانے جو قرمایوه مجے ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اطاعت گزار کی جزائیں اس کی اس خوشی کو بھی رکھاہے کہ اس کے الل اس كسماتي جنت عن داخل مول اوريداس يرولالت كرتاب كدجس فض في تيك اعمال كياس ك أكرام كاوجد ے اس کے اہل کو بھی جنت میں واخل کیاجائے گااو راگر اس کے اہل اپنے نیک اعمال کی دجہ ہے جنت میں واخل ہوں تو اس میں اس اطاعت گزار کے اکرام کالوئی دخل نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کے اہل کوجشت میں داخل کرنے کے دعدہ

كابعي كوتى فائده نسير ب كو تكر جو فخص بهي نيك عمل كرے گاوه جنت بين واخل ہو جائے گا-(تغيركيرجدم ٢٦٥ مطبوع داراحياء الراث العلى يروت ١٥١٥ه)

میں کہتا ہوں کہ زجاج کی تقریر درست ہے اور علامہ واحدی کی جو تقریر امام رازی نے تقل کی ہے اوّل تو وہ واحدی کی تغییرالوسط میں قد کور نہیں ہے؛ ٹانیا اگریہ کماجائے کہ خواہ اطاعت گزار کے اہل نے تیک عمل نہ کیے ہوں وہ پھر بھی اس اطاعت گزار کے اگرام کی دیدے جنت میں داخل ہوجائیں محے توبیاس آیت کی صریح نص کے خلاف ہے۔اللہ تعالیٰ نے

اوران کے باب دادااور ان کی بوبوں اور ان کی اولاد ش وَمَنَّ صَلَّحَ مِنْ البَّآلِهِمُ وَ ٱزْوَاجِهِمُ وَ ے جم رنے نیک عمل کے ہوں۔

جنت میں اینال وعمال کے ساتھ مجتمع ہوناہمی نعمت ہے باقى ربايد كه جراطاحت كزاركي كياكرامت بوكى بجب وهايناى نيك اعمال كوجه عيجت مي واخل بوع اس كا

جواب یہ ہے کہ اطاعت گزار کی کرامت یہ ہے کہ جنت میں اس کی اپنے الل سے ملاقات ہوگی اوروہ سب ل کر رہیں گے اورائے مل بلب اپنی بیوی اور بھوں کے ساتھ مل کرجت میں رہنایہ اللہ کی بنت بنوی نعت ب اوراس طاب اوراجماع ہے اس اطاعت فرار کو بہت خوشی حاصل ہوگی اور اس آیت ہے بیرواضح ہوگیا کہ کسی محض کو اپنے نسب پر بھرو سہ نہیں كرناچاسيد اورنيك اعمل كى كوشش كرنى جاسيد اوريد مجى پيش نظر رمناچاسيد كدوخول بشت كي نيك اعمال ظاهرى اورصوري طوريرسبين جشت عن دخول كاصل سببالله تعالى كارحمت ب

طافق ابد عرهم بن يوسف بن عبد البرالم اكل المرطى المتوفى ١٨٨٥ روايت كرت بن: ني صلى الله عليه وسلم كي زوجه حضرت سوده بعث زمعه رضي الله عنها إحاري جم كي تقييس-وه رسول الله صلى الله عليه

Madinah Gift Centre

نسان القرآن

Madinah Gift Centre

www.madinab.in

وصاابری ۱۳

بادر كافردنياكي زعدك ي بت خوش بين اوردنياكي زعد كى آخرت كى مقابليد من محنى معمول فائده به ١٢١) ونيايس كافرول كى ترقى اورخوش حلى اور مسلمانوں كى يسماند كى اور تنكى كى وجوه اس ہے پہلی آبت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھاکہ کفارجو اللہ ہے کیے ہوئے مجود کو تو ڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے

ين ان كو آخرت بي عذاب دياجات كادروه دنيا و رآخرت بي ملحون بين يعني الله تعالى كى رحمت بالكليد دور بين اس ير يراعتراض موساب كداكر ووالله كى رحت عدور بي تو يحرونيا في ان كورزت كى تكى اور ختيول اورمصائب من جتما مونا علي تعاملاتك بم ديكية بي كدان يررزق بت كشاده باوروه بت عيش و آرام ين بين ان كوبت زياده مادى ترق عاصل ے امریکا اور کینیڈا میں ان کی غذائی ضرورت سے کئ گنازیادہ گندم پیدا ہوتی ہے جس کو وہ دو سرے ملکوں کو فروفت كرت ين اور فالتوكدم سندر على بيعيك دية بن الن كم بل ايني كل كم ين وه برقم كالمربيات بن اور فروخت كرتي ميں ميڈيكل سائنس ش مى كى دوبت ترقى افتر بس اور مملک اور پيچيد وامراض كے علاج كے ليے لوگ ان

ك مكول كے بيتانوں مع جاتے ہيں اس كر برخلاف مسلمان ممالك كياس اپني ضرورت كے مطابق فلر بيدا ضي ہو يا ووان سے غلہ خرید نے پر مجبور ہیں۔ یک مال اسل کا ب اور یک مال علاج معالمہ کاب تام مسلم ممالک امر ایکا برطانیہ ، فرانس اروس اور جین کے وست محراور مختل میں -اس اعتراض کے حسب زیل جوابات ہیں: (l) آج اگر کافر ممالک زراعت، صنعت و حرفت و فاعی ساز و سلان طب اور دیگر سائنسی علوم میں ترقی یافتہ ہیں اور سلم ممالك بي مائده بين تواس كي يدوجه شين ب كدافله تعالى ف كافرون كو مقل اوركام كرف كي صلاحيت زياده دى ب

اور مسلمانوں کو عقل اور استعداد کم دی ہے، بلک اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے محت اور جھا کشی کی اور علم کے حصول میں ائي وي والل صرف كردى جك مسلمان آرام طلب اورعياش بين اقبل في بست بسل كما قال

تير عوف بن افركى تير عقالس بن ايراني

ابو محمد کو والآتی ہے جوانوں کی تن آسانی آج مارے نوجوان دل لگا کرنیس پڑھتے، نقل کرے پاس ہوتے ہیں اور بعض اسلحہ کے زور پر نقل کرتے ہیں اور

ياس بوت بين- وه محقة وصول كرت بين اور داك ذالتي بين- ان كانفسب العين سائنسي ميدان من قابليت بيدا كرية كسي موضوع پر مختیق مقالہ لکھنا نس ہے وونت فی رقینیوں اور تیزے تیز فضے میں اپنے آپ کوؤیو دیے کو حاصل حیات مجعة بن - مسلمان مكون من زر فيزاور قال كاشت زمينول كى فين ب العادى زمينس با نجد نسي بين الربم محنت اور جفائنی ہے کام لیں و امارے بل بھی اتی کندم پردا ہو علی ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فاضل کندم کو فروضت كرسيس-كى زين كانسى بى كى جذب اور كلن كى ب محت اور جفائفى كى ب اور تمام شعب ال حيات ين يى

الشرقولي نے فرملا ب علي س للانسسان الاصاسعي -(الخم ٢٠٠) انسان كودي تركما بحرس كادوستى اورجدوجد كرناب- يين ماري بعد آزاد موا تعااور آج وه دنياكي ياني بي ايثي طاقت ب محارت هارك ساته آزاد موا تعا آج وه كييور فيكالوي من دنيام ووسر فبرر ب- ١٥٥ مى جنگ من اس كائيدا عرو يرس طرون حقد لياقه جن چڑوں کو بھارت پر آمد کر آہے ہم ان کو بعثی ور آمد کریاتے ہیں۔ ملدی تی شی دی ملک آئے نظے گاہو اس کے لیے لكن اور محت ي وحش كري كام وكافرول في الى مدان على جيده كوحش كودة آك قال كي اور ملانول ني

جلدعشم

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

كوعش ميس كيده يحي روم كا-اس عيد لازم ميس آ ماكه كافرالله كوزديك حق يرين اور مسلمان باطل برين-(٢) كافرول كى دنياوى ترقى اور مسلمانول كى دنياوى بسماندكى حقيقى كاميابى اور حقيقى ناكاى كانموند اورمعيار نسي ب عقق کامیاب دولوگ ہیں جن کے عقائد مجے جول اور ان کے اعمال نیک ہول اور ان کے اخلاق عمدہ ہوں۔ سوال میں جن کافر مکوں کاؤ کر کیا گیا ہے ان میں امریکہ برطانیہ اور فرانس کے باشندے عیسائی ہیں، جین اور روس کے باشندے دہریے میں اور بھارت کے باشندے بحت برست ہیں۔ جس طرح ان کے عقائد مشر کانہ اور طورانہ ہیں ای طرح ان کے اعمال اور اظال کاصل ہے اپ تھیک ہے کہ وہ مادی طور پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کی اخلاقی پہتی کابیہ حال ہے کہ چرچ کے احتجاج کے بادجود ان کی پارلینٹ نے مردول کی مردول کے ساتھ اور مور قول کی مور قول کے ساتھ ہم جس پر سی کو قانونا جائز قرارديا ب الرجندسال مرداور مورت الحقير رجي قوان كو قافوناميان يوى قرارديا جاناب جس طرح الماري بل كوئي مخص کثیر اللوالد ہو تاہے اس طرح وہاں لوگ کثیر الولديت ہوتے ہيں ان کے ہاں بس كے اڈون پاركوں اور سركوں ير سرعام مرداور عورت بوس وكناري مشغول موتيين اورساحلون يرب ججك جنسي عمل مي مشغول موتي بين اور باجائز بحول كى بدائش كالوسط ون بدن ترقى بذر رہتا ہے-(٣) قرآن مجيد عن الله تعالى في متعدد جكه بيان فرماياب كه بم في كافرول كو دنياوى مال مسلمانوں سے بهت زيادہ ويا

ب تاكد انسين وهيل دي جائد اور كفرك علاده اس ب تحاشالل ودولت كاشكراداند كرف اوراس كوناجا ترمصارف مي خرج كرك كانسي مزيد عذاب دياجاك كا-الله تعالى فرا آات،

أَيْحُسَبُونَ ٱللَّمَا نُمِلُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالِ کیادہ یہ ممان کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولادے ان کی جورد کردے ہیں حق ہم ان کی نیکوں میں جلدی کردے ہیں؟ بلکہ وْبَنِيْنَ٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيْرَاتِ \* بَلْ لَا دوشعور نيس ركح مشعرون ١٥٥ (المومون: ٥٦-٥٥)

وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِالْمِنَا سَنَعَدُر جُهُمْ مِنْ اورجن لوگوں نے جاری آیتوں کو جمثالیا بم اشیں تدریجاً بلاكت كى طرف لے جارے ہيں جس كانسي علم بحى نه ہوكان عُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَأُمْلِلُ لَهُمُ أَنَّ كَيْدِي اور می اسی صلت و عاموں بے شک میری خفید تدبیر بت مَنْ وَكُلُ (الاعراف: ١٨٢-١٨٢)

اوراس آیت (الرعد،٢٦) من مجى الله تعلق نے قربال ب: اور الله جس كے ليے جاہتا برزق كوكشاده كرا ب اور جس کے لیے جاہتاہے تک کر آے اور کافرونیائی زندگی ہے بہت فوش میں اور دنیائی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض معمولي قائده --

(m) احادیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زند کی چند روزہ ہے، اس کے تعاشی باٹھ وزیب وزینت اس کی شان و شوکت اوراس کے عیش و آرام کی خاطرا بی جانوں کو مطمانااور کھیانا نسیں جاہیے اید کافروں کا لاقلہ ہے کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حقیہ نمیں ہے اور مسلمانوں کوج نکہ آخرت میں دائی تعتین ملیں گی اس لیے ان کو دنیا کی عارضی نعتوں ی طرف توجہ نیں کرنی چاہیے۔

المام بخارى نے حضرت عمروضى الله عند سے ايك طويل حديث روايت كى ٢٢س ميں ب حضرت عمروضى الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ب طفي جويار ب (بالأخان) يرشح - حفرت عمر فرمات بين بين في نظر الحاكر آب ي محرين

دیکھائیں اللہ کی فتم ایس نے اس میں صرف تمن کچی کھالیں بڑی ہوئی دیکھیں میں نے عرض کیا: آب اللہ سے دعا میجے کہ الله آپ کی امت کودسعت عطاکرے میونکہ فارس اور روم پر بہت وسعت کی تھی ہے اور ان کودنیا کابہت سازوسامان دیا گیا ب حالاً نكدوه الله كى عبادت مين كرت - آب فيك لكائ ،و يقي آب في قريلاناك ابن الخطاب أكياتم اليدرين ك ستغلق شک میں ہوا ہے وہ قوم ہے جس کواس کی پندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔

صحح البخاري رقم الحديث:٢٣٦٨) امام بخاری کی دوسری روایت میں ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر کسی بسترے چنائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ ك سرائے چڑے كاايك تكي تفاجس من خلك كھاس بحرى بوئى تقى اور آپ كے بيروں كے ياس درخت سلم كے بتوں كا

ڈھر تھااور آپ کے سری جانب کچی کھالیں لکی ہوئی تھیں - (حضرت عمر فرماتے ہیں) میں نے دیکھاکہ چنائی کے نشانات آپ ك يهلويس نقش مو مك تق من روف لكا- آب في جهام كون روت موجيس في كمايار سول الله أكري اور قيمركن قدر میش و آرام میں ہیں!اور آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نبیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہواور الرك لي آخرت مو إر مح ابخاري رقم الحديث: ١٩٥٠ مح مسلم رقم الحديث ١٣٠٥)

حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ايك چنائي برسوع بوع تے جس کے نشانات آپ کے پہلور نقش ہو گئے تھے۔ ہم نے عرض کیایار سول اللہ اہم آپ کے لیے بستر بناویں! آپ نے فرمایا بھے دنیاے کیلینا ہے امیں دنیامی صرف اس طرح ہوں جیسے کوئی مسافرایک و رفت کے سائے میں آرام کرے اور پھر

اس کوچھوڑ کرائے سفرر روانہ ہوجائے۔ (سنن الترفدي و قم الحديث: ٧٤ - ٣٣ اللبقات الكبرئ جاص ١٣٠٧ مصنف ابن الي هيديج ١٣٣ صنداحد جامل

ماجدر قم الحديث: ١٩٠٩م منذ ابويعلى رقم الحديث: ٩٩٨ ١٠٠ المعيم الاوسط رقم الحديث: ٩٠٠٠٠٠ حضرت ابوامام رضی الله عند بیان كرتے بي كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميرے رب ب مجمعے بي الكش كى كد میرے لیے مکہ کی واویوں کوسونے کابنادے۔ میں نے عرض کیاشیں ااے میرے رب الیکن میں ایک دن سیرہو کر کھاؤں گا اورايك دن بھوكار بول كا جب بي بھوكابول كاتو تھے ہے فرياد كروں گااور تھے كوياد كروں گا اور جب بيل سير بول گاتو تيرا

شكر كرون كااور تيرى تعريف كرون كا- (سنن الترفدي رقم الحديث ٢٣٣٧) (۵) کافرجو ونیایش بهت عیش و آرام اور جراور تنگبرے رہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں مسلمان بہت تنگی اور فقراور عجزاه رمسكيني سے زہتے ہيں اس وجہ سے مسلمانوں کو ماہوس شیں ہوناچاہيے کيونکد دنيا ش انہوں نے جو بيش و آرام اور جرو تكبرے وقت كراراب اس كے بدلد ميں انسي آخرت ميں عذاب برداشت كرنابزے كا- قرآن مجيد ميں ب: وَيَوْمَ يُعُونُ اللَّذِيْنَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ \* بسون كافرول كُوآك رِيش كياجات كالوان عكما

الْدُهَبِيْتُ مُ طَيِّبِيْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّذِيَ إلى اللهُ اللهِ اللهُ الفاع ہو اور ان کے فوائد حاصل کر بھے ہو سو آج تہیں وَاسْتَمْتَعُتُمُ بِهَا ؟ فَالْيَوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ وات كاعذاب ديا جائ كاكونك تم زين من ناحق تكبركرت الْهُونِ بِمَا كُنْتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِقِ وَيِمَا كُنْتُمُ تَفُسُفُونَ. تقاور تمنافها كرتي تق

(الاحاف: ٢٠)

ر من المبار ا معرب الإمراء ومني الفد عند بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله على المبار المبار في المبار المبار المبار المبار الأكد والمبار المبار الم

(شن الرّذي رقم الحديث ۱۹۳۳ مند الإرتاص ۱۳۳۳ مي سلم رقم الحديث ۱۹۳۱ من اين بلير وقم الحديث ۱۳۳۳ منذ الإيفل وقم المدينة ۱۳۳۹ مي اين جل وقمال شدن ۱۹۸۰ مي الادرار قم الحديث ۱۳۸۳ ميذ الالواري مس ۱۳۵۰ الکامل اين مدی ترسم ۱۸۸۸ فرم الدر وقم الحديث ۱۹۳۱)

مسلمان پر تن ہونے کے بادعود کیوں مستنین اور دستی کاشان میں اور کانار بد عقید ایونے کے بادع در کیوں شان و شوکت عرب حقیق نے اشکال اکثر مسلمان کو پیشان کرنا ہے 'اس کے شاب نے مقل ولا کی ہے بھی اس ایھی کا حمل بیش کیا ہے رقر آن مجدود دامادے مجھرے بھی اس اشکال کو ذر کیا ہے 'اللہ حقوق میں اس کا بیش آر کو قبل افرائے کا بھی آئی ان ا

الد ان کے دل اخترے ذکرے مطنی ہی، سنو! انشرے ذکرے ہی دل مطنی بہت بین ٥



www.madimablin ماابري ١٣ ملیماالسلام کے معجزات تھے۔اللہ تعالی نے ان کے اس مطالبہ کامیہ جواب دیا کہ بےشک اللہ جس کو جاہتا ہے ممراہ کر تاہے اورجواس کی طرف رجوع کر آ ہاس کوہ ایت و تاہے۔اس جواب کی وضاحت حسب ذیل طریقوں سے ب (۱) جب الله تعالى نے رسول كے صدق برايك معجزه پش كردياتواب اور معجزات كوطلب كريا جهل اور عنادے-(٣) الله تعالى في سيد نامحر مسلى الله عليه وسلم كردموى رسالت كصدق ير بكوت معرات بيش كيد الين مراي اور بدایت الله کی طرف سے ہوتی ہے ان مجرات کو دیکھنے سے باوجود بعض کفار محرای پرڈ نے رہے اور ان بی مجرات کی وجہ الله تعالى ني بعض كافرول كويرايت دے دى الله تعالى نے جو فريا بے بے شك الله جس كو جاہتا ہے مراه كريا ہے اس کا یہ معی ہے کہ: حو کفار ضد اور عناوے کام لیتے تھان کو اللہ تعالی نے ان کی افتیار کردہ گرائی پر بر قرار رکھا اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جولوگ ان معجزات اور آیات ہے رہنمائی اور بدایت حاصل کرنا چاہیے تھے ان کواللہ تعالی نے گراہ کر دیا بلکہ جولوگ حقیقت کی طاش اور طلب بدایت کے لیے ان مجزات میں خورو فکر کرنے تھے اللہ تعالیٰ ان میں ہدایت بیدا كرديا تفاور ي اس آيت كامعنى باورجواس كى طرف رجوع كرياب اس كورايت ويتاب-(٣) جب كفار في مزيد آيات اور معجوات كامطاليد كيات كوياكد ان علما كماكياكد اور معجوات اور آيات كمنازل كرني میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ محمرات اور ہواہت آواللہ کی طرف ہے ہوتی ہے 'اگر بمت زیادہ معجزات نازل کے جائیں اور پھر

بحى بدايت حاصل نه بوتواس سے كيافائده بوگاور اگرايك مجزوے عى بدايت حاصل بوجائے توفائده حاصل بوجائے كا ای لیے مزید آیات اور مجزات کے مطالبہ میں مشخول نہ ہو بلکہ اللہ تعالی ہے گز گزا کراد رخضوع اور خشوع ہے ہوایت کو

الله تعالى كالرشاوي: يدوه لوگ يوسيوايمان لاسك اوران كدل الله كذكر عمطمتن بين وسنو! الله كذكر ے ی دل مطمئن ہوتے ہیں ٥ (الربد: ١٢٨)

اللہ کے ذکرے دلول کے مطبئن ہونے اور خوف زدہ ہونے کے در میان تطبیق اس آیت کامعنی ہے جن لوگوں کو اللہ بدایت دیتا ہے ان کے دل اللہ کے ذکرے مطمئن ہیں تینی وہ اللہ کاؤ کر کرتے ہیں اور اس کی آیات میں خورو فکر کرتے ہیں اور اٹی بسیرت ہو داللہ تعالی ک قدرت کے کمال کو پھیان لیتے ہیں۔ مجاہد نے كىلوەسىزىا محرصلى الله عليدوسلم كے اصحاب بين اوراس كے علم ميں قيامت تك كے كال مومن وافل بين-

اگريداعتراض كياجك كد سورة كالفال عن تويد فرماي كدالله كذكر عد مومنول كدل فوف زده و تين: والنَّمَ الْمُثَّرِّمِينُونَ اللَّذِينَ إِذَا دُيكِرَ اللَّهُ وي لوك موس بيل رجب الله كازكر كياجات وان ك وَجِلَتُ فُلُوبُهُمُ وَ (الاظال: ٢) ول خوف زده موجائي-

پس سورة الرعد من فرمایا ب الله کے ذکرے ول مطمئن ہوتے ہیں اور سورة الانغال میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکرے دل خوف زده و تي اوريد كطامواتعارض باس تعارض كوحب والى وجوه عدوركياكياب: (۱) وہجب قرآن مجید على مزاكاد ميدكى آيات يزعة إلى قال كول خوف زده وقي إلى اورجبوه اجرواؤابك

وعده کی آیات بر عة بس نوان كول مطمئن موتے بس-

(٣) جبودائي المان كيفيت ير فوركرت بي قوان كاول مطمئن بو لما ودجبودائي عبادات كي كفيت يرغور رسة بي توان كاول خوف زده مو الب كدان كى عبادات كال نيس مول كى او ران بي تقل موكا-

تسان الق آن Madinah Gift Centre

کی صفات قبرو غضب میں غور کرتے ہیں نوان کاول خوف زوہ ہو تاہے۔

إما ابرئ ١٣

(٣) جب وہ اپ مناموں بر غور كرتے ہيں توول خوف زوہ بو باہ اورجب وہ اللہ تعالى كى مغفرت كى وسعت يرغور تے ہیں توول مطبئن ہو تاہے

امام ابوالشیخ نے حضرت آنس رضی اللہ عندے روایت کیاہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے اصحاب سے یوچھاکیاتم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ (جن کے ول مطمئن ہیں) سحابہ نے کمااللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔ فرمایا یہ دولوگ ہیں جواللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اصحاب سے مجت رکھیں۔ امام ابن مردوبدنے حضرت على رضى الله عندے روايت كيا ہے كہ جب يہ آيت نازل ہوكى تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فریلانیہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس کے رسول سے اور میرے اہلی بیت سے بچی مجتب رکھیں اور مسلمانوں سے

مجت رکیس خواہ وہ صاصر ہوں یا فائب ۔ سنو! اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دو سرے سے مجت رکھتے ہیں۔ (الدرالمتورج مع ص ١٩٣٦، مطبوعه وارالفكريروت، ١١٦١هه)

الله تعالى كارشاد ب: جولوگ ايمان لائے اور انهوں نے نيك عمل كيے ان كے ليے طوفي وخ ش حالى اور اچھا اسكانا ع0(الد: P1)

طونی کامعنی اوراس کے متعلق احادیث طونی طیب کامصدرے اوراس کامعنی مومنین کے لیے پاکیزہ زندگی ہے اور نعت اور خیراور سرورہے اور ایک

منی یہ ہے کہ طونی جنت میں ایک ورخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک سفر کر تارہے گااور حسن بآب کا معنى بعزت والا تعكانا-عتبه بن عبدبیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وااور کھنے نگایا رسول

الله أكيابقت مي محل مون 27 ب في الله المراجة من الكدورفت ب حس كالم طوفي ب- الحديث-(سنداجرج ٢٥ ص ١٨٣ سنداجر رقم الحديث: ١٥٦٤ عالم الكتب مجواين حبان رقم الحديث: ١١٧١ المعيم الكبيري ١١٥ و١٣١ رقم

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان كرتے بيل كدا يك محض نے كها يارسول الله !اس مخض كے ليے طوليٰ (خوشی) ہوجس نے آپ کو ریکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایاس کے لیے طویلی ہوجس نے جھے کو ریکھا اور جھے را بیان الا الإ محرطولي مو مجرطولي مو ، چرطولي مواس كے ليے جو جھ پر ايمان الايا مالا تكداس نے جھ كوشيں و يكھا۔ ايك فخص نے يو چھا الولیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی سوسال کی مسافت ہے اور اہل جنت کالباس اس کے شكوفول \_ تكالب - الحديث - (منداحرج على اع مندايو يعلى رقم الحديث: ١٢٥ مع ابن حبان رقم الحديث: ١١٨١٤)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جقت میں ایک و رخت ہے جس ك سائي عن ايك سوارسوسال تك چالار على الوراكر تم جابوتو قرآن فيدكى يد آيت يرد عوزوطل مسدود . (الواقد:٢٠٠) (منداحرج سعى ١٥٠ مح الواري وقم الحديث ٢٥١٠ مح مسلم وقم الحديث ٢٨٢١ من الردي وقم الحديث ٢٢٥١)

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

الله تعالى كارشادى: (جس طرح بم في بلى امتول يس رسول بيع تع اى طرح بم في آب كوايك امت يس بيجاب اس امت بيك كل امتن كرر يكي بين تأكد آب ان يراس كلب كي آيتن طاوت كرين جس كي ايم ن آب كي طرف وحی کی ہے اور وہ رحمٰی کا تکار کرتے ہیں آپ کئے وہ میرارب ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستق نہیں ہے ، میں نے ای روکل کیا ہے اور ای کی طرف میرالوثاہ ٥ (الرعد: ٣٠) رحن کے انکار کاشان نزول

اس آیت می فربلاے: اوروور حمٰن کا اٹکار کرتے ہیں اس کے شاپ زول میں متحد دروایات ہیں: المم ابن جرير في الله على ملاقه مجلوب روايت كياب كه صلح حديبيرك موقع يرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لکھانا قریش نے کماا ارض نہ تکھو ، ہم شیں جانے کہ رحمٰ کیا پیزے اور ہم صرف جاسم محت السليه ہم لکھتے ہيں، تبالله تعالى نيد آيت نازل فرمال اوروه رخن كالكاركرتين آب كي وه ميرارب باس كسواكوني عبادت كا

فی نمیں ہے، میں نے ای بر تو کل کیا ہے اور ای کی طرف میرالوثنا ہے۔ (جامع البيان وقم الحدث: 24 مهام التنزيل جسوس ١٨٠ معروف بیہ ہے کہ بیہ آیت کی ہاوراس کے نزول کاسب بیہ ہے کہ ابوجهل نے ساکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں

یکار رہے تھے یااللہ یا رحمٰن وہ منٹر کین کے پاس کیااوراس نے کماکہ (ستیرنا)محمہ (صلّی اللہ علیہ وسلم) دوخداؤں کے پکار نے ے منع کرتے ہیں اوروہ خوددو خداؤل کو بکاررے ہیں ایک اللہ اور ایک رض اور ہم رض بمام کے سوااور کسی رض کو سين جانة - تبير آيت ازل مولى:

قُلِ ادْعُوا اللَّهُ أَوِ ادْعُوا الرَّحُمْنَ أَيَّاكًا آب كئے كداللہ كريكارويار حن كمد كريكارو، جس نام تَدُعُوا قَلَهُ الْآسُمَاتُهُ الْحُسُدَ.

ے بھی پاروسیای کے استھے ہام ہیں۔

اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش ہے المااس جداواللوحمون رحمن كو كوره كروتوا شول في كمار حمن كماييز يه ؟ تب يد آيت نازل مو في كد آب كئ كدوه ميرا رب باس كسواكوني عبادت كاستى سيس ب عيل فاى يرق كل كياب اوراى كاطرف ميرالوناب-

(معالم الترك يسم مه زاد الميرج مع ووجه تغير كيرج عن عدام الحاص الرآن بروم مدارد) واضح رب كدالله تعالى كى ذات كو براس عام يكار ناجاز ب بوكى يمى لغت بي الله تعالى كى ذات كيا ومنع كيا كيامومثلا عربي مي الله وفارى مي خد ااورتري مي تكرى اوراس كي صفات ير صرف ان ي اساء كاطلاق جائز يجواساء قرآن جميدا و راحاديث مين آيچ بين- بعض لوگ الله ميان يولخة او ركيحة بين ميد جائز نسين به يونكه ميان كالفظ قرآن اور حدیث میں وارد شیں ہے علاوہ ازیں اس میں تنقیص کامعنی بھی ہے۔ میاں شوہر کو اور پو ڑھے آدی کو کتے ہیں ان کے علاوہ اس کے اور بھی کی ایسے معنی ہیں جن میں نقص ہے اور ہروہ لفظ جس میں نقص کاشائنہ ہواس کاللہ تعالی براطلاق جائز

نسی باس کی ممل محتیق ہم نے الا عراف: ۱۸۰ اور شرح میح مسلم جلد سالع میں کی ہے۔ الله تعالى كارشادى: اوراكر كوئي ايسا قرآن مو تأجس يرياز جلائے جاتے يازين كي مسافت (جلد) طي كي جاتي يا اس سے مُردوں کے ساتھ یا تھی کی جا تھی او وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے ) بلکہ تمام چزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہی کہائیں ایمان

والول يربيه مكشف تميس بواكد اكرالله عابتاتوسب لوكول كوبدايت دع وجااور كافرول كواسية كرنوتول كي وجد عيشه كوئي نہ کوئی معیبت سینچی رہے گیاان کے مکانوں کے قریب معیب آئی رہے گی حتی کہ اللہ کاوعدہ آجائے گا بے شک اللہ وعده خلافی نمیس کر تان(الرعد: ۳۱)

كفارك فرماتش معجزات اس ليه نهيس دين كي كدالله ك علم مين وه ايمان المن وال ند تع مغری نے بیان کیا ہے کہ کعبہ کے چھیے مشرکین مکہ بیٹے ہوئے تھے ان بیل ابوجل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی

تے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا آپ تشریف کے آئے۔ عبد اللہ بن الی امید نے کما اگر آپ یہ جاتے یں کہ ہم آپ یا ایمان نے آئیں و آپ مکر کے بہاڑوں کوائن جگہ ہے کھے کا کردور دور کردیں حق کہ عاری زمین کشاوہ ہو جائے اپ زین بہت تک ب اور دمارے لیے اس زئین میں چشنے اور دریا بنادیں تاکہ ہم اس زیمن میں فصل اکا کس اور باغ لگائیں۔ آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے زویک حفرت داؤدے کم قوشیں ہے اللہ تعلق نے ان کے لیے بھی قریبا و مخرکر دیے تھے اور دوان کے ساتھ طنے تے اور جارے لیے ہوا کو مخرکرد بچے تاکہ ہم اس پر سوار ہو کر ملک شام میں جائیں اور ائی ضروریات پوری کریں ، مجرای دن جم ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہو کے داہی آجا تیں ، آخر آپ کے بیان کے مطابق اللہ تعلل نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو مسؤ کردیا تھااور آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے زدیک حضرت سليمان عليه السلام سے كم تو نسيں ب اور آب ادار سے اپندادا قعى كو زرد كرد يجيئي ادار عردوں ميں سے كى اور کوزندہ کردیجے، ہم اس سے یہ تھیں کریں گے کہ آپ جو پھی کتے ہیں وہ حق ہے پاباطل ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتب اللہ تعالی کے زریک حضرت عینی علید السلام سے کم توشیں ہے! تب اللہ تعالی نية آيت نازل فرماني كدسب چزي الله ك اختيارين بين ليكن اگران كيد فرمائش يوري كردي جاتي ويد مجر مي ايمان ند

است - (الجامع لا كام الرآن 27 مي ١٦٠ فتركيرن على ٢٧٠ ما ماليان 2 مام وما الرافيد على مدم اس اشكال كاجواب كه مومنين الله كي قدرت سے مايوس تونہ تھے

اس كے بعد اللہ تعلق نے فرمایا:

الحلم ينايشس المذين احنوان لويشاء الله لهدى النباس جعيعاءاس آيت كالفتلى تريمداس طرح ب: كيالي ايمان والح اس سايوس فيس بوك كما الله جابتاتو تمام لوگول كوندايت ديداس بريدا عراض بويا ب كما أيمان والے الله تعالى كى قدرت بيايس نيس تے بلكه ان كويقين تفاكمه اگر الله تعالى جاب تو تمام لوگوں كوبدايت دے دے گا چرانند تعلق نے کیوں فرمایا کہ کیا ہی ایمان والے اس سے مایوس شیں ہوئے، جس کامطلب یہ ہے کہ ایمان والے اس سے مایوس تھے کہ اگر اللہ تعلق جا ہے توسب لوگوں کو بدایت دے دے گا حال مکد اللہ تعلق کی اس قدرت سے مایوس ہونا گفرے اور اس آیت میں اس کفریہ معنی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک کے موسنین کی طرف کی كى ب-مغرين كرام ناس اشكال كليدواب دياب كدافل مداينسس كامعى الحلب يعلم الفلي بسبين ب يعني كيا مومول کوبیه علم منیں ہوایان ربیدواضح اور منکشف شیں ہوا کہ اگر انلہ تعالی جاہے توسب لوگوں کوبدایت دے دے گا اور اس يروليل بدب كدافله بينس كاليك قرأت افله بينسين باور حفرت على وحرت ابن عباس رضى الله عنماه تحرمه ، مجلد ، ابو مالک اور مقال وغیر ہم نے اس لفظ کو ای طرح پڑھا ہے ، دو مواجواب بید ہے کہ النسخدع کی لفت میں يسنس كامعى معلم بي كيابي انمول في نبي جاتا الخ-ابن الي طلح في حضره ابن عباس رض الله عنما ال جلدعشم

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

طرح روایت کیاہ اور حسن بعری قاده این زیداوراین قتیہ کائی قول ہے۔ قامنی بیندلوی اور بعض دیگر مضرین نے اس اشكال كليه جواب بعي ذكركياب كم علم سبب اوربايوي مسبب -جب مسلمانون كويه علم مو كاكد اگرافله جاب توب كو ہدایت دے سکا ہے تب ہی وہ ان کافروں کے ایمان لانے ہاہوں موں کے سواس آیت میں ذکر مسبب کا ہے اور اس ے مرادسب ب اور مایوی سے مراد علم بے یعنی کیابی مسلمانوں کو یہ علم نسی ہواکد آگر اللہ عاب توسب او کو ایت رے دے گا- امام ابو جعفر تھرین جربر طبری متوتی اسم علامد ابوالحس الماوردی المتوتی ١٠٥٠ه علامد الحسين بن مسعود ابغوى المتوفى ٥١١هـ وعلامه عبد الرحمل بن على الجوزي المتوفى ١٥٥هـ المام فخرالدين رازي متوفى ١٠٧هـ علامه ابوعبدالله قرطبی متونی ۲۲۸ ۵۰ قاضی بیشادی متونی ۲۸۵ ۵۰ مااسد نظام الدین فیشا پوری متوفی ۲۲۵ ۵۵ طامد ابوالحیان اندلسی متوفی ٥٥٧ عنامه جلال الدين سيوطى متوفى ١١٩ عنامه شاب الدين خفاجي متوفى ١٩٠ ماء عنامه محمود آلوس متوفى ١٠ ١١ه اور تقریاتمام معتد مفری نے ان جوابات کاذکر کیاہے۔ ہم نے اختصار کی دجہ سے چند مفرین کے اساء ذکر کیے ہیں ان کی كابول كے حوالہ جات حسب والى بن: (جامع البيان جز ١١٠ ص ١٠٠٠ النكت والعيون ج ٣ ص ١١٠ معالم الشول ج ٣ ص ١٥٥ زاد الميرج م ص ١٣١٠ تغيير كييرج ع ص ١٣٠٠ الجامع لا حكام القرآن جزه ص ٥٤ ١٠ انوار التحول جهم ٢٠٠٠ فوائب القرآن جهم ١٩٥١ الحوالميط جهم ١٩٨٠ الدرالمتورج مع ١٥١٠ عنايت القاضي جهم مام، روح المعاني برسوس ١٢٢٠ بيئس كاترجمه علم اوراطمينان كے ساتھ كرنے والے علاء اس آیت کے ترجمہ میں اکثر متر بھین نے اطلبہ ہیں۔ کا ترجمہ علم اور اطمینان کیا ہے اور بعض متر جمین نے اطلہ كارجمدمايوى ي كياب، جن علاء فياس كارجم علم اوراطمينان كيابوهبيون: في مصلح الدين سعدي شرازي ستوفي ١٧٥ هاس آيت كر جد من لكية إس: آیایس ندانستد آنانکه گردیدند آنراکداگرخوابدخدائے برآئد رونماید مردبال راجمد را-الخ شاوول الله محدث دبلوى متوفى اعاده كلينة بن: آیاندانسته اندمسلمانان که اگر خواتی خداراه نمودے مردمال راہمہ بیجا-الخ-شادعبدالقادرمتوني وسيهاه لكصة بن: كياخا طرجع حسي ايمان والول كواس يركدا كرجاب الله راه يرلاوے سب لوگ علامه يرجح كرم شاه الازجرى المتونى ١٨١٨ ه المعترب: كيانهين جانخة اليمان والمرا الله تعالى جابتاتو سبانوكون كوبدايت وساويتا اور ہم نے اس آیت کاس طرح ترجمہ کیاہے: کیایس ایمان دالون پر منکشف شیس جواکه آگر الله چابتاتوسب لوگوں کوہدایت دے دیتا۔ يبئس كاترجمه نااميدي كرف والعلاء اورجن علاء نيينس كارجسايوى كيابان كراجماس طرحين اعلى حصرت المم احد رضافان قاصل برطوى متونى ١٠٠٠ الد تكفية بن:

Madinah Gift Centre

وكيامللناس عاميد وعكدالله وإبتاؤس آدميون كورايت كروعا-



تبيان القرآن Madinah Gift Centre

## بَعْنَا مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ الْمَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَ ر جی، اس علم کے اُسف کی ایر داخرش ان کی توا بشوں کی بیروی کر می گے آوات کے مقابلہ میں اُسے کا زکر فی مدد کار

الوكان بجلنے والا 0

الله تعلق كارشاد ب: اورب شك آپ ب يسل رسولون كارجى الذاق الدائية يس من كافرون كورهس دى،

پرس نان کو پالیاسو کیساتھامیرانداب!0(ارمد: ۱۳۲) ني صلى الله عليه وسلم كوتسلى دينا

شركين مكته نے بطوراستزاءاور متسنري صلى الله عليه وسلم ہے ان مغزات كوطلب كيافقا ان كليهاستزاء آپ پر بمت وشوار گزراققه اور آپ کوان باتوں ہے بہت تکلیف اور اؤیت پہنی متی تب اللہ تعالی نے آپ کو تنگی دیئے کے لیے ب آیت نازل فرمائی تاکد آپ اپنی قوم کے اس جلیانہ مطالبہ پر صبر کریں اس لیے فرمایا باتی انبیاء علیم السلام کا بھی ان کی قرموں نے ای طرح نداق اڑایا تعاجم طرح آپ کی قوم نے آپ کانداق اڈایا ہے ، پھریس نے ان کوڈ میل دی مینی ان پر ا بے عذاب کومو تر کردیا پر میں نے ان کواچا تک ای گرفت میں لے لیا، یعنی میں نے جس طرح پچیلی امتوں سے انقام لیا تما

ان ے بھی انتقام لوں کا پھر اللہ تولل نے مشرکین مکہ کارد کرنے کے لیے اور ان کوز جروان ع کرنے کے لیے قربایا: الله تعالی کارشارے: کیاج پر مخص کے اعمال کا تحران ب (دو بخوں کی مائند ہو سکتاہے!)اور او کوں نے (اس کے باوجود) الله ك شريك بنالية الب كي كد م ان ك نام الوبناة يام اس كواكي جزر ك خرد ، رب موجس كووه زين من منين جانا یا بنی بروپایات کردے ہو بلکے کافروں کے لیے ان کافریب خب صورت بنادیا میا اوران کوراہ حق سے روک

دیا کمیااورجس کواللہ محراہ کردے اس کے لیے کوئی مدایت دینے والاثیں ہے (الرمد ۲۳۰) مشركين كے خودسافت شركاء كارد فرما کیاجو ہر منس کے مجے ہوئے کاموں پر قائم ہے اس قائم ہے وہ معنی مراد شیں ہے جو قاعد کی ضد ہو باہے بعنی

کھڑا ہوجو بینجا ہوانہ ہوبلکہ اس سے مراد ہے جو تکلوق کے تمام کاموں کامتوبی ہے ان کوید اگر باہے ان کورزق ویتا ہے ان ی حفاظت کر باہے اور ان کو ان کے کاموں کی جز ااور سزاویتاہے، لینی وہ تمام محملنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کاعالم ب النداوه تمام انسانول كماح ال كاجائ واللب او ران ك تمام مطالب كي محيل ير قاور ب وود يايس ان كو نفع سينا اوران سے ضرر کو دُور کرنے پر فاور ہے اور آخرت میں اطاعت گزاروں کو ڈاب عطاکرنے اور نافر ہانوں کو عذاب دیئے پر تادر ب اور یکی معنی ب اس آیت کاک کمیاج بر هنس کے اعمال کا تحران ب اوروه الله تعالی کے سوااور کوئی شیں ہے ، کیا اس كى خش اوركوئى موسكا بصاوركيايير بحت جوكمى كو فقصان پونچا كية بين نه فغور عكة بين بداس كى مشل موسكة بين بوجر مخص كا عمل كا عمران باورجو برهض كو نفع او رنتصان بمنال يري

اس كے بعد فرمالاور لوگوں نے (اس كے باوجور) اللہ ك شرك بنائے اليني جس كى بير صفت ب كد بو بر شخص ك اعمال کانگران ہے انسوں نے اس کی وحداثیت کو منس بلناوراس کی تقظیم اور تحریم اوراس کی عبادت نمیس کی اوراس کے شريك قرارد ہے ہيں۔ اس ان قرار ان ان کے فورمانت شرگاہ سے حفل فرایلان کے ہم قبتا کا منتخب اس قدر حقیر دوسیانے ہیں کہ ہے اس ان شرکار کی ان ان کا بال بال بالے ان کا کی فائم رکھا گیا ہے اور ان کر ان ان شرکاہ کے جم الت معنانے موز کی اور جمال میں اقرافیا کم ان کا دکھا کے دائم ہو ان کے ان کے دائم کا منافیات اور زیری کی تیوں اس کے لکان ہے کہ مرکزی انسان اندار معاشد فیریکا کو مشارت نازی ملک ہو ان کا مشارک کے انداز میں کا انداز مال کا انداز میں کا انداز ووزش میں جو کی میں کیا کہ جمہ جو کی ترین میں ہے اس کا انداز مشال کو طمیعت اور جب انداز مثال کو ان کے بوئے کا ام

جب الله نے كافروں كو مراه كرديا پران كى فرمت كيوں كى جاتى ہے؟

اس کے جوڑوا اور کا خواب کے لیے ان کافریب خوب صورت بنادیا گیا اور ان کوراہ حق ہے روک ریا گیا اور جس کو اللہ محراہ کردے اس کے لیے کولیا دائت دینے والاسس ہے۔

کاٹوں کے محمود فریب سے موادان گاکٹرے شیطان سے ان کے لیے ان کے کوٹوئوں کروا تھا کا ٹاؤ ایک دو سرے کہا کے سامنے ملکی توقید سامنے کی تھا ان کردا تھا ہے۔ دو خواد میٹا کرنا کی تاہد واقعالی تھی ہوئے کہ کہا ان کا کافران باپ داوالی تھی ہوئی قام ان کردا ہی سے در کے دل المان کی کاب بودادای تھی تھی تھو دو ہے کہا میں ملی انسان میٹا ک میٹا کردا تھے تھا دو سے چینے کہا کہ تھی کہا ہی تاہد انسان کہا تھا ہے کہا تھی ملہ اقدادان ان کا بھی تھران کوٹر میٹا کردا تھی میٹا کہ انسان کے انسان کے انسان کی کہا ہے کہ کہا تھی ہے انسان کے انسان کوٹر سے یہ اعترائی کردا میں میٹا کہ جہاد کہا تھی کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہا تھی ہے انسان کی تھرائی کی انداز کی جارئی کے انسان کو کیل

الله تعلل کاارشادے: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کاعذاب زیادہ و شوارے اور ان کواننہ سے پہلے خوالا کو تیس ہے 10 اربید ، ۳۳

كافرول تح مصائب اور مسلمانوں كے مصائب كافرق

اس ہے کہا آخوں میں اللہ تعلق کے لکا رکے جرا کم ایوبان قبال العاد راس آجہ میں ان برا اس کی مزا کہ بیان فریا ہے اور بھایا ہے کہ ان کو وائل میں کا هذاب ہو اللہ آخا اور اس کے طاقہ جمالی بیا ہے گاہوں ان کو گل کہا ہے گاہوں ان فرید کیا ہے گاہ و میر این شک میں ان کا ان و جرا کا اور شک ماز در سامان شید برایا ہے گاہ ہو ان ہم کہ کہا ہے کہ کہ ان کہ ان ہو کہ معالیے اسے بھی کہ مول کی دو اس کے برای موسک آئے ہیں اور اس کے محالی ہو کا ماری جا تھے ہیں اور کے گل اس کا بھی ہم صداح ہے کہ کہ گل کا مول کی دو اس کے روانسے کی بالدی کا معالیہ بور تے ہیں اور مجرکر کے فاوجہ ہے ان کو جہ صد و حمیدا ہے واقع ہم کہا ہے ہیں کہا تھی ہم ان کہا ہم جو دیا میں معائیہ بھی تے ہیں اور مجرکر کے فاوجہ ہے ان کو جہ صد و حمیدا ہے واقع ہم کہا ہم ہم کہا ہم کہا تھی جو گاہ واقع ہم کہا ہم کہ

صدے پچانی جاتی ہے اس سے کہلی آیت میں اللہ تعالی نے کافروں کے انجام کاذکر فریلا تھا سواس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اخروی انجام کاذکر فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بقت کی تمین صفات بیان فرمائی میں: (۱) بقت کے نیچ سے دریا بہتے ہیں۔ (۲) بقت کے چل دائی ہیں۔ دنیائے باغات کے پھل سیتے اور منافع عارضی ہوتے ہیں اور فناہو جاتے ہیں اور آ ٹرت کے باغات کے پھل اور منافع فاشیں ہوئے۔ (٣) بقت کا سامیہ بھی دائی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ بقت میں گری ہوگی نہ مردی ہوگی نہ وہال

سورج اورجاند مول كاورندوبال اندهراموكا-مُعْكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآلِكِيُّ لَا يَرَوْنَ وهاس جنت مين او في تخون يرتكي لكائ ميضي مول ك، فِيها شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيُرُا ٥ (الدم: ١١) وہ جنت میں نہ دھوپ کی گری محسوس کریں گے نہ سردیوں ک

جنّت نہ بنائے جانے کے متعلق معزلہ کے دلا کل اور ان کے جوابات

جنّت کے متعلق معزلہ کانہ ہب ہے کہ اس وقت تو آسانوں میں بہت می جنات ہیں ،جن میں فرشتے رہے ہیں اور جوانبياء مليهم السلام المجي تك زنده بين جيم حضرت عيني، حضرت ادريس ادر حضرت الياس عليهم السلام دو بحي ان جنول میں ہیں لیکن جو جنت اللہ تعالی نے جزااور سزا کے لیے بنائی ہے جس میں دوام اور خلود ہو گارہ جنت ایمی ضمیں بنائی گئی ہوہ بنت اس وقت بنائی جائے گی جب اس کی ضرورت ہوگی اور وہ قیامت اور حشر اجماد کے بعد بنائی جائے گی- ان کی دلیل ہیے ہے کہ اگروہ جنت اس وقت موجود ہو قو قرآن جمید کی آیات میں تعارض لازم آئے گاکیو تک اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھل اور اس کاسلید دائی ہے اور اس کاسٹن پیہے کہ جنت فاشیں ہوگی صلا نکہ قرآن جمید کی دو سری آیات كالقاضايي يك الله تعالى كسوا بريخ فاموكى اور بريخ يس بقت بحى شال ب-الله تعالى فرما آب: كُلُّ السَّمْ عَمَا لِيكُ وَالْوَرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ (اللهمن: ٨٨) الى فالت كروا بري بال بون والى ب

ان کی اس دلیل کے دوجو اب بیں:ایک جواب ہے ہے کہ ہرجیزے عموم سے بنت مشتیٰ ہے بھی جنت کے سواہر جیز ہلاک ہوجائے گل اور اس اعتباء کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے متعلق فرایا ہے کہ وہ متعین کے لیے بنائی جا بیگی

اورایی جنت جس کی پستائی تمام آسان اور زمینین بین جو لِلْمُتَّقِينَ - (آل عران: ١٣٣) متعین کے لیے تاری کی ہے۔

اوراكى بت آيات بى-دو سراجواب بدے کہ جنت کے پھل وائی ہونے کامنی بدے کہ ہر مضخص پھل داگی ہے ، کو ظر جب جنتی ایک

پیل تو ترکھالے گاتو وہ مشخص کھل باتی میں رہے گا اس کی جگہ دو سرا پھل لگ جائے گاقدا بقت کے پھلوں کے دوام کا

تبيان القرآن

1-0

یجھ اپڑنا ہے ۱۹۷۷ مدد : ۲۰۱ مسلمانوں اور میسودون فعدار کی کانزول قرآن ہے خوش ہونا اس آیت بھی جو نوبالے ہے: اور دولوگ مزی کو ہم کے کاب دی۔ اس آیت بش کاب کی دو تغییری ہیں: ایک تغییر ہے

ا من اینتصافیات کردیشته در دود و صوف و است می میدن به این است می بادد. هم که این سے امواد قرآن گیریت و دو مرکز گفتریت که را می کشود سے مواد در استان اور کا کی ہے۔ اگر اس سے مواد مسلمان بودر اور دیر بادر مرکز ان میکند طبید دستم کی دو قابل اور شد سے فوٹی دو تیرین کید تک و می

ر حات سن المعلم مقدم مي محت اور براه اور مراح سن بوايات ان بعد مي يودان پر ايان ناسته بين اور دوره په زوداه کام بر محل کرک شکيان کمات بين - (مازه الميان ترسم معامر آباد) تقسير شدن دو قبل بين: او داگراس کماپ سه مواد قورات او دانگيل جو قواس آبت کی تقسيرش دو قبل بين:

ھن جا ہے این میان رمتی اللہ تھا نے فریلا آئ ہے موادہ الل کتب ہیں جو رسل اللہ محل اللہ بادے معلم یہ ایمان الاست شاخ حمرے عبداللہ بن مسلم اور حضرے ملمان و من اللہ مختاہ وردہ الاسکران ہیں ہے سسلمان ہوگئے اوردہ آئی احمرے فرقی ہوئے کہ کے لیے لگر آئی ایس کے ایک سالم کے اور اس کے اور میں اس اس کی اور میں اس میں کہ یہ وک تر آئی جیرے فرقی ہوئے کہ کے لیے لگر آئی ایس برایمان اس شنے اور انوں نے قرآن جیری اللہ ویس کی تاثیر کی تی وار میر جو فوالے جادوران کردہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس المثال خدہ کے بھی کا انکار کرتے ہیں اس سے مواد

ادرود مراقل ہے کہ برخ اولوں کو جس کے کلب دی۔ ہائی سے موادیود ہیں من کو تورات دی گیا اور نصاری ہیں جن کو انگیل دکی گیا اس قرآن شاہد کا بات شائل کی گئی ہیں اس سے دو خوش ہوتے ہیں کیز کئے ہے قرآن تورات اور انگیل کھممدت ہے اور کردودوں سے مرابطی کا مار ہیں ہے قرآن تھیدکی بھٹی آیا ہے کا فائلار کے ہیں۔

www.medinah.in انبياء عليهم السلام كامراورتي سے مكلت بونااور عصمت كى تعريف نیز فرمایا: آپ کمنے کہ بیچے ہے علم ویا گیاہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کروں۔ اس آیت ہے معلوم ہواکہ قرآن مجدیش جواحکام دیئے گئے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیاہے ان تمام ادام د نوای کو بھالنا اللہ تعالی کی عمادت بے اور عمادت انتقالی تنظیم کانام بواس کاسٹی ہید ہے کہ بروہ صرف اللہ تعالی کی انتمالی تقطیم کرنے کا ملعن ہے اور اللہ تعالی کی موادت ای وقت شرح صدرے ہو علی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعلق کی ذات اور صفات کو دانا کل ہے جائے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اس کاملات ہے کہ وواللہ تعالی کو ذات اور صفات کا ظرولا کل سے حاصل کرے اور اس سے يہ بحى مطوم ہوا کہ بنده الله تعالى كي عبادت كرف كالمكف عن اس آيت على يو كله خصوصت عدرسول الله صلى الله عليه وسلم عديد فريالا

ے كد آپ كتے كد تھے يہ عم واكياك في مرف الله كى عبادت كرون اس لي آپ اللہ كا اوا مراور نواى كے مكان بين ا اور بعض سنهاء في ير كلها بي كما نهاء كرام ولما تكد كمي كنابر قاد رمين اي فيديد حقرات بايركات من عن مكاف نسي اور کی تنی کے خطاب میں واعل ضیر مهل البت ا مرض مکلت بین لین ان پاک و منزو استیوں سے بداؤ کماجا آ ہے کہ یہ کروا بد تيس كماجا باكديد مت كرو-(العطالالاحرية فالوي تعيد ص ١٣٠٣)

اس منیہ نے انبیاء علیم السلام کو نمی کامکلٹ اس لیے ضیں ماناکہ تکلیف میں کمی کام کے کرنے یانہ کرنے کا اختیار ہو اے اگرید مان ایاجائے کہ انہاء علیم السام کو گناہوں سے مع کیاگیاہے اور ان سے کماگیاہے کہ گناہ مت کروتوان کے ليه كنا كمان جو كاوراس كرزويك انبياء كالناركز المكن عن شين ورندوه مصوم شين ربين محماس ليراس حراس انبياه عليم السلام مى كم علف نسي بين امرك مكلف بين عمراس سفيد فاس ير فور نسين كياكه جب اس في انبياه عليم السلام كوام كالمطنسان لياقواس النازم آياكد احس اس امرر عمل كرف كالعقيار بامرر عمل كرين بالشكرين او دامرر عل شرع كنائه اورام وعل شرك في قدرت كنار قدرت و قاس كذعم كم مطالق اعياه عليم اللام كوامرة ملعنهائ سي مجي وه معصوم شين ريت اوريه تراني اس لي لازم آئي كه اس نيد مجماب كم عصمت كاستن ب كنادير قدرت ند مونا حالا تكه عصمت كاستى يدب:

علامه سعد الدين مسعودين عمر تفتاز اني متوفي الايدة لكهية جن:

مصمت کی حقیقت بیدے کہ اللہ تعالی بندہ کی کناور قدرت اور اس کے اختیار کے بوجوداس میں گناوپیدانہ کرے اور مستكمين كاس قول كاليمي كي متى ب- عصمت الله تعلق كاللف بدو بنده كونيك كام ير ابحار ما ب اور برك كام ب روكتاب الدووافتيارك بقاءك تاكد مكلت موف كامعى بالإجاع اس ليد في أبو منصور ماتريدي في كما عصمت مكلت ہونے کو ذاکل شیں کرتی اور اس تحقیق سے ان لوگوں کے قول کافساد ظاہر ہوگیا جنہوں نے کما صعب منتص کے نقس میں اس كيدن بين الى خاصيت ، جس كسب اس عناه كامدور كال بوجا لك اورية قول كون نه فاسد بوكا کیونک اگریزہ سے گناہ کاصدور مشتع ہو قواس کو گناہ کے ترک کاملات کرنا تھے نہ ہو گااور نہ اس کو گناہ کے ترک پر ثواب يوكا-(شرحقائد نسني مي سعه مطيور كايي)

الله تعلق كارشاد، ادراى طرح بم اس قرآن كوان كيام، وعلى زبان عن وستور ب اوراكر آب ( بھی) اس علم کے آنے کے بود ( بافرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے توانشہ کے مقالمہ میں آپ کانہ کو کی مدد گار ہوگا

1-4

بجائے والا کا ارمد: ۳۷) فرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ او راس کاقد بم ہو تا

سند من السرائي من كد م في ذين مادث جهاد و قرآن جيم يو گذه ميل زيان شرب اس ليديه محومات قرام ليا" اس كا معتزله بيديه كند بين كد م في ذين مادث جهاد رقام بي اس كوماد شدخت بين "تم جو قرآن جيد كوقته بم چراب بيديه كد اس دكمل سداد استان ميل ماد شده بين المراقب مي اس كوماد شدخت بين "تم جو قرآن جيد كوقته بم

مشرکین ہی صلی اند علیہ و ملم کواسیتہ آبادہ واجداد کے دین کی بیروی کی اوپارع کی دعوت دیتے تھے اند تعالیٰ نے فریا ریافتر من آب نے ان کی فواہشوں کی بیروی کی اندیکر اندیک مقابلہ عین آب کانہ کو کی در کار ہوگانہ بچانے والے ۔ ریافتر من آب نے ان کی فواہشوں کی بیروی کی اندیکر اندیکر مقابلہ عین آب کانہ کو کی در کار ہوگانہ بچانے والے ۔

اس آیت می اطور ترزش آپ کیا است مواد ہے، تو پیش کا سئی ہے کہ کئی کام کی نسبت مراحتا کیا ایک کی طرف کی جائے اور عراد در مرابور سواس آیت میں ڈکر آپ کا ہے اور مرادامت ہے کہ اگر است نے مشرکین کی خواہشوں کی چوری کی آزاد کہ مقابلہ میں اس کا کوئی میں ای دو گفتہ بچاہئے والد

وَلَقُكُ الْوَسِلُكَ السَّلَا وَ فَ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ (مُن وَاجَاوُّ الدب قديم المسابق المستوالية في الدائم المستوات في يجول الدائم الدائم والمناقة في المستوات الدائم مول عد ما ما المستوات 
Madinah Gift Centre



مین العشوفیتنی (انجز یا) اس کے خال میں تی کو فرشتہ ہوتا چاہیے قان کے دہتی تاثیر ملی اللہ ملی دسم کے کھانے پینے پر جی اعتراض کرتے تھ اور آپ کی ادارائ در ادارائ کی اعزاض کرتے تھے اللہ تنظل ہے اس کا سی میں توان کے جواب میں قریلا ب شک ہے آپ سے بہلے کی رسمان پینے تھے ادر ان کے لیے پیواں اور ادادہ کی بنائی میں موجب ان کرنشر سرواں کے میں تمین اقدادہ ادارائ اور ادارائ کی سال سے معانی نمیں تھی قرار بڑیا جا جر ملی اللہ علیہ کرنس تعداد ادارائ

اد دادادان پی رسانت منال کیون بود): اس اعتراض کلید جواب کیه انبیاء سرایقین نے توبہت شادیاں کی تحتیس!

حضرت داوُد علیه السلام کی سوچویاں محمین' اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سوچویاں اور تمن سوباندیاں میں-

المام إدافقاس طلي بن المحمد المن مسأل حقوق المدهدة في مند مك ماته روايت كرية بين: حضرت واؤد عليه السلام كي موجة يأن حتي اور حضرت سليمان عليه السلام كي ملت موجويان اور ثين موبائديان ب

ا مختم آرمتن مشرق ۱۸ من ۱۳۹۳ مطیوند دارانگزیرد ت ۱۵ مناهد البدار دانشاند رئاس ۱۳۶۳ مطیوند دارانگزیرد ت ۱۸ اتان اس ایرین شد این موجود دو اورات شرق می سید: اس ایرین شد این مرحود دو ارتبار مناسب می سید:

اور سلیمان پادشا فر تول کی چی کے طاوہ بہت ہی اپنی تورٹوں سے بھی مو آئی مولی، اوری معربی اوری میرونی اور حق خورتوں سے جنب کرنے آگائی ہے اور خورس کی شمین تول بابعث خداو ندر نے نجی امرائے کی سے کما فاکد تم اس کے بچھ نے با اور شدہ قسام سے چھ کی کی کی مورٹور خداس سے اور ایسے بندی پاکس بار کے اس کی کارکس کی سیامی انسان کی کے مختل مورٹور کے مشاکل اور اس کے بیان معادم شرخ اور اوران کی پیوان اور شرخ میں تھی اور دارس کی بیروں نے اس کے مال کو بھی بیوان کی خدار میں مواد میں میں معادم کی بیرون کے انسان میں اور کا بھی اور اس کی بیروں نے اس کے

مشرکیس مکہ اور ان کے اعتراض کا دور وگزار کیا اب مستوقی کو دور مجرے قردات کی اس آبا ہے کہ رحما چاہیے۔ حقوت سیاری علیہ السال کی ماہد سوجہ بالدائد کی سیاری ال محصرہ ہواں کے دم میں وہ اس تھی ہے تھ دور حقوت سیاری علیہ السال کے لئے تھا اور انتراض میں ہے تربیع بالا مشاہد علیہ دم کا بالدارہ وروں سے افاع کر جاتا ہے کی تیجہ کے لیے حقوق اور انواز کا بڑی

ہوت کے بیے تقل انتزائی ہوء۔ منتشر قبن کے اس اعتراض کا جو اب کہ آپ نے بہت شادیاں کی تنقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ مطم کے نکارش کیاردا زواج مطمرات جمع ہو تی اور جم وقت آپ کی وفات ہوئی اس

وق اوا اواج سلوات بیات تجیم. معرف این مالک می این اسک می این کست بین که می الله طبود مهران اور در این ایک سالست می تا به اواده کار شرف اسرانی و اور در می اور این می قداد کشتی بین کریم نے حوالت اور اور این ایک سالست می تا به رکتے تھے حوالت کر کام بیانی کرتے گئے کہ کے لیاد تم مودول کا انتخاب کی تھی۔

(می ابغاری د قمالی شد:۴۷۸ می مسلم د قمالی شد:۳۹۰

طافظ شاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٠ هاس مديث كي شرح من لكهية بن: حضرت انس وضي الله عندے ايك اور روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پندرہ عور توں ہے فكاح كيا ادر گیارہ عور توں سے رخصتی ہوئی اور بس وقت آپ کی وفات ہوئی تو فوازواج مطمرات تھیں۔ اسامیل کی روایت بیں ہے كد آب جاليس مردول كى طاقت ركعة في اور طيد على بكر آب كو جاليس جنتي مردول كى طاقت تقى اور المم احمرالمام نسائی اور امام حاکم نے سند صح کے ساتھ حضرت زیدین ار قم سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ایک جنتی مرد کھانے پینے، جماع كرف اور شوت من ايك سود نياوي مردول كى طاقت ركمتا ب-اس حساب عد حارب في صلى الله عليه وسلم جار بزار مردول كى طاقت ركعة تقد الح البارى عاص ١٨ ٢٠ مطبوع الاوراه الله)

ایک دنیادی مرد جار عورتوں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اور مدرے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم میں جار بزار مردوں کی طاقت تھیاس صاب ہے آپ مولہ بزار مورتوں سے تفن کی طاقت رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے حرم میں صرف کیارہ ا زواج مطمرات كوداغل كياسوان منتشرقين اورديكر معترضين كوسوجنا عاسبيه كمدني صلى الله عليه وسلم كاصرف كياره ازواج كور كهناآب بين شوت كى بهتاب تقى ياآب كاسية نفس ير كمل ضبط تقا-

سیّد نامحمرصلیالله علیه وسلم کیا زواج کی تف

تی صلی الله علیه وسلم کے کیارہ ازواج مطهرات کواپنے حرم میں داخل کیا چاریایا کچوہ خواتین ہیں جن ہے آپ نے نکاح کیااور رخصتی کا شرف شیس بخشااور جار آپ کی باندیاں تھیں۔ علامہ حس الدین محدین الی بحرابن القیم جو ذیبہ متوفی ا۵۷ ہے نان کی تغمیل اس طرح بیان کی ہے۔

وہ ازواج مطمرات جن کو آب نے حرمیں داخل کیان کی تفصیل سے:

• (١) آپ كى سب سے پهلى دوجه حضرت خديجه بنت خويلد القرشيد الاسديديس - آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ان سے عقد کیافتا اور جعزت خدیجہ کی عمر چالیس سال تقی (وہ یوہ خاتون تھیں) آپ نے ان کی موجو د گی میں دو سری شادی نسیس کی حتی کہ ان کی دفات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد ان بی ہے ہوئی۔ بھرت سے تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا وہ سب سے پہلے اسلام لائمیں اور فرائض نبوت میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور اسلام کے لیے اپنامال خرج

(٣) ان كى وفات كے چند اتام بعد آپ نے حضرت سودوبنت زمد الفرشيد سے فكاح كيا انسوں نے اپني بارى حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکے لیے بخش دی تھی- حضرت سودونے حضرت محرکی خلافت کے آخری اتیام میں وفات یائی۔

(الاحتماب رقم:۲۳۲۸)

(m) اس كے بعد آپ نے حضرت ام المومنين عائشہ بنت العديق سے فكاح كيا ان سے جب فكاح ہوا تو ان كى عمر جھ سال تھی اور بجرت کے پہلے سال ان کی رمحمتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نوسال تھی۔ (میج ابوری رقم الدیث: ۴۸۹۳ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۲) حضرت عاکشه رمنی الله عنها کے علاوہ آپ کاکسی کنواری عورت سے نکاح نسیں ہوااور تمام ازواج میں سے صرف حضرت عائشہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کے بستریر دحی نازل ہوئی اور آپ کی برأت میں سور مانور کی دس آيتي (٢٠-١١) نازل بوئيں- آپ بهت فقيد اور عالمه تھيں اور اكار محلبہ آپ سائل وريافت كرتے تھے۔ آپ نے سرّه رمضان ۵۸ میش مثل کی شب وفات پائی - حضرت ابو بریره نے نماز جنازه پرحمانی اورای رات مقیم میں وفن کردی

Madinah Gift Centre

کشی - (۱۱ شیدار قر ۱۳۳۳) (۲) کار سال مجدور کی شورت شدیدت عمری افتطاب دشی افتد عز سے مقد کیه ان کو آب نے طاق دی تھی گر رہی کار کیا تھا۔ (سال مجدور کر آبادے سال ۱۳۲۳ مش انسانی قر آبادے ۱۳۵۰ سے آب سے کارا جوا تھا اور انگرین بازشکل مجاری کار کے کہا تھا مجدول والدین بعضائی

اسی پیشیاسی بری بن اپ روده سیون روسه به ۱۳۵۰ (۵) اس کے بعد آپ نے مطرحة زمنب بنت فزیر بن افلار شدے ڈکل کیا۔ پیر رفعتی کے دو کا بعد فرت ہوگئی تھیں۔ (۲) کچرآپ نے مطرحة اس سمار برین شالی امیر المقرشیہ افور دیے تکارا کیا بیہ آپ کی اوران تھی سب سے آخر ش

(۱) پچرآپ نے حسرتسام سلم ہیں نہ مناب ایس المرتبیہ الخزویہ ہے لگار گیا۔ یہ آپ کیا اداری شرک سیاسے آخریش فوت ہوئی حمیں اور ایک قراب ہے کہ حصرت صفیہ سب سے آخریش فوت ہوئی حمیں۔ حافظ این عجر ستانی کی حمیق ہیں ہے کہ آپ ۱۲ سائل فوت ہوئی۔ (اصابہ: آجھاں)

فَلَكُمَّا فَصْلَى زَيْدٌ يَنْهُمَ أَوْ مُلْكُمُونَ وَمُنْكُمَّا وَطُرَّازُ وَمُنْكُمُهَا وَطُرَّازُ وَمُنْكُم (اللاتات المعالى اللاتات اللات

(الاحزاب: ٣٤) ہوری کرلی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کاس سے نکاح کر

ای او به صطرت ذیب منت همی افی او داری فرکس قسمی که تساراتان تساره که کودانس کے بھاور بیرانان مسلت آمان کے اور باشد قبائل کے کہ آپ حصرت الرقاد داری کی خالات کے این بدائی اور میں فیصدی کی همیں واقد کی لے کما بیک کفاح کے وقت ان کی موسیل کئی آپ میں جوری میں فیصد کمی اور اموں کے دور میں میں کی

(۱۳ مارہ قراب (۱۳ مارہ قراب ۱۳ مارہ (۱۳ مارہ توبار) بھر مقطع کے قدموں میں آئی حمیں۔ انسوں نے اس در (۱۳ مارہ قراب (۱۷) مجروعظر مند بھر در خواست کی تھی۔ آپ نے الای طوٹیسٹ و قرادا کی بھران سے نکاح کرلیا۔ آپ نے

(۱۰) کام آنیب نے حضرت مفید بنت حصیہی محافظ میں افغاب نے فائل کیا بڑو نفیرے مروارتے رہے صفرت باردن میں ان کے نسب سے میں سے بچکی کی فائد کیا کہ واج میسی اور دنیا کی تاہم موروان میں سب نیادہ حسین حتین سے می تاہد ہو کر آئی میں آئی ہے ان ایسی ان اور کسے ان سے فائع کر لیا ہے بھری میں ان سے فائل ہوا اقداد روادہ کری تحقیق کے مطاق

۵۷ من ان کی وفات ہوئی - (الاساب رقم نے ۱۳۰۰) (۱۱) گر آپ نے حضرت محمود بنت الحادث ہے فکاح کیا سب سے آخر میں این سے فکاح کیا۔ جب آپ عرق القعام

كرنے مك تق و آب نے مك على ان عن فكل كيا- يد حضرت معاديد ك ايام حكومت على فحت و كي ان كى قرمتان

سرف میں ہے۔ آپ نے سات جمری میں ان سے نکاح کیا تھا اور میہ الایا ۱۳۳ ھے میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمان الى تمازجنازه يرحاني -(اسدالفار قنه-١٥٠٥) نيزعلامداين قيم جوزيد متوفي الاعد لكعية بن:

جن خواتمن کو آپ نے نکاح کاپیغام دیااوران سے نکاح شیں کیا اور جن خواتمن نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہے۔ کیا اور آپ نے ان ہے ٹکاح نہیں کیا ان کی تعداد جاریا ہے ہے۔ بعض علاء نے کماکہ ان کی تعداد نمیں ہے اور ٹی صلی انٹد علیہ

وسلم کی سرت اور آپ کے احوال جانے والوں کے نزدیک بید تعداد معروف نہیں بلکہ وہ اس کا نکار کرتے ہیں اور ان کے زدیک معروف بیرے کہ آپ نے الجونیہ کو نکاح کاپیغام میجااور جب آپ شب زفاف کے لیے اس کے اس کئے۔اس نے کمایس آپ سے اللہ کی پناہ جاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو پناوے دی اور اس سے نکاح شیس کیا۔ (مح ابحاری رقم الدیث:

orar)ای طرح آپ نے الکلیہ کو تکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح نسیں کیا اور بنو خفار کی ایک عورت سے ذکاح کیا اس كے پهلويس سفيدي محى آپ نے اس كواس كے الل كى طرف واپس بھيج ديا- المتدرك ابير تفسيل معدقد اور مترك -

اوراس پرسب کاافلات ہے کہ جب آپ کاوصال ہوااس وقت آپ کی نوازواج حیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها مطرت حفعه احفرت زينب بنت عل احفرت ام سلمه احفرت صفيه احفرت ام حبيه احفرت ميونه احفرت سودہ اور حضرت جو برہ رضی اللہ عنین- آپ کے بعد جن کی سب سے پہلے وفات ہو کی وہ حضرت زینب بنت بھش رضی اللہ عنها بين اله عن فوت بو كي اورسب آخرين حضرت امسلمه رضي الله عنها كي يدين معاديد كي دور حكومت

مين ١٧ ه مين وفات بوكي - (حافظ اين جركي تحقيق بيب كد آب ٢٢ ه مين فوت بوكي تحيين) (زاد العاد جام ٢٠١-٥٨ ملحمة مطبوعه دار الفكريوت ١٣١٩ه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تعدد ازدواج يراعتراض كے جوابات بعض عيسائي اور سوشلست بيه اعتراض كرت بي ملي الله عليه وسلم نے عام مسلمانوں كو زيادہ سے زيادہ جار

شادیاں کرنے کا تھم دیاہے اور خود آپ نے ایک وقت میں نوازواج سے شادیاں کی ہیں آپا آپ میں اشتماء زیادہ تھی؟اس کا ا یک جواب سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلیس سال تک زندگی تجرویس گزاری عالانکہ شاب کی امتگوں کا اصل زماند کی ایام ہوتے ہیں۔ پھرا قرباء کے اصرار اور دوسری جانب سے در خواست پر حفرت خدیجہ رضی اللہ عنمات عقد کیا جن کی عمرة حل چکی تھی اورود مرتبہ ہوہ ہو چکی تھیں۔ پیاس مل کی عمر تک پورے سکون اور کال اطمینان کے ساتھ ای پاکباز رفیقہ حیات کے ساتھ زندگی بسری- بیدوی زبانہ تھاجب آپ دنیادی مشافل کو ترک کرے عاروں اور بہاڑوں میں جاکر مسلسل کئی کئی دن تک خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بید نیک بندی آپ کے لیے تو شہ تیار كرتي اور آپ كى عمادت ميں امداد اور معادنت كرتى تھيں - زندگى كليد دور عمو أنفساني خوابرشوں اور شوانی جذبات كى ہنگاسہ خیزیوں کا زمانہ ہو باہ لیکن بڑے سے برامعاند اور کشرے کٹر نالف اور متعقب بھی آپ کی زندگی کے اس حقیہ میں آپ کی عفت اور پاکیازی کے خلاف ایک حرف بھی نقل نمیں کر سکتا اور یہ ان کی سیرے کاذکر ہے جن کی جسمانی قوت

عالیس جنتی مردول کے برابر ہے - (معج بفاری جام اس، مطبوعه اسح المطالع) اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے سو مردول کی طاقت کے برابرے - (جامع تبذی من ۱۳۹۳ مطور فور می گویا آپ کی طاقت چار بزار مردول کے برابر تھی اس حماب عليه فاك جار بزار بكد مولد بزار تدويال آب ك فكل بين موتيل إجرآب كي شديد رياضت اور منط نس كاليافه كالب تبيان القرآن

ماابری ۱۳

کہ پچاں ممالی اعریک مایک بیدوں مسابقہ طادی کرئے ذری گزاری۔ مقرب ضدید کے ساتھ کے بھیدہ کی اقداد میں شدادان کا جسے کا حق اندوں میں انداز کے بھیدہ اعتداد کا اندواج میں تما کندازی خابون میں اس کے طاقدہ میں شدادان کا جسے کا خاب کا میں کا بی بیدو بھوستیاں مال کھوٹ کے ہی اداران میں می اداران کی میں وحورے انداز میں انداز میں انداز میں انداز کا میں کہ میں میں انداز کا میں کہ انداز کا انداز کا کشی ہوائی۔ حضرت منے بداور حق بحدود میں انداز میں انداز کا بھی کہ سے میں کا اسابقہ باز اداران کا کم تھے ہوائی

المعدد المساحة المستحدد المست

کیا تقی سوہم اس کی ملتی بیان کررہے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدوا ذوواج کی سخک

انہوں نے بنو مصطلق کے تمام قیدیوں کو ہیہ کمہ کر آزاد کر دیا کہ بیہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوني ٢٥٥ عدائي سند كم ساته روايت كرتي بن: حفرت عائشه رمنی الله عنهامیان کرتی میں که حفرت جو بره بنت الحارث بن المفعلق وحفرت فابت بن قیس یا ان کے عم ذاد كے حقبہ ميں آئی تھيں۔انبول نے آپ کو مكاتبہ كرايا۔ وہ بت ليج عورت تھيں۔انبول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے بدل كتابت ميں مددكي درخواست كى- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فربلاكيا ميں تم كواس ہے بهتر چزنه بتاؤل! انسول في يجهاوه كياب يارسول الله! آب في فيها عن تهمارا بدل كتابت اداكردون ادرتم ع فكاح كراون-

حضرت جویرہ نے کما میں نے اس کو منظور کرایا۔ جب مسلمانوں نے سناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویرہ ے فکاح کرایا ہے توان کی ملیت میں بیتے تیدی تھے انہوں نے ان کو آزاد کردیا انہوں نے کمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرال رشتہ دار ہیں اور ہم نے حطرت ہو یرہ کے سواکوئی ایک مورت نیس دیکھی ہواپی قوم کے حق میں اس قدر بایرکت ایت ہوئی ہو کو نک مسلمانوں نے بنوالمصطلق کے سوگر انوں کو آزاد کر دیا تھا۔ (سنن ايوداد و قر الديث: ١٩٣٦ مند الهر نام ص ٢٤٤ قديم مند احد رقم الديث: ١٩٨٩٤ عالم الكتب، صح اين حبال رقم

الحديث: ٥٥٠ ٢٠ ١٥٠ مع اللبي ٢٣٠ رقم الحديث: ٩٥٩ المستدرك ين ٢٣٠ سن كبري لليستى ينه ص ٤٥- ٢٠ اللبقات الكبري ج٨م ١٥٠ رقم: ١٩٣٣ وارالكتب العليه البداية والنباية عص ١٣٣٠ والاالكرجدية سل المدي والرشادي ١٩٠٠ ١٣٠٠ ١ اوراس حن سلوك كي وجه سي تمام لوگ مسلمان بو كئے-

ابوسفیان بھی اسلام کے زبروست کالف تنے الیکن جب ہی صلی الله علیہ وسلم نے ان کی بٹی حضرت ام حبیبه رملہ بنت الى سفيان سے تكاح كرايا لة بجرابوسفيان كى وشنى كازور نوث كيااور دہ بست جلد مسلمان ہو مجمع ، مجروى ابو سفيان جو اسلام کے خواف الکر کھی کرتے تے اب اسلام کی جہلے کے لیے مرد عرفی بازی لگانے گئے۔ 2 جری علی یہ فکاح ہوا تعاور ۸ بجرى ميں ابوسفيان مسلمان ہو سكتے۔ (r) بعض شادیان نی سلی انشہ علیہ وسلم نے تشریعی مقاصد کے لیے کیس اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عربوں میں یہ

د ستور تفاکدوہ کمی فخص کوا بنامٹنا بنا لیتے تھے اور اس کو حقیقی بنیا قرار دیے تھے اور اس کی مطلقہ بیوی ہے نکاح کو حرام مجھتے تھے۔ نی صلی انٹد علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سمی کو بیٹا بتا لینے ہے وہ حقیق میٹاشیں ہو جا آیا اور اس کی مطلقہ بیوی ہے وہ مختص نکاح کر سکتاہے۔ آپ نے حضرت زیدین حارثہ کو اپنامنہ بولایٹا بنایا تھااوران کی شادی اپنی پچوپھی زاد بمن حضرت زینب بنت عض رضى الله عنما سے كردى اور جب ان مى باہى نامقاتى كى بناء ير محضرت زيد نے ان كو طلاق دے دى تو عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے خود حضرت زینب کا نگاح آپ سے کردیا تاکہ مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی میں یہ نمونہ ہو که مند بولے سینے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر ناجائز ہے اور اس میں کوئی حرج نس ہے۔ قرآن مجیدیں اس نکاح کاؤ کرہے: فَلَمَّا قَطْي زَيْدٌ مِنْهَا وَطُوًّا زَوْجُنْكُهَا جب زیدنے (اس کوطلاق دے کر) اپنی غرض یو ری کرلی تو

لِكُدُّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُورِينِينَ حَرَجُ فِي مَا الْمُورِينِينَ حَرَجُ فِي مَا الله الله الله أزواج أدُعِبَالْيهِمُ إِذا فَصَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا \* والول كے ليے اسے منہ يو لے بيوں كى بيويوں سے فكاح كرنے وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٥ (الاحزاب: ٢٥) يس كوئي حرج نه رب جب ده ان سے اپی غرض يوري كر يك

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ہوں اور اللہ كا حكم ضرور ہوكر رہتا ہے۔ حفزت ام جيبه سے فکاح کرنے میں بھی ايک تشريعي مقعد کو پورا کرنا قدانمي صلى الله عليه وسلم مدينه ميں تقے اور

حضرت ام جبيه جشرين تقي - نواثى ف-١٠٠٥ دينارك عوض حضرت ام جبيه كالكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يركر ديا- (المبسوط ج٥ ص١١١)س يريم مسئله معلوم جواكه لزى مثلاً بأكستان عن جو اور لز كام ريكه عن جو اور لز كاياكستان عن كمي معض کو خط یا شیل فون کے ذریعہ ا بنادلی یاد کیل بنادے تو دودلی اس لاکے کاس لاکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہ نکاح ای طرح بوجائ گاجس طرح دهزت ام حبيد كارسول الله صلى الله عليه وسلم عن فكاح بوا تقا-

(m) آپ کی متعدد شادیول کی تیری تحکت مسائل دینیه کی تعلیم ہے، عورتوں کے بعض محضوص مسائل ایے ہوتے ہیں جن کو مرد عورتوں کے سامنے بیان کرنے میں جاب محسوس کرتے ہیں مثلاً چیش نظام، جنابت اور عمل ازدواج ہے متعلق مسائل ، جي صلى الله عليه وسلم بير مسائل اتي ازواج مطهرات بيان كرتے اور و دو سرى عور توں كوبيان كرتيں۔ (٣) چوتھی دجہ احادیث کی اشاعت اور دین کی تبلیغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حقیہ وہ تھا جو آپ گھر ے باہر مردول میں گزارتے تے اور ایک حقہ وہ تھاجو آپ گھرش ازواج مطرات کے ماتھ گزارتے تھے۔ جس طرح مردوں میں بہت لوگ آپ کے ارشادات کو شنے والے اور آپ کے معمولات کودیکھنے والے تھے ای طرح گھریں بھی آپ کے ارشادات کو سننے والی اور آپ کے افعال کود کھنے والی بہت عور تھی ہونی چائیس تاکہ آپ کی خارجی اور داخلی زندگی کے تمام پہلوامت کے سامنے آجائیں اورجس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کی اہرکی زندگی میں نموند ہے ای طرح مسلمانوں کو آپ کی گھر لیواور ٹجی زندگی ہے بھی اپنی خاتگی اور عائلی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ حاصل ہوجائے۔ازواج مطرات ہ

بهت احاديث روايت كي من بي

منداحريس تمبراه ٢٣٥١ ي كر تمبر ٢٧٩٣ تك حفرت عائشه رمني الله عنما كي روايت كي و في احاديث بي ان کی کل تعداد ۴۴۳۳ مبر - حفزت حفید رمنی الله عنها کی ۴۸ اعادیث بین - حفزت ام سلمه رمنی الله عنها کی ۲۸۲ اعادیث ہیں۔ حضرت زینب بنت بحش کی چار روایات ہیں۔ حضرت جو پروینت الحارث کی بھی چار روایات میں۔ حضرت ام حبیبہ کی ٢٧ روايات بين - حضرت ميمونه بنت الحارث كي ١٣ روايات بين - خضرت صفيه كي نو روايات بين اور حضرت سوده كي جار روایات بین اورید کل ۲۸۲۳ روایات بین - خور فرمای تقریباتین برار روایات ازواج مطرات موی بین اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت خديجها بجر حضرت موده كے بعد اور شادي نه كى بو ل بود ين كاكتنا برا حقد مسلمانوں تك النيخ عدوكيابو آا

(۵) بعض ازداج سے آپ نے بعض محاب کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا معرت حفصہ رضی اللہ عنما پہلے حضرت خنیس بن حذاف ك نكاح مي تحيل اليدري محالي تح اور مدينه مؤرويل فوت مو كادر حضرت عمر مني الله عندان كراثة ك لي بهت ريشان تق و بي صلى الله عليه وسلم في ال كى دلجو كى اوران كى مجت اور خدمات كاصله عطاكر في كيه ان ے تکاح کیا۔

المام محدين معدمتوني ٢٣٠ها في سند ك ماته روايت كرتي إن حضرت عبدالله بن عررضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ جب حضرت فٹیس بن حذافہ سمی کے فوت ہوجانے ہے

حضرت حفد رضى الله عنمايوه بو كني فوحضرت عمر حضرت غين بن عفان رضي الله عند كياس كنة او ران س كماكه وه

Madinah Gift Centre

ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کرلیں، حضرت حیثین نے کمایش اس مسئلہ بیس خور کروں گا۔ پھرچند دن کے بعد ان کی پھر حضرت حیال سے طاقات ہوئی، حضرت عرفے دوبارہ ان سے کھا۔ حضرت حیان نے کھامیری رائے ہیں ہوئی ہے کہ میں ایمی فکل نہ کروں۔ حضرت عمرے حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ حندے طاقت کی اور ان سے کماکہ وہ حضرت حفدے لگاح کریس ۔ ین کر حفرت ابو بکرخاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نسیں ریا۔ حفزت عرکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی غامو تی ہے بھے حضرت عمل کے انکارے بھی زیادہ ریج ہوا، بیس چندوں تصراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصد رضى الله عنها التفاع ويام و حفرت عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كرساته وحفرت حفصه كالكاح كروياء اس کے بعد حضرت ابو بکرنے حضرت عرب کماشاید میری خاموثی ہے تھیس رہے ہوا ہوگا۔ حضرت عربے کمالی احضرت ابو برنے کماجب تم نے بھے رشتہ کی پیشکش کی تھی تو بھے اس رشتہ کو تبول کرنے ہے اس کے سوااور کوئی بیزمانع نہیں تھی كرجه علم تفاكه رسول الله صلى الله عليه وتملم في حضرت حله كاذ كركياتها ورميس رسول الله صلى الله عليه وتملم كاراز إفشاء شيس كرنا جابتا تقه اكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إس رشته كوترك كردية تويش اس رشته كو شرور قبول كرلينا- المام محدين معدنے ایک اور سندے روایت کیاہے کہ جب حطرت حیان نے اس دشتہ سے انکار کردیاتو معزت عربے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے حضرت مثمان كى شكايت كى او بى صلى الله عليه وسلم نے فرايا كيا ميں تم كو مثمان سے بمتر دامادكي طرف ر بنمائی ند کول اور عین کوتم سے بمتر سر کی طرف و بنمائی ند کروں میں نے کماکیوں تیس یا رسول اللہ او تی سلی اللہ عليه وسلم نے حضرت حضد سے افلاح کر ليا اور حضرت حيلن كالكاح الى صاحب زادى حضرت ام كلثم م سے كرديا اس سے يمل معزت رقيه فوت مو چي تيس-(اللبقات الكبري ج مس ٢٥- ٢٥ مطبوع وا والكتب العلميديوت ١٨ الله اللاسليدج ٨ مس ٨٥ مطبوع وا والكتب العلم يروت ١٥ الله على

تعزت حفصہ سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے فکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما موجود تھیں جن ہے آپ کو بت مجت متى الو حضرت حفعه رضى الله عنمات فكل كرنے كاداعيداس كے موااد ربكونه فعاكد آب اسين محب صادق اور اسلام كے بطل جليل اور عظيم محالي كي ول جو كي اور ان كي رفات كاحق او اكرنا جائے تھے۔

(١) سيّد نامحر صلى الله عليه وسلم كاعمل برشعبه مي قول سه زياده بو باب، آب في مسلمانون كويانج فرض نمازس پر صنے کا تھم رہا اور آپ خودان فرائش کے علاوہ تجہ بھی ہا قاعد گ ، پر حاکرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو طارع فجرے فروب آفاب تک روزه رکتے کا محم ریا در خود آپ نے وصل کے روزے بھی رکھے جن می افضاری محی نہ محری السیانے مسلمانوں کو چالیسوال حضہ ز کو 15 واکرنے کا عظم دیااور آپ اپنے اس بالکل مال شعیں رکھتے تھے، آپ کے ہاں ہو یکی آ آ آپ اس کو تقتیم فراذیتے۔مسلمان فوے ہوجا کیں تو ان کا ترکہ ان کے دار توں کو ملتا ہے ، آپ نے فرمایا ہم کمی کو دارث نسیں بنائے، ہم نے بو کچھ چھو ڈادو صد قدے ای طرح آپ نے مطمانوں کو چار پولوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیااور خود نوازداج میں عدل كركے د كھا - سلام مواس في اي رجس كاعمل برشعب من قول سے زيادہ ب ہم نے متعدد عقلی اور نعلی شواہرے واضح کردیا ہے کہ ہمارے ہی سیّد نامحر صلی الله علیہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ

طاقت رکھتے تھے اور آپ کی ازواج سے کم تھیں۔ آپ نے کیارہ شادیاں کیں اور یہ محق جنی تسکین کے لیے نہ تھیں بلکہ تبنغ اسلام ادیکام شریعت کے بیان مواغی تعلیٰ کی تعلیم اصادیث کی تبلغ اپنے رفقاء کی دل جو کی اور قوتِ عمل ش فراوانی کے لیے کیر

Madinah Gift Centre

آب نے کفار قریش کے مطلوبہ معجزات کیوں سیں پیش کیے اس آیت میں اللہ تعلق نے مشرکین کے دو سرے اس اعتراض کاجواب دیا ہے کہ دوبیہ کئتے تھے کہ اگریہ واقعی اللہ کی

طرف ب رسول ہوتے تو ہم ان ہے جس مجزہ کو بھی طلب کرتے ہیا اس کو بیش کردیتے اور اس بیں بالکل توقف نہ کرتے يكن جب بيد المارے مطلوبه مجوات ند چش كر مك تو واضح مو كياكه بيالله كے رسول شين بين-الله تعالى نے اس كاميہ جو اب دیا کہ اور کمی رسول کے لیے بیہ جائز نمیں ہے کہ دہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مجزہ چش کرے اور اس جواب کی وضاحت اس طرح ہے کہ نبوت کی دلیل کے اظہار اور قوم کے اطمینان اور ان کی تنگی کے لیے ایک میزوکو پیش کرنا کانی ہے 'اور اس ے زیادہ معجزات کو پیش کرنا اللہ تعلق کی مشیت کی طرف مفوض ہے، وہ جائے تو وہ معجزات د کھا کے اور وہ جاہے تو نہ د کھائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

الله تعالى نے سیدنا محرصلی الله عليه وسلم كی نبوت ير قرآن مجيد كوبلور مجره بيش كياد ر چيلي كياك كوئي اس كي نظيرلا سكا ہو تو لے آئے ایسی قرآن علیم کی طرح تصیور لین کام ہواوراس میں غیب کی جرس ہول اور مستقبل کی چیش کو کیال ہول جو بعد کے زبانوں میں صادق و دی ہوں 'اور آج تک کوئی اس کی نظیر نسی لاسکااور نہ قیامت تک لاتے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام كي او نغني، حضرت موى عليه السلام كاعصااو رحضرت عيني عليه السلام كي زنده كيه ويح مرو ، على شبه بهت عظيم معجزات تقع، ليكن وه معجزات ان نبيول كر جائے كر ساتھ رخصت ہو گئے اور آج ان كرمائے والوں كماس اين نبول کی نبوت ٹابت کرنے سے لیے کوئی مجزواور کوئی دلیل شیں ہے لیکن ہمارے ٹی سیّد نامحر صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ نقائل نے قرآن جمید کی صورت میں آپ کی نبوت پر ایدام مجزه عطافر بلا جو آپ کے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل تھا آج بھی ب اور قیامت تک رے گا پر کفار قریش کی تم عقلی اور خواہ مخواہ کی ضد تھی کہ ایے عظیم مجزوے ہوتے ہوئے ہی صلی اللہ عليه وسلم سے اور معجزات طلب کرتے تھے۔

كفاركم مطالبه كي وجد النيرعذاب كيول ندنازل موا؟

عی صلی الشعلیه وسلم كفار قریش كوانشد كے عذاب ، ورائے تھے كداكر وواللہ كی توجیداور آپ كی رسالت يرا ايمان ندلائے توان پر اللہ کامذاب نازل ہوگا اور اللہ تعالی آپ کی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مدو فرمائے گا مجر کفار نے جب سہ و یکھاکہ ان کے کفریرا صرار کے باوجو دان پر عذاب نازل شیں ہو رہاتوانسوں نے اس وجہ سے بھی آپ پر طعن او راعتراض کیاور کماکداگر آپ سے نی ہوئے قواہم رعذاب آجاہو یا۔اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا بھی جو اب دیا اور فرمایا: برچزی بدت کتاب نقد ریس لکسی بوئی ہے ایسی کفار پر عذاب کانزول اور بی صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے متعین کے لیے فتح اور نصرت کا ظهور اللہ تعلق کے زویک ایک خاص وقت میں مقررے اور برحاوث اور رونماہونے وال چز کاوقت اوج محفوظ من لکمابوا بادر برجز کاوقت آنے بروه چز ظابر بوجائے گی۔

حصرت عطابن الى رباح نے عبد الواحد بن سليم ے كماكياتم جانے ہوام الكتب كيا چزے ؟ انہوں نے كماللہ اور اس كرسول كوزياده علم ب- انبول نے كمايد و كتب جس كواللہ تعالى نے آسانوں اور زمن كے پيدا كرنے سے بسلے لكھا، اس میں لکھاہوا ہے کہ فرعون اہلی دو زخ میں ہے ہوار اس میں لکھاہوا ہے کہ ابواس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ مجے اور وہ خود بلاک ہو کمیااور حضرت عمادہ بن الصامت نے کما بچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا کہ اللہ نے سب سے پہلے للم كويداكيا وراس ب فربلالكه اس ني يوجماكيا كصول الله تعلق ني فرياج ريح وجكاب وه كلصوا ورايد تك جو يكي

مون واللب وه الكعو- (سنن الترذي رقم الحديث: ١٥٥٥ سنن الإداد رقم الحديث: ٥٠٠ سند احدي ٥٥ ص ١٣١٥) الله تعالى كارشاد ب: الله جس چيز كوچاب مناويتا به اور (جس چيز كوچاب) ابت ركمتاب اوراصل كاب اي كياس ٢٥(الرمد: ٢٩)

محواورا ثبات كي تفسيريس متعددا قوال الله تعالى حمل جيز كوچاب مناديتا ب اورجس جيزكوچاب فابت ركهتاب اس كي تغييريل حسب زيل اقوال بين: (۱) حضرت عمره حضرت ابن مسعود رضی الله عنمااور ابودا کل منحاک اور ابن جریج نے کمایہ آیت رزق ۱۹طن معادت اور شقاوت میں عام ہے۔ (٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنمه سعید بن جیم و قاده و طبی او را بن زیدنے کمان آیت ہے مراوناتخ اور منسوخ

ب الله تعالى منسوخ كومناديتا ب اور نام كو فابت ركمتاب - ابن قيب في كمالله تعالى جس آيت كوجابتا ب منسوخ كرديتا ے اور جس آیت کو جاہتاہ ثابت رکھتا ہے اور وہ آیت محکم ہوتی ہے۔

(m) سعیدین جیرنے حضرت این عماس سے روایت کیاہے کہ شقادے اسعادت اور موت اور حیات کے سوااللہ تعالی ص يزكو جابتا بمناديتا ب اورجس يزكو جابتا ب فابت ركمتاب اوراس كي دليل يد حديث ب:

حفرت حذیف بن اسد رضی الله عند بیان كرتم بين كه ني صلى الله عليه و سلم في قرباليا :جب نطف جاليس وان كه بعد رحمين متفقر بوجا أب تواس فرشته داخل بو آب اور پوچتات اے رب! بیشقی ب یاسعید ب مجراس کولکھ دیتاہ ، پھر ہے چتا ہے اے رب آپیڈ کرے یامونٹ ہے؟ پھراس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کا عمل اس کا اثر 'اس کی مدت حیات اور اس کا رزق لکھ ویتاہے چرصحفہ لیب ویا با آے اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کی۔ اسمح سلم رقم الدیث: ۲۹۳۳)

(٣) مجارف كما شفاوت اور معادت كرمواجس كوجابتات مناويتات اورجس كوجابتات فابت ركمتات (۵) حسن نے کماجس کی موت آئے اس کو مناویا ہے اور جس کی موت فد آئے اس کو ابت ر کھا ہے۔ (٧) سعيد بن جير نے کماا سے بندول ميں ہے جس كے گناہ جاہ مناويتا ہے اور اس كو بخش ويتا ہے اور جس كو جاہ

اس كے كناو البت ركھتا ہے اوراس كونسيں بخشا۔ (2) عكرمدن كمايس كوجابتا باس كالناويب مناديتا ب اوراس كى جكد يكيال ثابت كرديتا ب-

(٨) شحاك اور ابوصالح نے كماكد فرشتوں كے محيفوں يا نوشتوں ہے ان كاموں كومناويتا ہے جن ميں ثواب بے نہ متاب اور ان کی جگد ان کاموں کو ثابت رکھتاہے جن میں تواب یا حتاب ہے اور ابن السائب نے کما ہریات تکھی جاتی ہے حي كرجب جعرات كاون آيات توان تمام كامول كومناديا جاتا به بن مين تواب نه عمّاب و يحي كلنايينا آناجانا وغيره اوران کاموں کو ثابت رکھاجا آہے جن میں تواب اور عماب ہو- (زاد الميرين عمل ١٣٣٨ مطبوع کتب اسلامي يوت ٢٠٠١هـ) امام ابوجعفر عدي جرير طرى ائى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عبدالله بن عليم بيان كرتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعوديه كتے تقے اے الله ااگر تؤنے مجھے نيك اوگوں ميں لكھا بواب توميرانام نيك لوكول من البن ركد كو نك توجو جابتات طاديتات اورجو جابتات البت ركحتاب اورتير ياس ام الكاب - (جامع البيان رقم الديث: ١٥٥٣٥)

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا جب رات مين تين

119 ساعتیں رہ جاتی ہیں تواللہ تعالی ام الکتاب کو کھوٹاہے، پہلی ساعت ہیں اس کتاب کی طرف نظر فرما آئے جس کواس کے سوا

اور کوئی منیں و کھ سکتا ہیں وہ جس چیز کو چاہتا ہے مناویتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے خابت رکھتا ہے ، پھر آپ نے باتی دو ساعتول كاذكر قرمانا - (جامع البيان رقم الديث:٨ ١٥٥٣٨)

قضاء معلق اور قضاءمبرم اس آیت کی علماء نے ایک اور تقریر کی ہے اوروہ یہ ہے کہ تقویر کی دو فقیس میں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ب- نقتر معلق میں محواد را ثبات ہو تار بتا ہاور نقد ر مبرم اللہ تعالی کے علمے عبارت باس میں کوئی تغیراور

تبرل منیں ہو آامثلا ایک فخص کی قست میں اولاز نہیں ہاور تقدیر معلق بے لیکن کسی مرد خدا کی دعا۔ اس کے لیے اولاد مقدر کردی جاتی ہے میلے اس کی قسمت میں لاولد لکھا تھا اگر کسی مرد خدانے دعاکر دی تو لاولد کومنا کرصاحب اولاد لکھ ویاجا آے اور اگر تمی نے دعانیں کی تو والولدای طرح ثابت رہتاہے اور یہ تقدیر معلق ہے جس کی طرف بیصح واللله مايىشلەرىئىستىن اشارەك اورفقرىر مېرم كامرتىد جى كى طرف عنددادالكىناب اشارە بودور دىتىقت الله تعالی کاعلم ہے اور اللہ تعالی کوعلم ہو باہے کہ وہ لاولد یاصاحب اولادے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی شیں ہوتی ای طرح انسان اگر ماں باپ یا رشتہ داروں کے ساتھ کی کرے تواس کی عمر پڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اور اگران کے ساتھ نیکی نہ کرے تو پھر عمر میں یا رزق میں اضافہ نسیں ہو ٹاشٹااس کی عمر پیاس سال کلہی ہوئی ہے۔ اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی قوپیاس سال مناکراس کی عمر ساتھ سال لکھ دی جاتی ہے اور اگر و دان کے ساتھ نیکی نہ کرے ق اس کی عمرای طرح پچاس سال مکھی رہتی ہے، لیکن اللہ تعانی کو علم ہو تاہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا نسیں کرنی اورا نجام کاراس کی تمریجاس سال ہوگی یاساٹھ سال اورام الکتاب میں اس کی وہ عمر تکھی ہوتی ہوتی ہے 'اور نیمی نقد پر

مبرم باوراس مين كوئي تبديل نيس موتى-حسب ذيل اعاديث اس تقرير والات كرتي من: رزق میں وسعت اور عمریس اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہرر و در منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا جس آ دی کواس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیاجائے اس کو چاہیے کہ وواپنے رشتہ واروں ہے مل جل کر

( ميموالهاري رقمالي شده ١٥٨٥ ميم مسلم رقم الديث ٢٥٥٠ من الإداؤ ورقم الديث ١٩٩٣ لسن الكبري للنسائي رقم الديث ١٩٣٠٠ حضرت ابو ہر بزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اپنے خاند ان کے ان رشتوں کو جانو جن ہے تم مل جل کر ہو، کیونکہ رشتہ داروں ہے ملنے کے سبب اہل میں مجت برحتی ہے، مل میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر يس اضافه بو تلب- اسن الزدى رقم الديث عديد مدد ندخ عص عدم المستدرك ع عص ١٩١١

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا جس مخض کو زی اور ملائمت ے اس کاحقہ دیا گیاہ اس کو دنیااور آخرت کی خیرے حقہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملناہ اور یوو سیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آبادر کھتاہے اور عمروں میں اضافہ کر تاہے۔

(منداحمة ٢٥ م ١٥٥ قديم منداحد و قم الديث: ٢٥٤٤٣ عالم الكتب مندع بذين حيد و قم الديث: ١٥٢٣ و المام حاکم اورالمام بزار کی روایت میں اس میں بیا اضافہ بھی ہے کہ اس سے بڑی موت ڈور ہوتی ہے۔

تسان الق آن

حضرت الس رمنى الله عند بيان الرتي بين كم يس في الله عليد وسلم كوبية فرماتي بوع سناب كد صدقه كرف اوررشته داروں سے میل جول رکھنے کے سب سے اللہ تعالی عمرش اضافہ کر باہے اور اس سے بڑی موت دور کر باہے اور الله تعالى اس عالمينديده اور خطرناك چزول كودوركر الب-

(منداديعلى وقم الحديث: ١٠١٧، مج والزوائدج ٨ ص ١٥٠ الطالب العاليد وقم الحديث: ٨٤٥) ان احادیث کاقرآن مجیدے تعارض

ان امادیث من به بیان کیا گیا ہے کہ صل رحم سے عمر على اضاف ہو تاہ اس پر بداعتراض ہو تاہے کہ بدامادیث قرآن مجدى اى آيت كے ظاف بن لِكُلِّ أُمَّةِ آجَلُ \* اذَا جَاءً آجَلُهُ \* فَلَا برگروه كاايك وقت مقرر ب جبان كامقرر وقت آ

بَسْتَا يَحُوُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُدِمُونَ جائے گاتو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو عیس کے اور نہ ایک ماعت مقدم ہو عیں کے 0

ان احادیث کے قرآن مجیدے تعارض کے جوابات اس کا جواب ہے ہے کہ قرآن جید کی اس آبت میں جس عمر کاؤ کر فرمایا ہے ہے وہ عمر ہے جواللہ تعالی کے علم میں ہے اور ب

قضاء مبرم ب- اس ميل كوكي كي يا زياد تى حيس و على ادران احاديث مين جس عرك اضافه كاذكر بيد عرضاء معلق مين ہے مثلاً اگر کمی خض نے صلہ رحم کیاتواس کی عمر سوسال ہے اوراگر قطع رحم کیاتواس کی عمر ساتھ سال ہے اپس اگراس نے صله رحم كراياتواس كى عرساند سال كومناكرسوسال لكدوى جائے كى اوراكر قطع رحم كياتووى ساند سال كلمى رہے كى ليكن الله تعالى كو قعلى طور رعلم مو يا ب كداس في صله رح كرنا ب يا قطع رح كرنا ب اوراس كي عمر سوسال ب ياسانه سال اور الله تعالى كے علم ميں كوئى تغيراور تبدل نہيں ہو يا۔

قرآن جید کی اس آیت اوران احادیث میں اس طرح بھی تطبق دی گئے ہے، عمرض اضافہ سے مراد عمرض برکت اور عمادت کی توفیق ہے اجسیاکہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں ابنی امت کی عمریں کم دیکھیں تو آپ کولیلتہ القدردے دی گئی۔ خلاصہ بہے کہ صلہ رحم ہے عبادت کی توثیق ملے گی اور انسان گناہوں ہے محفوظ رہے گااور اس کے مرنے کے بعد دنیا میں اس کا تکی اور اچھائی کے ساتھ و کرکیا جائے گا وہ علمی اور رفای کام کرے گاجس سے قیاست تك فاكره اضایاجا تارى كادوروه مدقد جارىدكرے كاور نيك اولاد چھوڑ كرجائے كادراس طرح ده مرنے كے بعد بحى زنده رے گا کو نکداس کالم علی کے ماتھ زندورے گا۔

الله تعالی کارشادے: اور اگر ہم ان سے کی ہوئے کمی وعدہ کی تخیل آپ کو دکھادیں السے بہلے ا آپ کو وقات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پخیالے اور حماب لیٹا تھارے ذمہ ہے 6 کیا انہوں نے نمیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف ہے تم کرتے جارہ ہیں اور اللہ علم فرما آب اور کوئی اس کے حکم کورد کرنے والا نمیں ہے اور وہ بہت علدحاك ليفوالا ٢٥ (الرعد: ١٩-٥٠)

اطراف زمین کو کم کرنے کے محامل میلی آیت کامنی بیرے کہ اگر ہم کفار مگر برعذاب نازل کرنے سے پہلے آپ کی وُدح قبض کرلیس یا آپ کوان کا پکھیے عذاب د کھادیں آواس سے آپ کے مشن اور کاز پر کیا قرق پڑے گاہ آپ کا فریضہ و قرآن مجید کا پنچااو راد کام شرعیہ کی تبلیغ کر کے اور درانا فافروں سے حساب لیاتا ہے ہمارا کام ہے۔ گیرود مری آجے میں بے فرطاک کافر پر خداب ڈال ہوئے کی چند طاحی ہو گنا ہر ہو بچی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جن ملا قوری کفار کا اجتداد ورانقدار مخاود کم ہو کر سختہ جارہے ہیں اور مسلمان ان ملاقوں کر فرکسے اس پر قبتہ کرتے جارہے

ہیں۔ اس وہ مرین آبت کی۔ قریم محل کی ہے کہ کیا گفائیہ میں دیکھتے کہ دنیائیں تخریب اور قبیر کا قس مسلس جاری ہے امورے کے بعد حیات ہے اور ذائعت کے بعد عزت ہے اور تھی کے بعد کل ہے اور جاری کے بعد محت ہے اور خوار پیڈ بھی تخریات اور حوارث مسلس کو بعض ارسیتے ہیں او کھڑ کو ہے وقت اور خطور کیا سمی ہم بکار اختر اختال این کا فورس کے

سی همیزاده تواند می است کی دو دستان به بین او او او او می حوصاور معویین بین بین و داراند معلی ان دوریات ا احل البیادت می افزاد این کورشد سی جوزگری گیا گیا که بین می معترور معروان می و این می است و می از می است و می د در نشان است مظامور می بین بین از وقت و افزاد می میرور می از میرور می دو کن وجد سند مشکن اور بین فرقی بین میسی

اور زشمان این سے خلایا تاویل کا بی اول دیشتہ قد افزائش اور دسمور پیری وہ سی وجہ سے مسسم اور بے حوالہ ہیں ہے۔ گیچگی امنوں کے جارور دو حکور کی شاقر آخر ان بالمیان اور قرور دیٹروز نشری کو خلا کر کے دیا ہے گزر بھے ہیں مویہ تی ملس تریا ہے کر کرزش کی فولل کر جائیں گے۔

الله تعنان البيان الطام كالقد ترمايات الدراس مصارحاً معناره سرست دالا بون سيرت الورده جلد حساب | گالور كافرون كال محمر جمراً كل قراردا فتى سزادت كا الله تعالى كافر شار مجمد : اورب شك ال سے پہلے لوگوں نے سازش كى تقى سوتمام خفيه مذہبول كالله تعالى حالاً بسالک

ے وہ بر مخص کی کارروائی کو جاتا ہے اور مختر یہ کا فرول کو معلوم ہو جائے گاکہ نیک انجام کا کھر سم کے لیے ہے 0 (الرود)

لٹنی اس بے پکیا اموں کے کافروں نے کئی اپنے تیزیانا در موان کے ظاف ساز شمیری تھی کا دراللہ تعلق کو ہر ایک مار آئی کا کلم ہو آ ہے : بہ کو کی ساز ش کر آ ہے آؤ اس کے تیجہ بین ہونے والی کار دوائی کو گوری ہی ہرا گرا ہ کیونکہ چرچ کوئوی خاتی ہے اور آخرے شمی اللہ تعلق اس کوان کی اس اند شوں کی سزادے گا اور تعقیم ہو کوؤرں کو معلوم ہوجائے گا کہ آخرے شمیل چھاکھ اور قوام سم کی کے لئے گا۔

الله تعللُّ كالرشادے: اور كفار يكنے بير كه آپالله كے بيسے ہوئے نہيں ہيں آپ كئے عمرے اور تمهارے در ميان الله بطور گواہ كانى جا اورود جمس كمياس آسانى كتب كالملم جادود كى بطور گواہ كافی ہے) ۔ (ارعد: ۳۳) (آسان ) كتاب كے عالم كے مصدراتی بيش و متعدوا قوال

اس آیت جمی الله تعالی نے بیشا ہے کہ مشرکین کلہ آم ہات کا افاد کر کے تھے کہ آب الله کے رسل ہیں الله تعالیٰ نے ا نے آب میں کر سول ہونے بودد کیلی جی آر فرایل ہیں ایک مدلی ہے کہ آپ کے رسل اللہ ہوئے پاللہ تعالیٰ کراہے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور ایک اس میں جمہودی کی اللہ تعالیٰ ہے آپ کیا رسلاسے کا جون میں جماعی اللہ اس مجاور مجاور اللہ جمہ اللہ تعالیٰ کیا جائے ہے اس معمومے کا اطاق والد میں جماعی کا معالیا اور کلام کم جا درخت کا اور اس کے فرشکا چارک آتا اور بچار ایک ملے جائے ہی رسلے مجاور کا جائے کہ اس اللہ کے اس کا میں کہ اس واقعانی طور پر والا اس کرتے ہیں اور یہ اللہ میں کم کراف سے خمارت ہے کہ اس کا میں میں کہ موالی اس

Madinah Cift

ماابری ۱۳ www.madinah in 144 اوراس آیت میں دو سمری دلیل بیہ ہے کہ جس کے پس آسال کلب کاعلم ہے دہ بھی آپ کی رسمالت پر گوادہ۔ اس سلىلە چى خىددا قوال بىن كەجى ئىكىياس آسلىكى كىلىپ كاعلىب اس كاسىداق كۈن بەلاس كەتقىيل حسىزىل ب (۱) ایک قول بر ب کداس ب مراد حضرت عبدالله بن سلام رمنی الله عند بین ادراس کی دلیل به حدیث ب: المام الوعيني محمد ت عين رتذي متوقى مع احدا في سند كساته روايت كرتي بن: عبد الملك بن تميره حضرت عبد الله بن سلام تركي بيتي عبد ووايت كرت بن جب بغيول في حضرت عنون رضي الله عنه کو قتل کرنے کامنصوبہ بنایا وان سکیاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عنان نے یو جہام کس لیے آئے ہو ؟ انسوں نے کمامیں آپ کی در کے لیے آیا ہوں- حضرت حمان نے فریلاتہ چرافیوں کے پاس جاؤا ورا نسیں میرے یاں ، بھاؤہ میرے لیے تمادا بمال با برجانا تمارے اندر دینے ، بھترے! حضرت عبداللہ بن سلام لوگوں کے ياس عداد ران سي كما ب وكوا زمانه والميت من ميرانام الله تعالى تعادير سول الله صلى الله عليه وسلم في والله رك ديا مير معلق كلب الله ين يه آيات نازل موكين: وَ شَهِدَ شَاهِدُ يَنْ بَنَى إِسْرَالِيثُلُ عَلَى اور بی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گوائی دے مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرُنُهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي حكا يه موده ايمان لے آيا ورتم نے حكركيا ب شك الله ظالم الفوم الظالمين (الاحاف: ١٠) لوگول کوبدایت شین و تان قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَيهِيَّدًا بَهِينَ وَيَبْنَكُوهِ آب كنت كد مير اور تهارت در ميان الله بطور كواو كاني وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرمر: ٣٣) باوروه جس كياس أتاني كلب كاللم ب الله في تم ي كواركوميان عن ركها واب اور تهماري اس شريل فرشة تهمار يدوي بن ايدوه شر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے تھے اپن تماس مخص کو قبل کرنے کے مطالمہ میں اللہ سے ڈرو اپس الله كي حم اكر تم نے اس محض كو كل كردياتو تسارے يزوى فرشتة تم ير احت كريں كے اور اللہ كي و كوار ميان ميں تتى ... بابرنکل آئے کی پھر قیامت تک وہ کوار میان میں میں جائے گی ایٹنی قیامت تک مسلمانوں میں کواریں چلتی رہیں گی ا باغیوں نے کماس میودی کو بھی قتل کردواور عنان کو بھی قتل کردو-(مثن الرّدي رقم الحديث: ١٣٥٧ مند الدين م أوالحديث: ١٣٣٠ منية الديناة ٢٠١٠ من ١٥٠ أربّ بنداد جام ١٢١٠ اس قول بريدا عبرًا من ب كه حضرت عبدالله بن سلام رضي الله عند مدينه منوره من اسلام لاسته منته اورب مورت كي ے اس لیے اس سورت کی تغییر میں آسال کاب کے عالم سے حضرت عبدالللہ بن سلام کو مراد لیمادرست منیں ہے۔ امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکا ہے کہ پوری مورت رعد کی جو اور اس کی یہ آے۔ مان ہو ۔ مجرامام رازی نے اس تغییر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک آدی کی گوای قعلی نہیں ہوتی اس لیے ایک آدی کی گوای سے نبوت کو نابت كرباجائز شي بي ليكن اس اعتراض كايد جواب او سكلب كد جب الله تعالى في اس كواد كي كوان كو معتبرة او دياب تو اس کی گوائی سے نبوت کا اثبات و رست ہو گاہ جسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تو پیسرین ثابت رمنی اللہ عنہ کی گوائی کودو گواہوں کے برابر قرار دیا تو صرف ان کا گوائ سے سورہ توب کی آخری دو آیش سورہ توب میں شال کی گئیں۔ (٣) قاده نے پر کماہ کہ اس سے مراد ایل کتاب کے دوعلامین ہو حق کی شمادت دیتے اور میں حفرت عبد الندین سلام احضرت سلمان فارى اور حضرت تتيم دارى وغيره شال بير-

Madinah Gift Centre

 (٣) جھٹرے ابن عباس نے کمااس سے مراد یمود اور نصاریٰ کے علاء ہیں ایعنی جولوگ بھی تو رات اور انجیل کے عالم ہیں ان کو بید علم ہے کہ ان کتابوں بین ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت ہے سوجب و عالم انساف کرے گا اور جھوٹ میں بولے گاتووواس بات کی گوائی دے گاکہ سیر نامحر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے برحق رسول ہیں۔ (m) سعدين جيرے كماس سے مراد جرال عليه السلام إس-

(۵) محمرین حفید نے کمائی سے مراد حفرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

امام این الجوزی متونی ۱۹۵ و اورامام رازی متونی ۱۰۷ دے اور بھی کی اقوال ذکر کے میں لیکن ووسیاق و سباق کے

ننتام سورت اوردُعا

أج بروزاتوار ۱۹ عم م ۱۲۲۱ ه / ۱۲۵ بريل ۲۰۰۰ و ۱۵ اروزي تغير تمل بوگني- فالدحد لله درب العلمين على ذالك؛ اله العالمين أجم طرح آپ نے اس سورت كى تغيير كو تمل كرا ديا ہے، قرآن مجيد كى بقيہ سورتوں كى تغيير بھی تکمل کرادیں اورموافقین کے لیے اس تغییر کوموجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب بدایت ہنادیں اور اس تغیر کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لئع آوراور فیش آفری کردیں اور اس کے مصنف اس کے ناشراور اس کے قار ئین کو دنیااور آخرت کی ہرطااور ہرعذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیااور آخرت کی ہر نعت اور ہر سعادت عطافر ہائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين فالدالانبياه والمرسلين رحمة للعلمين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه الكاملين وعلى ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمع





## Madinah Gift Centre



جلدعثم

Madinah Gift Centre



## Madinah Gift Centre

انبح الدالغين الأعفخ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

سورة ابراهيم

سودت کانام اس درت کانام ایرانیم به کانوکنداس مورت بی حقرت ایرا هیم طید السلام کاؤکر نیدا و حقرت ایرانیم طید السلام کاؤکراس مورت کان آن تیریم به: ویژه فاکل آیران واجه نوش و اختیار که خذا المسکسلند اور در ایران به برید و ایران کوارس و ایران موراس می داران و

جسوستم می کنودیک موده بین می به ماداد و آندن کساد دوره بین . آمند تو الد الفیان ما آلفار بین منت المدیکشتر المدیکشتر کا بیاب خدان توان که می دیگرانسون ساده کی فت بین میکندگر که ترجیکه می داد از استوری که میکنیم که میکنی سه بدل داداد دایی و کم کوچی سکری می اند بینسکند توکیک آلفتران اور این میرود بین می داداد و انداز میکنیم می از میرود کرد از این بین سال میرود که ادرود

00 26

Madinah Gift Centre

-تبيان القرآن

بلدخشم

ید د آئیس مثر کس بدرک محلق بازل او کی شین امیر سورت سورة شود کا کے بعد اور سودة انجاء سے پسکے نازل ہوئی ہے اور 7 سیب نوبل کے اقبار سے سر تبریل مورت ہے - اس مورت کا تعلق کی زیرگ کے آخری دورے ہے -صورة آل بعد اور سورة ایرا عظیم کی متاسب

سولان میدود و سوده این ما سید به این ما سید به به داد او این این میدود سوده سم این ما سید و ملم کار مات بدولا کل بید داد کل بید داد کل بید داد کل بید داد که بید که بید که بید که بید موسد کا می بید که که بید که

كواه كانى ب)

رَبِهُوْلُ الَّذِيْنَ كَقَرُوُلُ النَّسَتُ مُرْسَادُ \* عُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا البَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ وَرَبُّ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِيلِ ٥(الربر: ٣٣)

افضہ لام رائیے وہ کمکہ ہے جس کو بم نے آپ کی طرف ٹازل فرولیا گاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توثیق ہے (کشرک) اندھ چرول ہے '(اسلام کی) روشنی کی طرف لائیس' اس کے واسمت کی طرف جو بہت چاہا ور برست تعریف کیا ہوا

آب كيے كد ميرے اور تمارے درميان الله بطور كواه كافي

ہے اور وہ جس کے پاس (آ سائی) کتاب کاعلم ہے۔ (وہ بھی بطور

اورمودة بهم مم كهل آيت به : الونخط الزلند الشؤلة بالهنديث يشترح النّاسَ جنّ المنخفض الزلند والشؤلية إن وتيجة إلى حسّرًا الم التُعلَّمُ فِي المُستحدة (ابرامم: ۱)

سورة ابراهيم كےمضامين اورمقاصد

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جانے كاذكر فرمايا ب اور يہ بتايا ب كدوه اپ خود ساخته معبودوں كى جو پر ستش كرد بي بين وہ محض د هو كاب اور شيطان كاريا ہوا قریب ، حشر کے دن ان کے خود ساختہ معبودان ہے براءت کا ظمار کردیں گے اور شیطان بھی ان ہے بری ہوجائے گا اوراس دن مسلمانوں اور کافروں کی کیاکیفیت ہوگی ااسلام کی فضیلت اور کفر کی ندمت بیان کی تئی ہے 'اور ان کافروں کے صل پر تعجب کا ظهار کیا گیاہے جنہوں نے اللہ تعالی کی تعتوں کو ناشکری ہے بدل ڈالا، بھراللہ تعالی نے لوگوں پر اپنی بعض نعتول كابيان فرمايا ب معزت ابراهيم عليه السلام كونمام كفار مكه مائة تعماس ليه معزت ابراهيم عليه السلام كي مختصيت ا ان کی صفات ان کاوین اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اختصار سے بیان فریا ہے تاکہ کفار مکد اس پر غور کریں کہ حضرت ابراهيم عليه السلام ك قريب ال كاوين ب إحضرت ابراهيم عليه السلام ك قريب وه دين ب جس كوسيد نامجه صلى

اس اجمال تعارف كربعداب بم الله تعالى كي تفق اس كى عناية او راعات سورة ابراهيم كي تغيير شروع كرت یں۔ آج برد زجمہ ۲۲ محرم ۱۳۷۱ھ / ۲۸ ایریل ۴۰۰۰ کو سورة ابراهیم کی تغییر شروع کی ہے۔اے اللہ ایجھے اس تغییر میں تن كى اتباع كرنے، حق بيان كرنے اور باطل سے اجتباب كرنے اور باطل سے منع كرنے كى توفق، بحت استطاعت اور



و مِن مَّامُ أَمَازُن أورمَّامُ زمينُول كي چيسنرن بن اور كا فرول ـ ک تابی ہے ٥ جرافرت عالم یں دنیا کی زندگی ک

Madinah Gift Centre

الله قطل کارشارسید: الفسال مراب وه کاب جس کریم نے آپ کا طرف منازل فریاد مثال کی اتیق سے لو کوں کو اکثر کے اند عبودات (اسمام کی) اور شیخ کی طرف لا میں اس کے رائے کی طرف سے معرف کیا دوائے 17اریا بھیون

Madinah Gift Centre

نى صلى الله عليه وسلم كاقرآن مجيد كى تلاوت عداد كون كومسلمان كرنا اس آیت کامنی بیدے کداے محدار مسلی الله طلیک وسلم) ہمنے آپ پر بید قرآن کریم نازل کیاہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر عمرای اور جمالت کے اند جرول سے نکال کرایمان مدایت اور علم کی روشنی عمل لے آئیں اللہ تعالیٰ کی توفق اور اس ك لفف صراط متنقيم كى طرف اوراس سے مرادب دين اسلام جس كواس نے پندكرايا ب اورائي تمام كلوت ك لے اس کو مشروع کردیا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدات کو اللہ تعالی نے اپنی اجازت اور توثیق ہے مقید فرمایا ہے اور اس میں بیتایا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی طاقت ہے کسی کومومن اور مسلمان بنانے پر قادر شیں ہیں ، كو تكد اكر ايدا بو ياتو يور بريز م عرب ين كوني كافرند ربته اس ليه وي هض ايمان اور اسلام قبول كرياني جس كوالله تعلق اليان اور اسلام كي توقيق عطافرها كاب-اس آيت على فريايا باس كتاب كونازل كرنے كي وجر سے آب است رب كي توفق ب لوگوں کو تفرے اسلام کی تفرف لائس ہایں طور کہ آپ ٹوگوں یہ اس کتاب کی آیات کو علاوت کریں تاکہ لوگ اس كتاب كى آيات من فورو فكر كرين اوراس من فه كورولا ئل ب يد مجين كدانله تعلى عالم، قادراور عليم ب اور قرآن کریم کے معجز ہونے کو پچانیں تاکدان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے دعویٰ نیوت کاصد ق منکشف ہواو روہ آپ کی بوت پر ایمان کے آئیں اور جبوہ آپ یا ایمان کے آئیں گے تو آپ ان کوجو بھی شرعی احکام دیں گے وہ ان احکام کو مانیں گے اور ان یر عمل کریں گے۔

الله تعالى كاذن اوراس كى توفيق كى وضاحت ادی اس تقریرے یہ ظاہر ہوگیاکہ بندہ کے ایمان لانے میں دو چیزوں کاد ظل ہے ایک ہے بندوں کا قرآن مجید کی آیات میں اور اسلام کی حقامیت میں خورو کلر کرنااور دو سری پیزے اللہ تعالی کی توفیق موجب اللہ تعالی توفیق ویتا ہے تو بندہ ان آیات ے میج نیم ریخ اورجباس کی تین شال صل نسی ہوتی تودوان ی آیات سے فلا تیج افذ کر آب اور بحک جاتا ہے اب اگر کوئی مخص یہ اعتراض کرے کہ جب اللہ تعلق کے توثیق نہ دینے کی وجہ سے کوئی مخص بحک کیا اورا بمان نہ لاسکانواس میں بندہ کا کیا قسور ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ قویش کامعنی ہے کسی نیکی اور خیر کے اسباب کو مہیا کر ویٹا اللہ تعالی نے ہرانسان میں بیداستعداداور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عمل سلیم سے کام لے کراچھائی اور برائی اور نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے ای استعداد اور ملاحب کو فطرت سے تعبیر کیاجا آہے ، مدیث میں ہے: حضرت ابو ہر یہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا برمولود فطرت پر بیدا ہو تاہ، چراس کے ال باب اس کو بعودی یا نصرانی بنا وية إلى الحوى بناوية إلى - الحديث

(مج ابداري وقم الحديث: ٨٥٠ ٢٠ سن ابوداؤ در قم الحديث: ١٤٦٣ م، مند احد رقم الحديث: ١٨١٤)

کیاہم نے انسان کی دو آ تکھیں شیں بنا کی Oاور زبان اور وہ ہونٹ اور ہم نے اے (نگی اور بدی کے) دونوں واضح رائے و کھاوے 0

نفس کی هم اوراس کی جس نے اس کو درست بطا0 پھر اس کواس کید کرداری اور پیزگاری کو سمجادیان جست

اورالله تعالى فرما تاي: المُ تَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ٥ وَلِسَانًا وْشَفَتَيُنُ٥ وَهَدَيْنُهُ النَّجُدَيُنِ٥

(A-10: 1) وَنَفْسِ وَمَا سَوْهَا ٥ فَالْهُمَهَا فَجُورَهَا وَ نَفُوهَا ٥ فَذُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُهَا ٥ وَقِيدُ حَابَ مَنْ

تسان القرآن

ماابريس

144

د شبق ۱ (الفس: ۱۰ - ۷) نفس کویکره کیاره کامیاب بوگیان اور جسنے اس کوگنابوں سے آلود کیا د اکام بوگران

ہوئے کے بور شدم جائے سے کو تک کرنے کا اران کہاہ اند تعالی نے ان علی اصام اور اعمان کوید اگر ویا اور مکی اند تعالی ہدائت ہے اور اند تعالی کے اون سے مراویے ہے کہ جو اسام قبول کرنے کا ادارہ کر ایسے اند تعالی اس کے لیے اسلام قبول کرنے کا مراحت میں اور اسمان کرویتا ہے اور اسمام الے کے اصباب اس کو میداور میر کرویتا ہے۔ جس کے اسلام المانے کا اللہ تعالی کے اذات میں روااس کے اسمام نہ لانے میں اس کا امراف ورسے ؟

' کست طراح المست مادند میشون شده این سیارهای است اما میشون سیدی باس ها بیان هوری به به به میشون شده به به میشون به می این می سیار دارش طالب از دارش این کست به اماره به دار میدان از آن نیمیان این میشون به میشون از میشون از به قبل از کسیدی دارش این میشون شده این میشون به این میشون این میشون این میشون این میشون این میشون این میشون ا اداره کسیدی این از میشون میشون میشون به این میشون ا

اسلام کی نشر و اشاوت آیا ہی میلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم سے ہوئی یادلا کل ہے۔ اس آن تھندی نہ فرطانے کی مجال اللہ علیہ سلم تو اول اکتران کا مراحان سلام فرانسان تیزیا ہی سے یہ استدارال کیا عمالیہ کہ نی محال اللہ علیہ میں مجالی موقع مال شمیر ہی اور مال ہم روان درام اردازی نے جاریا ہے۔ ان میں مرف مرف مرف میں سے مال ہوتی ہے اور میں اللہ طالب علام میں الموان میں جو جو اور مرشر کرنے والے ہیں۔ ہیں۔ آئم محقوق ہے کہ چھڑج زیر ہوسے کو کو کاسے کا مال میں اور بھی اللہ علی اللہ میں مال اللہ علیہ محمل کے دوران پا کیزدادربے مثل سرت ، جولوگ آپ کی فخصیت اور آپ کی سرت کوجس قدر قریب در کھنے والے تھے وہ اس قدر جلد مسلمان ہو مے اور جن لوگوں نے آپ کی مخصیت اور آپ کی سیرت کو جنتی ویرے دیکھاوہ اس قدر دیرے مسلمان ہوئے اور صرف دلائل کائی میں تنے ورنہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات پر دلائل تو بیشہ ہے موجود ہیں اصل چیزی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور آپ کافیغان نظر تھا ہی اور بات ہے کہ بعض مختقین نے آپ کی تعلیم کو سنبیہ سے تعبیر

العزية الحميد كامعتى

الله تعالى نے قربلا بالعزيز الحميد العزيز كامعى بست غالب اسك ليے ضروري ب ك الله تعالى بر چز کاعالم ہواور ہرچز پر قاور ہو اور نہ جس چز کا ہے علم نہیں ہو گایا جس چزیراے قدرت نہیں ہوگی وہ اس پر غالب نہیں ہوگااورالمحمید کامنی ہووان ہرفل پر تمر کاستی ہواور جوان برفعل پر تمر کاستی ہواس کے لیے ضروری ہ کہ وہ ہرایک سے اور ہر پیزے مشتغنی ہواس سے مطوم ہواکہ جو عزیمز حصید کارات ہے وہی سب سے اعلیٰ اور اشرف راستهاوروى اسبات كاستحق بكراس كوصراط متنقيم كهاجائ

الله تعالی کاارشاد ب: الله جس کی ملک میں تمام آسانوں اور تمام زمینوں کی چزیں میں اور کافروں کے لیے سخت عذاب كى تاى ب٥ (ابراميم: ١)

لفظ الله كعلم (نام) موفيرولا كل یہ آیت بھیلی آیت ہے مربوط ہے لینی اس کے راستہ کی طرف جو بست غالب بہت تعریف کیابوا ہے اس آیت میں بتلاوه الله ع جس كي ملك من تمام آسان اورزييس إن لفظ الله جمي علاء كانتلاف ٢٠ آيايدام جادب اورالله تعالى كاعلم (نام) ٢٠ يايدام مشتق ب اورالله تعالى كي

صفت باوراس کامعنی ب معبود یامستق عبادت اس مسئله میں شحقیق بید ب کد لفظ الله الله تقیالی کاعلم (نام) باوراس كولاكل حب ولي بن (۱) صفت كامنيوم تلى مو يا ب اور كلى وقوع شركت ب مانع نسي موتى الندا الرلفظ الله كوصفت قرار دياجات توكلمه لا الدالاالله ب توحيد البت نسيس موكى كو تكداب معنى مو كاكد الله ك سواكوني معبود نسي ب اورافظ الله صفت ب جو اکثرین برصادق آباہ، نیزاللہ بھی کلی ہے اورالہ بھی کلی ہے تولاالہ الااللہ میں است شداءالسے میں نفسیدلازم آئے گاس کیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ کوعلم اورجزی قرار دیاجائے۔

(٢) جب بم الله تعلق كام اوراس كى صفات كاذكركرت بي توكة بين هوالله الدي لااله الاهوالرحمة الوحيم اور ممي يون سي كت الموحمن الرحيم الله بكد قرآن كريم اوراحاديث شريف من جمل بحي الله تعالى ك ذات اورصفات كاذكركيا كياب فؤذات يردالات كرنے كے ليے لفظ الله كولايا كيا باس سے معلوم ہواكہ لفظ الله الله تعالى كاسم اورعلم

اضافير بردالت كرتم بين جيس خالق اور رازق اور بعض الفاظ الله تعالى كي صفات حقيقيد بردالت كرتم بين جيس عالم اور قادراب الرلفظ الله الله تعالى كاعلم (نام) نه مواوراس كي ذات مخصوصه يردالات بندكر يقوازم آئ كاكد الله تعالى ك

آثم اسامان کی معقب دادات کرتے میں اور اس کی ذات محصومیہ دوات کرنے کے کوئی آفظ میں ہے اور یہ ب جورہ ہے اور قرآن اور معتشاد و کاورات در بسبش جس افظاے اللہ تعلق کی ذات محصوصہ کو کیسیر کیا ہا ہے وہ مرف النظا اللہ ہے۔

المسينة التي فرانا مية هذا تعطير لمصديدا (مر): 10 كان المسيرالله كس مح مهام كالحليد؟ اس سراديد بحد كم كالله تعالى سروا حمين كما المع من كالحليد في كالحم الله منه الأوريد المريد والمصدر والمساكر المتعالمة ا تعالى كذات محموسة كام الودام عد مكاوج بدكر لميا للقائلة أو أركابا أنه بكاس كم احتاستة كم كان الحريبة من المداد المداد للدارة المبدوئ المسعدود الوداع التي كما با كتال حالية البدورة الما كل القائلة من عنديد قرارا

المده الديدان المدسود الدين المدسود الدين أمين كما با تتاليع المدين المسدود المده اكر انقا الله صف برياً آثارا عمر آمايي وازي كان الله تعلق كاكس مست كسما يشر مختل فدي وناكور بردوس كرافع ل كافيال كافيال بي ونا الله تعلق كاكس أمين الدين الذي المين الله كي مكيب إلى ال يثن به الثارة بسي كسالة قبل اوج في مسيد شريخ

الشد مقال فسائل المولانا م الموادد ورشين الله في الطبيعية إلى المن ما الأدويسية الله قفل الدوس بعد يديخ به الاور توضي الله فقل كي لحية المواد في خواساً الموادية بالمواد بين كام مراسية بهيد بهيد الدور كي معرفية في ك ويميلناه من المواد في الله فقل كي المدينة المواد في المواد 
اس آمندے سے ادارے طام نے بھی احتمال کیا ہے کہ بینروں کے افسال اللہ تعلق کے پیروا کیے جو سے ہیں کیا تک آمائوں اور زخیوں میں بھی بھی جو اور افقائل کا عمل سے اور میٹوں کے افسال می آمائوں اور زخیوں میں ہمی افدادہ می اللہ تعلق کے محمل کے بعد اور فکیارے میں کرنے کے بھی ہوئے ہے اور کا بھی تاہم کا میں میں میں اور اور اس کے ا میں کی سکے ہوئے اور اللہ سے اس افراد کا تک کی اور بیت سے انکہ بھاؤاللہ اللہ تعلق کے فیر محمورے اوا اوار اللہ تعلق جو بدوں کے افعال کا کسے اوال کی دائر اس کے دور سے الک میں افزائلہ کے فیر محمورے اوا اوار

الشر تعلق جديدون كما تعلق كما تلك ب الوال كريد المستقى إلى جديد الكسب. يست ير ستول كم مخت هذا المساكل عليه المستقى المستقد المساكل المستقد المساكل المستقد ال

الله عن الارتفاع ، و الرحب عند ماريان المان و الرحب المان و بدارت بها الارتفاق المان المان المان و المان الله و المان المان المان على محمد المان الم و مناوكي لذا فق الكسيف بديونا

بی رہنے کویٹند کرے اور رسول انتداعلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو رو کے وہ اس آیت کے عموم میں داخل بوه خود مراه باورلوگول يو مراه كرفوالاب-

بغض او قات فساق اور فیار گناہوں کاار تکاب کرتے ہیں الیکن وہ گناہوں کو پیند نہیں کرتے اور نہ گناہوں ہے محبت كرتے ميں اور كافرجو صرف ونياكى زندگى كومائے ميں اور آخرت كى زندگى كے مكر ميں ان كے زويك ونياكى مرغوب چزى اور دنیا کی لذتیں عی اصل نعت ہیں اس لیے دود نیا کے لذائذ اور مرغوبات کو آخرت کی نعتوں پر ترجیح دیے ہیں اللہ تعالی نے ان کی اس ترجیح کو بہت دور کی مراہی فرملیا ہے کیونکہ ونیا کے مرغوبات اور لذائذ میں انواع واقسام کے عیوب ہیں جن

یں ے بعض یہ ہیں: (۱) انسان جب اپنی مرغوب چیزیں عاصل کرلیتا ہے تو اس کو یہ غم نگار ہتا ہے کہ اس سے یہ چیزیں کوئی چین کرنہ لے جائے یا کسی حادثہ کی وجہ سے پیریس ضائع نہ ہو جائیں اور اگر یہ چیزیں باتی بھی رہیں تو وہ خود ایک ون ان چیزوں کو چھوڑ کر

 (۲) وٹیاوی لذتوں میں انسان سب سے زیادہ ذا کقتہ اور جماع کی لذت میں کوشل ہو آئے اور بہ لذت صرف چند کھوں کی ہے طلق سے لقمہ اتر نے کے بعد اس لذت کا کوئی اثر پاقی شیں رہتااور انزال کے بعد جماع کی لذت کا کوئی نشان شیں رہتا پران کی بہت خرابیاں ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی چگارے داراور لذیذاشیاہ ہیں سب کلاک موذی قتم کے امراض ہیں ' اور جماع کے متیجہ میں انسان بہت ذمہ دار ہوں میں جتا ہو جا آہے۔ اس کے برخلاف روحانی لذات کسی خرالی اور ذمہ داری كى موجب نيس يى-

(۳) دنیاوی لذات خانی بس اورا خروی لذات دا می اور سرمدی بس-بهت دور کی مرای کامعنی اس آیت میں فرمایا ہے کہ جولوگ دنیاوی لذات کو اثروی لذات پر ترتیج دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فی نفیہ و نیادی لذات قدموم شمیں ہے الا کن فرمت بیہ چزہے کہ دنیا کو آخرے پر ترجیح دی جائے ، جس نے دنیادی لذتوں کے حصول

ك اس لي كوشش كى ان كوسيله عدد اخروى نيكيال حاصل كرے گاتو يد ندموم نسي ب-مجراس آیت میں بیر بتایا ہے کہ جس نے دنیا کو آخرے پر ترجیح دی وہ مگراہ ہے اور جب اس نے دو سرے لوگوں کو بھی اللہ کے راہتے ہے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ممراہ کرنے والاہ اور صلل اور مضل ہے اگر وہ لوگوں کو صرف اسلام قبول

کرنے ہے روکے اور منع کرے تب بھی ممراہ کرنے والا ہے اور اگر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبهات بداكر اور مخلف بتخلندوں وكوں كواسلام ي تخفركرے تب مجى دو ضال اور مضل ب اور بهت دوركى گرای میں جالے۔

الله تعالى كارشاد ب: اور بم نے بررسول كواس كى قوم كى زبان ميں مبعوث كياب تاكدووان كوبيان كرسكے ، پر الله حمل كوجابتا بمراوكر اب اورجس كوجابتا بدايت ويتاب اوروه بست عالب بدى حكست والاب ١٥ (ابراهيم: ١٠) سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعموم

الشرنعاني كابرقوم يرميه احسان بكراس فيان بي وورسول بعيجاجوان كي زيان بولياتها تأكرافاده او راستفاده ميراور افہام اور تنہیم میں آسائی ہواور قوم آسانی کے ساتھ رسول کی بات کو سمجھ سکے اوراس کے لیے شریعت کے اسرار اور جلدخشم

تسان القرآن Madinah Gift Centre

وسالیس کا معدان میں اور سم ایر بیات میں معدان کے معدان کی معدان کی معدان کے معدان کی معدان کی معدان کی معدان ک مائی کو معدان میں اور سم کے کہ میرود میں معدان کے معدان کو معدان کے اس کا معدان ہے کہ آپ بھینام مونسان میں اور اور کو سے کہ جدیدہ وزئی کا داری مواد وزیر مورد مورک زنائی کا بھیری اس کے کہ چاہدا کی ایک بھیان مون کو اور اس ہوگیا ہے کہ میران کو معدان کو اس معدان کے مورد کر آبان مجدد کی آباد کے معدان کے معدان کے معدان کی اس کا معدان کے مورد کر آبان مجدد کی آباد ہے۔

مدید کا بھیر سم کی افتہ علید و معمونات کے کہ تاہم اندان کی سے کہ در اس ایران میں کا دوران میں کا دوران کے در اس ایران کی دران کے دران کی دران میں دران میں اس کے دران میں اس کی دران کے دران میں دران میں اس کے دران میں اس کی دران کے 
گُوُنُ يَكَافِكُونَ النَّمَانُ النَّدِي وَيَسْتُونُ مِن رَصُونُ اللَّهِ وَيَسْتُمُونُ اللَّهِ وَيَسْتُمُونُ اللَّهِ وَيَسْتُمُونُ اللَّهِ وَيَسْتُمُونُ اللَّهِ وَيَسْتُمُونُ اللَّهِ وَيَسْتُمُ اللَّهِ وَيَسْتُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُؤْمِنِينَا الللَّهُ اللْمُلِيلِيْمِ الللْمُؤْمِنِينَا الللْمُولِيَّا اللْمُؤْمِنِيِّ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤَالِمُ الللْمُؤْمِنِيِّ اللْمُؤْمِنِينَا الللْمُؤْ

نَّالُوُرُونِ مِنْ هُذَا الْكُوْلِ لَا يَالُوُرُونِ مِنْ لَلِهِ وَلَوْدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَالِيَ مِنْ ف مَنْ يَمُعُمُ هُمُ لِيسَمُّونِ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن ( مرسم على الله من الله

ر الرائع الله المستقبل المستقب المستقبل الكه المستقبل ال

یں انسان ملی رہ ہے: کیٹر کا اگذی کنزل الفُرگان عَلَی عَدِیهِ وہ بری برک والا ہے جم نے اپنے ارتقدی ابذے پر بیرکٹرن کیلف تمیش توقیق الافراق ان ا)

ليدادات الله عليه و سلم كي بعثت كي عموم برا عاديث سيد ناحير صلى الله عليه و سلم كي بعثت كي عموم برا عاديث سيد ناجو صلى الله عليه اسلم كي بعث كي عموم برا عاريث محيد الالت كي بين:

حرات مبایدین عوافشہ رخی اند عملیات اُل تیزید کی ملی التنظیم و مراحت فرایا تھی بایڈائی پیزیری کی میں چھوٹ سے مسلے کی اور ٹی کوئیس ای کنیم ایک ساخت سے بھراو صب طاری کرکے میری درگی گئے ہے اندا دوست ذین کو جرب لیے مجھوٹ اور المعرامات جانوا کیا ہمائی میں کا است میں سے بھی مجلی ایسان مائو کا وقت ہے تاہدہ ایٹی قومی کا طرف مبوت کیا ہاتھ اور کھی تام وکوئی کر فسار سول میں کہتا گئے۔

( میجا بواری قراندی قراندی د ۱۳۳۵ میج معم و قرادید ۱۵۳۰ سن اشدائی و قراندید ۲۳۳۰) علامه ابواکس طی بن خلف العمون میدان بطال اندگی میون ۱۳۸۵ اس صدیث کی شرح میش لکت چین:

Madinah Gift Centre

جی معی الله طبید و سلم نے فرایل محقد قام کلون کی طرف میوث کیاگیا ہے۔ اس میں دیکل ہے کہ جس طرح آپ کو ریکھنا اور آپ کا گاہ مشاوکوں پر جمعت قامه ای طرح بور کے لوگوں پر آپ کی اصاف جمعت ہیں کا بوکٹ نجی اس الله طبید و سلم کا کا گاہو آٹ این بھی جھوا دروان اصاف میں کہ ان اور دوائفت کی کرنے کا دوائف کا کہ اور ان کی گاہ کہ بھی المارے کا اور وہ قوم تھی اس معموظ در مجاولات کے آپ کی دوائف اور کا میں میں میں میں میں میں میں میں کا بھی اور اور ایس کے کرنے قوامت کا مطالعات و والنے سرے گائی کے انسان اور قبل کے آپ کی دوائف کی اور قبل سے کا دوائفت کے اس کے دوائفت کے اس کے دوائفت کے اس کے دوائفت کی اور قبل سے کا انہوں کی دوائفت کی کہ اس کے دوائفت کی اور قبل سے میں کا بھی میں کہ میں کا بھی میں کہ اس کے دوائفت کی اور قبل کی دوائفت کی دوا

ا مام مسلم حقوق مه هر کاروری پیشکر می است زیاده خوم سید: حضرت او برورد منی الله خیر جهان کریستان به این می الله خیر با کار می الله خیر به این الله با بین بین بین به ب وجود به خشون کانی می بین می بین این می می می سیدی از می سیدی در می می میرے کی میرے کے محتمی مطال کی کئیر ؟ واور چیرے کے قام دوستان کا مجمولا در آلد طعارت بنایا کی اور دیکھ تائم کافراق کا طرف میں مینا کر محتمیا یا اور اتمام مجمول کا میران کار محتمیا کیا در اتمام مجمول

تواهد مر ممانا باید. ( مح سلم السابد: ۲۰ (۲۳۳) ۱۳ سن الرّدی رقم الدیث: ۱۹۵۳ سن این بادر دقم الدیث ۱۳۵۰ سنداد نواد. رقام ۱۳۵۵ می مح این میان تر آبولدیشند: ۱۳۳۳ سن کهری للیشتن ام ۴۰۰۳ رقامی ۱۷ میل الزوتی ۵ می ۲ میرس الدر دقم الدیشند، ۱۳۳۳ م

جرادات او رفیا مگت کے لیے سید ناجی صلی الله علیہ وسلم کی رسالت سید ناجی حلی اللہ علیہ دسلم جمادات اور بنا بات کے لیے رسول ہیں ۲۰ میریران صدیث شی واشخ دسل ہے: حضرت علی بن ابی خالب رمنی اللہ علیہ بیان فرائے ہیں کہ بیش کی حلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں خانہ ہم کمہ ک

بعض اطراف میں منتے آ آپ کے سامنے ہو بہا آباد دخت آ آبادہ کت آفادہ السلام علیہ شدیدارسول السامہ . (من الرزی رقم الدین شدہ ۲۳ منا من الداری ترقم الدیث ۲۰ دال کارانورہ لکھنی نام من ۱۵۳ ادارش الدیر قرارات (۲۵۳ س

حیوانات کے لیے سید نامجہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیرنامجہ مسلی اللہ علیہ وسلم جوانات کے ہمی سول بیران پر حسب نیل احادیث میں دیل ہے: امام احمدین منبل حق man جائی مند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

تسان القرآن

وحدا ابسوئ ۱۳۳ www.madinabiin آپ کے امحاب نے آپ سے کمایہ بے مقتل جانور آپ کو مجدہ کر باہے تو ہم مقتل دالے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آب كو مجده كرين آب نے فرايا كى يشرك كے دو مرب شرك محده كر ناجاز شي ب او داكر كى يشرك كے دو مرب بشر الو مجده كرنا جائز مورت الإيس مورت كويد علم ويتاكروه است خلوند كو محده كري اكير خل خلوند كالتي يوى ير عظيم حق --(سنداج عهم ١٥٥٠ ١٨٥ قديم منداحد وقم الحديث ١٩٠٢ عالم الكنب يوت منداحد وقم الحديث ١٥٥١ وادالحديث قابره تزواجد زین نے کمان مدے شکی مند مجانب واقع البنی نے محمد کا مند کا ب مجمولا وا کرے مام مواد ال البر قابل البر ر قم الدين : ٣٨٥ - تداليزار ر قم الحديث: ٣٢٥٣ ماذه منذري في ال حديث كم منطق العباب: ال حديث كوام العرب مندجير ساتھ روایت کیاہے اس کے راوی فقتہ اور مشور میں اور امام ہزار نے بھی اس کی حتل روایت کیاہے۔ اور امام نسائی نے اس کو مختفرا روایت کیاہے اورامام این حیان نے اس کو حضرت الا ہروہ سے مختفرا دوایت کیاہے۔ الزغیب والترتیب نے سم ۲۵۵ مطبور دارالدیث قايرة الرقب والربيب ع وم 20- سعة م الحديث: ١٩٨٣ مطور وادان كثرور ما مح الدن و أولوت و أولوت: ١٩٨٣ النن الكيري للنسائي رقم الحديث: ٢٠٠٠)

عافظ سليمان بن المحمطراني متوني ١٠٠٥ه اني سند كم ساته روايت كرتي بن: حفزت این عماس رمنی الله عملیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیاس پکھ لوگ آئے اور انہوں نے کما بهارااونٹ خفسب ناک ہوگیا ہے اور دوباغ میں ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس مجھے اور فریلا آؤ وہ آپ کے پاس مرتمائے ہوئے آیا حی کہ آپ نے اس کے عمل ڈال دی اوروواوشناس کے ماکنوں کے توالے کردیا۔ حضرت ابو بکر ف كما إرسول الله إكواكداس كوعلم تعاكد آب في بين؟آب في قراليا:

مابين لابتيها احدالا يعلم اني نبي الا مدینہ کی دو ساہ پھر لی زمینوں کے در میان جو کوئی بھی ہے كفرة الجن والانس وہ یہ جانا ہے کہ میں تی ہوں سوا کافر جنوں اور انسانوں کے۔ (العجم الكبير قم الديث: ٢٠٠٤ من مافق السنى في كماس مديث كرادي فقد بين اور بعض بين مكو ضعف ب، عجم الزوائدية

ص ١٠٠٧ كل النوة اللي فيهم و قم المديث عند ١٠٠ ولا كل النبوة الكيمة في ياس ١٠٠٠ مند العربي ١١٠٠ قد يم ١٠٠٠ قد م عالم الكتب مند احد رقم المعت ١٩٣٩٠ واراله يث قايرة حزه احد الري في كماس مديث كي سند مع يد مصنف ابن فيهر ي ص ۱۳۷۳ من دادی و قرالی شده است ورین ترد و قرالی یث: ۱۹۳۳ الحدائش الکیری ۲۰ م ۱۹۳۰ کفار کے سواکا نات کی ہر چزآپ کی رسالت کو جائتی ہے

نيزانام طبراني اي سند كم ساته روايت كرتين: عيد الله بن معلى من مواسية والديد اوروه اسية واوات روايت كرت بين شي ني صلى الله عليه وسلم من تين چڑى ديكيس جو جھے بيلے كى نے شين ديكيس ميں آپ كے ساتھ مك كے ايك رات من جارہا تھا آپ ايك ورت كياس بي كزر برجس كاينالت مخت جنون مي جنايقه اس فورت نے كمايار مول الله آپ در كيور ب بين مير بينے كا كيامل ب آب ن فرياً اكر تم جاء وين اس كي ده اكردون آب في اس كي ليره الى عراب يط ك ، ير آب ا ك اوف كياس ي كزر يواي كردن برها كريزا دباقه آب فريلاس اوث كم الك كوياد رجود آياتوآب نے فریایا سے اون کمد رہاہ میں ان کے ہل بدا ہوا انول نے تھے سے کام لینا شروع کردیا حق کداب میں و زهار کو کو ت

جلدحة Madinah Gift Centre

ما من شيءًالا يعلم اني رسول الله الا

لوك عجمے ذرئ كرنا جائے ہيں ، مجرآب آ كے مكے تو آپ نے دوالگ الگ در ختوں كور يكھ آپ نے جھے نے ملا جاؤان دونوں درختوں سے کموکہ وہ ل کرمنصل ہوجائیں جب وہ درخت فل مھے تو آپ نے ان کی اوٹ میں حاجت قضا کی اور فرمایا جاؤان ے کمواب بدالگ الگ ہو جائن پھر آپ آگے گئے ،جب والی آئے تواس بجد کے پاس سے گزرے وہ بجوں کے ساتھ کھیل رہاتھا اس کی ہاں کے پاس چھ مینڈھے تھے اس نے دومینڈھے آپ کویدیہ کیے اور کہنے گلی اس پردوبارہ بالکل جنون طاری نیں ہوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

مرچز جانتی ہے کہ میں اللہ کار سول موں ماسوا کافریا فاسق جنول اورانسانوں کے۔

كفرة اوفسقة الجوروالانس (المعجم الكبيرية ٢٦ ص ٩٧١-٣٠١ و قم الحديث: ١٤٠٢ ولا كل النبوة لليستى ج ٢ ص ١٢٣ مستف إبن الي يثير ج الص ١٤٠٣ مام اورذ بي نے کما ہے کہ بید حدیث میجے ہے المستدرک جامل 14 سات مال کا البوقائ تھے رقم الحدیث: ۲۸۳ ۹۹۳ مند احدج ۲۸ م ۱۷۲ قدیم منداجدر قم الحديث: ٨٩ عما واد الحديث قابروا حزواجرزين في كمان مديث كي مند مي ين البدايد والتهاييج ٢٠ ص ٥٣٣ ٥٣٠) نوٹ: المجم الکبیر؛ دلا کل النیوۃ میں اور البدایہ والنہایہ میں بیہ حدیث مکمل ہے اور باتی کمایوں میں اس کے مختلف

حافظ اساعيل بن عمرين كثير متوفى ١٨٧٧ ٥ روايت كرتي بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ ایک باغ میں واغل

ہوئ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمراد رایک انصاری تھا اس باغ میں بکریاں تھیں انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ا حضرت ابو بکرنے کہایا رسول اللہ!ان بکریوں کی بہ نسبت آپ کو سحدہ کرنے کے ہم زیادہ حقد ار ہیں، آپ نے فربایا کسی شخص کے لیے بد جائز نمیں کدوہ دو مرے کو تحدہ کرے اور اگر کی کے لیے بہ جائز ہو ماکہ وہ دو مرے کو تحدہ کرے تویش عورت کو تھم دیتاکہ وہ اپنے خاوند کو بجدہ کرے۔

(البدابية والتهليع عوص ٢٥٠ مطبوعة دار القكر جروت ١٨١٧هه)

حضرت ابوسعيد رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك جگه سے گزرے تو وہاں ايك خيمه میں ہرنی بند ھی ہوئی تھی۔اس نے کماکہ یا رسول اللہ! مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کودودھ بلاؤں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کھول دیاوہ تھوڑی دربعدوایس آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھراندھ دیا ،جب خیمہ والے آئة آپ نان عاس برنى كوانك ليادراس كو كھول كرآ زاد كيا-

(دلا كل النبوة لليستى ج ٢٠ س ١٣٠٠ مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت)

حضرت عربن الخطلب رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم البية اصحاب كى محفل مين بيشي ہوئے تھے کہ بنوسلیم سے ایک اعرابی آیا وہ ایک گوہ کو شکار کر کے لایا تھاجو اس کی آسٹین میں تھی تاکہ اس کو اپنے گھر لے جائے اور دیکا کر کھائے۔ جب اس نے ایک جماعت کو دیکھاتو ہو چھا یہ کون لوگ میں ؟اس کو بتایا کہ یہ نبی ہیں وہ لوگوں کو چیر آ ہوا آیااور کینے نگالات اور عزیٰ کی متم!میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض اور کوئی نہیں ہے 'اوراگر میری قوم مجھے جلد بازند کمٹی توجی اب تک آپ کو قل کرچکاہو آاور ہرکائے گورے کو آپ کے قل سے خوش کرچکاہو تا حضرت عرفے کہایا

تسان الق آن Madinah Gift Centre

گوه کاکلمه شهادت پر هنا

رسول الله اجمح اجازت دي عم الله كراس كو قل كردول الب في فيليان عراكياتم نيس جائع كربرد بار فض كو في بنايا جانا ب ، محرات اس اعراني كي طرف متوجه وعاور فريايا: تهمار عاس قول كاليامطلب و وتم في ياعتي بات كيول تى ب؟ تم نے ميرى جلس ميں ميرى تعليم مين كا اور تم اللہ ك وسول سے قوان آميز كام كرتے ہو!اس ك كمالات اورعزیٰ کی صم ایس اس وقت تک آپ رائيل شيل لائل گائي کم په کوه آپ رائيل كے آئے سے كمه كراس نے اپني آسين ے كود لكال كر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے سامنے پيليك دى وسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا: اے كوه إكوه فضيح على من كماش كوتمام حاضرين من رب تصالب كدوسعديك! آب في جهاا عكوه اتم كى كى عبادت كرتى ہو! اس نے كماجس كا آسان ميں عرش ب اور زمين ميں اس كى سلفت ب استدر ميں اس كارات ب وجت يس اس كى رحمت ب ودوز خيس اس كاعذاب ب أب خرمايا وريس كون بول اب كوه اس ني كماآب رب العالمين كرسول بين خاتم البيين بين جي ن آپى تقديق كاده كامياب بوكيادرجس في آپ كى كلذيب كى و ماكام بوكيا اس اعرانی نے کہاں آگھوں سے دیکھنے کے بعد ش کئی کی شائلیات پر یقین شین کروں گا، جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میرے زدیک روئے زیمن بر آپ سے زیادہ مبغوش کوئی نمیں تھا۔ اور اب میرے زدیک آپ میرے والد، میری آنھوں اور میری جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں اور ش آپ سے اپنے اندر اور باہراو رائے ظاہراو رباطن ہے مجت كريابول اوريش كواي ريابول كه الله ب زياده كوكي عبادت كالمستخ شين باورب فك آب الله كرسول بن مرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريا الله كي لي حرب جسف ميري وجد من كومايت دى ميرون الب ي دین مغلوب نہیں ہوگا اور نماز کے بغیریہ دین مقبول نہیں ہے اور نماز قرآن کے بغیر مقبول نہیں ہے واس نے کماآپ جھے مليم دين پرآپ ناس كوتعليم دى-الديث-(ولا كل النبوة لليستى يه من ٨ ٣٠ يد ١٠٠ ول كل النبوة للل يقيم رقم الديث: ١٠٥٥ معم المعير رقم الديث مع ١٠٨٠ معم المعم اللوسط رقم

اليديث: ١٩٥٥ مافظ اليشي ني كما ي كدا مام طراني اس مديث كر علم مشيراور مع اوسلة عن اسية في حدين على بن الوليد البعري روایت کیاب امام بیتی نے کمان صدیث کابر جدائ یر ب اور اس کے بال رادی سمج بین - جمع الزاد کدی ۸ مس ۲۹۳ حافظ این کیرنے لکھا ے کر یہ مدیث حضرت عائشہ اور حضرت الد ہری وے جی مردی ہے اور ہم نے جس سندے ذکر کیادہ زیادہ مستب اور دو بھی ضعیف ب اوراس کابر جداسلی یرے -البدابید والتسلیر جسم ما معاقد جلال الدین سید علی نے تکھاہے: پیر مدیث میں مجی کن اساتیدے مردی ہے، حضرت عائشہ اور حضرت الديريون عن اور اين وجيد اور حافظ ذيلي كالية ذعم ب كديد حديث موضوع ب، على كتابول كد حضرت عركى مدیث کی سندوں سے مروی ہے جن عمل محمدین علی بن الولید نمیں ہے جس کو امام ابو تھم نے روایت کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اس مديث كو حفرت على رضى الله عند سے روايت كياہے -الحسائص الكيرى ج عص ١٠٨)

نی صلی الله علیه وسلم سے مختلف زبانوں کے بولنے والے کلام کرتے تھے اور آپ ان کی زبانوں کو جانتے تھے ، فرشتے اور جنات آپ کے ظام کرتے تھے اور آپ ان کی زبانوں کو بھھتے تھ ، جانوروں کی بولیوں کو آپ جائے تھے اور آپ ان ے مفتلو فرائے تھے آپ ہوری کا کات کے رسول بھے اور پوری کا کات کی زبانوں کو جائے تھے۔

الله تعالى كارشاد، اورب تك يم في موى كوائي نشافول كساته بيجاكم ائي قوم كواند مرول يس روشیٰ کی طرف الا اور ان کوانشہ کے دنول کی یاد دلاؤ اپ شک اس جس ہراست حبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے انثانیان ین (ایرامی: ۵)

www.madinah.in 10 اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے سیدنامحہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو کوں کی طرف اس لیے بھیجاہے کہ آپ ان کواند حیروں ہے روشن کی طرف نکال لائیں، پھراللہ تعاتی نے ووانعالمہ ذکر کیے جواللہ تعاتی نے آپ کو اور آپ کی قوم کوعطا فرماے اب اس کے بعد اللہ تعالی اغیاء سابقین کاذکر فرمارہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو ان ک قوموں کی طرف جیجاتو انہوں اپنے بیوں اور رسولوں سے من طرح کامطلہ کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم ک طرف سے وینچنے والی اذبیوں پر مبرآئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء سابقین اوران کی قوموں کے درمیان کس هم کامعامله موااس سلسله مین الله تعالی نے پہلے جعرت موی علیه السلام کاقصد و کرفرایا۔ تمام انبياء كى بعثت كاستصدوا صدي الله تعالى نے فرمایا ہم نے موی کو آئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا حضرت موی علیہ السلام کو یہ نشانیاں دی عمی تھیں: (۱) عصا (۲) يديناء (۳) مُديل (۲) جوكس (۵) خون (۱) ميندُكول كيارش، (۵) سندركوچيا (۸) بقر چشموں کا محوثا (٩) بہاڑ کاسلير كرنا (١٠) المن اور السلوي كانازل كرنا-الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كوان كى توم بواسرائیل کی طرف ان نشانیوں اور تورات کے ساتھ جھجااور ان کویہ تھے دیا کہ وہ ان کے لیے دین اور شریعت کو بیان كرس اورالله تعلق نے سيم تامير سلى الله عليه وسلم كى صفيت بيان كرتے ہوئے فرمايا: كِفْ ٱلْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلنَّكِيرِجَ النَّاسَ مِنَ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ التُّلُكُمَاتِوالِي النُّوْدِ- (ابراهم: ١) لوگوں کوائد جروں سے روشنی کی طرف لائمیں۔ اور حفرت موی علیه السلام کے متعلق فرماا: کہ آپ بن قوم کواند جروں ہے روشنی کی طرف لائس۔ أنْ أَخُرِجُ فَوْمَكُ مِنَ الطُّلُمْتِ إِلَى النُّور اس میں بیر بتانا ہے کہ تمام انبیاء کی بعث کامتعد واحد ہے کہ وہ اس بات کی چیم سعی کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو گمرای اور کفرکے اند حیروں ہے مدایت او را بمان کی روشنی کی طرف لائس -ايام الله كامعني الله تعلل في فرمايان كوايام الله كونول) كي ياد دلاؤ- ايام الله ب مرادين وه ايام جن بي ابهم واقعات رونما ہوئیا جن ایام میں اللہ تعلق نے مشکرول اور کافروں کو سزادینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے ان بر عبرت ناک عذاب نازل فرمايا ياجن دنون بين الله تعالى في حمى قوم يرخاص تعتين نازل فرما يس حضرت الى بن كعب في صلى الله عليه وسلم ي روايت كياك ايام الله بمراد الله كي تعتين بين مجلد، قاده اور این قتیبہ کابھی بھی قول ہے این زید این السائب اور مقاتل نے کملاس نے مراد پہلی امتوں کے اہم واقعات ہیں وجاج نے کمااس سے مرادوہ ایام میں جن میں اللہ تعالی نے پہلی قوموں پر عذاب نازل قربایا جیے حضرت نوح کی قوم اور عاد اور شمود ير-(زادالميرج عص ١٣٣٩ مطبوع كتب اسلامي يروت ٤٠٧ه) حضرت موی علیه السلام کے جن میں ایام اللہ وہ تھے جو بخت آ زمائش اور مصائب کے ایام تھے بہنوا سرائیل فرعون کی ظامی میں زندگی بسر کررہے تھے اللہ تعالی نے ان کے دعمی فرعون کو فرق کردیا اور انسی ان کی زمینوں اور ان کے تسان القرآن Madinah Gift Centre

www.madinah.in ومساابري ١٣ MY مکانوں کا الک بنادیا اور انواع و اقسام کے انحالت ہے ان کو نوازا میدان تبدیغی ان پر بادل کا سابیہ کیاور ان پر المن اور مبراور شكركي متعلق احاديث اس كے بعد فرمایا ہے شک اس میں بہت صركرنے والوں اور بہت شكر كرنے والوں كے ليے نشانیاں ہیں ،جب بندہ بر كى معيت آئة قاس كوم ركما علي اوراى كوب كولى نعت دى جائة قراس كوشر راع الي حضرت صیب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مومن سے عالى رتعب بوتا ہاں کے برصل میں خیرہ اور بید مومن کے علاوہ اور کسی کاصل نمیں ہے اگر اس کوخوشی پہنچی ہے تو وہ شکراد اگر باہ سویداس کے لیے خرب اور اگراس کو تکلیف مینی ب قوہ مرکز باب اورید (می)اس کے لیے خرب ( صح مسلم رقم الحديث: ١٩٩٩ الرفيب والروب ع ١٠ ص ٨١ كز العال و قم الحديث ١١٠ ملكوة المعادع و قم الحديث: ١٥٠٥ منذ וב בחם דדידים שוני בנינ קולם בוורון حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه بيان كرتي بين كه ش في القاسم صلى الله عليه وسلم كويد فربات موسئ سناب كه الله عرو جل نے فرمایا: اے عینی! میں تسارے بعد ایک امت کو سمجے والاہوں بنب ان کو ان کی محبوب چزیں ملیں گی تو وہ الله كى جركري مے اور جب ان رِ كروہ چزيں بازل ہوں كى تو وہ ۋاب كى اميد ركيس كے اور صبركريں كے اور ان كاذاتى (علق العلم اور علم نهيس مو كا حضرت عيني في كهايارب! يه يسي مو كا قربايا مين ان كواينا حلم اور علم عطاكرون كا-(المستدركسة بالم ١٣٨٥م في كمايد مديث مح باورواي في اس كي موافقت كي ملية اللوليا وي اص ٢٣٠٠ ع ٥ ص ٢٣٠٠) حضرت طبره رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایاجس محض کو پکھ ریا گیاتواس نے شكراداكيا اوراس رمعيب آئي تواس في مبركيا اس في جان ير ظلم كياتواس في استنفاد كيا- اس ير ظلم كيا كياتواس ن معاف كرويا - فيرآب خاموش مو كا محلية كرام في جعلنا رسول الله أاس ك في كيا جرب ؟ فريايا: أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مُنْهُمَدُونَ ان ی کے لیے(عذاب سے)امن ہاوروی بدائے (الانعام: ۸۲) (المعجم الكبير قرالى يد: ١٩٠٧ مافذاليتى كاكماس عن ايك رادى حوام ين جوره تسعيف بمح الزواكدي والمريز ١٣٢٨) مبراور شكريس عبدالله بن مبارك كامعيار اوراس يركلام الم فخرالدين محمان عمردازي متوفي ١٠٧ه ليستين: روایت ہے کہ ختین بن ابراهیم منی بھیں بدل کر عبداللہ بن مبارک کے پاس مجے انہوں نے بیچھا آپ کمال ہے آئيين متين تكلين عليات موراندين مبارك يوجه متين كوجائي وكمابل إيوجهان كامحك كالياطرية ، کماجب ان کے پاس پکھے شیں ہو آناتو صر کرتے ہیں اور جب شیں پکھ دیاجا آے توشکرادا کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے کمار تو ہمارے بل کوں کا طریقہ ہے وشیق نے بوجھا ایو کم طرح ہونا چاہیے اعبد اللہ بن مبارک نے کماکہ کالملین وہ بوتے ہیں جن کوجب کھے نہ دیاجائے و شکر کریں اورجب ال جائے تووودو عروں کودے دیں! ( تغيركين 2 م ٢٠٠٥ مطوعه واراحياه الراث العرلي وت ١٥١٥هم) عبدالله بن مبارك نے جو كالمين كاطريقه بيان كياہے يہ فتى طور يردرست فيم ب انسان برلازم ب كر يما اخ تبيان القرآن Madinah Gift Centre

وماابوی ۱۳

ضروریات بوری کرے اور جواس کی ضروریات سے فاضل ہووہ دو سروں کودے انسان اپناتمام مال وستاع خیرات کرکے خود بحو كابياسار ب اورائي ضروريات مين دو سرول كامختاج بن جائية جائز نمين ب اوربيد الله كي نعتوں كي ناقد ري اور اس كي

نكر كامعنی اور صابراور شاكر کے ساتھ نشانیوں کی شخصیص کی توج

اس آیت میں فرمایا ہے:اس میں بہت مبر کرنے دانوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں صر اور شکر کرنے والوں سے مراد موسنین ہیں ، کیونکہ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کی وجہ سے ایے نفس

کی مرفوبات اور لذائذے صرکر آب اور عبادات کی مشقت یر مرکز آب اور اللہ تعالیٰ کی نعتوں پر شکرادا کر آب اور سب بين نعت الله تعالى برايمان لانااوراس كي عباوت كرف كي توفيق ب اورانسان كاسليم الاعضاء بونااوراس كاصحت مند مونااور بنده كو جروفت ال تعمول برشكر كرت رماجاب، شكر كاسخ بول وبان اوراعضاء به منعم كي تعظيم بولانا

اورانندنے جو نعت جس مقصد کے کیے عطالی ہے اس نعت گواس مقصد کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرٹا اور اس نعت کو اس مقعد کے لیے خرج نہ کرج ناشکری ہے اور اس تعمت کو اس مقعد کے الٹ اور خلاف خرج کرنابت برا گناد اور اللہ

تعالى بوناوت كرنے كى جسارت ب مثلاً اللہ تعالى نے شوانی قوت عطاكى تاكہ علال طریقہ ہے اس شوت كے نقاضوں کویوراکرے یہ شکرے اورانسان بخل می زندگی گزارے اور راہب بن جائے توبیا ناشکری ہے اور ترام طریقہ ہے اس

شوت کو پوراکرے زناور لواطت کرے توبیا اللہ تعالی ہے بعلات کی جمارت ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بت کم ين الله تعالى فرما تاب:

اعْمَلُوْ الْ دَاوْدَ شُكْرًا وْفَلِيدُلْ مِينَ عِبَادِي اے آل داؤد اتم شکرادا کرواور میرے بندوں میں شکرادا الشَّنْكُورُ٥(الما: ١٣)

حكايت بي كم حضرت داؤد عليه السلام في عرض كيانات الله إص تيرا شكر تس طرح اداكرون كيون كدجس زبان ب تيراشكراداكرون گاوه بهي تيري دي موئي بم مرسان تيري فعت بم مرسانس عن تيري به شار نعتين بين فريايا: اعداؤد

اب تم نے میراشراد اکردیا یعنی جب تم نے اپنے بحر کاعتراف کرلیاتو مراشکراد ابرکیا! را لاح الدیام التر آن بروم ۲۰۰۰) خلاصه بيد بكدالله تعالى كالعتراف كرنااد راسكي فعتون كواسكي معصيت من ترج ند كرناا كاشكرب-الله تعلق نے قرآن مجيد على اسے دورندول كو شكر كزار قرارويا ہے - حفرت نوح عليه السلام كے متعلق فريا:

اے ان لوگوں کی اولادجن کو ہم نے نوح کے ساتھ (مشتی دُرِيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ ثُنُوجٍ \* إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا على الوادكية ب تك ده بت شركز اربز عق هَ كُورًا ٥ ( افوا مرا كل: ٣)

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً فَانِنًا لِلْوِ حَنِينُفًا \* ابراهيم (اين ذات مير) ايك امت تع الله ك مطيع، حق وَلَمْ يَكُ مِنَ النَّهُ شُورِكِيْنَ ٥ شَاكِرًا الْإِنعُيمِ کی الرف ماکل اور باطل سے مجتنب اور دوسشر کین میں ہے نہ یے Oاس کی نعتوں کا شکر کرنے والے تھے اللہ نے ان کو اجْتَبْهُ وَهَدْهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِهِ

منتف كيااور مراط متنقيم كي طرف بدايت دي-اورسيدنا محم صلى الله عليه وسلم في خودات متفلق فرمايا:

حضرت مغيروين شعبه رضى الله عند بيان كرتيج بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے تبجير عن اس قدر قيام فرمايا كه

تمان القرآن

www.madinab.in 144 آپ كياؤل رورم آكية آپ كاكياكه الله ني آپ كه الله خيكياد زب (بطا برخلاف او في سب كامول) كى مغرت فرما دى ب ( پر آپ اس قدر مشقت كول افعات ين ؟) آپ فرمايا: عن الله كارت شكر كرا ريده كول ند بول-( صح البحاري وقم الحديث: ٣٨٣٤ ٣٨٣٠ مع سلم وقم الحديث ٩٨٨٠ سنن الترذي وقم الحديث ٣٣٠ سن اين ماجه وقم المحيث: ١٩٨٩ من الشائل وقم المحيث: ١٩٨٣ معنف عبدالرزاق وقم المحيث: ٢٥٩ مند الحيدي وقم المديث: ٢٥٩ مند احرج» ص ١٩٥٧-٥٥ الن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٣٣٣ مح إن فزير وقم الحديث: ٩٨٣ مح إين حبار وقم الحديث ٣١٠ الن الكبري للسبقي جسم ١١٠٠ ح ع ١٠٠٠ كارخ فدادج ١١٠٥ من مرالية وقمال ١٠٠٠ نیزیہ جو فربایا ہے اس میں بہت مبر کرنے والوں اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ایسا کیے فربایا ہے كداكرچ نظايل تواس مي سب انسانول كے ليے إلى ليكن ان نظانوں سے فائدہ صرف صابراور شاكري افعاتے ہيں اس لے فرمایا اس میں برت مبركرنے والوں اور برت فكركرنے والوں كے ليے فتانان ميں جي فرمايا: هدى للمتقين: قرآن مجيد في مفسيدايت و تمام انسانون كي ليب ليكن انجام كاراس سے فائدہ صرف متعين اضاتے بي اس ليے فريا يہ الله تعافی کارشاوے: اورجب موی نے اپنی قوم ہے کہاتم اپنے اوپر اللہ کی نعت کویاد کروجب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نوات دی ہوتھ کو سخت اذبت پہنچاتے تھے وہ تمہازے بیٹوں کو ذیح کردیتے تھے اور تمہاری موروں کو زنده رہے دیے تھے اور اس می تمارے رب کی طرف سے بوی آزمائش تھی (ابرامیم: ١٨) اس آیت کی تغیرے لیے البقرہ عماکو ملاحظہ فرمائس۔

الترب يعا اورحدكما بواس 0 كما تموارب بنیں آئیں۔ نوع کی قوم اور عاد اور محمد کی جن كو الله كے سواكوني منبس حانياء ان كے إى ان

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

ماابری ۱۳ الله تعلق كارشاد ب: اورياد كروجب تمار ب رب ن آگاه كرديا تفاكه اگرتم ن شكركياتو من ضورتم كوزياده (نعت)دول گااور آگر تم نے عاصری کی ق بے تک میراعذاب طرور محت ب 10ورموی نے کمااگر تم اور تمارے روے زين كوك في كرنا فكرى كروتوب شك اللهب رواادر حركيانواب ١٥٥٥م مع د ٨١٥٠

میری است. شکر کامعتی ہے نعمت کانصوراو رہاس کا ظمار کرنا اور اس کی ضد کفران نعمت ہے بعنی نعمت کو بھول جانا ور اس کو چھپا لینه شکر کی ٹین قسیس میں ول سے شکر کرناور مید نعت کاتھور ہے وہان سے شکر کرناور مید منعم کی تعریف و قسیف کرنا ہے اوراعضاء ب شكركما اورب بقدرا شحقاق نعت كابدله ديناب الله تعالى فرماياب:

اعْمَلُوْ الْدَاوُدَ شُكُرًا (سا: ١١٠) يني نيك عمل كرد تاكدالله كاشكرادامو ميزالله تعلل في فرمايا ب:

وَفَيلِيْكُ يِّنْ عِبَافِي الشَّكُورُ. (سا: ١٣) مير عبت فكرك فوالع بندے تحوزے إلى-اس آیت میں شنید ہے کہ اللہ کا پر راشکرادا کرنابت مشکل ہے اس کے اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں میں ہے

مرف حضرت نوح اور معترت ابراهيم مليماأسلام كوا بناشكر كزار فرملاب - الله تعالى في اسيئة آب كو بحي محكور فرمايا ب اس كامعنى بود بندول يرانعام فرمان والاب اوران كى عبادت كى جزاعطافرمان والاب-(المغردات جاص ٥٠ ١٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه محرمه ١٨١٨١ه)

حمداور شكركافرق

الله تعالى كا اسماء ميس سے ايك اسم شكور باس كامتى بدور بندوں كے كم اعمال كو برهاكرد كناچ كناكردية والا ہے اور ان کی تم عبادت کی زیادہ جزاویے والا ب اللہ کے شرکامتی ہے بندوں کو بیش دیاہ شکر اور جرجی عام خاص من وجہ کی نبست ہے، حکر مورد کے اعتبارے عام ہے اور متعلق کے احتبارے خاص ہے، حکرول ، زبان اور باتی اعضاء ہے کیا جا آے لیکن اس کا تعلق صرف افت ہے ، اور جمہ مورد کے اعتبارے خاص بے صرف زبان سے ہوتی ہے اور متعلق کے اختیارے عام ہے کمی بھی شولی کابیان کرنا جرب خواہ وہ آپ کے حق میں نعت ہویانہ ہو اگر آپ زید کے علم اس کی شراف اوراس کی بدادر کی کاؤ کر کریں تو یہ جرب شر میں ب زبان سے اس کی تعظیم ہے اس لیے جرب اوراس سے آب ر کوئی فعت مرتب نیس ہوئی اس لیے یہ عرفین ہے کہ مکر فعت رہو آب اورزیرے آپ کوہال واہواوراس ك آن را آب اس كى تعظيم ك لي كور مو جاكس تويد شرب حد شين يكو نكه جر صرف زبان يه وتى ب اوراگر آپ اس کے مال دیتے کی وجہ ہے کمیں کہ وہ بہت تخی اور فیاض ہے تویہ شکر بھی ہے کیو نکہ زبان سے تعظیم کا ظہارے اور حر بھی ہے کیو نکداس کی خوبیوں کاؤ کرہے۔ جوبندول کاشکر گزارنه ہووہ اللہ کاشکر گزار بھی نہیں ہے

حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جولوگوں کاشکراوا نہیں کر آ وہ اللہ كاشر بمي ادائيں كرتا يه حديث سمج ہے-

(سنن الترزي و قم الخديث ١٩٥٣ سنن الاواؤد و قم الدينة ١٨٦٠ سند احر ٢٢٥ الاوب الملود و قم الدينة ١٣٠٨٠ محج إن حبان رقم الحديث عصه ميت الولياء جهم مه ١٩٠٨ الشن الكبري للسقى ١٩٨٥ شمر الدرر قرالحديث ١٣١٠) تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

اس مدیث کاستی ہے کہ جھی اوگوں کے احسان کا حکم ادار کرے اور ان کی تجیوں کا فائد کرکے تو وہ اگر اللہ کی منعوں کا حکم راہ کرے آدا شد اس کے حکم کو قبل میں کم کہ اور اس مدے فاود مواسعی ہے کہ رسم تھی کی ہاؤ۔ یہ کہ وولوگوں کے احسانا کے فراموش کر رہا ہما واور ان کی تجیوں کا حکم واور کم باقد اور ایکی علیمیت کے نقلہ ہے اللہ کی معرف کی مجمع اللہ کی محمد اور انسی کا کم حکم واو تھی کرنے کا اور اس کی تیم اس میں ہے کہ وہ تھی واکور ک تیکیوں کا حکم واور اس کی کراتوا کہ ووائد کی انسیار انسی کی مداس کھراج چھے اس نے اند کا حکم وادا سی

شَكِّرَكَ مِنْعَلِقِ قَرْآنِ مُجِيدِي آيات فَنْ هُوَ الْدِينَ آئَشَةَ كُنُهُ وَجَعَلَ لَكُهُم اللهِ تَعَالِهِ الْمِلَاعِ السَّمْعُ وَالْجَنْصَارُ وَالْآئِدَةِ وَخَلِيقًا لَكُهُم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِةِ وَلَمِي

تَدَكُمُرُونَ واللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه واللَّهُ الصَّرِّحَكُمُ فِي الْمُلُونِ الشَّكَةِ \* لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَلْمِينَا وَلَمُنَا كُمْ تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(انفی : ۱۵ کند که تشکیل عکستی انتقاب داری : ۵۵ رق اللهٔ کند که کشیل عکستی انتقاب و الایکن می می کام انتها فران به فضل کرنے دولاء جمی اکتوارک انتخار شده که که بخته میکوان در این : ۲۰) عمر کے متحالی و المواد کا اور از ۱۴ کار

(1) حعرت المريئ مالك رضى الله عزيوان كرستة بين كدر مول الله سلح الله على و مثل في فيالله بندوك الل مال اور اواداد بش جوفحت ها فواسته او ريزه سكه مدائدا والمده ولا قلوة الابدالله مؤوموت محد مواان بيش كولى آخذ فيس ريجه كال

۔ '' العظم الواحد آر آبادے شد: سے ۱۹۲۲ مخبرا العظیر آبادے شد: ۱۹۵۸ مابغادا میٹی نے کہائی شی ایک راوی عبداللک من زرارہ منبیف یہ برخی افزوار مین مابس ۔ (۲) منبیوہ من تعیید بیان کرتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ المسال نے کھانے میرے رب آباجے ری گلوق میں ہے کی نے

کھے سے کی زوادہ کی رات تک تی واڈ کرکیا ہے 19 انٹر مورہ کی فرافی ایل میٹرک نے بھرانشہ نے فرایا: اے آل واقاد انٹر کرو میرک میرک میرک اور کا رسیم کی ہیں۔ اسانہ میں احتراف کا کھنا سے مجرب دیسا بھی تجرب کھی گئے۔ ملاقت رکھ میکا ہوں کو تھی فرقت فرانا ہے جھراس وقعت و فرقت انواز کے اسانہ کو تھے راسلال ہونے فرانا ہے میں اس کا کسے کر میکا ہوں افراہا اے واقع راسیم نے تھے مجان الیادہ جائے تکافی ہے۔ کسے کر میکا ہوں افراہا اے واقع راسیم نے تھے مجان الیادہ جائے تکافی ہے۔

(۳) ابوافلد بیان کرتے میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمانے رب ایس تیماشکر کس طرح ادا کروں جو شکرا دا کروں گاوہ تیمی فعیت سے ادا کروں گا۔ فرایلا اے داؤد آگیا تم یہ میں جائے کہ تمارے پاس جو فعیش میں دو میری دری ہوگی

تبيان المقرآن

ين-كماكيون شين! فرطا پحريس تمهارے شكرے راضي موكيا- (شعب الايمان رقم الحريث: ٢٣١٣) (٣) حفرت عائش رضى الله عندايان كرتى بين كم في صلى الله عليد وسلم في ليا: حفرت نوح عليد السلام جب بحي بيت الخلاء آتے تودعاكرتے:

تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کی لذت عکمائی اور اس کی منعت میرے جم میں باتی رکھی اور اس

الحمد لله الذي اذا قنى لذته وابقى منفعته في جسدي واخرج عني اذي-

ممناؤني چز كوجه عضارج كروما-

اس وجد ب الله في ان كانام عيد فتكور ركها- (شعب الايمان رقم الديث ١٩٣٦٩، المعجم الكبير رقم الحديث: ٥٨٣٠٠ (۵) کیلرنے کہا: حضرت نوح علیه السلام کواس لیے عبد شکور فریلاکہ وہ جب کوئی پیز کھاتے تو کتے الحدیثہ اجب سے تو كتة الحديث إجب طلة توكمة المحديث إجب كرات بمنة توكمة الحديث الشعب الايمان رقم العريث ٢٠-١٥ -٢٥)

(١) مغيروين عام يان كرت بين كه شكر نصف المان ب اور مراضف المان ب اوريقين مكل المان ب-(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٨)

 جعفر كتيم بين كه جحف مير عددادا في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فياياجس كوالله كوئي نعت عطا فراے وہ کے الحداث اور جی کے رزق میں باخر ، ووہ کے استعفراللہ اور جس کوکئ مم در پیش ، مووہ کے لاحول والا تو قالا بالله - (شعبالايمان رقم الحديث: ٣٣٣٩)

(٨) تحاده اور حس ف الماجعة حضرت أوم عليه السلام كرسائ ان كي ذريت بيش كي تي أن مول في بعض اولاد كو بعض - المولات المولات وجماات رب الوت ان كو برابر كيون ضين بنايا؟ فرمايا من جابتا تها ميرا شكر اداكيا (ממושוטי לול של - בין

(٩) حطرت الإجرية وهي الله عند بيان كرت إلى كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: جب تم يس س كوتي فض الله كي فعمط كي لقدر كرناجاب توهاب سے كمورجه فيض كود كيے لدرات ين زياده درج ك فيض كونه د كيے۔

(رسائل ابن الى الدنياج ٣٠٠٣ رقم الحديث: ٩٠) حضرت ابد برج و رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا:جب تم میں سے کوئی صحص

لى كومصيت مين جملاد يكه تويد دعاكر: تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چڑے الحمد لله الذي عافاني مما انفلاه وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. محفوظ ر کھاجس میں اس کو جٹلا کیا ہے اور جھے اپنے بہت بندوں

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٣٣٣) و فغيلت عطاي-(١٠) حضرت الد جريره رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله على ما الله على معلم في على على خصلتیں ہول افد اس کو ای رحت میں وافل فرائے گاور اس کو کھی جد کمائے گاہد باس کو یک ریاجائے واشر كرے؛ جب وا مدلد 🌽 ير قادر ہو تو معاف كروے اور جب اس كو غنتر آتے تودہ و ميلا ير جائے۔ امام بيعتى نے كما اس

مديث كي سند ضعيف - (شعب الايمان رقم الحديث: ٢٢٣٢) (۱۱) حصرت فعمل بن بشروض الله عند بيان كرت إلى كمد في صلى الله عليه وسلم في فياليا الله كي نعتول كابيان كرنا شكر

Madinah Gift Centre

(7) حضرت عائش رضی الله مشایدان کرتی بین کمی بین ملی الله طبیه و سنم نے فریلیا: دلله موده کسی بدار کو خت صط فریک قارور به جان ساکه دو احت الله کی خطر بین مسابق المسال الموسی الله بین بدار بین برای با مین بین بین برای د الله تعلق اس کمه متنفذار کرنے سے بیلم اس کو منشق جانب اور دوری فری کی کم افزیر یا سب اور اس کو پیشته بورے الله مرکب که انگری مدام میں کمین مشارک میں میں میں بین اللہ تعلق اس کم میشون بین بین میں است

اس کو پخش ویتاہے۔ (شعب الایمان و قم الحدیث ۱۳۳۷ المستد رک جامن ۵۱۳)

(۱۳) او الجلد عان كرتے بين كد حضرت موكى عليه السلام نے كمااے رب الحق تيم الشركيے اواكر سكابوں بحك تيرى ب سے چھوٹى فعت كى بردا بھى يىرى تمام عبادات شيس و عشين وان پروى آئى كەتم نے اب ميرا شكرا واكروا -

(۱۳) خسن بیان کرتے میں کہ حضر شدواؤد ملے المعام نے کہذا سے بیرے درسداوکر حیرے بریال کی ذبان ہوا ودووون راجہ تیم کا مجمع کی تیم المحمد المقام میں میں مستقب در سال میں بیابات بیابات بابلہ سیاس بیابات برائیں ہوائی ہے۔

(44) محفرے مقیدین عام درمتی انفہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انفد ملح انفد علیے و ملم نے فرایا: جب تم و یکھوکہ انفہ تعالیٰ برول کی نافر بائنوں کے باونزوان کو تعیین عطافر ارباب لا یہ اس کی طرف سے برول پر ڈ شمل ہے۔

(۱۲) حضرت عمیدانشدین سلام رضی الله عند بیان کرت مین که حضرت مو می طبید المبلام میدنی حوض کیانات میرے رب نیمواشکر ممل طرح اوا کرچا جائے ۔ نیمواشکر ممل طرح اوا کرچا جائے ۔

(۱۸) ابودالانوص کے دالدیان کرتے ہیں کہ ش رسول افقہ ملی الله علیہ وسلم کی فقد مست میں ما مردود ، اس وقت بھی را کندہ جال تھ آپ نے بچ ٹھاکیا تعمارے پاس مال ہے؟ جس نے موش کیا تھے افقہ نے ہم تشم کا کامل مطاکیا ہے: اوقت ' گھوڑے نظام بھرال - آپ نے فریلیا جب اللہ موز جل نے تعمین مل واب قودہ تم زختر کا تاجا ہے۔

(سنن الاواكد رقم الحدث ٢٣٠٠ من الاواكد رقم الحدث ٢٣٠٠ من الترقى رقم الحدث ٢٠٠١ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ (١٩) الإقليد كتة بين كدب تم دنياكي نعتون كالشكراد أكرو شكرة تم كودنيات خرر ضعن يوكا.

(دسمان بالبالدين ۱۳۲۳ قرآباري شده ده (دسمان بالبالدين ۱۳۵۰ قرار البالدين ۱۳۳۹ قرآباري شده ده (۱۳۰) (۲۰) حمّن تصفح إلى الدين عوريت مجتمع بيش بسب كر الله مؤود كل يدب كمن قوم كوه منافع المدين بالبالدين بي تقور ب كراسته الله المجتمع المعلق البالدين الموجد الموجد المجتمع الموجد المجتمع المنافع المتعاونة المتعاونة المتعاونة

تىيان لۇران

(7) جھم بڑی محاسیہ فالد و منی اللہ عند سے دواجت کرتے ہیں کد رسول اللہ علی اللہ علید و ملم جب آئید میں بھیے تو آ بیر فرائے: قام خواجل اللہ قبائل کے لیے ہیں جس لے جول صورت اور بریسے اطلاق کو تسمیل بنا اور بھی میں وہ چیز کر مزک کو بریراز جریرے غیر میں تھج ہیں۔ احساس البادان قرائلہ عندے 100

(۱۳) حطرت ابو جعشر بینان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جسیدنی چینے تو فروائے : تام تو لیفن اللہ کے لیے ہیں جس نے پائی تو چھماعظا او معاملے "نادول کیا وجہ سے اس کو گڑواور الحدار کسی بھا ہا "صب الدیان نر آباد ہیں۔ ۴ (۱۳۲) حضرت این عباس رعنی اللہ محسامان کرتے ہیں کر کی حلی اللہ علیہ مطرفے قربانا ہے سے بھا ور اداری ارک

(شعبالايمان رقم الحديث: ٣٣٩٣)

(۳۷) منصورین صفیہ جان کرتے ہیں کہ نئی علی انفہ طاہر وسلم کا ایک طفع کے پاس سے گزر دوا او انکمہ رہاتھا کہ تمام تعرفین انفر قطابی کے لیے بین ہمیں نے تجھ اسلام کی ہوا ہے۔ وہ اور تجھ اسید نامام میں انفد علیہ وسلم ایک است میں رکھا۔ ٹی محلی انفد طلبہ وسلم سے فریلیا تا ہے مصد تنظیم ہیز کا مشکرا والیا۔ انصب ایمان قرابل رہند مدہ میں

ے (22) حضرت عمیدانشدین مسئور و شق استدیان کرتے ہیں کہ رسل انڈ معلی انڈ علیہ نام نے ڈریایا جس محصی کو گانجہ زن کا کوئٹر کہ کا کہ جا پر چین مطاق کا میں کہ شرکی امثر کے آخر کی توجی دی گانے اس کا کا کہتے گائے کہ انڈ انڈ خاجہ نظامی کا درکاری کا مسئور کا کہتے کہ انڈوکٹری کا بھی کا میں کا بھی کا میں کہتے ہیں کہتے انڈ نشائی ہے ک نے فرط ہے: اگر حملے کا مسئوری مالا تھی کہ کوئٹری کوئٹری کا کہتا کی اس کی افتحد نوارہ ہو کی کہتے کہ انڈوکٹری کی اس کو

ے دویا ہے۔'' در ایک سریانوں سورا سادی سے فاریودہ کلال کالودہ کی سس والمتعلق کا بوریان مغفرت مطالی جائے گی کیونکہ افقہ قبائل نے فریلائتم اپنے زب ہے استغفار کرو بے شک و دبیت مغفرت کرنے والاہے۔ انتخب الایکان قمالہ شاہدہ میں انتخاب کا مقابلہ کی مقابلہ کا مقابلہ کی انتخاب الایکان قمالہ شاہدہ ۴۵۰

(۸۸) صفرت ام الموشین عائشه رضی الله عنماییان کرتی بی که برب پی رمول الله ملی الله علی الله علیه و ملم تشریف الاست آپ نے بیرے کھریش روز کا ایک مخلاج البواد کھا۔ آپ اس کے باس کے اس کو افغار موسح کھا باوراس کو کھا براور فرابازات میں مشاقع اللہ کی مقومات ساتھ انجامیا اور اور کھو اسالے کی قدمت نے خوات کا اظار کریں کے وہاں کے باس برے کم الوک کرآنے کی -اشیب العمال قرائم الدین بندا تھا کہ اس کے اسال کے اسال کے اور ان مقدم کھا سے اس کے انداز

(۳۹) حضرت افس بن مالک رفتی انشد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول انشد سلی انشد طبابہ و سالم نے فریا باجہ صفحی سند دین شما اپنے سے بائد مرتبہ محص کو دیکھا اور ویزائش اپنے سے تم مرتبہ محض کو دیکھا ہی کو انشد سابر شاکر کیا رویا ہے، نے ویزائش اپنے سے بائد مرتبہ محض کو اور دوجی بھی اپنے سے تم مرتبہ محض کو دیکھا ہی کو صابر شاکر ضع کھتا۔

شعب الانمان رقم الحديث: ٥٥٥٥) (٣٠) حضرت على بن الى طالب رضى الله عند بيان كرتے بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا: جو محف تحو ڑے ہے رزق سے رامنی ہو کمیااللہ تعالی اس کے تھو ڑے ہے عمل سے رامنی ہوجا آہے۔

شعب الايمان رقمالي شن ١٠٥٨٥ (r) رسول الله صلى الله عليه وسلم ك آزاد كرده غلام ابو عسب رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك رات رسول الله صلى الله عليه وسلم في جي بلايام من آپ ك پاس آيا، چرآپ حضرت ابو بكرك پاس مح اور انسين بلايا-وه آمخ، بحرآب حضرت عرك باس محية ان كوبلاياوه بحى آجي ، عرآب ايك انصارى كياغ بين محية اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في

باغ والے کو بالیا اور فرمایا ہمارے لیے تھجوریں لاؤا اس نے تھجوروں کا فوشہ لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے وہ محجوریں کھائیں ، گھرآپ نے پائی منگایا دریانی با ، گھرآپ نے فرمایا: قیامت کے دن تم ہے اس فعت کے متعلق ضرور سوال کیاجائے گاہ حضرت عمرنے ان تھجو روں کی طرف اشارہ کرکے کمایا نبی اللہ اکیا قیامت کے دن ان کے متعلق ہم ے ضرور سوال کیاجائے گا؟ آپ نے فربلیان تن چیزوں کے سوادہ کیڑا ہو تسماری شرم گاہ چھیانے کے لیے کافی ہواوہ روٹی کا نکزاجو تہماری بھوک ڈور کرنے کے لیے کافی ہواو روہ کو تعزی جو حمیس کری اور سردی ہے محفوظ رکھ سکے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٠١١) (۳۲) حضرت ابو ہر رہوہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: کھاکر شکر کرنے والے کو

وہ اجر ملے گانو صبر کرکے روزہ رکھنےوالے کو ملے گا۔ (شعب الا بمان رقم الد مشہ ۲۲۳۳) (mm) حفرت سیب رضی الله عند بیان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مسلمان ك معامله ير نجب ہو ناب اس کے ہر کام میں خرب اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تووہ اس پر شکر کا ہے اور یہ اس کے لیے خرب اوراگراس پر کوئی معیبت آئے تووہ اس ر مبرکر تا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خرے - (شعبالا یمان ر قمالیہ یہ: ۲۳۸۷) (٣٨) محمود بن آدم بيان كرت بين كر سفيان بن جييد يه كت شيخ اگر الله عزوجل بهارام دوند ر كمتاتوجم كمي كياس

بیشنے کے قاتل نہ ہوتے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۲۱) (۳۵) حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی جلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: قیامت کے دن جس چز کا ب ے ملے حساب لیاجائے گاوہ یہ ہے کہ اس سے کماجائے گاکیامی نے خمیس تندرست شیں بنایا تھا کیامیں نے خمیس فینڈرا بانى شيرى بالما تقا- (شعب الايمان رقم الديث: ١٠٦٠)

(٣٦) حضرت ابو ہررہ ورضی اللہ عند بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے بندہ سے فرمائے گا:اے ابن آدم آکیا ہی نے تم کو گھو ڑوں اور اوٹوں پر سوار نسیں کیا تھا کیا ہی نے عور قول کو تمهارے تکاح میں شیں ویا تھا کیامی نے تم کو سردار اور رئیس شیں بنایا تھا؟ دہ بندہ کے گاکیوں شیں اے میرے رب!اللہ تعالی قرمائے گا: مجران کاشکر کمال ے؟ (شعب الا مان رقم الحدیث: ٢٠١٠)

(٣٤) حفرت ابن عباس رضى الله عنمان كما الله تعالى فرمايات: واسبع علي كم نعمه ظاهرة وباطب "الله نے تم پر ظاہری اورباطنی نعتیں تھل کروی ہیں۔"رسول الله صلی الله علیہ و تعلم نے فریایا: تم پر ظاہری نعت یہ ہے کہ تمهارا تكمل تفجيح جمم بنايا اورتم برباطني فعت بيه ب كه تمهارے عيوب كو چيپايا 'اگروه تمهارے عيوب كو ظاہر كرويتاتو تمهارے جلدخشم

الل وعيال سميت سياوك تم ية تنزيو واتي- (شعب الايمان رقم الديث: ١٩٥٨) (٣٨) حضرت ابوابوب رضى الله عنه بيان كرتي بين كه نبي صلى الله عليه وسلم كلها الكهاف كي بعد فرمات: تمام تعريفي الله ك لين بن جم في كلايااور طاليا كلاف كوطل من يج الاداوراي ك لي مخرج بينا-

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢١ ٢ ٣٨) (٣٩) حسن بيان كرتي بين كدايك فخض في كمايتهار يدرب الله ك لي بهت حميه يكو نكداس في بمين بهت زياده نعتیں عطاکی ہیں ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یے شک اللہ تم ہے بہت زیادہ محبّت رکھتا ہے۔

شعب الايمان د قمالحديث: ٣٣٠٠) (۴۰) حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فربلا:اے معاذ الله كي تتم إيس تم ي محبت كر تابول اوراك معاذ التم كويد وميت كر تابول كد تم برنماز ك بعديد وعاكياكرو:

ا الله الية ألية وكراوراني المحم طريقه ب اللهم اعنى على ذكرك و شكرك

عادت م جرى بدوفريا-وحسن عبادتك. حضرت معاذ نے صنامی کواس دعا کی وصیت کی او رصنامی نے ابو عبد الرحمٰن کواس دعا کی وصیت کی۔ (سنن ابوداؤ در قمالی شن: ۱۳۲۴ سنن انسائی رقمالی شن: ۱۳۰۳ سنه، مصنف حید الرزاق رقمالی شند ۱۹۹۳ سند احمر ج ۲۴ ر ۲۹۹) اور میں اپنے قار کین کوبیہ وصیت کر ناہوں کہ ہر نماز کے بعد سے دعاکیا کرس کہ اللہ تعالی شکرادا کرنے میں ان کی مدد

فرمائ اورجس قدر ممكن موسك الله تعالى كي نعتون راس كاشكراواكري-الله تعالی کاار شادے: اور مویٰ نے کمااگر تم اور تمام رُوئے زمین کے لوگ مل کرنا حکری کروتو ہے شک اللہ ب 10 (1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الله كالشكرنه كرنے ہے اے كوئي نقصان نہيں

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرما یا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اور طلم کو حرام کرلیا ہے اور میں نے تہمارے درمیان بھی ظلم کو حرام کردیا ہے سوتم ایک دوسرے پر ظلم نہ کروائے میرے بندوائم سب مراہ ہو ماموااس کے جس کو جس ہدایت دوں موتم بھے ہے بدایت طلب کرو میں تم کوہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوتے ہو ماسوا اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سوتم جھے ہے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو ماموااس کے جس کو میں لباس پہناؤں۔ سوتم جھے ے لباس کی طلب کرویس تهیں لباس پیناؤں گا اے میرے بندوائم سب دن رات گناہ کرتے ہواوریس تمام گناہوں کو بخشاہوں اسوتم بھے سے بخشش طلب کرویس تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اہم کمی نقصان کے مالک نمیں ہو کہ مجھے نقصان پنچاسکو، اور تم کمی نفع کے مالک شیں ہو کہ مجھے نفع پنچاسکو۔ اے میرے بندو! اگر تہمارے اوّل اور آخر اور

تمهارے انسان اور جن 'تم میں سب سے زیادہ متق مخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھے اضافہ نہیں کر سکتے ،اور اے میرے بندو!اگر تمهارے اقل اور آخراور تمهارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ پر کار فخص کی طرح ہوجا کیں تو میرے ملک ہے کوئی چڑتم نیس کر سکتے اور اے میرے بندو ااگر تمہارے اول اور آخراور تمہارے انسان اور جن کمی ا یک جگہ کفڑے ہو کر جھے سے سوال کریں اور شل ہر فرد کا سوال ہو دا کردوں توجہ کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف ایجا کم

Madinah Gift Centre

تسان الق آن

ہو گاجی طرح مولی کو سند رہی ڈال کر اڈٹا کے ہے اس میس کی ہو تیہ۔ اے جرب بندو اپر تسادے اٹسل میں جن کو میں تسمارے کیے جمع کر مراہوں پھرش م کو ان کی اچری اور ان کا بھی برائر مقد خور کا کہا ہے وہ انڈ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سواکولی چہا شال آفت یا معیب ہے ہوائے تھی سے کسے موالور کی کو طاحت نہ کرے۔

(سمح مسلم البروالد: ٢٥ (٢٥٠٤) ۱۳۵۰ من الزوار آبر الد شده ۱۳۵۰ مثن این باد بر آبر الدیرند: ۱۳۵۷ کلیس النامه والشفات ولیستی می ۱۳۳۳ مند اور ۵۵ می ۱۳۵۳ الادب العمود رقم الدیسطة ۱۳۹۰ مح این زبان رقم الدیست ۱۳۹۱ میلند الادبیا و ۵۰ می ۱۳۳۱ مناسم کبری کلیستی تراجی ۱۳۵۷

س المعلمان بريان محيون الدول المستقدة عندان المراقب المستقدة المس

( کاسلم رقبلی شده ۱۳۸۱ سن اوداد و آنهای شده ۱۳ سن انزوار قبلی شده ۱۳ سن انتشاق رقبلی روست می انتشاق و آن و آن این باز ۱۳ ۱۳ سند ۱۳ سند ۱۳ سند ۱۳ ۱۳ دارالی شده ۱۳ برد سند اند و قبلی شد: ۱۳ ۱۳ سالم انگلب و درست کان فزیر و ق افریشند ۱۳۵۵ می کان و قبل قبلی شده ۱۳۷۱

الله فعائي کار الذہب: " باتشارے میں آئے ہے کیا وکی رائی جُرِی شین آئی آئی افز کی آخ مادر دور اور دور کا دور اس کے بود کے کوئی کی آئی کافذ کے ساؤن کی میں جائی انسان کے باتی انسان کے دور انسان کی داد کر سے کر آئے تھا آئی اس بھاڑھ اسے موضوں پر دکھر ہے اور کی مسابق میں میں میں میں میں انسان کی دور ہے تھا۔ جمع روی کی طرف ترجمی دو صدے سرے ہو جم اس محتلق خصہ تھا ہیں جا ایس کا دور ہے جہ

من المرابع المستوية 
www.madinab-in وماابرئ ۱۳ خطاب وواورية بمي وسكتب كديدستيز نامحر صلى الله عليه وسلم كي قوم س خطاب وو-الله تعالى نے فرملا: اور ان كے بعد كے لوكوں كى جن كواللہ ك سواكوكى ميں جانا- اس آيت ميں يد تقريح ب كد حضرت آدم عليه السلام تك كانسب كمي كومعلوم نهيل- علامه قرطبي نے ذكركياب كه حضرت ابن عباس رضي الله عمان فرمايا عدنان اور حضرت استلحيل تيك تنمي آباو بين جن كوكوني نعين جانبة اور حضرت ابن مسعود رضي الله عند اس آيت كو پڑھ کر فرماتے تھے کہ نسب بلند بیان کرنے والے جھوٹے بین مینی دولوگ جو کسی کانسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان تے ہیں کیو تک اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عاداور شمود کے بعید الی اقوام ہیں جن کو کوئی شیں جانا۔ اب اتھوں کوایے مونہوں پر رکھنے کی متعدد تغییریں الله تعالى فرمايا بتوانهون في الته الته الته الته الته مونهول يروكه دين اللي تغيير من متعددا قوال بين: (۱) حضرت ابن مسعود، حضرت ابن زیداو را بن قتیبه نے کمانا نہوں نے غیا و فضب کی شدت سے آئی انگلیاں کاٹ لیں بسیاکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرملاہے: وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْانَامِلَ مِنَ اورجب وواكيلي بوتي بين وتم يرغقه كي دجه سے الكليال الْعَيْظِ - (آل عمران: ١١٩) (r) ابوصالح نے حضرت این عباس رضی اللہ عنماہ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کواللہ تعانی کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کورد کرنے کے لیے اور آپ کی مکذیب کرنے کے لیے اپنی اٹکلیاں اپنے مندیر رکھ کر آب کواشارہ سے کتے کہ آپ جب رہیں۔ (٣) حس نے کما جب رسل تبلغ کرتے تودہ ان کی بات کورد کرنے کے لیے ان کے مند پر ہاتھ و کھ دیے۔ الله تعالی كارشاد ب: ان كرمولوس في كماكيانله ك متعلق شك ب وتمام آسانون اورزميون كايداكرف والا ب- وہ تمہیں اس لیے بلا آب کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقرروقت تک تم کو (عذاب سے) مو خرر کے انہوں نے کما تم و محض ماری علی بشراہ و تم توب جائے ہوکہ بمیں ان معبودوں سے روک دوجن کی بمارے آباء واحداديرستش كرتے تھے سوتم المديل كوئى روش وليل لاؤ (ابراهيم: ١٠) شركين الله كوخالق مانے كے باوجود محت يرسى كيوں كرتے تھے! ر سولوں نے کما کیا حمیس اللہ کے متعلق شک ہے جو آ سانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مین انسان کی فطرت اوربداہت عقل اس بات کی شمارت وجی ہے کہ کوئی چھوٹی می صنعت بھی بغیرصانع کے وجود عل سیس آتی او آتی بری کائنات بغیر کی بنانے والے کے کیے وجودیش آعلی ہے اوروہ بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ ایند تعالی نے ہی اس كائتات كويداكياب- قرآن مجيدش ب: وَلَئِنْ سَالْنَهُمُ مَّنْ خَلَقَ السَّمْوْتِ اوراگر آپان سے بیہ سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں وَالْأَرْضَ وَسَنْحَرَ النَّسَمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ کو کس نے پیداکیا اور سورج اور جاند کو کس نے مسخر کیاتووہ ضرور كيس م كدالله في المريد كمال بحلك ربين-اللُّهُ مُ فَالَتْي يُولُوكَكُونَ - (العكبوت: ١١) وَلَيْنُ سَالُنَهُمُ مِّنْ كُوَّلَ مِنَ السَّمَاةِ مَاءً اگر آب ان سے یہ موال کریں کہ آسان سے کس نے اِن فَأَخْيَا بِيهِ الْأَرْضَ مِنْ أَيْعُدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ کوا آرا؟ پراس سے کس نے زین کے مردہ ہوجائے کے بعد

جلدعشم Madinah Gift Centre

100

اس کو زندہ کیا؟ تووہ ضرور کیس کے کہ اللہ بنے اب کئے کہ تمام تعریض اللہ کے لیے ہیں۔

مشركين مكّه الله كوخالق ارض وسلانتے تھے ان كاشرك بيد تفاكه وہ بُتوں كوالله كاشريك قرار ديتے تھے اور اس اعتقاد

ے بنوں کی عبارت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی بار گاہیں ان کی شفاعت کریں گے۔ پیچھلے زبانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان کی تقطیم و تحریم کی جاتی تھی پہل تک تو ٹھیک تھا لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی صورتوں کے ازخود مجتبے بتالیے اور ان کی تنظیم و تکریم میں غلو کرکے ان کی عبادت شروع کردی اور ازخود ان کے توسل میں غلو کیا اور براہ راست ان کو پکار نااور ان سے مدوما تگنا شروع کردیا اور پھر مزید غلو کر کے ان کو خدائی کامول میں اللہ کاشریک اوراس کی بارگادیں شفاحت کرنے والا قرار دے دیااور یہ تمام ہاتی ان کے بروں اوران کے آباءواجداد کوشیطان نے القام کی تھیں اور وہ نسل در نسل اس عقیدہ میں پاننہ اور رائح ہو بھے تھے اور یہ شرک ان کے دل و

دماغ كى محمرا ئيوں ميں بيوست ، و چکاتها اللہ تعالى توا تراور تسلسل ے انبياء عليم السلام كو بھيجار ہا تاكہ وواس شرك ہے باز آ لله تعالی توبہ کے ساتھ اور بغیرتوبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتاہے

الله تعالى نے فريلا: وہ حميس اس كيے بلا آئے كہ تهمارے كناموں كو بخش دے - امام رازي كى تحقیق ہے ہے كہ اس آیت میں اللہ تعالی نے بغیر توب کے گناہوں کے بخشے کی نوید سائی ہے۔ (تلب کیرت مص ۲۷) و و - ۱۵۲۱هد) اورای طرح کی اور آیش بھی ہی:

آب كميّ الرقم الله ي مجت ركمة بوق ميرى الباع كروا فُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالْمِعُونِيُ الله حميس اينامحيوب بتالے گلاور تمهارے گناہوں کو بخش دے (TI) 1010 (T)

الله تمارے اعمال کو درست کرے گا اور تمارے كنابول كو بخش دے گا۔

اے جاری قوم! اللہ کی طرف بلائے والے کی بات مان او اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے کتابوں میں ہے بخش

تهارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک آپ کا رب لوگوں کے علم کے باوجود ان کی

رِانَ رَبُّكَ لَذُو مُغَلِمَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى مغفرت كرية والات-ظلمهم (الريد: ٢) اس آیت کے تحت امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی گناہ کیرہ کے مرتکب کو بغیر تو ہے (بھی) بخش دیتا ہے۔

التغيير كيرن على المطبوعة واراضاء التراث العرلي وت ١٥١٥ الدا اور بعض آیتوں میں بید کو رہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناو معاف فرماہ بتاہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

وَمَنْ بَعْمَلْ سُوَّهُ الزيطلِيمُ لَفْتَهُ لُعُ اور جو فخص بڑے کام کرنے یا انی جان ہر تلکم کرے پیمالتہ جلدخشم

Madinah Gift Centre

تسار القرآن

يُحْسَكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِرْلَكُمُ دُنُوبِكُمُ

يَعْفُولَكُمُ دُنُوبِكُمْ (العن: ١٢)

(21:-12:10:25

يُصْلِحُ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ

لْقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ or signo at the contains

سَعُفِيرِ اللَّهَ يَجِيدِ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمُ

وَلَوْ النَّهُمُ إِذْ ظُلْمُوا النَّفُسَهُمْ جَاءً وُك

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوْا سيهمة ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم

ا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ أُولَيْكَ جَزَاوُهُمْ

مَعْفِرَةٌ مِنْ زَيْهِمُ وَجَنَّتُ لَجُرِي مِنْ لَحُنِهَا

الْأَنْهُرُ خَالِدِيْنَ فِيهُمَا وَيعُمُ آجُرُ الْعُمِيلِيْنَ

فراديا بجياك مورها براهيم كاس زير تلير آيت يسي:

فاستغفروا اللهة واستغفر كهم الرسول

لَوَجَدُوااللَّهُ تَوَالِنَّارَ حِيثُمَّان (الناء: ١٢)

ے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشے والا بہت مرمان یائے اوراگرانبول نے اپی جانوں پر ظلم کرلیاتو وہ آپ کے پاس آ جائي پراللہ سے استغفار كريں اور رسول بھى ان كے ليے استغفار كري تووه الله كوبهت توبه قبول كرنے والابهت مرمان

0201 اوروہ لوگ جنوں نے بے حیائی کاکوئی کام کرلیا، یاوہ اپنی عانون يرظم كربيض وانهول فاسية كنابون يراستغفار كيااور الله ك سواكون كنامول كو بخشاب اور ده اي كامول يرعمه أ

اصرارنہ کریں ١٥ان لوگوں کی جزاءان کے رب کی طرف مغفرت اورالي جنتي بي جن ك في عدريا بتي بي، وہ اس میں بیشہ رہنے والے ہوں کے اور نیک عمل کرنے والول كى كيسى التي جراب-

ان آیات سے معلوم ہواکد اللہ تعلق بندول کی توبد کرنے سے جھی ان کے کناد معاف فرما تاہے، ہی صلی اللہ علیہ وسلم ك شفاعت كرنے سے بھى ان كے كناه معاف فرما ناب اور است كرم اور فضل سے بغير توب اور شفاعت كے بھى كناه معاف

يدعوكم ليعفولكم من ذنول كيم والعاجم: ١١١ آيت يل من تبعيض كي باس كامعنى بالله تہيں بلا يا ہے تاكر تهمارے بعض كنابول كو يكل دے اور بيد وه بعض كناه بيں جو كفرے علاوه بين كيو لك الله تعالى في فرمايا ب شک الله اس کونس بخشے گاکہ اس کے ساتھ شرک کیا

جائے اور اس سے کم جو گناہ ہو گاس کو جس کے لیے جاہے گا

اس ہے واضح ہوگیا کہ تفراد ر شرک کے سواجو گناہ ہیں ان کواللہ تعیانی بغیر توبہ کے بھی بخش دیتاہے اور اس پر واضح دلیل ہے کہ کافرجہ اسلام قبول کرنا ہے تواللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گزاہوں کو اس کی توبہ کے بغیر معاف کردیتا ہے۔ نی

سل مان عليه و بلم ن حصرت عموين العاص عرفيا إكيام ومعلوم نين كد اسلام يسل كر تمام كنابول كومناديتا ب- اسمح سلم رقم الديث: ٣١٠ سنن كبري الليسقى يه من ٨٥٠ ميندايو مواندي اص ١٥٠ ميج اين فزير رقم الحديث: ١٥٥٥) تو مسلمان كم متعلق زیادہ تو تع ہے کہ اللہ تعلق اس کے گناموں کو بغیر توب کے معاف فرمادے گا اورید اللہ تعلق کاسلمانوں پر بہت برا فضل اور كرم ب، كيكن اس كاب مطلب ميس مي كم مسلمان اوب كرف عن عافل اورب يرداو بوباكي كو كلد الله تعالى وبدكرف ر المجاري الرواح المادي كابول كوموف فراد يوب اس كانتائي فقل ادركرم بالبندول كوجابي كروه بروق ادر بر محد الله تعالى السيخ كالماون يراوراس كي تعتول كالماحقة شكرادانه كرفيراس كيار كادي توبير كرت ريس- قويه كرف

عوه شرك كونس يخفاكا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ آنَ يُشَرِّكُ إِن اللَّهُ لَا يَغُفِرُهَا

(آل عران: ۱۳۹-۱۳۹)

دُونَ ذَالِكَ لِمَ يُحَكِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کی ترخیب بین بهت احادث وارد ہیں ہم چند احادث کاؤ کر کررہ ہیں: توبہ کرنے کی ترغیب میں احادث

نے کی تر عیب بیس احادیث تعرّب ایوس کار صی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا اللہ الاوجال راستے کو بنایاتھ

برھا آے تاکہ دن میں گناہ کرنے والاقیہ کرے اوردن میں اپنا تھے بڑھا آے تاکہ رات میں گلاہ کرنے والاقیہ کرے اوو یو نمی کر بارے گا) حق کہ صورح مغرب سے طوح ہوجائے گا۔

( معج مسلم و قم الحديث ١٩٨٠ تا الكبرى المشاقى و قم الحديث: ١١١٨ )

حضرت ابو برج دو منی الله هند بیان کرسته بن که رسول ابله منی الله علیه دشته باید و مکم نه قربایا بنو قفس است پسله تو یا که که سورج منطوب سطوع ادالله این کارتی آنوال فرانسای ۱۳۰۴ می سلم قربالدین ۱۹۰۰ می ۱۹ محمد منه شخان من صل ارسی الله عند بیان کرسته بین که یی طمی الله ملید منسم نے قربایا به طرف تو به کاکیک

سمیون سمان میں میں است میں است میں است بھی است کا است میں است میں ہوئے ہیں۔ دودا در بر کری کا دلیا چلی میل استور میل کی سائٹ ہے۔ اند فوزوش نے آبی دروان کو اس دن کھیل واقعائش میں اس کے آئم انسان اور بین میں کیا تھا اور اس دواز کو آئی ورفت تک بدر جیس کرے گاہد سک کہ مورس عمریہ سے طلوعاً شد اور اس انسان کری آئی الحدث سن میں میں اس کا میں میں میں است کے ساتھ کا میں میں میں است کے ساتھ ک

حضرت ایو ہر رور خی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلح اللہ علیہ دسم نے فریا وجب بندہ کوئی کاہ کرتے ہیں آ اس کے واس کیا عملیہ واقعہ درجا با کہ اور وجب وہ اس کا بھی انسان ہوجا کہ جا وار انتظام کرتا ہے اور اور کہ اس کا ول صاف ہوجا کہ اس کا کہ اور اس کہ اس کے واس کے دل میں ایک اور وقعہ نزجا ہے جی کہ اس کام وادل سیادہ وہا تا

كَلَّةً بَلْ عَلَى عَلَى فَلْكُوبِهِمْ تَنَ كَالْكُوا بِرُائِسْ! المدان كولون إن كول ) كامول خ يَكُوبُ وَالْ اللَّهِينَ ١١٠ : (العلقين: ١١٠)

(من الرَّفِي الرَّهِ الله عند: ٣٣٣٣ مَن اين بايد المَّ الله عند: ٣٣٣٣ مند احد ع المراحث ٢٩٤ مج اين جان المَّ الله عند: ٣٣٠ ١٨ ١٨ مركز وكن ١٣٠٤ من اين بايد المّ الله عند: ٣٣٣٣ منذ احد ع الله عند الله عند الله الله الله

حضر شاہ بربرہ دسنی الشہ عند بیوان کرتے ہیں کہ رسول الشہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فریلاء تم عیں سے کئی گئی کوا پئ کشیرہ سواری سے کل بلانے سے جنتی فوشی ہوتی ہے اللہ کو تساری قوسسا اس سے نیادہ خوشی ہوتی ہے۔ (من الرقول و تراک سے معتصر سے معتصر میں معتصر سے معتصر سے معتصر سے معتصر سے معتصر سے معتصر عہرہ ہے۔

حضرت معنزین جنرل و من الله حد بیان کرت بین که بیل خوش کیانیار سول الله المنظیر و میت پیکتر آب نے خوالیات سے جس قدر در منکه اللہ سے ڈرت روہ اور بریکم آور دروشت کیابی الله تعالی کاؤ کر کوداور تہم پڑ ایکم کرداس کے دور تبر کردہ بیٹے شردہ کافوات بیٹے شہر کوداور کھم کھا کائونکی کرتے مکم کھا کردہ

(انتجها بخشرت موادش من سود وشی الشریق ۱۳ مهرایی و ۱۳ میرایی با در این می در این به این اداره برد ۱۳ میرایی و د منزمت موادش من سود و شی اند مویان که بیشتهای که یکی الی طور با مرد می فرود با که در اوالیت به یشت این مده می این و شریق بازد و آن با در میرای بازد می در این از میرای اند و این بازد این می این می در این منزمت اشریق می کند و میرای میرای میرای میرای از میرای اند این میرای اند میرای از میرای انداز میرای انداز میرای

Madinah Gift Centre

شَكَ شُرِيعَ وَوَلَكُوا وَرَهُمَّ عَامِيرَ وَكُوا مَثِيمَ يَعِي كُلُوهُ اللّهِ فَكَ مِنْ الْمُوالِوَرِهُمَ وَوَا مَعِيرَا المَّتِيلِ المُستَلِينَ المَالِينَ وَلَمَا مَعِيمَ المَستَلِينَ المَعْلَمِينَ وَاللّهِ مَنْ المَستَلِينَ اللّهِ اللّهِ مَنْ المُستَلِينَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

ا جیاء عظم اسلام کی خوت میں لفار کے جہات اس کے بعدافتہ قبل نے فریانہ انہوں نے کہام تھی تعاری حق بغرود سے کفار کا انبیاء میلم السلام کی نیزے میں ایک شبہ ہے اور ان کی تقریر ہے کہ قرام انسانوں کی ایت اور مشتقب ایک ہے، بھرید کیے ہو ملک ہے کہ ان میں انسانوں میں

ج ہے اور ان کی اگر ریو ہے کہ دائم اسانوں کی ایپ واٹر حقیقت ایک ہے ، باقر ہے ، وطلے سے کہ ان می آسانوں میں میں ے ایک فیمن احد کار صل بود ہے ہیں بر مطابع ، اور ورڈ خیش کو کو مکانو اور ان کا کام متح اور ورڈ آپ ایک اسان صفات جسمان مصاف میں مجی مل اور کوئی ہے کہ اور کہ موجود کا موجود کی سان کے اس کے ایک اور کر تھے کہ باتر ہے کہ اور ان چرٹ اور از دورائ صفالات میں یا مام وگول ہے بائد حترین میں ایک اور می میں میں کہ اس کے چیج میں اور وزشری بے بخت

چرستین رو را جا بین مالسام کی نیدت میں ان کادو مراقب بد قاکد اموس نے کاماتر تو چاہیے ہوکہ میں ان معدود اسے در در انجاز میں ان کادو مراقب بد قاکد اموس نے کاماتر کی تقلیم برخی ہے متنی اموس نے اپنے تام در اور اور انداز کی تقلیم برخی ہے متنی اموس نے اپنے تاہم والوائد میں سے اپنے کاماتر اور در در ایران کو تاکی کو اس کے اپنے اسکان اور در در ایران کو تاکی کو اسکان کے اور انداز کاماتر کا تعلق کی تو ارواز کاماتر کا تعلق کی تو ارواز کاماتر کا تعلق کی تو ارواز کی اسکان کاماتر 
جاسے اور ان کا جمہ واقعہ ہے اتحاد کا کہ ہو آئی ہی ہوت ہو ہے۔ جاسے اند قبل کا در شارے: ان سے ان کے رمونوں نے کہاہم تمہاری طرح بڑی ہیں گئی اندائے ہیں ہیں۔ جمرے جاہے اصران فرما کے اور ہمارے لیے بیر مکن خیس سے کہ ہم اندگی اجازے سے اعفر تعمارے ہاں کو کی دیل لے

' ل کی چاہ اصلان کرما ہے اور انداز ہے ہے۔ میں تاب ہے دہ اندانی اجازت سے بعیر مسارے ہال وی رہیں۔ آئیں اور مومون کو اندان میں ہو گل کرنا چاہیے 10 ایر انتہاء ہ جن خصوصیات کی بیٹار اغیباء علیمیم انسلام کی بیٹائے گئے

س مستوصیات رکامتاریا میرود و ۳ ما مسلمان کی بات سے اس آمیت میں اللہ تعدالی نے رموان کی دیاں سے کفار کے نبوت میں شیمات کے دو ایات کافر کو بلا ہے ان کا مبدا شیہ میں ماک تم تعامل میں ملل بشرود کا مرام کو می که تمریادیا کیا در سوان نے اس کانیہ جواب راکہ انسانیت اور مشربت میں مساوی

اد د مما گل بوداس بات کے مثل خیس نے کہ بھٹس اندان کو تنصیب نیرے کے مابط خاص کر ایجا ہے " پر کہ اخذ تعلق عمری میانائیا ہے ابنا تھا کہ اور اس کا ماب اور اس کو تنصیب نیرے مطالب نا کہا ہے اور اس کنورے نیرے بھی اس کا پسا شہر متاقد ہو بائے ہے۔ امام گروادری داوی حق ۲۰۱۵ نے تھا ہے کہ جب شک کہ اضاف کی ڈور کا و دیدن میں طوی اور قد می مشالت نے

ا براس میں بیرے کا حصول متن ہے اور امام فرائل سے گھا ہے کہ جس طرح خام آمان نے اٹانت سے حتل کی دجہ سے متاز ہو آسے اس طرح کی عام اندانوں سے ایک خاص وصف کو دجہ سے متاز ہو آسے اس میں ایک وائد کی ہے۔ اور اک ابو آب مجس وجہ سے دوامور میشید کا دواک کر آب مؤشش کو ویکھ آئے اور ان کاکام مشاہدے اس طرح بزناسے کو ویکٹا ہے اور ان کاکام مشاہدے اور مجل ان واصل کو عام اندانوں کی یہ نسبت ایک وائد تو ہے اور اک مناصل ہوتی ہے اور ای

سيان القرآن Madinah Gift Centre

وسائلت الانعام: ۱۳۳)

اس مضمون کی زیادہ تفسیل اور شخیق کے کیے الافعام: ۴۳ کی تغییر طاحلہ فرمائیں۔ کافروں کے دیگر شبہمات کے جوابات کانٹریس کا بیٹریشن کے بیٹریس کا کا میں میسائی میں میسائی کا میں میسائی کا میں میسائی کا میں میسائی کا میں میسا

کافروں کاور موشور یہ فائل اس کے آباہ دوابد اداورت اوگر برائیس می کر کے تھے اور یہ کے ہو مکل ہے کہ است کیز اوگ اس بھی کلا کہ تا آب میں اداور مرضوں یا کہ فائل میں جو نے ساتھ کا ہی ہے وہ کی کا درورت بابلہ کم رہا ہوا اس کا چراب کی ممالی توجہ میں کیا کہ طلا و کی کاوراک کی اند شوائی کا حقیہ ہے وہ میں کم جانتا ہے میں خم اورار اسک شاخ ارکبا ہے اس کے مدعود میں کے کہ کرورائے سے کران کی سے اس کا میں کا بھی تھے ہو دیں کا دواور کی اعلم اسلام کی

کافروں کا تیمرائیب یہ تھا کہ انجیاء علیم المطام نے اپنی ٹیوے پر دولا کی اور مجزات بیش کے ہیں بم ان سے مطمئن شمیں بیس مشمئن کرنے کے لیے وہ مجزات بیش کریں جن کا ہم مطالبہ کروے ہیں اس کے جواب میں انجیاء علیم المطام نے فرطانا درہ ارب لیے بیشکن میں بے کہ ہم انشہ کواجازت کے بنیجے تھمارے بیاس کوئی دلی لے آئی ہے۔

اس جواب کی تقسیل مید ب که الله قالی فی کو مجموان کے مطافرہا ناہے کہ دکیل ہے اس کی نبوت ثابت ہو جائے ، سماس نے برقی کو ایسے دلا کل اور مجموات دے کر مجمواجب کا اس حدیث میں ہے:

حضرت الا بريره رض الله حديدان كرت إن كرت إن كر رسل الله على الله عليه وسم في فريلا بري كواس قدر حجزات ويتح يسمى من كارد جدت المسيد مثل المدين والمال المال سالم آسك الورقطية وفي اقر آن مجديما عطالي كلي والله في ال بمن تصاحب حداد كواست كمدان مريسة مجمع المام مجون سه خاده بون ساله المدين كمار المسالمة المسالمة المسالمة المسا

( می باشدان و آبراند شده ۱۳۰۰ می سم ۱۱۰ مایان ۱۳۳۰ ۱۳۰۰ می سدد امن تام بده ۱۳۳۰ ساز نیداند با انداز آبراند سه ۱۳ سرچنند مخزات کی مرورت می دادند تقال نے بری کو مطافی ارسیکا دربان کار زس فران می هم ایسان می است. ب بیدی دو اقد در مغروری سه زائد این سرده الله تقالی کا میشیدند او راس کی مرتمی بر موقف بین دو چاپ تو ده مخزات مطا

فرمائ اورجاب توعطانه فرمائ -انبياء عليهم السلام كاكافرون كي دهمكيون عندورنا جب انبياء عليم السلام ف كفاركويه مسكت جوابات دسية توه فيظ وغضب بي آكيج جيساكه جابون كاطريقه موتاب کہ جبوہ دلائل کے جواب سے عاجز آجاتے ہیں تووود حمکیل دیناشروع کردیتے ہیں سوان کافروں نے بھی سی کیاجب ان ے انبیاء علیم السلام کے ان دلاکل کاجواب شیں بن پڑاتو وہ جمالت پر اثر آئے اور انہوں نے انبیاء علیم السلام کو وحمكيل وي شروع كروي ، محرانياء عليهم السلام نيد كمااور مومنون كوالله يرى توكل كرنا جابي اين ام تهارك ڈرانے سے تیس ڈرتے اور ہمیں تماری و مکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اماراتو کل اللہ ہے۔ اور امارا اعتاداللہ ک فضل برے اور ہوسکاے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف بدوی کی ہوکہ بد کفار ان کو کئی ضرر شیں بہنچا کے اور اگر ان کی طرف یدوی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی ان کی ارواح معرفت الی سے معور تھیں اوران کے قلوب عالم فیب کے انوارے روش تصاورجن كى روحانيت اس قدربائد موده جسمانى خرراور تكليف كى برداه نيس كرت اوروه راحت اوررخ برحالت میں اللہ کی رضارِ راضی رہے ہیں ای وجہ ے انہوں نے اللہ براؤکل کیااور اس کے فضل براعماد کیااور اس کے ماسوات ای خوامشوں کو منقطع کرلیا۔ الله تعالى كارشادي: اورام الله يرتوكل كول فريس اس في ميس النير راستول كيدايت دى باورتم في جو میں تکلیفیں پھالی ہیں ہم ان پر ضرور مبر کریں گے اور او کل کرنے والوں کواندی پر تو کل کرناچاہیے 0(ابراھم: ۱۱) سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كي امت كاسب يزياده مونا اس ہے مکی آبے یہ اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کفار کی دھمکیوں کے جواب میں انبیاء علیم السلام نے کہا تھا آ مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرناچاہے اور اس آیت میں بید جایا ہے کہ انہاء علیم السلام نے اپنے ویرو کاروں کو یہ تلقین کی کہ وہ اللہ بر ہی توکل کریں اور اللہ تعافیٰ کے راستہ پر چلنے ہیں کفار کی طرف ہے جو شختیاں جھیلنی پریں اور جن مصائب کاسامنا ہو ان كوحوصله = برداشت كري او رالله برتوكل كرف كوكمي حال بين في چو زير-ان آتھوں میں کئی متم کے انسانوں کاذکر آگیاہے، عام کافروں کا کافروں کے سرداروں کاجواشیں کفرر قائم رہنے کی لقین کرتے تھے انبیاء علیم السلام کاوران کے متبعین کان کو ضبط کے ساتھ اس طرح بیان کیاجا سکا ہے: (۱) عام کفار: بیدوه لوگ بین جوعقائد اور اعمال کے اختیار سے ناقص بین کیکن بیدو سروں کو ناقص بنانے کی سعی نسیں كرتي بير فقط خود ممراه ال-(٣) كافرول ك سردار: يدوه لوگ ين جو خود بنى عقائداو را عمال كامتبارے ناقص بين اوردو سرول كو بنى ناقص مانے کی سی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی گراہ ہیں اور دو سروں کو بھی گراہ کرتے ہیں (m) عام مسلمان: بدوه لوگ بي جوانبياء عليهم السلام ك تعيين ليكن ان كا تباع درجه كمال كوشين كيني موكى، بد عقائداوراعل كالتباري في نف كال ين-(٣) اولياء كرام: يدلوك عقائداوراعل كاعتبار عاعلى درجدك كال بين اورانبياء عليم السلام ككال تبع (۵) انجاء علیم المام: بدود و اور استان و معتملوداعل کاجبارے ب نیاده کال بی اوردو مرول کو بھی

درجه كمال تك پنچاتے بير افیاء علیم السلام کے متعلق ہمنے ذکر کیا کہ بیدود سرول کی بخیل کرتے ہیں اور چو نکہ انبیاء علیم السلام کے روحانی مدارج مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کی محیل کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں بعض کی محیل سوافرادے متجاوز نسیں ہوتی، بعض بزاروں کی سحیل کرتے ہیں اور بعض لا کھوں کو ڈول اور اربوں کھربوں کی سخیل کرتے ہیں۔ ہارے ٹی سيرنام مسكى الله عليه وسلم في سب عن زياده افراد كي يحيل كي- جس وقت آب كاظهور موااس وقت ويايس يمودي، نفرانی، بح س اور بعث پرست بکورت منے اور آپ نے ان تمام مراه لوگوں کو راه بدایت پر الکر ایک بت پرستوں کو بت شکن بنادیا جو تین خداوک کومائے تھان کو موصد بنادیا جو صرف دنیا کی زندگی کے قائل تھے ان کو آخرت کاستخفر بنادیا۔ الم مسلم بن تجاج قشري متوفي ١٠١١ه روايت كرتے بي:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کول گاہ کی تی کی اتی تقدیق میں کی گئی جنتی میری تقدیق کی گئے ہے اور بعض انبیاء ایے ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک فرد نے تعدیق کی - (صحیم الایان: ۳۲۵ (۱۹۲۱) ۲۲۵)

المماحمين خبل متوفي ٢٨١٥ روايت كرتين:

تعفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين: ايك ميح بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس محتے تو آپ نے فرمایا: آج رات انھیاء علیم السلام اپنی احتوں کے ساتھ مجھے پر پیش کے گئے ہی ایک نی گزرتے اور ان کے ساتھ ال کے صرف تین امتی ہوتے اور ایک بی گزرتے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہوتی اور ایک بی گزرتے اور ان کے ساتھ چھ افراد ہوتے اور ایک ٹی گزرتے اور ان کے ساتھ کوئی بھی ٹیں ہو تہ حی کہ میرے ہاں سے حفرت موی علیہ السلام گزرے اوزان کے ساتھ بنی اسرائیل کاایک جوم تھ تو تھے ان پر بہت تعجب ہوا میں نے کمایہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیاکہ بیر تمهارے بھائی حفرت موی بین اور ان کے ساتھ بنوا سرائیل ہیں۔ بیں نے کما پھر میری امت کمال ہے؟ جھے ے کما کیا کہ اپنی وائس و بھتے۔ ٹی نے دیکھاؤ برت لوگ تھے جن کے چروں نے ٹیلوں کو چھیا لیا تھا بھر جھ ہے کما گیا کہ ائی بائیں جانب دیکھتے میں نے دیکھا او او کول کے چروں سے آسمان کے کنارے چھپ گئے تھے ، مجھ سے کما گیا کہ اب آب راضی ہو گئے؟ میں نے کمالی اب میں رامنی ہوگیا! اے میرے رب! اب میں رامنی ہوں! تھے بتایا گیاان کے ساتھ سر ہزارائے ہوں مے جو بنت میں بغیر صاب کے داخل ہوں گے ، چرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تم پر میرے ماں باپ فدا بول!اگرتم ے بوسکے قوتم ان سر بزار میں ہوجاؤا اگرتم اس طرح ند کرسکو توان میں ہے ہوجاؤ جنبوں نے ٹیلوں کو چھاليا تھا اگرتم ايساند كرسكونوان لوكوں يس موجاد جنوں نے آسانوں كے كناروں كو بحرلياتھا كيونك يس نے ديكھاد بال كلوط لوك تع احضرت عكاشدين محن في كمانيار سول الله! مير لي دعا يجيح كد الله محص ان ستر بزار من ب كروب، آپ نے اس کے لیے دعاکردی، مجرایک اور محض نے کمانیار سول اللہ! آپ دعاکریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کردے! آپ نے فرمایا: تم پر عکاشہ نے سبقت کرلی، مجرہم نے آپس میں کماتم جائے ہویہ ستر ہزار کون ہیں؟ ہم نے کمایہ وہ لوگ ہیں جواسلام برپیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نیس کیا چھاکہ یہ فوت ہوگئے اجب ہی صلی اللہ علیہ وسلم تك يبات تيني تو آپ نے فرمايا بيدوه لوگ ہيں ہو گرم لوہ ے داخ لگوا كرعلاج نسي كراتے تھے اور ندوم كراتے تھے 'ند بد فالى نكالتے تھے اور وہ اے رب بر تو كل كرتے تھے۔

تسان الق آن

(مند احمد نام ص احمه طبح قديم منداحد و قم الحديث: ٣٨٠٦ عالم الكتب مند احمد و قم الحديث: ٣٨٠٧ واو الحديث قابره شخ أحمد شاكرنے كمان مديث كى سند مج ب مند او يعلى رقم الديث: ٥٣٣٩ مجواين حبان رقم الديث: ٢٣٣١، مند البزار رقم الديث: ١٩٥٦، مجوازوا كدج الورام ١٠٠٥ - ١٠٠٥ معنف عبدالرفاق و قوالحديث ١٩٥٥١ معم الكير و قوالحديث ١٩٤٢١ اس صدیث میں جودم کرانے اور گرم لوہے کے داغ سے علاج کرانے کی ممافعت ہے وہ اس صور وروه مرے کا نیس اور اس

Madinah Gift Centre

ہمارے دین میں واغل ہوجاؤ اپس ان کے رب نے ان کی طرف بیروحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور بلاک کردیں مے 0 (ايراهيم: ١٣) اس وہم کاازالہ کہ انبیاء پہلے کافروں کے دین برتھے نا نے یہ بیان فرما تھا کہ انبیاء علیم السلام نے کفارے شراو رفساد کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی

ا کردہ ما والا لد البطح حیث م حروات ہے ہیں۔ اس سے بطا تھا تھے جیاں کہا تھا کہا جی جمال اس سے کا انداز کردد درکرنے کے لیے اللہ اتعالیٰ و توکل کرنے کو کائی قرار دریا تھا اور یہ کما تھا کہ میں اللہ تھا تھا کہ میں اس سے بھا میں کما اساس سے یہ کما تھا کا فروات ہے اور درجا تھا اور دائے کا مطابع الحیاد اور الکام میں اس سے اللہ میں کمی اور ہے تھا میں میں میں الل جو جائز قرآق مجمد کمیں کا سطح المعالی کے اس کے درجا کے اس کا تھا ہے وہ درجا تھا کہ میں میں میں اس میں کہا تھا

Madinah Gift Centre

140 اب کافروں نے کماتم دوبارہ ہمارے وین میں واغل ہو جاؤ والانکہ انبیاء علیم السلام بھی بھی کافروں کادین افتیار نسیس کر عظة اس اعتراض ك حسب ديل جوابات بي: (4) انبیاء علیم السلام کافروں کے ملک میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں نشو نمایائی تھی، ان کا تعلق ان ہی قبیلوں ے تھا اور ابتداء میں انہوں نے کافروں کے دین کی مخالفت نیس کی تھی اس لیے کافروں نے بید مگمان کیا کہ دوبت پرسی میں ان کے موافق میں اور منظب نیوت پر فائز ہوئے کے بعد جب انہول نے بت پر تی سے منع کیاتو کا فرول نے یہ سمجماکہ ووال كدين ع فكل مح اس لي انهول في كماهم تم كو ضرو رائي ملك عنك دين محدور ندتم مادر دين على لوث آؤ-· اس آیت میں کافروں کے قول کو نقل فرمایا ہے اور میہ ضروری نہیں ہے کہ ان کاقول صحیح ہو۔ اس آیت میں طاہر رسولوں سے خطاب ہے لیکن در حقیت یہ رسولوں کے پیرو کاروں سے خطاب ہے اور رسولوں ك يرد كاربيط كافر من يود كافراد شرك ع كل كرة حديث داخل بو ياس ليه كافرون في يرد كارول س كما بم تم كو اسے ملک سے تکال دیں گے ورنہ تم دوبارہ ہمارے دین کٹس لوث آؤ۔ (٣) اس آیت میں عود میرورت کے معنی میں ہے لیتی انہوں نے رسولوں سے کماہم تم کو ضرورا ہے ملک سے نکال دیں م تم مارے دین داخل ہوجاؤ ، ہم نے اس انتبارے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ (۵) اس آیت کابد معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم پہلے مارے دین کی فاطعت نہیں کرتے تھے اور بت برتی کی ذمت نيس كرتے تھاى طريقة پرلوث جاؤ-جب كافروں نے انبیاء علیم السلام كويه و حسكى دى توانلہ نقائل نے انبیاء علیم السلام كومطمئن كرنے كے ليے بيه وحي فرمائی کہ ہم ان طالموں کو ضرور ہلاک کردیں کے اس آیت ہیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی خوص طالم سے اینامد لہ نہ لے اوراس کے ظلم بر صرک توانلہ تعالی اس کی طرف ہے بدلہ لیتا ہے پھرانلہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کوان کے صبر کی جزا دين كيان كويه نويد مثلل: الله تعالی کاارشاد ہے: اوران کے بعد ہم تم کو ضروراس ملک میں آباد کریں گے یہ (اعلان)اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دیے کی خرے ورے 100 برامی: ۱۲ فرمانبردارول كونافرمانول كے ملك ميس آباد كرنا اس آیت میں انشہ تعالیٰ نے اپنے بمیول ہے کافروں کے خلاف نصرت کاویدہ فرمایا ہے ،جب رسولوں کی امتیں کفر میں حدے برد محتی اور انسوں نے رسولوں کو ایڈا پہنچانے کی دھمکیاں دیں تو اللہ تعالی نے ان کی طرف و حی کی کہ اللہ تعالی ان کی امتوں میں سے کافروں کوہالک کردے گااور ان کی اور ان کے متبعین کی نصرت فرمائے گا اور در حقیت بیہ مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے کہ اگرووائی سرکشی اور کفرے بازنہ آئے توان کا بھی وی انجام ہو گاہو چھیلی امتوں کے کافروں کا ہوا ہے اورسيدنا محرسلى الله عليه وسلم كاطمينان وثابت قدى اورول جمي كي ليه بير آيات نازل فرما كي اور آب كويه علم دياك جیے انبیاء سابقیں نے اپنی امتوں کے کافروں کی زیاد توں اور ان کے مظالم پر مبرکیا ہو آپ بھی اپنی امت کے کافروں کے مظالم پر صركرين انجام كار الله تعالى ان كافرول كوبلاك كروى كااور آب كوفتح اور نصرت عطا فرمائ كا اس سے يسلے جو امتی گزری بین ان من الله تعلل کایی طریق کار دہاہے۔ الله تعلق نے فریلااوران کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کردیں گے، زمین کامالک اللہ تعلق ہے، اللہ تعلق

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

كافرول ، ملك في كرمسلمانول كواس من آباد كرديتا ، جيماكد ان آيات من ب: جن لوگوں کو کرور سمجا جا آتا تھا ہم نے ان کو مشرق اور مغرب کی اس مرزمین کاوارث بنادیا جس میں ہم نے برکت ر محی تقی-

(اے مسلمانو!)اللہ نے ان کے ملک اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا حمیس وارث بنادیااوراس زمین کابھی وارث کر

واجس يرابعي تم فقدم سي ركا-اورب شک (فیحت کے)ذکر کے بعد ہم نے زبور میں ب لكرديا تفاكد زين كروارث ميرك فيكبد عدول 20

وَاوْرَنْنَا الْفَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْفَطُ عَفُونَ مَشَادِقَ الْأَرْضِ وَمَعَادِبَهَا الْيَتِي بُوكُنا فِيهَا. وَآوُدُكُكُمْ ارْصَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ آمُوَالَهُمُ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَوُّوها - (الاتزاب: ٢٤)

وَلَفَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُوْدِ مِنُ كِعُدِ الذِّيكُوانَّ الْأَرْضَ بَولُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ٥

اس کے بعد فرملا ہم نے جوبیہ وحی کی ہے کہ ہم ظالموں کوبلاک کردیں مجے اور مومنوں کوان کے ملک میں آباد کردیں كريب بثارت براس مخف كے ليے ابت بجو حشرك دن الله تعالى كرمائے بيش بونے عدار آبواور الله تعالى نے آ خرت میں اپنے عذاب کی جو خردی ہے اس سے خالف ہواور جن چیزوں سے میں نے منع کیاہے ان سے باز رہتا ہواور ميراء احكام كى اطاعت كرتابو-

الله تعلق كارشادي: اوررسولول في عالى اور برظالم ضدى بلاك، وكيان كيعددوز خياوراس کو پیسے کالی پلایا جائے گا0 وہ اے ایک ایک محون بحرکے مشکل ہے ہیے گااو راس کو حلق ہے نہیں ا باریخے گااو راس او برجگ سے موت محمر لے گی اور وہ مرے گائیں اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ب 0 (ابراہم: ١١) جماراور عنيد كامعتي

ر سولوں نے اپنی امتوں کے کافروں اور اپ وشمنوں کے خلاف دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے خلاف فتح عطا اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے مخالف لوگوں کے درمیان حل کے ساتھ فیعلہ فرمادے اور تو سے بہتر فیعلہ

فرمائ جياكداس آيت مي ب رَبُّنَا افْتَحُ بَيْنُنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ اللَّهِ مِنْ (الا مُراف: ٨٩)

اورجب كداس دعاكا نتيجه بير تفاكد فتح اور نفرت انبياء عليهم السلام اوران كے متبعین كے ليے بواور ناكاي ، نامرادي ، تقصان اوربلاكت كفار اورمشركين كي ليع ووالله تعالى في فرايا: برجبار اورعنيد باكام اورنام اوجوكيا-جبار کافظ جرے بنا ہے اور سرمبالغہ کامیغدے، جرکامعنی ہے ذہروستی ہے کی چیزی اصلاح کرنا انسانوں میں جباراس مخص کو کتے ہیں جو کمی منصب کاہلی نہ ہو- اور تکلف اور زبردی ہے اس منصب پر قابض ہواور اس انتبارے جبار کا استعل فدموم عمل مين بو ما اور مجى جباراس شخص كو بحى كت بين حس كاكني ردوراورد بادبو بيسة قرآن جيد مين ب وَمَا اَنْتُ عَلَيْهِم بِجَبَّادٍ (ن: ٣٥) آپان پر زبرد می کرنے والے تو نمیں ہیں۔ جبار الله تعالی کے اساء میں ہے بھی ہے اور پیل جبار کامعیٰ ہے لوگوں کے نقصانات یورے کرنے والااور ان کی

Madinah Gift Centre

www.madinah.in وصاابوی ۱۳ اصلاح كرنے والا، جبار كا ايك اور معنى ب جركرنے والا اور اس معنى كے لحاظ ، جبار الله تعالى كى اس ليے صفت ب ك اس نے اس نظام کا نکات کو جرے اپنے باقع اور محرکیا ہوا ہے اور یہ تمام کا نکات مجبور آاس کی اطاعت کر رہی ہے اور انسان بحى تضاءوقدرت مجورب امور تشريع ش انسان مخارب اورامور كوسب من انسان مجورب مثلاب وقت يريدا ہونے میں اور اپنے وقت پر مرنے میں انسان مجبور ہے مسورج کاند اور ستارے اپنے وقت پر طلوع اور غروب میں مجبور یں اور برچزے لیے اللہ تعالی نے جو کام مقرر فرمادیا ہے وہ اس کام میں مجبورت اور جرکرنے والدائلہ تعالی ہے، جہار کالفظ الله تعالى كے ليے حمر ب اور انسانوں كے ليے جار كالفظ فرمت ب صياك متكر اللہ كے ليے حمر ب اور محلوق كے ليے ندمت ، - اس آیت میں جبارے مرادوہ فض ہے جو نیک اور شریف انسانوں پر د حونس اور دباؤڈ الے اور د حونس اور دباؤے ذریعہ حق سے افراف کرے اور اللہ کی اطاعت کرنے اور انبیاء علیم السلام پر ایمان لانے کو آجی شان کے خلاف منيد كے معنى بيں عناور كھنے والا كالف اور ضدى لحض علامه راغب اصغمانى نے لكھا ہے عنيد وہ محض ہے جوان پیزوں پر اترا ناہو جو اس کے پاس ہیں ، لعض علماء نے کہاہے عنید وہ فخص ہے جو حق کوجائے اور پیچائے کے باوجو داس کا انکار کرتابو، اور بعض نے کماب کہ صراط مستقیم ہے مخرف ہونے والے کو حنید کتے ہیں، اس آیت میں بھی حنید کا کی معنی مرادب، قرآن مجیدیں ہے الْفِسَافِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيْدِهُ مَّتَّاع بريدے عاظرے احق كے مخاف كوجتم ميں والدو 0 جو يكى ہے لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيثٍ ٥ (ن: ٢٥-٢٢) يمت منع كرف والا ورب يوصف والا كل كرف والا ع وراءكامعي اس کے بعد فرمایا من ودائدہ جب وراء کامنی چھے ہے، لیکن مفسرین نے کمایسال اس کامنی آ گے ہے، کیونکہ جو

چڑا یک انتبارے بیچے ہووہ دو سرے انتبارے آگے ہوتی ہے مثلاً اہم محراب اور مجد کی دیوار کے بیچے ہو باہے اور مقتروں کے آگے ہو باہے اس لیے آگے اور چیجے ہوناایک اصالی معنی ہے قرآن جیدیں وراء کالفظ آگے کے لیے بھی ستعل ب بعيدالداس آيت بن ب: وَكَانَ وَزَاةً هُمُ مِّلِيكُ بِيَاكُ مُكُورً مُنْ اللهِ مِنْدَةِ

ان ك آمكايك بادشاه تعاده براب عيب الشي كوزبردى غَصْبًا - (ا كمن: 24) النذااس آیت کامنی ہو گاکہ اس طالم کے آگے دوڑ ٹے ہے۔علامہ قرطبی نے اس کامنی بعد کیاہے ہم نے بھی ان کی اتباع کی ہے یعنی اس کافر نے ہلاک ہونے کے بعد جنم میں جاتا ہے۔ دوزخ کے مانی کی کیفیت

اس كي بعد قرمايا: او راس كويب كلياني بلايا جائ كال يعني دو زخ من صرف بيب كلياني و كاس ، مرادوه باني ب جو الل دو زخ كي كعانون او ران ك كوشت به بهتا و انظر كلوه خون او ربيب ب مخلوط مو كاوريد بخت كرم او ركعو لنابو اياني ہو گاقرآن مجید میں ہے: للذَا فَلْيَدُوفُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَاقً. يد كھولآل واياني اور بيب باس كوچكسين-

تسان القرآن

جلدع

Madinah Gift Centre

حضرت ابوامامه رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نبي صلى الله عليه وسلم في ايراهيم ١٦٠ كي تغيير ميں فرمايا: وه ياني اس ك موند ك قريب الياجائ كاموده اس كونايند كرك كاجبوه اس كونياده قريب كياجائ كاتواس كاچره عل جائ كاادر اس کے سری کھال مرجائے گی اور جب وہ اس کو پیچے گاتو وہ انی اس کی انتزیاں کاٹ دے گاہ حتی کہ اس کی انتزیاں اس کی مری سے نکل جائیں گی اللہ تعلق فرما آہے:

ان کو کھو آیا ہوا بانی بلایا حائے گاتو وہ ان کی انتزیاں کاٹ وَسُفُوا مَا يُحْدِيمًا فَقَطَّعَ امْعَاءُ هُهُ

وَإِنْ تَسْتَغِينُوا يُعَاثُوا بِمَا أَوْ بِمَا إِي كَالْمُهُل اوراگروہ(پاس کی وجہ سے) فریاد کریں تواس یانی سے ان کی فرمادری کی جائے گی جو تھیلتے ہوئے آنے کی طرح ہو گاہو يَشُوي الْوَجُوهُ طَيِينَ النَّسَرَ النَّسَرَ الْ كَمِنَ: ٢٩) ان کے چروں کو جلادے گامووہ کیابراہاے۔

(سنن الزندي رقم الحديث: ٣٨٨٠ سنداحري ٥٥ م ١٩٦٥ مجم الكبير و قم الحديث: ٢٠١٠)

دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اوران برموت کانہ آتا اس کے بعد فرملیا:اوراس کو ہر جگہ ہے موت تھیرے گی اوروہ مرے گانسیں۔

امام عبدالرحمان بن على بن محد توزي عنبلي متوفي عهده خ لكسا بياس آيت كي تغيير بين تين قول بن: (1) عطائے حضرت این عباس سے روایت کیااس کے جم کے بریال سے موت اس کو گھیر لے گی، مغیان توری نے کما اس کی ہردگ ہے اس کو موت مکیر لے گااین جریج نے کہااس کی روح اس کے فر فرور پیچ کر رک جائے گی اور اس کے

مندے نمیں لکلے گی حتی کدوہ مرجائے اور نہوائیں جائے گی باکد اس کوراحت ملے۔ (r) حضرت ابن عباس رضی الله عنماے دو سری روایت ہے کہ موت اس کو ہرجت سے تھیر لے گی' اوپرے' ینجے

ے وائیں ے بائیں ے آگے اور یکھے۔

(m) افتحض فے کمادو زخیس کافرہ پرمصائب اوربلائس آئس گی ان کوموت سے تعبیر فرایا ہے۔ ( اوالمسير ج مهم ١٣٥٧- ١٣٥٣ مطبوعه المكتب الاسلامي بروت ع ١٥٧٠

حضرت ابن عباس رضى الله عنماك دو مرے قول كى تائيد ميں يہ آيت ب: لَهُمْ مِينَ فَوْقِهِمْ ظُلَكُ مِنْ النَّارِ وَمِنْ الن كيان كاور آك كادل بول عدادان

كي فيح ( بھى) آگ كيادل بول ك-ابراهیم اقتی نے کمان کے جم کے روئیں روئیں میں موت سرایت کرجائے گی کو نکدان کو جم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہورہی ہوگی ایک قول ہیہ ہے کہ ان کے ہر ہر عضویس کی نہ کمی ضم کلمذاب پہنچ رہاہو گااگر ایک لحہ بیں اس برستر

مرتبہ بھی موت آجاتی تؤیداس پر آسان ہو تا اس کوسانب تھنجمو ڈرہے ہوں گے، چھوڈ تک لگارہے ہوں گے، آگ جلاکر ساہ کرری ہوگی، پیروں میں پیڑیاں ہوں گی، مطل میں طوق ہوگا، زئیروں سے جگرا ہوا ہو گا، کھانے کے لیے زقوم کاور خت ینے کے لیے کھولٹا ہوایانی اور ان گنت خم کے عذاب ہوں تے ،جب کافردو زخ میں پانی مائے گاتویانی دکھے کری اس کو موت نظر آئے گی جب وہ پانی اس کے قریب ہو گااور اس کی تیش ہے وہ طلنے لگے گاتو اس کو پھرموت نظر آئے گی اور جب وہ اس یانی کو پینے گاجس ہے اس کامونیہ جل جائے گا انتزیاں کٹ جائیں گی توبیہ اس کوایک اور موت معلوم ہوگی اس لیے فرمایا

تسان القرآن

عذاب غلظ كامعني

اس کو ہرجانب ہے موت تھیر لے گی لیکن وہ مرے گانسیں میہ بھی کما گیاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جم میں طرح طرح کے ور د پدا کردے گاجن میں ہے ہر در دمیں اس کوموت کامزہ آئے گا کیکن وہ مرے گانسی اللہ تعالی فرما ہے: وَالَّذِينَ كُفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ لا يُقْضَى كافروں كے ليےدوزخ كى آگ ب ندان پر قضاآ ئے كى ك عَلَيْهِمْ فَيَمُونُونُ وَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمْ قِنْ وامراع راوردان كعذاب وكم كامات كا-عَذَابِهَا - (ة طر: ٢٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملا اہل جنت سے کماعائے گاہ بیشہ رہنا ب موت نمیں ب اور دو زخ والوں سے کماجائے گاا ، دو زخ والو اہم شر رہنا ہے معرف نمیں ہے۔

(میج ابتداری و قم الدیشه ۱۵۲۰ سنداجه و قم الدیث ۱۸۵۲۰ عالم الکتب میجاین حیان و قم الدیث ۱۸۳۹ حضرت عبدالله بن عمر منى الله علمانيان كرتي بين كه جب جنت والي وجنت مي يطيع جائين مح اوردوزخ وال دوزخ میں مطر جائیں گے تو موت کولایا جائے گا حتی کہ اے جنت کے اور دوزخ کے در میان میں رکھ دیا جائے گا گھراس کو

ذع كرديا جائے كا مجرايك منادى نداكرے كااے جنت والواموت شيں ہاورات دوزخ والواموت شيں ب مجرجنت والول كى خوشى بحت بوره جائ كى اوردوزخ والول كاغم بحت زياده بوجائ كا-

(صح الواري رقم الحديث: ١٥٣٨ صح مسلم رقم الحديث: ١٨٥٠ منذاح رقم الحديث: ١١١٣٨

اس کے بعد فرملا:اوراس کے بعد ایک اور بخت عذاب ہے اقر آن مجید میں ہے ایک اور عذاب غلیظ ہے بینی بہت شدیدعذاب بجوملل بایک مم کدرد کابعدود مرادرداس کے مقل شروع بوجا آب اوروه بت مختب-قرآن جيد كي حسب ذيل آيات اس عذاب عليظ كي كيدوضاحت موتى ب:

أَذْلِيكَ عَدْدُو مُؤُولًا أَمْ مَنْ جَرَةُ الرَّقْوْمِ وإلَّا كيار (جنت كي)مماني مرع إزة وم كادر فت 0 بائك جَعَلْنَهَا فِنْنَةً لِلظَّلِمِينَ وَاللَّهَا شَبَحَرَهُ مَ عَالَ (زَقَم) وَظَامُون كَ لِي عَزاب يَالِ ب 0 ب تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَعِيْمِ فَ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ فَلَدوا لِدرفت عِبودون في برع الله عالى ال ے ملوفے شیطانوں کے سروں کی طرح بین 0 سوبے شک وہ رُهُ وَسُ النَّهُ إِلَيْكُن ٥ كَيالَهُمْ لَاجِلُونَ مِنْهَا اس سے کھائیں کے پراس سے پیٹ بھری کے 0 پر ب فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ ثُمَّانَ لَهُمُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمِ فَمَ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَأُولِكِ. شکان کے لیے اس پر (پیپ کا) ملاہ واسخت گر میانی ہوگا 🔾 پر ب شك ان كاضرور دوزخ كى طرف لوثنامو كان البَحَوثِيم ٥ (المُثنَّة: ١٨-١٢)

. بعض علاء نے کما ہے عذاب غلیظ کامعنی ہے غیر منقطع اور غیر متابی عذاب یا ایساعذاب جو ہر بعدوالی ساعت میں پہلی ماعت ناده بو آب، جيساكدان آيوں عظام مو آب: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّفُومِ فَ طَعَامُ الْآلِيثِينَ ب شک زقوم کاورفت آلناه گارول کا کھاتا ہے کے

كَالْمُهُلِ يَعْلِينُ فِي الْمُظُونِهُ كَعَلِّي ہوئے آنے کی طرح پیوں میں بوش مارے کا جس طرح الْعَمِيمُ مُحُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَّاء کولاً ہوایانی جوش مار آے0اے پکرو، پر زورے ملے الْجَعِيمَ فَ مُ مُنْهُوا فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ ہوئے جنم کے وسط تک لے جاؤ 0 مجراس کے مرک اور

Madinah Gift Centre

## وساایری ۱۳ <u>www-mactinesin</u> التحقیق و ساایری ۱۳ مرات التحقیق 
گفار کے اعمال کی راکھ کے ساتھ وجہ مشاہدت اس سے کہا آئے متریاں فینائے نے آخر میٹری کا اس اور ایوان اضام کے بذاب کار فریا خاہدوراس آئے میٹری پر بنایا ہے کہ راس کے تاہم اعل اصافی جو تجہیں اور وہ آخر میٹری ان سے لوکی فیضا مل نمیر کر میٹری کے اوراس وقت ان کا من قصاف کا اجراد و یا تھا گارگذر ویا تھا ہے ان اس نے خوال میں جو کہ کئی تیک اعمال کیے تھے وہ آخر سے مہا الحراج کے اورال کے ادریک محل فضاف ہے۔

کفار کے اعمال اور اس مثل غیل ہے وجہ مشامت سے ہے کہ جس طرح تیز آند گی را کہ کواڑا کے جاتی ہے اور اس را کھ کے اجزاء اور ذریات حقرق اور حفق وجاتے ہیں اور اس را کھ کالونی اثر اور کوئی شخان اور اس کی کوئی خبیاتی تھیں رحق اسی طرح ان کے کفرینے ان کے تمام اعل کو بیال کردیا اور ان کے کسی محل کالونی اثر اور شان بیاتی نہ رہا

ان کے ان اعمال حرارہ بدونا علی جو انسون کے اپنیڈ و عمی شکی کی تیت سے کیے ہے شامد کہ دور جرات کہ میں در سازوں کی تھیے ہوئے کر ان میں اس کے اس کے انسون کی تور کی اس کی میں در شروری کی تھیے ہوئے کر ان اس کی سوری کو کہ کہ کہ دور اس کو اس کی بادر کہ دور کی کہ میں کہ اس کی دھر سے جہ کہ دور کی کہ میں کہ دور کی بادر کہ کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور ک

الله تعالى شئه بمكل آنيت مي بيدنايگر اين شما آخرا اصافي دو شير جواس آن بيدنايگر اين بطال ان در نما را گي دجر ان مخرج به كيونكد اخواس شافه شطان اكافر كراواد اي كام دارد سنده با دو افران كراواد نقط الله تطلبي سك اعل صافح خمي و كما با در يونكه اين اكافر كما خواست باد دارس خداس بدون مي بريخ مت سك موافق بدو افرايك مي اور در بيد داند قدام سفر فريا اين شدة مهافون امداد و ترجي سك دان اين بدون كري سك مي اين مي سك مي اين الموافق الدور بدون مي

تبيان القرآن عني

وماايرئ ١٣ www.madinah-in اوراس کی تدرت اوراس کی و صدائیت اوراس کے استحقاق عبادت پردالات کرتے ہیں۔ مر فرالما أكروه چاہ و تم سب كوفاكرد اور في طون لے آئے التي جو آسانوں اور زمينوں كو حق كے ساتھ بدا كرفي قادر بوده البات يربه طراق اولى قادر بكدوه ايك قوم كوفاكرد ادراس كى جكدو مرى قوم كويداكرد کو مک و کی مشکل اور محت چرکے بدا کرنے را قادر ہووہ سل اور آسان چرکے بدا کرنے بردرجد اولی قادر ہوگا حضرت ابن عباس رضى الله عنمان فرماياس آيت من كفار مكرك سائقة خطاب كدار كفاركى جماعت إيس م كوماركر تهاری جگداور تلوق پردا کردول کلیو میری فرمال برداراد راطاعت گزاره وگی مجرفرایا که به اندیر پاید مشکل نین ب کید مک جو آسانوں اور زمینوں جیسی عظیم محلوق بدا کرچکا ہاں کے لیے حسیں ادر تماری جگہ تی محلوق بدا کر ایک مشکل ہے! الله تعلق كارشاد ب: اور آخرت ميس الله كسائ بيش وي توكرور لوكول فيرون علام (ويا يس المهاري يروى كرت ففيلى كيام بم الله كالالب كويك كم كسكت بو ؟ نسول ف كما أكر الله بمس واعتدينا وبم

14.

م کو ضرور بدایت دین اهارے لے برابرے کہ ہم فراد کریں یا مبر کریں ہمارے لیے (عذاب سے) بالکل چنگارا نسیں (m: 1/2)1)0c بوزواكامعى علامه راغب اصفهاني لكيمة بن برز ميدز بدرز بيان براز كليه ميدان كوكية بين مبروز كامعن ظهورب والوكي جيز ازخودظا برموجائے میے قرآن مجیدیں ہے:

آب دیکمیں کے کہ زمین کھلاہوامیدان ہے۔ وَتَوَى الْأَرْضَ بَالِرَدَةُ (الكمن: ٣٤) اس آیت میں زمین کاصاف طور پر محلاموا مواد ہے کیونک اس دن زمین کی تمام عمار تیں اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ ناہ و بچے ہوں کے اور اس کے بعد حشر شروع ہوگا بدوز کے سخی میں یہ مجی شامل ہے کہ جو چیز پہلے چیسی ہوئی ہووہ ظاہر ہوجائے ای وجہ سے ہو محض میدان جگ میں صف سے فال کروشن کو مقابلہ کے لیے لفارے اس کو مبارز کتے

ين قرآن مجدش ب: لَبُوزَ الَّذِينُ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَتُلُ إِلَىٰ جن لوگول كالل مونامقدر كردياكيا ب وه اينايي مقتل مَضَاجِعِهم - (آل عران: ١٥٣) کی طرف ضرور ظاہر ہوں گے۔ جس مِكْ فضاء حاجت كى جاتى ہے اس مِكْ كو بحى براز كتے ہيں اور دو چيز قضاء حاجت كے وقت ثكتى ہے اس كو بحى براز اس کیے کتے ہیں کہ ایک چھی ہوئی چز ظاہر ہو جاتی ہے۔

(الفردات جاص ٥٥- ٢٠٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی مكه محرمه ١٣١٨هـ) بروذك معنى رايك اعتراض كاجواب اگرچہ سب لوگ حشرکے دن اللہ توبائی کے سامنے چش ہوں مجے لیکن چو نکہ ایساہو نافیٹنی ہے اس لیے امنی کے میپغہ

ے فرمایا اور آخرے میں سب لوگ پٹی ہوے، نیز جیساک ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو چڑے کیلے چھی ہوئی ہواد روہ کچر ظاہر ہو جائے تواس کو ہزا زیا بروز کہتے ہیں، حشرکے دن ہو کفارانشہ تعلق کے سامنے پیش ہوں گے اس کو بسر ذوا فر پاہے الب اس پر سے اعتراض ب كد كفار الله تعالى سے توجيے و ي نه تنے تو پحران كيش و نے كوسودوا كيوں فرمايا سى كابواب يرب كد كفار فیش اور بے دیائی کے کام لوگوں ہے چھپ کر کرتے تھے اور یہ مجھتے تھے کہ ان کے پید کام اللہ تعالی ہے بھی کھی ہیں لیکن

جلدخشم Madinah Gift Centre

قیات سے دن ان پر پینششہ و گاروہ خوداللہ قطاعت مخل نے قبد ان کاکی کاما اللہ تعالی سے کلی قامان خواصیہ ہے کہ وہ فی خشہ کلی نے فیلہ سپنے زعم میں کلی تھے اور قیامت کے دن اللہ قد تعالی کے سامنے وہی وہ سے دو سراوہ اب یہ ہے کہ وہ پہلے قبروں میں بھیے ہوئے تھے کھر قبول سے نظامی کراناللہ تعالی سکت چیش ہوئے اس کی تقریبہ آیہ ہے ہے۔

يَوْمَ تُسَلِّقُ السَّرَاقِوْهِ فَصَالَمْ مِنْ فَقَوْةٍ وَكَ جَن مِن مَيْن كَيْن مَيْن بِوَلَياتِي فالمركزي باير كَا سواس دن اللارق: ١٠٠٠ عند كان دكور دكوروك الله

کنیمیون (100 فارق) ۱۰۰۰) کنیمیون (100 کارف) کام روان مجاور املی کا بازده و باشد گار دارات کی میشود استان کار میده کنید و در میدر مختشد بود میک که از دارات میکورن سرح به کارواز و قبل کسم ماشده این کارواز میدها میدود املی و میشود کارواز میکود و این اور ای ادارای کسید کیدود و املی کالیمیات تا بیرواز کارواز این میشود کودار میگذاید میکود و املی و املی میکود کارواز می

ا تقابل فرمندگی در میان اور در حالی کے ساتھ قابل دو گاہ در اس زن عام بہت ہے ہیں ہے کہا تم ہم ۔ ان ان کہ خذاب بھی کھ کی کما کے دو یا اس خذاب کو ہم ہے دو رکز کے دو ، تم تو تعمدی اجزاری وروی بھی بقول کی ہم سنگی کرتے ہے بھی بھی اس کے حرار استانی گاہوا نے اس در دو حالی کے ملاقے کسے کے اس مواد میں تھی کے جرکزیں حادی خذاب نے خیارت میں وہ محق اور دورے مواد کی گاہر کرنا ہے اور دورگ کے مسابل خذاب کے طاق کو افزار کرنے گاہ دور کا آئے سے منصور اس کی خداست مشروعی کا ور در سائی کو کا ہم کرنا ہے اور دیگہ جمالی حداد ہے اس کے لئے لئے لئے لئے ل

ا المام این جرم نے اپنی متر کے ماتھ روانت کیا ہے کہ جنس ووٹی ابھٹن نے کسی کے کہ جنتی اوک انڈی پارگاہ میں ورٹ اور فراد کرسے گیاں و بھر جنٹ میں کہتے ہیں آئا ہم اس کر روٹ کی اور فراد کریں حالیہ ایس منٹ کے جاتی اوک ورٹ اور فراد کرسے دیں کے چارجہ وورکلیس کے کہ اس کے روٹ نے بھر کا کاروٹ میں اور اور اس کے جنتی اوک معمولیسے جرکز کے کاروٹ سے جنٹ میں چنجے ہیں ای مجمولیس کے ایس کا بھر میرکزیں کے جس کا اس پر مجمولی کر میں مورک میں مذکل کے دور افزاد میں کر بال جرکزیر کام طالب نے تجاہے تھیں گئی گئی کہ

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٠٥ مطبوعه وار الفكريروت ١٣١٥ه)

اس اعتراض کانواب که جب الله فی کافرول کوبدایت میمی دی تو گفریس این کاکیا تصویت ؟

اس آن معتدی فرایس که کافرول که مرداد تامیس که که که که اگر انتراک این می تامیم که خورد دوست این این که می در حرص آن یک این به در این می تامیم که که خورد این می تامیم که که که خورد می تامیم که خورد می تامیم که خورد می تامیم که خورد که خورد که که خورد ک

تبيان القرآن Madinah Gift Centre



تُ لَكُنَّةُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ ال إين المنوايالقول القابتِ في الحيادةِ الدُّنْيَارَ فِي الْحِيارَةِ الدُّنْيَارَ فِي الْحِيارَةِ

وَيُضِكُّ اللَّهُ الْطَّلِمِينَ لِيَّوَيَفُعِلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿

ر الشر اللول مح الراء كردياب اور الشرج جابتاب كرتاب ٥

اس سے پہلی آبے میں اللہ تعلق نے اس مناظرہ کا کر قربایا تھا بھر کاقر سرداروں اور ان کے بیرہ کاروں کے در سیان ہو گادر اس آبے میں اس مناظرہ کا کر قربالے جو شیطان اور صام انسانوں کے در میان ہو گا۔

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

بلدعثم

وَ نَادَى آصُحٰبُ النَّارِ اصَعٰبَ الْجَنَّةِ اوردوزخ والول نے جتب والوں کو آواز دی۔

طالا تكسيد واقعد حملب كماب بلكه جنت اوردوزخ من وخول كابعد مو كادوراى طرح اس يلى آيت من تعاد اورساوگ اللہ كرمائے ويش موك. وبرزواللوجيميعًا - (ابرامي: ١٦)

علا مك سب لوك قيامت كم بعد حرك دن الله تعالى كرما من بيش بون عرد مين جو مكد سب لوكول كالله ك سائے چیں ہونافینی امرے ایں لیے اس کے تعقق وقرع پر سند کرنے کے لیے اس کو اضی کے ساتھ تعیر فرایا۔

لسافيصي الامركي تغييريس متعددا قوال اس آیت میں اللہ تعالى نے فريا ہے: المساقصي الامر جب كام يورا 1 وكيا اس كى تغير مي مفرون كے كئي قول ہں ایک قول یہ ہے:جب جنتی جنت میں پنچ جا کس کے اور دوز ٹی دوز خیس پنچ جا کس کے اس وقت شیطان دوز خیس کھڑا ہو کردوز خیوں سے خطاب کرے گا دو موا قول یہ ہے کہ جب صلب کتاب ختم ہو گیا اور پہلا قول زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ محشرین لوگوں کا آخری معاملہ یہ ہو گاکہ نیکو کارجت میں پنج جائیں گے اور کفاروو زخیں پنج جائیں گے اس کے بعد ہر ا يك اين الله ايم جكه بيشه بيشه رب كانتيرا قول بيب كه المستنت كالمرسب يب كه ايمان والورا يبين لوكول في كناه كبيره کے اور دہ بغیرتو یہ کے مرمجے اور ان کو شفاعت نصیب شیں ہو کی نہ وہ خصوصی فضل ہے بیٹھ مجے ان کو دو زی تیل تعلیر کے لي عارضى عذاب ديا جائع كا يحرشفاعت إلاند تعالى ك فينل محض ان كودو زخ ي فكل لياجائ كاوراس وقت

حشری تمام کاررواکی یوری ہوجائے گی، تمام موشین جنت میں پہنچ جائیں کے اور تمام کفار دوزخ میں ہوں گے۔اس وقت شعطان دو زخبوں ہے کے گا۔

شيطان سے مراد الليس موتا مرجند کہ شیطان کافغظ شیطان کے تمام افراد کوشائل ہے لیکن اس آیت میں شیطان سے مراد اللیس ہے۔

امام ابن جرير متوفى واسمه الى سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنماے روايت كرتے بيں يہ قيامت ك دن الميس كا قول ب وو كم كاكه نه تم مجھ نفع بهنچا كيتے ہونہ ميں حميس نفع بهنچا سكتا ہوں اور تم نے اس سے پہلے جو مجھے شر يك بنايا تفااور ميري عبادت كي تقي بين اس كانكار كريابول - (جامع الهيان رقم الديث: ١٥٧٣٣ مطبوعه دار الفكريروت ١٥٣١١ ما حصرت مقیدین عامر مشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا جب اللہ تعالی اولین اور آخرین کوجع فرمائے گااوران کے درمیان فیصلہ فرمائے گااوران کے فیصلہ نے فارغ ہوجائے گا، تؤمومنین کمیں عے کہ اللہ تعالی ادارے در میان فیصلہ کرے فارغ موچکاہ، اس ادارے رب کے پاس اداری شفاعت کون کرے گا؟ جلو حضرت آدم کے اس چلیں وہ ہمارے بلیہ ہیں اللہ تعلق نے ان کوایے باتھ سے پیدا کیااور ان سے کلام کیا ہی وہ حضرت آدم کے پاس جا کران سے کلام کریں گے اوران سے شفاعت کی درخواست کریں تھے 'وہ کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح کے یاں جائیں ہے ووان کی حضرت ابراهیم کی طرف رہنمالی کریں ہے۔وہ حضرت ابراهیم کے پاس جائیں گے وہ ان کی حضرت موی کی طرف رہنمائی کریں گے۔وہ حضرت موئی کے پاس جائیں گےوہ ان کی حضرت میسیٰ کی طرف رہنمائی کریں گے ، پھر

وہ حضرت میسی کے پاس جائیں مع اوہ کمیں مع بی ای کی طرف تمہاری رہنمائی کر ناہوں، مجروہ میرے پاس آئیں گے،

پراللہ تعالیٰ جھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا اوروہ مجلس اتن یا کیزہ خوشبوے معطر ہوجائے گی کہ اس سے پہلے کی نے تبيان ألَّق أن Madinah Gift Centre

## www.madinab.in

ماابوی ۱۳ اليى خوشبوندسو يممى وي، عرض اسيندب تارك وتعلق كسائے حاضر بول كالاس الله ميري شفاعت قبول فرائع كا اور میرے سرکے بالوں سے لے کر پیر کے ناخوں تک کو منور کردے کا چرکفار کمیں گے کہ مومنوں نے قواہیے شفاخت رنے والے کوبالیا ہمارے لیے شفاعت کون کرے گاا مجروہ کس کے کہ وہ الیس کے سوااور کون ہو سکائے جن نے بمیں مراه كياتها بحروه اس كياس جاكر كبير عمر مونول في قواية شفاعت كرف واليك كواليا اب الموتم اماري شفاعت كرد، ليونك تم ني جس مراوكيا قداوه كركزا بو كاتواس جلس بن اتى خديد و ييل جائ كدالي بديو تمي ند سو تھی ہوگی پچروہ ان کو جنم میں لائے گاور اس وقت کے گائے شک اللہ نے تم ہے جو وعدہ کیا تھاوہ پر حق تعااور میں نے تم

ے جووعدہ کیاتھامیں نے اس کے خلاف کیا۔ (المعجم الكبيريّ عاص ٣٠٠- ٣٠٠ ، قم الحديث: ٩٨٨٠ جامع البيان دقم الحديث: ١٥٧٣٠ تغيرانام اين الي حاتم د قرالحدث ٢٣٣٥ الجامع لا حكام القرآن جريه ص ١٣٠٥ التذكروج العرام التنظير إلى كثيرة المن ٥٨٥ روح المعالى جراع من ١٣٠١

الثر كلوعده أورابليس كلوعده ا بلیس نے کمااللہ تعلق نے جو دعدہ فرمایا تھا وہ دعدہ برخت تھا بینی اللہ تعلق نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ا بمان لانے والوں اور بڑے کاموں سے بیچنے والوں اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو اللہ تعالی آخرت میں اجر عظیم عطا فربائے گااوران کو جنت میں داخل فربائے گااور کافرول اور بد کارول کو آخرت میں عذاب دے گااوران کوروز رخیل داخل فرمائ كاالله تعلق في اينابيه وعده مج كرديا ورموشين اورنيك عمل كرن والبيخت من داخل بوطئ اور كافراور مد كار دوزخ شي داخل ہو گئا اور ش نے جو ويده كيا تھاكد نہ قيامت قائم ہوگي ند لوگ مركر دوبارہ زندہ ہوں كے نہ حشرہ و گانہ حساب و کتاب ہو گانہ جنت ہوگی نہ دو زخ ہوگی سومیراد عدہ جھو ٹاہو گیا کیو نکہ دو تمام امور واقع ہو گئے جن کی میں نے محکذیب

شیطان نے جو سلطان کی نفی کی اس کے دو محمل اس کے بعد اللہ نقبائی نے شیطان کا یہ قول نقل فرمایاً: اور میری تم پر کوئی سلطان نہ تھی، سوااس کے کہ میں نے تم کو

( گناه کی) دعوت دی پس تم نے میری دعوت قبول کرلی سوتم جھے کو طامت نہ کرواد رائے آب کو طامت کرو۔ سلطان کے دومعنی میں: ایک معنی ہے ججت اور دلیل اور دو سرامعتی ہے تسلط اور غلب یعنی زیرد تی اور جرے کسی

ے کوئی کام کرادینا۔ اگر شیطان کی سلطان ہے مواد ججت اور دلیل ہوتواس کے کلام کا حاصل ہیے کہ میرا کام تو تم کو صرف دعوت دینااوروسوسہ ڈالٹاتھا تم اللہ تعلق کے دلائل من چکے اور انبیاء علیم السلام کے آنے کامشابرہ کرچکے تھے اور انبیاء علیم السلام کے صدق اور ان کے برحق ہونے پر معجزات کامشاہرہ کر چکے تھے، تم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کمایوں کی تلاوت بھی کی گئی تھی تو تم پر واجب تھا کہ تم میری ہاتوں کے دعوے میں نہ آتے اور میری دعوت اور میرے وسوسہ کی طرف توجه ندكرتے اورجب كدتم نے ان مضوط اور قوى ولائل كے مقابلہ من ميري باقوں كو ترجيدى تو پھرتم طامت كے لائق ہو، تم دیجہ رہے تھے کہ میرے وسوسول اور میری باتوں پر کوئی جست اور بربان نہ تھی، میں نے بغیر کی دلیل کے تم کو شرک اور تفرر اکسلااور گفتایوں بربرانگیخة کیااور تم نے میری بولیل باتوں کومان لیااور اتبیاء علیم السلام نے براہین اور دلاکل کے

سائقة جو كما قداس كومسرّد كردياتو بحرتم عي لا فق فدمت موند كه ين! اور اگر سلطان کامعنی تسلط اور غلبہ ہو قیمنی ایسی طاقت جس کے ذریعہ ذیرد تی کسی سے کوئی کام کرایا جاسکے تو مطلب

Madinah Gift Centre

نسان القرآن

ہوگئی قومرف م کولیا آنھا اور تھارے دلول علی ومورڈال آفاق آئے۔ اپی فوقی سے میرے دموس کو قبل کیا اور اللہ قبل کے احکام اور انبیاء میلم اسلام کے پیغانت کو موڈ کردیا ہیں سے بنیا اور اور قدم کے میں میں کرنے کے گئے۔ آم پر کولی آسلا اور طب ماسل قبیل تھا ہے آئی فوقی سے جرے کھنچ عمل کیا ہے اقداب تم بھی طاحت کردیا ہے۔ آپ کولامت کرد

یرے کا حوالے کے اور ٹکٹ پریشن بھائی کے بتائے طور کو معلون کیا جائے جب آدی کی کام کو کر آسیا کی کام کو زک کر آسے واس سے پیلے بچند امور مفرودی ہیں۔ کی کام کو کرنے کے کیے بے شرودی ہے کہ پیشا س کام کانصوراد ملم ہو کہوں کام کو کرنے یا اس پیرکز واصل کرنے کا فرق ہدی ہوراس کام کو

خلاف خطرت اور خدشت ذکان عمل ذاتا ہے می کار آمان ٹیک مہم کرتے ہے رک جائے اور ان امورش شیطان کا مرتب انگار تھی ہوئے کہ مع موقب نے مصافح کرنے ایک مہم کو کسکرنے کی وجدیدا ہے باق مهم آوان خود کر گیے۔ ہم کا باہر دکا کہ شیطان املی آخر واضاف کا تھی ہے کہ تک اگر اضاف کائے انکی طرف میاان اور دیجان نے ہو آتا شیطان کے دوسر موس کے تھی میں میں مشاقفا۔ شیطان کے دوسر میں کے بلیشت

بلُّ رابا امرکہ شیطان کے دسوسرڈ النے کا کاکیا گیئے ہے تو اس کالواس ہے کہ امام رازی نے کمائے کہ طاقد اور ''عیاض اجمام کیفٹہ نیس میں بلکہ ان کے اجمام کالطیفہ ہونا خوروں ہے اور اللہ بیجائے ہے ان کی چیسے و فریب ترکیس کی ہے اور وہ جم کیفٹ میں سے کے باوجود تمم کیفٹ سے نفوذ کرجائے ہیں، جیساکہ اضاف کی دورج جم کیفٹ ہے اور دورانسان

تبيان القرآن Madinah Gift Centre بدعث

کے بدن میں سمایت کر جاتی ہے ؟ ای طرح آگ کو نکہ میں نفوذ کر جاتی ہے اور پیوں اور پیولوں کا بانی بیوں اور پیولوں میں سرايت كرجا آب اوريسة اوربادام اور كول كائيل يسة اوربادام اور كول يس سرايت كيابوا باى طرح شيطان انسان ك جميل مرايت كرجالب اوروسو واللب - (تغيركيرن على ٨٨-٨١ مطوع واراحيا والراث العربيروت ١٥١١هـ)

شیطان انسان کے جم میں سرایت کرجا آئے اس کی آئیداس مدیث ہے ہوتی ہے: نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگموں میں سرایت کر جا آ ہے اور جھے یہ خدشہ نے کہ وہ تمهارے دلوں میں کوئی چز ڈال دے گا۔

(صحح البخاري و قم الديث: ٣٠٣٨ محج مسلم و قم الديث: ١٤٧٥ سنن ايوداؤ در قم الحديث: ٣٣٧ سنن اين ماجه و قم الحديث: ١٤٧٥) انسان كے اعضاء يرجنات كے تصرف كي نفي شيطان جو آخرت مين بديك كاكد ميراتم يركي سلانس قداميراكام تو صرف تم كوبرك كامون ير داغب كرنااد ران

کی دعوت دینا تھااس سے امام رازی اور علامہ ابوالحیان اندلی نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ انسان یرجب مرکی کادورہ پڑ اے اوراس کے ہاتھ یاؤل ٹیڑھے ہوجاتے ہی توبید انسان کے جم پر جنات کاتفرف ہو گاہے اسویہ بالكل باصل اورباطل بات-(تغيركيرج ع ص ١٨٥٠ مطور واراحيا والراث العلى يروت ١٩٧٥ مدا الحرافيط ٢٥ص ٢٨٥ مطور وارافكل يروت ١٩٧٤)

علامد آلوی کابی نظریہ ہے کہ جنات انسان کے اعضاء رتصرف کرتے ہیں اور جب سی انسان پر جن چرد جا آے تو اس کی زبان سے جن یولنا ہے اور اس کے ہاتھ بیروں میں جن کانشرف جو آئے ، وواس آیت کلیہ جو اب دیتے ہیں کہ شیطان نے مطلقاً تسلط کی نغی شیس کی بلکہ اس نے ایسے تسلط کی نغی کی ہے جس سے وہ لوگوں کو تمراہ کرسکے انداانسان پر جو مرگ کے دورے پڑتے ہیں اوراس طل میں اس کے اعضاء پر جوجن تقرف کر تاہے اس کی اس آیت میں نفی نمیں ہے۔

(روح المعانى جز ١٩٠٠ ص ١٩٠٣ مطبوعه وارالفكر يروت ٤١١٧هم)

علامہ آلوی کا پیرجواب صحیح نمیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وصا کسان لمبی علیہ بھیم میں مسلط ان اور اس آیت میں تکرہ چزنفی میں ہے اور تکرہ چزنفی میں مغید عموم ہو آہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ میراتم پر کسی حم کا تسلط اور تعرف نس ب الذاعوام الناس مي جويد مشهور ب كد جن انسان كاعضاء ير قابض موكر تقرف كرت بي انسان كي زبان سے جن یو لا ہے اور اس کے ہاتھ بیروں ہے جن تقرف کر آئے یہ میج شیں ہے ااور اس پر قوی دکیل یہ ہے کہ اگر یہ امرجائز ہو تاتوایک آدی کسی کو قتل کرویتااور بعد میں یہ کہتاا س کو بیس نے قتل نسیں کیاجن نے قتل کیا ہے تو قانو نااور شرعا اس سے قصاص لیناجائز نہ ہو تا حالانکہ قانون میں اس کی مخبائش ہے نہ شریعت میں اس کی مخبائش ہے، پس واضح ہو گہاکہ انسان كاعضاء يرجنات كے تصرف كرنے كاقول ميح نسي ب

قرآن تجييي ب: بن تهارا معرخ نبيل بول اورتم ميرب معرخ نبيل بوا يد لفظ صرخ بناب بد لغت اضداد ے ہے اس کامعنی چھ کرفراد کرنا بھی ہے اور فرماد کو پہنچا بھی ہے اس آیت کامعنی ہے: نہ میں تمہاری فرماد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فراد کو پیچ کے ہو-اس کے بعد اس نے کہاتم نے مجھے عبادت میں انند تعالیٰ کابوشریک بنایاتھا میں اس کا افار کر آ ہوں اس کامتی ہے کہ شیطان کے پیرو کارجو پیاعقاد رکھتے تھے کہ اس جمان کے بنانے اور اس کے چلانے میں شیطان

الذكا شريك ب اس سے كمائي اس كالافار كر آباد ليا متى سے كد لوگ يجيك موس ش الله كى اطاعت كرتے تھے اور يُرے كلاون عن شيطان كى اطاعت كرتے تھے مشيطان سے كمائيل اس كالافار كر بابوں كيد كھ اطاعت كذا كائ اور اطاعت كاستى مرف الله تعلق ہے۔

الله تعلق کا ارشادے: اور دولوگ، والحال الاسفاد ورانموں نے تباسا تعلی کیے ان کوا کی جنوب میں واضی کیا بات کا بحن کے بیچے سے دریا ہتے ہیں وہ اپنے رب کے اذان سے ان میں پیشہ رہتے والے میں او دایک دو مرسے سے ان کا کہنا و کا سمام بدر 10 ربا ہم، 177

منابو قد عنام بون(ایرا یم! جنّت میں سلام کامعنی

اس سے کہا آھن شیں اللہ طبقائی کے کافور الاور پر کاروں کے انوال تقسیل سے بیان فراسٹ اور اب اس آئے۔ سے موضواں دکھ کیکلوں کے افوال بیان فرامل ہے مواس آئے شین بیان فرایل اللہ کے اذاب سے ان کو جڑھ کی وائی نوشیں مطافی لوگا ہو کی کا دور اللہ کے ذات ہے ان کر مقین ماطائی الان کے تختائی ایک فیٹر کے تقدیم سے اور دو فرومی ایک دور مرح کی تقفیم کرتے ہوئے ایک دو مرح کو ملام کریں کے اور فرشے مجال ان تقدیم کرتے ہوئے ان کا مسلم کریں گئے۔

۔ وَالْمَدَكَةِ يَكُهُ مُكُونُ عَلَيْهُمْ قِنْ كُلِّي ... (وفرختے پرودادہ سان ہے کتے ہوۓ واطل بول بکارٹ سکتام حکیتی شارائیں: ۲۳۰۰۳ کے قہر طاب ہو. بکارٹ میں ملام کا مخل ہے کہ دونوائی آفانے اور دیزائی مرق باوزیائی ہوئی اور دردوں اور دیزائے خوں اور

ر پیٹائوں سے سلامت ہو گئے اور دیا کے فائی جسوں سے لکل کر جنٹ کے دائی جسوں میں مختل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بری فعت ہے۔

الله فعالى کااد شوعی: کیا آپ نے میں دیکھاکہ اللہ ہؤیا کی طریقات کی میں علی بیان فرائی دوا کیسیا کیزو دوائٹ کی طریق ہے کہا کی اور انتخابی انتخابی اللہ میں اور انتخابی کی شائلی آ کائی تی ہی وی دود رضعا ہے وریسے کاون سے بروفت مجل میں شاخت ہا اور انتخابی کی حاصل بیان فرائل ہے کہ اور انتخاب ماس کر میں (دور ایک کھر دارات) کی ا

(m - m: (1)

شجره طیتیہ ہے مراد تھجو رکاور خت ہے۔ ان دو آبتوں میں اللہ تعالی نے موشین اور کفار کی دومثالیں بیان فرمائی ہیں۔

حضرت این عملی رمتی الله عمل فرلیا کل هیچہ سے موادال الااللہ بناور طیر ہے۔ مواد موسی ہے اور عمله اور الکرمنے کہا ہے کہ جموعہ مواد مجبود کا درخت ہے اور اس آت کا یہ منی ہو ملک ہے کہ موسی کے قلب پی کلے کی بڑے اور وہ الحان سے بھی طوع مجبود کے درخت کی بڑیم نامش علی ہوست ہو آج رہا ای طوح العان موسی کے بیندش وائے ہو کہ ہے ہو اور اللہ مقام مجبود کی ماج بھیا ہے وہ کہ اللہ بھی اس میں کے میکسا ہے لگا۔ فرنے الدی جائے ہے جہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان کیا۔ قل کی فاتب اس کا محبود کے کہا مجال کے مسابق کے ساتھ کار توسط الدی جائے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان کیا۔ قل کی فاتب حال کے موسی کے کہا میں کہا تھا۔

رششم

حترت الثمرين الكسر من القد مو بيان كرح يرك في ملى الفرطيد و ملمسكيا من أن مكودول كاليك فرشرايا كيا لا آپ نے به آنت مرح كان مدالا حمل من طب منتخصص المواقعة الله الله الدول عليه الحمل المسسمان واقع من التحليم الكرمين منافذن المهام (10) مجم: 10-70 آپ نے فرایل مجمود الأولان منافذات بين مجم آپ نے محافوص لمل مكسمة حسيد فك منتخصر التحديث المحدث عن طوق الاولان ماليها من فداراد (10) محم: 10) آپ نے فرايل اس مراد مسئط شداداد درائق الأولان المجمل الب

ر من بالزون آر آباد هده بعد مداول آر آباد عده ۱۳۰۳ می این میان آباد آباد شده به ۱۳۰۰ مدد در است ۱۳۰۸ مدد در است ۱۳۰۸ می است این از خواند با این است در فیصل کی مطالب در در فیصل کی مطالب در در فیصل کی مطالب کی بداری بین اماران اس کی این اماران کی احمال کی این اماران کی اماران

حضرت هم بالندين مجري العلمي واقتي التركيان كريم بين كدر ميل الله على الله على الله على الله على الله على المباد جود على المبادي كريم كريم المبادي المبادي المبادي المبادي المبادي المبادي الورب على المبادية ويد يواني المبادية بين مجمد المبادية في المبادية القرات على المبادية المبادة المبادية المبادة المبادية 
حضرے این طور می انڈ عمامان کرتے ہیں کہ رمیل انڈ میلی انڈ علیہ وسلمنے فریلان مومی مثل عجور کے ورطنے مل سے بہ اگر جموم میں انوان میں گئیات کہ ان حالی کا فرید بھی اور اگر تجا ہی ہے۔ مشود دکور کو وہ کم کھی ہ کا اوراکر تم اس کیا ہی بھی کے آوہ و کم کی ہے کہ اس کے برصل میں گئے ہے این مل مجمود رکنے ورک ورشنے کی بریخ بھی کی ہے۔ انسے میں بھی فرید کے ہو میں میں اور ان کے انسان کے بھی ہی گئے ہے۔ ان کی ملس میں کھی ورک ورشنے کی بریخ ب

هند معرب عمراهشد ما محروش الشد تعمامیان کرتے ہیں کہ دسول الشد مثل الله نمایو د مکم نے فوایلا : و قوی جس بے آیک ور دفت اللہ ہے جس کے بھٹے مختر سے بدارہ معمالی کا حق ہے بھٹے بھاڈ دو ان مار دفت ہے ۔ ولی منظل سے ور مؤتل کے مختل موجے گئے معرف سے بعد اللہ میں کہ ایم سرے دائم میں ہے اللہ کا ایک دو انجم ور کلاوٹ ہے ہیں گئے ہے فوایلا وانکم جو دکاروٹ ہے۔ نے فوایلا وانکم کور کلاروٹ ہے۔

(محج افواری رقم الدینده محمسلم قرال بین ۱۳۸ استی اکتبری النسائی رقم الدیت: ۱۳۱۱ سنداحمد رقم الدیت: ۳۵۹۱ سنداحم چچو ریسک در خست او رمومس میل وجوه مشابحت

الله تعالى ف ايمان كو مجورك درخت كم ساقة تثبيه وى بي كونكه جم طرح مجورك درخت كى برس زين

وصاابوي ١٣ میں طابت ہوتی ہیں ای طرح ایمان مومن کے دل میں طابت ہو باہے اور جس طرح مجور کے تے آسان کی جانب ہوتے ہں ای طرح مو من کے نیک اعمال کو فرشتے آسان کی طرف لے جاتے ہیں اور جس طرح مجور کا پھل ہروقت وستیاب ہو آ ے ، بھی بازہ اور بھی خشک چھوارول کی صورت بیل ای طرح موس کال کابر عمل موجب ثواب ہو آے اس کابولانا اس کاخاسوش رہناواس کاچلنا پھر تا اس کا کھیلا چااوراس کی خالص عبادات اور عبادات میں تقویت اور بازگی حاصل کرنے ك لياس كاموناغرض بدك اس كابروقت برعمل موجب واب بولي ايم حس طرح مجود كى كونى چيزمان اوريكار ميل ہوتی، مجور کے تنے کے شہتر بن جاتے ہیں اس کا کھل بازہ اور خٹک برحال میں کھایا با اب اس کے بور ای جائیاں، يقيعه نويال اور چنگيريال بن جاتي بين اي طرح مو من كاكوتي عمل ضائع نعي بو آماو راس كابر حال موجب ثواب ہے اس کواکر کوئی فعت مے تودہ اس بر شکر کر باہ اور اگر اس کر کئی معیبت آئے تودہ اس پر مبرکز باہے، مجو رہے در خت میں ا يك ايساد صف بحى بيج وادر ممى درخت بين قبيل ب او روه ب رسول الله صلى الله عليه و مملم بي بحت زياره محبّ كرناحي ك رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فراق ب مجور كاورخت يجين ماركر دون لكاتفا - عديث من ب: تطرت جابرین عبداللد رضی الله محمایان كرتے میں كدم جدانيوى اكى جست مجورك شهبترول سے يى بولى تقى ، ي صلى الله عليه وسلم جب خطبه دي تف و مجور كرين عند الكر خطر دية ف بحب آب كر لي مربها والراق

آب اس مغرر بین مخد اس وقت ام نے اس مجور کے ستون کی اس المرح روئے کی آواز کی جس طرح بجد والی او منی بج ك فراق ميس روتى ب، تى صلى الله عليه وسلم في اس مجورك ستون يرباقد ر كعالة دهير سكون بوكيا-( مي الحاري و قم الحديث: ٩٠٥ صن اين ساجر و قم الحديث: ٩٥ ١٠ سند احر و قم الحديث: ٩٢٣ مي اين حبان و قم الحديث: ٩٣٣

ای طرح مومن کاحل ہے ب کہ وہ مب لوگوں ہے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتب کر آ ہے وصدیث 40 حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا؛ تم میں سے کوئی فخص اس وقت تک

مومن شیں ہو سکتاجب تک اس کے زدیک میں اس کے والد اس کی اولاداور سب لوگوں سے زیادہ مجوب نہ ہوجاؤں۔ ( ميج الجواري و قم المدعث: ٥٥ ميج مسلم و قم المدعث: ٣٠١٥ من نسائل و قم المديث: ٣٠٨٠٥ مسند احد و قم المديث: ٣٨٢٥) جرطيبه سے مراد تجرمعرفت ب

امام رازی نے فرمایا: تجروطیہ سے براد شجر معرفت باس کی اصل ثابت ہونے ہے مرادیہ ہے کہ موسمن کے دل رالله تعالى تجليات واروبوتي بي اور آسان بي اس كي شاخيل بين اس به مراويه ب كه ووالله تعالى كـ احكام كي تغليم لرناب اورالله كى تكوق يرشفقت كرناب الدرح كرناب ال كي خطاؤل عدد كروكرناب الناس شركودورك کی کوشش کر آے اور ان کی خیران تک پہنچانے کی سعی کر آے اور دود رفت اپنے رب کے اذان سے ہروقت پھل دیتا ے اس سے مراویہ ہے کہ وہ کا کتات کی جریزیس اللہ تعالی کی نشانیوں کو تلاش کر آے اس کے احکام کو س کران پر عمل كريات اور برصال من حق بات بيان كرياب اور فجراس مقام ب ترقي كرياب اور جس جيز كو بجي و فيما ب اس بيلم الله تعالی کی صفات اور اس کی ذات کی تجلیات کود کھیا ہے اور پھراس مقام ہے بھی ترقی کر ماہے اور پھراس کامیہ حال ہو ماہ ہے کہ وہ کی فعت کے ملنے راس فعت کی دیدے خوش نمیں ہو آبکداری وجدے خوش ہو آب کداس کوید فعت اللہ کی طرف ے فی ہے اہماری اس تقریرے یہ معلوم ہواکہ یہ مثال عالم القد می مصرت الحلال اور کم یائی کے پر دول کی طرف رہنما تی طدشتم

Madinah Gift Centre

وماابرئ ۱۳ كرتى ہے اور ہم اللہ تعالیٰ ہے مزید ہدایت اور رحمت كاسوال كرتے ہیں۔ بعض علاءنے كهاور خت میں تين چزیں ہوتی ہیں: اس کی جڑیں اس کا تناور اس کی شاخیں اس طرح ایمان کے بعد تین ار کان ہیں: تصدیق بالقلب اقرار باللسان اور عمل بالابدان- (تغيركيرج عص ٩٠-٩٠ مطبوعه دارادياء الراث العلى يروت ١٥٠هماه) نلياك كلمداور تلياك درخت كامصداق اوروجه مشابهت

اس کے بعد اللہ تعلق نے فربلیا: اور ناپاک کلمہ (یات) کی مثل اس ناپاک در خت کی طرح ہے جس کو زمین کے اور ے آگھاڑ دیا کیاوراس کے لیے بالکل ثات شیں۔

نایاک کلمہ سے مراد شرک ہے اور نایاک درخت ہے مراد حنظل ہے یعنی اندرائن ، یہ بہت کڑو ہے کھل کادرخت ے-(سنن الترذي رقم الحديث: ٣١٩٩ مند ابو يعلى رقم الحديث: ٣١٨٥)

الم عبدالرحن جوزي متوفى ٩٩٣هـ نے لکھاہے کہ اس ناپاک درخت کی تغییر پی ایج اقوال ہیں: (۱) حضرت الس بن الك رضى الله عند ني صلى الله عليه وسلم ب روايت كياب كداس ب مراد حنه ظله ب

اور حضرت انس اور مجليد كابھى يمى قول ہے-(٢) ابن الى ظلحه في حضرت ابن عباس رضي الله عنمات روايت كياب كه ناياك ورخت ، مواد كافرب، حضرت

این عباس نے فرمایا کافر کاعمل مقبول نہیں ہو آاور اس کے اعمال اللہ کی طرف نہیں چڑھتے لیں اس کی جز زمین میں مضبوط ےنہ آسان میں اس کی شافیں ہیں۔ (٣) خحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ اس سے مرادا کشوٹی ہے ، یہ ایک ایسی کھاس

ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کی جر شیس ہوتی-(٣) ابواللييان نے حضرت اين عباس رضي الله عنماے روايت كيا ہے كديد ايك مثل ہے اور ايباكوئي درخت يدا

میں کیا گیا۔ (۵) حضرت این عباس رضی الله عنماے ایک روایت بیہ کراس سے مراد اس کا اوراب -

(زادالميرج ٢١ م بالا ٢٠٠٠ مطبوعه كت اسلاي بروت ع ٢٠٠٠ م)

کافر کواس ٹلاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر کاکوئی نیک عمل ادیر لے جلاجا تاہے نہ اس کی کوئی نیک اوریا کیزوبات ہوتی ہے اور نہ اس کے قول کی کوئی سیح بنیاد ہوتی ہے۔ امام رازی نے شجرۂ خبیشہ کی تغییر جس سے کماہے بھی کسی درخت کا پھل بہت بدبودار ہو آہے اور دواس اعتبارے

خبیث ہو آے اور بھی وہ بت کروااور بدذا کقہ ہو آے وہ اس وجہ سے خبیث ہو آے، بھی اس کی صورت فتیج ہوتی ہے اور مجى اس كى ما ثيرات بهت معنزاد ر نقصان ده به وتى بين-الله تعالى كارشاد ب: الله ايمان والول كودنياش (يمي)مضوط كلمك ساته ثابت قدم ركمتاب اور آخرت من (بھی)اوراللہ ظالموں کو مراہ کردیتاہ،اوراللہ جو جابتاہے کر آے 0(ابراهم: ٢٥)

کمہ طبیعہ کے حاملین کے قول کادنیااور آخرت میں ٹاہت ہونا اسے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کلمہ طبیعہ کی صفت سے کہ اس کی اصل ثابت ہوتی ہے اور کلمہ خیشہ

کی صفت میہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل ثابت نہیں ہوتی اور کلمہ خیشے حاملین کے لیے ثبات اور قرار نہیں ہوتا اور کلمہ و

## www.madinah.in

وصاابوی ۱۳ طیب کے ماملین کے لیے ثبات اور قرار ہو تا ہے اب اس آیت میں بیر بتایا گیا ہے کہ کلیہ طیبہ کے صاملین کا قول دنیا اور آ خرت میں ثابت ہو باہے و نیامیں ثبوت کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو کلمیۃ طبیبہ اور اس کے نقاضوں پر ثابت قدم رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے نیک کامول پر تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالی ان کو ان کے نیک کامول پر بہت

زياده اجر عطافرما آب اورجس طرح ونيايس وه كلمه طيبه يرقائم تضاخه القد تعالى ان كو قبراور حشريس بحي كلمه طيبه يرقائم ركحتا اور فرملا الله تعالی طالموں کو تمرای پر قائم رکھتا ہے بعنی جولوگ کلمیہ خبیشہ کے حاملین ہیں اور یکی لوگ کافراور طالم یں ان کا دنیایں بھی ذمت قرما آب اور آخرت میں بھی ان کو واب عروم ر کھتاہے۔

المام الوعيني محدين عيني ترقدى إلى سند كسائق روايت كرتي بن: اس آیت کی یہ تغیر بھی ہے کہ دنیا میں کلمہ طیبر یر فاہت قدم رکھنے کاسٹی یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتے اسے سوال

كرتے بين تواللہ تعالى اس كو فرشتوں كے جواب بين كلمة طيب ير ثابت قدم ر كھتا ہے: تعرت براء بن عازب رضى الله عنه بيان كرت إلى كمه في صلى الله عليه وسلم في ابراهيم: ٢٤ كي تغيير من فرمايا: الله

تعلق اس کو قبریں عابت قدم رکھتاہ، جب اس سے ہو چھاجا آے تمبار ارب کون ہے؟ تمبار اوین کیاہے؟ اور تمبار انی

(سنن الزندي و قم الديث: ١٣٦٠ مع ايعاري رقم الحديث: ١٣٧٥ مع مسلم رقم الحديث: ١٨٧٥ سنن ابوداؤور قم الحديث: ١٣٥٥٠ ن این ما بد در قم الحدیث: ۴۳۲۹ السن انگیری للنسائی د قم الحدیث: ۱۳۷۳ سنن النسائی د قم الحدیث: ۲۰۵۷ قريس فرشتول كے سوال كرنے كے متعلق احاديث

الم ابوعيدالله محرين اساعيل بخاري متوفي ٢٥٠هـ الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں-حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جب بندہ کو اس کی تجرمیں رکھ دیاجا تاہے اوراس کے ساتھی پیٹے پیسر کرچلے جاتے ہیں تو دولوگوں کی جو تیوں کی آواز شتلے اس کے پاس دو فرشتے آگراس کو بھادیے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس مخض (سیّد نا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کما کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ بیا اللہ کے براس کے رسول ہیں چراس ہے کماجاتا ہے دیکو البنے دوزخ کے ٹھیکانے کو اللہ نے اس کو تمهارے لیے جنت کے ٹھکانے ہے تبدیل کردیا ہے ' می صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کود کھیے گا اور رہا كافريا منافق توه كتاب مين شين جائي وي كتا تعاجو لوك كمته تقداس ب كماجات كائم في زيكم جائلنه كها بحراس ك دو کانوں کے درمیان او بے عبہ بتھو ڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے جس سے دو چی ار باہے اور جن وانسس کے ملاوہ سب

اس کی چی کوشتے ہیں۔ (شیح ابطاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷ سنن ابوداؤد رقم الدیث: ۴۷۵۲ ۲۵۳ سنن انسائی رقم

المام الوالحسين مسلم بن تجاح تشرى الى مندك ماتحد روايت كرت بن: حفرت براء بن عازب رضى الله عد بيان كرت بي ك في صلى الله عليه وسلم في المان بينست الله الدفين احسوا الفول الشاب - (ابراميم: ١٥) عذاب قبرك متعلق نازل بوئى ياس يو تجاجات كاترارب كون ب ؟ ووك كا

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ميرارب الله ب اورميرے تي اسد ما مح صلى الله عليه وسلم بين - (مح مسلم رقم الدين : ١٨٥) الم الوجيئي هجرين جيني ترقدي متوني ٢٤٣ ها بي سند يسمات روايت كرت جين:

به به و من مصابق من من مل معن ما معادی برست می تقریب است فران است می متواند می سازد می سند نیمان سیاد دیگر سند می متواند می است این می سازد می سند نیمان سیاد دیگر سیاد می سازد می سند می سازد می سند می سازد 
(سنن الرّذي و قرالد عشد العام معجواين حبان و قرالد عشد ١٩٣٥ الشريد الآجري و قرالد عث ١٣٠٥)

المام إدافاته سليمان بين الدسخونه ۱۳ سما في شور کران دوايت کرت هم بين دوايت و الب و آن که اس که آم که اس که تر معنوت عرافت من سعود و کاف الله سود الدوايت و الاوايت که الله و کاف که استان منده و شده به الله به الله که الله بين باشته هم الله منده و محت بين دو اكتساسه ميزور به الله او او جهاد الله استان ميده او ميرسد نجاد الله منده ا بين باشته من الله منده و محت بين دو اكتساسه ميزور بين الله بين الله من الله منده الله من مسمود ميزود من سعود مي دوايت مسمود ميزود الله من سعود ميزود من سعود ميزود من سعود ميزود من سعود ميزود من سعود و دوايت مسمود ميزود من سعود و دوايت مسمود ميزود من سعود ميزود من سعود و دوايت مسمود ميزود م

المطالب مين - (ابراميم): ۱۳۳) (العم الكور قم المديث: ۳۵ علامة المستى نے كماس مديث كي مند حسن به مجمل الزائد برسم ۱۵۳ يودت الشريد الآبري رقم الكوب ۱۸۳۶

11.02.01

1

وصاابرئ ١٣ MAY کیاتھا؟ وہ کے گاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، مجروہ کیس کے تم کو کیے معلوم ہوا؟ وہ کے گابس نے کلب پڑھی، میں اس برائمان الداور من في اس كي تقديق كاوريه الله تعلل كاس ارشادك مطابق بي بينست المدهالفين استوا بالفول الشاب في الحبوة الدنساوفي الاحرة. (ابراهم: ٢٢) في آملن عاليك مادي يداك كاكر مير بندونے کم الماس کے لیے جنت مے فرش کھلاوا ورجنت کے لہاں پہنادوا وراس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو' پھراس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشیو آئے گی ناور اس کی متنائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی بھر آپ نے کافری موت کاؤکر کیااور فرمایاس کے جم میں اس کی روح لونائی جائے گی اور اس کے پاس دو فرقتے آگر اس کو یٹی گے اور اس سے کمیں گے تیرارب کون ہے؟ وہ کے گاافسو س میں شیں جانتا کھروہ اس سے کمیں گے تیرادین کیا ب ؟ ووك كافسوس عن نيس جان ، جروه كس كيد عن كون بيرة من بيجاكياتها ووك كافسوس عن سي جان م آسان سے ایک منادی نداکرے گائی نے جموٹ ہولااس کے لیے دونے نے فرش بھلوداوراس کودوزخ کالباس پاندو اوراس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو میراس کے پاس دونرخ کی پیش اوردوزخ کی گرم ہوائی آئی گی اور اس براس کی قبر تک کردی جائے کی حتی که اس کی ایک طرف کی پہلیاں دو سری طرف کل جائیں گی پھراس پرایک اند حااور كو فك الطركياب الم كاس كياس لو يكاليك أرزاد كاجس كي مزب اكريداز ر فكل جائد توه مجى من كالإجراء وبال عن بجر وہ کر زاس بربارے گاجس سے وہ کافر کی ال کاجس کوجن اور انس کے سواب سیس کے اور دہ کافر علی ہوجائے گااور اس مين پردوباره روح وال دي جائے گ الم عبد الرزاق متوفى الهد المم احد متوفى ٢٠٠١ه المام آجرى متوفى ٢٠٠٠ اورامام ابوعبد الله عام نيشابوري متوفى

۵- سمدے اس مدیث کوبت زیادہ تغمیل کے ساتھ روایت کیاہے۔ (سنن ايودادُور قم الحديث: ٢٥٧ مي مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٥٢٢ مند احر ٢٥ ص ٩٨٧ منع قديم مند احر رقم

الديد : ١٩٨٢ الريد المري و قالى د ١٩٨١ المتدرك عام ١٣٠١

حصرت على بن عفان رضى الله عنه بيان كرتم بين كمه في صلى الله عليه وسلم جب ميت كود فن كرك فارغ موس الله آپ اس کی قبرر کوے رہے اور فرمایاس کے لیے ثابت قدم رہے کی دعارہ کیو تک اب اس سے سوال کیاجائے گا۔

(سنن الدواؤور قم المحديث استدارك من وعد شركالية رقم الحديث عدد مل الدورواللدلان التي رقم الحديث (٥٨٠ حضرت جابرد منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جب میت کو قریس واعل کیاجا تاہے تو اے دویتے ہوئے سورج کی مثل د کھائی جاتی ہے تووہ آتھیں ملتاہوا پینے جانا ہے اور کتاہے بھے نماز پڑھے دو-

ش این ماجه و قم الحدیث: ۳۲ ۱۲ موار وا همکن و قم الحدیث ۱۳۲۱ می این حبان و قم الحدیث: ۳۳۲۱) قبرمیں سوالات اس امت کی خصوصیت <sub>ہ</sub>

المام مسلم بن تجاج فشرى متوفى ١٠١١ها في سند كساته روايت كرتي بن:

حضرت زيدين البت رضي الله عند بيان كرتي ميل كه في صلى الله عليه وسلم اسنة فحرر سوار و كريز نجار كهاغ ميل جارب من أبم بحى آپ ك سائق من - ايك جكه تجرف فوكر كعالى ترب تقاكدود آپ كوكراويتاوبل يربا في إجدا جار قرر تقي ، آپ نے فرياان قرواوں كوكون بجانا ؟ ايك مخص نے كماش كايا، ور آپ نے وجهار ول كر مراج عيد است كمايد وك زمانه شرك من مرا فق - آب فرايا ال احت كوا في قرول من آزا أش من جماك تبيان القرآن

جا آب اگريدبات ند ہو تي كدتم مروول كودفن كرناچھو ژود كے توش تم كوعذاب قبرسنوا آجس كويس من رہاہوں، پحرآب نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: دو زخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کماہم دو زخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب كرتے بين ، پر فرمايا عذاب قبرے الله كى باہ طلب كرو ، بم نے كما بم عذاب قبرے الله كى بناہ طلب كرتے بين ، بحرفرمايا ظاہری اور باطنی فتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہم نے کماہم ظاہری اور باطنی فتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پحرفر بایا د جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو اہم نے کہاہم د جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

(صح مسلم ر لم الحديث: ١٨٦٤ منداحرج ٢٥ س

علامه ابوعبدالله محمين احمر قرطبي متوفي ١٧٨ ٥ لكيت بن: حافظ این عبدالبرنے کماس مدیث میں نہ کورے کہ اس امت کو آزمائش میں جتا کیاجا تاہے اس سے معلوم ہوا کہ

قريس سوال اورجواب إس امت كے ساتھ مخصوص ہے۔ اورامام ابوعبدالله ترزى في نوادر الاصول من كماب كديت سوال كرناس امت كافاصر بي كونكه بم میلی امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کرآتے تھے اور قوم ان کے پیغام کا اٹکار کرتی تورسول ان سے الگ ہوجاتے اور ان برعذاب بھیج دیا جا آاور جب اللہ تعالی نے سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ جیجا اور فرمایا: وم ارسلن كذالار حسدة للعلمين - (الانهاء: ١٥٠) توان عنداب روك ليا اور آب كوجهاد كاعكم دياحي كد جهاد كي يركت ے لوگ دین اسلام میں وا هل ہو گئے اور اسلام ان کے دلول میں رائخ ہوگیا، پھران کو مسلت دی گئی میساں سے نفاق کاظہور ہوااور بعض لوگ کفرکو چھیاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے در میان ان پر پردہ رہتا اور جب وہ مرکبے تواند تعالى نے ان كے ليے قبر من امتحان لينے والے بيعيج تاكد سوال ك ذريعد ان كاير ده جاك بو اور خبيث طيب سے متاز بو جائے سوجو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم تھااننہ تعالیٰ اس کو قبریں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمرای پر برقرار رکھتا ہے - علامہ قرطبی فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ ترندی کی ہیہ تقریر اس مفروضہ پر جنی ہے کہ صرف مومن اور منافق سے قبر میں سوال ہو گاھالا نکد احادیث میں تقریح ہے کد کافرے ہی سوال ہوگا۔

التذكرة جام + ٩٢٥-٢٢٩ مطبوعه واراليخاري المدينة المنورة عامهاه) جومسلمان قبری آزمائش اور قبرے عذاب ہے محفوظ رہی گے

یا چ هم کے مخص قبرش سوال اور جواب سے محفوظ رہتے ہیں ان کاذکر حسب ذیل احادیث میں ہے: (۱) حضرت سلمان رضى الله عنه بيان كرتے مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ايك دن اور ايك رات (مسلمانوں کی) مرحد کی حفاظت کرناایک او کے روزوں اور (نمازوں کے) قیام سے افضل ہے اور اگروہ ای حال میں فوت ہو گیاتواس کاوہ عمل جاری رہے گاجس عمل کووہ کیاکر آخا اس کارزق جاری رہے گااوروہ قبرے فتوں سے جھوظ رہے گا۔ (صحيم مسلم دقم الحديث: ١٩٨٣ سنن الترذي دقم الحديث: ٩٦١٥ معنف عبدالرذاق دقم الحديث: ٩٦١٤ معنف ابن الي شيهرج ٥ ص ٢٣٧ مند احرج٥ ص ٣٣١ ميح اين حبان وقم الحريث: ٣٣٢ المعجم الكبيروقم الحديث: ٢٠١١م المستدرك ٢٢ص ١٨٠ السن الكبري

لليستى جەص ٢٨، شرح الدنه رقم الحديث: ١٢١١٥) (r) الم نسائى راشد بن سعد سے اور ايك صحابى رسول الشر مل الشرطيد ولم سند روايت كرت يى كويك في سند ايران الله: يك وجدے كه شهيد كے سواتمام مسلمانوں كاقبري احتى الياجا آب؟ آپ نے فرماياس كے سرر كواروں كاچلناس كے احتمان

Madinah Gift Centre

ك لي كافى ب- (من اشال رقم الحديث: ٥٠٥٣ مطيور دار المعرف بيروت) اس کی تائیداس مدیث عادتی ب:

حضرت مقدام بن معدى كرب رضى الله عد بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريا: الله ك زديك شهيدى چه خصلتين بن اس كى پهل دفعه معفرت بوجاتى ياس كوجت بي اس كافيكاد كهايا جا اين اس كو عذاب قراع محفوظ رکھاجا آب اس کے مررد قار کا آج رکھاجا آب جس کا کیک اوت دنیاور رافنداے بحرب اس کا یدی آنکھوں والی بمترحوروں سے عقد کیاجا تاہے اور اس کے ستر رشتہ داروں کے متعلق اس کی شفاعت تبول کی جاتی ہے۔

(سنن الزندي و قم الحديث: ٩٢٧٣ سنن ابن ماجد و قم الحديث ٩٤٤٩ منذ احرج ٢٥٠ استا

(m) حضرت ابن عباس رمنی الله عنمالیان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب ميں ايك عنمى نے ایک قبرر خیمد لگاریا و راس کویہ پانسیں شاکہ یہ قبرے میں اجانک وہ کی انسان کی قبر تھی جو سورة الملک برا حد را تھا جی که اس نے اس مورت کو شم کرلیا وہ مختص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوااور اس نے کمایار سول اللہ ابیں نے ایک قبر ر خیر دگادیا تھا در میرا یہ گمان نمیں تھا کہ یہ قبرے میں اس میں ایک انسان سورة الملک پڑھ رہا تھا تھی کہ اس نے اس سورت کو ختم کردیا و سول الله صلی الله عليه وسلم نے فرليان به سورت مانعد ب اور منجد ب او عذاب قبرے نجات

وي ب- (سنن الرفدي رقم الحديث: ١٩٨٠ المعم الكبير رقم الحديث ١٨٠٠ ماية اللولياء ع ٢٠٠١) علامہ قرطبی نے کماے کہ یہ بھی روایت ہے کہ جو مختل بررات کو سورة الملک برحتاہ وہ قبر کے استحان سے محفوظ رجالب-(التذكرة ياص ٢٣٣ مطور وارابطارى الديد الموروا ياسام)

(٣) حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا: و مخص يماري مين مراده شمادت كى موت مرااورده قبرك المخان ب محفوظ رب كااوراس كو مجاور شام بخت ، رزق دياجات كا.

(سنن النهاج رقم الحديث: ١٩١٥ سند الإيعلى رقم الحديث: ١٩٣٥ علية الاولياء ج٨م) ١٩٣٠ من عديث كي سند ضعف ب (۵) حضرت عبدالله بن عرورض الله عمايان كرتي بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ومسلمان جعد ك

دن یاجعد کی رات فوت ہواس کواللہ قبری آزمائش سے محفوظ ر کھتاہ۔ (سنن الزندي و قم الحديث: ٢٦٠ ٩٠ مصنف عبد الرذاق رقم الحديث: ٥٥٩٦ سند احدج ٢٦٥ ١١٩)

یہ صدیث غریب ہے اور اس کی شد منقطع ہے؟ باہم ابو عبداللہ ترزی نے نواور الاصول میں اس کو مند منصل ہے اورامام ابوقیم نے حضرت جابرے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جو مخض جعہ کی رات کو یاجعہ کے دن فوت ہوا اس کو عذاب قبرے تحفوظ رکھاجائے گااور جب وہ قیامت کے دن آئے گاتو اس پر شداء کی مرکبی ہوئی موكى - (طيت الاولياء ج من هذا) اس كى سنديس عمرين موى ضعيف راوى ب-

ان مباحث کی زیادہ تنسیل اور تحقیق کے لیے شرح سمج مسلم ج مع م ۱۲ مدار کا مطالعہ فرمائیں۔ نيك اعمال كاآخرت مين كام آنا

طفظ اساعيل بن عمرين كثيرشافعي دمشقي متوفي ١١٨٧ ٥ لكهية بين: المام عبدالله محيم ترندي نے نوادر الاصول ميں اي سند كے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن سمو رضي اللہ عنہ ہے روايت كياب كدايك دن ي صلى الله عليه وسلم مار بياس تشريف لاك مم اس وقت مجد مديد مي بيشي موت شي

Madinah Gift Centre

جلدخشم

آب نے فرمایا میں نے آج رات (خواب میں) ایک عجیب منظرد یکھا میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک فخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا اس شخص نے اپنے ملیاب کے ساتھ جو نکی کی تھی اس نیکی نے ملک پ الموت کو داپس جیج دیا اور بین نے اپنی امت میں ہے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر آیا تو اس کے د ضوء نے اس کو اس عذاب سے چھزالیااور جس نے اپی امت میں ہے ایک فحض کو دیکھااس کوشیاطین پریشان کررہے تھے تواس کے پاس اللہ کا ذکر آیااوراس نے اس کوان شیافلین سے چیزالیا اور میں نے اچی است میں سے ایک مخص کو دیکھیا ہا سے اس کی زبان باہر نکی ہوئی تھی دہ جب بھی حوض پر آ باتواں کو حوض سے روک دیاجا آباتواں کے پاس اس کے روزے آئے اور انسول نے اس کو پانی بلا کرسیراب کیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک مخص کوریکھااور انبیاء علیم السلام علقه بناکر بیٹے ہوئے تھے وہ جب بھی ان کے قریب جا آدواس کو دھٹالو دیے، کھراس کانٹسل جنابت آباا دراس نے اس کلائھ پکڑ کراس کومیرے پاس بھادیا اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک فخص کودیکھا اس کے آگے اور چیجے اور داکس اور ہا کیں اور اور اور ان نیے ہر طرف اند جیرا تقااد روہ ان اند جیروں میں جران تفاکہ اس کاتے اور عمرہ آیا اور اس کو اند جیروں ہے نکال کرروشنی میں لے آیا۔ اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک محض کو ریکھاؤہ مومنوں سے بات کر باتھاؤ روہ اس ہے بات نہیں کرتے تھے، پھر اس کاصلہ رحم (رشتہ داروں سے ملناجانا) آیا اور اس نے کمااے مومنوں کی جماعت اس سے بات کرواس ہے بات کرواتو انہوں نے اس سے پائلیں کیں۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک مخص کودیکھاکہ وہ اپنے جرے سے آگ کے شعلوں کو اسية باتھ سے بٹارہا ہے؟ است عراس كاصد قد آيا درووان شعلوں كے آئے تباب بن كيا اوراس كے مررسايد بن كيا اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک فخص کور یکھاکہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرف سے پکڑر کھا ہے اتو اس کا امر بالمعروف اور منى عن المسكر (نيكي كانتكم دينااورير ائي ب روكنا) آيااو راس كوان كم باتعوں سے چھڑا يااو ررحمت كے فرشتوں کے ساتھ واخل کردیا اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک ھنس کودیکھاکہ وہ مکنٹوں کے بل گراہ وا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان جاب ہے استے میں اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کلاچھ پکڑ کراس کواللہ کے پاس پھنے اور میں نے اپنی امت میں ہے ایک فخص کودیکھاکہ اس کانامہ اعمال اس کی ہائیں جانب ہے آرہاہے استے میں اس کاخوف خدا آیا اور اس نے اس کے محیفہ اعمال کواس کے دائس ہاتھ میں رکھ دیا۔اور میں نے اپنی است میں سے ایک فخص کو دیکھاوہ جنم کے کنارے پر تھا پھرخوف خداہے اس کالرزنا آیا اور اس نے اس کو جنم ہے چھڑالیا۔ اور پیس نے اپنی امت میں ہے ایک فض کو دیکھاکہ اس کودو زخ میں ڈالنے کے لیے او ندھاکر دیاہے، پھراس کے دو آنسو آئے جو دنیامیں غوف خداہے اس کی آ تکھوں سے فکلے تقے انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھنادہ میں صراط پر کیکیا رہا تھا تو اللہ کے ساتھ اس کاحسن عمن آیا اوراس کی کیکیاہٹ دور کی اوراس کوروانہ کیا۔ اور میں نے ایک مخص کودیکھاکہ وہ یل صراط پر كلسك كلست كرچل رباتفاتواس في محديدة ورود يزهاتفاوه آياوراس فياس كوسيدها كمزاكردياورده علين لكا-اور من نے ایک مخص کوریکھاکہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچاتواں پر جنت کے دروازے بند کردیے گئے تواس کا کلمہ شمادت آیا اوراس نے جنت کے دروازے کھولے اوراس کو جنت میں داخل کردیا۔

ا تعریق کار بین میں اور اور کی جس میں میں معرف درار انگر پروں باہوسی استوالی آم افعال آم افعات میں (۱۳ میں ۱۳ مقالب قربلی نے اس مدینے کا ورج کرنے کے بور انگھائیہ مدینے بھی ہے کہ ایش انسان کے اللہ کار کی ہے کہ بھش کیکیوں سے جس مخصوص مذاب ساتھ اور جائے ہیں تیکہ مدینے مجھے میں ہے کہ اللہ قبائل نے ایک فخص سے اس کے تمام

غذاب ال محتار كاروب ما القرارية كدوه تقوض ب وداكو اركافي. ( محالات المرافعة عندي مهم محم المرافعة عنده عن من حالية به أله المصف ١٩٣١، ١٥٥ أو المرافعة ١٩٣١، ١٥٥ أو المرافعة المعادية الموادعة المرافعة الموادعة ا

Madinah Gift Centre

ان القرآن

## ڡٳڬػڠؙڹؖڎٳڒۼٮػٵۺڮڒڎڞؙڞٷۿٵٝڔؖڰٳ۫ڒۺؙٵؽڬڴۮڎٛڴڰڰڰ ؿۻڰ؞ٵڽ؞ڮ۩؞۩ڒۼۺڮٷڒؽڒۼڔۮڒۼڔڂڮڂ؞ڿڰۺ؈ڟٳڛڎٵؠ؈ڡ

اللی مکنر پر انشد کی تعتیین اور ران کی تاشیری به متحته اللی مکنر محقق خطار این فرون به اند اندالی شدن از محتور فیزین امان کورزق کی دسمت مطا فرمانی استه مرحم می ان کومون مسایک ان نامین میزه فاهر طوار انداز مرکم بر میرون فرمایا اسان بدارسد کے لیے قرآن بچید بالل فرمانا ان ساتک محمد محمد کارویز شاک مسالمون کی انداز در کے لیے قلب بعلی اندون شدن ان خوری اعتماد ارا بچید بنا ان کار کارواز مان انداز کی بات می کارواز و قرآم فردار با ایران می میشود.

دارالجارے مواد جاتی اور ہاگئے کا کمرے جس جی بی فراہ موٹ ہواں گروار کے جس اور کری جی من زیادہ محوث کا پاچائاں کے ضاداد رہا آت کا موجب و کب اس لیے بار کا تقابلات کے سختی مستقول ہو کہ باب اور ہاگ ہور ضوالے کو پاکستی جس سال کی مختاج رہے موضی جان اور پر جان ہو کمی کی باہت شد کری طرف حوجہ ہواں کو مائز کرتھ جی سرق آن ان چری میں ہو اس کا موجہ ہواں کے استقدار کے جس کا کہ اور اس کے اقداد اور کا دارات کے دارات کے دارات کی دارات کی کا دارات کے دارات کی دارات کے دارات کیا تھا کہ کا دارات کے دارات کی د

لیکن تُونے ان کو اور ان کے آباء واجداد کو (عارضی) فائدہ پیچایا متی کہ انہوں نے تیری یا دکو فراموش کردیا اور وہالک ہونے والے اوگ ہو گئے ن

امام محدرن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٠ه ناس آيت كي تغيير شاس صديث كوروايت كياب:

اللَّذِي وَكَالُهُ اللَّهِ مُا يُعْدُلُ اللَّهِ مَا يُعْدُلُ اللَّهِ قال: ١١٨

حضرت این مهاس رخی انشه متحمات فرطیات نظیم میداد تعصیه آلیات کندره انشد کی حمرا این سر مود کنار ترزیل جریم محمورت کمان قرقش بین اور انتشار کی تختی می انتشار بین کم بین واصله والد و صهید داد السواد اس سے مراد درزی کی انتشار می می می می می انتها کی تا این می انتشار کی این می می از این می می انتشار کی میافز کی می می انت

اس کے بعد قربالا اور انوں نے اللہ کے لیے شریک قراد دیے بھی انوں نے اپنے اعتماد اور اپنے قل میں اللہ کے شریک قراد دیئے ہے۔ عمرادیہ کے شریک بھی اپنے اور شریک قرار دینے ہے عمرادیہ کے شریک فراد دینے اس مرادیہ کے شریک فراد دینے کے اس کا خوات کے اس کا مرادی کے اس کا مرادی کا مرادی کا مرادی کا مرادی کا مرادی کی تعمر ہوائا ہے تھے اس کی اس کا مرادی کی تعمر ہوائا ہے تھے اس کا مرادی کو اس کا مرادی کا مرادی کو اس کا مرادی کا مردی ک

شريك كراياقه تيرا قراب بي كرجب في كم لي تلبيد كرت وتكة تنه: لبيك تراكن شريك لكذ الا شريك هو لكذ الميك تراكن شريك نيس به محروه من كالوالك باور

اس کی ملیت که وصا صلے بھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی اور وجہ بیان کی کہ بیہ خود مجی شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گراہ کرتے

ال سے جو اللہ معنان کے این اور اور بیان کی اندر ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ہیں اور اللہ کیا گئی کی اللہ کا کی تقصیل میں کرتے خوری بہتم خرید کے ہیں۔ اللہ قبل کا باتی اللہ میں کہ اللہ کا کی تقصیل میں کرتے ہوتی کہ اللہ کا کہ کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس ک

الله تعلق کاار تشایرے: آپ ہمارے ایمان دالے بندوں سے تھنے کرد قالما تا تائم رسمی اور دیم بچھ میں کے اس کے ان کوریا ہے اس شمار سے بع شیدہ اور خابر فرج کرتے رہیں' اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس شمی نہ فرید و فروشت ہوگی نہ۔ دد کی 10 ایم انجم: ۱۱

روتی (اربامی: ۳۱) اولیاءاللہ سے محبت کا آخرت میں کام آتا اولیاءاللہ سے محبت کا آخرت میں کام آتا

اس سے پہلی آتھوں میں اللہ تھائی سے بھور ترید یہ کفارے قربا قاملہ تم دیکا کا سارشی افٹو الفارہ کرا جائے کا در آ ووزشی کا طرف الرفائیہ اور اس آتھ میں موسوں کی جھم والے کہ دووزشا کسا میں گئے ہے صرف نقر کریں اور اپنے فئر اور در کا کے ساتھ اللہ کی اور میں ایس اللہ میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں اس کا اس کا ویس مواس کے لیے ڈولڈواز ہے امارے اعلیٰ دار اللہ میں اس کے دوفراہ تھائم کھی اور ان مل سے جدارے مواجہ میل مجاوات کے جانوا کے دلیکا ویر تھی جھم ان کا دوائے اس کے دوفراہ تھائم کھی انسان کم تروی کے سکے روا

بلی گہوات رکھ اس کے ہے گویائیوں دور چھر سے اسان مواج ہے اس میں سے جیداد و عام برخ سر سر سر سے اماس انعمان لانے کے بور اٹنی ان اور اپنے الماس بر طرف کرنے کے والور جانے مائی ڈائن میں طرف کرنے کے لیے اے چاہیے کہ اس خواصل اور انگلس کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے لائز کے 18 اور اسٹینے پرور انگر کے حکم کے معمالی ک

یں اور دوبل بہ سے میں بھی ایوان کردیا ہے کہ مل حوام کو بھی در قب شال ہے اور معزفہ کاس میں اختاف ہے۔ اس آجہ نئی میں بھی فریلا ہے کہ اللہ کی روانس ہوشید اور طاہر خرج کریں۔ اس کا ایک معنی نیے ہے کہ فلی صد قات کو

پر چیده اور طاہر دو اول طرح ن عاجائزے اور اس کا دو حراستی ہے کہ زوصد کانٹ فرض جیں ان کو طاہر طور پر دی اور بڑ معد کانٹ اگلی جیں ان ان پر چیدہ طور دوری بیٹر ڈوایا تم ایسے شاہ اوال اور نیایش قری کامد تاکہ اس کاٹواب کم کو اس جائے میں دن نائلی کی کی کاٹر اعواد کی کہ کی دوری کا عمال کے ان کاٹر اور اور فرو کو دیست ہے اوراد سے ہے کہ کئی طعم اسپتے آپ کو خذا ہے ۔ چھر کار کے کہ کے کئی الی تھی دے سے گااور نے کرسے گاگا دیا ہے کہ کو طواب سے تھائے کے کے کا دور کو خذا ہے کہ بیٹر کر رہے۔

الکُمَشَقِّهِ مِنَّ والزَّرِّفُ : ۱۵) المُمَنِّقِهِ مِنْ والزَّرِّفِ : ۱۵) المرکامطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا دنیاش دو تی طبیعت کے میان اور نشن کی رغبت کی وجہ ہے ہوگی وہ قیامت

کے دن ایک دو سرے کے دعمن ہول کے اور بین لوگول کی دو تی محض اللہ کے کیے اور دی کی وجہ ہے ہوگی وورو تی اس

تيان القرآن Madinah Gift Centre بيا

ان کام آئے گا، بیسے مطمان اولیا دانشہ اور مظاہد رہے مجبتہ رکھتے ہیں۔ ود دی تحق دین کار دیہ اور دانشہ کے لیے ہوئی ہے، بیسے حزت غوے اعظم تخو ہرافقار دیلیا اور حرت کل جو بری رقمانشہ سے مطمان مجبتہ رکھتے ہیں اور امام بوخید اور مام مثال کار محمانشہ مجبتہ رکھتے ہیں۔ است واللہ ماد اللہ علی کار محمانشہ مجبتہ رکھتے ہیں۔

الله قابل کالر شار ہے: اللہ (ع) ہے جس آئیل اور زمیوں کو یہ اکیاد رآئیں نے بال ذائر ایس نے بالی ذائر کیا بھراں سے تعمال ہے زرق کے لیے جلول کو بدایا اور قرار کے لیے کشیوں اگر محمول تاکید دوا ہی تھی ہم سند درسی چلی اور تعمال سے اور ویاز کا محمول کا در تعمال ہے موسول کا معمول کا بھر مسئل کرد تی کر دہ جس اور تعمال کے بھر اسان دون کو محمول کا دو تعمال کا بھر کا فی دون کے دون سے محمول کا معمول کے دون کا محمول کا دون کو تعمال کا

ہ الاورواؤل تو تمارے تعرف کے بیار کردا ہے۔ دائسین وال کا معن ہے کی بچ کافیٹ ایک حالت پر دنیا ایک حالت پر جاری رہامیاں موادیہ ہے کہ موری اور چاریجہ ایک حالت پر کرک کر کر بہتہ بین بیا ہے کہ کر ان کر تے ہیں۔

وسنحول کے طلبیل والشہاد ؛ کینی تمبارے مناخ اور قوائد کے حصرات کے رات اورون کے ہدی باری آئے کو باری کرویا درات کو تمباری نیز اور آرام کے لیے بنایا اورون کو تمبارے کام کانی اور ٹائی روز گار کے لیے اور ملکن ڈے کو ڈوائم کرنے کے لیے۔

وہ کے جس میں ماسا مفسوطہ اگریہ احزاض کیا جائے کہ اداران کا ہر وال زائد تعالی نے اس کو عطاقس کیا ہے۔ اس کا جاسیہ ہے کہ اس آنصہ کلکی کیا جیٹے اداران کی بر خورت اور اسطون کو تعد الحالم ہے کہ والرکوا خاتھ اور کے س اس کا کا بواغ ایش اور اس کا بھی ایک جائے ہیں کہ اور اس کے ایک جائے ہیں کہ اور کے سال کہ اس کا میں کا میں کہ ا تعماری خورت میں کی میں کہ اس کا میں کہ اس کے انسان کی میں اس کا میں کہ اس کے اور اور کا میالی تعماری خماری کو اور کیا کی کھرورت کی سم انسان کے اس کے اور کا میں کا اس کا دور اس کا میں کا دور کے اور کہ اس کا اور ک

آنے وغیرہ کی ضرورت تھی تو زمین میں معدنیات رکھ، حمیس ایند هن کی ضرورت تھی تو جنگات میں درخت اگائے، زین میں پھر کا کو کلہ رکھا قدرتی کیس اور تیل رکھا روئی کوپید اکیا تاکہ تم اس سے اپنالباس بنا سکو، تمهاری غذائی ضروریات كے ليے اتاج اور پھلوں كويد أكيااور تهارے علاج كے ليے جزي وغول كويد آكيا-

اس آیت کابیہ معنی بھی ہے کہ تم نے زبان قال ہے جو مانگادہ بھی تم کو عطاکیا اور زبان حال ہے جو مانگادہ بھی تم کو عطاکیا اوراس آیت کابیہ معنی بھی ہے کہ تم نے جو سوال کیادہ بھی تم کو عطاکیااور جن چیزوں کا تم نے سوال نہیں کیالیکن وہ چیزیں تهاری ضروریات اور تههاری مصلحتوں ہے متعلق تھیں وہ بھی تم کوعطا کردیں بلق ربایہ کہ بعض وعائیں قبول سیں ہو تیں تواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان حضور قلب سے دعائیں کر آلمااس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معصیت کی دعاکر آھے یا اس ک وجہیر ہوتی ہے کہ جس چیز کی وو و ماکر دہاہے دوا تھام کاراس کے لیے معزے اور جلدی کر دہا ہے اس دعا کے بر لے میں الله تعالی اس کوکوئی بمترچز عطافرمائے گا۔ یاس ہے کوئی مصیت علی دے گلیا گروہ مبرکرے گاتواں کو آخرے میں اجرعطا

ان الانسسان لىظىلوم كىفىاد: يعنى كافر كفركرك اورائلد تعلقى كى نافرياني كرك اسية نفس يربحت ظلم كرياب اورالله کی نعمتوں کا نکار کر آہادر تا شکری کر آہے۔ الله تعالى كي غيرمتايي

الله تعالى فرمايا: اوراكر تم الله كي نعتول كوشار كرواة شارنه كرسكو عم انسان پر الله نقائي كی نفتوں كالامحدود اور لامتناي سلسلہ ہے و کھتے جب ہم ایک لقمہ افعاکراہے منہ میں رکھتے ہیں ق

اس لقمہ کو بنائے سے پہلے اور اس لقمہ کو بنانے کے بعد بغتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے القمہ بنانے سے پہلے کی نغتوں کی تفسیل یہ بے کہ یہ لقمہ ہمرونی اورسان سے بناتے ہیں ووئی گذم کے آئے ہے بنی ہے اور سال سبزی اور کوشت ہے تیار ہو آے اور گوشت جن جانوروں کاہو آے وہ بھی گھاس اور بے وغیرہ کھاکر نشود نمایاتے ہیں، خلاصہ بیہ ہے کہ روتی اور سالن كاحمول زيمن كي زر كي پيدادار پر موقوف ب اور زيمن كي پيدادار زيمن ادر آسان پر موقوف ب كيد مكه اناخ ادر ہزیوں کی تیاری کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے اس شن ذا گفتہ کے لیے جاند کی کرنوں کی ضرورت ہے مہواؤں کی ضرورت ب اولول اوربارش کی ضرورت ب وریادک اور سمندرول کی ضرورت ب کیو نکد سمند رول ب بخارات ا شختے ہیں توبادل بنتے ہیں ؛ بادل بنتے ہیں توبارش ہوتی ہے۔ زشن ، آسان اسورج ، جاند استارے ؛ بادل استدر اور ما ابار شیں اور ہوائمیں اٹاج اور سبزیوں کی روئیدگی اس ایک لقمہ میں ہیہ سب چزیں اپناا پنارول ادا کر رہی ہیں ان میں ہے ایک چز بھینہ ہوتوضلوں نے زر گابداوار حاصل نسیں ہو سکتی ، چرگندم کومینے کے لیادرسال پاکانے کے لیے او ب کی مشینوں ، نانے کے بر تول اور ایند هن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے زمین میں بائے، بیتل اور لوب کے معد نیات رکھ اور اید من کے حصول کے لیے زمین میں کو کلہ رکھا قدرتی کیس اور تیل پیداکیا ہے تھا تیس می ورفت اگائے۔ غور سیجے اگران میں ہے کوئی ایک چز بھی نہ ہوتو ہم ایک لقمہ بناشیں سکتے اپ تو وہ نعتیں ہیں جن کا تعلق فقید کومنہ میں رکھنے پہلے ، پرجب لقمه كومند من ركعانواس لقمه الدائدة وي كريان عن وا فقه كي حسيداك وبان عن ايك العاب يداكيا جولقمہ کو ہضم کرنے میں معاون ہو باہ عوانت بنائے جن ہے ہم لقمہ کو چباتے ہیں ، پھراس لقمہ کو حلق ہے ا بارنے کے بعد ہماراافقیاری عمل ختم ہوجا آہے۔اب اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے جواعضاء کام کرتے ہیں معدوای لقمہ کو پرتا تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

194 ب حكراس سے خون بنا آب اس كافضله انتزايون اور مثانه بين جلاجا آب ايمارے تمام جم اور جسماني اعصاء كي نشوونما ای نقمہ ہے ہوتی ہے۔ آتھ واک کان کی اور پیرب کوائ سے نفر احاصل ہوتی ہے، ہمیں کچر پانٹیں ہو آاور دارے خون بنا ہے۔ سجان ہے وہ ذات جس نے ایک لقمہ ہے رفکار نگ چنزیں بنادیں ہم لقمہ کھاکراٹھ جاتے ہیں اور قبیس سو پے كداس ايك لقمد كروامن بي فيرضلي فعتيل للي بوكي بين بيم اس كي نفتون كو كمن يختيبين ندان كالشمراداكر يختيب لقرة برى يزب بم توايك سائس لين كانعي شكرادا نميس كريجة -الله تعلل في فضايس بواؤس ك سندر روال دوال ك ہوئے ہیں اگروہ یہ واپیدانہ کر تاتو ہم کیے سائس لے کے تعے مبائس لینے کے لیے منہ ناک اور بھی صرے بنائے ایہ ب اعضاء ند ہوتے و ہم کیے سائس لیے، ہم مکان بناگران میں رہے ہیں۔ گری، مردی اوربار ٹرے محفوظ رہے ہیں، مکان بنانے کے لیے جس سلمان اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس میں کتنی چیزوں کارول ہے۔ اگراند تعالی در خوں کونہ پیدا کر آب لوے کونہ پیدا کر تہ جری ج نے اور پھروں کونہ پیدا کر آب وہ ذرائع پیدا نہ کر ماجن ہے کل حاصل ہوتی ہے اور مطینیں بخی ہیں تو مکان کیے بنا۔ بی حال لباس کا ہے، کتی چیزوں کوانشہ تعالی نے پیدا کیاجن کے بتیجہ میں لباس حاصل ہو گئے۔ ہمیں جو چھت کاسلہ میرے ،ہم نے جو لباس پانادوا ہے اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں ان سے کے سالتم غير خالق تعتين والسة بين - اگر ايم كمي ايك جزك نعتون كوگنتا جابين توشيل كن يحك ان كاشكراد اكر ناتو بعت دُور كي بندول كى جفاكے صلہ ميں الله تعالى كى وفا

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرما ہے: اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شار کر دہو شار نہ کر سکو حج ، ب شک انسان بہت طالم بہت ناساس ب-اورسورهالني من فرملات وَإِنْ تَعَلُّوا نِعُمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا طِيانًا اوراگر تم اللہ کی نعتوں کو شار کرد تو شارنہ کر سکو ہے ، ب اللهُ لَعَفُورٌ رَحِيْمُ ٥ (التمل: ١٨) شك الله ضرور بحث بخشف والاع حدر حم فرمان والاع-

اس كوجيب كريمال مورها براهيم ش اس يهل كفار كيدا عاليون كاذ كريورباب وكد كافراند تعالى كي اشكري كريا اور شرك كريا ب- اس كے مناب يہ قاك يهال فرايا انسان بحث ظالم ب اور سب برا ظلم اللہ تعالى ك مات مرک کرناے اس لے پیل افتول کے بعد ظلم کاز کر فرایاجس ، مراد شرک ، اور سورہ کل کی اس آے۔ يمك الله تعالى نيديان فرالما يحكه الله تعالى ف السان كوكياك فضياتين عطافرائي بين موان عي فضياتون مي سايك بيه فعيلت بكرالله تغالى مغفرت اور رحمت بستعف بتأكد انسان مغفرت اور رحت كے حصول كے ليے اللہ تعالی كی طرف ربوع کرے۔

دوسری وجہ یہ ب کداللہ تعالی نے انسان کو بہ بتایا کہ جب میں نے تھے بے شار نعمتیں عطاکیں تواس کے بتیجہ میں تھے ے دو صفین ظاہر ہو سمیں اور میری بھی دو صفیق کاظہور ہوا، تیری جودد صفین ظاہر ہو کی دویہ بس کد تونے میری نعتیں حاصل مرك ميرى نافرباني كرك اين جان ير ظلم كياوران نعيتون كالفران كيافين ان كي ناشكري كي اس ليرسوره ابراهيم من انسان کی ان دوصفتوں کاؤ کر فرمایا اور ان غیر تنامی بفتوں کے ساتھ اللہ تعلق کی جمع دوصفتوں کاظمور ہوا وویہ ہیں کہ دو بہت بخشخ والناورب حدرهم فرمان والاب اورسوره النجابيل بن إنى ان دوصفتون كاز كرفيا اوراس معتسوديب كم كويا الله

تعلق فرما آے کہ اے انسان! میں نے تجھے لاتعداد تعتیں عطافرائس، ٹو پر بھی ظلم کر آے اور نافریانی کر آے اور میں

Madinah Gift Centre

نَّنْکُ دُعَاء کُرِیکااعْفَراکِی وَلِوالِها کَی وَلِلَمُوْمِينِی دِمُریَقُومُ اِلِّهِ اَعْلِی رمین ما تبلیزا و نے ہاسے میابیا فرت نوا اور سے مالیان اور میابیون ان مالی اور کی اور کا

الله قبل كالرخوب: اورجسايل عمية والى كدائد ميسون مسترس موان ميان ما يور و و الله قبل كالرخوب: اورجسايل عمية والى كدائد ميرس رسال عمر الله أي الدائد من الورك كم دوراً والمربع وعمل أو تقول كان مشترك لمد في معرفة والموان المعرب رسال على المان يتحل في معرف الول كوكم دوارً والمسموس عميل بيروك كان المسابق على جوائب الورس في ميري الحرايات في شارك في تعرف في وسن تقول الموادر فولم خوالك (ادراع مير المسابق الموادر المعرف الموادر المعرف الموادر الموادر المعرف الموادر 
اس مقام یہ اعتزاض اور خب کہ حشرت ایرا جماعیہ المسام نے دعائی تھی کہ اسے جرسوب اس شرکا میں دادا چاوے آئی ان کی یہ دعائر قبل اس پر ایک کہ کہ موالملک سکہ دور خادات ہے عمری قبل میں بیاست کے جربر مجھنی سے جمہر سے گھرم سال اور کو جسکے برے جائے گئے اس کا جائیات ہے ہے کہ قبل تمان یو صف استعمار کہ کو قتل میں کا خاتا ہے اس بھک حمزت ایں الدیری کیکست درجا تھا کہ کہا تی قتصل میں تھاوہ قراصل نے ماہدی کر کھیں کہ شرک کو انسان میں اس کے استعمال کا بھی سے مسامی کا سال میں کہ اس کے استعمال کا میں موال کے استعمال کا میں موال کے ایس موال کے استعمال کا دوران کے اس موال کے استعمال کا میں موال کے استعمال کا موال کے اس موال کے استعمال کی استعمال کی استعمال کا دوران کیا۔ امام دوران کیا۔ امام دوران کیا۔ امام دوران کے اس موال کے استعمال کی استعمال کے استعمال کی استعمال کی استعمال کے اس موال کے اس موال کے اس موال کے استعمال کی استعمال کی استعمال کے استعمال کے اس موال کے اس موال کے اس موال کے استعمال کی استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کی استعمال کے استعمال کا موال کے اس موال کے استعمال کی استعمال کے اس موال کی اس موال کے اس موال کی استعمال کی استعمال کے اس موال کی استعمال کی استعمال کے اس موال کے اس موال کی استعمال کی اس موال کی استعمال کے استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کے اس موال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کی استعمال کے استعمال کی کھیل کے استعمال ک

سب دل ہو ایک حدیث ہے۔ (۱) حضرت ایرا هیم علیہ السلام نے کعبہ کی تقبیرے فارقے ہوئے کے بعد بید دعائی تھی اوران کا مقصد بید تھا کہ اس شرکو ویران ہونے سے محفوظ رکھ -

(٢) اس شروالول كومحفوظ ركه-

۳) مکتر اس والاشریب اس سے موادیہ ہے کہ وف ذوق فرق دو مقیس کند میں واقع اور یک ہو امیان اور با کیے اور اوگ ایک دو رسے سے شریع افلان اور دی کے باور دوسید مکٹر ممارا یک سریرے ہا اقتصار کہتے ہیں آور دایک دو مرسے کرنے مکم مالون اور باتے ہیں اس مل مرح چکی جاؤ روٹ مکٹری واقع ہوتے ہیں آواز مانوں سے تیس اجارک اور ملک کل مدور سے باور دوائر کو سے کا جی ہی ۔

(۱۷) حضریت ایرانیم طبید المنام نے جود دیگانی تھی کہ کدا کا من والابندائے اس سے حضویہ بھاک فرنگہ بھی اس قائم کر کے 18 کی کھر ہے۔ اور ملکہ گوم جہائے سے اور صدود مکنٹرش کی اور خواں برزی کو خسر جیست کے ماقد من فروارے اعتدا ملکہ کوافقہ تھائے نے مراجات اور ان کہ افراد کی ملکہ میں کا مشرکت کی انسان کا استراق کے اور اور اور جی تھے ہے۔ ایک شور کئی حق میں جادور اگر کی ہے اس محمل کی الحالت کی و وہ معرص آ تحریث میں خواس کا تشکی اور کیا تھا ہے گئی تا

www.madinah.in ومساابری ۱۳ اولادابراهيم كوبت يرتى سامون ركهني كادعايراعتراض كح جوابات حضرت إيراهيم عليه السلام في جودو مرى دعاكى محى كه عليهاور ميرب بينول كو يخول كي ستش كرف س محفوظ ركه ، اس يريد احتراض موساب كدافياء عليم السلام معصوم موسة بين وويداكث مومن موسة بين اور بالبيات ايمان يرقائم ريح إن المرحز ابراهم عليه الملام نيه دهاكيال كاكم عجي بنت بري سي محفوظ ركه اس كليه واب كر الحديث پرئ سے اجتناب پر قائم رکھ اور اس پرووام عطافرہا اور دو سراجواب بیہ ہے کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام نے تواضع اور انحسارے طور پرید دعا کی اور اللہ کی طرف ای احتیاج کو ظاہر کیااور بیدکہ انہیں ہرصال میں اور ہروفت اس کے فضل اور کرم اس جكُّر ير تيسرااعتراض بيد ب كد حضرت ابراهيم عليه السلام ف دعاكي تفي كدا الله تعالى ان كيدينون كوجعي بمت يرسى ے محفوظ رکھے کین اللہ تعلق نے ان کی ہے دعا قبول میں کی کو تلہ کقار قریش حضرت ابراهیم علیه السلام کی اولاد میں ے تے حالا نکدوہ بھول کی رستش کرتے تنے اس کاجواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موادیہ تھی کہ ان کی صلب جو بیٹے پیدا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ بھول کی پرستش ہے محفوظ رکھے اور اس کا دو سمراجواب بیہ ہے کہ ان کی بید دعاان کی اولاد یں ہے مومین کے ساتھ مخصوص تھی کیونکداس کے بعد انہوں نے فرایا ضمن تبعدی فائدمنی سوج میری بیروی كر كاده ميراب او داى كى نظير بكر الله تعالى في معرت نوح عليه السلام ب فريا تعاد آب كابياآب كالل نسی ہے کیونکہ اس کے عمل نیک نسی ہیں۔ (حود: ٢٩١) اور اس کا تيم اجواب يہ ہے کہ برچند کہ حضرت ابراهيم عليه السلام کی دعاعام تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی دعاان کی اجس اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور اس میں انبیاء علیم السلام کی شان مي كوئى كى شيس ب اور شدان كى دعاكى قبوليت مين كوئى تقص ب اوراس كى نظيرية آيت ب: قَالَ إِنْدُى جَاعِلُكَ لِلسَّاسِ إِمَامًا \* قَالَ الله في فيها بدقك من آب كولوكون كالمام بناف والا وَصِنْ كُرْزِيْتِي كُمالَ لا بَسَالُ عَهْدِي الشَّفالِيهِينَ ٥ عون (ابراهم ني) كمااور ميري اولار ي بني إفريا ظالمور كو (القره: ۱۲۳) ميراعد نسي بنجاء حضرت ابراهيم عليه السلام نے اپني اولاد كے ليے امامت كے حصول كى دعاكى تھى كيكن اللہ تعالى نے بيد دعاان كى بعض اولاد کے حق میں قبول فرمائی اور بدان کی شمل میں کی کاموجب نہ تھی اور ندان کی دعائی قبولیت کے مثانی تھی ای طرح بد لبائر كى شفاعت روليل حضرت ابراهیم علیہ السلام نے دعا کی سوجس نے میری پیروی کی وہ بے شک میراب اور جس نے میری نافرمانی کی تو ب شك أوبت بخش والاب عدر حم فرمان والاب اس آیت میں معزت ابراهیم علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی شفاعت کی جنبوں نے کبیرہ گناہوں کار تکاب کیااوروہ بغیرق برکے مرکے اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس پر دلیل ہے بھر اس سے پہلی آیت میں انسوں نے کافروں سے برأت کا یہ کمہ کراظمار کردیا تفاکہ جھے اور میرے بیٹول کوئٹ پرتی ہے جمعوظ رکھناہ نیزاس آیت کے پہلے جملہ میں انہوں نے کما جس نے میری بیروی کی وہ میرا ب اور جس نے ان کے دین کی بیروی شیں کی اور کفریر معرر بادہ ان کاشیں ب اور دوہ اس کی اصلاح کے دربے نمیں ہیں-اور ہم نے یہ کماکد اس سے کیرو گناہوں کے مر مجین مرادیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ ق تبيان القرآن Madinah Gift Centre

194

ئيون سے ديسي معاف دوجات بي يحو كدائد تعاقى نے فريا: راق الْعَصَّدُونِ بُدُهِبُنَ السَّتِيمَانِ . (عور: ۱۱۳)

لان تحتیر العادات علیه ون عند نحورت عند مرم میناین مرم (الدان ۱۳۱۱) قدم میناین مرم میناین مراس (۱۲ میناین میناین میناین موجد الدان میناین میناین میناین میناین میناین میناین مینای بی مغیره کناوند کیورب اور کهزیرے ایمناب و بے می معاف، و بات بین ان کے لیے شامت کی خورت

میں ہے 'شفاعت کی مفرورے تو کیرو گلاہوں کے لیے ہے اور تام نے یہ کما ہے کہ یہ ففاعت ان کیرو گلاہوں کے لیے ہے منبی ہے 'شفاعت کی مفرورے تو کیرو گلاہوں کے لیے ہے اور تام نے یہ کما ہے کہ یہ ففاعت ان کیرو گلاہوں کے لیے ہے جن پر تو ہے بغیریندہ مرکمیاہوں کیو تکہ جن کیرو کلاہوں پر بندہ تو ہر کرنے اللہ تعلق ان کو معاقد قرارت ہے اللہ تعلق قراراً کا

فَسَنُ تَابَ مِنْ الْعَلَى ظَلَيْهِ وَآَسَلَتَ فَيَانَّ مِن عَظِيرَ مِن مِن الْعَلَى الرامال مِن آبِ عَلَى اللَّهَ يَعُونُ مَعَلَيْهِ (المائرة: ٣٩) وَمَنْ ثَابَ وَحَمِلَ صَالِحًا فَوَلَا يَعُونُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ يَعُونُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الْعَاقِ

و من خاب و عبيس صلايه حافياته بينوب إلى الدرجوب رابيا ورابي المبادر الله من راباب ترب ولك دوالة كي طرف بير حق قرار المرقان: 21) فقط بينه عمد الله بيان من در من الله عند ماه ركز من الله بيان منظم الله ما منظم رفع الأول سرة على الم

حضرت مودانشدین مسعود را متنی الله حدیدیان کرتے ہیں که رسول انٹر معلی انٹر علیہ و سلم نے فریا آگانا ہے تو پہ کرنے والمان محتمل محتمل ہے جس کا کوئی کانلہ ہو۔ (منس ایمن باجہ رقم الھے ہفتہ ۲۰۵۰ سابقہ الای لاء من ۴م ۱۴۰۰ این حدیدے کا مند پر یہ احزاض کا پاکساہے کہ اس کی مند مشتقع ہے

خلامہ ہے کہ مشیرہ کافاؤ کہا تھا ہے۔ کانیوں ترقیہ کمل ہو ان کو کھی اللہ تعلق معال حق قربان ہے اقدا محترب اپراہم علیہ السام کی شفاعت مسلمانوں کے ان کیرو کانیوں کے لیے ہے جن پرانموں نے قرید رک ہو۔

اور دیب حضرت ایرامیم طبیہ المسام کے بیان کیرو کانہوں کی خفاف جائیت ہوگئی آمریز عاجمہ مطالبہ طبیع وسلم کے لیے بھی ان کانہوں کی خفافت جائے میں ہو آتی ہی کہ افراق میں میں میں اس کے بھی ان کانہوں کی خفاف جائے ہیں ہو ہے افزائی اس کے رحمت شاخط مصدمت مقدم حضیسے ہو جسید حضورت کا پھی بھیا۔ اسام کے لیے جسسے ہو ہمارے کی میرو بھی مطالبہ طبیع مسلم کے الحاج کی طاح ہو کہ کہ کے آتی ہو کہ ہما تھا وار مرسکین سے افضل اور ارکم م مارون کے گائے ہوں مطالبہ کے کہ حضورت ایرام جمہ المسام ہے اس مرجعی کی پروائی خفافت کی ہے جنہوں نے تو یہ

تبيان القرآن Cift Contro

حضرت الس رضى الله عنديان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليدوسلم في فرايا: ميرى شفاعت ميرى امت ك

API

(سنن التروى وقم الحديث: ٩٣٣٥ سند البزار وقم الحديث: ٩٣٩٩ سند الإيعلى وقم الحديث: ٩٣٨٧ مي اين حيان وقم الحديث: ١٩٣١٨ معم الاوسار قرالح عند ١٨٥٣ المستدرك عام ١١١

شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیرنہ کی جائے واضح رب كه بم نے جو كما ب كدانبياء عليم السلام ان مر تعمين كبائركے ليے شفاعت فرمائي م جنوں نے اپنے كنامون رقيدند كى دواس سے مراديد خيل ب كدوه م علين كرزور كرنے كوائي شان كے خلاف محصے موں كيو كلدا يے مخص کاتو ایمان بھی جا بارے گانداس ہے وہ لوگ مراد ہیں جو کہائر را صرار کرتے ہوں برچند کہ وہ کافر شیں ہیں اور عموم مغفرت اور شفاعت کے تحت واشل میں لیکن اماری مراووہ لوگ ہیں جو توبد کرناچاہیے ہوں لیکن کسی عارضہ کی بنامریا خفلت ک وجدے توبدند کرسے موں اور داری مراویہ جی شیں ہے کہ شفاعت کی قرقع بر مرتکب کیرو کو تب شیں کرنی جانے اور ادى مراديد بمى نيس ب كد توبر كرف ك بعد الل شفاعت ، مستنى بوجانا ب- اللان كومدق ول ي توبر كرف ك بعد بعى تي صلى الله عليه وسلم كي شفاعت كاطلب كار ربنا علي ي تكديد نيت اوربيد عااوريد متعمود وناجاب كه ال العالمين احاري توبه مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي شفاعت بي قبول فرية كيو تك كوكي نعت بمي براه راست الطماس ے زیادہ افضل اور اولی بہ ہے کہ وہ نعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے طے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا

اوراكروه بمحى إنى جانون يرظم كرجين تقو آب كياس وَلَوْ اللَّهُمُ إِذْ ظُلُّمُوا الْفُسَهُمْ جَاءً وْكَ آ جاتے پر اللہ سے (اپنے علم یر) مغفرت طلب كرتے اور فَاسْتَغَفَرُوا اللُّهُ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللَّهُ تَوَّابُ رُجِيهُمًا - (الساء: ١٢) رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بمت توبه قول كرف والا بمت رحم فرمان والايات.

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمي امتى ك شفاعت فرائس عير قواس سے بيد متر هج مو كاكد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كوابنا قراروب رہے ہيں اور جس كورسول الله معلى الله عليه وسلم اپنافرائيں اس كے ليے اس سے بوھ كراور كيانعت بوعتى ي!

اس آیت میں بید بوایت ہے کہ پہلے خود اپنے گناہوں کی مطافی چاہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ا ب لي شفاعت طلب كرو بنده كي توب كرف اور فررسول الله صلى الله عليه وسلم كي شفاعت كرف ي بعد بعي الله تعالى بره کو معاف فرمادے تواللہ تعالی کی بدی حالے اور اس کا بدیال کرم ہورندوں بے برداداور بے نیاز ذات ہے اس کی مثیت کے آگے کی کاکیاجارہ ہے۔ ہم نے جو لکھا ہے کہ مرتکب کیرواگر قبہ نہ کرے قبار بھی اس کی شفاعت ہوگی اس

جلدعثم Madinah Gift Centre

سر میں میں میں میں اس کوئی سلمان کو بامار فید انتقادی وجہ سے آبہ بدر کر مالار انقلاق سے مرکباتو الاک اور قرآب کے تقدن مجی انتیاء شعم الملام کی فاقعات کے تحدہ الل ہے گیں۔ یک موری ہے کہ دافہ تعلق انجام میں میں اس کی فلاعت اس کی فلاعت کا لائل مطافی المدین کا در در کے ساتھ میں انتقاد کے انتہا ہے میں آماد ور کا بدائی ہے اس کی فلاعت فرائم کا اس کے بیٹری کو بران اور جو مل میں انتقاف سے اور تقد رہتا ہے ہے جو کہ اُنتو ور کا میں کہنا ہے اور اگر

شامت میں سے فاق الاجوبائے فاقر اوا پہ رکستا ایک بیات ہے ہو جہ ایا سالادان او قبل کا سات طف نے ا افتہ قبل کا افراغ ہے: (حضرت ایک میں الدائر ہے والی ایا بیات مال برب میں نے بی بھی الداؤ ہے اس و کیاد داوی میں مجامل ہے ہے وحمد سالے کمر کنزیک اے مال بدر سالادی ہے اگر دو الزار قائم اس میں تو پکو تو کو رب اے فائل کا ایسا کردے کہ دامان کی طرف کی میں ہے اس اور میں کہ میں طواح کے اور افتاد کی تیج تھی میں ہے۔ رب اے فائل کا اس کا میں کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں میں میں کہ میں اس اور افتہ کی تیج تھی میں ہے۔ ذر ایسا میں اور در آئم میں میں اس کے اس میں میں میں میں میں کہ میں بھار کہ کے بادر واسا کی اور اس میں اس میں ا

ٹریا نے 'سے ٹیک میرارپ شرور دوائشہ والا ہے ۱۵(بایم'؛ ۲۰۰۱ء'۲) حضرت ایرا تھیم کاغیر آبادوادی شن اپنے الل کو چھو ڈے کالیس منظراور دپیش منظر صافق عادالدین اسائل بین محربان کیز منتقی ثبالی سنتی سمے سے ہیں:

الل كتاب في بيان كياب جب حضرت ابراهيم عليه السلام كوبيت المقدى ك شرون مين رجي موع بين سال ہو مئے تو صغرت سارہ نے حضرت ابراهيم عليه السلام سے كمان ب فل جھے ميرے رب نے اولاد سے محروم ركھاب، آب میری باندی سے عمل ولید سیج شاید الله تعلق اس کے دراجہ بھے اواد عطافر مائے۔ جب معرت سارہ نے معرت ابراهیم کو تعزت اجربيد كردى اور معزت ابرايم في ان كساته شديري كي وعزت اجران عالمه بو كئي -جب ان كو مل ہوا تھاوہ حضرت سارہ پر فور کے گئی تھیں۔ حضرت سارہ کو ان پر دشک آ باقدانسوں نے حضرت ابراهیم سے ان ک شكايت كى معزت ابراهيم نے فريا تم اس كے ساتھ جو جاہو سلوك كرو- معزت باير ، معزت ساره ب وركوبل ب فرار ہو تکیں وہ ایک چشمہ کے پاس پنجیں تو ایک فرشتہ نے کماتم ڈرومت اللہ تعالی تم ہے جو بجہ بدا کرنے والا ہے اس میں بت خيرب اوران كووائس جانے كا تھم ديا اوران كويد بشارت دى كدان كے بل بينايد امو گااور تمان كلام اساعيل ركھنا۔ وہ لوگوں سے فقے دُور کریں گے ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہو گاور تمام لوگ ان کی در کریں گے۔وہ اپنے تمام بھائیوں کے مكول كم الك بول م - حفرت باجر في الدي كاشكراداكية اوريد بشارت حفرت ابراهيم كربيني ميز المحرصلى الله علیہ وسلم پر پوری ہوئی ، کیو تک آپ ہی تمام بلاء عرب کے سردار تنے اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کادین میل گیااوراند تعالی نے آپ کواس قدر زیادہ علوم بافعداورا عمال صافحہ عطائے کہ چیملی استوں میں سے کسی کواتے علوم اور اعمل صالحہ عطاشیں کے تھے؛ اور یہ صرف اس وجدے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ کی رسالت میں کمال اور برکت ہے اور آپ کی نبوت تمام روئے زمین کے لیے ہے۔جب حضرت اجروابس محکی اور حضرت اساعيل عليه السلام بيدا موصيح اس وقت حضرت ابراهيم عليه السلام كي عرجمياي سال تفي اوروه حضرت اسحاق كي بدائش ے تیوسل پہلے پیدا ہوئے-امام این سعد نے روایت کیاہے کہ اس وقت حضرت ایرا هیم علیہ السلام کی عرم صل محتی اور اس كے تيس سال بعد حضرت التحاق عليه السلام بدا ہوئے تھے۔ (اللبقات الكري جام ٢١١)

تبيان القرآن

بلدحتم

ومدا ابری ۱۳

Y . .

اور مقسودید ہے کہ جب حضرت باجر ملیاالسلام کے بال حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت باجر پر حضرت ماره کی غیرت بهت زیادہ ہو گئی او را نمول نے حضرت ایراهیم سے بید مطالبہ کیا کہ دہ حضرت ایر کوان کی نگاہ ہے دُور كروي، كاردانه بوعة ابراهيم حقرت إجرادران كے بينے حقرت اساعيل كولے كردوانه بوئے-اى وقت اساعيل ددوره

پیتے تھے، حضرت ابراهیم نے ان کو لے جاکراس جگہ چھو ژدیاجس کو آج کل مکہ کماجا آہے۔ البداية والنهليج على ٢٢٨-٢٢٩ مطبوعه دارانتكريروت ١٣١٥ه)

حضرت إجرادر حضرت اساعيل كو مكه ين چمو ژكرجانے كى يورى تفسيل اس مديث بي ب الم محرين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه انى سند كم مات روايت كرتي بن: حضرت این عماس رضی اللہ عمامیان کرتے ہیں کہ موروں میں ہے جس نے سب سے پہلے اپنی کررپٹکا پائد صادہ حضرت اساميل عليه السلام كي والده تعيس انهول في ينكاس ليه بائد ها تفاكه ان كه قد موں تے نشان مث جائيں اور حضرت مارہ کو ہائنہ چلے ، گیر حضرت ایراضیم علیہ السلام انسیں اوران کے دودہ پتے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور جس جگہ میت اللہ ہے دہل ایک درخت کے پاس چھو ڈریا ، جس جگہ پر اب زمزم کا کنوال ہے۔ اس وقت مكة عن كوكي آبادي منين تقى اورنه وبل ياني تفا- انهول في اس جكه ان دونول كوچهو ژويا و ران كي باس ايك تقييا اركه ديا جي ين مجورس متوادرياني قد مجر حرت ابراهيموالي جاني قي تو حضرت اساميل كي دالده ان كي يجي تئي ادركها: اے ابراهیم! آپ كمل جارے ين اور بم كواس فير آباداورب آب وكيلدوادي في كيون چو و رب ين جو بارباريد بط و براتی رہیں اور حضرت ایراهیم نے ان کی طرف مؤکر شیں دیکھا چرا توں نے پوجھا ہیا اللہ نے آپ کوالیا کرنے کا تھم ریا ے؟ حضرت ابراهيم نے كىلىل احضرت إجرنے كما كاراند بسي ضائع شيل كرے گااورووا مطمئن موكر الوث آئمي ، كار ابراهيم عليه السلام واليس روانه بوع حتى كدجب وه مقام شيرير بينج وجل اخيس كوكي شيس د كجد ربا تعاق اضول في اينامند اس طرف کیاجس طرف اب بیت اللہ ے، پھرانموں نے دونوں ہاتھ باند اضاکر ان کلمات کے ساتھ دعا کی: اے تمارے رب! میں نے اپنی بعض اولاد کوب آب و کیادوادی میں خمراویا ہے، تیرے حرمت والے تکر کے نزدیک اے ہمارے رب! تاكدوه نمازكو قائم ركيس الو يك لوگول كوايداكرد به كدوه ان كى طرف اكل ريس اوران كو پاطول ب روزى دب تاكدوه شراداكري O(ايراعم: ٢٠١)

عفرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت اساعیل کو دودھ پلاتی تقیمی اور اس پانی ہے چیتی تھیں، حتی کہ جب ظیرہ کلیانی ختم ہو کیا تو وہ اوران کا بیٹادونوں بیا سے جے وہ اپنے سینے کی طرف دیکھتیں جو بیاس سے توپ رہے تھے ،جب وہ ان کو کیلئے کی تاب نہ لا سکیں تو دہاں ہے بھل برس انہوں نے دیکھا اس زعن کے قریب صفامیا اڑتھا وہ اس بہاڑ پر کھڑی ہو گئیں ، کہ کوئی آ نا ہواد کھائی دے 'اشیں کوئی نظر نسیں آیا ، مجروہ مفاے اتریں اور وادی میں پینچ گئیں' انہوں نے اپن اليس كادامن اخليا وربهت تيزد و ثراس وادى كيار تميّن بحرموه بها زر تميّن اورد يكهاكد كوني فخص د كهائي دي انسي کوئی نظر نمیں آیا انسوں نے صفااور مروہ کے درمیان اس طرح سات مرتبدد و زُلگائی ، مجرانسوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کمااب تھمرجاؤ ، پھرانوں نے کان لگا کر ساتوا نسیں ایک آواز سائی دی اور اس نے کمااگر تمہارے پاس کوئی فریا درس ہے و تم نے اس کواپی آواز پنچادی ہے اچانک ریکھاتوز مزم کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا اس فرشتے نے اس جگ ای ایزی یا

ا بنے پر مارے ، حتی کہ پائی نگلنے لگا۔ حضرت باجرہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس بانی کو حوض کی طرح اکٹھا کرنے قلیس نی Madinah Gift Centre جلد

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله اساعیل کی مل پر رحم فرمائے کاش وہ زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیتیں یا فرمایا کاش وہ اس میں ہے چلوند بحرتم وزمن ایک بهتا او اچشرین جانا ، پر حفر ساباجر نے خود پانی بیااور اپنے بینے کودودھ پالیا- فرشتہ نے ان سے کما تمان بي ج ك متعلق فكرند كرواس جكه بيت الله بحس كويد الإكادراس كلب تقيركرك كادرالله اس كالل كوضائع نس کرے گا اوربیت اللہ کی جگہ زمین سے بلند محق اس کی وائیں اور بائیں جانب سے ساب گزرجاتے تھے۔ ای طرح دقت گزر آرام حی کہ جر او گ وہاں سے گزرے یا جر ہم کے گر انوں میں سے کھر لوگ وہاں سے گزرے دہ مکہ کے فشیب میں اترے انہوں نے دہاں پر ندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا انہوں نے آپس میں کمار پر ندے پانی پر جارہے ہیں ہم اس وادی اور اس میں جو پانی ہے اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ انسوں نے ایک یادو آومیوں کو بھیجاتو و پانی تک پہنچ گئے۔ انسوں نے واپس جاکران کو خردی تو وہ ب وہاں پہنچ گئے ، وہاں حضرت اساعیل کی والدہ تھیں۔ انسوں نے کما کیا آپ ہم کواس کی اجازت دی ہیں کہ ہم آپ کے پاس قیام کریں۔ حضرت باجرنے کمابل الیکن پرانی ر تسمارا کوئی حق نسیں ہوگا۔ انسوں نے کما تھیک ہے۔ حضرت این عباس نے کمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چزے حضرت اساعیل کی مال ك دُهارس بندهي اوروه انس چائتي تحيس - دولوگ و بال تحمر كاور انسول في ايخ كمروالول كو يمي باليا وي كه جب و بال بت ے گھرین گئے اور ان کامیناجوان ہو گیااور اس نے ان سے عربی زبان سیکھ لی جب حضرت اساعیل جوان ہوئے تو وہ جرام ك لوكول كوايتم كل قوانسول في إيك عورت كالن ع تكاح كرديا ورحض اساعيل كى والده فوت موكين، حضرت اساعیل کی شادی ہوجانے کے بعد حضرت ابراهیم علیہ السلام اپنے الل وعیال کے احوال معلوم کرنے کے لیے آے انہوں نے حصرت اساعیل علیہ السلام کوموجودنہ پایا توان کی پیوی ہوان کے متعلق معلوم کیاوس نے کماوہ ہمارے ليے كھے چزيں لينے محتے ميں (دو سرى روايت من ب وه شكار كرنے كتے ميں) پر معزت ابراهيم عليه السلام نے ان ك حلات اور گزراد قات کے متعلق ان سے ہو چھائی نے کہاہم بہت برے طلات میں ہیں اور ہم بہت متلی اور مختی میں ہیں اوران سے شکایت کی معنزت ابراهیم علیہ السلام نے کماکہ جب تمهارا خاوند آئے تو تم اس سے میراسلام کمنااوراس سے كمناكدوه اسيندوروازه كى يو كلف تهريل كراع، جب حضرت اساعيل آئة وان كو يحد تفي محوى مواانسول في يع تعاكيا تمهارے پاس کوئی آیا تھاہ بیوی نے کماہی اس اس هل کا ایک بوڑھا آیا تھا اس نے تمہارے متعلق بوچھاتو میں نے اس کو بتایا، اس نے بھے سے یو چھا تمارے حالات کیسے میں ؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم بہت جھا کشی اور مختی کے اتام کزار رہے ہیں۔ حضرت اساعیل نے یو چھاکیا نبول نے کمی چز کی وصیت کی تھی؟اس نے کمالی انبوں نے مجھے یہ تھم دیا کہ میں آپ کوان کاسلام کون اوروه به کتے تھے کہ تم اسے دروازہ کی چو کھٹ کو تبدیل کرلو، حضرت اساعیل علیہ السلام نے کہاوہ میرے والدیتے اور انسوں نے مجھے یہ تھم دیا ہے کہ میں تم ہے علیجہ ہو جاؤں تم اپنے والدین کے تکریم جاؤ 'انسوں نے اس کو طلاق دے دی اور ران لوگوں میں دو سری شادی کرلی اللہ تعالی نے جب تک جایا حضرت ابراهیم علیہ السلام محمرے رہے، پر کھے عرصہ بعد آئے تو حضرت اساعیل علیہ السلام ضیں ملے مودان کی بیوی کے پاس مجھے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا ان کی یوی نے کماوہ ہمارے واسلے کچھ لینے محتے ہیں۔ حضرت ابراهیم علیه السلام نے یو چھاتمہارا کیاحال ہے؟اوران کی مزراد قات کے متعلق سوال کیا ان کی بیوی نے کماہم خیریت سے ہیں اور بہت خوش حال ہیں اور انہوں نے اللہ كاشكراداكيا- حضرت ابراهيم عليه السلام نے يو جهاتم لوگ كيا كھاتے ہو؟ انسوں نے كماہم كوشت كھاتے ہن، حضرت ابراهيم عليه السلام نے مح محااور تم لوگ كياہي جو ؟ انهوں نے كما بم إلى بيتے بين - حفرت ابراهيم عليه السلام نے وعاكى: اے الله ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطافر به اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فریلیا اس وقت ان لوگوں کے پاس اناج نسیں تفا ورند حفرت ابراهيم عليه السلام ان ك ليه اس ش مى بركت كى دعاكرت ، يحرآب نے فريا كد مرف ان دو چرول (گوشت اور بانی) بر مکد محرمد کے سوااور کی جگه گزارہ خیس ہوسکته صرف بدود چزیں اور جگوں بر مزاج کے موافق نسیں ہوں گی، حضرت ابراهیم علیہ السلام نے فرالم جب تمارا شو برآئے تو اس کو میراسلام کمناور اس سے کمناکہ وہ اپنے دروازے کی چو کھٹ کو قائم رکھ ،جب حضرت اسائیل علیہ السلام آئے تو ہو چھاکیا کوئی فخص تہدارے ہاس آیا تھا۔ ان کی یوی نے کہا بل! احارے پاس اچھی شکل وصورت کا ایک بو زها هض آیا تھا اور انہوں نے حضرت ابراهیم علیہ السلام کی تعریف کی انسول نے جھے ماری گرواد قات اور طالت کے متعلق پوچھ میں نے ان کویتا کہ میں خریت ہوں۔ حضرت اساعيل عليه السلام نے يو جماليان موں نے تم كوكى وحيت بھى كى تقى ؟ انسوں نے كمالى ! انسوں نے آپ كوسلام كما اور آپ كے متعلق بيد عم وياك آپ اپنے وروازه كى جو كھٹ كو قائم رتھيں۔ حضرت اساميل عليه السلام نے كها بيد مير عدالد تقاور تم يو كف بوانول في فيهد عمديا بي كمين تميس ايناس و قرار كول-

پھرجب تک اللہ نے چا جعزت ابراهیم علیہ السلام فھرے دہے ، پھراس کے بعد آئے اس وقت حفرت اساعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درفت کے نیچے اپنے اپا تھودرست کردے تھے ،جب انہوں نے حفرت ابراهیم علیہ السلام کو دیکھاتو کڑے ہوگے اور دونوں ایک دو مرے ہاں طرح کے چیے بڑابان سے اورباب بینے ساتا ہے ، کار حفرت ابراهيم عليه السلام في كماا سااس محمد الله في الله في المك يز كالتم وياب وحفرت اساعيل عليه السلام في كما آب وي كيين جس كاآب ك رب نے آپ كو عم ديا ب محضرت ايراهيم عليه الطام نے يو جها آياتم ميري مدد كو مع ؟ حضرت اساميل عليه السلام نے كماس آپ كيدوكوں كا حضرت ايراهم عليه السلام نے كمان قبل نے جھے يہ عموا ہے كم من اس مك بيت الله تقير كرون اوراضون في اس غله كي طرف اشاره كياجواب ارد كردكي ذين سي كافي باند قدة آب في الماس وقت ال دونول في يت كي غيادس الفائس وحزت اساميل عليه السلام يقرا فعال فلا تقية اور حضرت ابراهيم عليه السلام ان پتروں کو جو ڈجو ڈ کردگائے ہے وی کہ جب بنیادیں زیادہ بائد ہو کئی قو حضرت اساعیل علید السلام اس پتر (مقام ابراهیم) کو لا الداوان دوارك مات ركاويا معزت اراهم عليه الطام ال بالركز كزت او كر تعيرك تعاور معزت اساميل عليه السلام يقرلات رب اوروه دونول بيد ماكرت تعناب الدب رب ابم ب تيول فرماب شك وبهت سنة والابت جانے والا ب وودونوں بیت اللہ کی تغیر کرتے رہ اور بیت اللہ کے گرد طواف کرتے رہ اور بدوعاکرتے رہے تے:اے الرك رب الوجم عقول فراب فك توبت ف والابت جان والاب

( مجا بواری د قرالی شد: ۱۳۳۳ منف عبدالرزاق د قرالی شد: ۲۲۸۵ مین منداحد د قرالی شد: ۱۵۲۲۸۵ ما کتب)

حضرت اساعيل كيذبيح بوفيرولائل مافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوني ١٥٨٥ والصحة بين:

علامد این التین نے کمااس مدیث سے معلوم ہو آے کہ ذیج حضرت اسحاق علیہ السلام میں کیونکہ جن کو ذیج كرك كالمح ديا تعاده اس وقت طخ بكرك اوردو زن كي عركو بنج تن اورا ك صديث بي يذكور ب كر حضرت ابراهيم عليه السلام وحفرت اسائل عليه السلام كودوده يتيا فيو ذكر كي تصاورجب وه الن كي إلى لوف وو شادى شده تع الر حضرت اساعمل عليه السلام كوذي كرف كالحكم بوياقواس حديث بن مهد كوربو باكه حضرت ابراهيم عليه السلام ان كردوره

پنے کے زماند اور شادی سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے، لیکن بیداستدال مجے نہیں ہے، کیونکد اس مدے میں حضرت اساعيل عليه السلام كي يجين ك زماند على معفرت ابراهيم ك آف كي نفي نسي ب اس ليه موسكا ب كدور مياني زماند میں حضرت ابراهیم علیہ السلام آئے ہوں اور اس وقت آپ کو عظم ہوا ہو کہ اپنے بیٹے کوزیج کریں اور اس کاس مدیث میں ذكر شير ب- علامدان تجر فرمات بي بلكه ش كتابول كدايك اورحديث بي ان دو زمانول كدر ميان حفرت ابراهيم عليد السلام ك آك كاذكرب كو تكداوجم كى مديث على بكر حفرت ايراهيم ، حفرت اساعل اوران كوالدو على ك لي برماه مي كويراق يرسوار بوكر آتے تے اور دو يركووائيں شام بنج جاتے تے امام فاكن نے بھی سند مجے ك ساتھ حفرت على رضى الله عند اى طرح روايت كياب كد حفرت ابراهيم عليه السلام براق برسوار بوكر حفرت اساعيل عليه السلام اوران كى والده يلف كي ليم جاتے تع اوراس مديث بي بيد و ذكور بي كد حفرت ابراهيم عليه السلام حفرت اساعیل علیہ السلام کے شادی شدہ ہوئے کے بعد آئے اس کامنی ہے کہ پہلے ان سے متعدد بار ملاقات کرنے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اساعل عليه السلام كي شادى مو چكى تقى-

(فخ البارى جهم موسم مطبوعه لامور ١٠٠١ه)

اور ہم مید کتے ہیں کہ می بخاری کا اس صدیث میں بھی اس پرواضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراهم عليد السلام اس يملي بعي حضرت اساعيل عليه السلام اوران كي والدو علف ك لي آتر ح تق-اول تواس لي كدايك عام انسان سے بھي يہ متصور نمين ب كدوه اپنے دودھ بيتے بيچ كو كسى غير آباداور ب آب و كياه زهن من جمور آئة اور ساله لهل تك ان كي خرند ك جد جائيكه الله تعالى كير كريده في ح متعلق بد كمان كياجائ ٹانیاس مدیث میں فدکورہ کد حضرت اساعیل علیہ السلام جب پہلی اور دو سمری بار شکارے واپس ہو کر آئے تو

انس كيمان محوى بوااورانول في جاكد كيايال كونى آياتها؟ بداى وقت بوسكك كد حفرت اساعل عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام سي ملت طلت رب مول اورووان كع جم كى خوشوب مانوس مول اوجب وه كمر آسكاور كمر یں وہی انوس خوشبو بی ہوئی تھی توانہوں نے دونوں مرتبدیوی سے بوچھاکہ کیاکوئی آیا تھا۔

ٹالٹا جبان کی پہلی اور دوسری دونوں ہویوں نے حضرت ایرانمیم علیہ السلام کی شکل وصورت اوران کاحلیہ بیان کیا توہ پھان مے اور کماکہ وہ میرے والدیں ورند اگر انہوں نے دووھ ینے کے زمانہ سے لے کراب تک انہیں نہ دیکھا ہو آتو صرف عليد من كركيم بحان لية كدوه مير عوالد بن-

رابعاس مديث عي ندكورب كداس كي بعد جب حفرت ابراهيم عليه السلام آئة وحفرت اساعيل درخت ك ني يشي اب تيردرست كررب مع و وحرت ابراهيم عليه السلام كود يكوكر فور أكثرت بوك اوردونول ايك دوسرب اس طرح لع يعيمالي عاوريك بيغ علمات الرحزة العامل عداللام فدوده يف كالام كبدر اب بهل بار معزت ابراهيم كود يكهامو ماتوريكية بي كيي جلن لية كديد ميرب والدين أور فور أان كي تعظيم ك لي كرث موجاتے۔اس کیے اگر حافظ ابن جرعسقلانی کی روایت کردہ احادیث نہ بھی ہوتیں تب بھی صحیح بخاری کی اس مدیث میں اس پرواضح قرائن ہیں کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام ، حضرت اساعیل اور ان کی والدوے ملنے کے لیے آتے رہے تھے اور ان احادث من يد تقرر ك كرآب براه ان على على كي آت ته و يكردب حفرت اساعل من شور كو بني والله تعلل في معرت ابراهيم كوفواب كوريديه عمد ماكدودات ميش كوفدا كاراه ي وزكروس-

www.madinah.in وماابرئ ١٣ عام لوگوں کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ آئس تعرت ايراهيم عليه السلام اين يوي اوردوده پيتے بچے كو غير آباد اورب آب د كياد زين من چھوڑ كريلے گئے تھے، اس پر قیاس کرے کمی مختص کے لیے جائز نمیں ہے کہ دواتی بیوی ادر شیر خوار بچے کو کمی غیر آباداور دیران جگہ میں چھو ڈکر چاجائے جساک علق اور جاتل صوفیاء اللہ رو کل کرنے کی اس طرح تقبیر کرتے ہیں ، کیو تک حضرت ابراهیم علیہ السلام نے الله كى دى سے ايساكيا تھااور اللہ تعلق نے معرت هاجر اور معرت اساعيل كے ليے سلان ديست كے اسباب بيد اكرديك اور کی اور فیس کاید مرتب اور منصب نیس ب كدودوى الى كاحال موكيونكدوى صرف انبياء عليم السلام ر آتى ب، الاے لیے امارے نی سیز نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کلیہ ارشادے کہ اونٹ کوباندھ کرو کل کروا سباب حاصل کرنے کے بعد سبب كوالله يرچو و دينايد و كل ب زبير كه اسباب كوي حاصل نه كياجائ - حفرت ابراهيم عليه السلام اين زيت كي د كي معل كے إلى المام على آلك تے زمزم کے فضائل مج بخاري كاس صعيف بن ذكور بكد فرشت كايزى باير زشن بدارن كادجه ب زين ساني كل آياجس كو حضرت هاجرنے زمزم فرمایا اور اس چشر کانام زمزم بر کیا سواب ہم زمزم کے فضائل کے متعلق چند احادث ذکر کردے عرمه بيان كرتے بين كر جب حضرت ابن عباس رضى الله عنماز مزم سے پائى پينے توبيد وعاكرتے: اسے الله إيس تجھ علمنافع اوروسيج رزق اور بريارى عشفاء كاسوال كرتابون-

ے عم بالع اور وسیح در قرآن اور ہزیادی ہے شلاف کو اول کر آبوں۔ حضوت این عمامی رمنی الله تعمالیان کرتے ہیں کہ رسوال اللہ علی اللہ بالد و کم اللہ بالد میں اللہ بالد میں اللہ ب جائے تم اس کہ شاہ طلب کرتے کی ہے ہے و اللہ تعالی کم شلاف عمالیات کا اور اس کم بروہ مرکم کے بالی کم بیدا اللہ تم محمد کے محاود واکم تم توزم کم بیا میں جمالیات کے بعد اللہ اللہ بالد تم محمد کرتے ہے۔ کہ اور حضوت جرک کے بیت سے کہ

مارئے اور حضرت اما کھر گار بال نے کے کہ نے وام ہوہ وہ میں آیا۔ ''سران او گئی آ فیصلے میں معمد میں اسکور کر رسائیں میں مسئوں بھر کی گئیں تھر ہو ہو میں میں میں اس اس اس اس است طاحت این افران کے کام بالے کہ وام موام کا قبالے کے سیاسے کیا کہ انسان کی گئے ہے وہ اسکان نے میں کام وہ اور او ان حضاف کا تقدیمت کہ کام میں اور اور جو بھائٹ فیمن میں کی تروی کے گا اللہ تھا اور حربہ اللہ نے اواس کی است کا آزار نے وافول اور موام کہ اس اور اور جو بھائٹ فیمن میں کر تروی کے کا میرے ادار حربہ اللہ نے اور اور اور انسان

رست میں سید موسف مربع ماہ سے برے دور سے پیٹ اور انسیان کو دو ماہا ہی کہ بھی ہے۔ تعلق میں ہوری اور مجھ بید خدشہ تفاکد اگر میں موجہ کے اکا اور میں انسیان کی قدر مون نظر دو خداجان کا اور بدیج کے اتاہم تھے، تھے بی مدیمنیاد آئی میں زمزم پر آباد در خوب بریاد کر زمزم کو پایام مج تک تھے چینا ہی شرورت میں ہوئی۔

(الجائزة المائزة تا ۲۳۰-۳۲۰ مادور دادانگروزت ۱۳۵۰-۳۲۳ (۲۳۰-۲۳۰ مادور دادانگروزت ۱۳۵۰) حكر کو 7رم قرار دسين کی دوجوه مشرت ابرا هم رکه کامت مند بسبت کشاهد صوره فتق تقریب اس گوریکیاس تو قرآب به مؤم کامتی جداس کو حرم

Madinah Gift Centre

معیر سرا اور چید ہوئی سرا این این سے سے تھا۔ حضرت این معمل المسام نے فریانات عالم سرب تاکہ دو فارڈ کا تاکہ میں ۔ یہ تیت اس مشکر کو نظری ہے کہ بیت انڈیم کمانی معمل کے ماہدی کمانی نے اس میں سیست کے افضائے ہے اور ای حسید قبل احادث والات کرتی ہیں: حضرت اور جمع ہورخی انڈھ میں ایس کرتے ہیں کہ تی مسمی انڈ علید و علم نے فریانات بھری اس مجھیٹ کا ان معملا و سمی

( سج ابخاری و قوالی شد: ۱۹۹۰ سج مسلم و قرالی شد: ۱۳۳۳ سن انسانی و قرالی شد: ۱۳۹۳ سن این مانید و قرالی شد: ۱۳ مه مومل این ماکسار قرالی شده ۱۳۱۲

حضرت عبواللہ نمان الری درخی اللہ عند جان کوسے ہیں کہ درمول اللہ مسلی اللہ طبر دھم نے فریلا بھری اس مجد یش نماز درصلاد مری مسابعد ملی الحاق ہے جاد کا اللہ طب عبدالا ان جرام سے الدو مجد والم عبدی بالا نور حسابیری اس مجد عمل نماز درجے سے موکدا الحصل ہے - درحاص جامعی معملی الدی سے احداد آفادے سے مواحد المان اللہ بھارہ حسابیری حساب

خضرے انس بی الکسار شی الله حد بیان کرتے ہیں کہ رمنول اللہ علی اللہ علیہ و علمے نے بابدائو کی تھیں ہے تکہ جس کماز چاہے اور ایک خانہ ہے اور میں آئی لوائل کی مجھائیں اس کی کانہ دیکی نمازی میں اور جامع محبر بھی اس کی کانہائ موضائی ہیں اور مجھا تھی تھی اس کی کمانیکا اس بڑار مائیزی ہیں اور مجھ ترام بھی اس کی کمانا کہا ایک انڈون ہیں۔

ا من معتصفی منوع این اختیار بسید به این می میشود. از آنها خداد ۱۰۰۰ ما در نیسیده از بیسیده این سر ۱۳۵۳ می ۱۳۵۳ این معتصفی منوع این افغالسید دستی تیم دارد بیشی از می این از بیداد از میداند. بر مناطق می این می سازند بیشی م چسب شکسرو مرکزه اصلای شدست این که نیشید برای دادید بیشید با استان می این این میشید با در دادید انتران این این م

(44)

استن كاميان و قول من من الدين المراجعة والمراجعة والمراجعة و المراجعة و المراجعة و المراجعة والمراجعة والمراجعة المريعة المراجعة الراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة

ممین مال مصابر ترجیده از بیست کی مند می به این خدیث که آنام دادی الله بین مالید رقم الدیث: ( افزاه روین که کماس مدیث کی مند می به این خدیث که آنام دادی الله بین مالید رقم الدی نظر بین رقم الدی ت

حتوت ایدالدودا و منی انشد مند بیمان کست بیس که رسول انشد ملی انشد طبه و منم نه فریاندو مری مسابعدی به نسبت مهم و امامش نمازین بنت کی فعیاست ایک افزاد داری کم بایسها دو بری مهم شده نمازین شند کی فعیاست یک بزاد نمازدار کم باید بنیده ادبیت اکمت می کم منبویش نمازید شند کی فنیداست یکی نمازداری کم بایرید.

(سرد الرود الخصد الاستراد و آلی شد: ۱۳۳۲ ملود موسد الرماد حالث موسطه الامتر کار و آدای شد: ۹۳۳ تمید ۲۰ وارد الرود الزرسود الروسیدی موسطه

برحام او رسمیور پوری بیش ممازی مصبهاست سیسمی معمامے نظریات حافظ او فرون سندن عبدالله بی میدن عبدال آن از می حق ۱۳۳۰ مد گفت: بن حدیث مکرے افضل سے یا مکد عیدندے افضل ہے اس میں الله کما اختیان ہے - امام الک اور دیریز کے اکثر عالم ا

ر پیدا طرح الفران از این الفران الفران الفران الفران الفران الاستوان به العراض الدور بنا الوجان المواد الفران ا که کار دور ند کدر به الفران الفرا که اور دور فقرار کے الاور الفران الفل باور الفران المادی الفران ا

(الانتران برق مهمه طورت مستال طرق باست الانتران من الانتراني و به من حاد به به من ودارات التساعل يروت ۱۳۵۸ مل وقت مي الورين مو كماني حق استخد هي وي الانتران من مساكله المساح المن المنظم المساح المنظم المنظم في المنظم الم عبد المهم كماني بخري عبد سعط العاديما والخالف بعد حواد مي المنظم محياد الهم الممان الدوان المنظم المنظ

سيان القرآن Madinah Gift Centre

طدخشم

این الزیرکی روایت ی باورباقی ساجد راس کی فغیلت ایک الکودرج ب

(اكمال المعظم بنوائد مسلم جهم الامملوندوار الوفاعيروت ١٩٧٩هم)

مك كرمت كاد جدة أس عل مدود قائم كمان جائز نس بن كيد ظهاف تدفق في غراب. وَمَنْ وَصَلَمْ كُمَانَ أَمِينًا وَآلَ عَمال: ١٤٤) جماس عبد الطبي الإطباع المواد المراد المراد المراد المراد ا

(اكمال اكمال المعظم جرم من ٥٠٨-٥٠٥ مطيوم وارالكتب العلمية بيروت ١٥٧١هـ)

علامه سيّد محمدا من ابن عابدين شاي حنّى متونى ٢٥٣ه و لكيت بين:

سے قامی نے شفاہ الفوم میں گھا ہے کہ حزب این ادبیہ نے میں دوانات ماہ کی ہون وہ 10 میر 10 میں کاؤ وصف موجوئی کی گلزیجہ نے سے دور پر افعال ہے '' 10 ہزادور دوافعل ہے ۔ '' 10 میک الحاق در ہے افغان ہے ۔ موجو فقی میں موجوئی میں کے گلزیجہ نے آوں کی دہ گلزان کی محمولات میں میں ان کے انداز میں میں ان کی اقدار میں کہ اور ا اور اگر دھیک مائٹ بیلی گلزیزی نے آوں کیا گئے ہے موجود سے میں ہے افزائع کی جو آٹھا کی جمال کی افذائی اقدار اس ا

اس نے حاصت کے ماتھ ایک رزان آباز پر گی ہوؤاں کلا و حورت ان طبا المبلم کی گری گروکتی ہائے گا۔ امام الک کا صحور فدھ سے کہ ہے اگر افران الموادات ماتھ کئی ہے اور احتق کل تعدید ہے کہ فران ہوا کئی ہے۔ میں کا فران ہائے ماک کہ اور اس کا میں کا استان کے مصورات موام مواد جا ہے ہے۔ کئی ہے کہ بھی میں کہ میں میں کہ موسولہ موادا کی کا حاصت ان کر دونیا و دیگر میادات کا آبار ہے کہ اور سے کہ ہو سے والے کا میں کا میں اور ایک کا حاصر کا میں کا میاد ہے کا اور اس کا دونیا و دیگر میادات کا آبار ہے کہ اور سے کہ ہو سے حربی کا دونیا و میاد ہے گائی اور اسے کا دونیا و دیگر میادات کا آبار ہے کا ر

www.madlinabin مين ايك الكاورجد زياده ويا با كيكن ان كاثبوت الريائ كانسي ب حس طرح نماز كا احادث كاثبوت ب-علامد بیری نے شرح الاشاہ والنظائر میں احکام المسجد کے تحت لکھاہے کہ جمارے اصحاب (احتاف) کا پد فرہب ب ا كمالك كانان الذ تمام كمد كوشال بلد تمام حرم كمد كوشال جيساك علامد نودي ناجي اس كي تقيم كي --(روالمحتارج ٢ ص ١٨٨- ١٨٨ ملحسة مطويد واراحياء الراش العلى يروت ٧٤ مهد والمحتارج ٢٠٨٥ ١٣٨٥ مطويد واراحياء التراث العربي يروت ١٩٠١هـ) علامه محدين على بن محمد مصكفي حنى متوفى ٨٥٠ه العد لكعية بن: ہمارے زدیک میند (فقری)حرم شیں ہے اور دانج قول ہے ہے کہ مکہ مینہ سے افضل ہے اموااس جگہ کے جمال ي صلى الله عليه وسلم كاجمد اطهرب كو تكه وه جكه مطلقاً فضل ب حتى كه كعب عرش اوركري بي مجمى افضل -علامه سيد محمد المن ابن علدين شاي حنى متونى ١٢٥٢ اله لكست بن: قاضى عياض وغيرون كماب كه آپ كى قېرىمارك كعيد افضل بدادراس را جمل بدادر قبرمبارك كماموا مینہ میں اختلاف ہے این علیل خلیل نے کہا ہے کہ یہ جگہ عرش ہے بھی افضل ہے اور تابع فاکن نے کہا ہے کہ زمین آسانوں ے افضل ہے کیونکہ زین میں آپ آرام فرماہیں۔ (دوالمتنارج ٢٥ سعب ٢٥٤ مطبوعه داراحيا والراش العربي وت ٤٠ ملاء ووالمتنارج ٢٣ س ٢٠ معبوعه داراحيا والراث العربي بيروت میں کتابوں کہ خصوصیت ہے مجدنیوی میں نمازر سنے کی فضیلت پرب مدیث ب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس محض نے میری محید میں ھالیس ٹمازیں پڑھیں اور درمیان میں کوئی ٹماز قضاشیں ہوئی اس کے لیے دو زخ کے عذاب سے تجات مذاب سے نجات اور نفاق سے تھات لکھ دی جائے گی- (سنداجی یہ سم ۱۹۵۰ رقم الدعة ۱۲۳ مالم التب بیروت المعجم الاوسلار قم الدين ١٠٠٠ جارے فی علامہ سید احمد سعید کافلی قدس سروالعن فرائے تھے: مکہ میندے زیادہ افضل ب اور مدینہ مکہ ب زیادہ محبوب باوراس کی آئیداس مدیث بوتی ہے: حضرت عائشہ رسمی اللہ عنمائیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ ا بھیہ بن رہید عقب ین رہیداور امیدین خلف رافت فراکو نکد انہوں نے ہمیں مارے وطن سے دہائی ذعن کی طرف اٹکل دیا مجر سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اے اللہ انجیس میند ایسا محبوب بنادے سے تہیں مکتہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ ا الله إمار عصاع اور دريانون) يس يركت دع المين محت دعاور مدينه كي تفاركو عند كي طرف معلى كردع المهدينة میں آئے تووہ اللہ کی زمین پرسب سے زیادہ ویاوالی زمین تھی، اور بطحان بالہ آہدة آہدة بستار بتاتھا۔ (ميج البخاري رقم الحديث:٩٨٨٩ ميج مسلم رقم الحديث:١٣ ٢١) ظاصه بدے کہ افضل بمرحال مکد تحرمہ بے لیکن مدیند منورہ مکہ تحرمہ سے زیادہ محبوب ب اعلیٰ حضرت المام اجر رضافاضل بریلوی کا یک شعرے: طیبہ نہ سی افضل کمہ ی پڑا ڈامد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات برحائی ہے

Madinah Gift Centre

جلدعثم

دعاكا طريقنه اوراس كي فضيلت مي احاديث حضرت ابراهيم عليه السلام نے فرمايا: اے احارے رب! ب شك ثوان باتوں كوجانا بيجن كو بم يصياتے بن اور جن

کوہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ ے کوئی چز محقی شیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسان میں 0

حضرت ابراهیم علیه السلام نے اس آیت میں نمایت لطیف پیرائے میں اللہ تعالیٰ ہے دعاکی ہے 'اور اس کامعنی ہیہ ہے کداے اللہ اقدار کی ضروریات سے آگاہے، ہم عواقب امور پر مطلع نسین میں اور رقبی خوب جانا ہے کہ کیاجیز ہارے حق می مفیدے اور کیاچیز ہارے حق میں مصرے سو توجمیں وہ چیز عطافر ہاجو ہارے لیے مفید ہواور ہم کواس چیزے محفوظ رکھ

جو الدر عن ش معزوه كو مكد آمان وزشن كى برظا براور تفي بيز كو تُوجائ والا باور تقد ، كو في بيز ففي نس ب-ا اگريد سوال كياجائي كه حضرت ابراهيم عليه السلام في صراحتا سوال كيون شين كيااو ر صرف الله تعالى كي حمد و ثنامر اکتفاکیوں کی اس کے دوجواب ہیں:ایک جواب سے کہ کریم اور جواد کی حمدوثاء کرنامجی سوال اور دعاموتی ہے اور دو سرا جواب بیے کہ جو مخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی دجہ ہے سوال اور دعانہ کرے تو اللہ تعالی اس کو سوال کرنے

والول ، زياده عطافرها آب - صديث شريف يس ب: حضرت ابوسعيد رضى الله عنديان كرتي إلى كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا رب عزوجل ارشاد فرمايات جس مخض کو قرآن مجید ای تلاوت) نے میرے ذکر اور مجھے سوال کرنے سے مشغول رکھا میں اس کوسوال کرنے والوں

ے زیادہ عطافرہا ناہوں اور اللہ کے کلام کی ہاتی کلاموں پر اس طرح افضیلت ہے جس طرح اللہ کی گلوتی پر فضیلت ہے۔ (سنن الترزي وقم المعت ١٩٩٣٠ سنن الداري وتم الديث ١٩٠٥، ١٠٠ الضعفاء الكير للتقيل ٢ ٢٥م ١٥ تلب الاساو والصفات لليستي

rzro اس كے بعد حفرت ابراهيم عليه السلام نے كما تمام تعريفي اللہ كے ليے بين جس نے جھے برها ہے كے باوجود اساعيل اعليه السلام) اوراسحاق (عليه السلام) عطافريد ع اب شك ميرارب ضرور دعاسف والاب O

اس آیت می مجی بد رہنمانی ہے کہ اللہ تعالی کی حمدو ٹاکرنی جاہے ، بالی رہایہ کہ جب حضرت اساعمل علیہ السلام اور حضرت اسحاق عليه السلام بيدا ہوئے تواس وقت حضرت ابراهيم عليه السلام كى كتنى عمر تفي اس كابيان انشاء الله عنقريب آئے كه حضرت ابراهيم عليه السلام في فرايا: ب شك ميرارب ضرور دعائف والاب الله تعالى في فرايا:

وَقَالَ وَمِكْمُ ادْعُونِينَ ٱسْتَحِبْ لَكُمُ اورتمار عرب نزبلاتم بحب دعاكو مي تماري (المومن: ٦٠) دعا تبول كرون كا-

حضرت ابو ہرر و دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیاجب تم میں سے کوئی محض دعا کرے تو یہ نہ کے کہ اے اللہ ااگر تو جا ہے تو بھے بخش دے بلکہ پورے عزم کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ كرتاب اوراس كوكوئي مجور كرف والانتي ب-

(محج البحاري و قم الحديث: ٢٤ ١ ٢٥ محج مسلم و قم الحديث ٢٠١٤ منداح و قم الحديث: ٩٩٠٢ تالم الكتب حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی سے اس کے فضل كلموال كرو كو تلدالله تعلى اس كويند فرما آب كدوس عدوال كياجائ او رافضل عبادت كشاد كى انظار كرنا ب-(سنن الترقدي و قم الحديث عدد ١٩٠٥ المعموليور قم الحديث ٨٨٠-١١٥ اللان عدى ٢٢٥ (١٢٠)

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

تضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فخص بیر جاہتا ہو کہ مصائب میں اس کی دعاقبول کی جائے اس کوچا ہے کہ راحت کے ایام میں بہ کثرت دعاکیا کے۔

(سنن الترزى و قم الحديث: ٣٣٨٢ مند ابو يعلى و قم الحديث ٩٣ ٩٢ الكال لا ين عدى ٢٥٥ ص ١٩٩٠)

حضرت ابو بريره رضي الله عند بيان كرت بين كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا الله تعالى اس كيفيت ك سائته دعاكروكمه خهيس دعا قبول ہونے كالقين ہواورياد ركھوكه الله تعالى غافل اوربے حضور قلب كے ساتھ دعا قبول نسيس كريا- (سنن الترزي و قم الحديث:١٣٣٤ معم اللوسط و قم الحديث:٥١٠٥١ المستدرك جاص ١٣٩٣)

الله تعالی كارشادى: (معرت ايرانيم في دعاى) اے ميرے رب! محص (بيش) نماز قائم كرف والارك اور ميرى بعض اولاد کو بھی اے جارے رب! اور میری دعا آبول فرما ۱۵ اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما! اور میرے والدین کی

ب مومنول کی جس دن حساب مو کان (ایراهیم: ۲۱-۴۰) امن اورسلامتي كايمان اوراسلام يرمقدم موتا

سابقه آیت اوران آیتوں میں معزت ابراهیم علیه السلام کی دعاؤں کاذکرہے ان آیتوں میں معزت ابراهیم علیہ

السلام نے اسے رہے سات دعائیں کی ہیں ان کی تفصیل حسب ویل ہے: (۱) پہلے بید دعا کی کہ اے میرے رب! اس شہر کوامن والا بنادے! اور امن اور امان کاحاصل ہونا ہے بری فعت ہے الیمان بھی تب ہی سلامت رہ سکتاہے جب شریں امن ہو جان الل اور عزت محفوظ ہوا و میصیے جب اندلس میں امن نه ربااور مسلمانوں کی جانیں عیسائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کردیا کمااور کتنے مسلمانوں کو جراميسائي بناديا كيا اذان مماز باجماعت اورد كراساني شعارًاي وقت قائم كيه جاسكة بين جب ملك مين مسلمانون كوامن حاصل ہو، بھارت میں سنتے مسلمانوں کوشد می کردیا گیاہ وہاں گائے کی قربانی نمیں کی جائتی، مسلمان بچوں کو ہندی اسکولوں میں بندے ماتر م کا ترانہ پر صناح اے مسلمانوں کی مساجد محفوظ شیس ہیں اباری مجد کو ہندووں کا شہید کر دینا ابھی دور کا سانحہ نمیں ہے اس لیے سب سے بری نعت سے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو، صحت بھی بہت بری نعت ہے لکین صحت کے حصول کے لیے سپتانوں اور ڈاکٹروں تک پہنچنا بھی تب ہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو ' ہمارے شر کراچی بیل لسانی بنگاموں اور اس کے نتیجہ میں مسلسل کئی کئی دن تک پہیہ جام بڑ آلوں کے نتیجہ میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جل بلب مریضوں کو فورامیتال نہ پنجا سکہ سمتی اموات کو پروقت وفیا نہ جاسکا کتنے لوگوں کو سامان خور دو نوش کی ضرورت تھی اور بڑ ٹالول کی دجہ ہے وہ کھانے پینے کاسلان نہ خرید سکے بھی لوگ روز مرد دہاڑی پر کام کرتے ہیں اور وى ان كى روزاند خوراك كاورىيد ب كى يروكى لوگ ب كرين ده صرف بو غلوى سے كھاكا كھاتے ہيں بهو كل بند بوجائے ے اور روزی ند ملنے ے یہ تمام لوگ مصائب کا شکار ہوئے اور یہ سب بڑ باوں کا تیجہ ہے، چراسانی اور فرقہ وارانہ فسادات میں کتنے بیچے بیٹیم ہوجاتے ہیں، بعض گھرول میں ایک بی مخص سب کا گفیل ہو آب وہ نسادات میں ماراجا آب اور اس کے نتیجہ میں بورا کھر مصائب کاشکار ہو جا آہے، غرض بدامنی ہے دین کابھی تقصان ہو آہے اور دنیا کابھی ہو آ ہے،

مادای نقسان ے لین صدمہ بذے کہ ام کی اجائی سوچ سی ری اغرض بدکدامن شدہو نے دن اور دیادونول Madinah Gift Centre

بنگامول میں لوگ ڈاکفانے اور بینک جلاد سیت میں گاڑیاں جلادیتے میں اٹریفک سکنل تو ڈویتے میں یہ کس کا نقصان ہے اب

خطرے میں ہیں۔ دین اورونیا میں کامیانی اس وقت حاصل ہوگی جب مسلمانوں کے ملک میں امن اور امان قائم ہو رہی وجہ تبيان القرآن

وصاابوئ ١٣٠

د کھ کردعائی: اسالله جميس اس جاند مي امن اور سلامتي اور اسلام ك اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله ماته ركه-ميرااور تيرارب الله ب-(عمل اليوم والليله لابن مني رقم الحديث: ٩٣٣ المستد ركب ٢٣٥ من الهراري رقم الحديث: ٩٦٨٧ منن الترذي رقم الحديث: ۱۳۵۰ منداحرج من ۱۲۷ قديم منداحد و قم الحريث عاسه شرح النه رقم الحدث ۹۳۳۵ مام تذي المم احراد رامام يغوي كي دوايت

ش امن کی جگہ یمن کانظے۔) حضرت ابراهيم عليه السلام كى بقيه دعاؤل كى تشريح

(r) حضرت ابراهيم عليه السلام نے دو سرى دعاميد ما كلى كه الله تعالى ان كواد ران كے بيش كو تو حيد ير قائم ركھے اور بت يرى ت محفوظ ركے۔ (m) حضرت ابراهيم عليه السلام كي تيسري وعالي امت كي كناه كارول اور كناه كيروك مر تعمين كيلي تقي آبي ن ان کے لیے مغفرت طلب کی اور رہ گناہ گاروں کے کیے شفاعت ہے۔

 (٣) حضرت ابراهیم علیه السلام کی چونتی دعائی د عالی اورای اولاد کے لیے آسانی اور سمولت اور دین و دنیا کی بهتری اور خیر ك حصول ك ليے على كيونكدانيوں نے كمانات جارے رب ميں نے اين اولاد كو يعنى حضرت اساعيل عليه السلام كوب آب وكياه دادي من يعني تير، حرمت والے گر كنزديك فحراديا ب-ابهار، رب ماكه وه نمازكو قائم ركيس الديكي لوگول کوالیا کردے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں ہے روزی دے ٹاکہ وہ شکراد اکریں اور بے آب و گیاہ کنے میں بیا اشارہ ہے کہ اللہ اس زمین کو سرسبز و شاداب کردے۔

(۵) یانچے س دعامیہ تھی کہ اللہ تعالی ان کواور ان کی اولاد کو تواد شاور مصائب سے محفوظ رکھے ، کیونکہ تیرے بتائے بغیر بمیں مستقبل میں پیٹن آنے والی آفتوں کا اور غیب کی باتوں کاعلم نہیں ہے اس لیے انسوں نے کمانا ہے جارے رب!ب شک توان ہاتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخلی نسیں ہے نہ زمین میں

(٢) چھٹی دعامیہ تھی کداے اللہ ! ہماری ان دعاؤں کو تبول فرما اس میں سے تعلیم ہے کہ بندہ اپنی دعائمیں کرنے کے بعد آ ترض الله تعلق بيده عاكر بكدالله ان سبدعاؤن كو قبول فرماك-نی معصوم کی دعاء مغفرت کے محامل

(٤) حضرت ابراهيم عليه السلام نے مغفرت كى دعاكى حلائك دو معصوم بي، اور انبياء مليم السلام جب اينے ليے مغفرت کی دعاکرتے ہیں تو اس سے مراد ترقی درجات ہوتی ہے، یا انبیاء طلیم السلام مغفرت کی دعاکر کے ای تواضع اور

تسان القرآن

Madinah Gift Centre

اعساری کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی منظرت سے کوئی مستنتی شیں ہے اور جب انبیاء السلام بھی الله تعلق ے استغفار کردہے ہیں توعام لوگول کواللہ تعلق ے استغفار کرنے کی کفتی احتیاج ہے اور ماہی استغفار اس کے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعلق کی نعتوں کا پورا شکر اوانس کر سکے کید عکہ اس کی نعتیں غیر تمای ہیں اور ان کا شکر تمای باورده اس كى عبادت كاحق نسي اداكر يح- اوريابيداستغفاراس وجد يه كدامت كى تعليم اور تشريع كيانول في جوبه ظا بر محمده ستريكي يا خلاف اولي كام كاس يرالله استغفار كرتي بين حالا تكدوه كام ان ك حق بين فرض كاورجه ر محتین کو عکد امت کو تعلیم بینااور کمی کروه کام کانوازیان کرنافرائض نبوت ، اوریا استفار کی وجه بیب کدابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک خطاء کے تھم میں ہوتی ہیں اور یا ان کااستغفار اجتمادی خطار ہو باہ برچند کہ وہ اجتمادی خطاء رقائم نيس ريخ اوران كواس ريمي تواب ملائد

(A) حضرت ابراهیم علیه السلام نے پہلے اپنے لیے دعائی تجرابیت والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی اور اس میں ام كودعاكا طريقة بتايا ب كرسب يك اي الي الي واكن جاسي ماكديد معلوم بوكد عن سب زياده الله تعالى كى مغفرت کامحتاج ہوں اور اگروہ صرف دو سرول کے لیے دعارے اور اپنے لیے دعانہ کرے تواس سے بید طاہر ہو گاکہ وہ اپنے آپ کو دعاے مستنفی سمجتا ہے اور اگر ووود سرول کے بعد اپنے لیے دعاکرے تواس سے بیہ طاہر ہو گاکہ وورد سرول کی بہ نبت الله تعالى عدعاكاكم عماج ب

حضرت ابراهيم عليه السلام كوالدين كمومن موت بردلاكل (9) حضرت ابراهيم عليه السلام نے اپنوالدين كے ليے جود عاكى ب اس كى تغير يس امام فزالدين رازى متوتى ٢٠٧هـ

الم كوئي فنس يداعرًا من كري كد حضرت ابراهيم عليه السلام ك مل باب كافر تته اور كافرول كي ليه استغفار كرنا جائز شيس بسواس احتراض كم متدود وابات إين بسلاجواب يب كدجس وقت عفرت ابراهيم عليه السلام في وعاكى اس وقت ان کوید علم نمیں تھاکہ کافروں کے لیے استغفار کرناجائز نمیں ہے۔ دو سراجواب بیے کہ والدین سے ان کی مراد

حضرت آدم عليه السلام اور حضرت حوامليه السلام بين تيمراجواب يدب كدان كي دعات مراد تعي به شرط اسلام اور بعض مغررن نے بیدجواب ویا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں صرف باب کافریتے ای وجہ سے قرآن مجید میں خصوصیت سے باب ے متعلق یہ آیتی ہیں:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّي وَالَّذِيْنَ أَمَّنُوْاۤ اَنَّ اليان والول اور ني كے ليے بيہ جائز نسيں ہے كہ وہ مشركين کے لیے استغفار کریں خواہوہ ان کے رشتہ دار ہوں ببان بِّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْيِرِيَيْنَ وَ لَوْ كَانُوْاۤ ٱولِي فربني مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ آصَالِي ي يه ظاہر مو چكا موكد وہ دوز في بين ١ اور ابراهيم فياب (عرفی)باب کے لیے جواستغفار کیا تھاوہ صرف اس وعدہ کی وجہ الْجَعِيثِيم ٥ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَا زُانُوَاهِيْمَ لِآيِيْهِ الآعن موعدة وعدما إباه فكنا تبين للأاله ے تھاجو وہ اس سے کر چکے تھے ، جب ان کور معلوم ہو گیاکہ

وہ اللہ کاد عمن ب تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، بے شک ابراهیم عَدُوُّ لِللهِ تَبَرَّآ مِنْهُ أِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَآوَاهُ حَلِيمُ بت زم دل اوربت طموالے تق (التيد: ١١٣-١١١)

(تغيركيرج) مل عدم مطبوعة واراضاء الراث العرلي بيروت عاسماه)

Madinah Gift Centre

اوراس کے بعد حضرت ابراهم عليه السلام فيد دعا كى ب:

وَكُنْكَ الْمَيْعُولِيكُ وَلِوَالِلِدِينَ وَلِيلَهُ وَيُسِنِسُنَ يَوْمُ اللهِ مِن اللهِ مِن عَلَى مَعْفِرت فراد و يور والدين كل يَحُوهُ الشَّوِسَسُ فِي (ابراجي: ۴)

ا الم این حاقم سولی ۱۳۳۶ حضر شادن عمان رضی الله منسات روایت کرتے ہیں: حضر شادیا هم طبیہ السلام کو آزر کا ز خرکی شما اس کے ایمان لانے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار رئے تھے، جب آزر مرکیا تو انوں نے اس کے لیے استغفار ضمین کیا اور اس سے بے زار ہو رکھ وہ مرکیا اور ارایان خیس

رسے ہے۔ بب اور حربیا والوانوں کے اس سے بیا سعفار میں بیانا وراس سے بے زار ہو۔ للا۔ (تغییرام این این ماتیر قرآنادی شن ۲۰۰۰-موسطور مکتبہ زاد رااسطق الباز تھر حرسان اسماء) آزر نے ۵۰ موسل کی عمولی اور اس کی وفات شام کے مشہور وقدیم شرحران میں ہوئی۔

رنے ۵۰ ۳ سال کی عمریاتی او راس کی وفات شام کے مشہور وقدیم شمر حمان میں ہوئی۔ ((عمد ناسر قدیم انکون باب وائر المعامل اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں ہم اس

المام محمد بن سعد متوني وسهم الكيمة بي:

- Madinah Gift Centre

س بیں جس نے ٹرید (سان میں روئی کے گلاے) بنایا اور پہلے مخص ہیں جس نے سفید بال دیکھے۔

(اللبقات الكبري جاص ١٠٠٠ ١٩ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٨١٨١هـ) المام محد بن سعد، محد بن عمر اسلى سى روايت كرت بين جب حضرت ابراهيم عليه السلام كى عمروب سال بوعني لو حفرت اساعيل عليه السلام بيدا بوك اوراس كم تمين سال بعد حفرت اسحال عليه السلام بيدا بوك اس وقت حفرت ا براهيم عليه السلام كي عمرايك سويس سال تقى - (اللبقات الكرئ جام الله ١٠٠٠ مطبور دار الكتب العليه بيروت ١٨٥١هـ)

المام محمين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه الى سند كساته روايت كرتيب. حضرت ابد جريره رضى الله عند بيان كرت بين كدايك ون حضرت ابراهيم عليه السلام ساره ك ساته اليك جابر بإدشاه

کے ملک میں بہتے - (حافظ این جرعسقانی حق ۲۵۸ھ نے لکھا ہے وہ معرکا اوشاہ ضاور اس کام عروری امرواتیس بن ساخا۔ فقالباری ج٥٠ ١٣٩٣) اس بادشاه كويية بالآليا كه اس كے ملك ميں ايك شخص بهت حسين عورت كے ساتھ واخل ہوا ہوا ہے اس نے حضرت ابراهيم كوبلوايا اور يو چهايد عورت كون ب مصرت ابراهيم عليه السلام نه كهاييه ميري بمن ب مجرآب ساره ك پاس گئے اور کمااے سارہ اس وقت روئے زیمن پر میرے اور تہمارے سواکوئی اور مومن نمیں ہے اور اس باوشاہ نے مجھے ے تمهارے متعلق ہوچھاتو میں نے کمایہ میری بمن ہے تم میری محلة بب نہ کرنا ایسیٰ تم میری دبی بمن ہو، حضرت ابراهیم عليه السلام نے بيد توريداس ليے كياتھاكہ جب اس ظالم پادشاہ كوبا چلاكہ كوئى حسين مورت كى كا يوى ہے تودواس كو قتل كرا ویتا تھا۔ فتح الباری جو میں۔ ۳۹۳ اس خلام پاوشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ان کو اپنے اپندے پکڑنے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہوگیا اس نے کہاتم اللہ سے میرے لیے دعاکرویس تم کو نقصان شیں پینچاؤں گا، جب حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا باتھ ٹھیک ہوگیا اس نے دوبارہ حضرت سارہ کو پکڑا تو دوبارہ اس کا اتھ ای طرح شل ہوگیلیا پہلے ہے بھی زیادہ اس نے کماتم اللہ ے میرے لیے دعاکرویش تم کو فقسان نمیں پنچاؤں گا محضرت سارہ نے دعا کی تو پھراس کو چھو ڈریا کیا پھراس نے اسپے بعض کارندوں کو بلایا اور کماتم میرے پاس کی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ ایک بنیہ کولائے ہو، پھراس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ھاجران کو دی (حضرت ھاجر کے والد تبطیوں کے بادشاہوں میں سے تنے اور وہ مصر کے ایک شہر حنن کی رہے والی تھیں، خلاصہ بیر کہ وہ شنرادی تھیں۔ فغ الباری جو میں ۱۳۹۲) حضرت سارہ حضرت ابراهیم کے پاس بہنجیں وہ اس وقت كرے ہوئے نماز بڑھ رہے تھے انبول نے ہاتھ كاشارہ بے چھاكياہوا؟ معرت سارہ نے كماللہ نے كافر كے كركو رد کردیااور خدمت کے لیے ها چردے دی محفرت ابو ہر پرہ نے کہایی (حفرت هاجر) تهماری بال بیں اے زمزم کے بیٹو! ( میج ابواری د قم الحدیث:۳۳۵۸ میج مسلم د قمالحدیث:۲۳۱ مشن الرزی د قمالحدیث:۳۲۲ میدا و د قمالحدیث: ۹۲۳ عالم الکتب) ہم اس سے پہلے باحوالہ بیان کریکے ہیں کہ آذر شام کے قدیم شمر حران میں مرکبا تھااور حفرت ابراهیم ایک طویل عرصہ حران میں رہنے کے بعد اردن گلے اور اردن میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے اور معرین حضرت سارہ کو حضرت هاجر دی مکئیں جیساکہ صحیح بخاری کی اس حدیث او راس کی شرح فتح الباری کے حوالے ہے ہم بیان کر چکے ہیں اور امام این سعدنے بھی یہ روایت کیا ہے کہ حضرت حاج قبلیہ تھیں اور مصرے ایک شہر کی رہنے والی تقين وہ معرك ايك ظالم اور سركش فرعون كياس تقين جس في حضرت ساره كى عزت يرباتھ ذالناجا باتھا-الله فياس کو نامراد کیا پھراس نے حضرت هاج کو بایا اور حضرت سارہ کو بخش دیا۔ (العبقات الكبری جامل ام، مطبوعہ وار الکتب الطبريروت) اور حفزت هاجر کے بطن سے حفزت اساعمیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے تعمیں سال بعد حفزت اسحاق پیدا ہوئے نبيان القرآن

جلدت Madinah Gift Centre

اور میں جو بات میں میں مائیں میں میں ہو اندائی ہے۔ اندائی اس میز اردونے کے مت وصر گزرنے کے بعد اور کو دیش پیائی سی مطال کڑر کے بعد حضوت این جم کے اس اس اس نے دائدین کے کے مفتر میں اور اور کا اور کاٹون کے لیے دخارے کے خصوصا آور کے لیے مغزت کی دھائر نے ہے آپ کو مع کردیا کیا تھا اور آپ نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دھائی ہے تو دو زودش کی طموران انجھ دیگا گیا آپ کدالدین موسمی تھے اور آور آپ کالماب شد آغما کیکھ وہ توجہ میں کہنے مرکباتھا اور آپ اس سے بڑا روبو کے تی اونجی والدین کے بعد مفترت کیے دھائی ہے دونا

و سید. الله کالم بالله عشر به کراس ندیگ اس ترتیب به والد حضرت ایرانیم که داد بن کاریان کو این داد ر بیان کرسے کی توفی حافی الانوام بسم می می می شدند نام این می مراسام که داد می کریون کے ایون کو تعمیل سے آلعا بیسی ایران میم باسی می توفر تعمیل او تحقیق که احتمال سر منزب اور شاید کد قار می کاری کویت توفرواد کی کالب ش

نمازمیں دعلما تگنے کے آداب

منتخرے ای جم ملے المطام سے جو وحالی ہے کہ بھے اور میری الداد کویٹ نماز پڑھنے والا ہاتا ورائے ہیرے رب! قیامت کے دن میری منظرے فرما اور میرے والدین کی اور تمام موشین کی 17کڑ اور پیشتر مسلمان آئی نمازوں میں ہی رہا کرتے ہیں۔

ملات میر عمرایش بان عابر رشان طی حق 600 سالت بین ایستان می سازد. علام مسئلی که کمایا میران بازید که از این با با بین با با بین با با بین استفاد که کمید اور موخش که لیزون کمرے ادامات دائم کی فراید میران میران بازید کا بازید کا بازید کا فوران که لیزون که لیزون که بین موخش که میران چه جیماکه مترجید ایستان که کام ای از در بین کام بین کام بین از در ایستان موخش که میراند کام بین میراند کام بین

وَاسْتَعْفِيرُ لِلْنَسِيحَةَ وَ لِلْمُمُوَّمِيتِينَ الإن الْعَابِر طَالِهِ اولَي كامون) اور موشين اور مومنات كانبون كي يعفر طلب يجيد.

وَالْسَمْرُوبِيَدَانِ (ع. 19) اورمدے علی سید بھی نے فرانز می اور اس میں موشی اور دم مناسب کے بدور اس کی فازان آخس ہے۔ امروان اور کافیان اداملے عدار خور و آباد اس میں میں میں اور اس میں میں اور ایک اور دورے کا میں حوال اور برورہ می اللہ تعدیمان کر سیل میں کا روسال اللہ علیا و کا سے فرایا اللہ ذاتی کی میں سے زیادہ مجرب والے ہے کہ وہ مشکد کہ است اللہ (میز ع) تھر اسمی اللہ علیا و مراکم کی اسے بریاضی میں در صف قرار انتخاب الن میں زیادت

Madinah Gift Centre

www.madinah.in

414 ص ١٠٠٥ وارا لكتب العليد يروت ١٨٧هد ، تذكرة الموضوعات لاين تيمراني رقم الحديث: ١٩٦ كارخ بغداد ٢٥ ص ١٥٥ كزالعال رقم الحديث ٩٣٣ المعتل المعتل ٢٣٠ من ١٩٣٥م الم المن عدى فاس مديث كو مكر قراروب - ) او راكيك روايت ش ب كر في صلى الله عليه وسلم في ايك فض كودعاكرت موع ساات الله ميرى مغرت فرماتو آب في فرماياتم إفوس ب أكرتم عام لوكول ك اليه وعاكرت و تهمارى دعاقبول موتى ايك اورحديث عن بايك فض في وعالى اسالتد ميرى مغفرت فرااور جمير ير رح فرماتو آپ نے اس کے کندھے پہاتھ مار کر فرمایا ٹی دعاش تھیر کرد کو نکہ خاص اور عام دعاش انتافر ت ہے جتنا آسان اور زمین میں فرق ہے اور الحوالرا کتی میں الحادی القدی ہے معقول ہے کہ نمازے قعدہ انجرو کی سنتوں میں ہے ہے کہ اسینے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اساتزہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی جمال کی دعاکرے اور پول كاللهم اغفولى ولوالدى واستاذى وجسيع المومنين- بريتدك التاذي كالقظ قرآن يحيد من مي ب لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اور کسی تال چیز کی دعائد کرے شٹالید دعائرے کے جھے بنت میں انہیاء علیم السلام کامقام لے اید وعاکرے کہ مجھے دنیااور آ ترت میں بھی بھی کمی تم کا ضروالات نہ ہو کیو مکسید عل عادی ہے انسان کو بکھ نہ پکھ ضرر ضروراناحق ہو گااور نہ دعائیں صدے تجاوز کرے مصرت عبداللہ بن مفقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ا پنے بیٹے کو دعاکرتے ہوئے سنا سے اللہ اپنی تھے ہے سوال کر ناہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو تجھے اس کی دائیں بانب سغیدر تک کامحل عطافریا به تو حضرت عبدالله بن مغفل نے کمالے میٹے اللہ ے (بس) جنت کاموال کرواور دو ذرخ ہے یناہ انگو کیو تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ عنقریب اس احت میں ایسے لوگ ہوں گے جودعايس اوروضوي صدت تجاوز كريس مع-( مح اين حيان و قوالحدث: ١١٨ مستداحم ح ٢٥ ص ٨٠ مصنف اين الي هيرج ١٩٥٠

مکنی حنی ستونی ۸۸ ۱۰ هد نے لکھا ہے کہ نمازی ہے دعاکرے کہ ثین تمام ترعافیت سے رہوں یا جھے دین اور دنیا کی تمام بھلائیں حاصل ہوں اور تمام برائیل بھے ہے دور ہوں یا محل عادی کاسوال کرے مثلاً بھے پر دستر خوان نازل ہو ، یا محال شرقی کلوال کرے مثلاً کافری مغفرت کلوال کرے توبیہ تمام دعائیں حرام ہیں۔(علامہ شای فرماتے ہیں) کیو تکہ جو محض کافر ی مفرت طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی خبر کی محذیب طلب کرتا ہے اور اگرید دعاکرے کہ اللہ تمام مومنوں کے تمام کنابوں کو معاف کردے تو یہ جی حرام ہے کو تکد اس دعاش ان احادث میجد کی تکذیب ہے جن میں یہ تقریع ہے کہ بعض مومنوں کو دو زخ میں عذاب دیا جائے گا گھرانند نقاتی ان کو شفاعت ہے یا بحض اپنے فضل ہے دو زخ ہے نکال لے گاہ لیکن کافر کی مغفرت کی دعا کرنا کفرہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تخلیب ہے اور ٹانی الذکر دعا کفر نمیں ہے کیونکہ اس میں

اخبار آحاد کی تکذیب تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعاکرنا آیا خلف و عید کو مستلزم ہے؟

تمام مسلمانوں كے تمام كالوں كى مفرت كاموالمدايك مشهور مسلمري جى بودويد ب كد آيا فقد وعيد جائز ب نسين الله تعالى نے جن كناه گاروں كوعذاب وينے كى وعيد سائى ہے اللہ تعالى اس كے خلاف كر سكتا ہے يا نسيس اشاعرہ كتے بي كه خلف وعيد جازے كو تك مواكى وعيد ساكر مزاند وياجود اور كرم سے شاركياجا آب اور علام الفتاز الى ف تقري عادراي طرح علامه نسفى في تقري كى يك خلف وعيد كال يكو كد الله تعالى فرماي :

Madinah Gift Centre

نبيان القرآن

وحاابري ١٣

قَالَ لَا تَعْتَصِمُومُ لَكُوْقَ وَقَدُ قَلَّمُنُ اللهُ الْمِلْ الْمِياعِ المنظِيمُ وَقَدْ قَلَّمُنُ اللهِ الل وَتَهَنَّمُ بِالْوَعِيْدِهِ مَا يُهَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى اللهِ عَلَى عالم الدومِ مَح يَا الارمِي الدمين الدمون ( (ن ۲۸۰۹ م) حَمْلُ مِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَكَنْ يَهُ مُولِفَ اللّٰهُ وَصَّدَهُ وَالْحَجَ : ٣٤) وَكَنْ يَهُ مُولِفَ اللّٰهُ وَصَّدَهُ وَالْحَجَ : ٣٤) "تن كريب ترب كه مملون كريس فلف وعيرجائز ب اوركفار كريش محل بي يحد قرآن جير

ىمى ج: ياق اللّه كَا يَعَلُورُ أَنَّ بُنْتُرِكَ بِهِ وَيَهْلُورُ مَا جِنْكَ اللّه الى كُونْمِي تَضْعُ كار اس كم ماتة شرك إ بالنادراس مركم الهول بيري من الميام المي

اس آبت سده اسم اسم کیواک کافراد دسترک فاتبرس بیشتن شمی به دی او دستمان کافه کدول شده ساله این که خود سرده بی ا چاپ کافتری دسته کافرادی طرح سرده بین می انده اسم و سم کو تحتا به اسم بین با در اساس می و فرون کے بدخود کے مطاق دو انکی وزن کم حصاف فرداد ساور قریبات با بین می انده اسمان می اسم کے ساله کا اساف اندا اندا کید کاف ویک اور دوساله اور فی وزن کم حصاف فرداد ساور قریباتی رئی دام فرانش ای این است کے ایک کر اندول کائین میان قرار اندا کید اندا می مدر امام رزار اندا می معدان دو قریباتی رئی داخی دوران کیا سیاست کے اس کی کر اندول کائین میان قرار اندا می ساله شد کو اسم کی کرفت کافر اسمان دورانی می داخی بین اسم ساله می مساله کائی کار معدان کی تحتا اندا کائی مسافی کی تام کائیل کا مسافی کی تام کائیل می اداری در مالی جداد اس کائیل کو مسافی کی اداری در مالی جداد اس کائیل کو مسافی کائیل کو مسافی کی جداد اداری در مالی جداد اداری در مالی جداد اداری در مالی جداد کائیل کو مسافی کائیل می مسافی کائیل کو مسافی کائیل کو مسافی کائیل می مسافی کائیل می مسافی کائیل می مسافیل کو مسافیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کو مسافیل کائیل کائ

علاصہ ای اور فودی سانے کہا ہے کہ اس پر اہتمائے ہے کہ بھی گفانگہ استمانوں میں وہ حض رہناؤہ کی اور دسپ کوئی محملی ہے وہاں کہ کا استعادات کا مسالوں کا معلوی کرنے ہے ایسا ہے ہے کئی وہائی ہے استاند المام کم افزاور وہ وہ وہ استعادات کی وہائی کہ ہے میں میں استان کے استعادات کے استعادات کے استان کے استان کا میں استعادات کی استان بھی ہے کہ کمانا وہ دور فرق ہے کرنے کا میں استان استقادات کی مجارت کے استعادات کے استان کے استان کا میں استان کے استان می کیسی کا فرخ میں وہ کا فور سیس میں کا فورس کے سفور کی وہائی ہے کہ استان کے استان کے استان کا میں کہ استان کا می

(روالمحارث من ۳۵۰-۵۰ مطبور وارامياه الراث العني يروت ۵۰ ماه والمحارج من ۲۶-۵۰ مطبور وارامياه الراث ارد و ۱۳۵۰-۱۳۵۵ الم

ولا تخسير الله تعافلات كايعمل الطلمون في كما يُعَرُفُوهُ ليكوم الانام في كرب بن الشرك من و ابن الروب من المن المروب من المن المروب من المسكية والمن المروب المروب المروب المر

Madinah Gift Centre



Madinah Gift Centre

کوان کے مرنے کے فور ابعد جہااور سرا کاسلسلہ کیوں نیس شروع کردیاجا آب اس کاجواب یہ ہے کہ جب تک بیہ جمان قائم رے گانسان کی تیکیوں اور برائیوں کاسلسلہ جاری رہے گامٹلاکی انسان نے ایک سمجہ بوادی وجب تک اس مجری نماز ير مى جاتى ركى اس كى تيكون كاسلىلد جارى رب كاخوادود وقات يا يكادوا وراى طرح حس آدى نے كزال يواديا - توجب تك اس كوير على باجا ارب كاس كى تكيول كاسلد جارى رب كاعلى هذا الفياس اس في تغير قرآن اور شرح صدیث کی کوئی کتاب لکے دی تو یو نمی معالمہ ہوگا اور اگر نمی فض نے کوئی قبہ خاند ،جوئے خانہ یا شراب خانہ بنایا تو جب تك برائي كيداؤ عام رين كاس كنامداعل من كناه لك جات رين مح - مديث من ب حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربایا جس شخص كو بھي على قل كياجائ كاس كم عذا كل محتر بط ابن آدم يرجى مو كاكو ظدوه بدا فض قعادس ن قل كاطريقه ا يجادكها-

( مي ابواري وقم الحديث: ٣٣٣٥ مني مسلم وقم الحديث: ١٩٧٤ سنن الرزي وقم الحديث: ٩٩٤٣ سنن السائي وقم الحديث: ٩٩٨٥ سنن الناجر وقم الحديث:١٩١١)

حضرت جرير بن عبدالله رضى الله عند بيان كرت بين كه بم ون كابتدا أي حصد مي رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس بين وي عقر قبيله معزك كي لوك آئي جن كرير نظر بدن نظر كل من يوستين يا عائي بين بوي تے ان کے فقرو فاقد کودیکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاچرومبارک متغیرہ کیا آپ اندر گئے ، مجرابر آئے اور حضرت بلال رضى الله عنه كواذان دينه كالتكم ديا، حضرت بلال نے اذان دى جمرا قامت كى، آپ نے نماز پر هائى خطبه ديا اور قربايا: اے لوگوا استے رب سے ڈروجس نے جمیں ایک نفس سے پیدا کیا یہ پوری آیت پڑھی (انساء)اوریہ آیت پڑھی کہ انسان کوغورو فکر کرناچاہے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہوا کوشرد ۱۸)اوگ در ہم وینار اسپنے کرنے اکدم اور جو وغیرہ صدقہ کریں مواہ مجور کاایک گلوای ہو انصار میں ہے ایک فض بڑی بھاری تھیلی اضاکرایا جس کے بوجھ ہے اس کا بات تھک کیا تھا چرالنے والوں کا آنا بندھ کیا جی کہ میں نے کھانے کی چیزوں اور کیڑوں کے دوؤ میرو کیے میں نے دیکھا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجروغ في سعه يون تمتمار باتفاجيه وه سوئه كابو، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربایا جو مخص اسلام میں سمی نیک کام کی ابتداء کرے (یاسمی بنگل کی ایجاد کرے) اس کو اپنے عمل کامجی اجر لے گااد ربعد میں عمل كرف والول كامي اجر ملے كاوران عمل كرف والول كراجرين كوئى كى ند ہوگ اور جس ف اسلام ميں كى برے عمل کی ابتداء کی (یا کوئی برائی ایجاد کی) اے اپنے عمل کا بھی کتاہ ہو گااو ربعد میں عمل کرنے والوں کا بھی کتاہ ہو گااو ران عمل كرفے والوں كے كناوش كوئى كى شہوكى-

معج مسلم و قم الحديث: ١٩٩٤ من الشائي و قم الحديث: ٣٥٥٣ منن ابن ماجد و قم الحديث: ٣٠٣) يكى ايجاد كرف والے كوبعد كے تكى كرف والوں كا جراس ليے ملے كاكد ان كى تيكوں كاوہ سبب اى طرح رائى ا يجاد كرنے والے كوبعد كے برے كام كرنے والوں كى سرااس ليے ملے كى كد ان كى برائيوں كاوہ سبب-ال احاديث ، واضح موكياك جب مك تمام السان اوريد دنيا فتح شيس مو جاتى اس وقت مك السانول ك اعمال كا

سلسلہ ختم نیس ہوگا نیک لوگوں کاندبدلوگوں کا اس لیے جزاءاور سرا کاظام قائم کرنے کے لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ كياني صلى الله عليه وسلم الله تعلق كوظالمون عافل سجهة ته؟

اس آیت میں فرملاہے:اور طالم جو پکھ کررہ ہیں تم اللہ کواس سے ہر کڑے خبرنہ مجھنا۔اس سے بہ طاہریہ معلوم Madinah Gift Centre

تسان القرآن

ينى جى طرح آپ بىلى خرك كۇنى كرتے خصاى كۆپر قائم رىيں۔ بَدَيْتِهَا الَّذِيْسُ اُمْسُورُا مِيْسُورُ ياللَّهُ وَرَسُورُيْدِ، اِسائىلانداداللهُ ادراس كرمول برايمان لاؤ-

می آن الله دو در سل کسائل ما استر ج است اقد م دور ( این کس کس از کس کس الله شرق آن الک المواس سے جثم ہو تی کرکس ان کس مانو ایسا مطار کرے گاہیے کوئی ما اُن ( اس کس کسینے کا استراقتی کا کس اور استراقتی کا کس کسینے کا استراقتی کا کسینے کا کسینے کا کسینے کا کسینے کا کسین ( اس کا اس کا تصریحار کی جدید جا بری کس کا اللہ علیات کے کان حقیقت میں کسینے کا کسینے مثالیہ ہے،

یعن سر سلمان ام الله تعدی کو خالوسے قائل آلمان نہ گرا۔ (۳) سفوان میں جیسے کہا ہے کہ اس آجہ میں اللہ نقل نے مطلومیں کو تھی دی ہے اور خالوں کو اور ایدا ور در مکایا ہے اور چہ بطا ہے کہ اللہ نقل ہے خالوں کی مزاکو قیاست کہ دن تک کے جو فرکر دواجہ بھر بیتا ہے کہ اس ودن کی ہول تاہیں ہے کوکوں کا پامطان اور کیا تکیشے ہیں کہا ہم ان وروششدے سے سب کی آتکھیں کھی کی کھی کو مواج کی رکا ہوک الحق بھو ہے ہے تحالی وو جا کا بھی کے دور کا اس ایک بھی کہ تک شد جمیک رہی ہوئی اور ان کے والے ہوا ہو رہے ہوں

البند تعالی کا ارشادے: آپ تو گوال کو اس دن ہے دوائے جب ان پر طاب آپ کا تو گام لوگ کیس کے اسے ہارے رب انہیں وقور عدت کی مسلت رہے دے ان مجھے کے جب بینام کو قبل کریں کے اور تھے۔ رموان کی بروی کریں کے اور ان کے باب کے گاہا آپ کے اس کے بیلے بھیس میں میں ملک میں کہ تمہم اگل زوال میں آپ کے گاہار م کمان کو کس کے گوران میں دیسے بھیج جنوں کے ای باور ان مجل کیا گاہا اور تم نوٹ خاہرہ دیکا تھا کہ سے ان کے کمان ملا کیا کے گھرون میں درجے تھے جنوں کے ای باور کا میں ہوا اور مجہدہ میں میں میں کہ اس کے کہ کا موال کی کسی اس کے کہ مو قیامت کے وی کفار کا کلف افرے میں میں کہنا

روبارہ میں بیٹا ہے کہ جب قیاست کے دون کار مداب کا مطابع کر کی گے واڈ قبال سے کس کے کر دوبارہ میں دہائی گئی مدھ وائم جی سیٹیا کم قبال کریا ہے اور تجہدے موامل ایک بیری کی ہے اس کی کلیے ایک بی میں ان کی گھ وائم وائم مدافع کے وائم کا کہ ان کہ ان کہ ان کا میں ان کا میں موامل کا میں موامل کا کہ کے موامل کا میں ان کا می کیشت کو کو کی کا تیا میں کہ بیری کے موامل کے موامل کی موامل کی موامل کی موامل کے موامل کے موامل کے موامل کے موامل کے موامل کے موامل کی موامل کے موامل کی موامل کے موامل کے موامل کے موامل کے موامل کے موامل کی موامل کی موامل کے موامل کی موامل کی موامل کے موامل کی موامل کی موامل کی موامل کے موامل کی مو

Madinah Gift Centre

كيول نبين حاصل كي تقي.

كافرول تح مكركي تفييرتين متعدوا قوال

وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْمِثْمِتُوكَ آوْ

يَفْتُلُوكَ آوْيُخِرِجُوكَا وَيَمْكُووْنَ وَيَمْكُوهُ الله والله حير المكرين ٥ (الافال: ٣٠)

والول ش عاد جائي ك0 وَلَوْ تَرْى اِوْ الْمُنجُومُونَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمْ اور اگر آپ دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکا ہے ہوئے ہوں کے (اور کس کے)اے امارے رب! بم عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبُّنَا آبُهِرُنَا وَسَعِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًالِكَا مُوْقِئُونَ ٥ (الم الحدو: ١١٢

ن و كيد لياورس ليا اوجمي (ويايس)وابس لواد تاكه بم نك على كري بيك مين كينوالي بي

الله تعالی ان کے اس قول کورد کرتے ہوئے فرما آہے کیاتم نے اس سے پہلے یہ فتمیں نہیں کھائس تھیں کہ تم ر بالكل زوال نهيس آئے كا بينى كياس بيلے تم قيامت اور مركردوباره زنده كي جانے اور جزاءاور سزاك ون كا لكار نميں

ارتے تھے اور تم کو مارے رسولوں نے بتاریا تھا کہ بچھی استوں میں سے جس نے مارے پیغام کو جمثانا اس پر کس حتم کا

عذاب آیا تھا اوراس سے پہلے تم قوم شمود کے تھروں میں تبای کے آثار دیکھ بچے ہو ، تو تم نے ان کے آثار دیکھ کر عبرت

الله تعالى كارشاوي: اورانول في كرى سازشين كين اورالله كياس ان كي سازشين لكسى موكى بين اوران

کی سازشیں ایس (خطرناک) ہیں کدان ہے بیاز بھی (اپنی جگہ ہے) بل جائس (ابراھیم: ۲۹) اس مس مضرين كانتلاف كرد محدواكي ضير كس كى طرف راجع بينيد مرى مازش كرف والحكون تق

زیادہ ظاہر ہیں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں جب انہوں نے سید نامجہ مسلی اللہ علیہ و سلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آپ كى كاشاند اقدس كامحامره كرايا قعامينى ق آپ گھرے باہر تكليں آپ كو (معاذ الله ) قتل كرديا جائے اس كاذكراس آيت

اوریاد کیج جب کفار آپ کے ظاف سازش کررہ سے تاكد آپ كوقيد كردي يا قل كردي يا جلاوطن كردي، وه ايني

سازش مي معروف ت اور الله عنيه تديير كررباته اور الله

سے بر تغیر تدیم کرنے والاے 0

اوراس کی دو سری تغییریہ ہے کد مسکندوا کی خمیر حضرت ابراهیم علیہ السلام کے زمانہ کے گفار کی طرف راجع ہے اور اس سازش سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراهیم علیہ السلام کی زمانہ میں ایک جابر بادشاہ تھاجس کانام نمرود تھا اس نے آسان

اس بادشاه نے گدرہ کے دو بچوں کو پالاجب وہ خوب تیار اور فریہ ہو گئے توایک چھوٹی می چوکی کے ایک پائے ہے ایک لوبانده دیااوردو سرے پائے ہے دو سرے کوباندھ دیا، خوداپنے ایک وزیر کے ساتھ اس چو کی پر پیٹے گیاہ انہیں کی دن بھو کا

ر کھافتہ چرایک لکڑی کے مرے پر گوشت بائدھ کراے اوپر اٹھایا بھوکے گدھ اس گوشت کو کھانے کے لیے اوپر کواڑے اورائ زورے چوکی کو بھی لے اڑے اجب وہ تی بلندی پر پنج کے کہ انہیں ہرچز تھی کی طرح نظر آنے گی تواس نے وہ لکڑی جمادی اب گوشت نیچ د کھائی دیے لگا اس لیے اب ان گد حوں نے اسے بر سمیٹ کر گوشت کے لیے نیج ارّ نا

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

تك وينج كى ايك سازش تياركى-حافظ ابن كثيرد مشقى متونى ١٧٧٥ م لكعية بن:

شروع کردیااوروہ تخت بھی نیچے ہونے لگا ختی کہ وہ تخت زمین پر پنچ گیا مصرت علی این کفب اور حصرت عمرے میں منقول ب كريد نمرود كاقصد بج وكنعان كاباد شاه فقااس في اس طرح آسان پر قبضه كرنے كى احقانہ سازش كى تقى اس كے بعد قبطیوں کے بادشاہ فرعون کو بھی میں خط سایا تھا اس نے بہت بلند میٹار تقبر کرایا تھا، لیکن دونوں کاضعف اور عجز ظام ہو گہا اور ذلت اورخواری کے ساتھ وودونوں حقیراورذلیل ہوئے۔ (تغیراین کثین ۲۲م ۴۰۰ مطبوعہ دارالکر بیروت ۱۳۹۷ھ)

امام این جریرنے حضرت این عباس رضی اللہ عنماہ شحاک اور قادہ سے یہ نقل کیاہے کہ اس محراور سازش سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور کفارنے اللہ تعالی کے شریک گھڑ لیے اور عیمائیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منٹے کو منسوب کیا، جسیا

كه قرآن مجيديس ب:

وَقَالُوا الَّنَحَدُ الرَّحُمُنُ وَلَدُّاهِ لَقَدْ جِنْتُمُ اور کافروں نے کمار حن نے اینا میں بنالیا ہے 0 بے شک تم شَيْئًا إِذَّاهُ تَكَادُ السَّمْوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ نے یہ بت علین بات کیO قریب ہے کہ اس سے آسان وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَلَيْحِرُ الْجِبَالُ هَدَّاهُ آنْ پیت پرین اور زمینس کوے کوے ہو جائیں اور بیاڑ لزتے ہوئے گر جائیں 0 کیونکہ انہوں نے رحمٰن کے لیے دَعَوُ الِلرَّحُمْنِ وَلَدًّا فَ وَمَا يَشْبَعِي لِلرَّحُمْنِ بینے کاوعوی کیا اور رحمٰن کی شان کے لائق نمیں کہ وہ اے آنُ يَخَخِذَ وَلَدُّان (AA-91:6/)

(جامع البيان ير ١٣٣٠ مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥١٧هم الله تعالی کارشاوب: توتم برگزید گمان نه کرناکه الله این رسولوں سے یک ہوئے وعدہ کے خلاف کرنے والا ب ب تك الله بت عالب انقام لين والا ب ١٥١راهم: ٢٥)

رسولوں نے انجا متوں سے بیدو عدہ کیا تھاکہ قیامت آئے گی اور سب لوگ مرجائیں گے اور سب چزیں ختم ہوجائیں کی گھرانلد تعالی سب کوزندہ کرے گا ورسب انسانوں ہے حساب کے گاہ مومنوں اور پر بیز گاروں کو جزا دے گا اور کافروں اور طالبوں کو سزادے گااور ساس لیے ضروری ہے کہ اگر قیاست قائم نہ ہواور طالبوں کو سزااور مظلوموں کو جزانہ دی جائے تو ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیرجزا کے رہ جائیں مح اور سہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی مفصل تغییر بم نے اس سورت کی آیت: ۲۳۲میں کردی ہے اوبال طاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاارشاد ب: جس دن زین دوسری زین سے بدل دی جائے گی اور آسان بھی اور سب لوگ اللہ کے سانے پش ہوں کے جو واحد ہے اور غالب بھی ٥(ايراجيم: ٣٨)

زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اقوال اس آیت میں فرمایا ہے کہ زمین دو سری زمین ہدل دی جائے گی اس مسئلہ میں متعد دا قوال ہیں:

(ا) ابد صالح نے معرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے زمین میں ہوگی صرف اس کی صفات تبدیل کروی جائیں گاس میں زیادتی یا کی کردی جائے گااس کے قیلے مہاڑ وادیاں اور درخت خم کردیے جائیں گے اور اس کو چڑے ى طرح بيسلاكر بمواركرديا جائے گا-

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندنے قیامت کی نشانیوں کے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے اس میں مذکور ہے کہ پہاڑوں کوریزہ ریزہ کرکے گرادیا جائے گااور زمین کورتنے ہوئے پھڑے کی طرح پھیلادیا جائے گا۔

تسان القرآن

(سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٨٠١١، مصنف ابن اني هيد ج٥١ ص ١٥٥ مند ابر على رقم الحديث: ١٥٣٥٠ المستدرك ج٣ م ٢٨٠-٨٨٠ منداح عاص ٢٥٥ سي ضعف مديث ع

(٣) محرو بن ميون نے معرت ابن مسعود ہے اور عطائے معنرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ اس زیمن کودو سری زين ، بدل دياجائ گادو جاندي كى طرح صاف موكى اس بركونى كناه نيس كياكياموكا-(m) حضرت ابو ہر رہ اسعید بن جیراور قرعی وغیرو نے کما ہے کہ اس زین کو سفید روثی ہے بدل دیا جائے گامو من اپنے

تدموں کے نیجے اس کو کھائے گارو مروں نے کماحلب عار غ ہوئے تک مسلمان اس کو کھاتے رہیں گے۔

(زاد الميرج مع ١٥٤ - ١٥٥ مولوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٥٠ مله) زمین کے تبدیل ہونے کے متعلق احادیث تعرت سمل بن سعد رضى الله عنه بيان كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا قيامت كون لوكون كا

حشراس زمین پر کیاجائے گاہومیدہ کی روٹی کی طرح سفید ہوگی اس میں سمی سے گھر کی کوئی نشانی نمیں ہوگی۔ (صح ابھاری رقم الدیث:۱۵۲۱ میچ مسلم رقم الحدیث:۲۷۹۱) مروق بیان کرتے ہیں کہ حفرت عاکشہ رضی اللہ منحالے ہے آیت طاوت کی ہوہ تبسل الارض غیبرالارض

والسموت جن دان زعن دو سرى زعن بدل دى جائ كى اور آسان بى (ابراهم:٨١) حضرت عائشة ني يمايا رسول الله اس دن اوك كمال مون عيداتي فرلايل صراطير-( منج مسلم رقم الحديث: ١٤١٤ ٣٠ سنن الترفدي و قم الحديث: ١٣١٣ منذ التربي ٢٠ ص ٣٠ سنن الداري و قم الحديث: ٩٨٣ سنن اين ماجه

د قمالی شدید ۹۳۲ می این میان د قمالی شده ۱۳۸ سارالمستد د کسر ۹۳۳ می

عمرو بن ميمون حضرت ابن مسعود رضي الله عتد ، روايت كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نسدل الارض غيسر الارض كي تغييرش فريلا ووسفيد زين موكي كوياكروه جائدي ب اس بي كوني حرام خون نبيس بماياكيا اورنداس مين كوتي مناه كياكياب-(المعجم المادسة رقم المن شن ١٠٥٣٠ المعجم الكيرر قرالم ي ١٠٠٣٠٠)

زمین کو تبدیل کرنے کی حکمت اور مختلف اقوال میں تطبیق صافظ احمد بن على بن مجر عسقله في شافعي متوفي ٨٥٣ ه لكستة بين:

مجے بخاری اور مجے سلم کی صدیث یں ب قیامت کے دن لوگوں کاحشراس زیمن پر کیاجائے گاہو میدہ کی رونی کی طرح سفید ہوگی اس میں سمی کے گھر کی کوئی ختائی خیس ہوگ علامہ خطابی نے کماہ اس سے مراویہ ہے کہ وہ زمین بالکل ہموار ہوگی، قاضی عیاض نے کمااس سے مراویہ ہے کہ اس زشن میں کوئی عمارت ہوگی نہ پہاڑیاں اور چنائیں ہوں گی جس ے زمین پر کوئی علامت مقرر کی جاسے علامہ ابو جمرونے کمااس میں اللہ تعلق کی عظیم قدرت پر ولیل ہے اور قیامت کی جزئیات کی اس لیے خردی ہے تاکہ ننے والے کو پہلے ہے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس کو پہلے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کوان وہشت ناک چیزوں کے لیے تیار کرلے تاکہ ایسانہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک پیش آئیں اس حدیث میں بداشارہ ہے کہ میدان حشر کی زعین اس موجودہ زمین ہے بہت بدی ہوگی اور زعین کی ان صفات میں بد حکمت

ہے کہ جس زمین میں حساب و کتاب ہو گاوہ زمین ظلم اور گناہوں سے پاک ہو اور اللہ سجانہ اپنے مومن بندوں پر جو مگی

فرائ كاده الى زين بوجواس على عظمت كالأن بوء كو عداس زين من صرف الملمو صده لانسريك كالحكم بوكا تبيان القرآن Madinah Gift Centre

وماايري ١٣

یں اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ زیمن بھی خالع اس کے لیے ہو( یعنی اس میں مجاز ابھی کمی اور کا حکم نافذ نہ ہوا ہو) اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی زمین مصحل ہوجائے گی اور معدوم ہوجائے گی اور اس میں حقد مین کا خیکاف ہے بعض ك زديك زين كاده اوراس كي ذات تبديل كردي جائي محج بخارى اور محج مسلم ي ي ثابت بو باب اور بعض ك زدیک زین می رے گاوراس کی صفات تبدیل کردی جائیں گی جیساکہ سنن این ماجد معتدر ک اور سند اجریس ے کہ بہاڑوں اور ٹیلوں کو ختم کر کے زمین کو چیٹا کر کے پھیلاوا جائے گان میں تطبیق دینے کے لیے یہ کما گیا ہے کہ محی بخاری اور فی مسلم کی روایت میں جو ہے کہ زمین روٹی کی طرح ہوگی یہ محشر کی زمین کے متعلق ہاور جس مدیث میں ہیہ ہے کہ بماڑ ا فیلے وادیاں اور درخت سب کو گرا کرریزہ ریزہ کردیا جائے گاوہ ای زمین کے متعلق ہے، قیامت میں ای زمین بریہ تمام تغیرات وارد ہوں کے اور محشر میں جو زمین سفید روٹی کی طرح ہوگی جس ہے مسلمان کھائیں کے وہ اور زمین ہوگی جو اپنی دات اور صفات ميس اس زيين سے مختلف موگى - (فق البارى ج ااس ٢١-١٠٥٥)

آسان کو تبدیل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات جس دن آسان عطے ہوے آئے کی طرح ہوجائے گا۔

جس دن آسان پید جائے گاتووہ سرخ چڑے کی طرح ノウァマーニ 3.

اورح أيمان مينج لياجائ كا-اورجب آسان چردیا جائے گا۔

صور پھو تکنے کے وقت صرف ان کی صفات تبدیل ہوں گی پس ستارے منتشر ہوجائیں مجے اور سورج اور جاند کو ممن لگ جائے گااور آسان تھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوجائے گااور سروں سے تھینج لیاجائے گااور بیاڑ چلنے لگیں گے اور زمین میں تموج ہو گااور سندر آگ بن جاکس م جرایک سرے سے کردو سرے سرے تک زین پیش جائے گی جراس کی بنیاد

اور جب صور پیونکا جائے گات آسانوں اور زمینوں میں صور پیونکا جائے گاتو اچانک وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں وَآشْرَ فَيْ الْآرُصُ يِنُورُ رَبِيَّهَا وَوُضِعَ الْكِحَمَابُ وَ حَلادر ثانا بِدرب كنور يكافر الله ر كددى جاسع كى اور تمام نيول اور كوابول كولايا جاسة كا اور اوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیعلہ کردیا جائے گااور ان بر مالكا . علم شغى كماحائے كا-

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُل. فَيَاذَا النَّسَقَتِ السُّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَهُ كالدهان- (الرحن: ٢٤)

وَإِذَا السَّمَا لَهُ كُيْسِطَتْ - (الكور: ١١) وَإِذَا السَّمَا عُلُو جَتْ والراك: ٥) علامہ قرطبی نے تذکرہ میں صاحب الافصاح ہے نقل کیا ہے کہ آ انوں اور زمینوں کا تبدیل کرنادو مرتبہ ہوگا پہلے

اور دبیئت بدل جائے گی، گجراس کے بعد صور پھو نکاجائے گاتو سب لوگ بے ہوش ہوجائیں گے، آسان کولیٹ ویاجائے گااور ز بین کو پھیلادیا جائے گااور آسیان کودو سرے آسیان ہے بدل دیا جائے گاجیساکہ قرآن مجید بیں ہے: وَنُفِخَ فِي الطُّورُ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءً اللَّهُ مُنْ مَنْ مَا اللَّهُ مُنْهُمَّ مِن مِن جائي كم وروباره

نُفِخَ فِيهُ وَأَخُرَى فَإِذَا هُمُ فِيمَامٌ كَنْظُرُونَ٥ جِمَانَى ءَ بِالنَّبِينِ وَالشُّهُ لَا الْوَقِينِي بَيْنَهُمُ بالتَحَقّ وَهُمُ لا يُطْلَمُونَ ٥ (الرم: ٢٨-١٩)

Madinah Gift Centre

كلي عيناموا و كا- (التذكر قل امور الأفرق والمع ٥٠٠ ١٩٩١ مطريد وارا الخاري المدينة المنوره عامله)

المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم ال

ہوں سے بھران کے بیٹری او توبہ ل پایا ہے گاس کو السسدھ و کہ ایسائے گاس ڈیٹری ان کا حساب ہو گا اور سرتیہ چاری کی ڈیٹر اہو گی جس پر کو خون حزام خیس بدلیا گیاہ دیا ہوں کوئی کھڑیا گیا ہو گا اور اس وقت وک بل مراد پر ہوں ہے اور دور پار بھڑی کی شرحیت ہو گا اور جسرہ لوک کا اور ان مشابی کے مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ ہو ہے گئی ال مواجہ کا کر اور کوشت میں جب مائی سے اور دورڈ تی تھڑی کر دیا تھی کہ اور وکر کی بیس کے جو خوس کو کر اس کا میں می پار سے ہوں کے اور اس کو دورٹ کا میں کو اور کو کر کی اس کے بھر اس کو وکر کر کی مائی کہ

آسان کی تبدیلی کے متعلق اقوال شامہ یہ بے کہ کہا بار زمین کی مفات کو تبدیل کیاجائے گااور اس کو چڑے کی طرح پھیلادیا جائے گااور دو سری بار

نظامت ہے کہ قالی ارتفاق منطقات آئیدل کیا جائے گئے کہ دو کرچھ کیا گئے تاہد اور ان کیا جھی ان ماج بھا کیا دارا ہ میں کے بارے دوراس کی ذات کو بدل والے اپنے کا کیے اور وطی کی کا مورد ایسا کی مسئید روانی بادیا ہے گئے ہے تریش ک تبدیلی کی اور انسان کی تبدیل کے حقاق منا انسان کی ہے کہ کہ سام میں میں بادیا ہے تاہد میں در انسان کی ہی کہ سام ہے حضرت ان مجمل کا فوائل میں کہ انسان کا انسان کے اس طرف کے اسان کی میں کا اور میر در انسان کی ہی ہے۔ ایک قبل ہے کہ آمان کو اس طرف کیسٹ دواجائے گائی طرف تیڈ (انسان ہے) کو ایسندواجائے وقتی اور میر در انسان کی ہی۔ ایک قبل ہے کہ آمان کو اس طرف کیسٹ دواجائے گائی طرف دیڈ (انسان ہے) کو ایسندواجائے والی اور میر در انسان کی میں

لیف کنگیب (الاتجاد ۱۳۰۶) قرآن تیم کا بازار اداره این که اشارات ب معلم بود کید کردس بازی بداری به ای بک ریدان حش قائم ده کلس ای زشن کالداد از این کالمناد از مطالبیت بشن بودن کی شدان زشن کیمواد کردیا با یک کااوردد مرب مورک وقت بدن میده کاردندگی ناده کارد این مطالب که از دیشن مطالب کید که برای مرز (کسری) با یک کااورد مرب مورک وقت بدن میده کاردندگی ناده کارد کشش کاردند کاردند کارد کارد میدند و کشش کردند کاردن با یک کاردند 
ہواکہ ہی سندر آگ (دوز ٹی میں جائے گاگریہ کی تھیں ہے کہ قلہ بنت اور دوز ٹر آب کی موجود ہیں اپنی گلو آبار کا کائے اوافہ تقابل فائر جب بات ہے۔ اللہ تعابل کافر شرک اور آپ اس وائ کار موجود کی کار اور انگیس کے 10 ایس ہو)

الله على الارتفاق - الدراجية الدون برس الارتباع المراق المراد الاستين من الولاد من من الدراجية (١٥) مجرمول كما خروى الحوال الاصفيادة المراكز المحركة المراكزية 
الا صعفادة الله في عنوان زيرترا اوريزيان بيد. اس كامتى بيد بيد كمد بر كافرائية شيطان كم ساتقه زنجراطوق من بيكرا ابوا ابو كا- هديث من بيد: اها كمان اول ليسك من شبهر رصضان جب ادر مضان كي كل رات بوقي ي ت

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان جبدرمنان كي رات يولي عقر مرض وزياور صفدت الشهاطين ومردة الجن - ثياض كورتي براي بالياب -الحديث

(منن الرّدى د قم الحديث: ١٨٣ سنن اين ماجد د قم الحديث: ١٣٣٢)

Madinah Gift Centre

الله تعالى كارشاد، وه آك بحرك في الدون كل قيمين ين بوع بول كاوران كرجرول ماك ليث ري يوكي (ايراميم: ٥٠)

سرابيل: سوال كى جعب سوال كالمعنى ب اليس-

فطوان: تل كى طرح ايكسيال ادواد آب جوابل اصورد فيروك ورخوں تلك اورخارش دواونوں

ك لكا جا آئے والس من ورفت البل في نظروالے سال الدو كو قطران كتے ہيں بھن قروات من قطران (قاف كے زرك ساتف آيا باس كامعنى بم بمعلاموا الراكمول الدور في في الماب التل الله بعرك المحتى

ع-مدعثين ع: النالحة اذا لم تتب قبل مُوتها تقام نود كرف والى جب مرف يمل توبدند كر واس كو قیاست کے وان روغن قطران اور خارش کی قیص پرنائی جائے يوم القيامة وعليها سربال من قطران و درع من جوب. (مي معلم رقم الحديث: ٩٣٣)

حضرت ابن عباس، حضرت ابو بريه، عرمه، معيد بن جيرادر يحقوب عدوى بكربد لفظ قطران ب(ق يرزير) اس كامعنى بي بلطابوا تازيا يتال-

الله تعالى كارشادى: تاكدالله برفض كواس كالمون كابدلدد، ي فك الله بت جاد حلب لين والا 40(ايرام): ١۵)

المم واحدى نے كما ب كداس آيت عن بر فض سے مراد كفار بين كو كدريات كام كفارك متعلق ب المم زازى نے فرملیاس آیت کواپے عوم پر بر قرار د کھنائی جائزے ایسی موشین اور پر میز گارجو نیک عمل کریں گے ان کواس کے بدله بين المحيى جراط كي اور كفار اور فسال كوان كے كفراور فتى كى سخت سزا فحے كي-

اس الوكون كودراياب باكده ورب كالمول بإز آجا عين اور توبد كرن مين جلدى كرين كياباكس وقت موت آ

الله تعلل كارشاد، يدا قرآن تمام لوكول كم لي بينام ب تاكدانس اس كرمانة دراياجا اور تاكدوه بيد جان لین که صرف ده ایک ی متی عبادت بادر تاکه عقل دالے تعیدت حاصل کرین (ابرامم: or) بدایت کے لیے قرآن مجید کاکلف ہونا

یعی هیجت کے لیے بیر قرآن کائی ہے، قرآن مجد کی ہرسورت تھیجت کے لیے کائی ہے۔ الله تعالى نے انسانوں كودو قوتش عطاكى يى، قوت نظريه اور قوت عمليه، قوت نظريہ سے انسان قوحيداور رسالت كے

دلائل میں غورو فکر کرکے اللہ اور رسول پر ایمان لا آہاور قوت عملیہ ہے اللہ تعالی اور محلوق کے حقوق ادا کر آہے جس ے انسان کلول روش ہوجا آے اور اس کلول تجلیات البید کے لیے آئینہ بن جا آپ و آن بجید میں عقائد اوراد کام شرعیہ كوتنصيل بيان كردياً كياب اوران احكام يرعمل كرنے سائسان كاكال تزكيه وجاناب و آن مجد من الى آيات ميں جن من نیک اعمل پر بشارت دی می ہے اور برے اعمل پر عذاب ہے ڈرایا ہے ہی انسان کو اواب کے شوق سے یاعذاب ك فوف ع فك اعمال كرن جاي اورير عاعمال كو ترك كرناجاب اورجدايت كي ليد اسلوب كان بي فك انسان تواب كے شوق سے اطاعت كر اے اعذاب كے خوف ہے۔

ب موده برایم ایم کا تحرق آنصد به جمعی قرآن نجد کلیده صفیدان فریلایه کدام شدان کلینه به تاکید حقق واسل اس به صحیحت اسم کرد با دو دروانده ایم کا بخارات ایک شده می آن آن کمی فواند خدستده او بلایستی اس تا سیاری به برخته یک فراند شان فریلایا به تاکه ایس از فران از فراند که ایس بروران سدامهای دوشتی خراند خدانی که درانده می ایسته که مانده این کمرانده این سدک میدان بستان ایران کمی انتخابی آن آن میکند که دران یک سرکاری استان کمی در اندا

المتصدد المداوية المسلمين أن مودة سام رقط الفال ۱۳ الداكم الورون ۱۰۰۰ ۱۹ يود زاقو اربعد فما زخورود المتصدد الم يادورون المسلم المورون المسلم المورون المسلم المورون المسلم المورون المسلم المورون المسلم المورون المو

rossor

YY9 www.madinah.in



Madinah Gift Centre

www.madinah.in



## Madinah Gift Centre

## النبئ الدالفين الماعين

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

سورة الحجر

مورت كالمم اس مورت كالم الجرب كي مكد اس مورت كى ايك آيت من الجر كاذكرب قرآن جيد كيده آيت يب: ا

وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصَّحْبُ النَّحِجُوِ اورب كَل وادى جُروالول فرسولول كالخذب ك-مُرْسِلِينَ 10 أَكِرْ ١٠٤)

<u>غرصی می</u> علاسه حسن بن محرراف استان حق استان حق موقعیتین: جمر کامین معرکز باید معنق کو کهای جمر که بیر تکریک دوران ای فیلداور برے کاموں سے رو کئی ہے، دوسکان پتحرول میں میں میں میں میں میں میں میں استان کے میں استان کے میں استان کے میں استان کے میں استان کی ایس استان کے میں

ے پیوبات اس کوئی فرکنتے ہیں۔ قرم طور کی آجازان پر کھر جھروں کروٹل کی طیس اس نے ان کو اگر کیکا کے پر جسال قرآن بھری اگر جسری ہے۔ قرآن کر پھن کا گلٹ میں اسٹیل بھر ایسا ہے: حکل ویش ڈالونک قشاش قراف میں جیسیوں بھر کا سال میں میں اسٹیل کے لیے عظیم حم ہے۔ ( اسٹین ہ )

قرآن فِيدِين مورع كه معزان كابر كالنشاستهل واب: وَقَالُواْ هَذِهِ آمَةُ مَا أُوَّ حَرِثُ عِيدِهِ عِيدِهِ وَقَالُواْ هَذِهِ آمَةُ الْمُؤْخِرِثُ عِيدِهِ عِيدِهِ (الافان: ۱۳۸)

وَ مَعَلَ بَسَنَهُ مَا مَرَاتُ مَا وَحِيْمُوا الصَّحِيورَا . وَ مَعَلَ بَسِنَهُ هَا الرَّوْنَ مَا كَا الرَّوْنِ اللهِ (الرقان ( ۴۲) ( الشراعة على مناور كية زار معلق مكرسها الله )

قرآن Madinah Gift Centre

طلاسر پر تھر مرتئی جسین زیدی حق فرقہ ۱۳ تھتے ہیں: ور آمور دکا ہا گراہ ہے جس خسم کی جائیں ہے وہ کا انگل کیا گیا ہے ' پایادا فور دکتا ہا گرے۔ ایک قرل ہے کہ ان وولوں کی کوئی آرق مجمع ہے کہ تھے اس کا معاداد اگراہا کی جائز خمیول بائی ہے قواد یا کے قل ہے کہ ان کے در میان قرق ہے اور یہ صورے مسائح ملے املام کی قوم تھی ' سمال مکانستہ کی ہے گوٹ کے اور آن کھیں سے جاور ہے تھی۔ وادی گروانوں نے مرافوں کی مختری ہی ۔ وہ بڑینا اور مرافعہ میں کہ شوعر کر ہے اور آن کھیں سے جاور ہے تھی۔ وادی گروانوں نے مرافوں کی مختری ہی ۔ وہ بڑینا اور مرافعہ میں کہ شوعر کے اور آن کھیں ہے۔ ہے۔

دادئ گروائوں نے دسولاں کی تخصیص اوا گروہ ۱۸ اور مراصد کی ندگور ہے کہ اگرو آم کو دی کو یا کائم ہے۔ جدیدے اور شام کے دو مرابان ایک حدودی شرحیہ اس کی قرم خورے سائل میں اندوائد کے اور میان آرائے ہوئے گھر بنج بیٹھ ماد ہوئے تھیں جم بہا کا دو مرسے بیان سے الک مقداد و بہا کا دول کے اور کھدائی کر سے مخالے جدائے تھے۔ خواہمورت تھے۔ ان سک دومیان ایک کوال افتادی کو معرف سائل بداران ایک توان کے انداز کے تعداد موسلے تھا وہ کہا تھ

یک موال عاد س پر مسرت صال عدید اسلام ن او کیان ہے ہے ہے ای سی۔ ( آن العروس شرح القاموس جس من ۱۲۵ - ۱۳۴۷ مطبعہ المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد المبعد ا

علامه ابو عبدالشيا قوت بن عبدالله الموى عقوق ۱۳۳ ميليستان و سن ۱۳۵ ميليستان در ميلوم ۱۳۳۰م. قوم غمود كي بستي ياان كروش كلام الحرب بيه جك مديد اور شام كه در ميان دادى القرئ من تقي ميد لوگ ميازون

ع الإنواق ولاقات و التاميم والتاميم بيرت مي جدمت والرماس مدور ميون والمراح المراح و له يدول المحمد المراح الم محمد الأكم مسلم يكوا المساملة المراحية ما كان المامية عن أو وادا المامية من قر آنان يوبر من يكر حريت ما كم ملي والمورود والمعلم المراحة المواد المعلمة والمعلمة المواد المواد معلمة المواد المواد المعلم المواد المعلمة المواد المواد المعلمة المواد المعلمة المواد المعلمة المواد المعلمة المواد المعلمة المواد المواد المعلمة المواد المو

وَبَوَّاكُمُ فِي الْآرَضِ لَتَشْخِدُونَ مِنْ سُهُوْلِكَ اللهِ الرحْسِ نشن مُ مُكانوا مَ إِن رَصْ كَارَم جُدَى فَصُوْرًا كَوْ لَنَدْجِدُونَ الْحِيسَالَ بَهُوْلًا فَصُورًا كَوْ لَنَدْجِدُونَ الْحِيسَالَ بَهُوْلًا

ر سورات . اعلى الدول عن و مخوان قاجم \_ ايك دن حضرت صالح عليه الملام كداد نخيا بأن يتي تحى ادرا يك دن دوياني پيت شعق قرآن مجيد عمر سي كد حضرت صدالح عليه الملام نے قوم عموم و فريا:

قَالُ هَذَهِ مَا فَقَالُ اللَّهِ الرُّبُ وَكُو كُلَّكُمْ شِرْبُ بِنَوْمِ (مَالُ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال خادرايدون تماري باري ما السروي د ١٥٥٥)

(مجم البلدان ج م ٢٢٠- ٢٢٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي يروت ١٩٩٠هـ)

لو کیم معلوف الیسو کی نے کھاہے: المجربزائر عرب میں ایک علاقہ ہم ایر سوریہ کے جنوبی تنامی ہے ۔ پیمل قوم عمود کلو طن تھا نہ برہ پر ست تھے۔ آج

کل اس دادی میں کو کمیں بہت زیادہ ہیں۔ (المنورج میں ۱۳۳۰ معلور پیروٹ الفیج العاشرہ) دولت ناتا ہیے کے زمانے میں اس جگہ ریادے اشٹیش تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس جگہ ہے

لزرع تع-

جلدخشم

Madinah Gift Centre

انجح سنتی اصلاحت او راان کی تخریخ حضوت عمواندین عمرصی احد هم ایران سرتیمی که رسول اند شملی الله بر معمل نه فرایا ان توکس بر خذاب و گیاهدا ان کسیم برای سرفر در نصر به نظر توان که م ورند طوقوان کسیم اس شد فراید ایدان بدو کم تر که نور منابع اساسا شده این که قالون که فرایدی و فرایدی ساست می شعر فرایا تصدیمه اس ایران برانسان انداز براندیدی سرته

ا قبات بوان پر ایا قا- (ج) افاری را افاعیت ۱۳۳۳ می سرم افاعیت ۱۳۹۸ و افزین استان مرافعیت ۱۳۳۳ می مادید. حافظ شاب الدین احمد من علی بن هجر عسقا بی متونی محمد هاس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

عافظة خساب الدين احمدين طلي بن جرمستقدال حقوق AOKها أس مدينة في خريج بن مصطفيعين: بيد مما فتحت السياق على جدب جوك مي طرف جانتي بوي عنص مجابه كرام مي صلي الغد عليه و سلم سراعة والجريك

(خانبادی می ۱۳۰۳ میر می الله اتفاق مختلیان کرتے ہیں کہ سلمان موابان میں ۱۳۰۳ میں منہ و اور دوسہ میں ا معترف عمد اللہ بی خورجی الله تقال مختلیان کرتے ہیں کہ سلمان موابان کے اتاقام میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال وسلم سلمان کوچھ کہا کہ اس الی کا کہنے تھا میں کا دورا کا انداز شاک کھا الدی اوران کو سمان کو کھی سے بیانی

تكاليس- جس كوكيس براو ثمني آتى تقي- (صحيح البحاري رقم الديث: ٩٣٠ ع مسلم رقم الديث: ٢٩٨١)

ار مندا الدين مع 1900 من الدر قر المداعت مع 2000 من المراحت المستحد المداعة و 2000 من الدور الدائدين قريدا المستدرك ع من 1000 من الدون الدين في كل مك سياد وزيمان في الأنسط كما سيادة المنتي من المدام الدون كون من مجال بعد المجالة والدين عرض مناها الدين المراحة للدين لمدام الدوام كاكون و صن به)

جلدعتهم

اس سورت كوالو (الف لام را) ب شروع كياكيل بيه حوف مقطعات بين اس سورت كوان حوف ب شروع الك ايك بارجرية تنبيد فرائل بكداك مكود أأكرتم مجعة بوكدية قرآن كى انسان كاينا بوا كلام به اورالله كاكلام سی ب توب کام ائی حدف مرکب بن حدف تم اینا کلام مرکب کرتے ہوسوم کو چاہیے کہ تم بھی ایسا کلام بناكر له أو اس أيت عن قرآن مين رحوي تقيم كم لي بيداس مورت عن مشركين كوايمان فدال يعداب الى ے ڈرایا ہے اور اس بات ران کی فرمت کی ہے کدوہ اٹی خواہدات میں اور شوات می ڈو ب ہوئے ہیں اور ہدائے کے صول ، اعراض کررہے ہیں اور ان کو اس بات ہے ڈرایا ہے کہ اگر دوا بھان نمیں لائے تو ان کو آخرت میں در دناک عذاب و كاور رسول الله صلى الله عليه و سلم كو شلى دى ب كد اكر آب كى موثر تبلغ اوربسيار كوشش كم باوجود يد شركين المان فيس القرق آب فم شركري كو تك بردورش مشركين كاب عادت وي يك انهول في اين بيول اور رسولول كي وعوت كومسرو كرديا قد مشركين فرائش جوات كوطلب كرتين الاستادر جوات النيل كولي فاكده نيس موا اورند جايت حاصل كرتيس-اكر آيات اور مجوات يو فائده حاصل كرتي قرآن جيد عبدايت حاصل كراية-بي من فج بئ اور مث وحرى ، نت ع مجوات كي فهائش كرت بن - اگران كيد فرائش جوات ان كر ليد بيش مي كردي جات توالله تعالى كو علم ي الي يكر على اليمان حيل لات الله تعالى في مصنوعات اورا في نعمول الإي وات اورائی توجد پراستدلال فرمالے - مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کاذکر فرمالے اور اس پر دلا کل چی فرماے ہیں انوع انسان کی خلقت اور اس کے شرف کو بیان فرمایا ب اورشیطان کے کفر کاذ کر فرما ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیما السلام کے قصہ کاذکر فرمایا ہے اور اسحاب الا بکہ اور اسحاب الحجر کاذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کا اختیام نبی صلی اللہ علیہ وسلمے خطاب بر کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے تنلی کے اللت کے ہیں اور آپ کوب تلقین فرائل ہے کہ آپ مشرکوں کی ہرزہ سرائی سے بریضان نہ ہوں اور آپ سملی وین کے فریشہ کو تابت اندی ہے انجام دیے رہیں اور اس سورت میں جنات کو پیدا كرنے اور وہ جو رئ ميں جو فرطنوں كيا تي سنتے تنے اس كالهي ذكر فربلا ہے اور منتين كاموال بيان فربائے ہيں اور ان كو مغفرت کے حصول کی ترغیب دی ہے اور اثروی عذاب سے درایا ہے۔ اس سورت کے مضاعین میں غور کرنے ہے معلوم ہو آے کہ یہ سورت کمے آخری دور عی بازل مولی ہاور تیب زول کامترارے اس کانبر ۱۵(جون) باور یہ سورة الانعام بي ملے اور سورة يوست كي و بازل مونى بورة ابرايم قرآن جيدك ذكر فتم مونى محى اور سورة الحج でしてきんがとりるとのシー

سورة الجرك اس مختر تعارف كے بعد من آج باره رئ الاول ١٣٣١ء / ١٩جن ٢٠٠٠ بعد نماز جعد الله تعالى كى مائيد اوراس كى توفيق ب سورة الحرى تغير شروع كررباءون - وما توفيق الإبالله ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العطيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذلبين وعلى آله الطيبين واصحابه الكاملين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وجميع المؤمنين

Madinah Gift Centre

نبان القرآن



السَّارِّتُكُ أَيْتُ الْكِتْ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ هَبِيكِ 0 الله لام لا يه كاب الله حسران كبين كُو كبين مِنْ ه

> تكباور قرآن مبين كامعنى الإرزاع كي نغراة من

البر: اس کی تغییراس مورست که آدارشش او مودود فی کس کانترایش گزدیگی به -اواله تعالی کارشواری : به کسک با اور قرآن میمن کی آنتیم میں 10 اکبو: ۱۱ تسلسک کامش داس مورست کی آخول کی طرف ب اور کسب اور قرآن شیمن سے مواودہ کسب به شمس کاانفر تعالی

لسلند 19 المساون میں اور اور ان ایکاری کا حراب آباد ریک اور قرال کا سے کرودہ دیک ہے۔ اس اللہ میں اللہ اللہ میں 
كتكباور قرآن مبين مين تغام

اس عنام یہ احتراض ہو گئے کہ قرآن میں کا لکتب مع صفت اور مضف تنام کر حیابات جا ماڈ کر کاب اور قرآن میں سے ایک بھی جمع راج اس احتراض کے حسب نیل جواب ہیں: () کلب اور قرآن کا بھی ہم عربی تھی کہ ہے کہ بھی کا بھی کی بھی کے مجھی ول چارور میں منتی ہے جہ چے تھورسا ک وور مشامی بھی میں جو بھی تھی ہے بھی اور اور اور قرآن کا تعلق میں ہے جہ چیز جی بالی موال ہوا جس جی کا عمارت باہم حمل جو در قرآن کا فول منتی ہے اسٹ مور محل کا وقائم جو بریا کا مسابقہ طبح و تعلق النازی کا بالیا ورش تکساری افتی حالت سے کا جس کی کرنے جس ہے۔

(r) الکلب اصل کے اعبارے عام ہے اور طلہ استعمال کے لحاظ سے اس خاص کتاب کے لیے علم (نام) ہوگیا اور قرآن اصل و میں کے اعبارے اس کتاب کے خطم ہے۔ الکتاب کو قرآن میسین مرحقد مرکزے کی وجوہ

الکنب کو قرآن میں مقدم کیا ہے۔ الکنب کو قرآن میں مقدم کیا ہے۔ اس کی دود جس آیں: ایک بید کہ اہل عرب میں الکنب کافظ انوس اور معمر وف ضارہ اور ان مزیز راور انجیل کو آجائی کا بول کے عموان ہے بچاہتے تھے اور مودویں اور میسائیں کو اہل کیا گئے تھے،

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre



ولوں میں وال دیتے ہیں 0 وواس پر ایمان نہیں ایش کے اور بے تنک پینے وکول کا می کاروش کر تی۔

وفَنُحْنَاعَكُمُ هُوْ يَاكُا مِنَ السَّمَاءَ وَظَ

ادراگریم ان براکمان کاکن دروازه کول دی اور وه دن بعر اسس پر چراست رجی دین و

ب جی وہ میں کہیں کے کہ اے موت ہی ہے کہاری فایندی کوی کی علی اول رجاور کر دال ہے الله تعالی کارشادے: بااو قات کفاریہ تمناکریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے O(الحجز: ۲)

لنه گارمسلمانوں کودوزر خے نکلتا ہواد کھے کر کفار کی حسرت اور ندامت حافظ ابو بكر عمروين الى عاصم النحاك الشسائي المتوفي ١٨٧ه روايت كتيبن

حضرت ابوموی رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاجب دوز خوالے دوز خیس مع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ الل قبلہ بھی ہوں گے جن کواللہ جاہے گا تو کفار کمیں گے کیاتم مسلمان میں تھے ؟وہ کمیں م كيول شين! مجركفار كيس كي تو تهمار إسلام في تم ي كون سلفذاب دور كرديا- تم بهي جار يساته دوزخ من آگ ہو! مسلمان کمیں مح جارے گلاتھ ان گلاہوں کی وجہ ہم پر گرفت کی تی ہے۔ اللہ تعالی ان کی باتیں سے گا پھر فرما کے گاجولوگ اہل قبلہ سے ہیں ان کودوز رخے تکال لو۔ جب دوز خی یہ محالمہ دیکھیں عے تو حرت ہے کہیں عے ، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی دوز ڑے اس طرح نکال لیاجا باجس طرح ان کو نکال لیا گیاہے بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ند آيت دع:

رُبَّمَا يَوَدْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا بااو قات کفاریه تمناکریں مے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔

وشلمين - (الجر: ٢)

(كتاب المنذ رقم الحديث: ٩٨٣٠ وامع البيان رقم الحديث: ١٥٨٥٥ تغير الم إين إلى عا ۸۵ المستدرک جهوم ۴۳۲ مجمع الزوائد جهام ۸۳۰ تغیرای کشرجهم ۲۹۰۳

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت میں ے پچه لوگول کوان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گاموجب تک اللہ جاہے گا ووروز خیص رہی کے ، پخر شرکین ان کوعار دلائیں گے اور کمیں گے کہ تم اپنے ایمان اور اپن تقدیق کی وجہ ہے ہماری خلفت کیا کرتے تھے ، اب ہم نسی دیکھ رب كه تهمارے ايمان نے تهيس كوئي نفع بينجاليا ہو - بھر برموحد كواللہ دو زخے فكال لے كاس كے بعد رسول اللہ صلى الشعليه وسلم في آيت يرحى: ومعايود الدين كفروالوكالوامسلمين -اس مديث كاروايت يل محرين عباد متفروب-(المعجم الاوسط رقم الحديث:٥١٣٢) تصرت ابوسعید خد ری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشر کین کے ساتھ مسلمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال

> نسان القرآن Madinah Gift Centre

مح ، بعض نے کہاجب بھی ان پر حقیقت حال منکشف ہوگی توان کو حسرت اور ندامت ہوگی لیکن ان ند کور الصدر احادیث ے واضح ہو گیاکدان کو بید حسرت اور ندامت اس وقت ہوگی جب وو یکھیں کے کہ دوزخ سے گذگار مسلمانوں کو نکلاجار با

بادران کوان کے تفرادر شرک کی وجہ سے بیشہ کے لیے دو زخ میں چھوڑا جارہا ہے۔ اگریہ اعتراض کیاجائے کہ رسما کاکلیہ تعلیل کے لیے آباہ ۔اس کامطلب یہ ہے کہ بہت کم ایہا ہو گاکہ کفار اس حرت اور تدامت کا ظہار کریں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ سارے کفاری پر تمناکریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ان كو مجى دونرخ سے فكال لياجا أله اس ليے اس ندامت اور حرت كالخساران ب كرت بو كا اس كانواب يہ ب كدامل عرب رب الفظ ذكركر كي كثرت كالراده كرتم بن اى لي اردوش اى كارجد بسااد قات كياجا آب، دو مراجواب بد ب كد كفار عذاب ميں اس شدت كے ساتھ كر فار ہول كے كد انسى دو برے دوز فيوں كے احوال كاجائزہ لينے كامو قع ي

سس ملے گان کے م کفارا سے ہوں گے جواس موقع بر صرت اور ندامت کا ظمار کریں گے۔ مرجند كم كفاركة كار مسلمانول كودوزرخ ي فكتابه واد كي كراب كفرر نادم بدول كي ليكن اس وقت بيدندامت اور حق كاعتراف ان كے كام جس آئے گا كو حك دواليان مغترب جواليان باخيب و اور جنت اور دوز ت اور عذاب اور ثواب ير ين د كھے ايمان لايا جائے۔

اگر بيداعتراض كياجائي كه جس طرح گذا كار مسلمانون كودونرخ ب فكتے ہوئے ديكھ كركفار كو حسرت اور ندامت ہوگی ای طرح جنت میں جن مسلمانوں کا تم درجہ ہوگا اوران کو تم ثواب ہوگاہ دنیادہ اور بلند درجے دالے مسلمانوں کود کچھ کردل میں کڑھیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش مارا بھی بلند درجہ اور زیادہ تواب ہو باتوہ مسلمان جنت میں دائمی طور ر رنج اور حرت من جلاريں عے-اس كابواب يہ ب كه آخرت كے احوال كودنيا كے احوال يرقياس ميں كياجا سكا۔اللہ بحاند جس کو بھی جنت کے جس ورجہ میں واقل کرے گااس کوائ درجہ میں راضی رکھے گااوران کے ولوں سے زیادتی کی طلبادر شكادر حدك جذبات ثكل لي جائس ع - قرآن مجدي ب:

أَدُخُلُوْهَا بِسَلْمَ أَمِنِيُنَ٥ وَنَزَعْنَا مَافِئُ سلامتی اور بے خونی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤن صُدُودِهِم يَن عِلْ إِخْوَالًا عَلَي سُور اور بم ان كسيون علم رجي كوكي لي على عدوه مُنْ فَي لِيْنَ ٥ لَا يَمَ مَرُهُمُ فِينَهَا تَصَبُّ وَمَا هِيمُ اللَّهِ عَلَى جَالَ عِلَى اللَّهِ و كرا يك واست مندول ر

Madinah Gift Centre

www.medinah in بيضيهول كـ0 انس وبال كوئي تكلف نس بنيح كاورندوه المِسْخُرَجِيْنَ ٥ (الْجِرِ: ٣٨-٣٨) وبال ع تلال ما تل 20 اگر جنت کے بڑے درجے والول کو دیکھ کرچھوٹے درجے والول کے دلول میں ریج ہو تو ان کو تکلیف ہوگی صالا تک اس آیت میں فرملاہے انہیں وہل کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔اس لیے جو فض جنت کے جس درجہ میں ہو گاووال درجہ پر راضى اورمطمئن ہوگا۔ الله تعالى كارشاد ب: آب ان كو كهافي شاه را دنيادي) فائده المالي على چمو ژدي او ران كوان كي اميدول بين مشغول رہے دیں۔ یہ عنقریب جان لیں مے ۱۱ الحر: ۱۳ مشكل الفاظك معاني يلههم: اس كلاهلهوب الهوكامنى بكى الي فيرمنيد كام مي مشغول بوناجس كي دجد منيد كام زك قرآن مجديس ب: رِجَالٌ لا تُلْهِيهُمُ يِجَارَةً وَلاَ بَيْعٌ عَرُ ذِكْر ایے مرد جنسی تجارت اور خریدو فرد خت اللہ کے ذکر الله وَاقَامِ الصَّلُوةِ وَالنَّاءِ الزَّكُوةِ. اور نماز قائم كي اور زكوة وين عناقل نيس كرتى-( مجمع بمارالاتوارج احم ٢٠٠٧ وارالايمان المدينة المنورة ١٣١٥) آيت نذكوره كاخلاص اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ آپ کفار کو ان کے حال پر چھو ڈویں۔وہ دنیا کے میش و فشاط اور زیب و زینت ہے جواینا سلينا عاج بن ان كوده حسد ليندوس انبول في زيادى فوائد حاصل كرت كي لي اميدس بانده ركى بن انسیں اس میں مشغول رہنے دیں اور ان کوایمان لانے اور عبادت کرنے ہے عافل رہنے دیں۔ عقریب جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں کے اورائے کر توتوں کی سزا بھکتیں کے تووہ خود جان لیس کے کہ آپ جو بکھ فرماتے تھے وہ محج اور حق تما اوراس کے جواب میں وہ جو پکھ کتے اور کرتے تھے 'وہ فلط اور پاطل تھا۔ ونيامس مشغوليت اوركبي اميدول كيذمت بين احاديث بی امیدر کھنا نغساتی بیاری ہے اور جب یہ بیاری دل میں جگہ پکڑلے تو اس کاعلاج مشکل ہوجا تاہے۔ کبی امید کی حتیت دنیا کی محبت اوراس بر او ندمے منہ کر جانا ہے اور آخرت سے اعراض کرناہے۔ حعرت انس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جار چزیں بد بختی کی علامت بن المحمول كاختك بوجانه ول كاسخت بونه لبي اميد ر كمنااورونيا كي حرص كرنا-(مندالبزار وقمالديث: ١٩٣٣ س كايك داوى إلى بن موكل ضيف، محيالودا كدي ١٩٣٠) حضرت عبدالله بن عمود رضى الله عمليان كرتي بي كداس امت كي يميلوكول كي نيكي زيداوريقين كاوجر يعني اوراس امت ك آخرى بلاكت بكل اوراميدى وجد بهوكى المتح الاوسط رقم الحديث ١٣٠١ عالى التحاف السادة المتقين ج ١٥ مه ١٢٠) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورہ فرماتے ہوئے ساے کہ تبيان القرآن Madinah Gift Centre

بو رُهے آدی کاول دوچیزوں میں بیشہ جوان رہتاہ، ونیا کی محبت اور کمی امید-

( مج البحادي اقر الحديث: ۱۳۳۴ مج مسلم و قم الحديث: ۱۳۳۴ الش الكبري النسائي و قم الحديث: ۱۳۳۴ سند احد و قم الحديث: ۱۳۰۵ الله الكتسبيوت)

۵۰۱-۱۵۵۱ میلی در در این مرتب این کرتے میں کر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: این آدم او فرها دو جا کہ باور ر

( گارانوازی و آنها لمصنف ۳۳۳ سخ سمل و آنها لمصنف ۲۰۳۲ من القرق النسانی و آنها لمصنف ۳۵۸ سندان و آنها لمصنف ۳۳۳ ش افزوی و آنها لمصنف ۳۳۳۳ من این ملی و قرالمصنف ۳۳۳۳ من مجاین میان و آنهای شده ۳۵۸

المراقع المستحد المستح المستحد المستح

حشوت عمد الضرف عروض الله متعمليان كرتي من كه مول الله سمولان المسال عبد و منم نه جريب دو فون كنده حول كايكز ا كركوبالة وناشما المن طرق ما يجدي مم المواجع والمستعمل والمواجع الدو حضوت المان عواسيطته عنظر بسب شام بهوترة م من كانتظار ندكواد مركام وقرة شام الأعلار كداوا باي صحت بعال كاحد لوايش محت كما بالم منسود عمول سركوا جرتم يعادل كما إمان منس كرمكوك الوافي القرار كان المناس كانتسان والمسال المساكلة المسا

ر مح الطاري و آم الحديث الاست الرق و آم الحديث ٩٣٣٣ من اين مايد و آم الحديث ١٩٣٧ مح اين و آم الحديث:

سیر میں میں استعمال میں میں میں ہوئیہ ہیں۔ حضرت عمیدانشدین عمود رضی انشہ تنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی انشہ علیہ وسلم میرے پاسے گزرے۔ اس وقت شمی اور میرکی المار افزارے عملی کے لیے کررہے تھے آ ہے نے پر چھالے عمرانشہ یہ کیا کررے ہوج میں نے کمایار سول انشہ!

اس دیوارشده دارلزدگی به توجهای کو فیک گرری بین - آپ نے فریلا معلنداس نے زباہ جلد ہو گا۔ (منن ایوداؤد کر الملیصند arrovarring منس الرّزی رقم الحدیث arro منس این بادر قرا المدیمین arri مجھی این میان رقم المدیمن arrivery میں اور دوم بین ا

حشر بشا بوانشد کی مسئور در الله طوریان کرتے بین که راس ایک استان با الله استان اسلام استان بولید بین و در طامح میجاد در ان پرنج کورک دستان کا ایک حق میجاد و این کور رسیابی آفاد واقد اس که در طابق با بعد استان بین بر شاخط بینی و بار در ساح کا جائیا بین ہے بحد کیا گیا و استان با بسال میں میں جب میں ان المامل کو بار میں بین استان میں اور در بی سیاست میں تک فاتا اور جمعید سال کا در اسکری اور اگر اس سے فاتا اور جمعید سال کوئی میں الدافہ میں میں اور استان میں سے میں تک تاکا اور جمعید سال کا در اسکری اور اگر اس سے فاتا اور جمعید سال کوئی سے گیا۔

جلدششم



فط کی شکل

( مجادلان و رقبه المدينة المعاملات المعاملة المعاملة المعاملة و المعاملة و رقبه المدينة المعاملة و رقاعه ( 100 هنزية المن وحقي الله فعالى عند جان كرمة بيل كمر مؤل الله مثل الله عليه و مخمية الميدية محمية المورق في الميابية ب- مجادل كمية بلوش الميداء ومن عصيحان وفي الميابية المن كاست به مجادل كمية المين المساحدة المعاملة المعينة الورق الميابية المن كما الميدية مجادفية العمان كالمين المواجعة الميابية الميابية الميابية الميابية الميابية الميابية الميابية

ا مجاہ بالدر رہی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فریلا بداین آوم ہے اور بداس کی

موت ہے۔ آپ نے اپنا تھ آئی گذری ر مگھا تھراس کو کیٹا انوا اور فرایل کوراس کی امید ہے اور کھڑاس کی امید ہے۔ (منن الرقدی کہ آلے کہ شدہ ۲۳۳۳ سی کا این جان کہ الی سند، ۱۹۹۸ سند احمد سن سم ۴۳۰ سنس این بادر رقم الدے: ۴۳۳۳ الم بھر ساد قرائی شدہ سندے اگر جا ابنہ کہ ۴۰

اضلی اینی زندگی بیمی کاری امدیرین مشکلت به دو طویل شعو بیشند آسید بندی به کام کون کا بیمی به کام کون که کیار به کام کون که گزارت سخت موانداز مند به کون کی تشویم مجمولات کار خوابد اس کے پدر کرمون کا کیاست شعل بود کسیده در اس کوچ به کشیری اور نگر کرب اچانک موت آنها به نگی اور اس که سازت منصوب اور قرام پر درگرم و هرب سک دحوس مدد

میں ہے امیدیں وابستہ کرنے کے جوازاو رعد م جواز کا محمل نے صل دنیا اسلی بادو نہیں کہ ان مستقل کے ان کا منہ

نی علی الله الله باید و هم کار خطاع میں ہے کہ ادامان مستعمل کے لیے کوئی معمویہ ندائے۔ ہی معلی اللہ طابر مسلم ک مجرکہ مشاعور پہنا کہ اللہ بھری اللہ میں اللہ می بھرف میں ان قال میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ می

.

Madinah Gift Centre

ربمام صرف یہ چڑے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت ہے بہواندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجه نه مواورجب انسان کامتعمد صرف آخرت مواوردود نیادی امور کو صرف اخروی کامیابی کے حصول کا وسلہ گردانے اور اخردی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو خاصل کرے۔ اس کے منصوب بنائے اور اس کی امیدیں ر کھ تو بید نه صرف جائز بے بلکہ متحن اور کار ثواب ہے۔ حضرت عمر دمنی اللہ عند فرماتے میں میں نماز میں بھی الگر کی مفيل ترتيب ويتار بتابول، حضرت عثان بن عفان اور حضرت عبدالر عمن بن عوف رمض ابند عثمامال دار تقع ليكن دوايخ مال کودین کے لیے خریج کرتے تھے۔ سواگر کوئی مخص مال کمانے کے لیے تجارتی منصوب بنائے اور اس میں کامیابی کی امید رکھے لیکن اس مال کو دوون کے لیے خرچ کرنا جا بتاہویا کوئی فخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کامنصوبہ ہیں ہو کہ اے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا پرون ملک کوئی عمرہ جاب مل جائے اور دواس آمدنی کی وجہ سے نوگوں کاوست محرنہ رے ا اورائے بل باپ اور بمن بھائیوں اور یوی بجوں کی گفالت کر سکے قاس کایہ منصوبہ اور یہ نیت بھی کار ۋاب ہے اس طرح جو خض لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے محت سردوری کرے اس کے منصوبے بنائے اور روز گار کی امید رکھے تواس کی ہے امید بھی اسلام میں مطلوب ہے اللہ تعلق نے انسان کے اور جن کی کفالت کی ذہدوار ی ر تھی ہے اس ذمد داری کو ہو راکرنے کے لیے تک ودو کر نااو راس میں کامیانی کے حصول کی امید رکھنا بھی دین اور عبادت ے اسلام میں جو لمی امیدیں رکھنامنوع ہے وہ صرف اس مخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اس کے ویش نظر آخرت نه جواور زیاده امیدول کی ندمت ب رسول الله معلی الله علیه و سلم کاخشاویه تفاکه انسان موت کو یا در کھے كونكه جب انسان موت كوياد ركم كالوكنابون عي يتاريكا-الله تعالی کارشاد ب: ہم نے جس بستی کو بھی جاہ کیا اس کانوشتہ تقدیم میں وقت معین قبا0 کوئی گروہ اپنے مقرر وقت عند آ كريوه مكل عند وقعيمت مكل عدالجود ٥٠٥)

كفار مكه كوزجرونونخ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تهدید کی تھی کہ آپ ان کو گھانے میں اور (ونیادی) فائدہ اٹھانے میں چھو ژویں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے ویں۔ بید عملہ یب جان لیں عے۔ اس کے بعد فرمایا بم نے جس بہتی کو بھی جاہ کیا اس کانوشتہ تقداریں وقت معین تھا؛ البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے او قات مختلف ہوتے رہے ہیں ، پس جو کفار پہلے زمانے عمی تھے ، ان کے مذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا اور بو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کاوقت بعد میں مقرر تھا اس لے اس کے بعد فرمایا کوئی گروہ اپ مقرروت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ چھے ہٹ سکتا ہے۔

بعض مغررن نے کماناس آیت میں جو بستی کی تاہی او رہلاکت کاؤ کرے اس سے مراد و عذاب ہے جس نے بستیوں کو تکمل تباہ کر دیا تھا جیسے حضرت نوح اور حضرت مود ملیماالسلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا، اور بعض مضرین نے کہا س آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے اور اقرب می ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کو تک یمال پر کفار کو زجر و توجع اور تديد كرنا مقصود إورز جروق كم مناسب عذاب كاذكر بندك موت كا اس آیت میں الله تعلق نے پی بتلاہے کہ الله تعلق نے جس بستی کو بھی لاک کیاہے تو پہلے اس پراہے عمیوں اور ر سولوں کے ذراید جمت قائم کی اور جمت بوری ہونے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے بدایت کو قبول شیں کیاتو اللہ تعالیٰ کے

Madinah Gift Centre

نزدیک ان کی ہلاکت کا جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے یر ان کوہلاک کردیا۔ ان کوان کے مقرر وقت ہے پہلے ہلاک کیا اور نہ ان کی ہلاکت کومو خرکیا۔ اس میں اہل مکہ کو تہدید کی ہے کہ وہ شرک کو ترک کردیں ورنہ ان کی ہلاکت اور تباہی یقنی

الله تعالی کارشاوب: اورانهوں نے کمااےوہ محض جس پر تھیجت نازل کی مجی ہے بتک تو ضرور دیوانہ ہے 0 اگرتم سے ہو تو ہارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ٥ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جبوه نازل موس م ) توان كومهلت سيس دى جائے گى- (الحرد ١٠-٨)

كفار كاآب كومجنون كهناكوني نئ بات نهيس اس نے پہلے دو آبنوں میں اللہ تعالی نے کفار کو زجر و تو یخ اور تہدید کی تھی اور اس آیت میں ان کے شہمات کو ذکر

ال كران كروابات دين بن: مشرکین مکه آپ کانداق ا ژائے ہوئے اور استہز اکرتے ہوئے سے کہتے تھے کہ تم مجنون اور دیوانے ہواو راس کی وجہ یہ تھی کہ نزول وی کے وقت آپ یر جو کیفیت طاری ہوتی تھی اوہ عثی کے مشابہ ہوتی تھی اور یاوہ اس وجہ سے آپ کو مجنون کتے تھے کہ ان کے نزویک یہ بہت بعد تھاکہ ان کی طرح پیدا ہونے واللائنی کی قوم کا ایک فرد ہوجو کھا باپیما بھی ہو، شادی شرہ بھی ہو۔اس کے بیچے بھی ہوں اوروہ اللہ کارسول برحق ہواوراس پراللہ کا کلام نازل ہواوریا آپ کواس وجہ ہے وہ مجنون کہتے تھے کہ آپ کواس دعویٰ نبوت ے دست بردارہونے کے لیے ال ودولت اور عرب کی سرداری کی پیش کش ک گئی۔ عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے مال دولت اور منصب اور اقتدار کو محکرا دیا اور پختیاں اور مصیتیں برداشت کیں اور دعویٰ نبوت ہے دست بردار نسیں ہوئے اور پیش و نشاط کو چھوڑ کر مصیبتوں کو افتیار کرناان کے نزدیک محض دیوا تلی تھی۔اس لیے انہوں نے آپ سے بطورات تراء کمانا ہے وہ محض جس پر نصیحت نازل کی تھی ہے، تودیوانہ ہے 10ور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حفزت موسی علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے بھی آپ کو مجنون كماقفا الله تعلل كارشادے:

(فرعون نے) کما بے شک تمبارا بدرسول جس کو تمباری فَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِينَ ٱرْسِلَ إِلَيْكُمُ طرف بعيجاً كياب وه ضرور ديواند ب-لَمَحْدُور والشراء: ١٢٤ ای طرح حضرت نوح علیه السلام کی قوم نے ان کو مجنون کما:

ان سے پہلے نوح کی قوم نے ان کو جمٹلایا اور کمایہ دیوانہ ہے كَذَّبَتْ فَبُلَّهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُوا عَبُدَنَا اوران كود همكيال دس-وَقَالُوا مَجْنُونَ وَازْدُجِوَ (التر: ٩) بكه سيدنامجر صلى الله عليه وسلم سے پہلے جس قدر رسول آئے مسب كوان كى قوموں نے دیوانہ یاجاد وگر كها-ای طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول كَذٰلِكَ مَا أَنهَ اللَّذِينَ مِنْ فَسُلِهِمُ مِّنْ آیاتوانیوں نے کمایہ جادو کر ہاد اوانہ۔

رَّسُولِ إِلَّا فَالُواسَا حِيْرًا وُمَحْسُونٌ٥

اس شبہ کاجواب بالکل بدیمی ہے کیونکہ انہیاء علیم السلام نے جو حکیمانہ کلام پیش کیاوہ کسی عام ہوش مندانسان ہے بھی متعور نمیں ہے چہ جائیکہ محتون ہے۔

www.madinah.in کی بائند کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نازل شیں کیا لفار کاروسراشدید تفاکد اگر آب الله کروس رسول بین تو آب کے ساتھ الله کاکوئی فرشتہ آنا جا ہے تھا جو بم کوبتا آ كدوا فعي آب الله كر رمول بين كونك محض آب كاب متعلق بدكما كان ضي به كد آب الله كر رسول بين بهوسكا ے آپ کی بات می ہواور ہوسکا ہے کہ آپ کی بات می نہ ہولین جب فرشتہ آکریے کے گاکہ آپ اللہ تعالی کے برحق رسول میں توبات بالکل صاف موجائے گی اور کوئی شک اور شبر نمیں رہے گا۔ اس کا بواب یہ ہے کہ اگر فرشتہ ای اصل صورت میں ان کے پاس تقیدیت کے لیے آباتو وہ اس کونہ دیکھ کتے تھے اور نه اس کا کلام من علتے تھے اور اگر وہ فرشتہ انسانی چکریں آ باتو ان کو پھریہ شہریز جا با۔ وہ کتنے یہ تو ہماری طرح انسان ہے ' یہ فرشت كيي موسكاك إجساك الله تعالى في فرمايا ب: وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكُمُ لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا اور اگر ہم زمول کو فرشتہ بناتے تواسے (صور تا) مرد ہی وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْيِسُونَ٥

بناتے اور ان پر (مر) دی شبر ڈال دیے جو شبہ وہ اب کررہ باتی رہان کلید کمناکہ پھر آپ کی نیوے میں شک اور شہرنہ رہتا تودہ کج بحث مضدی اور بہٹ د طرم لوگ تھے ، بی صلی الله عليه وسلم في متعدد معجزات و كعائ جن كي بعد آب كي ثبوت بين شك اورشيه ضي روبنا جاسي تفاليكن بر معجزود يكيف کے بعد انسوں نے میں کماکہ یہ تھلاہوا جادوے سب پرامجزہ خود قرآن کریم ہے لیکن منکرین اس کی نظیرانے نے عاجز رے کے باوجوداس کے کلام الی ہوتے پرائیان نمیں لائے۔ اس کے بعد اللہ تعلق نے فرملا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت (جب وہ نازل ہوں گے) تو ان کو مملت منیں دی جائے گی- اس کے مضرین نے دومنی بیان سے بیں ایک بید کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئم کے توان کومیلت نمیں دی جائے گی اور دو مراہ کہ جب فرشتے ان پر عذاب لے کر آئم سے توان کومیلت نمیں دى جائے گى، كين الله تعالى كانقدر مين بيد مقرر موچكائے كه آپ مؤليل كامت ير الياعذاب مين آئ كاكه يورى قوم نست ونابود کردی جائے۔ الله تعالى كارشادى: بيشك بم نيى قرآن نازل كياب اورب شك بم بى اس كى هنالك كرن والي بن

444

(9:31) الله تعالی کوداحداد رجح کے صیغوں کے مماتھ تعبیر کرنے کی توجیہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کو جمع کے صیفہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے حالا نکہ اللہ تعالی واحد ہے۔ اس کی

توجيه بين امام فخوالدين محدين عمروازي متوفى٢٠١ه فرماتين مرچند كريد جع كاميغه ب ليكن باوشابول كاطريقه بيب كدوها في عظمت كاظهار كرنے كے ليے خود كو جع كے صفح

ے تعبر كرتے ہيں كو تك ان ميں ب جب كوئي ايك كوئى كام كرنا ب يا كوئى بات كمتا ب تووہ اس كويوں كمتاب كه جم نے يہ كام كيليا بم في بيديات كى- (تغيركيرن 2 ص ١٩١٠ مطوع داراحياء الراث العملى بيروت ١٥١٧هـ)

الله تعالى كى ذات داحد ب او راس كى صفات كشريس - جب اس كى تعبير بس صرف اس كى ذات كالحاظ بو تواس كودا صد ك من كم ماتي تعبر كماجا أب اورجب ذات مع مفات فوظ موقواس كوجع كم من من تعبر كماجا أب اي طرح

Madinah Gift Centre

تبیر کرے دائے کے دین بٹی آئراس کی دھانیت کافلہ ہو تو داللہ تعانی کو احدے معنے کے ساتھ تعبیر کرنے بعد درا آگر اس کے ذین میں اللہ تعانی کے درب اور ماحرات کافلہ ہو تو وہا س کو تی سے مصلے تعمیر کرنے بے دونوں تعبیر س جائزیں اور ان کی تعبیر کملہ اور تجمید کی خاص اس کا دشتہ ہے ہے۔ اس آیت میں قرآن جمید کی مخاطف مواد ہے ای صلی اللہ علید و سلم کی ؟

اس اجتماعی کران چید می محاصف خواد سینط یا کی الله تعلید و سمی ! اس آیت جی له می تخیر است می مرد قول چیز : آنی قول پر به کرند برخیروالد یک طرف او تی ہے ۔ اس صورت میں منی بیت ہے جب شک سم نے قرآن کو تال کیا جارہ بھی اس کی فقاف کرند اسٹے چیز اور دو موقع کے ہے کہ دم مجموع ملی علیہ تخیر بدار مجھ میں اللہ علیہ و مکم کی فقاف ہے۔ بسیاس آنے پی محمد کا اس محمد کے کر بیٹی ا ہم نے تی قرآن کو تال کیا جا اور بھی میں دو جھ میں اللہ علیہ و مکم کی فقاف کے دوالے میں جب کہ انداز توال

مِينَ النَّايسِ اورالله آب كولوگول سے محفوظ ركم كا-

(المائرہ: ۲۵) کین نظم قرآن کے نیادہ موافق اور اس مقام کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ خیرالذکر کی طرف راجع ہے بیٹی ہے شک تم ہے غیق قرآن کے نازل کیا ہے اور رہے شک بھی ہارس کے مخافظ ہیں۔

قرآن ججد می مقاطعت کند جدائد طا بری اسیاب از در در این بدید کا انداز به بری محالی سال می توج کسف ادر ای کوم تب کسف اگر به است کند به این موج کسف این موج می سال می موج کسف می می موج می سال می موج کسف این موج می موج کسف این موج می موج کسف این موج می موج کشور با موج می موج می موج کسف این موج می موج کسف این موج می موج کشور موج می موج کسف این موج می موج کسف این موج می موج کسف این 
لاً بِهَا تَوْيَدُ والْسَاطِلِيِّ مِن اَبْسَنِي بَعِيْدُو وَلاَ مِنْ اسْ مِنْ وَان سَكِيابِ اللهُ نِينَ اَسْمَانهِ اس سَامنے سے خالفیہ (عم اسمی: ۳۲) علار او میرانشر قبری اس اسر قرطی الی حق ۱۹۸۸ کے تھیں ہیں:

اید اگرین کلی تاریخت نظارت آن کرد کسر ما نظر نگیاری استخدار در این کیا به کدر جدید این دلیز حموان اتشاد اس ساز که به نگل مجلی شدندگی اس به مجلی با شده با که به مدارای به مهارای به با مجلی این گرد با که با مجلی این کی اس شده سندگیری دو ادبیاند مجلوک بر به مجلی اثر به دارای فارس ساز این که با از کام به ما این این مجلی که برای م

Madinah Gift Centre

www.madinah.in

يه ميرادين ۽ اور ميرے آباءواجداد کادين ۽ اوربيد که كرچلاگيا۔ پحرايك سال كے بعدوہ پحرآيا اس وقت وہ مسلمان ہو

پیکا تھا۔ اس نے فقتی مساکل پر کلام کیااور بہت محرہ بحث کی ۔جب مجلس ختم ہوگئی توبامون نے اس کوبلا کر پوچھا: کیاتم پچنے سال ہماری مجلس میں شمیں تھے۔ اس نے کماہ کیوں شمیل مامون نے بچ چھاپھر تسارے اسلام لانے کاکیاسب ہے؟ اس ت كماجب مي تمهاري مجلس سے افعالة ميں منے سوچاك ميں ان بدا مب كام تحان لوں اور آپ نے ديكھاك ميرا خط (كلھائي) برت

خوبصورت ، من نے پہلے قورات کاقصد کیااوراس کے عمن شخ لکھے اوراس میں اپنی طرف سے کی میٹی کردی میں يهوديوں كے معيد بين كياتوانسوں نے قررات كو واضح جھے تريد ليے - پجريش نے انجيل كاتصد كيا۔ بيس نے اس كے بحي

تین تنج تھے اوران میں بھی کی میٹی کردی، چریں میسائیوں کے گرجے میں گیاتوانیوں نے بھے ہے وہ لنخ ٹرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کا تصدیرہ میں نے اس کے بھی تین نے لکھے اوران میں بھی کی بیٹی کردی۔ چریس ان کو فرونت کرنے کے لیے اسلامی کتب خانہ میں گیااوران پر وو نیخ پیش کئے۔ انسول نے ان کو بڑھااوران کی تحقیق کی اور جب وہ میری کی ہوئی زیادتی اور کی پر مطلع ہوئے توانمول نے وہ نتے جھے واپس کردیے اوران کوئیس خریدا۔ اس ہے میں نے ہید جان لیا کہ یہ

كتاب محفوظ ب اوراس مي كوئي تغير شير كياجا سكاتويه ميرے اسلام لانے كاسب بيا بيكي بن استم نے كمايس اس سال ع کے لیے گیاتو میری ملاقات سفیان بن عیبیدے ہوئی - میں نے ان کویہ خبر سائی توانسوں نے کمانیہ خبر کی ہے اور قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہے۔ انسوں نے کمانند تعافی نے تورات اورانجیل کی حفاظت ان کے علاء کے سرد کردی ہے فرمایا: رِالْكَ ٱلْمُوَلِّنَا التَّقُورُلِيةَ فِينَهَا هُدُى وَيُورُ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور حُكُمُ بِهَا النَّهِ وَقَلَ الَّذِينَ آسُلَمُوا لِلنَّذِينَ ے جس کے مطابق انہاء فصلے کرتے رہے جو ہمارے آلع

هَادُوا وَالرَّبْنِيثُونَ وَالْآحَبُ رُيمًا اسْتُحْفِظُوا فرمان تھے۔ ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے) جو یمودی تھے اور مِنْ كِفْ اللَّهِ - (الماكرو: ٣٣) (ای کے مطابق) اللہ والے اور علاء (فیصلہ کرتے رہے ) کیونک وہ اللہ کی کا کے کافظ بنائے گئے تھے۔

اس آیت میں میر تصریح ہے کہ یہوواو رنصاری کو تو رات اور انجیل کا محافظ بنایا گیا تھااور قرآن مجید کا محافظ خو واللہ تعالیٰ ب جيساكداس آيت ين ارشاد فرمايا ب: إِنَّا نَحُنُّ نَزَّلْنَا الَّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ ٥ بے فک ہم نے ی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(الجامع للحكام القرآن جزماص ٤٠٠، مطبوعه وارالفكر بيروت،١٣١٥هـ) حارے پاس تورات کاے ۱۹۹۲ء کا پریش ہے۔ اس میں ہے بزاروں قد سیوں کے ساتھ آیاص ۱۹۹۲ اور موجود وا پریش

میں ہے۔ لاکھوں قد سیوں کے ساتھ آیا۔ ص ۱۸۳۔ محافظةالشئى لنفسه كايوار

اس آیت پر حضرت بیر مرحلی شاه قدس سره العزیز نے ایک اشکال قائم کیا ہے۔جس کاموانا فیض احمد صاحب فیض نے ان كى سوائح من ذكركيا بوه لكهة بن:

ا يك مولوى صاحب في مناظران رتك يس موال كياكه قرآن مجيد فرما آب ين كتب سابقة كالمعدق بول مصدف المامعكم مركب مايقه بحي كام الى بي اور قرآن كريم بحي حست مصديق السنني لدف عاد كاشكال ازم آيا

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

ربمام

حضرت نے فریایا: قرآن مجیداور کتب سابقد میں قرزبان و مکان اور لغت اور کل نزول کا خطاف موجود ب آپ کے ليے موجب اشكال تويہ چزمونی جائے كہ قرآن شريف كى محافقت البيدك مثبت فقا ايك بى آيت المان حن نول ساال ذكر واضاله الحفظون (موره الحجز: ٩) (بم في قرآن نازل فرمايا اور بم ي اس ك محافظ بير) وارو يولى ب جوا بي محافظت كي ولیل بھی آب ب، اپن فرائے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اس محافظة الشنبی لنفسه کے اشكال كاحل كيا مو گا؟ (مرمنیرص ۴۲۰) مطبوعه یاکستان انز بیشتل بر نترز الامور)

میرے خیال میں اس اشکال کلید جواب ہے کہ الذکرے مراد قرآن مجید ہے اور الذکر میں اجمالی طور پر یورا قرآن مجید موجودب اوربورے قرآن میں بر آیت بینی انسان حس نولسا المذکر الآب بھی موجود ب لندا بر آیت تغییلی طور پر محافظ ب العافظت كي مثبت اوردليل ب اورالذكرك منمن من اجمال طور يرجوبير آيت بوه محفوظ بيعني يور رر آن ك من میں جس کی حفاظت کی گئی ہے القد ااجمال اور تفصیل کے فرق کی وجہ سے معتمان طبقہ السندن لنف الذم تعین آئی چونکہ وہ فخص حضرے ہے مناظرانہ رنگ میں گفتگو کر رہاتھا۔ اس لیے آپ نے خوداس کاجواب نسیں ذکر فرمایا۔

قرآن مجيد كي حفاظت كاظاهري سبب حضرت عمر رضي الله عنه بي جیساکہ ہم بیان کریکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ظاہری سبب اس کابہت زیادہ چھپنااو ربست زیادہ حفظ کرتاہے اور قرآن جید کولوگ تراویج میں قرآن مجید سانے یا شنے کے شوق میں حفظ کرتے میں اور جولوگ تراویج میں قرآن مجید سنتایا ساناچھوڑ دیتے ہیں۔انسیں قرآن مجید بھول جاتا ہے اور جس فرقے کے لوگ تراویج نسیں پڑھتے ان میں کوئی صافظ قرآن بھی نیس ہو آاور قرآن مجید کو مصحف میں لکھ کر مجھوظ کرنے کامشورہ بھی حصرت عمرنے دیا تھااور تراو ہے میں قرآن مجیدیز ہ کر سانے کا طریقہ بھی حضرت عمر کی ایجاد ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا حقیق محافظ توانلہ تعالی ہے لیکن اس کی

حفاظت کے ظاہری سبب حضرت عمرر منی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ الله تعالى كارشاد ب: اورب شك بمن آب يلى امتون من بهي رسول بليج عن اوران كياس جب بھی کوئی رسول آ یا تھاتو وہ اس کانہ اق اڑاتے تھے 0 ہم ای طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں 0 وہ اس پر ایمان شیں لائمیں کے اور بے شک پہلے لوگوں کی بھی میں روش گزر چی ہے ١٥ الج: ١١٠-١١)

مشكل الفاظ كے معالى

شیعے بیہ شیعہ کی جمع ہے، اس کامعنی ہے امتول میں ہے ایک امت، حضرت این عباس رمنی اللہ عنماہ قبارہ اور حن نے کہا بے فرقوں میں سے ایک فرقہ اور فرقہ لوگوں کے اس گردہ کو کہتے ہیں جو نکی ایک ند ہب مقیدہ یانظر مدیر متفق موں میداصل میں شیاع ہے ماخوذ ہے۔ شیاع ان چھوٹی تکزیوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے بری تکزی جانی جاتی ہیں۔ عرف میں فرقہ کامعنی ہے سواد اعظم اور اکثریت ہے کسی اختلاف کی بناء پر پھی لوگ ان سے نکل کرایناالگ ایک کروہ بنالیں جیسے سب سے سملے مسلمانوں کی اکثریت سے الگ ہو کرخوارج نے اپناایک عقیدہ بنالیا۔ وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی الله عنمادونوں پر لعنت کرتے تھے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شمادت کے بعد کوف کے شیعان علی نے ایناالگ عقيده بناليا بجراى طرح مختلف نظريات ابناكر سواد العظم الص كث كشر فرق من كار نسلكه: اس لفظ كاماده سلك ب-سلك كامعنى بايك ييز كودو سرى ييزيس داخل كرنا مثلادها ع كوسوئى ك

سورا خیس داخل کر اورنیزے کودشن کے جم میں داخل کرنامقر آن مجدیں ہے: مَاسَلَكُكُمُ فِي سَقَرَ (الدرُ: ٣٢) م كوك يز في دون خيل داخل كرويا-اس آیت کامعی ہے ہم اس قرآن کو بجرموں کے دلول بین داخل کردیے ہیں ، یعنی ان کوقر آن سنواتے ہیں اوران ك ول ودماع كو قرآن مجيد ك معانى كى طرف متوجد كرديت بي ليكن وهاي جمالت اور كفريرا صرار كر ك ضد عناواوربث وحرى كى وجد اس برايمان تيس لات-

مسنت: سنت كامعني طريقه ب اور منت النبي كامعنى ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوه طريقة جس كو آپ قصد أ اعتیار فرماتے اور سنت الله كاطلاق الله تعلق كى عمست كے طريقة ركياجا آب-الله تعلق فرمايا: سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَسْلُ وَلَنْ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله

تَجِدَلِسُنَّةِ اللَّوِتَبُدِيُلًا - (اللَّي: ٢٣) وستورش كوئى تبديلى نسيس يائيس مے۔ اس ہے مقصود یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتیں برچند کہ صور تأختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی غرض اوران کامقصود مختلف شیں ہو آباد رنہ تبدیل ہو باہ ادروہ ہے لئس کویا کیزہ کرنااد راس کوانٹہ تعالی کے ثواب اور اس کے قرب اورجوار کے قابل بنانا-(الغروات نام ٣٦٢)علامه ابن الاثير بزري متوفى ١٠١٥ كليت بين: سنت كاصل معنى بے طريقه اور سيرت اور اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے جس چیز کانبی سلی اللہ علیہ وسلم نے عکم دیا ہویا جس چیزے آپ نے منع فرایا ہویا جس چیز کو آپ نے قولاً اِلْعَلامْتُ مِ قرارویا ہواوران چروں کاذکر قرآن جیدیں ندموان وجدے کماجا آب کدولا کل شرعیہ کتاب اورسنت بين اوراس قبل عيد مديث ب:

ين بعول جا آمون إبعلاديا جا آمون تاكد كمي فعل كوسنت اني لا نسبي او انسبي لاسن. (موطاامام مالك رقم الحديث: ٢٢٨) قرار وياجائ يعنى مجدير نسيان طاري كياجا بأب تاكه مي لوكول كو صراط متنقم كي طرف مدايت دول او ران كويه بيان كرول كه جب

ان يرنسيان طارى موتوان كوكياكرنا عاسي - اس طرح ايك مديث ش ب نول المحصب ولم بسسنه آب وادى محسب میں اترے لیکن آپ نے اس کولوگوں کے لیے سنت نسیں قرار دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ (النمایہ ج معی ۲۶۸) علامد ابن اليركى اس عبارت ، سنت كى جامع مافع تعريف اس طرح ماصلى و تى ب: جس چيز كاقر آن مجيدين ذكرند ہوا در نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواپنے قول یا تھل ہے مسلمانوں کے عمل کے لیے معین فریلا ہو 'اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داخلیا کو کیا ہوتو بیہ سنت مؤکدہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بھی کیا ہوتو بیہ سنت غیر مؤكدوب،اس آيت من فرمايا بي كريملول كي سنت فرر چى ب بيل سنت براد كفار كي عادت اوران كالمريقة ب-

كافرول كے دلول ميں عمول كاستهز اء بيد اكر في بحث و نظر ان آیتوں میں فرمایا ہے: ہم ای طرح اس کو بجرموں کے دلول میں ڈال دیتے ہیں 10وروہ اس پر ایمان شیں لا کمیں كريدل نسسلكه اور لايؤمنون به كي خيرول ين تين احمل إل (ا)يدونول خميرس استزاء كي طرف اوتي إلى-

(٣)نسسلكه كي خيراستزاء كي طرف اور لايؤمنون مه كي خير قرآن كي طرف او تي ب- (٣) يدونول خيرس قرآن کی طرف او ثق ہیں۔ پہلی صورت میں معنی اس طرح ہو کا چہم نبول کے ساتھ استہزاء کرنے کوان کے دلول میں داخل کردیے ہیں اوروہ

Madinah Gift Centre

ال استوام برایجان محمدان کی سے بھی ہے جی سے میں قانس کم مستخوب کی تک حدیث سیز ادان سے دل میں ہو گاڑان کا اس استوام برایجان کا فرد الازم کے گاگر ان کے دل ہی استوام بوالحان ہوا و زاغان ند ہو۔ و مرکع صورت میں معنی ہے دیکا تھ ایاں کے دلوں میں تجان سے استوام کو اگر کے اس اور دورہ قرآن پر ایجان میں استحد اس معنی ہے احوام میں کہ فروان کی اطاق سنوار کا کا مرب سی کا مستخطی ہے و کا دائد تھا گیا۔ ایک اس کا دور ان میں کا مردا اس کے دو قرآن پر ایجان کی اس کا دوران مورد میں قرائ سے دران کا اور پر اس کے دوران

کا خالق الله قبل ہے مگل بندہ اعلی اللہ کا کارادہ کرسا تو اللہ قبائی اس کے دل عن اعلی بید اگریتا ہوا در کو گا رادہ کرسے اللہ قبلی اس کسول علی کریو اکر دیتا ہے اور اکریتا کے ان ایک اس اور اس کسی گفتی کی جہید بنایا ہے اقوا بھی بیلیم السام کو کیجا اللہ تو کہ اور اور اور اور اور اور ایک اور ایک بیلیم کا سام کے ایک اور حکمت کی خالف ہوگا اور جہی کا مورجہ ہے کہ دو لول میں کم آل ایک اور اللہ کی اور ایک جہاتی اور جہی کے اور اللہ علی اس کا معلمی ال کسے اور جہی اس کا معلمی اس کسول اللہ کہ ہے کہ آراب اور ایک جہاتی اس کسول کے اس کا دورا اس میں اور اس کا معلمی اس کے اور اس میں اس کسول کا اور جہی اس کا دورا اس میں اس کے دلوں عمل آل ان کا دائل کے اس کا دورا اس میں اس کے دلوں عمل آل ان کا دائل کی کہا تھا کہ اس کا دورا کہا تھا کہ اس کا دورا کہا تھا کہ دورا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ اور اس کا دورا کہ اس کا دورا کہا تھا کہ دورا کہ کہا تھا کہ دورا کہ کہا تھا کہ دورا کہا تھا کہ دورا کہا تھا کہ دورا کہ دورا کہ دورا کہا تھا کہ دورا کہ دورا کی دورا کہا تھا کہ دورا کہ دو

قرآن کے معانی اور اس کی جائے ہوئے کے لیے ان کے مل دورا غیری شم آورا دو اک مطاقولیا جیلی ہے اپنی خود دی بخش اور بہت وحری کی دوجہ سے قرآن مجھ کی جائے ہے گھ اور اس کسے اور اعلیٰ عمل اسکے - اس میں پر کوٹی اعزان میں ہو تک۔ طاحہ اورا ایک ان کار کس کے تکھا ہے کہ قرنوی نے میں اعراق ہے کی دوارے کیا ہے کہ ہم محرکی میں ہے۔ کمرتے کے بیان کے دائوں نشر قرآن افکا کر کے جی شئی ہم شان کے مل دورا خاتی قرآن کو تکھ کا اور اوراکی میں اکار د

ہے۔ ابھرالیدی ہی میں ہیں ہیں ہیں۔ دیکساکہ طاحہ مصافی اطاحہ وقتری اور میرمودودی سے طاوہ قدام طفرتی اور سر عمین نے دو مری صورت کو اعتمار کیا ہے۔ میٹی اللہ تعلیٰ ان کافروں سے دلول میں نجی ہی سے ماتھ استہر او کووا کل کردیا ہے اور دو آلوں کیا گئی میں اس تھے اس کا خواسے ہے کہ اللہ تعلیٰ ان سے دلول میں کا کی خواسے ہے۔ کہ جب اللہ موقع نے تھا ان کے وفق میں کنوکر میں کردیا کردیا تھی کا ایک ان کا بھارت ہے ہیں کہ کا خواسے ہے کہ چ تک افواس کے کاکم کا اوارہ کیا تھا اس کے افقہ تھیا کہ کا وقت کے میں میں کا کم کا اوراد کیا تھا اس کے اوراد میں کاکم کردیا میں کہ کہ اس کے اوراد میں کاکم کردیا ہمیاکہ تم نے اس سے پیلے خواست سے مادن کردیا ہے۔

وضاحت بیان لردیا ہے۔ کفار کے انکار اور استہز اءکی وجوہات

ان آیات میں بیتا ہے کہ کافریشہ ہے جمیل کانمان اڑاتے رہے ہیں اور ان پر ایمان اللہ سے اٹار کرتے رہے ہیں- ان کے اس استر اعاد را تکار کی حسید تیل دھو وہیں:

(۱) وہ اپنی شعوت برآ اری اور لذت اندوز کی کے خوگر ہو بچکے تھے اور شریعت کا فلادہ اپنے تھے میں ڈال کرا پئی من پسند چیزوں سے دست بردار ہونان کے لیے مشکل قادار مماہدت کی مشققوں کو برداشت کر نتائن برماری قدا۔

(۳) وہ شروع سے جس ندہب سے وابستہ تے وہ ان کے واول میں گھر کر پکا قدا اور اس کو تھو زناان کے لیے بہت مشکل تقا۔

(m) رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی ہے اوروہ آزاد منش لوگ تھے۔ ان کے لیے کمی کی غلای افتیار کرنابت

رشوار تقا- الله تعالى نے بقتے رسول بیسج ان میں ے زیادہ تراہیے تھے جن کے پاس مال ودوات کی فراوانی نہ تھی اور نہ ان کے اعوان اور مدد گاریتے اور متحرین بہت بالدار اور رئیس تھے۔ان کے باتحت بہت لوگ تھے اس لیے ان کوان رسولوں کی اتاع كرنے ين عار محسوس مو ياتھا۔

(a) ووائے آباعواجداد کی تعلیدے بت بر تی میں رائخ ہو بھے تھاوران کے طاف کوئی بات سننے پر تیار شیل تھے۔ الله تعالى كارشاد ب: اوراكر بم ان ير آسان كاكوئي دروازه كلول دين اوروه دن بعراس يرج عقر البحي) رين تب بھی وہ یمی سیس سے کہ بات صرف می ہے کہ اماری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کردیا گیا ہے 0

(18-10:31) مشكل الفاظ (سحروغيره) كے معانی طلا: جو مختم ، دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب طل کالفظ پولتے ہیں جیسے کوئی مختص رات میں

لونی کام کرے تواس کے لیمبات کافظ ہو لتے ہیں۔ يعرجون كامنى عودي عنين معراج كامعى عيرهى اوراس كى جمعدر- ب-سكوت:اس كى نظر بندى كردى كى ب-بدلفظ تسكيو بناب-اس كالمعنى ب نظر بندى كرنا اورجس چز ے نشہوای کوسک کتے ہیں۔

مسحور جس چيز كاسب مخفي مواور اين حقيقت كے خلاف اس كا تخيل مونے لكے وحو كادين اور ب حقيقت خیالات کے پیدا کرنے مجی سحو کتے ہیں۔ اپنے کی صفائی اور شعیرہ یازی کو بھی سح کتے ہیں انظر بندی کرنے کو بھی سح کتے ال - قرآن مجيد مي ب سعود والعين المناص (الاعراف: ١٥١) انسول في لوكول كي آ تكمول كوبائده ويا- شيطان ب كمي م كا تقرب حاصل كرك كفريداور شركيد كلمات بزده كركمي عجيب وغريب كام كرنے كو بھي سعب كتے ہيں۔ علامہ ابوالحيان

اندلی متوفی ۲۵۳ ه نے سحد کے متعلق حسب زیل اقوال لکھے ہیں: (۱) سحرے تھائق اشیاء تیدیل ہوجاتی ہیں اور لوگوں کی صور تیں بدل جاتی ہیں جیسے پھڑ کوسونا بنادینااور انسان کو کہ ھابنا د عنادر سه معزات اور کرامات کے مشارے ، جسے ہوائیں اٹنااور قلیل وقت میں کثیر مسافت کو ملے کرلیں ۔

(r) بازی گری المع سازی اور شعیده بازی جس کی واقع میں کوئی حقیقت نمیں ہوتی و آن مجید میں ہے: فَيادًا حِسَالُهُمُ وَعِيمِينُهُمُ مُنْحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ جَارِدت موى كويه خيال بواكدان كى يبخرهمُ أَنَّهَا تَسْعُر . (ط: ۲۷)

رسال اورلا فعيال دو ژرې بن-اور بد معتزلہ کا قول ہے جن کی رائے میں سے سو کی کوئی حقیقت نہیں ہے ابوا سحاق استرابازی شافعی کا قول بھی اننی كموافق ب-

(٣) سحرك ما تقد اي قوت مخيله كولوگوں كے خيالات يرا ژانداز كياجا نا ہے اور ان كے خيال ميں جو بات ڈال دى جاتى ب،ان كودى نظر آباب،اس كونظر بدى كمت بين - قرآن مجيد ش بصحروااعين الساس (الاعراف: ١٦) (٣) كوئى مح العقول كام كرنے كے ليے جنات كى خدمت حاصل كى جاتى ہے اور اس كام كو سح كتے ہيں۔ (۵) بعض اجسام کوجلا کران کی را کھ بر کچھ کلمات بڑھے جاتے ہیں۔

Madinah Gift Centre

(١) ستاروں کے خواص اور ان کی تاثیرات ہے۔ عمل کیاجا آہے۔ (٤) کچھ کفریہ کلمات رو مرب عمل کیاجا آے۔ ١٠ بحرالحيط جام ٥٢٥، مطبوعة دارالفكريون

ال آیول کاخلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکسفے فرشتوں کے زول کامطالبہ کیاجو اس بات کی تقد فی کریں کہ سیدنامجہ

سلى الله عليه وسلم الله كى طرف \_ في بناكر بينيع من بين توالله تعالى في فرمايا أكر بالفرض بيد مطالبه يوراجي كرديا جائة توه یہ کہیں گے کہ بیہ جادو ہے۔ ہرچند کہ ہم بظاہر فرشتوں کود کھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دکھے رہے۔

اگر بداعتراض کیاجائے کہ یہ کیے ہوسکا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بری جماعت ایک چیز کامشلدہ کرری ہواور پھروہ یہ کمیں کہ ہم کوشک ہے جو بکھ ہم نے دیکھا ہے اوہ نظریندی ہے اجادو ہے۔ اس طرح تو پھرجواس اور مشاہدہ پر اعتبار شیں رے گا-اس کاجواب بیہ ہے کہ جب لوگ ضد عماد اور بہت دحری برائز آئیں توابیا ہو سکتاہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي دعائد الله تعالى في جائد كودو تحزي كرويا تعاتب بعي تو كفار في مي كما تقاكه بديه كلا بواجادوب اي طرح تمام جن اورانسان ل كر قرآن كي مثل كوفي سورت بناكر شيل لاستكه يقر بحي انسول نے اس كوانلہ كا كلام نبيل باناوريمي كماك يه کھلامواجادوے۔

ا وربے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کودیجھنے والوں کے بیےمزین کردیا 🔿 اور ہم

0 اورہم نے ای می تنارے

مطابق نازل کرتے ہی 0 اور ہمنے بادلوں

Madinah Gift Centre

بروج كالغوى اور اصطلاحي معني

اہم نے آسمان سے بارش برسان سر بہنے م کورہ یان بلایا اور ت فیرا نشانے والی ہوا میں جیجیں بھیر ٥ اور يا تك يم يى زنره كرت بل اور يم يى دوع فين ك

اورے تک ہمان دلاں کوائے ان جو تی اور ہمان کو ای اور ان کو ای اور ہمان کو ای اور ہمان کو ایک اور ہمان کو ایک اور

ا وریشک آب کارب ہی ان سب کوجع کرے گا ہے شک و منت کت والا نبات الم والا ہے 0

الله تعلق كاارشاد ب: اورب شك بم نے آسان ميں برج بنائے اور بم نے ان كود مجھنے والوں كے ليے مزين كر دیا اور ہم نے ان کو ہر رائد و در گادشیطان نے محفوظ کردیا صوااس کے جوچوری سے (فرشتوں کی باتیں) نے قواس کے يجياك چكامواالكاره آباء ٥٠ الم ١١٠٠١

بووج برج کی جمع ہے۔ اس کے معنی بلند عمارت اور عل ہیں۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو کتے ہیں۔ آسان کا بارہواں حصہ جو رصد گاہوں سے د کھائی دیتا ہے اس کوبرج کتے ہیں۔ علماہ بیت کتے ہیں کہ آسان نوہیں۔ سات آسانوں میں ہے ہر آسان میں ایک سیارہ ہے۔ سات سیار گان سیایں قروز حل عطار دوسشن مشتری مرتخ اور زہرہ اور آخویں آ الن ميں وه ستارے ہيں جو طابت ہيں اليني گروش شيس كرتے)اور نویں آسان كودہ فلك اطلس كہتے ہيں وہ سادہ ہے اور آ ٹھویں آسان میں ستاروں کے اجتاع ہے جو مخلف شکلیں بنی میں اوواس نویں آسان میں نظر آتی ہیں جن کو رصد گاہوں میں دیکھاجا آہے۔ کمیں یہ شکل شیری می بن جاتی ہے۔ اس کو برج اسد کتے ہیں ادر کمیں تراز و کی بی شکل بنتی ہے اس کو برج بيزان كت بين اور كسين يد هل چوكى ى بتى ب-اس كوبرج عقرب كت بين-يد كل باده برج بين: حمل اور بوزا سرطان اسد سنبله ميزان عقرب قوس جدى ولواور حوت-سورج برماه ين ايك برج كي مسافت كويط كرياب اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت قطع کر آہے۔ گری، سردی، بماراور خزاں۔ بید جاروں موسم سورج کی ای حرکت سے وجوديس آتيين-(روح المعانى جرماص ٢٠٠٠م مليد موخمًا)

رقى اردويورۇكى مرتب كردەلغت يىل ككھاب: سارہ کادارُہ گردش جے اس کا کمر مقام یا حزل کتے ہیں، آسانی دائرہ کے بارہ حصول میں سے برایک راس-قدیم ديئة دانوں نے ستاروں كے مقالت و محف كے ليے منطقه يا راس منزل (فضا) كے باروضے كيے ہيں۔ ہر حصہ ميں جو ستارے واقع ہں ان کی اجماعی صورت ہے جو شکل بنتی ہے اس حصہ کانام ای شکل پر رکھ دیا گیاہے۔ مشال چند ستارے ال کرشیر کی س

نبيان القرآن Madinah Gift Centre

شكل بنائے إلى اس حصد كلام برج اسد ركھ لياكيا ہے - (اودولات ج اس 100 مطبوعہ محطار دور بس كراتي) واكثرو بسر زميل كلمية إلى:

الل عرب ستاردان او زیرن کے خام کرمت عظیم طوم ش شام کرتے ہے اور ان سے راستوں او قات اور ان سے شک سالیا اور قسل کی سربرزی اور ذریش کی استوال کرتے ہے۔ مریخ کابرین الحمل اور افتوب ب اور زیرو کابریق اثر دارو البرزان ہے اور مطاور کابری افزود اور اسٹیٹ ہے اور المقر کابرین السر بطان ہے اور العمس کابرین الاسرے اور مطریخ کا بار القر است ہے اور ذکر کا میں اور اور استعمال کا در الدی سربرزی میں جسمیار دارانکوری ہے تاہدی

منظم جم کی تعریف میاددان کی تشخیات نین معدات و خوست ادر دافشات آننده کی حسب کردش بیش مجولی یا معدالات اقد براد دافشه بریت موسکی فروسته کامل ۱۰۰ دادانت می براد معدار میدی کردی به ۱۳۹۵ مجولی تشته بیم که امنان شمار مراکز که بیدا ادادان کم بازگراموس شروعی شیرا قاد دان تخص کابرین بسید بهرود ایستان ساب ساس کامل مان سرویز می موسکی اور افزوسی میشود نیستر بازگرامی دادان می استان می استاد می استان می استا محصل که تست کامل بیمان کرت بیم میکن بسید می اگل بادر داخش سطیعی به بیم کام الله سروا می کامل میسان می سیاسوا

اراز معارف اسلامید می تقلید بند.

ارز معارف اسلامید می تقلید بند این می تا می توجه با این می توجه با این می تا می برای این اسلام اسلامی این می توجه به با این می تا می توجه با این می تا می توجه با این می توجه با این می توجه با این می توجه به این می توجه به ت

اسلام مي ستارون كومو ثر ماننا كفراو رباطل -

حغرت زیرین خالد جهی رخی انشد مندیدان کرت بین که رسول انشد علی انشد طید و کملم نه جهی صدیدیدی شمی کا کمانز پرحالی - آمهان پر دات کها داش که اثرات شخص آب نمازست فار کم به کر لوگول کا طرف حوید بوسی به کمر کهایا تم جاستی بوشهار که رست که یافولملد می محلایت که المنظر او داش کار صواب فارون باشتهی می به تبایی رست فرایل انشد قال نے ارتباد فریل میرسر بینتمان بندول نے نگی گوده تحدید کهان الست والے مجمع تصوار جراکنوکر کست والے کاسی تصویر

نے یہ کماکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہارش ہوئی ہوہ جھے پرامیان لانے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) کا كفر كرنے والا ب اورجس نے کمافلاں فلاں ستارے کی وجہ ہارش ہوئی ہے، وہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سیارہ (ستارہ) یرایمان لانے والاب-(مح البحاري و قم الحديث: ٨٣٠ مح مسلم و قم الحديث الدسن الوداؤد و قم الحديث ٢٩٠١)

علامه بدرالدين محود بن احمد يني حنى متونى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح ين لكحة بن: اس حدیث میں کفرے مراد مشرکین کا کفرے کیونکہ اس کوائیان کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے اور بیاس کے متعلق ہے جس کا عقادید ہوکہ ستاروں کی تاثیراوران کے فعل ہے بارش ہوتی ہے۔اوریہ بھی ہوسکتاہے کہ اس سے مراد کفران نعت ہو۔جب کہ اس کامیہ احتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیاہے تو وہ خطاکارہے ، کافر نسیں ہے اور اس کی خطادوہ جبوں ے ہا کیاس وجہ سے کداس کا بہ قول شریعت کے مخالف ہاورود سرے اس وجہ سے کداس کا بہ قول کفار کے مشابہ ب اور ہم کو کفار کی مخالف کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مشر کین اور بسود کی مخالف کرواوران کی مشاہت ے منع فرمایا ہے اور اس علم کاقتاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالف کریں۔

(عد قالقاري جزام على على مطبوعه ادارة اللهاعة المنيريد مصروم الاهاري

علامه يخيى بن شرف نواوى متونى الاحداس حديث كي شرح من لكيت بن: جس هخص کابیا اعتقاد ہوکہ ستارہ فاعل بدیر (موشر) اور بارش برسانے والاے اس کے کفریس کوئی شک شیں ہے اور جس نے یہ کماکہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقادیہ تھا کہ بارش اللہ تعالی کی رحمت ہے ہوئی ہے اور یہ ستار مبارش کے وقت کی علامت ہے تواس کے قول کی آبویل میہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی ہے لنذ ااس کی تحفیر نہیں کی جائے گی اور اس قول کے تحروہ ہونے میں اختلاف ہے اور زیادہ طاہر یہ ہے کہ یہ تحروہ تنزیبی ہے اور اس میں کوئی گناہ نسي ب- - (ميح مسلم بشرح الوادي تام ١٨٥، مطبوعه كمتية زار مصطفى الباز كمد كرسها الاحدا

یہ تواس مخض کا تھم ہے جوافعال اور آٹار کے صادر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو نجوی ستاروں اور بروج کی مدد سے زائجہ بناکر غیب دانی کادعویٰ کرے اس کے کفریش کوئی شک شیں ہے۔ جس طرح نبوی کا غیب کی باتیں بتانا کفرے اٹی طرح کسی نجوی کو غیب دان اعتقاد کر کے اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی ہاتیں یو چھنا بھی کفرے۔

شهاب ثاقب كالغوى اوراصطلاحي معنى

شہاب وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یاشاآ جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، زمین کی حرکت ہے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کرہ ہوائی سے متعادم ہوتے ہیں توان کی رفتاراتی تیز ہو جاتی ہے کہ ہوا کی مزاحت ہے ہو حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ ان کو جل کڑھاک کردیتی ہے۔ نظام سٹسی کے جن مختلف ارکان کااوپر ذکر ہوچکاہ، ان کے علاوہ ب شاراور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں ،جن کوشاب ٹاقب کتے ہیں-(علم ایکت من ۱۹) وہ چیکناستارہ جو آسان ہے کر آیا آتش بازی کی طرح چھو ٹیا ہواد کھائی دیتا ہے۔

شماب ٹاقب کا کھڑا جو را کھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جا آہے 'اور دھاکے کے ساتھ بھٹ جا آہے ، بعض او قات ا بے شمائے زمین پر گریڑ تے ہیں جن کاسائز کافی براہو گئے۔ (اردوافت جا ۲۵ ص ۵۵ مطبور محیط اردو پریس کرا ہی ۱۹۹۳ء) علامه حين بن محدراغباصغماني لكية بن:

Madinah Gift Centre

جلتی ہوئی آگ کے چک دار شعلہ کوشلب کہتے ہیں۔ العزمانیہ مناہ

(الغروات باس ۱۳۵۳ مطبور کتاب زاد معطق الباز کمد کرد. ۱۳۵۳ مطبور کتیه زاد معطق الباز کمد کرد. ۱۳۱۸ ۱۳ ماد) علامه ابوالسفادات المهارک بن مجد این الاثیراری المتوفی ۱۳۰۰ تکفیتهی :

مدیث میں ہے جب جنسا فرقنوں کیا تھی چر دی سے نتیجیں و نساز قانت ان کوشاب کارلیتا ہے اس سے بطراکہ و دیا باقی کی کے دل شن انقاء کریں اور شاب ہے آپ کی مواد ہے جو رات کو ستارے کی مائند ٹونیا ہے اور دوا اصل میں آگ کا ایک شخط ہو آپ ۔ دائسانہ نام ۲۰۰۸ء ے دم مسطور دار اکتر ہا ملے ہیں۔ ۱۹۸۷ھی

بردج نے الفقہ تعالی کی الوجیت او روحد انہیت پر استدارالی استان تقریب سے بطاقہ تعالی نے حکومی آبید سے کمیسات کا جاب دے کران کا ڈالٹر فیا تھا اور یہ دائم کا در خل ہے کہ نہیت کا جون الوجیت کی جون پر تی جانب اقد تعالی الوجیت کے دل کی برای ان فراہے ۔ اللہ تعالی نے یہ اگر الم ہم کی آدہ مرحمہ بنے محتقب جاد در ان کا اختصاد اس بردائو کر آجہ کہ تحق و تکار در مدارات اور ان کے جس مردی ہے۔ وقت میں بھا اور حمدی ہے مطالب میں موری ہے کہ دو ان کا حقیقات اور دائم ہو کہ کے دار محکم اور مداری ہو اس کی مدر فورا میں خود حدی محکم ہے مالا اور ان افترات استداری مواجع کے دو اور ان بردائم ہو اس کی مک مدری ہے کہ دو ان ہے۔ معربی محکم ہے کی ملے کی استدار کی جائے دو ان محکم ہے کہ دو ان ہے ان اور ان مدری کے کہ دورہ جائے ملی ہے۔ مردی ہے کہ دو مائی ان استدار کی جائے اس افترات ہے کہ دو ان اور انسان کے معلم ہے کہ ان کا کئی خال ہوا اور اور ان

آسیدگی ایشت سے پہلے شمار یا دائیے گرائے جانے کے متعلق متعاد من ماحادیث پھرٹولیا ہم نے ان آمانوں کوشیفان رجم سے کھڑا کردیا۔ آرید افزائش کیا بیائے کہ شفان اس پر قار مشرب کہ وہ آمانوں کو مدم کر مشابح آمانوں کو شفان رجم سے کھڑا کرنے کا یا مش ہے 17 میکا جواب سے کہ انڈ انوال نے شیفان کو آمان کے ترب جائے سے مشکل کردا۔ بھی اداریت سعلوم یو ایس کہ آپ کی بھٹ سے پہلے می شاب

فا قب کرائے کا عمل معمول اور حداد نہ اقداد ریعن احدیث سے معلوم ہو آئے کہ یہ عمل آپ کی بیٹٹ کے بعد شروع ہوائے۔ معرف اور برور من اللہ تعلق مند بیان کرتے ہیں کہ بی مطال اللہ علیہ رسٹر نے فریلا جیسا نہ تعلق آمیاں کرنی امر

جلدحتم

Madinah Gift Centre

دیتے ہیں، پھروہ سے باتیں جادو کرکے مند میں ڈال دیتے ہیں۔وہ ان باتوں کے ساتھ سوجھوٹ اور ملالیتا ہے، پھراس کی تقدیق کی جاتی ہے، اور لوگ تھتے ہیں کہ کیااس جادو گرتے ہم کوفلال دن الی الی خرشیں دی تھی! اور ہم نے اس کی خرکو سیالیا تھادریداس دجہ ہو آہے کہ اس نے آسان کی خرس لی تھی۔

( صح العاري و قرالديث الدعة الاعتاب الدواؤد و قرالديث على الاعتاب المناززي و قرالديث المساحة المستان المن ماجار قر

حضرت این عباس رضی الله تعالی عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اسین اسحاب کی جماعت میں بينفي موس تع الإنك ايك ستاره نوت كركر اور فضاروش موكى- رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوجهاجب تم زمانه جالميت عن يه منظر يكية تف قواس كم متعلق كيا كتة تفي المحليد كرام في كماتم بيد كتة تف كه كوئي بردا آدى بدا واب یا کوئی برا آدی مرکباہ - پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلیا: آگ کلیہ شعلہ کمی کی موت پر پھیکاجا آب نہ کمی کی حیات ر ، لین امار ارب عرو جل جب کی چیزے متعلق کوئی فیصلہ فرما یا ہے تو حالین عرش سجان اللہ کہتے ہیں ، پھر آسان والے بحال اللہ کتے ہیں ، پھر جو ان کے قریب ہیں وہ بحان اللہ کتے ہیں ۔ پھر جو ان کے قریب ہیں وہ بحان اللہ کتے ہیں حی كداس آسان تك تنبع منى جاتى ب و بر من آسان والى ساتيس آسان والواس بوچيتين: تهمار رب في كيافرالا ب، مجردہ ان کو خبردیتے ہیں ، مجر ہر کھلے آسان واللاپنے ہاوپر آسان والے سے بع چھتا ہے ، حتی کہ آسان دنیا تک بید خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین چوری ہے اس خرکوس لیتے ہیں ، گھروہ یہ خراہے چیلوں اور دو ستوں تک پہنجادہے ہیں ، پھراگروہ اس خرکوبیان کریں تووہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں چھے اور باتوں کا اضافہ کردیتے ہیں۔ امام ترمذی نے كماية حديث حسن صحح ب- (سنن الردى رقم الحديث: ٣٢٢٠ سنداح رجام ١٢٨٠ ولا كل النبوة لليستى ج ١٠٨ (١٣٨)

صحح بخاری اورسنن ترفدی کی ان حدیثوں سے معلوم ہو آ ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زماند جالبت میں بھی شیاطین فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آسانوں پر چرہتے تصادران پر آگ کے شعلے بھیکے جاتے ہواس طرح و کھائی دیتے تھے جیے ستارے ٹوٹ کر گر رہ ہول اور بعض احادیث سے بدمعاوم ہو اے کہ آپ کی بعثت سے پہلے یہ عمل نسين بو ياتفاا در شياطين كو آسان رچ هخاور فرشتول كياتي سخنے منع نسي كياجا آتفا مديث ميں ب

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ ( پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نسیں بڑھاتھااور نہ ان کودیکھاتھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حاکل ہوگئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپی قوم کی طرف کے اور انسول نے کماہمارے اور آسان کی خرے درمیان کیا چیز ماکل ہوگئ ہے اور ہم پر آگ کے شعلے سی کھیے جاتے ہیں انسوں نے کما ضرور کوئی نئ بات ہوئی ہے و خین کے مشر قول اور مغربوں میں سفر کرد اور تلاش کرد کہ جارے اور آسان کی خروں کے درمیان کیاچیز حاکل ہوئی ہے، پھرانموں نے زین کے مشارق اور مفارب میں سفرکیا۔ ان کی ایک جماعت تهامه کی طرف مٹی اوروہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار ہیں اپنے اصحاب کو صبح کی نمازیز ھارہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو شاتوانموں نے کمانیہ ہے وہ چیزجو تسارے اور آسان کے در میان حائل ہوگئ ہے ، مجروہ اپنی قوم کے اس واپس كاوركمانا عدارى قوم إب تك بم في ايك عجب قرآن ساب يوسد مع رائح كيدايت وياب - بم اس رايمان لا اور ہم ہر گز کی کوائے رب کاشریک نیس قراروی گے۔

( محج بخاري د قم الحديث: ١٩٣٣ مع مسلم د قم الحديث: ٩٣٩٩ سنن الترزي د قم الحديث: ١٩٣٣٣ السن الكبري للنسائي د قر ان متعارض احاديث مين قاضي عياض او رعلامه قرطبي كي تطبيق قاضى عياض بن موى الكي اندلى متوفى ١٨٥٥ المحترين:

اس صدیث سے بظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ نبی صلی انڈ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسانوں پر فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے جاتے تھے اوران پر آگ کے شعلے نہیں پھیکے جاتے تھے کیونکہ شیاطین نے اس پر تعجب کیااوران کاسب معلوم كرنے كى جبتوك مي وج ب كد عرب ميں يملے كابنوں كابت جرجاتھااورلوگ متعتبل كى باتي معلوم كرنے كے ليے ان کیاں بالعوم جلاکرتے تھے ، حق کد اس کاسب منقطع کردیا گیااور شیاطین جوچوری سے فرشتوں کی ہتی ساکرتے تھے ، ان كے سننے كورميان آك كے شعار حاكل كرديئ محت جيساك الله تعالى نے ارشاد فرمايا ب: وَالَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ لَوَجَدُ نَهَا مُلِنَتُ

اوربير كديم نے آسان كوچھواتو بم نے اس كواس حال بس حَرَسًا شَيلِيدًا وَشُهُمَّا أَوْ اللَّهُ مُنَّا لَقُمُدُونَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالدول اور ألك كالكرون عاجروا گیاب (ورجم پلے (فرشتوں کی باتمی) شنے کے لیے آسان كى كچھ جگهول يرجينه جاتے تھے، يس اب جو كان لگاكر سنزا ہے، تو

ووائي كعلت من آك كاشعله تياريا آب-ب شک شیاطین (فرشتوں کی مفتلو) سنے سے دور کئے

-UTE 91 اور بے شک بم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے بارنے کا زراعہ - Lta(5%)

ب فک بم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزن فرما دیا اور اے ہر سرکش شطان ہے محفوظ سار ای دو شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بلت نمیں من عکتے اور ان کو ہر طرف ہارلگائی جاتی ہے 0 دور کرنے کے لیے اور ان کے لے دائی عذاب ب ٥ سوااس شيطان كے جو كوئي بات ايك

لے وشاب ٹاتب (چکناہواانگارہ)اس کا بچھاکر آے0 اور آرئ عرب معلوم مو آب كدوه شب فاقب كورت حرت ويطفة تن كو تكديد نامحر صلى الله عليه وسلم

كى بعثت بيم يم ده شاب فاقب كونسي جائة تصاور شاب فاقب كوسيد نامحر صلى الله عليه وسلم كي نبوت كه دلاكل اور علىات ع شاركياجا أقده اور بعض علاء في ماكد دنيام ، يعشد ع شب التب كرت رب بين اور حضرت ابن عباس رض الله تعالى عنمان اس سلسله من في صلى الله عليه وسلم عدايك حديث بحي روايت كى ب- (بم صحح بخارى اورجام تذى كوالے عمد مدیث ذكرك عين

اِلَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ٥

شهامًا رصد ١٥٥١ إلى: ٩-٨)

مَفَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُلُهُ

وَلَقَدْ زَيُّكَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمُصَابِئُحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومُ اللَّهُ الْمِلْدِينِ - (اللَّك: ٥)

إِنَّا زَبُّتُ السَّمَاءُ الدُّنْبَ بِرِيْنَةِ والكُواكِبِ أُوحِهُ فَما يِنْ كُلِّ فَيْظِينِ مَّارِدٍهِ لَا بَسَّنَعَفُونَ إِلَى الْمَلَا الْآعُلُى وَمُقَلَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَنْ مُحُورًا وَلَهُمُ عَذَا كُوْ إِجِهِ أَوْلِهِمُ عَذَا كُوْ إِجِهِ إِلَيْهِ مَنُ حَطِفً الْحَطْفَة فَاتَبْعَهُ ضِهَاجٌ ثَاقِبُه

YON

يكن ان حديثون بربيدا عتراض بكريه حديثين قرآن مجيد كياس آيت كے خلاف بن: سواب جو کان لگا کر سنتا ہے تو وہ اپنی گھات میں حفاظت فَمَنُ يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهِبًا رَصَدًا. (الجن: ٩) كرف والاشطر (شاب اقب) تاريا آب-

مغررن نے بد کما ہے کہ آبیان کی حفاظت اور شباب ٹاقب کاکر انا پہلے بھی معروف تھائیلن بدیملے اس وقت ہو باتھا جب كولى بحت بزاواقد رونما بو يا تقا- شلاجب روئ زين يرعذاب نازل بو ياتفه يا جب زين يركوني رسول جيجاجا ياقدا قرآن مجيدي ب:

جنات في شلب اتب عماما وَانَّا لَا نَدُرِيُّ آصَرُ أُو يُدَيمَنُ فِي الْأَرْضِ آمْ

اور ہم یہ نمیں جانے کہ زین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کمی جملائی کا أَرَادَيهِ مُ رَبِّهُمُ رَشَدًا- (الحن: ١٠)

اورا یک قول بیرے که شاب نا قب کاگر نامیلے بھی د کھائی دیتا تھااور معروف تھالیکن شیاطین کوان کے ذریعہ دور کرنا اور جلانا يد سيدنا محمر صلى الله عليه و آل و سلم كى بعث ك بعد شروع بواب انى ليج جنات في اسين دور ك جانع بريت اور تعجب كاظماركيا وراس كاسب تلاش كيا- (اكمال المطرينوا يرسلم عن ١٣٧١ - ١٣٧٠ مطود وارانوفاديوت ١٣١١ه)

علامه ابوالعباس احمد بن عربن ابراتيم القرطى الماكل المتونى ١٥٠ هذاس مديث كي شرح من لكية بن: محے بخاری اور مح مسلم ش بدود متعارض اور مخلف مدیش ہیں۔ ایک مدیث معلوم ہو آے کہ بید ناجر مسلی

الله عليه وسلم كي بعث ي يعلم بهي شلب فاقب الرائ جاف كاسعول تفااور دوسرى عد معلوم بو آب يه امرآب كي بعثت كے بعد شروع ووا ب اور ظاہر قرآن ميں بھي اس كي مائد ب-اي وجد سے علاء ميں اختلاف بوا ، جادظ نے يہ كماك آپ کی بعث ے پہلے شاب فاقب کرانے کامعول نہیں تھااورامام غزالی نے یہ کہاکہ آپ سے پہلے بھی یہ معول تعالیکن آب كي بعث كي بعديد به زياده موكيااوراس طرح ان عديثون كاتعارض دور بوكيا-

المغم ج ع ص ۱۳۶۱-۲۳۰ مطبوعه واراين كثيريروت عاسماه

الناحلويث ميس علامدابن حجركي تطبيق طافظ احمين على بن جرعسقلاني شافعي متوتى ٨٥٢ م لكيت بن:

المام عبدا ارزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زہری ہے سوال کیا گیا زمانہ جاہلیت میں ستاروں کو شیاطین پر پینکاجا باقعه انسول نے کمابل کیکن اسلام آنے کے بعد اس میں زیادہ تنظیم اور تشدید کی گئی اورید ان مختلف مدیثوں میں عمرہ تطبیق ہے۔ چرمی نے وہب بن منب کی الی روایت دیمی جس سے اشکال دور ہوجا آے اور ان مخلف حدیثوں میں نظیق ہوجاتی ہے انبوں نے کما پہلے البیس تمام آسانوں پر چر مآکر اتفااور جس جگہ جاہتا تعالیم آرہتا تھا، جب سے حفزت آدم جنت سے زمین پر آئے تھے اس کامی معمول تھااوراس کومنع نسی کیاجا باقلہ حتی کہ حضرت میسی علیدالسلام کو آسان رِ اصالياكيه عراس كوچوت آسان مك يرع عن روك ويأكياورجب الري في سدنام ملى الله عليه وسلم مبعوث ہوے تو مجراس کویقیہ تین آسانوں پر مجی چ صے روک دیا گیا پر البس اور اس کا شکرچوری تھے جاکر فرشتوں کی باتمی سنا

کر با تھاتوان پرستارے مارے جاتے تھے اور اس کی بائیداس ہے ہوتی ہے کہ امام طبری نے اپی سند کے ساتھ حضرت ابن تبيان القرآن عباس رضى الله تعالى عنماب روايت كياب كه حطرت عيني عليه السلام اورسيد نامج صلى الله عليه وسلم ك وصال جذمانه فترت تعااس مين آسان كى حفاظت نسيس كى جاتى تعي اورجب سيدنامير صلى الله عليه وسلم كومبوث كياكياتو آسان كى بت یخت حفاظت کی تخی اور شیاطین کو ستاروں سے رجم کیا گیا انتقاان کو اس پر بہت جیرت ہوئی اور سدی کی سندے روایت کیا ب كد آسان كى صرف اس وقت حفاظت كى جاتى تقى جب زين يركونى في بوياكونى دين عالب بوا اور شياطين ن آسانول مي اسية المكانية بنار كم تف جل بيند كروه فرهتول كى باتني ساكرت تف اورجب سيدنا محر صلى الله عليه وسلم مبعوث ہوئے توان کو ستاروں ہے رجم کیا گیا الزین بن المنیرے کماہے کہ ظاہر صدیث کانقاضایہ ہے کہ پہلے شباب ٹاقب کو شیں پینکاجا آنمااور دافعداس طرح نسی ب جیساکه مح بخاری اور مح مسلم کی دو سری حدیث میں ب اور رہایہ کہ قرآن مجید

سواب جو كان لكاكر سنتاب تووه إلى كمات من حفاظت كرف والاشتعلد (شباب ثاقب) تياريا آب-النن: ٩) اس آیت کامتی بیدے کہ پہلے ہوشلب فاقب ارے جاتے تھے تودہ بھی نشانہ پر کلتے تھے ادر بھی شیں لگتے تھے اور بعثت کے بعد اس طرح ٹاک کرشیاطین پر دہ آگ کے فصطہ ارے جاتے ہیں کہ ہر شعلہ فٹانہ پر لگتا ہے اور کوئی وار خطاشیں جانا ای وجہ سے رصد کالفظ استعال فربا ہے ادرجب کوئی وار کھات لگا کر کیاجائے تو وہ چوک شیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد جو شاب فاقب شیاطین پر مارے جاتے ہیں وہ بیشہ نشانے پر لگتے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ شاب اقبنانے رکھے تھ اور بھی نیس لکتے تھ ،یہ مطلب نیس ہے کہ اس سے پہلے شیاطین پرشاب فاقب بالکل ارے سیں جاتے تھے۔ علامہ سیلی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ کی بعث کے بعد فرشتوں کانشانہ خطاشیں جا آتہ پھر علين فقاكه شيطان ددياره أسلن تك يرح ك كوشش ندكرة علائكه بم ويكية بين كدشاب اقب الراح كاعمل ت سلس ہو تارہا ہے اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان کو بریاریہ توقع اور امید بوتی ہے کہ دوجوری سے جعب کر فرشتوں کی منتكوف عي كامياب ووجائ كاور فرشتول كارے في جائے كا الين وه بربار ناكام اور نامراد بو بات اور اس ير آگ ك شعلے کرائے جاتے ہیں اس کے باد جو دوہ است نئیں ہار آاو رائی کوشش میں لگار بتا ہے کیو نکہ شراس کی طبیعت میں ہے۔ اگریدا عزاض کیاجائے کہ جب سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم پر زول وہی کے سب سے شباب ٹاقب کرانے کے عمل میں تغلید اور تشدید کی تنی تفی تو پحرجب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کلوصال ہو گیااور دحی منقطع ہو تکی تو پھر شاب ڈا قب کر انے کا عمل مجمي منقطع ہو جانا جا ہے۔ تعاملانکہ ہم ریکھتے ہیں کہ شباب ناقب گرائے جانے کاعمل ای طرح جاری و ساری ہے۔ اس كاجواب بيه ب كه جيساً كم معيم بغارى اور معيم مسلم كى مديث بين ب في صلى الله عليه و آلد وسلم في فرمايا: بير شاب ثاقب نہ كى كى موت كى وج سے كرائے جاتے ہيں نہ كى كى حيات كى وجدے، كيكن حارارب جب كى كام كافيعلہ فرما يا ب وتو بعض آسان والے بعض وو سرول کواس کی خردیے ہیں حق کہ بیہ خبر آسان دنیا تک پہنچ جاتی ہے،جن جو ری ہے اس خبر کوس لیتے ہیں اوراپ دوستوں کے دول بین القاکردیتے ہیں۔اس حدیث سے بیبات تکتی ہے کہ شماب ٹاقب کرانے کے عمل ك شدت اور فرشتول كى باتول كى حفاظت اب بعى منقطع نسي بوئى اور فرشتول كوسنة فاحكام ملت رج بين اورباوجود اس کے کہ شیاطین پر بہت مختی کی جاتی ہے ،ال کی حقیقو ننے کی طوح منقطع نئیں ہوتی اور جس طرح وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ك ذائد من جورى تجي فرشتول كالتكوية كي آمانون ي حدة تعاب بى اس كاكوشش كرت رجيس المام اجرنے اپی سندے ساتھ ایک روایت ذکری ہے جس میں یہ وکیل بھی ہے کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ جلدششم

ظافت مين بحى شياطين فرشتول كي التي سفة كى كوشش مي م مكر رج ته-حصرت عبدالله بن عررضى الله تعالى عنمانيان كرتے بين كه غيان بن سلمه ثقفي اسلام لاے قوان كے تكاح مين دس

عورتیں تھیں۔ بی صلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایان میں جار کو افتیار کرلو۔ خصرت عمر منی انتد تعالیٰ عنہ کے عمد میں اس نے (ان کے دارث ہونے کے خوف ہے)ان جاروں کو طلاق وے دی ادرا پنا یو رامال اپنے میٹوں میں تقتیم کردیا۔ حضرت عمر تک یہ خبر پنجی تو انہوں نے کما میرایہ مگان ہے کہ شیطان نے فرشتوں کی جو ہاتیں جو ری سے من تھیں اس میں اس نے تمارے مرنے کی خبری مقی اور اس نے تمارے دل میں بیا ذال دیا کہ تم عنقریب مرنے والے ہوا سوتم نے اپنی بولوں کو طلاق دے دی االلہ کی متم تم فورا پئی بولوں ہے رجوع کرواورائے بل میں رجوع کرو (جو بیوں کووے عے ہو)ورند میں ان عورتوں کو تہماراوارٹ قراردوں گاور تہماری قبرکواس طرح رجم کرنے کا تھم دوں گاجس طرح ابورغال کی قبرکورجم کیا

كياتها- (منداحه ج على على منداحه وقم الحديث: ١٣٩٣ عالم الكتب يروت)

اس صدیث ہے یہ ظاہر ہو گیاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی شیاطین چوری چھپے فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آسمان برج محت تھے اور ان پر شماب ٹا قب اور آگ کے شعلے مارے جاتے تھے اور اگر وہ بھی کوئی بات من لیتے تو اس کواپنے دوستوں کے دلوں میں القاء کردیتے تھے۔ ہماری اس تقریر ہے ہمارے جواب پر علامہ سہیلی کاجو اعتراض تھا وہ ماقط موكيا- (فخ البارى ت ٨ ص ١٤٢٠-١٤٢ ملحمة مطوع المور الموراه ١١٥٠)

حقیقت میں شیطان کو آگ کاشعلہ ماراجا تاہے پاستارہ ٹوٹتاہے اگریہ اعتراض کیاجائے کہ قرآن مجیداور احادیث میں ہے کہ شیطان کو آگ کے شطعے مارے جاتے ہیں اور ہمیں بیہ

د کھائی ویتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے؛ علامہ معانی ستونی ۸۹ مہم نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ستاره ثونا ہو اور جب وہ شیطان تک پہنچا ہو تو آگ کاشھلہ بن جا آہو، اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ دورے وہ ستارہ معلوم ہو آہو اور حقيقت مي وه آگ كاشعله مو- (تغييرالترآن العظيم ع ١٣٠٠)

علامد ابوعبدالله قرطبي متوفى ٢٧٨ ه ف لكعاب كدشاب آك كيجك دار شعل كوكتي بن علاء ف كماب كديم لوستارے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکاہے کہ جیساہم کو د کھائی ریتاہے وہ حقیقت میں ستارہ می ٹونٹا ہواو رجب وہ شيطان كوجاكر لكتابو تؤوه آك كاشعله بن جا آبو اوريه بعي بوسكاب كدوه حقيقت من آك كاشعله بواور بسيريون وكعائي ويتاموكم بيس ووايك ستارو ثوثاب-(الجامعادكام الترآن جرمه من ٩٠ مطبوعه دارا تقريروت ١٥١٧هم)

الله تعالی کارشاد ہے: اور ہم نے زمین کو پیمیلادیااو راس میں مضوط پیاڑنصب کردیئے اور اس میں ہرمناسب چز ا گائی اور ہم نے اس میں تمهارے لیے سلمان معیشت پیدا کیااور ان کے لیے (بھی) جن کوتم روزی نہیں دیتے ۔ (الجر: ١٩٠٢٠) زمين سے الوبيت اور وحد انيت يرات دلال

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعلق نے آسانوں ہے اپنی الوہیت اور وحدا نیت پر استدلال فربایا تھااور ان آیتوں میں ز بین سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پراستدلال فرمایا ہے - وجہ استدلال مید ہے کہ زمین ایک کردی جسم ہے اور اس کے اور كره بوائيه اس كومحيط ب اور پهرسات آمان ايك دو سرے كومحيط بي الديك ذين اور كره بوائيد كو بھي محيط بين اور زين كى آسانوں كے ساتھ ايك مخصوص وضع اور نسبت باب سوال يد ب كد زين كوعدم سے وجود يس لانے والااوراس محصوص وضع اور نبیت کامن ح کون ہے؟ ضروری ہے کہ اس زمین کو عدم سے وجود میں لائے والااوراس کی نبیت اور جب کی بہت بوے گول جم کے ایک چھوٹے جھے کو دیکھاجائے گاتو دوسید ھااور سیاٹ ہی معلوم ہوگا۔ زمین کے گول ہونے پرواضح دلیل ہے ہے کہ جس وقت برصفی اک وہندی دات ہوتی ہے توا مریکہ اور جزائر غرب المندی دن ہو گاہے۔ اس طرح ہورے اسٹریلیا اور افرایتہ میں سورج کے طلوع اور غروب کااور دن اور رات میں کئی کی مکمنٹوں کافرق ہو آ ہے۔ اكرتمام زهن بيدهى اورسائيه وتى وتمام دياض ايك ى وقت على سورج كاطلوح اورغروب مويا-

رواسى: يد افظ رسوب بناب-اس كامعنى بايك جك قائم اور ابت ربنا-راسات اوررواى ان يزول كوكت میں جوایک جگہ قائم اور ثابت رہتی ہیں۔ روای کاستعمال مبا زوں کے لیے ہو آے جوایک جگہ شابت اور قائم رہے ہیں۔ الله تعالى نے زمین كو پسلايا اوراس يرمنبوط بها زنسب كردية تاكد زمين است كورير قائم رب اور كردش كرنے ميں اين محورے متحاوزند ہوجیساکداس آیت میں فرمایا ہے:

وَالْفَى فِي الْآرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَعِيدُ وِيكُمُ اور زنین بی بیاڑوں کو نصب کردیا تاکہ وہ حمیس لے کر كايك طرف تعك نديجے-

الله تعاتی نے فرمایا:اوراس میں ہرموزوں چیزا گائی: یعنی اللہ تعاتی نے ہرچیز کولو کوں کی ضروریات کے اندازہ سے پیدا فربایا کیو نکہ اللہ تعالیٰ کوعلم تفاکہ لوگوں کو کس چیزی ضرورت ہوگی اوروہ کس چیزے نفع حاصل کریجتے ہیں۔ای لیے اس کے بعد فرمایا: اوراس میں ہم نے تهمارے لیے ملان معیشت پیدا کیا کیونکہ نبا بات ہے جورزق حاصل ہو باہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہے کاسب ہے اور جن کوانسان رزق میانسین کر ایعنی حیوانوں کی زندگی قائم رہے کاسب بھی میں زمین ہے يدامو فوالى نا آت بن-

موزون کی دو سری تغییریہ ہے کہ جن چیزوں گاو زن کیاجا سکے یعنی سونا مطاندی، آنیا پیتل وغیرہ معد نیات جن چیزوں کا وزن كياجا آب-

الله تعالی کاارشاد ب: اور ہمارے ی یاس برجیزے خزانے ہیں اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں اور ہم نے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائمیں بھیجیں ، پھرہم نے آسان سے بارش پر سائی سوہم نے تم کودہ

Madinah Gift Centre

موزون کی تفسیر

یانی باداور تم اس یانی کاذیره کرنے والے نہ تق اور ب شک ہم بی ذیرہ کرتے ہیں اور ہم بی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ای سب کے بعد باتی ہیں -(الجر: ۲۲ - ۲۱)

مشكل الفاظك معاني خزائن خزاند کی جع ب خزانداس جگه کو کھتے ہیں جس میں انسان اپنی چزیں چھپاکر د کھتا ہے ، یا جس جگه انسان اپنی

چزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے انبان کے رزق اور معیشت کے اسباب جع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ عام مفرین نے یہ کما ہے کہ اس فزانہ سے مراد بارش ہے کیونکہ انسانوں حیوانوں اور پر ندوں کورزق کی فراہمی بھی بارش کے ذریعہ ہوتی ہے-بارش سے سبزہ آگا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے، جس میں انسانوں میوانوں اور پر ندوں سب کے لیے غذا

الله تعالى برسال سب جكد يكسال بارش تازل شيس فرما تابكدا في حكمت عدى جكد كم بارش نازل فرما تاب، كمي جكد زیادہ اور کمی جگہ بالکل بارش نازل نمیں قرما تہ اس لیے فرمایا:ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں ،

ایک اور جگه ارشاد فرما آے: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزُقَ لِعِسَادِم لَسَعُوا فِي اوراگرانداے سببندوں کے لیے رزق کشادہ کردیتاتو وہ ضرور زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اپنے اندازہ کے مطابق الأرض وللحر يتنز ويقدر مايت المراكة بيباده تحيير بيصير ٥ (الثوري: ٢٤) بتنا چاہتاہے رزق نازل فرما آہے ، بے فل وہ اسے بندوں کی

بت خرر كف والااورانسي خوب و يمن والاب لواقع لاقعدى جع ب-اس كامعنى ب ملد- عرب كتين كدلق حت السافة او من عالم موى لقحت الد شعب وة در خت چكل دار يوكيا- اس لي لوافع كاستنى ب ده بواكي جويانى ، بحرب بوي بادلول كواشا يج بوك ہوں۔ لمقد حدة دود رو والى او منى كو كتے بين اس كى بنت لمقداح ہے اور او منتوں كے پہل ميں جو نيج ہوتے بين ان كو ملاقب كتي إن اوراونون كي يشت عن جوال كي يكل كلاه موساب كومضامين كتي إن اور ترك باده منويد كو لقاح كت بين- يزكت بين الفح فلان المنحلة واستلفحت السحلة يعنى فلان فخص في مجورك شكوف ماده

مجورروال دياوراس كوحال شركرديا-اس كامعنى باس مح مجورك ورخت بين يوندلكا-(الفردات جهم ٥٨٣٠ مطبوي كمتية زار مصطفى الماز كمد محرمه ١٨١٨ه)

ايك اور جكر الله تعالى فرما آب: وَهُوَ الَّذِئ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشُرًّا اَبَيْنَ يَدَى وى ب جوافى رحت كى بارش بىل خوشخىرى دىي بوكى ہوائیں جیجاہے۔ یمال تک کہ جب وہ ہوائی بھاری باول کو دَحْمَنِهُ حَنْثَى إِذْاً ٱفَكَتْ سَحَابًا لِفَالَاسُفُنِهُ الفاكرلاتي بين وبماس بادل كوكسى بجرزين كي طرف في جات لِبَلَدِ كُيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءُ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ النَّهُمُونِ و(الاعراف: ٥٤) ين جريمان عانى رساتين بريمان عرام

ٱفَرَءَ يُشُرُمُ الْمُكَامِ اللَّهِ فِي تَشْرَبُونَ ٥ ءَ ٱنْشُرُمُ بعلابتاؤوه پانی جس کوتم پیتے ہو 6 کیا تم نے اس کوباول ہے نازل كيا إيم نازل كرف والي بن ١٥ كر بم جات واس مُعْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ آم تَحَنُّ الْمُنْيِزِلُونَ ٥ لَوْ نبيان القرآن

Madinah Gift Centre

444

سَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلاَ نَشْكُرُونَ٥ كو سخت كروايدي، پرم كيون شكرنس كرتے؟٥ (الواقد: ١٠٥٠)

ان آیوں میں اللہ تعلق نے بیتایا ہے کہ وہ ہرچز کا الک ہے۔وہ اپنی حکمت اور مثیت کے مطابق لوگوں میں رزق ختیم فرانا ہے، محلوق کے رزق اوران کی تمام نفع آور چیزوں کے خزائے اس کے پاس ہیں بیسے وہ بارش نازل فرما تاہے، جس کے دراید زهن سے پیدادار حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کردیے ہیں۔ان اسباب اور ذرائع ش ے وہ ہوائس میں جو بادلوں کو اٹھائے چھڑ ہیں تاکہ لوگ اس پائی کو بیکن اور اپنے جانوروں کو پائی باائس اور اس اے اپنیاغوں اور کھیتوں کو سراب کریں۔

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرملا اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی ب ك بعد بالى بين - يعنى بم عى محلوق كوعدم = وجود يل الماتي بين عجر بم اس ير موت طارى كريس م ، مجر حشر ك دن بم ي ب کوزندهاور جع کریں کے

تحجورون مين بيوند كارى كى ممانعت كى احاديث

ہم نے لدواق سے کے معنی بیں بیربیان کیا ہے کہ تلقیہ ہے کامعنی ہے تر مجبور کا شکوفہ مادہ محبور میں ڈال دینا۔ عربی میں تلقيع اورتابير كالكسى معنى إس سلدين يدهديث مضورب:

موی بن طلحه این والدرضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مجوروں کے پاس تھے۔ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے ہاں سے گزرا- آپ نے فرمایا: بیا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انسوں نے کما یہ لوگ مجوروں میں پوند لگارہے ہیں۔ یعنی زم مجوروں کو ہاوہ مجور کے ساتھ ملاتے ہیں جس سے وہ مجل وار ہو جاتی ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا: میرے گمان چی سید عمل ان کو کسی چیزے مستعنی نہیں کرے گا۔ جب ان صحابہ کو آپ کے اس ارشادی خربوئی توانموں نے بید عمل ترک کردیا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس عمل کی خربوئی تو آپ نے فرللا اكران كواس عمل عي فائده ب توكرت ريس- عي في ايخ مكن ايكسبات كي محى موتم مير عمل مرت كرد-البد جب من الله تعالى كى طرف ، كوئى عظم بيان كول قاس يرعمل كرد كيونك من الله يرجموت بولنے والانسي يول- (منح مسلم فضاكل ١٩٣٤ (٢٣٣١) ١٠٠٠ سنن اين ماجه رقم الحريث: ١٢٣٠)

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جس وقت مدینه میں تشريف لائے توصحابہ كرام مجوروں ميں يوند لگتے تھے۔ آپ نے فرماياتم يہ عمل كس ليے كرتے ہو؟ انہوں نے كها بم اي طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ثنایہ تم نہ کروتواس میں زیادہ بھٹری ہو۔انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا تہ چھ محبوروں کی پدادار کم ہوگئ- انہوں نے آپ سے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرملا میں صرف بشر ہوں (لعنی خدانسیں ہوں) جب میں تمارے دین کے متعلق کی چیز کا محمود ال قاس پر عمل کرد اور جب میں ابنی رائے ہے تم کو کسی چیز کا محمود ال قرمین صرف بشر ول اخد انسي بول) صح مسلم الغنائل ١٠٠٠ رقم بالحرار: ٩٠١١ ارقم المسلل ١٠٠١)

حضرت انس رضی الله تعلق عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلدوسلم کا پچھے لوگوں کے پاس سے گزر ا واجو مجودوں میں بوند لگارے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بیانہ کو تو اٹھا ہوگا۔ اس کے بعد روی مجو رس بدا ہو کس بھر کچھ دنول بعد آپ کاان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے بوچھا: اب تمماری مجوروں کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کما آپ

جلدخشم

نے اس اس طرح فریا تھا۔ آپ نے فریانی تم بی و نیا کے معاملات میں خودی زیادہ جانے ہو! (سیح سلم احتمال کا 100 تم اسلم احتمال 100 تم اللہ محمال 1000 الرقم السلمل 2000 من مائین اجر رقم اللہ میٹ نام 20

اس مدهند بر اختلال ہو آب کہ بی منی انتشاب و سم ان اس مجاب نے فریا آقا کہ اگر م مجورش بند نداری ند کر و قسمار کے پہنچرہ کا اور جسانوں کے آپ کہ اسٹرائر کی کیا جاتا ہے تب میں پیدادار کم ہوئی متعدد طااعت اس اختلاک جوابات دیئے ہیں۔ تم میں مال ان طاف کے دوبات کھٹی کر رہے ہیں۔

قائق علی تمرین مو که آگی اندگری حق آم ۱۳۵۰ ته گفته چرد: انجیا و شیم اطلام کالایلی در مطلاحت هم نهای اداران کی اس که خواد دران کی درات کی طرح بسیداد و اس نامی به و موسکیه بسیر اس که داران برای مطالب و اداد داران بی کی تقوی اور وجب شیرے برکہ خواج بدائی مطالب ا اسلام کی قرائز خداد دو دیا گم بالدے منطق بین کی بسیداد دران طرف متوجه رسیج بری که شویعت کی میکنی با بسیداد می چرسے منظم کیا مورود کار خوان این افزوج نسخ بین قدامات کے میکنی انتخاب می مشتری از میکنی میکند این میکند این می

حافظ ابوالعباس احمد بن عمرائل قر طبی اند کس متونی ۱۵۳ هداس مدیث می شرح میں تکھیے ہیں: سیدنا کو معلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر مجرود الات کر آب اوروداللہ تعالی کی طرف ہے ہو خریں دیے ہیں اور جو

ا حکام بیان کرتے ہیں ان میں خطاء محال ہے اور رہے وہ امور جن کا تعلق دنیا ہے ہے تو ان میں می صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سے ایک انسان ہیں جیساکہ آپ نے فریایا:اس کے سوااور کوئی بات نسیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں اور اس طرح بحول بول جمل طرح تم بحو لتي بو (مي ابغاري رقم الديث ١٠٦٠ مي مسلم رقم الديث: ٥٤٢٠ من ابو داؤور قم الديث: ١٠٢٠ سنن اتسانی رقم الدی ۱۳۳۳ منن این ماجه رقم الدیث:۱۳۱ اورید ایسانی ب جیساکد آپ نے فرمایا ب: اپنی ونیا کے معالمات کوتم خود ى زياده جائے ہو- ( مح مسلم رقم الحديث: ٢٣٠١٦) اور أي صلى الله عليه و آلدوسلم نے محجو رس يوند لگانے والوں كے متعلق جو فرما تھا کہ میرے مگن میں بید عمل ان کو کسی چیزے مستنی نہیں کرے گا اس کی دجہ بیرے کہ حقیقت میں ایک چیز کو دوسری چزے مستنفی کرنے والا اللہ تعالی ب کین اللہ تعالی عادت جاریہ یہ ب کد اس نے بعض چزوں کے عاد تا اسماب بنائے ہیں اور ان اسماب میں اپنی قدرت کی مائیر کو تخفی ر کھاہے تاکہ جو سعادت مند لوگ ہیں ان کا غیب پر ایمان بر قرار رہے 'اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ اپنی گمرای میں ڈو بے رہیں - اور پی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے نہ یہ جو فریلا ہے کہ میں نے اپنے مکن سے ایک بات کی تھی سوتم میرے مگل پر عمل مت کرد- بیہ آپ نے اس لیے فرایا کہ کوئی مخص پر ممان نہ کے کہ آپ نے تو فرمایا تفاکد اگر تم اس ہوند کاری کو ترک کردو کے تو یہ تمبارے لیے بھتر ہو گاھالا نکہ یہ ان کے لیے بہتر نسیں ہواتو آپ نے بطور عذر کے فرمایا یہ بات میں نے اپنے گمان اور اپنی رائے ہے کی تھی بیات میں نے وہی الی ہے نسین کی تقی اور مجتی بازی باغبانی کے معالمات میں وی محض صحیات کمد سکتاہے جوبید کام کر بارہتا ہواور اس کواس کا تجربه دو اور ظاہر بے کہ میں نے یہ کام کے ہیں اور نہ بھیے ان کا تجربہ ب اس لیے ان دنیاوی مطلات کو تم ہی خوب جائے ہو، اور تی ملی الله علیه وسلم کاید عذر بیش کرنامجی ال لوگوں کے لیے تھاجن کی عقل ضعیف ہو کیو تک ایلے لوگوں پر آپ کوید خدشہ تھاکہ شیطان ان کو عمراہ کردے گااور ان کے دلول میں بیات ڈال دے گاکہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ جھوٹی نظی

Madinah Gift Centre

اور جو مخص آپ کو جھوٹا سمجھے گاتووہ کافر ہوجائے گاور نہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے کوئی ایسی ہات صادر نہیں ہوتی تھی جس يرعذ رجيش كرف كي ضرورت بو- (المعلم جهم ١٦٥-١٦١ مطبوعه واراين كثيريروت اعامهه)

علامه يكي بن شرف نواوي متوفى ١٤٧ ه لكصة بن: علاءنے کماکہ نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دنیااور معاش ہے متعلق بغیر تشریع کے جوبات کمیں اس پر عمل کرناواجب نہیں ہے لیکن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتمادے یہ حیثیت تشریع کے جو کچھ فرمائیں اس پر عمل کرناواجب ہے اور آپ نے مجور میں ہوند لگانے کے ترک کرنے کابو عظم دیا تھا وہ بہ حیثیت تشریع کے نئیں تھا بطور مشورہ تھا۔ ہوند لگانے کو ترک كرنے سے محجوروں كى بيداوار كم بوئى اس ير آپ نے فرالما:"انستم اعلىم باصور دسياك،"اب دنياوى اموركوتم ي زیادہ جانتے ہو۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ کی توجہ اور فکر آخرت اور معارف النبیہ کی طرف میڈول رہتی تھی اور دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہ کرناکوئی تعنی اور عیب شیں ہے۔ (شرح مسلم عسم ۱۲۲۰ مطبوعہ نور محراصح المطابح کرا جی 20 سام)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى مهمور لكينة إس: اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کی طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔

(مرقات جام ١٩٩٣ مطبوعه مكتبدايداديد ملكان ١٩٠٠ الده) نيز لماعلى قارى لكست بن:

يمل بريدا شكال كياكيا ہے كہ ني معلى الله عليه وسلم نے انسار كو تجورك درختوں ميں ہوند لگاتے ہوئے ديكھا آپ نے فربلا: کاش تم یہ طریقہ ترک کردو- انصارے اس کو ترک کردیا ، پھرکوئی پداوار سی ہوئی یاردی مجورس پداہو س تب آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی معلات کوخودی زیادہ جائے ہواس کالیک جواب یہ ہے کہ آپ نے بدا پنے مملن سے کما تھادی سے نسین کما تھا۔ اور ﷺ سیدی محد سنوی نے کما ہے کہ آپ محابہ کو تو کل پر برانجین کرنا جائے تھے۔ جب انسوں نے آپ ك كنفير عمل فيس كياتوآپ فراياتم ايندونياوى حاطات كوخودى زياده جائة بواورا كروه آپ ك كنفير عمل كرتے اور ايك يادوسال تك نقصان برداشت كرتے تؤوہ اس مشقت سے في جاتے - پيرجواب انتمانی لطيف ب- (سيدي غوث عبد العزر: وباغ رحمه الله كي العاصم يى خلاصه ب

شرح الثقاء على هامش شيم الرياض بيس سوس ١٠٦٣ مطبوعه وارالفكر بيروت)

شخ عبد الحق محدث والوي متوفى ۱۵۰ امد للعنة بين: خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وہی کے بیٹیر محض اپنے اجتمادے لوگوں کو اس بناء پر پوند لگانے ہے سع فرمایا کدید زمانہ جالمیت کا عمل ہے اور اس کی معلوں کے تمہا زیادہ ہونے میں کوئی تاثیراو رمعقول وجہ نسیں ہے اور آپ نے اس کی طرف توجہ شیں فرمائی کہ اللہ تعالی کی عادت جار ہے ہیے کہ وہ اس عمل ہے بھل زیادہ کرویتا ہے۔ آپ نے ان کو منع توکیا تھا، عمر سختی ہے منع نسیں کیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تم ہوندنہ کرو قو بمترب اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی الله عليه وآلد وسلم اس طرح محے دنياوي معالمات كي طرف توجہ شين كرتے تھے، كيونكداس عمل كے كرنے يانہ كرنے ك ساتھ کوئی اخروی سعادت متعلق شیں تھی، لیکن جب آپ نے اس طرف توجہ کی کہ اللہ تعلق کی عادت جارید کے مطابق اس عمل کی تاثیرہوتی ہے تو پھرآپ نے اس پر سکوت فرمایا اور بعض روایات میں جو ہے کہ "ونیاوی امور کو تم ہی زیادہ جانتے ہو۔ "اس کامطلب ہیں ہے کہ میں ان دنیاوی امور کی طرف توجہ نہیں کر ہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو ند کرنے والے

Madinah Gift Centre

العدارية به آب كالم سوالة شم القد كو تكدر سواله هم الده طبية ملم بينا وارد آخرت كه قدام معالمات كوب سبت الإدارة زياده بها منووات يوس واحد المعادمة من سهه معلى الدورة بي معلى العدود سهى الله طبق كافر الكه بين الدوري تحك يمها ما توكن واست يوس بين عمل سد مقدم بيرا و دمها ما كوب يتن بين بين عمر من من حرق بين الكافر ويشك كم السبق الماس بين المن سبق في تم كست والمنافذة المنافذة المعادم الله المستحددة الحوالة المستحددة الحوالة المستحددة الحوالة المستحددة الحوالة المستحددة الموالة المستحددة الموالة المستحددة الحوالة المستحددة الحوالة المستحددة الحوالة المستحددة الموالة المستحددة المستحددة الموالة المستحددة المست

تحقید مثن او کرست سمرین می سیمیدن محمد و انوان مستقد عن اور مستار تین که نشیرش عظم رسکه آقه حسب زل اقوال بین: (۱) گاه داور خدمه نے کامستقد بنون سے موادد الوگ بین و آن تنکسپیدا اور یک بین اور مستا فرین سے موادد ولوگ بین بیر سی سرند سر

چاہ کی تحصیرہ تھی ہوئے۔ ۱۰ عوضائان ملی وقتی اللہ تعلق عمالہ وشخاک نے کاستید مکانے واوجوہ لکے ہیں اور معاقرین سے موادد زندہ والی ہیں۔ ۱۳ مع ملیک مکانستید مکان سے مواددہ لاک بین بھر کہ شرف اعزان میں شخصا در معنا قرین سے مواد میدنا کار معلی اللہ طب و معلم کام مستقد مکان سے مواددہ لوگ بین بھر کہ شرف اعزان میں شخصا در معنا قرین سے مواد میدنا کار معلی اللہ طب

ج) حسن اور لآدہ نے کم استقدیش سے مراہ نیکسادر داخات گزار اوک میں اور مشتاخرین سے مراہ پر کاراور نافریان اوگ میں میں میں میں ہسید کے کامستقدیث سے مراہ شکسا اور جدائیں آگی مغوں کے اوک میں اور مستاخرین سے مواد چکھا اوی کے دکام ستقدیش سے مواد جدائیں کمل کر کے دائے ہیں اور مشتاخرین سے مواد جدائیں کمل تھا کہ اور استقدیش کی ترک کرنے دائے ہیں اور مشتاخرین سے مواد جدائیں کھی ترک کرنے دائے

ہیں۔ '' بھی کہ کماستھ میں سے مرادان کان ہیں اور متاثرین سے مرادا تر کان ہیں۔ '' استھ میں سے مراد امادی کیل مفول کے لوگ ہیں اور متاثرین سے مراد امادی کھیل میں کہ دو اگر ہیں۔ مستھ ہیں اور متاثرین میں مقد مقدیقت کیا ہوارے ہیں اس کا اللہ علیا کی گلم ہے کہ کھیل میں ہم مودورا و مصدوم کو میں مقدیقات میں میں میں افقہ اللہ کا محمل کے اور اس کا میں اس کے متاثری افران کی تعدیم کی میں کہ اس کے متاثری موجد سے دو اور کان کی میں سے دو اور متمال کی سور متاثری کیل موال میں کرنے ہے تھے کہ اس کا میں کہ کے بھیل کا مور سے کہا

عودت أو يكن نفح - تبدالله موده المسدنية بتعدنال فراقات عن السيام ان الوكن كويلت يورية و تهدب بيل صفول بنداده عرفي الدوم المواقع كلياستين يودك تقويري تجويل من المستقد المستقدمة 
Madinah Gift Centre

سنت اول اس سریرے میں سیمت اس آئے سے شاق زوار میں ہم نے سنن الرقدی اور دیگر کتب مدہ شے جور واب ذکر کے ہواس میں مضاول میں نماز پڑھنے کی مجی فضیات مطوم ہوتی ہاور در ریز فرا اعلام شامل اس مواجد بھی کی تی ہے۔

خفون ابو بروره رخی انشد حزیبان کرتے بین که رمول انشد علی انته طید دسم نے ذرایا و اگر وکوس که صفوم بو بیا سے که اقالان چینش کارور مضابط ان خانز بینت شمل کتا جزوانی پیده ندیته با گلران کا قرره اندازی سے موااس میں مرتق نه به خد و مفرد رساس سک کے قرره اندازی کرسے کا دوراگر لوگوس کو صفوم بو بیانے کہ تھری کانز بینت میں کتابا جزوان س

( مح افزادی ام آواند شده سمن انزوی از آوانده ۲۰۰۰ سالله بالگار آواندیت داده معنف مودار دانی از آواند شد: ۱۳۰۷ سنده این با موسسه سنداد گاند با موسسه مح این مزان از آواند شده ۱۳۰۷ سن کیزی کسیسی با ۱۳۰۷ مرکز اندر از ۱ ۱۳۸۷ سنده این از ۱۳۸۷ سنده او کاند با موسسه این این موان از آوانده شده ۱۳۸۷ سندی این این این این این از از از

ے کم قواب ہو۔ مصرت ابو مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بین ہمارے کندھوں کو چھو کر

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre



Madinah Gift Centre

16. (الفردات ج على ٢٤ مطبوعه كمتية مزار مصطفى الباز كمد محرمه ١٣١٨ه)

المام خليل بن احد فرابيدي متوفى ١١٥ المعت بي: خلك منى جب حركت دين يخ م كل توه صلصال باورجب اس كو آك ريكا باع توه فعدار

(شكرا)- معرت آدم عليه السلام كومني يداكياكياد دان كيدك كوچاليس دن دهوب من ركماكياحي كدوه صلصال مو كي - (كلب العين ع موس همه مطبوع المثارات اسودام ان الاملان)

الم الو محد عبدالله بن مسلم بن قتيب المتوفى ١٦ ٢ه لكعة بن: جس خلك مني كو آك نے نہ چھوا ہواس كوصل صال كتے ہيں۔ جب تم اس يرا نگي مارد تواس سے بجنے كي آواز

أعداورجباس كوآك يركرم كرلياجاسة تووه فيكراب- افحارا

تغسر غريب الغرآن مي ١٠٠٠ مطبوعه وار مكتبه الهلال ايروت ١١٧٧هـ) المحماء: العبراودار مني كوم وكت بير- قرآن جيدش بمن حماءمسنون (المجرد ٢٠١)دريا ، يومني تكالى

عاتى باس كو تماة كت يس- (كلب العن جاس ١٣٣١) المسسنون: المم الوعبيدون كماب اس كامعنى بديودار- (تغيرالترآن ص ٢٠٠٠)

علامد راضب اصفهاني متوفى ١٠٠٥ هـ نے كما ب كدالحصاء كامعنى بسياد بريووار منى -جب كو كي ك تد سامنى تكال جائة وكت بي حدث البير (الغروات جام ١٥٤) المسسون كاستنى و وجزيو متغيروكي الين سرائي موء

(الغروات جمع ٢٢٣) علامه فظام الدين في نيشايوري متوفي ٢٨ عدمه لكينة بين: ختك بجينة والى منى جو آگ پر پايل نه مني جو اس كوصل صال كت بين اورجب ألك يريكاني جائ واس كوف خدار الميرا) كت بين اورالحدماء كاستى بي ساء مرى بوتى ملى-امام

ابرعبده نے كما ب كدالمسنون كاستى بو ملكى يونى اس منى من انسان كى صورت و ملك منى تعى يا اس كانتا بناياكيا تفاورابن الكيت في كماب اس كامنى بسرى وفي بديوداريخ-

(تغير فراعب القرآن ورعائب القرقان جهم عام مطبوعه دار الكتب العلم يروت ١٣٨٠هـ) امام فخوالدين محدين عمروازي متوفى ١٠٠٧ م لكيت بن:

مسنون کے معنی میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) ابن الكيت في كمامسنون كامعنى به متغيراس كى دلس يد بحك قرآن مجيد ش بالم بنسسند (القرو: ٢٥٩) كمانا تغير نيس بوابعني مزانسي -(٢) وكرى بوكي اور تلمي بوكي يزيب بقركو ركزا يأكساجائ توكية بي سننت الحدجر (٣) زجاج نے کماید لفظ سنن الطریق بے بناہے اور اس کامٹنی بھی متغیرہ وناہے۔ (٣) امام ابوعبیدونے کماہے اس کامعنی ے دُعلل ہوئی چز- (۵) سیبویہ نے کماس کامعنی ہے کہ کی چزکو کی صورت یا کی مثل پرینایا کیاہو، حضرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت ب كما المسنون كاسعى ب ملى منى - (تغير كيرين عص ١٠٠٠ مطبور دار الكري وت ١٥٠١هـ) انسان كى تخليق سے الوہيت اور وحد انبيت براستدلال

اس بیکی آیتوں میں اللہ تعلق نے آسانوں، زمینوں، بہاڑوں، درختوں اور حیوانوں سے اپنی الوہیت اور وحدانيت راستدلال فرمايا تعاادراس آيت بين انسان كي تحليق عداني الوبيت اوروحدانيت براستدلال فرمايا ب-اس كي

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

121 تقریریہ ہے کہ دلاکل سے خابت ہے کہ جملن حادث ہے اور دقدیم شیں ہے تو پھرانسانوں کی تخلیق کاسلسلہ مامنی کی جانب کی ا يك انسان ير ختم مو گاي بسلاانسان مو گاو ر مروري ب كدوه انسان ال باب او رستروف طريقت بيداند موايموورندوه بسلا انسان نہیں ہوگا ان آبنوں میں اللہ تعالی نے تاما ب کداس نے اس انسان کو مٹی کے پیلے سے بطاب اور جساکہ ہم پہلے مجى لكه يج بين كريد انسان جو نكه حادث إورقد يم نس باس لياس كويدم عدوجود من لان كي لي كوئي علت اورفاعل ہوناچاہیے اور ضروری ہے کہ وہ غلب اور فاعل واجنب اور قدیم ہو ممکن اور حادث نہ ہو کیونکہ ممکن اور حادث کو تواہنے وجودیں خور ممی علت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہیا بھی ضروری ہے کہ وہ طلب اور فاعل واحد ہو کیو نکہ متعدر واجب نسي ہو كئے ورنہ ہرواجب ميں دو بر ہوں گے ايك نفس و جوب جس شل دو ہب مشترك ہوں گے اور ايك وہ جز جس ب ا یک واجب دو سمرے واجب سے ممتاز ہو گااور جو پڑا جراہ ہے مرکب ودوہ اپنے وجو دیش ان اجراء کی عماج ہوتی ہے اور محتاج ممكن اور حادث مو آب وه واجب نهي موسكا - پس عابت مواكد بسلے انسان كابنانے والاواجب اقديم اور واحد ب اورجب يمل انسان كاوه بناف والاب توتمام انسانون كلوي بيداكر فيوالاب بجوداجب مقديم اورواحدب اوروي الله تعالى

انسان كى خلقت كماده من مخلف آيات كى توجيه إِنَّ مَثَلَ عِبُسُى عِنْدَالِلَّهِ كَمَثَلِ أَدْمَ

خَلَقَهُ مِنْ تُوابِ (آلُ عران: ٥٩) اس آیت، معلوم ہو آے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔

إلَّى خَالِي إَسْمَارًا مِنْ طِينِ (ص: ١١) على گارے (منی اور پانی کا آمیزہا سے ایک بشرید اکرنے اس آیت معلوم ہو آے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گارے اور کیورے پیدا کیا گیا۔

في عيداكيا-

اللہ کے نزویک عینی کی مثال آدم کی طرح ہے جس کواس

انسان كو شير الله المجتى موتى خلك مى الله خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتْحَادِ-اوراس آیت میں فرملیا: اور بے شک ہم نے انسان کو بھتی ہوئی خنگ مٹی سے پیدا کیا ہو پہلے سیاہ مڑا ہوا بدیو دار گارا

ان آیوں عمد اس طرح تطبق دی جا محق بے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا چر گارے سے ، چرسیاد سزے ہوئے بداودارگارے، پر فیکرے کی طرح بحضوالی فٹک مٹی ہے۔

تعزت این عباس رضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ انسان کو تین مرتبہ بطا گیا۔ چیٹے والی مٹی سے وخلک مٹی سے اور سياهبراودار كيرس- (جامع البيان جرعاص عام مطبوع دار الفكريروت هاساء) المام ابن عساكرن معرت ابن عباس رمنى الله عنمات روايت كياب كد حفرت أوم عليه السلام كى تخليق كيلي

تمام روئ زجن سے مٹی کا گئے۔ چراس مٹی کو نیٹن پر ڈال واکیا حق کہ وہ پیشنے والی مٹی ہوگئی۔ بجراس کو چھو زوا کیا حق کہ وہ بياه بريودار كيونهو كل - پراند قبل ن اي شايان شان الته ان كاپتاتيار كياحي كدوه پتلاختك موكيااور شكرے كى المرج بجنوالي خلك ملى موكياك جباس را نكى ارى جائة اس عظى مولى آواز لك

Madinah Gift Centre

(الدرالمتورج٥ ص ٢٤ مطبوعه دارالقريروت ١٨٠٠هـ)

علامه ابوالمظفر المعلل الشافع المتوفى ١٨٥ عديكت بين: بعض آثاريس بكراند تعلق فصرت آدم كالريك كافيهاكر جو دوا-حى كدوه ساهديدوار كاراموكيا-

(تغيرالقرآن عاص ٤ ١٠٠ مطبوعه دارالوطن وياض ١٨١٧هه) اس میں کوئی شک نسیں ہے کہ اللہ تعلق جاہتاتو کمی بھی جس کے جم سے حضرت آدم کو پیدا کر دیتااوروہ اس یہ بھی تاور تفاكه مرحله واربيدا كرنے كے بجائے ابتداء پيدا كرويتا ليكن جس طرح إس نے عالم كبير كو مدر بياچه ونوں جس بيدا فرمايا

ہای طرح اس نے اس عالم صغیر لینی انسان کو بھی تدریجاً پیدا کیاادر اس میں بندوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمیمان

عدىعاكام كياكري-الله تعالى كارشادى: اوراس يسل جنات كويغيرد حوس كى آك يداكيان(الجز ٢٥) مشكل القاظ (البجان اورناوالسموم) كمعاني

المام خليل بن احمد فرابيدي متوفي ١٥٥ه لكية بن: المبعن الجان كى اولادكى جماعت-اس كى جمع المبعب قاو مالمجسان ب-ان كوجن اس لي كت بين كريد لوكول س چے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو نمیں و کچھ کتے۔ اور المبعدان جنات کلباب بے جس کو آگ ہے پیدا کیا گیا۔ پھراس ہے اس کی سل کوید اکیا گیااد والعصان سفید رنگ کے سائے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجد میں ہے:

وَأَنْ ٱلَّذِي عَصَاكَةٌ فَلَنَّا وَاهَا تَهُمَّةً كَانَّهَا الدريرك آب إياهماذال دي عرب موى اا جَانُ وَلَيْ مُدُبِرُا وَلَهُ يُعَلِّبُ لرائے ہوئے دیکھا کویا کہ وہ سانے ہے تو پیٹے چھر کر چال دیے

اور یکے مؤکرا بھی اندو یکھا۔ (كلب العين جام ٢٠٢٠ مطبوعه ايران ١٨٧٧ه)

علامه حين بن محدراغب اصفهاني متوفى ١٠٥٠ لمعت بن: جن کی دو قشمیں ہیں۔ایک قشم روحاثیین ہے ہے انسان کے تمام حواس سے مخفی ہوتے ہیں۔اس اعتبار سے جن میں المائك اورشياطين دونول واعل مي الغا برفرشد جن بي حيكن برجن فرشد نيس ب-اس معى كى ياور ابوسالح ن كماتمام

فرشتے جن ہیں اور ایک قول میر ہے کہ روحالیوں کی تمن قسیس ہیں ان میں سے احساد (میک) فرشتے ہیں اور انسراد (بد) میاطین ہیں اور اوساط میں اخیار اور اشرار دونوں ہیں اور ان تل کوجن کتے ہیں اور اس کی دلیل بد آیت ہے۔ اللہ تعالی في جنات كليه قول نقل قرمليا: وَالَّا مِنَّا الْمُسْلِمُ وَنَ وَمِنَّا الْفَيسُ طُونَ ﴿ اورب فك بم يس الله كى اطاعت كرف والي بس

اورالله كى نافرانى كرف والي بين سوجس فاطاعت كى اس فَمَنُ اَسُلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْا رَكَنْدُاه وَامَّا نے نیکی کارات تلاش کرلیااور جس نے نافرمانی کی تووہ جنم کا الْفْسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَدَةُ حَطَبًاهِ

ايد من يل-(15-10:051) اورالسجمان جن كي ايك فتم ب-(الفودات جاميه ١٣٨-١٣٨ مطبور مكتية زار مصطفى الماز مك مرمد ١٨١٧مه) علامه مبارك بن محدا بن الأثيراكجزري المتوفي ١٠٠٠ و لكعية بن:

تسان ألَّق أن Madinah Gift Centre

المبعن اصل من مخفی چزکو كتے ہيں- جنات كو بھى جن اس ليے كتے ہيں كه دوانسانوں كى آتكھوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ بنت کو بھی بنت اس کیے گئے ہیں کہ وہ محنے ور ختوں سے پوشیدہ ہاور عالم غیب سے متعلق ہونے کی وجہ سے تخلی ب- مل كے بيث من جو يحد ہو آب اس كو جنين كتے ہيں كو نكروہ بھى تخلى ہو باب - قبر كو بنن كتے ہيں كو نكر اس من مردہ يوشيده ہو آب-المبصان شيطان كوكتے ہيں وہ بھى ہمارى نگابول ، مخفى ہادرالمبصان سانپ كوكتے ہيں وہ بھى بلول اور سوراخول میں مخفی ہو بآہے-البحنسان دل کو کتے ہیں وہ بھی سینہ میں یوشیدہ ہے اور ڈھال کوالمصحب کتے ہیں کیونکہ وہ

وعمن کے حملول کے لیے ساتر ہے -(التهابیج)ص ۲۹۲-۲۹۲ مطبوعہ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ء) قاده نے بیان کیاکہ المجان سے مراد البیس ہے اس کو حفرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ حفرت آدم کی کرامت کو د کھ کراس و عمن خدانے صد کیااور کمایس آگ سے بناہوں اور یہ مٹی ہے۔

(جامع البيان رقم الحريث ١٥٩٥٥ مطبوعه دارا تقل بروت ١١٣١٥ م

المم رازی متوفی ۲۰۷ ھے لکھا ہالہ جان ہے مراد اللیس ہاور یہ جنات کاباب ہے اور یمی اکثرین کا قول ہے۔ (تغیر کیرن ۷ م ۸ ۱۳ مطبوعه دار انفکریروت ۱۵ ۱۳۱۵)

المام الوالفرج عبد الرحمٰن بن على بن محرجو ذي حنبل متوفى ١٥٥٥ م لكهية بين: البحان كے متعلق تين قول بن: (۱) عکرمدنے حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ البحیان جنات میں مسح کیاہواہے جیے انسانوں میں

بندراور خزر من کے ہوئے ہیں۔ میں کتابوں کہ یہ قول صحیح نمیں ہاور حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ (معدی غفرلہ) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتم بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فيايا: الله تعالى في مسخ

شدہ انسانوں کی نسل جاری نمیں کی اور بند راور خزیر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے یو چھانیا رسول الله ! موجودہ بند راور خزیر کیاان ہی کی نسل ہے ہیں جن کو مستح کیا گیا تھا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا: اللہ عزوجل جس قوم کوہلاک کر تا ہے یاجس قوم کوعذاب دیتا ہے تواس کی نسل جاری شیس کر آاد ریند رادر خزیر توان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ صح مسلم رقمالی ش: ۱۰۲۲۲۳ ارقم المسلل ۱۲۲۳۴۳۳۳)

(٢) ابو صالح اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ السجیان جنات کاباب ہے اور بیہ جنات شیاطین نسیں ہیں اور شیاطین المیس کی اولاد ہیں وہ المیس کے ساتھ ہی مرس محے اور جنات مرتے رہے ہیں ان میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی۔

(m) حن عطاة قاده اورمقاتل نے کما بے کہ المعیان الجیس ہے۔ "کریہ کماجائے کہ کیاابوالجن الجیس نمیں ہے تواس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب بیہ ہے ابوالجن البیس بی ہے اور دو سراجواب بیہ ہے کہ السجمان ابوالجن ہے اور البیس الواشياطين ب- (زادالمير جمم ١٩٥٥ مطبوعه المكتب الاسلاي بروت ٤٠٧ه) ...

المام رازی اور المام این جرمه کی طرح علامه قرطبی کی بھی می تحقیق ہے کہ المجان ہے مراواطیس ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جزماص الاعطوع وارالفكري وت ١٥١٥هـ)

Madinah Gift Centre

خماک نے کماللہ جان کو بغیرہ مو تم کی آگ کے شطعے بید اکیا گیا۔ حصرت این عمال رضی اللہ معمالیان کرتے ہیں کہ الجس فرطنوں کے قبیل میں۔ ایک قبیلہ سے تمام کابام

التي تعدان كويكيروم نيكي كالسب فرشتول بيدا كيا كياد ركما قرآن جيرين جن جنات الزكر كياباب ان كو الكسك شلول بيدا كياباب معرت عبدالشدين مسود رمني القد عور تحت كي بيد سعود او نيادي آل اس سوم كسرته حد مد بعد من الكسر حد مرجمة سعال بعد كدر كالمال معالمون آنسان بالدين في

حسال من سے ایک حصر ہے جس سے العجان کر پر اکمایا کے انجراس آمت کی طار نے گیا۔ و مب بات منب ہے جانب کے مختل موال کا کیا کہ آبادہ کاسا تھے میں اور نے جی بریا ور کے بیں باؤن کر کے بیں افزانسوں کے کمایت کی گل منبس ایوں انجو خالص ترق ایوں وہ وہ ایوں نے کمائے بین انہ چیتے ہیں انہ مرتبے ہیں اور نہ تاہل کرتے ہیں

حضرت ماکشر رضی الله عنداییان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فریا: فرشتن کو نورے پیدا کیا گیاہے ورجنات کو سیاہ آگ کے شعلہ سیدہ ایکا گیاہے اور آوہ کو اس چیزے پیدا کیاہے جس کا تم ے بیان کیا گیاہے۔

اس آیت بین به فرالی به کدالد جان کو حضرت آدم به بهلیم و آنیا گیا تا است ۱۳۹۹ از قرامسل ۱۳۹۰ ( اس آیت بین به فرالی به کدالد جان کو حضرت آدم به بهلیم و آنیا گیا تا اس سلسله بین به دریت به ز

هند المعامل و متني الله حد يوان كرت بين كه رسل الله متلي الله علي و مثل المؤالية بسالة تعالى في جنت بين هنرت أو برك موره متناقل الرئيسة كما الله في جادعت أن مرك ينظ كم يزار جنوبا الجنبي في الاراس طرف و من موشوع في فركم المواقل كم يكافرية بسبة بسباس في ويكمان الدوار من محكوم إن أن في المواقع المواقع المواقع الم القولية وأن كل مجاولة على الفرنسة الدوار فوجت و دائم في الاراس بي كان .

ا کی طرح الدین اور او کیچ ذب آپ کے دب نے فرشتوں نے فریا میں کئی ہوئی مشکل میں اس اور استعمال کے استعمال سے اسا اللہ تعالیٰ کا اور ٹھارے: اور ہاو کیچ ذب آپ کے دب نے فرشتوں نے فریا میں کئی ہوئی مشکل علم سے اسیاد مزے ہوئے گارے سے ایک پر گھرکے واللہ ہوں کس جدیسے میں اس کو از انسانی صورت بھری) اعمال دوں اور اس جس

شر سامت کا در سے سامت مورد استفادہ میں استفادہ میں کہ جاتا ہے۔ پڑائیٹر نے دارور کا کی کندروں آئی آئید اس کے لیے تدروی کر جاتا کہ ابنی 172.79 مسئل الفاظ الدسنسر اور دوج کے منطق العام علی تدران العراق الدین حقارت الدین تائی کا دائید ہیں:

البسنسو:ایکسانسان افوام مواه یا 19 مواده والخورت وایتریت - اس کاشید اوریخ نیمی آ آسده بسنسراو درهد پسنسرکما با آسی- انسان سک چرست اورجم کمااوی که کمال کویشنده قدامته بین-(کلب ایمی ناص ۱۹۲۳ بران ۱۳۳۰) طلاسر حیمی بین خوراغب اعتمالی موقی ۱۳۵۰ کلکته چین:

نظامہ سے کاری تھروا میں سعمان موٹی ہو وہ ہے۔ انسان کی محل سکا بڑی تھر کو بستھ آواد مہائی ہے کہ دوسہ تکتے ہیں۔ انسان کو اس کی خابری کھال ہے اعتبارے بڑے تیمیر کیا بنا ہے اس کے موقاف میں انسان کی المسال کے اور اداری تھر کیا بال بوسے ہیں۔ قرآن مجیر میں مجل مجل بھی انسان کے تعمیم اور اس کے خابر کافاظ کیا گیا ہی کھوٹرک ماتھ تیمیر کا کیا ہے۔ خالا آرائ بجیر میں ہے۔

Madinah Gift Centre

www.madinah.in ربماما وُهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًّا اوروی ہے جس نے انی ہے بشر کورد اکیا۔ (القرقان: ١٥٠) إِيِّي تَحَالِقُ إِسَدُواقِينُ طِلْمِن - (م) ٤) ب شكيس ملى منى (كارس) بريان والابول-اور كفارجب انبياء عليهم السلام كي تحقير كاراده كرتے توك إِنْ هَٰذَا إِلَّا فَوْلُ الْبَسَنَيرِ- (الدرُ: ٢٥) يە توصرف يشركا قول ب سوانسول نے کماکیاہم، ہم میں ے ایک بھری بیروی کری، فَفَالُوْلَالَبِكُولِي المِنْ المِنْ اللهِ المُعْلِيدُ فَاللَّالِكُولَا لَكُولُ اللَّهِ پروجم شرور مرای اورعذاب می بون عدا صَلَال وَسعُير- (القر: ٣٣) فَقَالُوْ آابِشُو يَهُدُونَكَ - (التاين: ٢) توانسون نے کماکیا جرامیں بداے دیں کے! أَنْوُفِينُ لِبَسْشَرَيْن مِشْلِنا - (الومون: ٣٤) كيابم اع يعيدو وشرول رايمان الأكي! اورانلہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہونے میں دیگر انسانوں کے مساوی ہیں اور عظیم علوم اور معارف میں اور غیر معمولی حسین اعمال میں ان رفشیات رکتے ہیں اور وی الی کے زول میں ان سے متمیز اور متازیں -ى صلى الله عليه وسلم عديد كملوايا: فُلُ إِنْعَاانَا بِنَوْ يِنْلُكُمْ بُوْ لِي إِلَيْ الْمَا آپ کھنے کہ میں محض تمهاری مثل بشر بوں اور جھ پر ب النه كم الله واحد (المن: ١١٠) وی کی جاتی ہے کہ تمهار ااور میرامعبود ایک ی ہے۔ (المفردات جام ٢٠٠ مطبوع مكتبد نزار مصطفى الباز مكد محرمه ١٨٧١هم) تحقیق بید ب کد کمی دجودی و صف می کوئی بشرآب کی مثل نمیں ہے آب ہے جو مماثلت ہو و صرف مدی موجوی بيعى جس طرح بم خدانسي بين اي طرح آب بھي خدانسين بين-المام ظيل بن احمد فرابيدي متوفي ١١٥٥ الصحير روح اس جان کو کتے ہیں جس کی وجہ سے بدن زندہ ہے۔ کماجا آہے اس کی روح نکل محی بیخی اس کی جان نکل مجی۔ (كآب العين جاص ٢٥٥ مطبوعة الران ١٣٧٧ه) علامد حيين بن محدرا غب اصغماني متوفى معدد لكيت بن: رُوح (راء پر چش) اور رُوح (راء پر زیرادونوں اصل ش ایک بیں اور روح کوسانس کا سم بنادیا کیا ہے ، کیونک سانس روح کاجزے اور اس کواس جز کام بنادیا ہے جس کی وجہ سے حیات و کت نفع کاحصول اور ضرر کودور کیاجا آہے۔ قرآن مجيدي الله تعالى فروح كائي طرف اضافت كى ب: وَلَفَخُتُ فِيهُ وَمِنْ رُورُعِيْ - (الجر: ٢٩) اورش فاس ص افي روح پيونك دي-ميدوه اضافت بجوائي ملكيت كى طرف كى جاتى ب اورروح كى انى طرف اضافت اس كى تعظيم اور تحريم كى وجب كى بجيساكدان آيول مي ب: وطهرون والحج: ٢٦) اور مير عظر كوياك ركهنااورباعدادى (العكوت: ٥٦) ا ميرے بندو! ان آيول ميں الله تعلق نے بيت اور بندول كے شرف اور ان كى عقمت كو ظاہر كرنے كے ليے ابن طرف اضافت کی ہے کہ یہ میرا گھرہے اور یہ میرے بندے ہیں۔معزز فرشتوں اور حضرت جبریل کو بھی قرآن مجید میں روح فرمایا

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

طدخشم

440

يَوْمَ يَفُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلاَيْكَةُ صَفًّا. جس دن جريل اور فرشة صف بسة كور بول ع-(FA : +LJ1)

حضرت عیسیٰ علیه السلام کو بھی روح فرملاہے ، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور پر ندے بناکران میں پھو تک مارتے توان میں جان پڑ جاتی تھی۔ار شاد ہو آہے: إنَّمَا الْمَسَيسُعُ عِبْسَى ابْنُ مَرْبَعَ رَسُوْلُ عینی بن مریم صرف اللہ کے رسول بیں (اس کے بیٹے اللُّهِ وَكُلِمَتُهُ اللَّهُ لَا لَهُ مَرْيَهُ وَ زُوْحٌ يَ

شیں ہیں) اور اس کاوہ کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیااوراس کی طرف سے روح ہیں۔ (141: 141)

الله تعالى في قرآن مجيد كو مجى روح فرمايا بي كو مكدوه حيات اخروى كاسبب - فرمايا: وَكَلْلِكَ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا تِينَ امْرِنا. ای طرح ہمنے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی اسے تھم

الفردات جامى ١٧١ مطبوعه كمتبد نزار مصطفى الباز كمد كرمد ١٣١٨ه)

علامه مجد الدين السبارك بن محرابن الاثير الجزري المتوفى ٢٠١٥ لكعت بين: روح کاذکر حدیث میں بھی ای طرح باربار آیا ہے جس طرح قرآن مجید میں روح کاذکربار بار آیا ہے واور اس کامتعد د معانی براطلاق ب لیکن اس کاغالب اطلاق اس چزیر ہو آئے جس کی وجدے جس قائم ہو آئے اور جس کی وجدے جسم کی حیات ہوتی ہے اور روح کا اطلاق قرآن مجید اوجی ارحت اور حضرت جبرل پر بھی کیا گیاہے - حدیث میں ہے المصلان کید المروحانيون اس مراديب كه فرشة إجهام لطيفه بين ان كابعراد راك نسين كرعتي-

التهايدج على ٢٣٧-٢٣٧ مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ١٨١٣هم)

جلدششم

علامه بدرالدين محمودين احرييني متوفي ٨٥٥ ولكيت بن: روح کی مشہور تعریف وہ ہے جو امام اشعری نے کی ہے کہ روح سائس ہے جو اندر آرباب اور باہر جارہا ہے۔ قاضی ابو بكرنے كماس مي ترود كر روح سائس كيا حيات ب- ايك قول يد ب كد روح الياجم ب جواجهام ظاہرہ اور اعضاء ظاہرہ میں شریک ہے۔ ایک قول ہیہ ہے کہ روح ایک جم لطیف ہے جس کوانلہ سجانہ نے پیدا کیا ہے اور اس نے بید علوت جاری کردی ہے کہ اس کے بغیر جسم میں حیات نسیں ہوتی اورجب اللہ جسم کی موت کا ارادہ فرما تاہے توروح کو اس جم ے معدوم کردیتا ہے اور ایعض علاء نے کماکہ روح خون ہے اور روح کی تعریف میں سر قول ذکر کیے گئے ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیاروح اور نفس ایک چیز ہیں یا متفائز ہیں اور زیادہ سمجے یہ ہے کہ بید دونوں متفائز ہیں۔ کیونک نفس انسانیہ وہ چیزے جس کی طرف برانسان متکلم کے صیغہ سے اشارہ کر آئے مثلاً اپنے آپ کویش کتا ہے اور اکثر فلاسفہ نے ان دونوں میں فرق نمیں کیا۔انہوں نے کمانفس وہ لطیف جو ہر تفاری ہے(اسٹیم مجماپ) جو قوت حیات ' ص اور حرکت ارادید کاحال ہے اور ای کودہ روح حوانی کتے ہیں اور یکی نفس ناطقہ اور یدن میں واسط ہے۔ امام فر الی نے کہاہے کہ روح وہ جو ہرہ جو حادث ہے، قائم منفسہ اوروہ کی جگہ من نہیں ہے۔ وہ نہ جم میں داخل ہے نہ جم سے خارج ہے اور نہ جم ے مفصل باورنہ جم ب منعمل ب- ایک قول یہ ب کدروج عرض ب- اورایک قول یہ ب کدروج جم کی صورت کے موافق ہے 'اس کی دو آ تکھیں ہیں' دو کان ہیں ادو اکھ اور دو بیریں اور دوصورت جسم میں داخل ہے اور اس کا تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

ہر بڑ خوسے مقاتل ہے ایک اور قول ہے کہ روز آلیک جم کلیف ہے جس کا جم عمل اس طوح حلول ہے جس طول ہے جس طرح گاپ کے باق کاکاب بلس طول ہو اے اور آگ گا انگارے عمل حلول ہو گئے اور اہل سند سے جسور منظمین کا اس تعریف ہے احتجاب - امر ماکان کی دیس میں منظور اور اعلیات المربع اس ۱۹۳۸ھ

طاسراہ خبراند نیمین احد مائی تربیلی تصویمین روز مدتر کم الفیاس سے اور الفرن فقائل نے چیات جاری کردی ہے کہ وسیدون میں ہو آفافہ تعالی ہون میں سیاسیدر روز مدتری کا جسامان کے دور کا میں اساسی کردی کی جس ہو اس پر دوانے کرئی جس کہ دورج کم الفینسسیدا ور یک کر کسی اور دریا کا جسامانی کے دور کیوں سالمانی تاہم الافران پڑھی ہم میں طور اسالی جروزت معندی

سم میں میں جی وہ ہے۔ اللہ تعلق حفر فوشش کا مجمولاً وہ حضرت آوم کو جوہ کریں اور بہ نظیم اور گرے کا مجدوں قامیدہ عبارت مقا اور اللہ تعلق مالک میں وہ میں کہ خیات عالم اللہ کے واللہ نقال نے حورت آدیا ہے اسلام کو فیشن پر فیساے مطا افرائی اور فقل سے بما ہے کہ فرشیع حضرت آدم علیہ المعام ہے اللہ سے المعام کے بعد کا مراح اللہ بالدہ معرف الا فرب المعام مح مید کم ماکن کو احتیاد و آزائی کئی بالمالا اور اس محمل کا فرب سے محمل کا اور حضرت اور معلیہ اللہ وہ ہے اور اور کے قوالے ہے کہ فرشش کا یہ عظم افتار وہ حضرت آدم ملکہ طوف مرکز کا دو حضرت آوم ملکہ

## اسمامان میب سرد سدے۔ سحدہ کالغوی اور شرع معنی اور اس کی فضیلت

المستورة في المستميات و تصليب جوره المسلمين و لل كالشارية اوراف كم سابقة المستوات بالورات عجدت او المستورة المستورة على المستورة 
ابوضف كادليل يد بكر چرك ك بعض اجزاء زين ير ركف ي عجده اداء وجانب اور عجده ي كاعم دياكياب-البت عورتی اور رضار کار کھنا محدہ ہے بالاجماع خارج ہے - (بداید اولین می ۱۹۰۸ کمتید شرکت ملی ماتان) كده كى نفيلت من يه حديث ب:

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بندہ سب نے زیادہ این رب کے قریب محدہ میں ہو آہے سوتم محدہ میں بکٹرت وعالباكرو-

(مح مسلم رقم الحديث: ۴۸۲ من ابوداؤ در قم الحديث: ۸۷۵ منن النسائي رقم الحديث: ۲۳۷)

الله تعالی کاارشاد ہے: پس تمام فرشتوں نے اسمنے ہو کر سجدہ کیاں سواالمیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ماتة مونے الكاركرديا ١٥٥ الجر: ٢٠٠١١ تمام فرشتول كاحضرت آدم عليرالسلام كوسحده كرنا

الله تعالى نے يملے جن كے صيف فرماياف سعد السمالانك قاس كامعنى ب سر فرشتوں نے محده كيا يم كله ے اس کی ماکید کی م کیونکہ میہ ہو سک تفاکد اکثر فرشتوں نے مجدہ کرلیا ہو اور سب فرشتوں نے مجدہ نہ کیا ہواس لیے فرمایا کیلہ پینی سب فرشتوں نے بحدہ کیااور اکثر فرشتوں کے بحدہ کرنے کا حتمل ساقط ہوگیا۔ پھر بھی یہ احتمال باتی رہا کہ بعض فرشتوں نے ایک وقت میں تحدہ کیا ہواور بعض نے دو سرے وقت میں تجدہ کیا ہو لیکن جب یہ فرمایا اجمع مون تو یہ احمال بھی ساقط ہو گیااوراب معنی بیہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اسمنے ہو کر بجدہ کیا۔ نیز فرمایا سواا بلیس کے اس کامعنی بیہ ہے کہ ابلیس کو بھی محدہ کرنے کا بھم دیا گیا تھا۔ ایلیس کامعنی اور یہ کہ وہ جنات ہے ہے یا فرشتوں ہے اس بحث کو ہم نے البقرہ:۳۳۳

الاعراف: ١١١١ لحرن ٢٠٠٠ ميل بيان كرديا -الله تعالی کاارشلوب: فرایا اے المیس! تھے کیاہوا کہ تونے بحدہ کرنے دالوں کا ماتھ نسیں دیا؟ ١٥٠س نے کہامیں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تونے بہتی ہوئی خٹک مٹی ہے میاہ سزے ہوئے گارے سے بید اکیاہے 0 فرمایا تو بنت ے نگل جائے شک تورای و کورگاہ ہے 10 در بے شک تھے بر قیامت تک لعنت ہے 10 س نے کمااے میرے رب تو جھے یوم حشرتک مملت وے 0 فرمایا بے شک توان میں سے بے جن کو مملت دی گئی ہے 0 معین وقت کے دن تک O (FT-FA: 1)

الله تعالی اورشیطان کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات

ان آیات میں ندکورہے کہ اللہ تعالی نے شیطان ہے طول کلام کیا۔ طالا کیہ انتاطویل کلام قرآن مجید میں کسی ٹی کے ساتھ بھی نذکور نسیں ہے اور اس سے شیطان کے لیے بہت بزی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اس کے لیے نعیلت تب ہوتی جب اس کے ساتھ عزت اور کرامت اور محبت اور لطف کے ساتھ کام ہو یا۔ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ یہ ظام ابات اور غضب کے ساتھ کیاہے۔ وو سری بحث سے ب کہ شیطان نے مجدہ نہ کرنے کی بدوجہ بیان کی کہ وہ لعین حضرت آدم ہے افضل ہے۔ کیونکہ اس کاجم لطیف ہے اور حضرت آدم کاجم کثیف ہے اور جم لطیف، جم کثیف ہے افعنل ہے اوروہ آگ بیالیا ہے اور حضرت آدم مٹی ہے بنائے گئے ہیں اور آگ مٹی ہے افضل ہے۔ اس کاجواب پیر ب كداس نے نص كے مقابلہ ميں قياس گيااور قياس اس وقت كياجا بّاہے جب نص يعني علم صرّح نہ ہو۔اس نے حشر تك کی مهلت آتی تھی کیونکہ حشر کے بعد موت نہیں ہے۔اللہ تعالی نے اس کو حشر تک کی مهلت نہیں دی بلکہ وقت معلوم تک

جلدعشم

تسان القرآن Madinah Gift Centre

469

بل میرے ساتھ بھی الکین اللہ نے میری مد فرمائی وہ میرااطاعت گزار ہو گیااور وہ مجھے بھلائی کے سواکوئی مشورہ نسیں دیتا۔ (صححمسلم رقم الحديث: ٢٨١٣) اس صدیث سے معلوم ہواجس طرح اللہ تعالی نے عمومی طور پر بدایت کے لیے انبیاءاور علاء کوید اکیا ہے اور عمومی طور پر گمراہ کرنے کے لیے المیں اور اس کی ذریات کو پیدا کیا ہے اس طرح خصوصیت کے ساتھ برانسان کو نیکی کی تلقین کے لے ایک فرشتہ اور برائی پر ترغیب کے لیے ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اندر اور باہر نیکی کے دواعی اور محرکات بھی ہیں اور بدی کے دواعی اور محرکات بھی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کام کی سمجھ اور عقل سلیم عطاکی ب- اب اگروہ اپنے اختیارے ایمان اور عبادات کا ارادہ کر آہ تو اللہ تعالی اس کے لیے ایمان اور عبادات کو پیدا کردیتا ب اوراگروہ اپنے افتیارے کفراور معاصی کا راوہ کر آب تواللہ تعالی اس کے لیے کفراور معاصی کوید اکر دیتا ہے۔ شیطان کاس کے اور کوئی تعرف اور تسلط میں ہے۔ وور سوسہ کی صورت میں صرف برائی کی دعوت ویتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں انبیاء علیم السلام اولیاء کرام اور علاء عظام اس کو نیکی اور خبر کی دعوت دیتے ہیں۔اللہ تعلق نے اس پر خیراور شرکے دونوں رائے واضح کردیے ہیں اور اس کواچھائی اور برائی مجمادی ہے-اب وہ بس چیز کوافتیار کر باہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کوپیدا کردیتا ہے اور اس پر جزااور سزااور ٹواب اور عذاب اس کے اختیار اور ارادہ کے اختبارے مرتب کیاجا آہے۔ اگر الله تعالى جابتاتوا في قدرت ، تمام انسانول ش ايمان اور عبادات كويدا فرماديتا- شيطان كويداكر مانه برائيول كوليكن بيه اس کی تحکت کے خلاف تھا۔ اس طرح بغیرذاتی افتیاراورارادہ کے محض جرے اطاعت کرنےوالے اس کے پاس فرشتے بت ہیں بلک میں ساری کا نکات اور انسان کے جم کے اندرونی تمام اعتشاء ب کے سب جرے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی تحکست کانقاضایہ تھاکہ ایک ایس محلوق پیدائی جائے جس کے اند راور باہر کناداو رعبادت دونوں کی تر نیبات ہوں۔ پھر اس کو عقل اور شعور دیاجائے گھر جو اپنی عقل اور شعورے گناہوں کو چھوڑ کراطاعت کو اختیار کرے اس کو دائگی اجرو ثواب كاستخ قرار دياجائ اورجواطاعت اور عبادت كوچھو از كركنابول كوافتيار كرے اس كودائتي سزااور عذاب كاستحق قرار ديا جائے۔ سوشیطان کوید اکر ٹااو را نبیاء علیم البلام کو بھیجنا انسان کے احتجان او راس کی آزماکش کے لیے ہے۔ جھوٹ کی قباحث

انٹ تھائی ہے۔ ایکس کانے قرآل تھی کانے قرآل انٹون کہا جارہ میں مورواں سے اوکم اور ان بھی سے تھے۔ ان بردواں کے ہو اسمان میں اور ہے اور ان کے اللہ بھی ان کان میں اسمان کا میں ایک ہوائی اور ان کو صلو میں کر سکتا تھا اگر والی ا کر کرنا در مطاقات کیدیں میں کہ کو اندوان میں ان کان اسمان میں ان اسمان کی اسمان کو اندوان کے اور اندوان کی اندوان کی اور دوان کان اور اندوان کرتا ہے۔ اس کان کاروان کو اندوان کی اندوان کے اندوان کے اندوان کی اندوان کے اندوان کی اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کی اندوان کی اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کی دوان کے اندوان کی دور اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کے اندوان کی دور اندوان کی دور اندوان کے اندوان کی دور اندوان کے اندوان کی دور اندوان کے دور اندوان کی دور کی دور اندوان کی دور کی د

اوراجتناب کرناچاہیے۔ اخلاص کامعنی

اس آیت پی شیطان نے امتراف کیا ہے کہ دوامحاب افام کی گراہ فیس کر سکا۔ اس لیے پیلے بم افام کی گامٹن اور اس کے دوجات بیان کریں گے۔ پھرافٹا کی سکٹل قرآن بچید کی آیا شاور احادیث بیان کریں گے۔ علامہ حیوری کو فراف باصفریل حق 44ھ کیکھتے ہیں:

سيان القرآن Madinah Gift Centre

لدعتم

خالص کامعنی صافی (صاف) کی طرح ہے جس میں کمی دو سری چزکی آمیزش نہ ہو- قرآن مجید میں ہے: نُسُيقِتُكُمُ مِنْ مَنَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ آبَيْنِ فَرُبُونَ اللهِ مِنْ مِنْ مَنِ فَرُبُونَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ  ے گوبراور خون کے درمیان سے خالص دودھ ،جویتے والوں دَم لَبُنَّا خَالِمنًا سَآئِفًا لِلنَّيرِيثِ ٥

اللا: ١٦١ كيالي فوظوار ٢٠٠ یعنی انند تعالی گوہراور خون کے درمیان ہے اس طرح صاف اور خالص دودھ نکالیّا ہے جس میں گوہراور خون کی ذرہ برابر بھی آمیزش نمیں ہوتی۔ سوخالص چزوہ ہوتی ہے جس میں کی دو سری چزکی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالی

جاتوروں سے خالص دودھ تكالآب-مسلمان كالفلاص بيب كدوه صرف الله كومان اور يهوديون كى طرح تشيد اورنصارى كى طرح تشيث برأت كا اظماركر -- الله تعالى فرما آب:

صرف ای کی عبادت کرد عبادت میں افلاص کرتے وَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اوراخلاص کی حقیقت ہے کہ ہر چزے برأت کاظمار کرے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اوراس میں اور کس چزى آميوش شكرے درالفردات جام ٢٠٦٥-٥٠٥ مطبوع كتبه نزار مصطفی الباز كمه تكرمه ١٨٧١٥٠)

كياچرافلاص كمنافى ي؟ اگرانند تعلق کی عبادے کے ساتھ کسی کام میں کوئی اور نیت بھی شامل کرلی جائے توبیداخلاص نہیں ہے۔مثلاً روزہ میں عمادت کی نیت کے ساتھ میہ نیت بھی کرے کہ روزوں کی وجہ ہے بڑھا ہواوزن کم ہوجائے گاہیا تخیریں کی ہوجائے گی'نماز میں عبادت کے ساتھ یہ نیت کرے کہ اس سے جسمانی ورزش بھی ہوجائے گی، فلسل اور و ضویس فسنڈ ک حاصل کرنے اور صفائی کی نیت کرلے وز کو قیس پر نیت کرلے کہ اس سے میرا بخل دور ہو گا مج کو جاتے ہوئے پر نیت کرے کہ مکداور مدینہ میں میرے جو عزیز ہیں ان سے ملاقات کرلوں گانوان تمام صور توں میں اخلاص شیں ہے۔ اخلاص تب ہو گاجب کسی بھی عبادت میں صرف اللہ کے تھم بر عمل کرنے یا اس کا تقرب حاصل کرنے یا صرف اس کی رضابو کی کی نیت کرے اور اگر تھی عبادت میں ریا کاری واطل ہوجائے تو تھراس میں اخلاص بالکل شیس ہو گایا ہت کم ہوگا۔اخلاص بالکل نہ ہونے کی مثال سے ہے کہ ایک آدی بالکل نمازنہ پڑھتاہو لیکن اس سے ملنے کے لیے بچھ لوگ آئیں اوروہ نماز کے وقت محد میں جانے لگیس تو ان پر اچھاا ٹر ڈالنے کے لیے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلاجائے اور اگر وہ لوگ نماز پڑھنے نہ جاتے تووہ بھی ان کے ساتھ نماز بڑھنے نہ جا آباور اخلاص کم ہونے کی مثل ہیا ہے کہ ایک فخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن اگر اس کے معقدین مریدین یا شاگر دبیٹے ہوں تو زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ کمی نماز پڑھے تاکہ ان پراچھا اثر قائم ہو، ہرچند کہ اس میں بھی ریا کاری ہے لیکن پہلی صورت ہے کم ہے اوراس میں پاکلیہ اخلاص کی تغی شیں ہے۔ اخلاص کے مراتب اور ورحات

ا مام غزالی نے کما ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کی نعتوں ہے بسرہ اندوز ہونے کے لیے عبادت کرے یا دوزخ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرے قاس میں بھی اخلاص بے لیکن مید کامل درجہ کااور صدیقین کا خلاص نہیں ہے کیو تکہ وہ انے عمل سے اللہ تعالی کی رضابتونی کا رادہ شیں کررہااورجو کالمین اور صدیقین ہیں ان کامطلوب صرف اللہ تعالی کے عظم یہ جلدخشم

تسان القرآن Madinah Gift Centre

عمل کرنااوراس کی رضاہوتی ہے اور بعض علاونے بید کماہے کہ انسان جو بھی عمل کر بلہ ہاں ہے سمی نسکری مطلوب اور غرض کو حاصل کرنا ہو آ ہے اور تمام مطالب بری اور بے نیاز ہو کر کوئی عمل کرنا پر قوائد تعالی کی صفت ہے اور اس کا وموكى كرنا كفرب اور قامنى بالله في في المسلك المدورة فعن يدك كدوه تمام اغراض اور مطالب برى بوه كافرب- يد فيعلمه برحق ب ليكن المام غرالي مراديه ب كه بنت مي جوشوت برآري كي ذرائع او روسائل مول محل فقط ان كي نيت ند كر -الله تعالى ك ديدارادراس كى معرفت ، جولذت حاصل موكى اس كى نيت كر -

(احياءالعلوم جهم ٢٣٠١-٢٣١ مطبوعه دارالكتب العلمية يروت ١٣١٥هـ)

دوزخ سے نجلت اور جنت کے حصول کے عبادت كرنائي اخلاص بيكن كال اخلاص الله تعالى كى رضاءونى ب میں کہتاہوں کہ دوزخ کے عذاب سے نجات اور جنت کی طلب کے لیے عمادت کرنامجی اخلاص کے منانی نہیں ہے۔

يونك الله تعالى نے ايمان لانے اور اعمال صالح كرنے كے ليداب نارے نجات اور حصول جنت كى ترغيب دى ب الله تعلق ارشاد قرما آے:

لِمَا يَنْهَا الَّذِينَ امْنُوا هَلْ ٱذُلُّكُمْ عَلْ اے ائیان والو! کیا میں تم کو الی تجارت بتاؤں جو تم کو يَجَازُةِ تُنْبِحِيْكُمُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُهِ٥ تُوْمِنُونَ وروناک عذاب سے بچالے 0 تم اللہ اور اس کے رسول پر بالله ورسوله وتحاهدون في سيبيل الله ایمان برقرار رکھواور اللہ کی راہ میں اپنے بالوں اور جانوں کے بِالْمُوَالِكُمْ وَ الْفُرْسِكُمُ الْلِكُمْ خَرُولَكُمْ الْ ساتھ جاد کروس تمارے لیے بت اچھاے اگرتم علم رکھتے كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ موOوہ تمارے گناہوں کو بخش دے گااور تم کو ایسی جنوں وَيُدُولُكُمُ جَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ تَحُينِهَا الْآنَهُوُ میں داخل فرمائے گا جن کے نیچ سے دریا بہتے ہیں اور پاکیزہ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُن فَلِكَ الْفَوْرُ مكانول من بيشد ريخ كى جنتول من يى بت بدى كامياني الْعَظِيمُ ٥ (السن: ١١-١١)

البشيه ضرورے كە كال درجه كاخلاص يەپ كەاپنى عبادت ھالىتى دىشانوراس كے ديدار كاراد وكرے-الله تعالى فرما تاب:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بَنشُرِيُ نَفْسَهُ الْبِيعَآءَ اور بعض لوگ وہ ہیں جواللہ کی رضاحاصل کرنے کے لیے مَرُضَاتِ اللَّهِ. (البّره: ٢٠٤) ا فی جان فروخت کردیتے ہیں۔

وَمَشَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ ابْنِيقَاءَ اوران لوگوں کی مثال جوائے مالوں کو اللہ کی رضاجوئی کے مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِينُنَّا قِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَنيل لے اور اے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرج کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جواد نجی زمین پر ہواور اس پر موسلاد ھار حَنَيْةِ إِسْرِبُوةِ أَصَابِهَا وَاللَّهِ فَانْتُ أَكُلُهَا صِعْفَيْن - (العرة: ٢٦٥) بارش موتووه اینا کھل د گنالائے۔

ان كاكثرو بيشتر يوشيده مشورون ميس كوئي خير نهي ب لَاحَيْرَ فِي كَيْبُرِ مِنْ لَنْجُوهُمُ إِلَّا مَنْ آمَا يصد فقيةً أرْمَعْرُوفِ أَوْاصْلاح بَيْنَ النَّايِن وَمَّنْ البة جو صدقة كرن كالحم دي يأكي نيك كام كرن كايالوكون التَفْعَلُ ذَلِكَ ابْنِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْقَ کے درمیان صلح کرانے کا ورجواللہ کی رضاحاصل کرنے کے

تسان الق آن

Madinah Gift Centre

ليے ان نيك كامول كوكرے تو عقريب بم اس كوبت بدا اجر نُوْ يَبِهِ آجِهُ اعْظَيْمًا - (الساء: ١١٣)

لیکن سے بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی کادبداراوراس کی رضاکا حصول جنت میں ہوگا۔اس لیے جنت کو کم نمیں مجھنا چاہے۔ بعض جال شعراء اور معرفت التی کے جھوٹے دعی اکثریہ کتے ہیں جنت ہے کوئی مطلب نہیں ہمیں توانلہ ک رضاع ہے۔اللہ تعالی کادیداراوراس کی رضاب ہے براانعام ہے کیکن بدانعام جنت میں بی ملے گا۔اللہ تعالی فرما آ

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوَّا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجُويُ مِنْ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتی ہیں جن تحيها الآنهر خليدين فيها وازواج مطاهرة كي نجے عدريا سے يں جن عل ده يعشد رہيں كاور پاكيزه وَّرَضُوَانَ قِينَ اللُّعِ- (آل عران: ١٥) برال یا اوراشرک دمنا اورخ شزدی ہے۔

نیزرسول الله صلی الله علیه وسلم کادائی مسکن بھی جنت ہے اور محبوب کامسکن بھی محبوب ہو آ ہے اس لیے بھی

اوران كوصرف يه عمرواكياب كدوه الله كى عبادت كرس، افلاص كے ساتھ اس كى اطاعت كرتے ہوئے۔ ب فک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کاب نازل فرمائی ہے اسوآب اللہ کی عمادت میجے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت كرتے ہوئے ) سنو!اللہ يى كے ليے دين خالص ہے۔

یے شک منافقین دو زخ کے سب سے ٹیلے طبقے میں ہوں ك اور (اے مخاطب!) قوان كے ليے كوئى مدد كار نسي مائے گل سواان لوگوں کے جنہوں نے توب کی اور نیک کام کیے اور الله ك ساته مضبوط تعلق قائم كيااور انهول في اخلاص ك

ساتھ اللہ کی اطاعت کی سوو ولوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں

ن قرآن مجد کی آیات وَمَا أَيُرُوا إِلاَّ لِبَعْبُدُوا اللَّهُ مُحْلِمِينَ لَهُ

الدِّينَ- (الينه: ٥) ولا الزلت وليك الكفت بالعة فَاعْبُواللَّهُ مُعُلِمًا لَّهُ الدِّبْنَ ٥ كَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ (الرم: ٢-٢)

راز المُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدُلُهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ تَابُوا واصلحوا واعتصموا يالله واخلفوا دِبْسَهُمُ لِلْهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُوْمُنِيثَنَ.

اخلاص کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو فضی اس حال میں ونیاے رخصت ہواکہ وہ اللہ وحدہ کے ساتھ اخلاص پر تھااور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نسیس کر تا تھااور نماز قائم کر تا تفااورز كؤةاداكر بالقانؤوهاس حال بيس مراكه الثداس يرراضي تقا-

(سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۰ بومیری نے کماس کی شد ضعیف ب عالم نے کماس کی مند میج ب المستدرک جهور ۱۳۳۳) حضرت معاذين جبل رضي الله عند بيان كرتے بين كه جب انہيں يمن كي طرف بيجا كياتوانسوں نے كمايار سول الله! مجھے وصت کیجے! آب نے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو تہمیں کم عمل بھی کانی ہوگا۔

Madinah Gift Centre

(ماكم نے كماس مديث كى سند مي ب المستدرك ج مع من ١٣٠٩)

تھی کو تر دائدہ کے جمید نے بیری صدے می اس کی عظافتے کا اور اس کی بار شکار در اس کی تحقیق پاچش فقد کے مال اس کو اسپید سے زیادہ فقد شک میں میں سیور جی میں میں میں اس کے داور حد نسی بود باتو اطلام سے ساتھ اللہ کے لیے مگل کرتے بول اس مسلمین کی فیز خاتاتی کرتے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ الازم بورس ایس کی دیا در مدرول کو کی مثل اور بھائے۔

(مثن الترف کار قمالیت: ۱۹۱۸ سن ایوداؤد و قمالیت: ۱۳۲۰ سنداند یان می ۱۸۳ سن الداری و قمالیت (۴۳۰ سمج این حیل و قمالیت: ۱۹۸۸ تیم کیم انگیز قمالیت: ۱۳۸۹ ۱۸۳۰ سنداند یان می ۱۸۳۰ سن الداری و قمالیت (۴۳۵ سمج

صحرت منحاک بن قس رضی اند عند بیان کرتے ہی کہ رسل اند شیل اند علیہ و شمال عائد اندالی انداز آباد فربا یا ہے بھراکوئی شریک شیں ہے جس نے میرے مالتے کی او اگل بیمان شریک کیائیں وا اگل جرب شریک سکے لیے ہے، اے لوگوانڈ سکے لیے اطاق کے سک حقال جالا ان جائیا تھے انداز کی شدہ فیزاک واقع ان بالی اکا قبل کو قبل افران کے ہے اس کے جوال اور یہ شموک کرے عمل الفرنس کے لیے جا اور دشر واروان کے لیے می گلہ بجروہ عمل دشتر وارواری کے ہے جا واداف کے کہے وہ کم لیانگل میں ہے اور یہ لوک یہ تمارای خاطر ہے تیا تھ کے بحروہ تماری می خاطر ہے اوراف

من حفرت ابوللمد بالحال ومن الشد حند بيان كرستة مين كدا يك مفحق تمي معلي الله طبية وسلم كي آن آباد و كمان يتاسية ايك أن مجاد أركب و او بخال طالب عن الدرائية والمساورة في طالب به رسول الله مثلي الله طبية وسلم نه فرقيا بالاس ليه كوني اجر منس به به الرساح تقديما و موان و بيرايا و رسول الله مثل الله طبية الله بي المواسية كداس ك ليه كوني اجر منسي به به بجر المؤلف المنظمة في الله مثل كوني فرق المناسبة عالمي اس كم في الدود و اس محل بسيد المواس المواسلة و المناسبة المساورة و المساورة و المساورة المواسلة و المساورة و المساورة المواسلة و المساورة المواسلة و المساورة المساورة و المساورة المسا

اخلاص کے متعلق صوفیاءاو رمشائخ کے اقوال عافظ شرف الدین الدمیا الی ستانی ۵۰ یرو لکھتے ہیں:

تهام عجادات کے قول ہوئے اور ان عمل اجروق اب کے حصول کی شروط ہے کہ ان شما انفاق ہوا اور ہودہ مگل برس میں اطلاعات ہودہ الشامی سے کے خواہ وقویہ ہے اور حضوت عمل میں مجابطہ شعر کی ہدا مائن ملم بالا کے لیے ہے۔ اور آخرت کے بعد عمل ہے اور انفاق میں کے سواجر مثل خوار کے ذرات کی طرح منتشرہ و بیان کا جہا ہے کہ جائم اور کی م جوہدی اور انجمال ملائلہ کے مواقع المجاب ہو گئی ہے۔ اور انتخاب اعتاق کے معالی میا میں کا خطاب ہے ہوئی ہے۔ اور انتخاب اعتاق کے معالیہ اور انتخاب کے اور انتخاب ہے۔ اور انتخاب افال می کی فرف ذوہ دیے ہیں میں کہا ہے تھی مشام ہویائے کہ ان کا خاتر کر میں گئے ہے۔ ہوگا۔ اگر موآب ک معمول اور انتخاب اور انتخاب اور کے جو انتخاب کی میں کی شرک کو اور انگرافٹ نے تمہاری دو قریدی اور حسین افعال صالی کی MAA توفق دے دی اور تماری مت کو حصول اواب کے درجہ سے ترقی دے کرائی ذات کریم تک بینجادیا اور نیک عمال سے تمهارا مقسود دوزخ کاخوف ہونہ جنت کی امید ہو تو پھراللہ تعالی نے تم کواخلاص کے سب سے بلند درجہ تک پنجادیا اور تم کو اسين مقرين اوربند گان خواص يس سے كرديا اوربيد الله تعلل كافعنل بدوداسين بندوں يس سے جس كو جائے عطافر اللہ اورالله فضل عظيم كالكب اوراخلاص كي توقق اس على ب- (المتبر الرائع مع اعده مطور دار تعزيرو ١١٣١ه) امام محدين محر غزالي متوفي ٥٠٥ه لكيتين: ابو على نے كما: اطلاص يہ ہے كد انسان كى داكى نظر خالق كى طرف ہو اور وہ كلوق كو بھول جائے۔ اس ميں فقط ریا کاری کی آفت کی طرف اشارہ ب اور بعض نے کما عمل میں اخلاص بیہ ہے کہ تہمارے عمل پر شیطان مطلع نہ ہو کہ وہ اس کو خراب کریکے اور نہ فرشتہ مطلع ہوکہ وہ اس کو لکیے بچکے۔اس قبل میں محض اخفاء کی طرف اشارہ ہے۔ایک قبل ہے ہے کہ جوچز تلوق سے تخلی ہو وہ اخلاص ہے۔ یہ قول مقاصد کاجامع ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ رب کے ساتھ معالمہ کو تلوق ہے خارج کرنا ہے اور حواریوں نے حصرت عیٹی علیہ السلام ہے ہو چھاکون ساعمل خالص ہے فریلا: جو محض اللہ کے لیے عمل کے اور اس پر محلوق کی تعریف کوئیدنہ کرے۔ فضیل نے کمانوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کردیناریا ہے اور لوگوں کی دجہے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص ہیے کہ اللہ حمیس دونوں ہے محفوظ رکھے اور اخلاص کا ثنانی بیان وہ ہے جو سر الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: آپ سے يو چھاكياكہ اخلاص كيا ہے تو آپ نے فرماياكہ تم كموكہ ميرا رب اللہ ے چراس طرح درست کام کردجس طرح حمیس کام کرنے کا حکم دیا گیاہے بینی تم اپنے نفس اوراس کی خواہش کی عبادت نہ كرو- صرف اي وب كي عبادت كرواوراس كى اس طرح صح عبادت كروجس طرح اس كي عبادت كرنے كا حكم وياكيا ب اوراس میں بیاشارہ ہے کہ اپنی نظر کواللہ عزوجل کے ہاسواے منقطع کر اواور میں حقیقت میں اخلاص ہے۔

ادماس بنگ بیا اترامیہ کرا فی ظر اداف مودش کے ماسا سے مطالح ارواد دی چینشت بی اطاق میں۔ روزش نے مجاست اور جنست کے مصول کی وعال باہمی اطاق میں کا فیاری در جنس ہوردار انتساطی ورد ۱۳۳۰، بود رست ہے کہ اطاق کا میں سے اتا می موجہ ہے کہ دوزش ہے گیا تھا کہ جو المیاری کا بات کے جارت کی جائے درجت کے

حصول کے لیے۔ صوف اور صرف اس کی ذات کے لیے اور اس کی دختا کے لیے عوابت کا بات کی اس ہے وہا کی جائے کہ ووورز نے کے خلاب سے خوابت حصافوا کہ انداز میں بھائی حربت ہے کہ کہ ادافہ قابل نے ان اوکوں کی درخ زبانا کہ چاہر جائوں کا میکن کوڑ زرائی جھے مستقداتی آئے ہائے ان اور عواب انداز کے کہ جدواد قام کرتے ہوئے واکٹونٹونٹ کیکنوکوڈوز کوٹٹ اسٹیوٹ کے مکان کے ملک انداز میں میں اور اور اور دورائی کا میکنوکو کی اس کا میکنوکو تھیٹ میکنوکوڈوز کوٹٹ اسٹیوٹ کھی کھیٹ کے ملک میں اس کی میکنوکوٹ کے انداز کا خواب دورائی کوٹٹ کے کہدار قام کرتے

مد سند کار گذاشتان (افر کان ۲۳۰۱۰) کار کستان کار کست کار دادر میردانجر معلی الله طبیع و معلم میردا فعلمیت به ادر آپ بکلات وزن کم کندال بست بناه طلب کرتے تھے۔ حضرت مانکور می الله معلمان الرقاب کار کار کار الله طبید معلم وروالرکے تھے۔

اللهم الى اعوذبك من الكسل والهرم الماشاش تيريناش آليون سق اوريزهات تعان القارد

ےاور گناوے اور قرض ہے اور قبر کی آ زمائش اور عذاب قبر والماثم والمغرم ومن فتنة القبر وغذاب القبرومن فتنه الناروعذاب النار- (الديث) الدروزخ ك قدت اوروزخ كماذاب (صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣٦٨ محج مسلم رقم الحد-ث:٥٨٥ سنن الإداؤ درقم الحديث: ٨٨٠ سنن النسائي رقم الحديث:٩٠٠٠

منداحدر قم الحديث: ٢٥٠٨٥ عالم الكتب يودت) حضرت انس رضى الله عند بيان كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم اكثراو قات بيد وعاكرت تفيد: الله مم أينا في الله يك حسنة وقي الأجرة الديم المالة من دياس الهالي عالم اور أخرت من الهالي حَسَنَةُ وُفِنَاعَذَابَ النَّارِ

عطافرمااور جميس دوزخ كے عذاب سے بحا۔ ( مح ابالدي و تم المع شخص ملم و تم المع على من المردي و تم المديد على المعالمة على المعالمة و المعالمة و المعالمة و المعالمة والمعالمة و المعالمة والمعالمة ٩٠٥٩-٩٠٥ معنف اين الي شير وجه على المه الادب المقرد . قراله عث: ١٩٨٢ الكالل الاين عدى جهم ١٠٥٥)

سيد نابراتيم عليه السلام برو كركون صاحب اخلاص مو كاورانهول في صول جنت كي دعاكى ب- قرآن جيد مين ب: اور جھے نعت والی جنت کے وار ثوں میں شامل کردے۔ وَاجْعَلْيْنِي مِنْ وَرَكَةِ جَنَّةِ النَّهِيمِ.

اور مارے نی سیدنامحر مسلی اللہ علیہ وسلم سیدا محلفین ہیں اور آپ نے حسول جنت کی دعاکی ہے۔ حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ان کلمات کے ساتھ دعاکرتے تھے۔ یہ متعد ، کلمات

بران يس يه كلمات بحي بن: میں تھے ہے جنت میں بلند در جات کا سوال کر تاہوں آمین ، واستلك الدرجات العلى من الجنة

اے اللہ میں تھے ہے خرکے مبادی اور خواتم اور جوامع اور آمين اللهم اني استلك فواتح الخير اول اور آخر کلاور ظاہراور باطن کاسوال کر تاہوں اور جنت میں خواتمه و جوامعه و اوله وآخره وظاهره و باند ورجات كاسوال كريابول آين اب الله محص دوزخ ي باطنه والدرجات العلى من الجنة آمين نجات دے اور دن اور رات کی مغفرت عطا کراور جنت میں اللهم و نجنى من النار و مغفرة الليل

والنهار والمنزل الصالح من الجنة آمين اجما كمرعطاكر آمين الاالله مي تحديد سلامتي كرساته دوزخ سے نوات کا سوال کر آ ہوں اور چھے امن کے ساتھ اللهم اني استلك خلاصا من الناد سالماو ادخلني الجنة آمنا اللهم اني جنے میں داخل فرا اے اللہ میں تھے ہے یہ سوال کر تاہوں کہ تومیرے نفس جی اور میری سمع اور بعرض اور میری روح بی استلک ان تبارک لی فی نفسی و فی اور میرے اخلاق میں اور میرے اوصاف میں اور میری زندگی سمعي و بصري و في روحي و في خلقي و میں اور وفات میں برکت عطافرہا۔ اے اللہ میری نیکوں کو تبول فى خليقتى واهلى وفى محياى ومماتى

فرمااور مي تحديث بين بلندورجات كاسوال كر تابون-اللهم و تقبل حسناتي و استلك الدرجات العلى من الجنة آمين -(المعم الكيري ٢٢ من ٢١٠ ماده التي ي كما ب كم المعم الكيراور المعم الادماكر وال فقد بن المح الزوائد والم عدا)

حضرت ابوالمام بللى رضى الله عند ييان كرتے بين كه جارے ياس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لاسے اس تبيان القرآن درست فرہا۔ اور حارث نبی سیدنا تھر معلی اللہ علیہ و سلم نے ہم کو بھی ہو تھم بریائے کہ ہم جنت فردوس کی دعاکریں۔ حضرت ابو ہم زم درختی اللہ حصہ عال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی و سلم نے فرمایا تیو فقص اللہ اور اس

حمول کے اور سرحت سے درجا اس سے ہیں۔ ( محق البلای و آم المصن ۲۰۵۰ مند اجو رقم الحدیث ۱۹۴۰ عالم الکتب بیروت منس الکبری المیستی باق می دون کنزاعول رقم الحدیث ۱۳۱۸ مجمولاً واکدی ۱۳۸۴ کیا ک

حصرت مواده بن الصاحب رستی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله طلبے و مکم نے فربلا: جت میں سو درجے ہیں برزوجہ عیما انتخاصات بے جتا ذیمن اور آسمان میں قاصلہ بے اور فرود کی سب سے افلی درجہ بے 14 کی سے مزت کے چارد دریا تھتے ہیں اور اس کے اور بر قرب ہے بگی جب ہم اللہ ہے سوال کرو ق الفود ہی کھوال کرد

(السن الردى رقم الحديث ٢٥٣٤ مند اجرة ٥٥ ما٢٣١٢)

ں نے کہا گئے: باق دیکھنڈ کیپ اکسیور تھا ہے: بیداس طرح ہے بیسے کوئی تھی کی کو فرانے اور دھم کانے کے لیے سے بھی تھرارے رائے ہی ہوں۔

(بان البيان الاسل سهود دار الكروية عاصله) معترت عمران الخطاب نه كمايه ال آنت كاستى ب يعراب ه عادات به سم ير بل كروك بنت تك ستين عمر ا يك قول بيد به كداس آنت كاستى ب يعرب ذمت كر لؤكل كانيا دار و الكرب بيان كرول بايد يعرب ذمت

ہے کہ میں کو گئی گواہیے داست کی قدیق اور بدائیت دول - البائن' اعام افرآن بڑ امل عام مطوحہ دارا افکاریوے - اعاص امام رازی نے کمایہ اطلامی اٹھ تک چنچے کامید طارات ہے۔ افٹہ افعائی کا ارشاد ہے: بے بٹک میرے بندوار پر تیزا کوئی تسلامیس ہے مواان گرا بور اسے جو تھری پیروی کرس

ے0را اور ۲۲) انسانوں پر جنات کے تساما کار د

جب اینجی نے کے محافظ میں طور وال سے لیے (ربے کا مول کا زمین عمل فرشمانا وول گالور میں شور وال سے کہ محمولا مولانا کی ساتھ کے استان مارول کے دوا اسجام انتقال کے اس کے اس نے اپنے اس کا اس بھے ہے اس کا اس بھر نے فران کہ استان میں اس نے والا کا انتخاب کا سیاس کے فوادہ انسان کا سیاس کی اس کا بھر ان کا اسان میرول میں سے جائے استی میں میں میں میں کہ میں کا میں کا میں کا اس کے اس کا میں اس کا میں میں کہ کہ دیا ہے اس کا فران کی اس کے اس کا می وی کا میں بھائے کہ افواد سے میں کہ کی میں کہ اس کے اس کا میں کہ کہ دیا میں کہ فران کی اور اس کی میں کہ کہ دیا روی کا میں بھائے کہ میں اس کے اس کے اپنے اس کا اس جہ ہے وہ کہ الاقال اللہ کے دیا سے اسان کا میں کہ کہ اس کے اس کے اس کے اس کا میں کا میں کہ کہا ہے دیا گیا اس کی میں کہ کہا ہے اس کے اس کی بھری کے لئی کہ کہ اس کی میں کہ کے لئی کہ دیا ہے کہ کہا ہوں کہ وہ اس کے اس کی دیا ہے کہا ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دیا ہے کہا کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے

نقل فرایا ہے: ''فران کیا ہے: وَ مَنَا كَانَ لِي عَلَيْهِ مُكُمُّ مِنْ سُلْطِينِ رَاتُهَ أَنَّ مِنْ الدِي عَمِي كُولَ تباد عاصل نه قاالبة من نع تركو

Madinah Gift Centre

دعوت دي سوتم نے ميري دعوت قبول كرا-

ب شك شيطان كوان لوكول يركوني تسلط اور غلبه حاصل شیں ہے جو (اللہ یر) ایمان لا عاور دوائے رب بر تو کل کرتے یں Oاے صرف ان لوگوں پر تسلط اور غلبہ حاصل ہے جواس کے ساتھ دوئ رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے

دَعُولُكُمْ فَاسْتَجَبْتُهُمْ لِي، (ايرامي: ٢٢) اورالله تعلل في ايك اور آيت من فرمايا: راتَهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ۞ إِنَّمَا سُلُطُنُهُ عَلَى لَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ مِهِ مُشْرِكُونَ (15): ••-- (15)

اس آیت میں ان لوگوں کارد ہے جن کلیے زعم ہے کہ شیطان اور جن انسان کی عقل ڈا کل کرنے اور اس کے اعضار متصرف ہونے پر قادر ہیں اور جب انسان پرجن چڑھ جا آئے تو اس کی زبان سے بولنا ہے اور اس کے ہاتھ بیروں سے تقرف کر آے جیساکہ عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ اگر عقلااور شرعان کاجواز ہو ، توایک آدی کی شخص کو قتل کردیتااور پیرکمتامیں نے اس کو قتل نیس کیا جھ پر جو جن چرها ہوا تھا اس نے اس کو قتل کیا ہے اس وقت تو میری عقل زائل تھی چھے کچھ ہوش نہ تھا۔ یہ سباس جن کی کارستانی ہے توکیا شریعت میں اس کی مخبائش ہے ؟کیا قر آن کی کسی آیت میں ایکی مدیث میں کمی محالی کے قول میں یہ احتازاء موجود ہے کہ اس شخص سے قبل کافصاص منیں لیاجائے گاہو کمی جن کے زیرا ٹریااس کے زیر تسلط ہویادنیا کے کمی بھی قانون میں ہے گانش ہے؟

اس اشكال كاجواب كه اصحاب اخلاص كو بھي شيطان نے لغزش ميں مبتلاكيا اگر بیراعتراض کیاجائے کہ جب شیطان کواللہ کے نیک بندوں رکوئی تسلط اور قدرت نمیں ہے تو بھر کیاد جہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آن علیہ السلام اور حضرت حواکے متعلق فرمایا:

پس شیطان نے ان کواس در ڈت کے ذریعہ لغزش میں جتلا كيااورجمال وهرم تقويل انسين فكال بابركيا-

فَازَلَهُمَا النَّيْظُنُ عَنْهَا فَآخُرِجَهُمَا ممكاكانافييو- (الترو: ٢٦)

اس کاجواب بیہ ہے کہ شیطان کوان کے دلوں پر قدرت منیں ہے اور نہ ان کے اعضاء پر تسلط ہے کہ وہ جراان ہے کوئی گناہ کرائے۔ شیطان نے اللہ کی قتم کھاکران کو بتایا کہ اس و رخت ہے کھانے میں ان کافائدہ ہے۔ حضرت آدم نے سوچا کہ کوئی فضی اللہ کے نام کی جموثی فتم نمیں کھا سکااور انہوں نے یہ سمجماکہ اللہ تعالی نے اس ورخت ہے جو منع کیا ہے وہ ممانعت تنزي باوروه يبول كے كريد ممانعت تحري بيانهوں نے يہ سمجاكه الله تعالى نے اس مخصوص اور مشخص درخت ہے منع کیا ہے میں اس نوع کے کی اور درخت ہے کھالیتا ہوں اور دہ یہ بھول گئے کہ ممافت اس نوع کے درخت ے تھی۔ الغرض حفرت آدم علیہ السلام کاس درخت ہے کھانا جہزادی خطانو رنسیان سے تھان کا نعل کوئی گزاہ نہیں تھا اوران کاجنت سے زمین پر آٹاکوئی سزانہ تھی بلکہ اپنے مقصد خلقت کی محیل اور زمین پراللہ کی خلافت جاری کرنے کے لیے وه زمين يرآئ تھے۔ ہم اس كى تفسيل البقروميں بيان كر يكے ہيں۔

دو سرااعتراض بدہے کہ جنگ احد میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امحاب کوشیطان نے لفوش میں جنا اکر دیا تھا اوردہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ کرمیدان جمادے بھاگ گئے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے متعلق فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ تَوَكُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْمَعْفَى بِ ثِل ص دن دوفي ايك دومر ع كالقال

Madinah Gift Centre

يول عمل المستركة هم القبيط في جده يول عمل الدون عوال آم من ب جريح نف ال سك عمل المستركة عمل المستركة عمل المستركة المستركة بسائل المستركة بسائل المستركة من المستركة من المستركة المستركة والمستركة المستركة المس

معلوم ہے ہو آ ہے کہ و مٹن کے اچانگ پلٹ کر آنے اور اس کے زیرد ست دہاؤی دجہ سے ان کے قدم اکفر کے اور دہ بے سوچ سچے ہمائٹ پڑے۔ بسرمال بہ خطا کی وجہ ہے جمی ہوئی ہواللہ فالل نے انسی معاف کردیا۔

اور تیبرا عشوان ہے ہے کہ ایک سٹرین شیطان نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سلادیا و ران سے میچ کی نماز قضاء دعی ۔ امام الکسیس انس ستو کی مصاحد رواے کر ح بین:

الم يقد من الم جيان كرت بين كم التي الفرطية وتتم إيك وانت كلد كداست من وانت كم آخرى هديم ايك من عبد من ايك بالم جار بينجه بين حد هوت بالمان من وقد الدوران المن كان الترك والترك بين الموسطان كم ويشر بين الموسطان كم الموسط

Madinah Gift Centre

(موطاله ممالك رقم الحريث:٢١)

اعتراض كى تقريب ب كدالله تعلل في فيايا ب كدشيطان في اعتراف كياب كدامحاب اخلاص يرشيطان كاكونى تسلط اورغلب نسي ب-اس تسلط اورغلب كيام ادب؟ اكراس مراديب كرووان بزرد ى اورجرك ماقد كوئى تناه نيس كرايح كالواس مين امحاب اخلاص كى كوئى تخصيص نيس بدوه كسي انسان ، بحى جراكونى كناه نيس كراسكا، اوراگراس سے مرادیہ ہے کہ وہ اس کے وسوسہ کو قبول نہیں کریں گے توان مثلوں میں حضرت آدم اور ٹی صلی انشہ علیہ وسلم كاصحاب فياس كوسوسكو قبول كرايا تفا-اس كاجواب يه ب كداس آيت ، مرادييب كدامحاب اخلاص ك دنول من الله كي تشيت اوراس ك خوف كاس قد رغلب كروهاس كربكان سع قصداوراراده سالله تعالى كى کوئی نافرانی نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصداو را رادہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر بانی نہیں کی دو بھول گئے تتے اور جنگ احد شی جوامحلب رسول میدان جهادے پیٹے مو ژ کر تھا گے تھے ان کاقصد اللہ او راس کے رسول کی نافر بانی نہ تھا خوف۔ ہراس کے غلبہ کی وجہ سے ان کے زہنوں سے بیات لکل منی تھی کہ میدان سے بھاگناان کے لیے جائز شیں ہے واور اگر بالغرض يه معصيت ويمى واصحاب اخلاص ي مراد انبياء عليهم السلام بين جو معصوم بين اور محلبه كرام رضوان الله عليهم المعين مصصيت صادر موكى ب ليكن انول فرراتوبركل ادرالله تعالى في الني معاف فراد ادران يرصدود جارى ہوئی ہیں اور اللہ تعالی نے انسیں یاک کردیاور تیری مثل فیند کی ہاور نیند کی وجہ سے نماز کا تضابو جانا کوئی کناہ نسی ہے۔ جيهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خود بيان قرماديا-

الله تعالی کارشاوے: اور بے شک ان سے وعدہ کی جگہ جنم ب ١٥س کے سات دروازے ہیں، ہردروازہ المرابول على عقيم كابواحد ٢٥١١ إلى: ٢٣-٢٣) جنم کے دروازے اور ان میں عذاب یافتگان

الم عبد الرحن بن محدن اوريس ابن الي حام متوقى ٢٠٠٠ ها بي سند ك سات روايت كرت بن

حضرت ابن عباس رضي الله عنماني اس آيت كي تغيير عن فرمايا وه سات درواز يريير بين -جيه لظى الحطمه مقر الجحيم الهاويه اوريرس وكالمقب

قاده نے کمانیدان کے اعمال کے اعتبارے ان کی منازل ہیں۔

اعمل نے كما: جنم ك ايواب ك نام يہ إلى - المحطمه الهاويه لطى سقر المجمعيم السعير اور

ص رضی اللہ عدے کماکہ برفراق کے لیے جنم کا یک طقہ ہے۔

خاک نے کمانا یک دروازہ میود کے لیے ہے۔ ایک دروازہ نصاری کے لیے ہے ایک دروازہ الصابتین کے لیے ہے اورایک دروازہ بچوس کے لیے ہے اور ایک دروازہ شرکین کے لیے ہے جو کفار عرب ہیں اور ایک دروازہ منافقین کے لیے

ہاورایک دروازہ اہل توحید کے لیے ہاوراہل توحید کے لیے جو نجات کی توقع ہوہ تو قود مروں کے لیے بالکل شیں حضرت سمروبن جندب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کد رسول الله صلی الله علید وسلم نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا بعض الل دوزج اليے بول ع جن كے تخول تك آك بننج كي اور ابعض ك كريمة تك آك بننج كي اور ابعض كي بنسلي تك

آگ ينج كى - ان كا عمال كا عمار ان كى منازل مول كى - يداس آيت كى تغير ك الها مسعد المواب لكل Madinah Gift Centre

به بسب به جدوده هسده بردوداند که او باکست سرخ دار شامیا نیس او در برشام نیس سرخ داریشی و بی اور بر خیصی آگ سند سرخ دار خود بین او در برخ و می سرخ دار آگ کی که کرکیل وی او در برگزی می آگ کی سرخ داردینی می بین د او در بین سال سکاری آگ سند برخ برخ او در برخ سال او در برخ سال بازی آگ سک سرخ داردیش وی او در در بمی سرخ در بازی او در برخ می می می از در برک شخصی بین او در سرخ دارا آگ سرخ می او این می ساده می ا نافتان بخش می سب سیط می سرخ می داد که بین می داد و می می داد و می می داد در یک او اساس کمی برداد در یک اساس کمی سیامه می اساس کمی اساس کمی سیامه می اساس کمی اساس کمی سیامه می سیام می سیام می سیام کمی در در این می در در این می در اساس کمی سیام کمی در از در می در اساس کمی در اساس کمی سیام کمی در اساس کمی می می می کمی در این می کمی در اساس کمی در اساس کمی در اساس کمی در اساس کمی می کمی در اساس کمی در اس

(تغیر انها می می الله عند نے خطبہ و پیتے ہوئے فرمایا: ۱۳۳۵-۱۳۳۸ مطبور کتبہ زار مصلی کھر کرر اے ۱۳۱۱) حضرت علی رضی الله عند نے خطبہ و پیتے ہوئے فرمایا: جنم کے دروازے ایک دو مرے کے اوپر تهربہ تهرین - آپ

ے اپنا کیسا تھ وہ مرسیا تھے سازہ رکھ کیتا اپنا تہایاں تہادہ میں سیسٹور در است اپنے کر سے بدریں۔ آپ ایک موسئی کا خال ہے کہ جم کے ب سے اور کے طفقہ میں بدراغی میں اند طبعہ میں اند طبعہ میں انداز میں انداز کے طرف گاار دید بلتہ خالی اور بات گااد دراس کے خالی دوراز کے کو کرکم اے دیں کے بھی دو موافقہ لطف ہے گیار اصطبعہ بھی مصعب بائیس کو بھی المصحب پھی گوالعہ ایس کے کاما ہے اور کے بلتہ میں دس اللہ میں انداز کے انداز میں است کی انداز میں است کا میں میں است کی انداز میں است کی انداز میں است کی انداز میں است کی موراز کے میں مداری میں میں موراز کی میں موراز کی انداز میں موراز کی انداز میں موراز کی موراز کی موراز کے دیں موراز کے دیں موراز کی میں موراز کی موراز کی موراز کی موراز کی موراز کی موراز کے دیں موراز کی  کی موراز کیس کی موراز کیس کی موراز کیس کی موراز کیس کی موراز کی مور

جب مواقع بین مواقعین آل فر نون او دانل اندر کافون. حفر حداری موافقه بین کافر خواند و شدند مصاول کوچین کی ملی اند طلبه و ملم سے دوانے کاپ که تخت سے مات حصول میں سے یک حدال انوانوکو ک کے بعدی اللہ تھا کہ ساتھ کر کرکے تجرب دیک حد ان اوکوں کے کے بے 24 اند کر انگل کر تجرب کہ محد انوانوکوں کے بینے والد ہے انوال میں کیا تھا ہی کہ حدال انوکوں کے کہ بے جو

ہ ہے جہ سے جائے ہے۔ اپنی موان کو اللہ قبول کے احکام پر ترجی دیے ہیں۔ میار صدار اور اس کا میں میں بالد کے فوا کو اللہ کے فوا کا مقد میں اور اور اور ایس کی سال میں اس کی سے بھی جو اپنی عمدی اور جب کو اللہ کے متابات کی ترجی اسے ہیں اور اور اللہ ایک حد الداؤ محمل کے بیسے واللہ کے مداخ کا میں اور انسرکٹن سے مراود و کو این وور و اسامتے ہی اور دی کر کے

اگریہ عدیث ثابت ہو قدائد تعالیٰ عن غوب جائے والاستے کہ اس کے رسول صلحی انڈ علیہ و ملم کی اس حدیث ہے کیا مراد ہے؟ البائع العام القرآن نے اس ۱۹۰۵ ما احتر کرمی جس کے ۱۹۰۳ مطور پرویت)

Madinah Gift Centre



Madinah Gift Centre



الدعن حل حار معرب بالمسابقة المستقبات المستقبة والمستوات عنوان الدوم موسات بين ماسك ((ال سنة المسابقة ع) من النائل بسة فوفسة وكم معاقمة والمحل بوطاق النائب كالمستقبة والمجتمعية المستقبة بالمستقبة المستقبة المس

ستین کی جخیق اللہ ہے دار نے الے لین تقی لوگ 'منزلہ کے زویک اس سے مراد دولوگ ہیں جو ٹرک اور کلوک طلاوہ ہر حم کرکہ مانوں میں محقق میں میں اور کا معرف کی معرف کی مانوں کی مانوں کی ساتھ کی ساتھ کا مانوں ہر حم

کے گیرہ کالاوں نے جھٹے ہوں اور اگر ان سے کوئی گیرہ گلا مروزہ کیا ہو قو مرتے پیٹے انوں نے اس کے قیر کر فاجہ کی افسانہ آٹر شدی میٹون اور چھوں تی ہوں ہے۔ اور مہروا الجنسے کن زیل ہان سے دولاک مواہدی تھ گواو و خرک سے دانا چھیس ہے ہوں کی تختیہ ہے ہوں کی تختیہ نے کہ کے لیے سے دوری میں ہے کہ اور اور ان میں میں کہ ان سے این ہے ایک بالاوری میں ہے کہ لیے سے دوری میں ہے۔ کے کہا سے خداد میں ہے کہ وکو کئی کیا جادد دیا ہے ہوں ہے۔ کے لیے شودی میں ہے کہ اس کو جوری میں کا تھی ہو ۔ ایک انسان کم کل کرنے دوانا میں جائے کہ کیا انسان ہے اور چود عام چی آ کے دالے میں میں ہے کہ اس کو جوری میں کا تاہم و ۔ ایک طرح

استان کو کر سکے دورہ میں علی میں استان ہور چیز ہام ہیں استان کے سال کا وجائے دولا میں مام کا باہے۔ ای طرح زندگی شن چیار خونسٹور اے کیرو کاناموں کو آگ کر سکے دولا بھی تل ہے۔ انڈ تعالیٰ نے فریلا ہے: کر لیکٹرٹ حکاف مقدام کرتے ہوئے جیکٹنانین ہ

(الرحمن: ۳۹) کے بید میں اور میں: ۳۹) کے دو بھٹی ہیں۔ موجو محص اسپنے دیسے سامنے کڑا ہوئے ہے زندگی شار ایکسیار بھی ڈراند وف خداے اس نے نمی کیرو گزند کو آگ کروادداس آجے کامعیداق ہے۔ اس طرح احد تعالیٰ نے فریلاے:

وَاتَكَ مَنْ فَعَالَى مَقَاعَةَ وَيَعَمِّى النَّفَاتُسَ عَنِي ﴿ أَنَهُ هُولَى الإِربِ مَاسَعَ مَلْمَ عَرِيهِ م الرَّهُولِي ٥ فَيَاذًا الْمَعْلَةَ وَهِي الْسَاوَى ٥ الرَّمْ (ماله) كاس فالإب من والان لا إلى الله الله الله ا الْهُولِي ٥ فَيَاذًا الْمُعْلَةَ وَهِي الْسَاوَى ٥ الْمُؤْمِنِينَ ١٩٤٨ مَنْ الله الله الله الله الله الله الله

موجس تفص نے زیم کی مل ایک باہر می خوف خذا ہے اپنی خاسشوں کے مند زور کو زیم کو کان کان وادی میں دوڑنے ہے روک کا بداس آئے کا معدلات ہے - اور انڈ مثال نے کسی یہ شمی فربالی متقی ہوئے کے لیے اور جنے کا امید دار بنے کے لیے ہر مرکفانا کو تک کرنا شوودی ہے - ابلاء کال متحق وقال فقارات قام کاہول ہے۔ مجتب منے - ابلیت آگر ممی تھی اور شیطان کے فلیم ہے وہ کامائی الموشیہ والے قول افزو کا افزوج اور اس کان تے تیہ کرے۔

سيان القرآن Madinah Gift Centre

الیے لوگ کال متلی ہیں اور ان بی کے متعلق توقع ہے کہ وہ بغیر کی سزا کے پہلی بار بی جنت میں پیلے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام بھی کے اور خوف فداے گناموں کو ترک بھی کیااور پھران سے گناہ بھی ہو گئے اور انہوں نے ان كنابول روب كل وال كوائي مغفرت كاميد ركمني عابيد - الله تعالى فرما اب:

وَاخْرُونَ اعْسَرَقُوْ إِمِنْ تُعْرِيهِم مُحَلِّطُوا عَمَلًا الدودريد وولك بن جنول نابي كابول كا مسالیعًا وَاحْرَ سَنِیْنَ اللّٰهُ اللّ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَرَجْدِيهِم (الرّب: ١٠١) كانون عليا مُرّب الله ال كارّب تول فيك كان

مُك الله بحث بخشف والانمات رحم فرمان والاب0

اور جن لوگوں نے نیک کام کیاور گناہ بھی کیے اور وہ بغیر توب کے مرکنے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہی اگر اللہ تعنلی جاہے گاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کا تھم دے گااور آپ کی شفاعت قبول فرماکران کو بخش دے گلاہے فضل محض ان کو بخش دے گلیان کورو زخ میں کھے سزادے کر فکل کے گاو رپھران کو جنت میں واعل فرمادے گا اور جو لوگ مسلس ممناه کرتے رہیں اوران کتابول پر باوم اور بائب نہ ہول ان کوبیہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کاحشر متعین کی

طرح موكا- الله تعالى قرما آي: آمْ حَسِبَ اللَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنْ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں کیاانموں نے یہ مملن کرلیا ہے تَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ أَمِنُوا وَ عَمِلُوا كه بم اشين ايمان لاف والول اور نيك عمل كرف والول كى الضلحي سوآة متخباهم وممالهم مسآة حل كروي محكدان كى زىر كى اور موت برابر موجائده كيا

يرافيل كريس!

مَايِحُكُمُونَ ٥ (الجافي: ٢١) اوريول الشد تعلق الك الملك بوه چاب تواكي بيات كة كويل بلاني براور داست كالنف بثلاية برماري عمر کے منابوں کو معاف فرمادے اور وہ جانے تو ایک بلی کو بھو کار کھنے پر دو ذخ ٹیں ڈال دے وہ جس کو جانب معاف کر دیتا ہے اورجس كوچائيداب ويائي-

جشمول مسلامتي اورامن كي تفيير

علامہ قرطبی نے لکھاہے کہ چشموں ہے مراد ہیں پائی، شراب، دودہ اور شمد کے دریا۔ اور علامہ ابن جو زی نے لکھا بكداس عياني، شراب، سلييل اور تنيم كردرا مراوي -ان سے کما جائے گاتم سلامتی کے ساتھ جنوں میں داخل ہو جاؤ-اس کی تغییر ش تین قول ہیں-(۱) دو زخ سے

ملامتی اور حفاظت کے ساتھ جنوں میں واخل ہو۔ (۲) بر آفت سے سلامتی کے ساتھ داخل ہو (۳) اللہ تعالی کے سلام كماتة داخل مو-

اوران کے کماجائے گاتم امن اور بے خونی کے ساتھ واخل ہواس کی تغیریں چار قول ہیں:(ا) اللہ کے عذاب ہے ب فوف ہو کردا عل ہو-(٢) جنت ے تکالے جانے سے بوف رہو-(٣) موت سے بے فوف رہو-(٣) مرض اور معبت ہے خوف رہو۔ اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: ان کے دلول میں جو رفج شیں ہوں گی ہم ان سب کو نکال دس کے۔

يه آيت يمل الاعواف: ٣٣٠ ش كزر يكي اور جم اس كي مفصل تغيرو بل كري بي-

پھر فریلانو دائیں دو مرے کے بھائی ہو کر مند نشن ہوں گے۔ حضرت این مجاس نے فریلاندہ ایک دو مرے کے پاشنان ہوں کے اور ایک دو مرے کی طرف میٹیے فیس کریں گے۔ امام رازی نے فریلانیش طرق دو شیخہ مثقال ہوں آوا یک کانکس دو مرے بھی نقل آئا ہے ای طرح جب بنتی مثقال ہوں کے قابلے کے انوار دو مرے بیش مثقال ہوں گے۔

الله نعلی کارشارے: آپ میرے بندول کو بتا دیں کہ بے قلب میں بہت بھنے والا نمایت موبان ہوں 10 ور یہ کہ بیرامذاب ق در داک مذاب ب 10 اگر : ۴۰،۵۰) - از اللہ میں اللہ می

میراندای دردنات مدرب ب ۱۰ بر: ۱۳۰۵ الله تعالی کی مفقرت اوراس کےعذاب دونول کاللحوظ رکھنا ضروری ہے ۱۵- قبلار کر بردن کردن تھیں جبہ مقرید فرمتنی سمارات قبلار نرمتنی کا اگر فیا اتوان آپ ہے۔ میں ا

الله تعالی کے بندوں کی دو تشمین ہیں متنی اور غیر متقی سیلے اللہ تعالی کے مستعنی کا کر فریا تھا اس آیت میں اللہ عزوج مل نے غیر مستعنی کا کر فریا ہے۔ اس آیت عمل الله تعالیٰ کا فاص الفندہ کرم ہے ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف فریا کی ہے کہ آپ میرے بندوں کو چاہدیں چھے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذرکھیں فریا کہ

مد محان الليني آمدوي يعقبله

موید اصافت تشویف اور عمدی کے لیے۔ اللہ قبال کے اس مجلو کا کیدات سے مزین کرے بیان فریل ہے۔ عملیا کہ اللہ تقوالے نے فوالڈ آپ چیرے بیزوں کا تقاری کہ عمل المساج کرے اسے اپنے اور السیان بندویا می طوائد محمد الان ہے اور چوکے کے بعد فدہ فاکد اللہ تقوالی منطقہ اور اور اللہ میں ماہدی کا معرف کا مجاب کے اس مجلو کا دوران اور ا اللہ فی فوایا اور یہ کہ میں خفال میں دورانک طائب ہے۔ بھی اوک مقال سے کمارے کا مجاب کا بھی میں میں اور اس کے شامت تھی ہے کہ کی کاملہ ہویا ہے تو چھرافہ فیالی منظرے اور وسٹی امریکر میں اور اس کر اسے کا میں اور اس کر اس کا

شراحت سم سے ملی الطام بھا تا ہو جائد الطاق العمام الموجانا ور وست فیاسید و سمی ادر ماہم میں تدور ادر ایمان خوب امر خور متنا اور مرد و میں اللہ عند بریان کرتے ہی کہ میں نے در مول اللہ ملی اللہ علیہ و سم کو کے قبام تدویت س جمہ روانا اللہ اللہ اللہ عند سعا کہا جائز و میں ہیں ایک میں نے اس اللہ میں اس بھاری موکان و وقع محل کے اس کا م بیان ایک دومت میں کہا کہ اللہ چان ایکار اللہ کیان کل کئی دوست نے ووج شدے باج میں تھا واراک موسی

بال ایراناند کیاس کل کتافذ اب یت تودود زیات به خوف به بود ؟. را مجاز الاری خواند ۱۹۱۵ می مسلم را آبادی به ۱۳۵۰ میشن الزیری را آبادی به ۱۳۵۳ سند ایر رقبالی به ۱۳۵۲ مال

( محجا الحوادي و فم الحديث ۱۳۷۲ محج مسلم و فم الحديث ۲٬۵۲۱ سن الترقدي و فم الحديث ۲۵۳۱ سند انو و فم الحديث ۱۳۹۲ عالم بديروت)

حضرے ای بورد درخی اللہ عد بیان کرنے ہیں کہ رسل اللہ عملی اللہ طبور حکمے نے فیارا: اگر موں کہ یہ سطوم پو چاہے کہ اللہ کسیاس کشافیا سبب ہے لوگی کھی رشنے کا واقائی شرکستان وار کا فوائی جائے سے اللہ کے باتی اس حساسے ہے لوگی تھی رہنے سے میں شدہ ہو کے بالدی ماہدی کے اس کا میں اس کے اس کے اس کا میں اس کے اس کے اس کا میں اس کے ا امام اس میں اس میں کشر اس کا میں اللہ میں اور اس کے اس کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اللہ طبور سم

فرایا: اگریزه کوییه مطوم بوجایشک الله تعالی می آدرگناهول کوسفاف فرمانگ توکونی بنده حرام کام ب ندیج او را گروه ب جان کے کہ الله تعالی می قدرعذاب و سے گاتوہ عموضیرے تا ہے کہا لاک کردائے۔

(جامع البيان و قم الحديث: ٢٠٠٣ تغير المام إين الي عاتم و قم الحديث: ١٣٠٠)

Madinah Gift Centre

العام این جریداتی متوسک ما اتھ ایک محالی ہے دوایت کرتے ہیں کہ نی طواب و کم بہب ہوتھ ہے تشریف الاست آئے ہے کم محمالی الوجیت الدین المساق المبادی میں میں الدین الدین کے الدین کھی الدین الدین ہے گئے۔ بھروہ بادوالی اللہ والدین کا الدین کے الدین الدین کا مساق اللہ میں الدین کے الدین کا مساق کے اللہ میں الدین کے الدین کا الدین کے الدین کہ الدین کے 
(جاع البيان رقم الحديث: ٢ - ٢٠١٠ تغيراي كثيرة على ١٣٣٠ الدرالمتورج ٥ ص ٨١٨ مستد البزار رقم الحديث: ٢٢١١

الله تحاقی کا ارتجابی : او داخی ایران کے بعمانوں کا مل شاہیے 6 بب وہ ان کے ہاس کے قرآ نوب کے کہا: سام الدہ ایم کا کم سابق کسال میں کے دارجہ ہیں 60 انوب کے کما ہیداری کی بن کا شدہ آپ کی کھا ہوا کہ ہیں کہ کی طائب در میں میں ایمان کے کما کہا تھ کا دینیا کی بادر درے سے ہوا ک ماہا کا کہ تھے پوطا کی تاثیر کا بھا کہا ہ ایس آسم کی چیکن طائب در سے بھا دی اگر اس سے کا ماہ کہا کہا ہے گئے ہیں ہو تھے ہی اس بھا کہ دو اول

الله تعلل كي رحمت شديا يوسي كي وجوبات او راس كاكفروط يحيط الله الله تعلق على الأراحية بحجاس كه موقع والايت الإهم الموقع المادية الموقعات كما الوال يان كي اود يعمل الله ويوكدون كله المادية الله الله الله الله الموقع المعمل المواقعات هم والموابات باكدان واقت تركز من كوملوسة المواودة في المورض في يعاود ادران مستمون كما يوسي مسيون على ووس مسلم ووس مسلم يعاد في المسلم عالمة وفالي شد

تسان الق آن

ظام بیے کہ اللہ تعالی کی حطامے وی مخص باہر س ہو آہے جس کا اللہ تعالی کے عالم، قادر اور جواد اور فیاض وفيرايلن شهواور ظاهربك الشاتعالى كالنصفات رايلان شهونا كعلى مراي ب-

الله تعالى كارشادي: (ابرايم ف) يوجها فرشتوا تهي اوركياكام ؟ ١٥ انهون في كماب شك، بم جرم قوم لى طرف ميسج مكتي بين 6 آل لوط كرسوا ب شك بم ان سب كويجالين مح 0 سوااس كى يوى ك ، ب شك بم فيعله كر ع ين كرباشروه عذاب على باقى ره جاف والول عى عب ١٥٤ الجر: ١٠ - ١٥٥

خلب كے معنى بين عظيم الشان كام و حضرت ابرا بيم عليه السلام نے جب يد يكھاكدان كے پاس متعدد فرشتے آئے بين توانبول نے جان لیا کہ وہ ان کے پاس صرف بنے کی شارت دیے نسی آئے ہیں بلکہ وہ کی اور زبروست کام کے لیے آئے ين اس لي معرت ابرايم عليه السلام في وجلة ال فرشتو تم اور كس كام ك لي آسة مو؟ تو فرشتون في بتاياك بم حضرت لوط عليه السلام كي قوم كے متكروں اور جم موں كوعذاب دينے كے ليے آئے ہيں 'مامواان لوگوں كے جو حضرت لوط علیہ السلام کے تنبع اور ان کی قوم کے موشین ہیں۔ ہم ان سب کو نجات دے دیں گے اور متحرین برعذ اب نازل کریں گے۔

فرفتے جو معرت ایرا ہیم طیر السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے جو انتظاری تھی اس کی عمل تغیرہم حود: ١٩-٧٠ ميں بيان كرم ي إن اور حضرت إيرا يم عليه السلام كي تعمل سواع اوران كى زند كى ك ايم واقعات بم الانعام: ٨٣- ٨٢ مي بيان كريك بين اوران كا يكوتزكر الم في ايرايم ٥٠١٥ مسين بحي كياب - سوجو قار كين ان آيات كي تغيير على مكمل بعيرت ماصل كرناجا حيد مول ووان آينول كي تغيير كاسطالد فرمالين-

المري من المراد ن الله الملك لقط الملك لقط الم ئے تک بہم وریے جی صوات کی دات گذشے کی بدائے کروال کرے کروا ہدا اور

أَذْنَا رَهُهُ وَلَا يَلْتَفْتُ مِثْكُهُ آحَكُ وَامْضُوا قَمَّنُنَا الله ذلك الأمران دايرهؤا

ادر بحب وط کواس فیصلہ سے مطلع کیا کرس وقت یو لک می کورسے بول کے آوان کی بو کا ط، دی ملے گا تبيان القرآن



Madinah Gift Centre

ہوں اور آپ ان سب کے پیچیے چلیں اور آپ میں ہے کوئی فضم مڑکرنہ دیکھے اور آپ سب وہاں جائیں جمال کا آپ کو عم ويأكباب 0(الحج: 10-11)

فرشتول كاحفرت لوط كياس حسين وجميل لزكول كي صورت ميں جانا

جب فرشتول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام كوفرزندكى خوشخېرى دےدى اور بديتالاكدوه ايك مجرم قوم كوعذ اب دين ك ليه آئے ہيں ؛ مجراس كے بعد وہ حضرت لوط عليه السلام كي آل كے پاس اور ان ك كار كيے ، حضرت لوط عليه السلام نے ان کواجنی فنکلوں میں دیکھاتو کماتم اجنی اور نا آشانوگ ہو اود سرااحمال ہے ہے کہ محرون انکارے بناہے بیٹنی تم پر انکار کیا گیاہے، کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل نوجوانوں کی صور توں میں آئے تھے اور قوم لوط خوبصورت لڑکوں کے ساتھ برا فعل كرتى تتى - تو حضرت لوط عليه السلام نے ان يرا انكار كياكہ ان كى وجہ ہے وہ اپنى قوم كے كمي فتنہ ميں جتلافہ ہو جاكميں - فرشنوں نے کماجس عذاب میں آپ کی قوم کے کافراور محرفت کرتے ہیں ہم اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس مذاب کانازل ہونابالکل بیٹی اور پر حق ہے-اس عذابے محفوظ رہنے کے لیے بگھ رات گزارنے کے بعد آپاہے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوں اور آپ ان سب کے پیچے چلیں تاکہ ان میں ہے کوئی واپس نہ جاسکے میادا اس پر بھی عذاب نازل ہوجائے اور آپ میں سے کوئی شخص پیچیے مڑکر نہ دیکھے ، کیونکہ ہو سکتاہے کہ عذاب کو مکھ کراس پر دہشت طاری ہو اوراس کے ہوش وحواس جاتے رہیں -اور آپ ب وہال جائیں جمال کاآپ کو عظم دیا گیاہے - حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد ملک شام ہے اور مففل نے کما آپ دہاں جائیں جمال کے متعلق آپ سے جبریل نے کما ہے۔

الله تعالى كارشادى: اوربم نے لوط كواس فيصل سے مطلع كياكہ جس وقت بدلوگ مي كررہ بول كے توان كى جر کاف دی جائے گی ٥ و بیں انتاہ شمر کے لوگ اظهار خوشی کرتے ہوئے آگئے ٥ لوط نے کمائے شک یہ میرے ممان ہیں تم (ان ك معالمه يس) بي شمنده فر كو 10 ورالله عدد رواور جي ب آبروند كرو 10 ن لوكون في كماكيا بم في آب كودنيا کے لوگوں (کو تھمواتے) ہے منع شیں کیاتھا؟ 0 لوط نے کمایہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں (ان سے فکاح کرلو) اگر تم کھو کرنے

el-1200(1 /2: 12-17) قوم لوط کا بنی ہوس بوری کرنے کے لیے ان لڑکوں یہ جوم کرنا اور ہم نے لوط کی ظرف ہیدوجی کی کہ صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شرکے لوگ حضرت لوط علیہ

السلام كے ماس اظهار خوشی كرتے ہوئے آئے۔ كيونك وہ فرشتے بہت حسين وجميل صورتوں بيں آئے تھے اور كمي طرح شہر ك لوكون كوينا جل كياكد ككرين خوبصورت لاك آئے ہوئے بين توده بحث خوش ہوئے كدان كوا پني ہوس يورى كرنے كا موقع للے گا- ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط کی یوی نے ان کو یہ خبر پہنچائی تھی- انسی بتایا گیاکہ حضرت لوط کے گھر تین ب ریش لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ اتنے خوبصورت لڑکے اس سے پہلے شیں دیکھے گئے۔ تو پھر شمر ك لوگ حضرت لوط عليه السلام كياس اظهار خوشي كرتے ہوئے پہنچ كه اب ان كى ہوس عمرہ طريقة ہے يورى ہوسكے گی۔ حضرت لوط عليه السلام نے فرمايا: يه ميرے مهمان بين تم ان كے معالمہ بين الله سے ڈرواور جھے شرمنده اور بے عرت ند كرو- كونكد تم جو كام ان س كرنا چاہتے ہووہ كام جس كے ساتھ كياجائے وہ اس كے ليے بت عاراور ذات كاموجب ہو يا ب اوردہ میرے ممان ہیں اور ممان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے اور تم ان کی بے عزقی کرنے پر تلے ہوئے ہو اور ممان کے بعرتی بیزبان کی بے عرتی ہوتی ہوتی مجھے بے عزت اور بے آبرونہ کو-ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پہلے جلدعثتم

Madinah Gift Centre

ی حمیس آگاہ کر بھے تھے کہ اپنی اور مساؤر ایک فرمان نہا کر دورات پیار نہ فروا کر دی کے دولاک اجنین اور مساؤوں کے ماتھ یہ کام کارتے تھے حمرے دوط بیار الماسے نے فرمان کر خرجہ کا بھٹ بلاسے تھے ہے ہی قرم ک بیٹیاں میں ان سے انکار کر کے ای شوسے یہ ری کراو۔ آپ نے اپنی قرم کی بیٹیوں کا اپنی بنیاں فریا کیو تھے کہا ہے قرم کے بہ حزار دالدہ نہ ہے اور قرمی کی پائیلونا میں میٹیوں کے حزار شمار ہیں۔

الله تعلى كالرشائد ): (إسائق الآن يكي زيركي كام أ وها في ستى بين مداو ش اور بستة -(الوزيد) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وزيركي في متم

رسول النشر على النشر علي النشر علي المسمى إلى ذهري كل مسم حقاق لم يلك من الى مسمى كل من المساعد في المداور المساعد ا

ه شد تعالی نے حفرت آدم میلید السام کوانیا علی عاکم ذاوان حضرت ابرای مید اسام کوانیا علمی عالم مرفراد کیاود. حضرت می تامید اسلام کردشت مجان مطالب حضرت بیشی مستحقق فرایانده مدیرات الله اور محداند بین اور ایمار رسل میده المعم عملی الله خود محمل این تامید بین الدارات کی از عملی احتمالی اور به واضیعات ب بدواند قدالی سے آپ کے موالی اور کیاود رسالی احطاعی فرانگ

رسول الله معلى الله عليه و ملم كار زعر كاش وه كون كالمي خصوصيات بين جن كي وجه الله تعالى في آپ كي تم كماني جم يمل النائي به ميمل النائية عنوصوصيات كاز كركرم بين -

(1) با آنا انجام علیم الملام نے آئی نیوت اور رمائت گوناری عجوات عالیہ نیادار این ملی اللہ عام مرام کو اپنی آ نیرت اور رمائت کے انبات کے لیے کی فاری دلیا کی احتیاج میں تھی۔ اللہ تعلق نے فریا: کی کر کرد کار انداز کی مقال کی مقدم کے کہ کہ سیاحتی کر کہ اس کے کہ کرد طوبات میں کہی اس اقرائ مالات

اذركتر به " فقد كيشت يشكم عُشُوا يَوْنَ شرك الدرة تهم الدن فريع موتم تهما الدينياتية نرك الميسرة تما كارت في المراق والله الله المنظمة المراق المراق المراق المراق المراق المراقع المراقع المراقع ا منحن الشوال فرياد تمراق بورك المراقب كم الميان تم المراق المراق المراق المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع ا

ك مقابله من آب كى فلاى يل ريخ كوتر جي دى -حافظ احمد بن على بن جر عسقاني متوفى ٨٥٣ هد لكهية بين:

Madinah Gift Centre

نے کماناے زید تم پر افسوس ب اکیاتم فلائی کو آزادی پر ترجع دے رہے ہوا اورائے باب اپنے پھااورائے گھروالوں پر ان کو ترج وے رہے ہو! حضرت زیدین حاریف نے کمانیش نے اس کریم مخص کی زیدگی میں وہ چیزد میکھی ہے کہ میں ان کے مقالمدين كى كوافقيار نسي كرسكا! (الاصليدع من ١٩٥٥-١٩٥٠ رقينه ١٨٥٠ مطوير دار اكتب الطيدي وت ١٥١١٥٠) خلاصہ یہ ہے کہ ادارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے انسی زندگی گزاری کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کی اور معجزہ کی ضرورت نہ تھی۔ صرف آپ کی زندگی کافی تھی اور بغیر کی معجزہ کے صرف ای زندگی کو دیکھ کر حضرت

فديد ، حضرت الويكر ، حضرت على اور حضرت زيدين حارث ايمان في آعد - اوراس زندگي كود كيدكر حضرت زيدين حارث ف آذادی کے مقابلہ میں آپ کی فلای میں رہنے کو پیند کرایا۔ یہ ایک ہا کمال زندگی تھی جو کمی اور نجی اور رسول کی نہ تھی۔ اس ليالله تعالى فآب كازندكى فتم كعالى اور فرالالعمرك

جس مخض نے آپ کی زندگی کو بہنا قریب ہے اور بھٹی جلدی دیکھاوہ اتی جلدی مسلمان ہو کیااورجس نے آپ کی زندگی کوجس تدردورے اور بھنی درے دیکھاوہ اتی درے مطملان ہوا۔

آبے نام جوں میں سے کم زیر گیائی اور سے زیادہ مشیعین اور ورو کارچھوڑے۔ دير نبول اور رسولول كى تبلغ السان محى بمشكل مسلمان موت تھے۔ آپ كى تبلغ سانسان مسلمان موت جن سلمان ہوے، درختوں، تقرول اور حیوانوں نے کلمہ برحاحتی کہ آپ کے ساتھ رہنے والاشیطان بھی آپ کامطبع اور مسلمان ہو کیا۔۔

لا که ستارے ہر طرف ظلمت شب جمل جمل ایک طلوع آفاب دشت و جبل سحر سح

کی نی اور کسی رسول کی بوری زندگی اور سرت محفوظ نسیں ہے۔ یہ صرف آپ کا متیاز ہے کہ پیدائش ہے لے کر وصال تک آپ کی زندگی کابر برباب محفوظ ہے۔ آپ کے تمام ارشادات گرای تظمیم ترکی لیے گئے۔ آپ نے دو کماہ جو کیااور آپ کے سامنے جو کیا گیاوہ سب صفحات حدیث میں موجود ہے اور آپ کے ہر قول اور ہر فعل سے ہدایت حاصل کی جاتی

آپ نے لوگوں کو جو کام کرنے کا محم ویا خوداس سے زیادہ کرکے دکھلیا لوگوں کو دن اور رات میں یائج فرض نمازیں ر مع كاعظم ديا اور خود به شمول تهي هي فمازس راحة تقد لوگول ، كمان باليسوال حدر زكو قدوا ورخودس محدد احد تے ای کھے میں رکھتے ۔ فریلا: اگر کوئی فض ترکہ چو و کر مرکباؤوداس کے داروں کلے اوراگردہ قرض چو و کرم کیاتواس کویس ادا کروں گا۔ لوگوں ہے کماد طلوع فجرے غروب آفلب تک روزے رکھوا در خود سحراد رافطار کے بغیر مسلسل روزے رکھے۔ لوگوں سے کملة جار يو يوں ش عدل كرواور خود يك وقت نوازواج مطرات كے درميان عدل كر

وشمان جان كومعاف كروينا بحى كمال بهت اور حوصله كى بلت ب ليكن آيد في وشمان جان كو انعلات اور احلات ، نوازا-ابومفيان في متعدو إدريد يرجط كي لكن في كمد كي بعد جب معرت عباس ان كو ل كرآ كان فد صرف يدكد آپ نان كومتاف قرماديا بكد قرمايا:جو الوسفيان كم محرض داهل مو كاس كو يمي امان موكى -جب مكد يس قریش قطے بھوکے مرد ہے تھے تو اوسفیان نے آپ ان کے لیے دعاکی درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعاکر

ربماءا دی- سراق بن مالک بن معظم سواو شول کے لائ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے جرکت مرتع پر آپ کا پیچاکر رہا تھا لیکن جب اں کی سواری زیمن میں دھنی کی قواس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ زمین کو تھم دیں کہ وہ چھے چھوڑدے تو آپ ك عكم انتين في اس كوچو وريا عجراس في كما: آب جي امان لكوكرد عدي توآب في عامرين فيروكو عكم ديا وراس ن ایک چڑے یر اہل لکے کردے دی۔ آپ نے فرایا: مجھے اس لیے بھیچاگیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو کھل کردوں۔ حضرت داؤداور حفزت سليمان طيماالسلام كي زند في شلانه زند في تفي اس من فقر كانمونه نه تعا- حفزت عيني عليه السلام كي زند في ين ازدواجيات كانموندنه فعا حضرت موى عليه السلام كى زندگى بين جلال تفاه جمال كانموندنه تفا- تمام نبين او ررسولون بين صرف آپ کی زندگی ایم کال ہے کہ اس میں حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی اور نمونہ ہے۔ آپ نے بکریاں ي أئي اوران كادوده دوبه جروانول اور كوالول كواعزاز بخشائ ي كير عده وليه اين يوتى كى مرمت كى خندق كلودى، تجارت کی نمازوں میں امامت کی اور اپنے اسحاب کی افتداء میں نماز برطی۔ شوہر کے لیے، باب کے لیے، فرمازوائے سلطنت كے لي، تاج كے لي، آج كے لي، حي كد زين كود نے والے مزدور كے لي بحى آب كى زند كى يمي نموندے-آپ نے انسانیت کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی کی ہواور بحرزہ داور کال زندگی گراری اور ایس زندگی گراری ہے کہ سمی نی اور رسول نے الی جامع اور محیط زندگی نیس گزاری-اس لیے اللہ تعالی نے کسی بی اور کسی رسول کی زندگی کی متم نیس كعائى- صرف آپ كى زىد كى حم كھائى اور فرلالىمىمىرىدا ، محرا تىمارى زىد كى جمرا الله تعالى كارشاد ب: سوجب ان يرسورج چك رباتها قوايك زبردست جي في ان كو پكرايا بي بم في ان كى

ستوں کاور کے حصہ کو فیج کاحمد کردیااور ہم نے ان ر محرک عمرزے برماے 100 الجز 20- 20) قوط لوط يرعذاب كانزول امام ابن جو ذي نے لکھا ہے ہيہ حضرت جريل عليہ السلام كي چئے تقى - (زاد الميرج من ١٠٥٠) امام را زي نے فرمايا: اس

آیت میں اس پر کوئی دلیل منیں ہے کہ یہ حضرت جریل کی چی تھی، اگریہ قول کسی دلیل قوی ہے ثابت ہو تواس کو اعتبار کیا جائ ورند آیت سے تو صرف انامعلوم ہو اکد ایک زبردست اور ہولناک جئے نے ان کوائی گرفت میں لے لیا۔ اس آیت ہے معلوم ہو آب کہ ان پر تین حتم کے عذاب آئے تھے ایک توزیردت ہولناک چھیاڑ تھی۔ دوسرے

ال كى زين كويك دياكياتها وريسراان يرتحتركي كريال برسائي تقيين -اس كى تغييرهم في مود: ٨٢ يس، بيان كردى ب-بعض علاءنے کہا ہے کہ سبحب کامعنی ہے بی ہوئی مٹی کے پقر بعض علاءنے کہاکہ ہر پھر مایک شخص کانام تھااور ای برجا کرید پھر لگناتھا۔ بعض نے کمانیہ عذاب النی کے مخصوص پھر تھے۔

مخضران کہ حضرت جمرال نے ان بستیوں کواشاکر آسمان کے قریب سے نیجے بٹن دیااوراو پر کاحصہ نیجے اور نیجے کاحصہ اور کردیا، جس طرح بدای جم جس مردول کولیث کران سے لذت کثیر کرتے تھے۔اللہ تعلق نے ای طرح ان بران کی بستول کولید دیا - بھران کی دلت اور رسوائی کے لیے ان کے اور کنگراور پھر پرسائے گئے اور ہر پھرنشان زوہ تھا۔ الله تعالی کارشادے: بے شک اس (قصد) میں الل فراست کے لیے نشانیاں ہیں ۱۵ المجرز ۵۵)

اس آیت می فریان ب ب شکاس قصد می متوسمین کے لیے نظایاں ہیں-متوسمین وم سے بنا ب اس كے متعلق علامہ حيين بن محرراغب اصغماني متوفى ٥٠١ه لكھتے ہن: تسان القرآن

وسم كامعى علامت اثر اورنشان ب- قرآن مجيديس ب: يسنماهُم فِي وَجُوهِهم مِينَ أَثَرِ السُّجُودِ.

ربمام

اور متوسمين كامعنى ب عبرت كارنے والے، نعيمت حاصل كرنے والے اور معرفت والے، توسم كامعنى ذبات وكاوت اور قراست بحى ب- (الفردات عمى ١٥٤ مطبور كتيد نزار مصطفى كمد كرم ١٨٥٠ ١٨٥٥) فراست کامعنی اوراس کے مصادیق

علامه ابوالسعادات المبارك بن مجراين الاثيرالجزرى المتوفى ٢٠١٥ ولكصة بن:

فراست کے دومعنی ہیں۔(۱) اللہ تعلقی اپنے اولیاء کے دل میں جو چیزڈا آتا ہے، جس سے انسیں بعض لوگوں کے احوال کاعلم ہوجا آے ہیں جمعی کرامت ہے ہو آے اور جمعی شیخ گمان ہے اور بھی جدس ہے (اجانک کی چز کے یاد آنے کو حدس كت بس (٢) ولا كل ، تجريه وظاهري صورت كي كيفيت اورباطني اوصاف كيدد عدوكول كي احوال كوجان لينا-

(النهاييج ٢٥٣ معلويددارالكتب العليه بيروت ١١٧٥) علامه ابوعيد الله محدين احرماكي قرطبي متوني ٢١٨ ه لكيت بن: تعلب نے کما ہو مخص تم کو سرے لے کر قدم تک دیکھے دوواسم ہے۔ فراست اس مخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا ول یاک اور صاف ہو اور دنیاوی تھرات سے خال ہو اور وہ مخص گناہوں کے میل برے اخلاق کی کدورت اور لایعنی کاسوں سے میرااور خلل ہو۔ صوفیاء کا کمان ہیہ ہے کہ فراست کرامت ہاورایک قول ہیہ ہے کہ فراست کی چیز برطابات ے استدالل کرنا ہے۔ بعض علامتیں وہ ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں ہی ہر شخص کو نظر آجاتی ہیں اور بعض علامات مختی اور دتیق

ہوتی ہیں وہ ہر مخض پر منکشف ہوتی ہیں اور نہ بادی الفظر میں ان کا پتا چائے۔ حسن بھری نے کماندمتو مصیب وہ لوگ ہی جنبوں نے ان آیتوں میں خورو فکر کرے بیا جان لیا کہ جو ذات قوم لوط کوبلاک کرنے پر قادر ہے وہ اس زماند کے کافروں کو بھی بلاک کرنے ہر قادر ہواور یہ ظاہری دلائل سے کسی چڑکو جان لیا ہے۔ المام شافعی اور امام محرین حسن سے مروی ہے کہ وورونوں کو یہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک محض محدے

دروازہ پر تھا۔ ان میں ہے ایک نے کہا: میرا گمان ہیہ ہے کہ یہ فخص برحتی ہے۔ دو سرے نے کہا: میرا گمان ہیہ ہے کہ یہ فخص لوبار ہے۔ اس مخص ہے یوجھا کیا تو اس نے کہا پہلے میں بوسی تھااور اب میں لوبار ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ندنج کی ایک قوم آئی ان میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمرنے اس کو سرسے پاؤں کی طرف ویکھا پھر ہو چھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کمانیہ مالک بن الحارث ہے۔ آپ نے کمانا اللہ اس کوہلاک کرے میں دیکھ رہاہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پرایک سخت مصیبت کادن آئے گا۔ بھراس کے فتنہ ہے جو ہونا تھا وہ ہوا۔ (یہ فض حضرت عثمان رضی الله عنہ کے قاتلوں میں سے تھا) اور روایت ہے کہ حضرت انسی بن مالک رضی الله عنہ باذار میں گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا۔ مجروہ حضرت علی رضی اللہ عند کے ہاس محتے تو حضرت علی نے کہا: تم میں سے کوئی شخص حارے ہاس آ آ ہے اوراس کی آتھوں میں زناکا ٹر ہو تاہے۔حضرت انس نے کہا؛ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دی نازل ہونے کی ؟ حضرت عثین نے کما: نہیں! میر بربان اور فراست ہے۔اور محلیہ اور آبھین رضی اللہ عنم سے ایک بہت مثالیں منقول

جلدخشم

W. 0

سان القرآن

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٥ص ١٠٠٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥ ١٣٠١هه)

لما بلی من سلطان محدالقاری الحنی المترفی مجاوات لکھتے ہیں: فراست ایک توریب جس کو اللہ تعالیٰ قلب علی القافر ہائے۔ حق کہ اس سے بعض مغیسات مشکشف ہو کر پالکل مشابہ

(مرقات جسم معمود كمتبداد ادبيطنان ١٩٠٠اه)

نيز الماعلى قارى لكمية بين:

یا تھی۔ خاصیت کی ہے کہ امام انگریشان اوالسائل این العام او جمہ ابنری اپنے دن حج کی امار کے بعد صحید یم جھنے ہوسے در می دے رہے تھے۔ ای انگویش شحیرٹ العوفیہ اسٹیاء محالب سمانتہ کیسن و حت میں جاتے ہوئے گزرے۔ المام جو کیسے صول میں اسٹیاء کیس کو سوائل کے سالعاد در انسان کیس کرنے کا در کیا جمہ ہو جاتے المام افراد میں است میں کا امام انسان میں اسٹیاء کیس کے ساتھ کے ساتھ اور اسٹیاء کیس کے متعلق آپ کا ایافوی ہے جو اساز جہارت میں میں کا امام انسان اور انجرای میں میں شاہد مواجع کا دور استاد اور افرادی کیست کرے شاہدا مام میں کیا واقیا اسٹیاء کا در انسان میں میں میں میں میں شاہد مواجع کا اسٹان مام کا میں اسٹیاء کیا ہوگیا۔

(مرقات عمم ١٩ مطبوعه مكتبدامداديد ملتان ٩٠٠ ١١٥)

فراست كے متعلق احادیث

من من الترابط بعد و من الله عن جائل أسدة بين كرومول الله من الله ياد و منم نه فرايا بوم من فواست سا و و يوكد ودائله سك والاسترة بالمستوي بين الميان المواجعة بين المستوي المستوي بين المستوي ولمسكان المستوي المستوي ا المن الترق وفي المستوين المستوية المالية بين الميان المرابط المستويد المستوية المستوين المستوية المستو

حضوت الحق وامنی الله حد بیمان کرتے ہی کہ رسول اللہ سطی اللہ خلید ماہدے تھی۔ اللہ سکے بھی ایشہ سے بھی ایسے بغرے بیری جو کو الی کو شام ( قواست یک بھی ایسے ہیں۔ ( باس الجیان ( کہا تھے شاہد 1970ء کم الاوسل کر المام شاہد 1970ء سند الرائز ( قبالیہ شاہد 1971ء ساخط البنی نے کہان حدیث 1971ء

مند همان ہے۔ جمیع افرونا کر رقم الفائد ہفتہ 200 میں انتخاب کا مسئل اللہ ماہ میں 200 الدرالمنظر رہا ہو ہیں) حضرت قویلوں منعی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: موسم کی فراست ہے ڈرو کیو تکدواللہ کے فورے ویکٹ ہجا اور اس کی تو تین ہے ہو لائے۔

و ما مع البيان و قم الحديث: ١٩٠٧٦ تغيران كثيرة على ١٩١٣ الدر المنظورج٥ ص ١٩)

(بانزانیمان مراه می ۱۳۹۳ میرون می ۱۳ از بانزانهان مراه میشد ۱۳۹۳ میرون نین مین ۱۳۳۳ مدراسترین هم ۱۳۹۷ حضرت عبدالله بن مسعود و منی الله عنه نے فریلان کو کون بیش میب نیاده قرامت دائے بین مخص تقے۔ حضرت موئ ملید السلام کے دوری طاقون حرب کے کما قان

تسان القرآن

ں چھا کسیں اس کی فوت میں معلوم ہوئی کمانیہ نو ٹین پر آئے اس پر مت بھاری بھر تھانگ وانسوں نے اضابیا۔ پر چھانم کو اس کے امانت دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کمانٹی ان کے آگے آگے جنل رہی تھی انہوں نے بیجھا رہے جیچے کررا۔ اور دو مرا مختص حضرت بوسٹ ملیے السلام کے دور کا آدی ہے ام سے نے کمانہ

وَقَالَ الَّذِي الشَّيْرِية بِينَ فِي عَلَى الْمَتَوَالِيَّةِ \* الدر معرب من فص في أنهم (دائيروں ) ثريا ا أنظرويق مُسَفُولهُ عَسَى أَنْ تَبَيِّلُهُ مَنَّمَا أَوْلَيَّتَكِمِلَةً \* قام الله إلى يون محمه الوازوالام صان كربائل كا انتهام كريشيد : ١)

اور تيرے فخص حضرت ابو يکريں - جب انہوں نے حضرت عمرگوا پناظیفہ بنایا -ا

المجموع بكير تم الديث ١٥٠٣ مي الدين المستحدة ١٥٠٣ مي الدين ١٥٠٣ مي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين ا الله تعالى كالرشاد ب: اور ب شك و يستيال عام راستة پر واقع بين ١٥ ورب شك اس ش ايمان لان والون من ...

کے لیے فتابی ہے 10 ابز ، ۲۵۰ دی) <mark>قوم لوط کے آخار</mark> تجازے شام اور حرات سے معرجاتے ہوئے یہ خاب شرد علاقہ راستہ ش پڑ اکسے اور عمدہا تاخوں کے لوگ جائ

گاڑے شام اور دولان کے معروبات بورے پیدا میں مقدومات کے سات اور میں ان اور ان کا طواب ایک ان اور ان کا ان ایک ا ان کا اور اور کی بھی جی رہا ہوا ہی وے سات میں آئی ہیں ان کے ان اور ان کا ایک اور ان کی میں ان ان میں ان وجہ در ان کی لاگا واقع ہے۔ اور تصویمیسے ممال کا اس کے جی صدر سے منطق بخرانید والوں کا بھان ہے کہ میں ان وجہ دریا لی لوگا جاتی ہے جم کی تطور دھے ڈیٹری اور کیس شمیر دیکھی گی استعمام تران کا بھان ہے ان کا بھی ان ان ان کا بھی ان ان ان

ا گوزندید ۱۳ میل میں حضوت دو طب السام کی قوم کارگزگیا گیا ہے۔ اس سے پیٹے الا مواف ۸۰۰ میں می الا کا وکرکیا ہے۔ ہم نے میں براقت کر سے اقدار کی افزائد کا میں مصلی کھیری ہے۔ دویا ان موافات کے تحت کے حک بہ بھرت کے دولیا بہ المام کا گور نب حضوت کو المب المام کا میں اس میں اس اس کے میں کا خوات کا میں اس کے اس کا می اور وزنوگولائ کی کھی ہم میں میں ان کا فوار الموافات کے اس معرف کو کہ اور کا میں کا کہنا تھا اس کے میں کہ اس ک

عمل قوم او کی مزایل بذا اب تشداه تو اولا با شدا ب کی گیفت. اخذ مشاقی کا افراند بسته : اورب شاید با اصل الکار کنند جمل والے، ظلم کرنے والے بیش نوم سے اس سے اس میں کا است انتقام کے اور اور خود وائن میں امام کار دیکھی ہیں 10 اگر : 20 - 20 م

ا کیے کا میں ہے کھانچکل دوختوں کا بھٹرا ہوگ یا دی سے ترب ایک بھی ہے اس کو کھونا کے ہیں۔ اسماب الا کے سے مواویوں خورٹ کھیپ طیہ المسام کی فام کے لوگ سا ہی آج کا کام بڑھ بدان کھ سدوں ان سکر مرکزی خوکر کی کستے ہے ادوان سکے بورے عاقد کو کئی ہے می کمالیا ہے کہ ایک جوک ماتھ راس کا کھون میں کھٹر تا ہے ہے۔ عاملہ نے استعمال کا مسام کے اسلام کا کھٹر کے اس کا مسام کا کھٹر کے اس کا تھوں میں کھٹر کھٹر کھٹر ہے۔ ان میں ا

Madinah Gift Centre

ال يكدايك بادى الدكام بع جرال اللوز عدودى افل من آكركر آب-

الله تعالى نے فرمايا بيدوونوں ستيال عام كر ركام يوس مدين اور اصحاب الايك كاعلاق بحي تجازے فلسطين اور شا جاتے ہوئے راستد میں بر ماے۔

اصحاب الايكيه كاظلم اورالله تعالى كانتقا

الله تعالى نے اصحاب الا يكد ليني حضرت شعيب عليه السلام كي قوم كو ظالم فريلا ب، كيونكه وه الله تعالى كر ساتھ شريك بناتے تھے۔ راستہ میں ڈاكاؤالئے تھے الما اور تول میں كى كرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان سے انتقام ليا ايك زبردست ح اور زلزلد نے ان کو ہلاک کردیا۔ ان کا زبانہ حضرت لوط علیہ السلام کے زبانہ کے قریب تھا۔ امام ابن عساکرنے حضرت عبدالله بن عمروے روایت کیاہے رسول الله صلی الله علیه وسلمنے فریلیا ندین او ماصحاب الایکہ دواشیں ہیں جن کی طرف الله تعالى في حضرت شعيب عليه السلام كومبعوث فرمايا-

الممالع جعفر عدى جرير طبرى معلى اسمد قاده عروايت كرتين:

تقرت شعيب عليه السلام كواصحاب الايكه اور الل مدين كي طرف مبعوث كياكيا تعا- ان دوامتوں كودو مختلف عذاب دیے گئے تھے۔ الل مدین کوایک چھٹھاڑنے اپن گرفت میں لے لیا تھااور اصحاب الایک پر سات دن تک مخت گری مسلط کر دی گئی تھی اور کوئی چزان ہے چش کو دور نہیں کر علق تھی۔ پھرانند تعالی نے ایک بادل بھیجا۔ وہ سب سائے کی تلاش میں اس كے بچے جمع ہو گئے اس بادل بے آگ نكلي اور اس آگ نے ان كو جلا كر بھسم كرديا اس كو عذاب يوم الطلة اور بيوم عظيم كماكياب- (جامع الجيان رقم الحديث: ٢٠٠ مطور دار الكريروت ١١٠١ه)

ورے تک وادی قرکے رہنے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی

وه سازول

اس سے دیں 0 بس مع ہوتے ہی ایک پیٹھاڑنے ال کر محول 0

فرب سے وہ ان کونہ کاسکا ٥ اور بم نے کمانوں اور یک کو اور ہو کے

درمیان میں ب حق کے ساتھ ہی پیراکیاہ، اور بے شک قیامت حرور آنے والی صور کیے سوری

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre

اورایت دب کی عادت کرتے دسیے حتی کر آب کے پاس پینام احمل ا جائے 0

الله تعالى كارشاد ب: اورب تك وادى جرك رب والول فرسولول كى كذيب كى ١٥٥ لجز ١٨٠

لحجر كامعنى اورمصداق المام ظليل بن احرفرابيدي متوفى ١١٥ الصح بن:

حبصر کامنی حرام ہے- زمانہ جالمیت میں ایک مخص دو سرے سے حرمت والے مینوں میں ملماتو کتا حبصرا جودالین اس میدین من تم الزائی حرام بوده اس الزائی کا بتدانس کے گا-

(كالب العين جاص ٨٣٠٩ مطبوعه ايران ١١٧هه)

علامه حيين بن محد داغب اصفهاني متوفى ١٠٥٥ لكيت بن: حبحد كامعنى منع كرناب- معمل كو بهى اس ليه جركت بين كدوه فلط كامون اور خوارشات نفسانيد ي منع كرتى ب-قرآن مجيدش ب:

به ذک اس میں مقل والے کے لیے بہت بردی حم ہے۔

(الغجر: ۵) وَقَالُوا هٰذِهَ أَنْعَامُ وَحَرُثُ حِجْرُ اورمشركين في كمليد مويثى اور كليت ممنوع بن-

اورجس گھر کا پھرول سے اعاطہ کیاجائے اس کو بھی الجر کتے ہیں۔ جیساکہ سورہ المجریس ہے اور بے شک وادی جرکے رے والوں نے رسولوں کی محذیب کی-(الج: ۸۰)

ثمود کی آبلویاں پھروں کو تراش کربنائی گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس شرسے قادہ نے کمانید مکساور توک کے درمیان ایک وادی ہے جس میں ٹمودر ہاکرتے تھے۔ طبری نے کمانید تجاز اور شام

کے درمیان کی سرز بین ہے۔اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ (الجامع لاحكام القرآن جز ١٠٥ مع ١٣٠ مطبوعه وارا تفكر بيروت ١٥١٥هـ)

تفرت عبدالله بن عمروضي الله عنماييان كرتے ميس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اصحاب الحريم متعلق فرمانا:

اس قوم كياس سوائ روت وو الد كررا كاكر تم روند سكوتو كران كياس د د كرراه رند تم يرجى ويداى عذاب نازل بو گاجیسان پر نازل بواتها- ( میجوابواری رقمالدیث:۲۰۷۴ میج مسلم رقمالدیث:۲۹۸۰ حضرت جابرين عبدالله رضي الله عثمانيان كرتے بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم وادى جريش فحسرے ہوئے تھے تو آپنے فرملانیہ حفرت صالح کی وہ قوم ہے جس کواللہ تعلل نے ہلاک کر دیا تھا سوااس کھنے کے جو اللہ تعلل ك حرم مين تفا-الله ك حرم ناس كوعذاب يجاليا- يو جعلار سول الله! وه فحض كون تفا؟ آب نے فرمايا) ابو رغال-

Madinah Gift Centre

(N•AF

(جائز) ایجان کردانی الله محمالیان کرتے ہیں کہ رسل اللہ معلی اللہ بار جائز ایجان کر آباد ہے۔ دو احتجاب ۱۳۹۸ کی مرزئ سے مسابق نے اس کے تو کس سے بائز یا اور اس کو ٹوس کیا ہے آ کہ وہ مواد رسل اللہ معلی اللہ علیہ معلم نے ان کو پیسیم موالی اموں سے تو تو کس سے جائی انگار ہے اس کو اعزاز کردی اور کشاہ دائوا و فوس کو مکاری اوون کر ہے تھم باکد اس کو ٹی سے بائی انگاری مسرکو ٹریز یا اور کا آبار کی کئی اور کشد حادہ آباد و فوس کو مکاری اور ان

(صح البخاري د قم الحديث:٣٤ ١٩٠ ميج مسلم قم الحديث:٢٩٨١)

وادی جرکی اصادیت کے اعلام میں استان کے معلق ہے کہ دواد نوان کہ تعاویا جائے کیو کد دونت ملت نمسین ہیں۔ ای اس کے سر استان کے سوائی ہے کہ دونت کہ اور استان کی بالد کا استان کے سوائی ہے کہ استان کی جرب ہے گار شدے پالا استان کی جرب کے استان کی جرب کی

ب میں اجازوں میں خوبی میں جو میں میں ہور و رکا چہ بیٹرین کے جو بیٹری کا بیٹرین ہے۔ حضرت اور میں خوبی ہور کی اندر حدیدیان کرتے ہیں کہ رسوال اللہ عملی اللہ علیہ دسمبرے فرایا جمہواور ممام کے حوا تاہم دوستے ذمین مجموعیہ کے جو کہ حکم اور معاف میں قبری ہیں مین دواس عوم سے مستقی ہیں کہ تکہ بھام کی اللہ علیہ

" من الرّدي فرقه أحد شدنه ۱۳ من الإدارة و قولت شدنه ۱۳ من ان منه برقه المصدن ۴۳ من ان الراح شدنه ۳۳ من الرواد مند التر را مه من ۱۳۶۳ مند الإيمالي و قم الصدنة ۵۰ من ۱۳۰۶ منج لين حيان و قوالص شدن ۱۳۹۴ المستد دك رقاع ميان ۴ من ۱۳۶۵ شرح الدير و قم الصدندة ۲۰۰

Madinah Gift Centre

حصرت عبدالله بن عمروض الله عنمايان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سات جكون ير نمازير عن (۱) جس جگد بانورول کی لیدوالی جائے۔ (۲) جس جگد جانور فٹ کیے جائیں (کمیلا، بوج خاند) (۳) قبرستان (۳) عام مرر گاوسراک (۵) معمام (۱) یانی کیاس او نول کے بھانے کی جگہ (۷) بیت اللہ کی چھت۔

(سنن الترذي وقم الحديث: ۱۳۹۷ سنن اين ما در وقم الحديث: ۱۳۹۵ سنن يميري لليستى عام ۱۳۵۵ كال اين عدي ۲۵ م ۱۳۵۵ كآب النعفاء للعقيل ج مي الدام

قاضی ابن العربی ما تکی فرماتے ہیں وادی تجرکوان سات کے ساتھ طالیا جائے تو یہ آٹھ جگیس ہو کیں اور ہمارے علماء نے ان کے ساتھ آٹھ اور جگموں کا اضافہ کیا ہے۔ (۱) نجس ذین کا کھڑا (۲) فصب کی ہوئی زیمن (۳) جب نمازی کے سامنے قب ديوار بو (٣) عيسائيول كاكر جا(٥) يهوديول كامعيد (١) جس كريش جسم صور تيس بول(٤) او في يتي زيين (٨) جس جًا نمازی کے سامنے کوئی فض سویا ہوا ہوا یا کوئی فض نمازی کی طرف منہ کرے بیٹیا ہوا ہو۔ یہ کل طاکر سولہ جگسیں ہیں

جهال نمازيز هناجائز شين-اور ان ممنوعہ جگموں میں ہے وہ جگہ بھی ہے جس جگہ میں کسی دو سرے فخص کا تق ہو۔ اور جس جگہ کوئی تجاست موجود ہویا جمل کمی نجاست کافلبہ ہواور جس جگہ کمی عبارت کی وجہ سے منع کیا گیاہو، جس جگہ کمی نجاست کی وجہ سے نماز یر صنامنع ہے وہاں آگر کوئی یاک کیڑا بھیا کر نمازیز ھالی جائے تو نماز جائز ہے۔ جیسے مقبرواور حمام میں۔المدونہ میں اس کو جائز قرار دیا گیاہے اور دوارے علاء نے نماست کی وجہ سے نئے اور پرائے قبر سمان میں فرق کیاہے اور جب قبر سمان میں نمجاست کی وجہ سے نماز راحناممکن بے قوشر کین کے قبرستان میں ہمانعت اور مو کد ہوجاتی ہے اور اس لیے بھی کہ وووادی تجر کی طرح عذاب كامحل ب- نيزيد احاديث بحى بين:

حصرت ابو مرثد الغنوى رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قبرون بيشواورند قروں کی طرف منہ کرے نماز برعو۔ (تصحيم مسلم رقم الديث: ٩٤٢ من ايوداؤ در قم الحديث: ٣٣٢٩ من الترفدي رقم الحديث: ٩٠٠ من اتسائي رقم الحديث: ٩٠٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمایان کرتی ہیں کہ جس مرض میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کلوصال ہو گیا تھا اس میں آب نے فرما الله يهوداورنصاري راهنت كرب جنول في انبياء عليم السلام كي قرول كومسامد بناويا-(مح البحاري رقم الديث: ٩٣٠٠ مح مسلم رقم الديث: ٩٢٩ سن ابوداؤ در قم الديث: ٣٢٢ ١

امام مالک نے الجموعة میں کماہے کہ او نول کے باڑے میں کٹرا بچھاکر بھی نمازنہ پڑھے۔اس کی گویا دو و جس میں ایک نجاست اوردو سرے او نول کے حملہ کاخوف-اور اگر وہال ایک اونٹ ہو تو پھر کوئی حرج شیں۔ جیساکہ حدیث صحیحیں ب كه اس صورت بين في صلى الله عليه وسلم نمازيزه لينة تقى - امام الك نے كماہے كه جس كيڑے بر تصويريں چيپي ہوں اس ر بغیر ضرورت کے نماز نہ برج اور امام الگ کے نزدیک خصب شدہ گھریں نماز جائز نمیں ہے۔ قامنی این العمل کتے ہیں رغصب شده زين رمجيه بال بواس من فماز جائز ہوگا۔

(احكام القرآن ج مع الدوم مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت ١٨٠٨هـ) علامه ابوعبدالله قرطبي ماكلي كامختارييه بسرك بكريزك جكه يرقمازية هناجائز بهاورجن احاديث بيس بسركه نبي صلى الله

المار من من من بيول من المؤرث من من في لميا بيدا و قرم سائدا و من من المؤرث عند من من فيلا بيدا و المداد . لكر تهم العادين المار عدف من معرفي في حمل من أب له في الميا بدائد قطال فريور بدايا بيدائد والمار وست ذين كو مجد يناول ب والمارات المنام القرائل و عمل 10 مراح من المعرب والمارات المورود عن العنام

نائل قارئ نے تھلے کہ اس میں انتخاف ہے کہ ان جنوبی نماز پر حضی معاف تری ہے اتری ہے۔ ارد عندی میں میں میں مال کر ایک حالی کے نماز ہوئی ہے اور اس نماز کی فرجہ ادا اور جائے گی۔ علی اگر ضعب مور وائی میں نماز پر معلی الحجاجی مجد کی فرار سد کر سمان نماز پر کھا اور ان کی اور اکا بار اس اور ان کا ا معرب ہے اور ارداد خوال ہے اور میں الموری کی ایک سے ان کا دون میں اس کی نماز دی کا اس اور اور ان کا کہا دیجا کر نماز جی اور ان میں کہا تھا کہ نماز ہی میں کہا تھا کہ اس میں اس کے ان اور دی میں میں خورے اور دوبا بلد دول کر رکھا دول کی ساتھ میں میں موری کی اور ان کی اور ان میں میں خورے اور دوبال ہے۔ بلد دول کو رکھا اور ان کی ساتھ میں میں موری کی اور ان کی اور ان کی میں میں خورے اور دوبال ہے۔ بلد دول کو رکھا تھی کہا تھی موری کی توزید ہے۔

ی با اس آن کی لیگا ہے اور بے فقال دادی گر کر دینے الان من مواف کی مختریب کی اس پر یا اعزاق ہو، ا بے کہ دادی گورک دینے دالوں نے تو مرف حضر مصالح ملید السلام کی مختریب کی آمام رمونوں کی مختریب تو شمیس کی می اس کا مختراب بید بحک دھو مصد مصالح جلد السلام دینیا جمالت شے اور جمل وزی کو آموں نے بھی کیا تھا تھا ہم مول وی میٹام است کے اور دو اور میں کی انسان کے حضر مصالح علید المسام کا اعزاد کا ماکار کا کوارک تھا ہم رمونوں کا اعزاد کا میں اگر ہے۔ تقد اس کے آخرید آموں نے عرف حضر مصالح علید المسام کا تقدیب کی تھی کیلی انشر تعالی نے فرایا: امواب اگر ہے۔

الله تعلیٰ کارشادے: اور ہم نے ان کوائی شائیاں دیں تودوان سے روگر دانی کرتے رہے ۱۵ الجوز ۸۱) حضرت صالح علمہ السلام کی شائمال

اسماب الجريش فو ممود فوجو شنديل و برمان شدواد نئي بين و اس في فرائش پر حشر بين ما فيلد بالملام شد بين ما سے تلخل ادا كار دشت اس سے ايك يك بيدا او كار اور دون سے آلدار ديكم القام دورا من كار كار فيل اور نئي اس كى حشور شد واد نئى سے دواور دورو دون كئى ہے۔ فق كه كما تم فور كو اس كارورت كان وجا اتحاد اس اور فتى كے الله حضر صداح بلد المعام كواد مى نشائيل مطابق تھى۔ حشور صداح بلد المنام كائن اس قوادہ نئى ايك دون شما اس كا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہ پہاڑوں کو تراش کر گھریناتے تھے تاکہ اس سے رہیں 0 پس مج ہوتے ہی ایک پڑھیاڑ نے ان کو پکڑلیا 10 درجو کچھ وہ کرتے رہے تھے وہ ان کو نہ بیک 100 کجز: ۸۲-۸۸)

ان آیات کی تشریب کے الامواف عند سے ماہ ظرفہ گریا ۔ وہل ہم سے ان متوانات پر بحث کی ہے۔ قرم کوری ایریل ماریخ معرب صالح ملیا بدا اسلام کا سپیاور قرم شوری طرف ان کی بیٹ قرم شوری محرب عدال ملیا بدا سام سے جود طلب کرمالور مجبور کیٹے کے بادہ وداعات لائات اور ان پر ہفار کا کافل ایریک قرم شوری مرکز کی اور دان پر طاب جازل کرنے کے متعلق قرآن ججدی کا بیات اور کی کا تاتی ایک مختص قبالیا ہوری قوم شورداد تنک کے جودود کری وجارے تو شود كے عذاب كى مختلف تعبيري اوران ميں وجہ تطبيق ، قوم ثمود كے قصد كے متعلق احاد بيث اور آثار -

الله تعالى كارشاد ب: اور بم ف آسانول اورزين كواورجو كهوان كودميان يس ب حق ك ساخه ي يداكيا باورب شک قامت مرور آنے وال ب سوآپ حسن و خولی کے ساتھ درگزر تیج ۲۵ بے شک آپ کارب تی (ب کو) يداكرف والا (سب يحد) جاف والاب ١٥٠ الجر: ٨١-٨٥)

بندول کوان کے اعمال کے مطابق جزااور سزادیا

اس ہے پہلی آ بھوں میں اللہ تعالی نے بیہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے آسانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کردیا تھا۔ اس پر بیہ اعتراض ہو باقعاك الله تعلق قرحيم و كريم ب جرعذاب بھيج كركفار كوبلاك كريناس كى رحمت اوركرم كے كس طرح مناب ب-ان آخول میں اس اعتراض کاجواب بجواب کی تقریب بے کدانند تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وواس کی عبادت اوراطاعت میں مشغول ہوں اور عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لیے اس نے ہی اور رسول بیسج چرجنہوں نے اس کے رسولوں کو جمٹلایا اور اس کی عبادت کو ترک کیاتواس کی حکت کانقاضا یہ قعاکہ وہ ان محکروں اور سر مثوں کو ہلاک کرکے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کردے اس لیے اس نے آسانی عذاب بھیج کر مشکروں اور كافرول كوبلاك كرديا-

چرجب الله تعالى نے بيتايا كه اس ئے كرشت قوموں كے كافروں كوعذاب بين كران كوملاك كرديا قواس نے سيد نامحه صلى الله عليه وسلم كوية بتاياك قيامت آف والى ب اورجب قيامت آسكى تواحد تعالى آپ ك خالفون اور محرون س

انقام لے گاور آپ کواور آپ کے متبعین کوان کے مبراوران کی نیکوں پر اجروٹواب مطافراے گا کیونک اللہ تعالی نے آ الن اور زمین اوران کے درمیان کی تمام پیزول کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تواس کی حکمت کے بیدلا کق شیں کہ وہ آپ کاوران کامعالمہ یو نمی چھوڑدے۔ چرجب اللہ تعالی نے آپ کو قوم کی زیاد تیوں پر مبرکرنے کا تھم دیا توانلہ تعالی نے ان کی بدسلوكيون يرآب كودر كزركرف كاعم ديا-

بعض علاء نے کما ہے کہ در گزر کرنے کامیر تھم جماد کی فرضیت کی آیا ہے۔ منسوخ ہو چکا ہے لیکن میہ صحیح شیں ہے کونکہ اس آیت میں آپ کو حس اخلاق کے اظہار کا تھم دیا ہے سے سے منسوخ ہوسکا ہے۔ جداد کی آیات کا محمل ہیے کہ آب ان كودين اسلام قبول كرنے كى دعوت ديجتے وه اگر اس دعوت كو قبول كريس تو فبهاورند ان سے اللہ كانام لے كرجهاد سيجة اور در كرر كرئے كى آيات كا تعلق آپ كى ذات اور فى معاملات ب يعن اگروہ آپ كے ساتھ زيادتى كے ساتھ بين آسم وآب عنود وركزرے كام لين-ان آيوں كى نظيرية آيتى بن:

وَ لِلْهِ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْآرْضِ اور آسانوں اور زمینوں میں جو کھے ہو وسب کھ اللہ ہی كى كليت ب تاكدوه برے كام كرنے والوں كوان كا عمال كى لِيَحْوَرَى اللَّذِيْنَ آسَاءُ وايما عَيملُوا وَيَحْوِي مزادے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا جرعطافراے۔ الكَذِيْنَ آحُسَنُوا بِالْحُسُنِي (11: 3/1)

اوران (کافروں) کی باتوں پر مبر کریں اور ان کوخوش اسلولی واصير على مايقولون واهجرهم هجرا جَمِيثُلُاه وَذَرَيْقُ وَالْمُكَيِّيْفُنَ أُولِي النَّعُمَةِ کے ساتھ چھوڑ دیں 0اور ان جھٹلانے والے بالداروں کو جھے وَمَهِلْهُمُ مَلِيلُهُ اللهِ الدار ير چمو ژوي اوران کو تھو ڑي سي مسلت دے ديجے ٥

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

اس کے بعد فربایا: بے قل آپ کارب جارا س کاربی اگر نے ذالاب داس کھی جانے خوالاپ نیارات کے ذالاب نیارات کے فربا کہ 21 الدومزاد نے بوئی قادروہ ملک ہے۔ جم کی خود ال کا آنم اعلی کا کم جواد رچ گلدوس کو بدا کر نے دالاب اور سب کے قام اعمل کو جائے ذالا ہے۔ اس کے دوس کو ان شکا اعمل کے مطابق ترا اور مزاد بنے تا قور ہے۔ اللہ تعمل کا رخواہے: اور بدائل بھم کے کہا کہ کہا کہا ہے دور بادر اور موجاد کے موافق ایس اور قرآن مظہمیان

114:3

ريداً آياستاه رمسيب مزول اس سے مجل آيا شد الله على الله كافرى زياد تيران کي صلى الله طبيه معلم کومبر که ناحم بيا قااد راس آيت عمل الله خالي سنجي ملى الله طبيده معلم براي الفترى اكافر زياب سيدي مكد المناون جب بيداد کسرکه اس برالله تعالى ك مند الله تقلعه في سنجي کر خاص الله من کر الله على الله من کر الله على الله تعالى کار

مت زیاد فقیس میں قاس کے بیے خیز میں اور میٹیس کریوائٹ آرا میں ہوئیا ہے۔ اس آجت کے نوال کا بیر جیسیاں کیا گیا ہے کہ و نوافالار و فلیس کے میان سے اس یہ سے عماس قاقد آئے جن میں افراع والسام کے کبڑے و خیروار دیجا برجے میں مالوں کو اس کی جویل قانوں کے کھائر کیے سامال جارے پاس کے قرائم میں سے تقدیم میں مالوں کی اور ان کوافلہ قسل کی رادی میں جمع میں اس کے معرود کی باس کے قرائم کہ کمی کے تاہم جوالے کا راز اور ان کوافلہ والی میں میں میں میں میں کمی دوران آئے مددال کرتی ہے اور آپ میں حل ارزیادی ان کم افراد والی میں میں میں میں میں میں کمی کرووں کو کارووں کو کوران کوران

ے-الآیہ-دامها اخرال الواحدی تر آباد برخت ۱۵۵۱ مطبور دار اکتب الطبر بیرت) السبح المثالی کی تفییر میں متعدد اقوال السبح المثالی کی تفییر میں متعدد اقوال

اس آمند شمہ قریلہ ہے ہم نے آپ کوسیده مان ناصیفان عطاق ہیں۔ میں منی مان مار دوخل فخری جے ہم کا منی ہددد۔ سامت چڑم سامت آئیس کی ہو گئی آپرا ماست مور تم گئی اور کا تقل ہیں اور مان فوائد کی ہو تکھییں ۔ اور اس آمند میں کوئی ایسانلڈ عمل ہے ہو کہا ایک مشتق کی تقیین پر دلاات کرے۔ اس کے ان عمل ہے ہر مشتی کی طرف

السمالشاني مراد سوره فاتحه ب- اس رقوى دليل حب ذيل احدث بن:

حضرت ابوسعیدین معتقی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیس مجدیش نماز پڑھ رہا قاہ چھے رسول اللہ معلی اللہ علیہ و ملم نے بلیا میں نے جواب نمیں دیا مجریش نے کہا ارسول اللہ بیس نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فریلا کیا اللہ تعالیٰ نے بیر

ارشاد نسيس فرمايا: اِسْتَجِيْبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ. الله اوررسول حميس جب بلائي تو حاضر وجاؤ-

پر فرمایا: میں تم کو مجدے جانے ملے پہلے ایک سورت کی تعلیم دول گاجو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے ۔ پھر آپ نے میرا اِتھ پکڑااور دب مجدے نظنے کے قویل نے کمائیا آپ نے یہ نس فرمایا تھاکہ یں مجدے جانے سے پہلے تم كو قرآن مجيد كى سب سے عظيم سورت كى تعليم دول كافرياي:المحمدلله دب العلمين بي السم الثاني ب اوربيوه قرآن عظیم ب جو محصوراً کیا ب - ( سیح ابواری رقم الحدث: ۲۲ م

تعرت ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بيل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا:المحددلله (سوره فاتد)

ام القرآن ب-ام الكتاب اورائس الثاني ب-يه حديث حن مح ب-(سنن الزندي رقم المديث: ١٩٣٧ سند احمد ٢٣٥٨ سنن الداري رقم المديث: ٢٣٥٤ سنن ابوداؤور قم المديث: ١٣٥٧ السن الكبري لليستى ج م ١٨٤٠ ٣٤٦٠ شرح الندر قم الحديث: ١١٨٤)

(۴) حضرت ابن مسعود (دو سری روایت) حضرت ابن عباس (دو سری روایت) سعید بن جبیر (دو سری روایت) مجلید (دوسرى روايت) ئے كمالس الشانى سے مرادالسى اللوال (سات لمى سور تكى) يى اوردويدين القرو، آل عمران الشاء، المائده الانعام الاعراف اور ساتویں سورت کے متعلق نئن قول ہیں مسعیدین جیر نے کمانوہ سورہ یو کس ہے۔ ابو مالک نے كمان وه البراءة (التوب) - مغيان في كماوه الانفال اور البراءة كالجموعة ب- اس قول كي ينايران سات مور تول كوالشاني اس لیے فرمایا ہے کہ ان سورتوں میں حدود قرا تعن اور امثال کود برایا گیاہے یہ حضرت این عباس کا قول ہے اور ماور دی نے کما:

ال کو مثانی اس کیے فرملاہے کہ ان سور تول میں آنٹول کی تعداد ایک سوے دو سرے سو کی طرف متجاد زہے۔ (٣) زیادین الی مریم نے کمانالس الثانی سے مرادوہ سات معانی ہیں جو قرآن مجدیں نازل کے مج ہی اوروہ سات معانى بديس امرونني بشارت انذار مثلول كابيان انعتول كاشار كرنا سابقه امتول كي خردينا-(٣) طاؤس، ضحاك اور ابو مالك نے كها: مثانى سے مراد يورا قرآن ب- ابو عبيده نے كها: چو نكد بعض آيتي بعض

دوسری آیتوں کے بعد خلاوت کی جاتی ہیں اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منفعل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کوالشانی اس لیے کتے ہیں کہ اس میں اللہ عزد جل کی شاء ہے واور این الانباری نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو المثانی اس لیے فرمایا ہے کہ اس من فضص اخبار مواعظ اور آداب كود برايا كياب-

(۵) این قیبے نے کمان قرآن مجید کی تمام سور تیس خواہ چھوٹی ہوں یا بدی وہ مثانی میں کیو تک ان سور توں میں خریں اور قصے وبرائے گئے ہیں-(زادالميرجمعى ١٥٥-١١٣٠ مطبوع كتباسالى يروت يوساك اس اعتراض کابواب که عطف کی بناپر سور و فاتحہ قرآن عظیم کی مفائر ہے

اس آیت می فرمایا ، اس آن آپ کوانس الثانی اور قرآن عظیم عطاکیا ب اور انسی الثانی سے مراد سورہ فاتحد ب او اس کامعنی ہے سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے جو ہمنے آپ کوعطاکی ہے۔ اس جگریربیداعتراض مو باہے کہ حرفی قواعد کے مطابق واوعاطفہ تغایر کانقاضا کرتی ہے تواس کا معنی بید ہواکہ سورہ

فاتحه قرآن مجيد كي غيرب- كيونكه خلاصه بيه بواكه بم نے آپ كوسورہ فاتحه اور قرآن عظيم عطاكياب سومعلوم بواكه سوره

فائٹے اور چرے ہا ور قرآن تھیم اور چڑے۔ اس کانتواب ہے کہ سروہ فائٹے قرآن تھیم کانزے اور پڑکل کاس وہ بھر ہو کہ باور ان میشورے معلی کو صحت کے لیک فلے۔ افسہ نسلی کار مشرک ہے۔ اور آجاس مشرک انڈولوی کی طرف (رنگ سے) نہ دیکسین ہو ہم نے کافوں کے کر

(الججر: ۸۸ مراز عشري متوقي ۵۳ مهاس آيت كي تغييرين لكهية بين:

اس آیت نگی بید بتلای کر ایم سه آپ کو آنجی النظافی اور قرآن فقیم کی بمت بزی خصت هطالی ہے اور جس سیاس بیر خصت ہواسے اور کی چیزی طرف مرجعے کی مورت عمل ہے۔ اہم عبداللہ بن المبار کر امانو فی اعلام کی عمد سے ساتھ دوائت کرتے ہیں۔

منوت مهرانشدن عمودن انعاص رخی الله محتمال کے بین سمب نے آن ان طالب کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کردیا کیا کمارات کی طورت کی نعمی کی جائے گیا اور دیمس نے قرآن بڑھا اوران سے نیے کھاں کیا کہ اللہ کی گلوٹ میرسے اس سے افعال تھوری کی ہے اس سے اس کے دورات کو جی محتمال کی اورات کے اس کا معالی کا دورات کا دورات کا دورات کو قرآن دورات کا دورات کی افزائی کا ہے کہ در دوبالدار کے سے کا ہمار کرکے اورات کی بھارت کے بلکہ معالی کردات کا دورات کو اس کے دورات کا دورات کی دورات کرداتے کا دورات کی اس کا معالی کا معالی کا معالی کا معالی کی ساتھ کی سے کا میرات کی اورات کی اورات کی دورات 
(کلب الوحد آنهای ۱۳۰۵ میده انتخابی فراندی شده این دارد کنده می ۱۳۵۸ میل ۱۳۳۰ می بدید) مثل شریعالی طرف و میکند کی مماهوت که عام مضران کاجی علی انتخد علید و سلم کی طرف را بختر کرنا اکثر و پیشر مشمری نے اس خابرات کے معابق کنار کے بلی و مثل کی طرف و نوب سے دیکھنے کی ممامند کرتی مل الله علیور ملم کی طرف واقع کرائے۔

ش عمین علی بن محمد شو کانی متونی ۴۵۰ هد لکتے ہیں: لینی آپ دنیاکی مزن چیزوں کی طرف رخبت نظر اٹھاکرند دیکھیں اور رند ان کی تمناکریں۔

(فق القديرة ٢٥٠ ما ١٩١٧ مطبوعه وارالوفاء ١٨١٨٠

نواب مدین حسن خل محویل حقی به حصو تصحیح بن. گهراههٔ مقال نے رسل الله معلی الله علیه و سلم کے لیے بیان فریا که الله تقال نے آپ کرجود فی فعیشی مطافر بالی بس ان کارج ہے آپ کو جلد و اللی بوسے فوال و نیاکا المذات مستقع کردیا ہے اقداداً آپ دیاکی مزان پیجود ال طوف فرجہ سے نقطر الحاکم اللہ دیکھیں اور داران کی تمثار برے اسٹرالیات ان میں معاصلی و الکتیا العمون و دوست مصاحب

مَنْ شَيْرِاحِدِ عَمَانَى مَوْنَى ١٣ ١١هـ اس آيت كي تغيير من لكهية بين: لغر : شَيْرِ عَلَيْ مِنْ فَي ١٩٩٨ الهاس آيت كي تغيير من لكهية بين:

لینی مشرکین میرود فصله بی اورد مرحب دشمان خدا اور مول کودنیا کینچند مدونه زنگی کانو سالدی واجه اس کی طرف نفز نه شیخ که اس العوان کوچه ملان کیان دے والیاس سے ان کی شقابت شمرات فیان دیو حق ہے ۔ یہ دولت مسلمان کو کئی واقعے رامت شمل شرح آم وقان الو خور ای برحواز الیفیزود مجموعه انسانی کے دوونت قرآن دی ہے جم کے آئے سبد دو میس کردویں۔ دولات شرعب کر حمل کو خدا اتعالی نے قرآن والج ممکن کا دو شعد کہ کی تو ہر کرے تو

Madinah Gift Centre

س نے قرآن کی قدر رنہ جانی۔ (عاشیہ قرآن پر ترجہ شخ محود الحن م ۳۵۳ مطبوعہ سعودی عربہ) سد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٩٩٩ اله لكيتي بن:

یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسل کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھاجب صنور اور آب كے ساتھى مب كے سب انتالى خت على من جلاتھے -كارنبوت كى عظيم دمدوارياں سنبھالتے ي حضوركي تجارت قریب قریب خم مو چکی تھی اور حضرت فد بجر رضی الله عنماکا سرايد بھی دس باروسال كے عرصے ميں خم مو چكاتھا۔ مسلمانوں میں سے بعض تم من نوجوان تھے جو گھرول سے نکال دیئے گئے تھے۔ بعض صنعت پیشریا تجارت پیشہ تھے جن کے كاروبار معاشى مقاطعه كي مسلسل ضرب ب بالكل بينه مح تقد اور بعض بي جارب يهلي علام ياموالي تقد جن كي كوئي معاشی حیثیت نه تقی-اس برمزیدیه به که حضور سمیت تمام مسلمان کے ادراطراف و نواح کی بستیوں میں انتمائی مظلوی کی زندگی بسر کررہے تھے۔ ہر طرف ہے مطعون تھ، ہر جگہ تذکیل و تحقیراور تفحیک کانشانہ ہے ہوئے تھے اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذبحوں ہے بھی کوئی بیماہوانہ تھا۔ دو سری طرف سرداران قریش دنیا کی نعتوں ہے ملامال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مکمن تھے۔ان حالات میں فربلا جارہا ہے کہ تم شکتہ خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطاكى ہے جس كے مقابلہ ميں ونياكى سارى فعتين في بين - رشك كالكن تسارى يد على واخلاقى دولت ہے نہ كدان لوگوں کی مادی دولت جو طرح کے حرام طریقوں ہے کمارے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کوا ژار ہے ہں۔اور آ خر کاربالکل مفلس و قلاش ہو کراہے رب کے سامنے عاضر ہونے والے ہیں۔

(تنبيم القرآن ج م عاده مطبوعه لا بور ١٩٨٢ء)

مصنف كرزويك بدنسبت امت كي طرف تعريفان

المارے نزدیک مل و متاع دنیای طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت کو بی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرنا میج میں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کو تعریض کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر آپ کو منع فرمایا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیای طرف دیکھنے ہے منع کرنامراد ہاوراس کی نظیریہ آیت ہے: لَيْنُ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَظَنَ عَمَلُكَ اوراكر إلرض) آب ني مرك ياوضور آبك

وَكَتَكُوْلَنَّ بِينَ الْخَسِيرِيْنَ ﴿ (الرَّبرَةِ ١٥) والول عي بوطائس كـ

اس آیت کابیہ معنی نہیں ہے کہ آپ کفار کی ونیاوی متاع اور ان کے سلمان بیش و عشرت کی طرف رغبت کرتے تھے توالله تعالى نے آپ كواس ، روك ريا بلكه اس آن ين آپ كى امت كى طرف تعريف خطاب ب- صراحاً رغبت ب ممافعت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔ بینی آپ کی امت کو یہ جاہے کہ وہ کفار کے دنیوی سازو سامان اور عیش و طرب کی طرف آنگھیں جاڑ جاڑ کراور رشک اور حسرت سے نہ دیکھے۔ نبی تعلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دنیاوی عیش ہے رغبت کی ممانعت کی نسبت حقیقاً درست نسیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عیش و آرام کے اسباب اور دنیاوی زمیب و زمنت کی طرف النفات تحمیل کرتے تھے اور نہ ان کوافتیار کرتے تھے اور نہ اپنیاس دنیاوی مال كور كمن تق - جياك حسب ذيل احاديث عدواضي مو الي-

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

ی صلی الله معلیه و سلم استے افتتیارے متاع دنیا کو ترک فرمائے تھے معرت! لامامہ رضی اللہ حدیمان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ دستم نے فرمایا اللہ تعدالی نے بیچید پیش مش کی کہ روہ اسم سرح بیجا کہ سرح

میرے کے مکن ایج کی افتاق کو موانیات ۔ عمل شرکہ انسمی اسے میرے دسیا جم ایک ون بیدند کر کھاؤں گاؤوا کیا۔ ون ابو کا بون گائیسیٹری کو کامول گاؤ تھے سے بالڑی ہے ہوال کون گاؤد کر آواؤ کر کون گاؤد جب براہیت کہ کامو کا کھ تیرا انگر کون گاؤد تیری تو کر کون گا۔ اہم ترف کا کے مدینے میں ہے۔

(سن الرّدي و أمل عند عسه ۱۳۳۳ مع العربي أعلى عند ١٣٥٨ عم الحير أم الحديث ٨٢٥ عد الرّ فيدوالربيب على سحه حكود ر قبل عند ۱۳۸۰ مل الارتداري من ۱۳۳۰ مع ۱۳۳۰ مع العربي المراقب المراقب ١٤٥٠ مع ١٩٣٠ مع ١٩٣٠ مع المراقب المراقب

امام بخاری اورامام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل صدیث روایت کی ہے۔اس میں مذکورے کہ حضرت عمروضی الله عند نے رسول الله صلی الله عليه وسلم کے گر کے سابان کلهائزہ لیا۔ حضرت عمروضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك چنائي برايخ بوئ سے آپ كه اور چنائي كے در ميان كوئي ستر تمين تعااور آپ ك سرالدى ك ني برك كايك كلي قاجى بن مجورك خلك بي بمرك بوك تع اور آب ك يرول كياس درخت قرظ کے بے ڈالے ہوئے تقے اور آپ کے سمانے کی کھالیں تکی ہوئی تھیں اور میں نے دیکھاکہ آپ کے پہلو میں چنائی کے نقوش کے نشانات شب ہو گئے تھے۔ میں رونے نگا آپ نے فرمایا: تم کی وجہ سے رورہے ہو؟ میں نے کمانیار سول الله إكسرى اور قيم كمن قدر بيش و آرام مين بين اور آب الله كرمول بين أ آب نے فرمایا بمياتم اس بات پر راضي ممين بو که ان کے لیے دنیاہ و اور دہارے لیے آخرے ہوا اہام بخاری کی دو سری روایت (رقم:۲۳۷۸) میں یہ الفاظ بن: حضرت عمر ن مرى جزول كالبائزه ك كركماة آب الله ي وعائي كل الله تعالى آب كامت يركشاد كى كوب كيونك فارس اوروم ير وسعت کی گئی اور ان کو متاع دنیادی گئی ہے۔ حالا نکہ وہ اللہ کی عبارت نمیں کرتے! آپ تکیہ دگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرملا: اے این الخطاب کیاتم (اپنے وین کے متعلق) شک میں ہو؟ بید وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیامی ب جلدی و عن وي كني ميس نه كمانيار سول الله إمير به استفقار يجيح - استج الفاري رقم لهديث عصر من مجمسلم قباط بيدي ١٣٠٥ ان حدیثوں سے بید معلوم ہوا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی اضطرار اور مجوری کی وجہ سے دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کے ساز وسلان کو ترک نسیں کیا تھا بلکہ آپ کا فقراور آپ کی سادہ زندگی افتصاری تھی۔ اس لیے یہ نسیں ہو سکا کہ آپ کافروں کے مال کی طرف رغبت کرتے ہوں- صرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ياس بحران ب مال آيا- آپ نے فرمایا: اس کومجد میں پھيلادواور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس جواموال آتے تھے بدان میں سب سے زیادہ مال تھا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی طرف طے گئے اور اس مال کی طرف القات نہیں کیا۔ جب آپ نماز پڑھا بھے توبال کے پاس آگر بیٹھ گے۔ آپ جس مجنس کو بھی دیکھتے اس کواس میں سے مال عطافرہاتے۔ آپ کے ياس معرت عباس رضي الله عند آئے اور كمايارسول الله الجي مال ديجيّے كيو تك من ف اپنافديد بحي ديا تعااور عميل كافديد نجی دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایانال لے او۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں بال بھرنا شروع کیا۔ بجرمال كاچى فى نمائك بداؤ جراكضاكرايا - جس كوده افعانسى سكة - انهول نے كمانيار سول الله الب كسي كو حكم و يحت كدوه اس مال كو الفاكر مير اور دكادك آب فرمايانس - انهول في كما بيم آب خود الفاكر دكادي - آب في فرمايا: شي - امون نے چراس سے پچھ مال تم کیااد راس کواشاکرائے کندھے پر رکھ لیااد ریلے گئے۔ ٹی ملی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا پیماکرتی

رى حى كدوه نظرے او جهل موسكة آب ان كى حرص پر تعجب كررے تھے - جب تك ايك ايك در بم تقتيم نيس كرديا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال سے كفرے شيس موت - ( ميج البخارى رقم الحديث ١٣٢٥ مطبوع دارار قم بيروت) تصرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز راھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد جلدی ہے کھڑے ہو گئے اور ازواج مطمرات میں ہے کسی کے حجرے میں گئے، پھراہر آئے۔ آپ نے دیکھاکہ آپ کے اس طرح سرعت کے ساتھ اٹھ کرجانے کی وجہ سے لوگوں کے چروں پر تعجب کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے نماز میں یاد آیا کہ حارے پاس سونے کاایک تکوایرا ہوا ہے اور میں نے اس بات کو تالیند کیاکہ حارے اس سونے كا كلوا موادراس حال ميں شام كاوقت موجائ إرات آجائے مومين نے اس سونے كے كلوے كو تقيم كرنے

كانتكم ويا - (صحح البحاري رقم الحديث ٨٥١٩٢٢١ مطبوعه وارار قم يوت) ان صديثول سے معلوم ہواكہ نبي صلى اللہ عليه وسلم كے پاس دنيا كامال و متاع آ بابھى تفاتو آپ اس كو تقتيم كردية تھے۔ پھر آپ کے متعلق میہ کیسے تصور یا فرض کیاجا سکتا ہے کہ آپ کافروں کے پاس دنیا کامال و متاع دیکھ کراس کی طرف رغبت كرتے ہوں ياس كورشك بحرى نظروں سے اور حسرت سے ديكھتے ہوں۔ اس ليے لامحالہ قرآن مجيد كي اس آيت كائي محمل ہے کہ اس میں کافروں کے مال و متاع کو رشک ہے دیکھنے کی مماغت اگر چہ صراحاً آپ کو کی گئی ہے لیکن اس ہے مراد آپ کی امت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو کافروں کے مال و متاع کی طرف رغبت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ جیساکہ میج بخاری کی حدیث ہے گزرچکاہے کہ آپ نے حضرت عمرے فرمایا: تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان ك في دنيا بو اور ممارے ليے آخر مد بواور آپ نے فرمايا: بيد وه لوگ بين جن كوان كى پيند بده چزين دنيا بين عبارى دےدی گئی۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کو زیب و زینت اور عیش و آرام ترک کرنے کی تر غیب دی ہے۔ جیاکہ حب وال احادیث نظام ہو آہے۔ امت كودنياوى عيش كے سامان ترك كرنے كى ترغيب

تعفرت ابو امامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی ابله علیه وسلم نے فرمایا: میرے احباب میں سے میرے نزدیک زیادہ قامل رشک دہ مومن ہے جو کم مال والاہوا نماز میں اس کا زیادہ حصہ ہوا اپنے رب کی اچھی عبادت کر آبو اور تنمائی میں اس کی اطاعت کر ناہو الوگوں میں تم نام ہو اس کی طرف انگلیوں ہے اشارہ نہ کیا جا ناہو واس کارزق بہ قدر ضرورت ہواوروہ اس پر مبر کر ماہو - پھر آپ نے دواٹگلیاں مار کر فرمایا: اس کی موت جلدی آئے گی اس پر رونے والے کم ہوں گے اور اس کی میراث کم ہوگی۔

(سنن الترفدي د قم الحديث: ٣٣٣٤ مند احدج ٥ ص ١٣٥٢ المجيم الكبيرو قم الحديث: ٨٣٩ ٤ المستد د كرج ٣٣ مس ١٣٣٠ منن ابن ماج رقمالديث:٢١٨)

حضرت عثین بن عفان رضی الله عند بیان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ابن آدم ك ليے ان چيزوں کے سوااور کوئی حق نمیں ہے:اس کے پاس سکونت کے لیے گھر ہو اتنا کیڑا ہوجس ہے وہ اپنی شرم گاہ چھیا سکے ، روثی کا کلزا

(سنن الترف ي رقم الحديث ٩٣٣٣ مستداحه عاص ٢٦٠ مستد البنزار و قم الحديث: ١٣٦٠ حلية الاولياء عاص ١٨١ المعيم الكبيرو قم الحديث:

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنمايان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فيلان ي وكالده مسلمان

كامياب وكياجس كوبقذ رضرورت رزق ويأكيااو رانثدني اس كواس مرقانغ بياديا-(منن الرِّذي دقم الحديث: ٩٣٣٨ منداح. ٢٥ ص ٩١٨ مي مسلم دقم الحديث: ٩٠٥٧ من اين بايد دقم الحديث: ٩٣٨ ملية

الاولياء جهم ١٩٧٥ سنن كمري لليسقى جهم ١٩٧٠ شرجال زقماله يده ١٩٣٠ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے سمی شے کے

ليا تى اجازت نىيى دى جىنى اجازت قرآن كے ساتھ مخنى كى دى ہے۔ سغيان نے كماناس كى تغيريد ب كدوه قرآن كى وجدے دو سری چزول سے مستغنی رہے۔ (میج الحاری رقم الحدیث:۵۰۲۴ مطبوعه دارار قمیروت)

جس طرح سوره المجرى اس آيت من بظاهري صلى الله عليه وسلم كو خطاب باور حقيقت مي امت كوسانااو ران كو تعریض کرنامراد ہے، ای طرح اس آیت میں بھی بظاہر آپ کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو تعریض ہے۔

وَلا تَمُكُنَّ عَيْنَيْكُ إِلَيْ مَامَنَّهُمَّا بِهِ اورآب ديات دياكان زياتون اورآرائون كاطرف أزُواجُامِنْهُمُ وَهُوَةً الْحَيْوةِ الدُّنْسَالِنَفْيِنَهُمْ الى آئيس نه كِيلاس بوجم ن ان عَلَف لوگول كو (عارضی) نفع اشانے کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کواس فيد (د: ١٦١)

مع آزائش من داليس-

اورنی صلی الله علیه وسلم نے بھی امت کو ترک زینت کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا: عنقريب مسلمان كا ے بھترین مال وہ بحریاں ہوں گی جن کووہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کربیاڑوں کی بوٹیوں اور بارش كى جلول برجلاجائكا-

( مي ابلواري رقم الحديث: ٩٩ سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ٤٣٦٤، سنن اين ماجه رقم الديث: ٩٨٠٠ موطامام مالك رقم الحديث: ٩٠٠١ مع این مبان د قرالدید:۵۹۵۵ مند اجر د قرالدید:۱۳۹۱ اسلام میں دین اور ونیا کا متزاج ہے

قرآن مجید کی ان آبنوں اور ان احادیث کامیہ خشاء شیں ہے کہ انسان کو ہالکل دنیا ترک کردنی چاہیے اور جنگلوں اور پاڑوں کی چیوں کی طرف کال جاتا جا ہے کو تک بقدر ضرورت دنیاداری سے حصر لین می ضروری ہے۔ مدیث میں ب: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: دنیا کی چیزوں سے عور توں اور

نوشبوك محبت ميري طرف والى كى ب اورميري آكھوں كى المتذك نماز ميں بنائي كى ب-(سنن التسائل رقم الحديث عهم ١٠٠٠ مند احد رقم الحديث ١٣٢٩٥ طبع جديد دار الفكر)

ی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عورتوں کی مجت وال مئی ہے، مین آب اپن دات اور فطرت کے اعتبارے عورتوں اور خوشبو کی طرف اس کا و زرا غب منت تھے آپ کی طرف ان کی مجت ڈالی گئے ہے تاکہ آپ عور توں سے نکاح کریں اور آپ کی زندگی میں شوہر کانمونہ ہو اور عورت کے بان و فقتہ کی ادائی اوران کے دیگر حقوق میں آپ کے افعال سنت ہوں اور آپ کی خلوت اور تجی زندگی کے معاملات کو نقل کرنے کے لیے متعدد خواتین ہوں اور امت تک آپ کی کھر بلو زندگی کا

Madinah Gift Centre

ٹور پیٹی علی اللہ علیہ وسم فطرے آدیب اور خلات انسانیت کے نقاضوں کو ہر داکرے کے لئے از وان مطرات کے کئی علی اللہ علیہ مسلم فضل مواجع کے مطابق فوٹیونگلے تھے۔ برچید کہ آپ کا بدن مهرک کورڈوشیودار قدا اور آپ کے بابعد میں مشکل اور کیڑے میٹروشیو کی ہے ہم اسساکی تغییم کے لیے آپ فوٹیونگلے تھے اور آپ کی مجلس مرتب کے بابعد میں اللہ مواجع کی بھی ہے جان مواجع منابات کے تھے۔

ہم نے اس بحث میں بے صدیحہ اس کے ذرکی ہے تاکہ یہ واقع جو بائے کہ میں دائھ معلی اللہ عالم کہ اور ہیں جمل رمایات میں جہ اور حدوجہ میں بائے اسلام کے دین کم طرح ہے حمل ہے کہ فرق بخت میں اس اسالی کا اسلام سالی کو فرق سخو ہو اور دونیا اور کی مطابقاً تک کر رہے ۔ ایش مثالیاً نے اس کی فطرے اور اس کے فقری بخت میں کے مطابق میں اسلام کا مطابق ہو اگرے اور اللہ تعلق کی عمیان سے کہ اس اس کے اس اس کا میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی عمیان کی ا دامیان کی دو اگرے کے اس کے مسابقاً کی سے اور اللہ کے دون کا معلق کی حداقی میں اس مسابقاً میں اس کا مسابقاً میں اس کے دور اللہ کے دون کو اس کے دور اللہ کے دور کا کہ دور اللہ کے دور اللہ کی دور اللہ کے دور

عن ان الي عيد اسبة دالدراء من الله حدث دوانت كرتج مين كه في سطح بالله على و شهوت الممان او در حدث من المبان او در حدث و دانت كرتج مين كه في سطح بالدرواء من الله شعرت البدادواء من الله شد حدث حدث البدادواء من الله شد حدث على المبان او در الله و الله و الله من ال

( مجل الحراق فرقه لعدن ۱۳۹۰ خمل الرقدي قرائد سند ۱۳۳۳ منداد يشلي و آنواند شده ۱۸۸۸ نخليق فرير و آبواند شد: ۱۳۳ مجلي نوب و آبواند شده ۱۳۳۲ نخمه کليس ۲۶ مور آبواند شده ۲۰۰۸ منواند الروان مي ۱۸۸۸ نمون نکيري للستي بن ۲۳ س. ۲۷ اس موضوع کي ذواده تصوير تنجيل شيخ سکه ليد آن عموان ۱۳۵۰ منواند قربانگير .

الله تعلق كالرشانية . الله تعلق كالرشانية . جواز في كتاب كل تشيير كرية وال في هجرا المن على على الإطلان فروانية والانهون 9 جيساكه بم في ان راهذاب نازل كيا

رتے والوں کے مصداق میں متعددا قوال كملى آيت من عذاب كالفظ مقدر ب يعني اور آب كيس من على الاعلان عذاب ، وراف والابول ١٥س كي غيربه آيت ے: فَإِنَّ اعْرَضُوا فَقُلُ النَّذَرُتُكُمُ طَعِقَةٌ مِثْلًا

مراكروه روكرواني كرين وآب فرمادين كديش في حميس كرك (كے عذاب) عدرايا ب جيساعاداور عمودير كرك كا

ضعِفَةِ عَادِ وَكُمُودُ . (م الحرة: ١٣)

لك كي بعد الله تعالى في فياليا: جيساكه بم في ان ير عذاب كازل كيابو تقتيم كرف والع تق وہ تقیم کرنےوالے کون تھاور کس جڑکو تقیم کرنےوالے تھ واس کے متعلق حسب دیل اقوال ہیں: (۱) مقاتل اور فراء نے کمانولیدین مغیرونے سولہ آومیوں کو ج کے ایام میں مکہ کی گھاٹھوں اور مکہ کے راستوں میں بھیجا دوان راستوں سے مکہ کی طرف آنے والوں سے کتے تھے: ہم میں سے ایک خض طاہر ہوا ہے، تو نیوت کار موئی کر آ ہے۔ اس کی بون ے دھو کانہ کھنا کہ کہ دووز انہ اور بھی کتے دوجادو کرے اور بھی کتے دوشام ے اور بھی کتے دو کائن ب-ان كومة مستنسب اس لي فراياك انول في مكري هايول اورداستول كو آلس من تقيم كرايا قا-الله تعالى ن ال کوبد ترین موت سے رسواکیا۔ انسول نے ولیدین مغیرہ کو صحید حرام کے دروازہ پر کھڑا کر دیا تھاجب ایرے آنے والے

اس ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجھتے تووہ کہتا یہ لوگ فھیک کہتے ہیں۔ (r) قاده نے کمانیہ کفار قریش کا یک گروہ تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کرلیا تھا۔ بعض اس کو شعر کہتے تھے ، بعض جادد كتے تھے، بعض كمان (جنات كى تاكى تو كى اتنى) كتے تھے اور بعض يد كتے كريد و تھلے لوگوں كى كمانياں ہيں۔

٣٠) حضرت ابن عباس رضي الله عنماني يه فرمايا: بيه الل كتاب تقد جو بعض كتاب ير ايران لائ تقد اور بعض كاكفر

 ۳) عَرَمه نے ہی ای طرح کماکریہ الل کتاب نے ان کو تقیم کرنے دالے اس لیے فرلما کریہ کتاب کانداق اڑائے اور کتے تھے بنورت میری ہادریہ سورت تماری ہے۔ (۵) قاده کاده سراقول به ب کدایل کلب فای کتاب کو تقتیم کرلیا تھاس میں تفریق اور تحریف کردی-

(٢) زيدين اسلم نے كهذاس سے حضرت صالح عليه السلام كي قوم مرادب- انسول نے حضرت صالح عليه السلام يرشب خون ارنے کے لیے وشمیں کھائی تھی اور مقتصمین سے مراد مشمیں کھانے والے ہیں۔ جیساکداس آیت میں ب فَالْوُا تَفَاسَمُوا بِاللَّو لَدُيَّتِنَكُ وَاهْلَهُ لُهُ الْمُولِ فِي كَادِب آلِي عِي اللَّهِ فَم كَارُ عِد كُوك لَنَفُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاضَهِدُنَا مَهُلِكَ آهُلِهِ وَإِنَّا ہم ضرور رات کو صالح اور اس کے محروالوں پر شب خون كَصْدِفُونَ. (النمل: ٣٩)

ماری کے پرہم اس کے وارث سے کس کے کہ ان کے قل ك موقع ير بم موجودى ند تح اور ب فك بم ضرور ع

(4) انتخش نے کمانیہ وہ لوگ تے جنول نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسیس کھائی تھیں۔ ان لوگوں میں العاص بن والحك عتب بن رسيد الثيب بن رسيد الإجهل بن إشام الإالجتري بن إشام النفر بن الحارث اميه بن خلف اور

تمان القرآن

www.madinahiin بماء . بن الحجاج تتح - (النكت والعيون ج عم ١٥١-١٥١ دار الكتب العلمه بيروت) الله تعالی کاارشاد ب: جنول نے قرآن کو ایکھ مان کراور کھے ندمان کر) گلزے گلزے کردیا 0 سوآب کے رب کی تم ہمان سب صرور سوال کریں گے 6 کدوہ کیا کرتے رہے تھے 0(الجر: ۹۰۹۳) اس آیت میں فرمایے جنول نے قرآن کو عصب کردیا علامہ حسین بن محدرا غب اصغمانی متوفی ۲۰۵ مد لکھتے ہیں: ضي "كامعتى یعیٰ جنہوں نے قرآن کو نکڑے نکڑے کردیا۔ بعض نے کہانیہ کمانت ہے اور بعض نے کمانیہ اس کلے لوگوں کے قصے ال- قرآن مجيديل ي: الْعَنْوُيْ بِيعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفُّووْنَ کمایس م کتاب کے بعض ھے کے ساتھ ایمان لاتے ہواور - SE JA 31- Zie-اور عضون جمع بي ي نبون اورظبون نبة اورظبة كي جمع ب-اي طرح عصد كي جمع عضون ب-اي طريقة يرالعضواورالمتعضيه كامعنى باعضاء كالتجويه كرنا-كسائى كاكمانيه لفظ العضوب بناب ياالعضة --اورالعضة اصل من ايك ورخت ب-اكراس كاصل العضوجوتوبية اقص ياتى ب اورالام كلمدهذف بوكيا-عصبت المشنى كامعنى بمرى چزك مكور كور كرنااور بر كاراعضة كملا اب اور تعضية كمعنى ب تجربيه كرنا-عىضىت المجزود والمشاة كامنى بيس ناونث اور بكرى كو تكزے كور اوران كو تقسيم كرديا-جعلواالقران عضين كامعى بانهول في قرآن كويوفي يونى كروالا-دوسرى صورت يب كديداصل على عصهد تعا- آخرش جو ماء بوه صالت وقف عي باء موجاتي باوردوباؤل كاجتماع زبان ير تقيل خيال كياكياتها توايك باء حذف كردي كن اور عصده وكبيا- اس كامعني جموثي اوريناو في بات ب- اس قول كى بناء يرجع لمواللقوان عصيب كامعنى بانبول في قرآن كويناو في فودسافت اور من محرت كلام قرارويا-(الفردات مع التوضيح على ١٣٦٩، مطبوع كمتبد نزار مصطفى كمد كرمد، ١٣١٨ه) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بیہ کتاب کے بعض جعے یر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور بید متکرین قرآن بیدے متعلق مخلف اتیں کرتے تھے۔اس کو کذب محو کمانت اور شعر کتے تھے۔ لنه گارمسلمانوں سے قیامت کے دن سوال کی کیفیت الله تعالى نے فرمایا: آپ کے رب کی متم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں ہے۔ یعنی ہم ان سے ضرور ان کاسوں کے تعلق سوال کریں محرجووہ نیامی کرتے رہے تھے۔امام بخاری نے کہا: کڑایل علم نے کہا ہے کہ ان سے لاالمه الاالمله کے متعلق سوال کریں ہے۔

حضرت زیدین ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لاالمدالاالمله كماوه جنت مي واخل موجائكا- آب يوجيكياليارسول الله إاخلاص كاكيامعيار ب؟ آب فريايا:

وهالله كي حرام كي مولى چيزول عاجتناب كري-(الجامع الصفيرر قرالحيث:٨٨٩٧) نیز حفرت زیدین ار قم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کد رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: الله تعالی نے بید عرد کیا بكرة فن مى مرى امت مرياس الدالدالاللد كرآئ الدان الدال الدالدال الوحيدا كرات الدال

اورچ کونہ طایا ہوتواس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ محلب نے ہو چھانیار سول اللہ او والله الاالمله کے ساتھ کیا تیز المائے گا؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی حرص کرتا اور دنیا کوچی کرنااور دنیا کا وجدے منع کرنا۔وہ نمیوں کی طرح باتی کریں گے اور ظالموں کے عمل کریں مے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: لا المدالاالمله بتدول كوالله كى نارانشكى سے بچا كا ب جب تك كدور نياكودين ير ترجي ندوي اورجب وونياكودين ير ترجي دي اورلاالمالاالمله كسين توبي كلمدان يرودكردياجائ كاورالله تعالى فرمائ كاتم في جموث بولا-(نوادر الاصول عم عم ٢٠-١٤٠ الجامع لا حكام الترآن جر واس ٥٥-٥٥ مطبوع يروت)

ير آيت اين محوم سے اس پر ولالت كرتى ہے كه الله تعالى مومن اور كافرسے صلب لے كا المواان مومنوں

کے جن کواللہ تعلق بغیر صاب کے جنت میں واعل فرمائے گا۔ كفارے قيامت كون سوال كى كيفيت اس میں اختلاف ہے کہ آیا کافروں ہے ہمی سوال کیاجائے گااور ان ہے بھی حساب لیاجائے گلیا نسیں۔ صحیح یہ ہے کہ

كافرون \_ بحى سوال كياجائ كالوران \_ بحى حساب لياجائ كالوراس يروليل ورج ذيل آيات بين: وَقِيْقُوْهُمُ إِلَيْهُمْ مَسْتُولُونَ ﴿ (الثَّنْتِ: ٢٣) ادرانين فعراة وكالان عوال كيامات كا

إِنَّ الْبُنَّا إِيَابَهُمْ وَثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا ب شک ان کالونااماری عرف ب ٥ پر ب شک حسابية ٥ (الغاشيد: ٢٥-٢٥) ى يران كاحماب ليناب-

اكرىداعتراض كياجاك كدالله تعالى فرما آب:

وَلاَ يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُنْجِرِمُونَ. اور ان کے گناہوں کے متعلق مجرین سے سوال نہیں کیا 826 (LA: (1)

فَيَوْمَنِيذِ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْيِهِ إِنْسُ وَلاَ جَانَا انسان ہو خواہ جن ہو، سو اس دن کمی کے گناہوں کے متعلق سوال نهيس كياجائے گا۔ (F4:17/1)

اوراللہ ان سے قیامت کے دن کلام نمیں کرے گااور نہ وَلاَ يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلاَ -825 Just بَزَكْتُهُم - (القره: ١١٢)

حق سے کہ اس دن دہ اے رب کے دیدارے ضرور كَلْاَلْهُمُ عَنْ زَبِّهِمْ يَوْمَنِدِ لَمَحْجُوبُونَ-(الطغفين -: ١٥) - Lungs

ان آیات سے بتاچا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کفارے کلام نسین فرمائے گاندان کی طرف دیکھے گاندوہ اس کو دیکھیں کے اور ندان سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال کرے گلسوان سے ان کاحساب بھی نہیں لیاجائے گا۔ اس كاجواب بيه ہے كمه حشركے دن كئي مواقف اور مختلف احوال موں مے۔ بعض مواقف اور بعض احوال ميں اللہ

تعالی کوئی کلام کرے گانہ کوئی سوال کرے گااور نہ کوئی صلب لے گا۔ بیاس وقت ہو گاجب اللہ تعالی جال ہے فرمائے گا: لمن المملكة البيوم آج كم كى بوشاى ب؟ پرخودى فرائ كالله الواحد القهاد صرف الله كى جوايك باور سب برغالب ہے - (المومن: ٢١١) مجرجب الارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم سجدہ میں گر کرانلہ تعالی کو راضی کرس نجے۔ تب الله تعالی مخلوق ہے سوال کرے گااوران ہے حساب بھی لے گااوران ہے کلام بھی فرمائے گالیکن مومنوں ہے محت

جلدعشم

تسان القرآن

www.madinahiin

ے کام فرائے گااور کافروں سے خضب سے کلام فرائے گا۔ مو کفارے موال اور حملب کی نفی کی آیات کا تعلق پہلے موقف اور پہلے حال ہے ہے اور ان ہے موال کرنے اور حساب لینے کے ثبوت کی آیات کا تعلق بعد کے موقف اور بعد کے

دو سراجواب یہ ہے کہ حصرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کو معلوم کرنے كے ليے سوال ميں كرے گاكہ تم نے كياكيا عمل كيے بين كونك الله تعالى كو برچيز كاعلم بے ليكن الله تعالى ان كوؤا نفخ اور جھڑکنے کے لیے سوال کرے گاکہ تم نے ظلال فلال عمل کیوں کیے ، تم نے حارے رسولوں کی اور حاری کاجوں کی نافربانی

كون كاوراس كے ليے تمارے ياس كياعدرے-پی جمتیں ہے کہ اللہ تعالی اس دن مومن اور کافر ہر مخص سے سوال کرے گا۔وہ ارشاد فربا آہے: عرتم اس دن نعتول كے متعلق ضرور يو جهاجائے گا۔ لُمَّ لَنُسْتَكُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ٥

الله تعلق كارشاد ب: آب اس كابر طااعلان كروس حس كاآب كو تحكم ديا كياب اور مشركين ب اعراض يجين آپ کانداق اڑانے والوں سے (بدلد کے لیے) ہم کافی ہیں 0 جو اللہ کے ساتھ کمی اور کو ( بھی) معبود قرار دیتے ہیں سووہ عقريب جان ليس مح ١٥٥ الحر: ٩١- ١٩٠

اصدع كامعتى صدع کے معنی کمی شوس جم مثلاً لوہ یا ششہ وغیرہ میں شکاف بزنے اور اس کے شق ہوجانے کے ہیں اور شق ہونے کواس جز کا کھانال دم ب-اس اعتبارے سمی جزے کھم کھلابیان کرنے کے لیے بھی صدع کلفظ استعمال ہو باب اور اصدع كامعنى ب آب محلم كلابيان كرديجة اوريرلا كمدديجة-

علد فاس أبت كي تغير على كما : فماز على بلند آواز عقر آن يرج ع- (جاس البيان رقم الديث ١٩١٥) خعنرت عبدالله بن مسود رمنی الله عنه نے کما پہلے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کر تبلغ کرتے تھے جب یہ آیت نازل موئى توآب اورآب كرام حلب إبر كل آئداور علانية تبليغ كرف كك - (مامع البيان رقم الديث: race) جن نداق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا کیا

الله تعلق نے فرمایا: اور مشرکین ہے اعراض میجے۔ حضرت این عماس نے فرمایا یہ تھم جماد کے فرض ہونے سے مملے کا

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمايا: آپ كانداق الرائے والوں سے (بدلد كے ليے) يم كافي بين جو اللہ كے ساتھ كى اور کو بھی معبود قراردے ہیں ،وہ عظریب جان لیں مے 0 الله تعلق اسية في سيدنا محم صلى الله عليه وسلم ، قرما مآب آب الله ك احكام كو محل كربيان يجيئز اوران لوكور كي

رداہ نہ سیج بو آپ کاندان اڑاتے ہیں-اللہ تعالی کے سواآپ کی سے نہ ڈرسید کیونکہ آپ کیدد کے لیے اللہ تعالی کان ب- ني صلى الله عليه وسلم كلذا ق الراف والع قريش ك معروف سردار تع-ان كالوكراس مديث يسب: حفرت ابن عباس رضى الله مخمال كما قدال الرائ والي يد تقد وليد بن المغيره المود بن عبد يغوث المود بن عبدالسطلب؛ حارث بن عميل السمى او رالعاص بن واكل السي- رسول الله علي الله عليه وسلم كے پاس حضرت جرس عليه

تسان القرآن

Madinah Gift Centre

المعام آئے آئا ہے نمائی کا جائے گئے۔ آپ نے حتر جدیل کو دائیدین مضورہ کھیا آو حتر ہے ہول نے اس کے باقد کی اندر ک اندر طاق کا موافقہ کے اندر اندر اندر کا بیان کے اندر اندر کا بیان کی طرف کا اندر کا بیان کے باقد کے لیان کے بالا کے بالا کہ اندر کا بیان کا انداز کا بیان کا بیان کی بالا حتر ہے کہ بیان کے بالا موافق کا بیان کے بالا کہ بیان کے بالا کہ بیان کے بالا کہ بیان کے بالا کہ بیان کے بیان کے بالا کہ بیان کے بیا

الله تعالی کارشار ہے: اور بیٹ نگ ہم خوب ہوئے بین کاران کیا توں سے آپ آل تک ہو اسے 0 ہے ا اپنے زب کی حربے مراقع اس کی تھے بچھے اور توبدہ کرنے والوں تی سے رہے 10 دور پنے زب کی عمارت کرتے رہے تئ کہ آپ کے اس بینام بال آپا ہائے 10 ابور 20 میں ا

نمازير صف برج اوريشاني كاذا كل مونا

میر شد خوانی فربا کے چیس طرح کے ان خدان از ان فران کی پاؤں ہے آپ گاول تک ہو کہے ہو آپ ہے زب کا جرحہ کم مائٹ میں مجھال وی دیکھیے اور انواز سائے ہوئی ہوئی ہے گئے۔ انداز میں معلوم پواڈس انسان کاول رخیدہ معلوم میں اداری مورس خالی اداری اور انواز میں جانے ہے کہ کے کہ انواز موسیح میں بواد و کہا ہے میں کہا ہے ہے۔ حمیر حدائی ہوئی اللہ میرینان کرتے ہی کہ رجب کی محلی اللہ علیہ و کم بری چائی الحداث کا وی کا انداز کے تھے۔ تھے۔ اس کا دواوز اور کا کھی میں سے دائی وی کا رواز کہ انداز کے تھے۔

باتی رہایہ کہ نماز پڑھنے سے انسان کی مجراہٹ اور پریشائی کس طرح ذا کل ہوجاتی ہے اس کی حسب ذیل وجوہات

ہیں۔ () رہب اسان عبادت میں منتقرق ہو جائے قراس کی تو بدنیالد رونیا کے مطالات سے پاکس وال کی ہو جاتی ہے اور اس کا تون الفرند الفران کا اس کا طالب کی طرف خوجہ ہو جائے ہوئا کہ بالدار شعالی کا کیا ہے سے دو تی ہویا تا

(۲) جب انبان سمحات وحلے اوراس کے ول شن افقاد جائزیں ہو کے کہ اللہ قبال آمام عرب اور قباع کے حروب قواس مصفحت محرودات کرنا آبدان ہو جا کہ اوراس کا لوغ فرق اور معلمتن ہوجا کے۔

(٣) جب آمان پرچنان آئے آور اور نماز شاہد ہا ہوں ہوئے ہے۔ جن موجد حداجہ ہے قابلہ شانا میں کرم فرما آئے اور اس کی چنان وائل ٹرونا ہے۔ میسی کافنو کی اور اصطلاحی متنی

الم خليل بن احر فرابيدي متوفي هسكام ليست ال

يقين كامتى بيت شك كازا كل بوطات (كراب العين بهم ما معدد مطيوه ايران ١٩٧٧هـ) علامه مرسير شريف على بن هم الجرطال المتوقعة الله كالمحد لليعة فين:

لائت بنی تینی کا مینی ہے وہ طم حریم شریقت ہوا اور اسطال میں تینی کا مینی ہے: کی شے کا احتقاد کہ واس طریح ہے: اور اس کے ساتھ یہ احتقاد ہو کہ اس سے سوااس کا ہونا کمن ٹیم سے ااور دوا احتقاد ان تھے کہ مطابق او اور ٹیم شمک اگروں اور بعد مجل طبق میں واقع سے اور دو حری قدیدا اس سے سوااس کا ہونا کمن عمل ہے ہے کی خاص میں کہا ہے اور تیم رک تو بر عمل طبق میں کا اور چھ کی تقید سے مقلہ صبح احتقاد خارج ہوئے اور والی حقیقات کے زواج کے لیے اس کی ا تیم کے اس میں اس کا اور چھ کی تقید سے مقلہ صبح احتقاد خارج ہوئے آتا کہ سروری کے استان کی اس کا میں کہ اس کا میں کا اس کا کا اس ک

ترفیات بید: کمی پر کافتی قریده اور پریان که قوت اعلیات حفایده کرداد دایک قبل به کمی چیزی حقیقت پر اس کامنسگشان وی بوان برسد خداد در کامن افران کردگیری اداده انتخاب معنوان مدارات برای جاری بیداد میداد این افزار این می است چیزی ری استان می توجید نامه بیداد میداد میداد داده این امار میداد میداد میداد میداد میداد میداد اور داده این می به اور اس می تام انتخاب حقیق نامی میداد در احداد میداد م

طرف حزید بند ہو اور محمل ہے اواس حزید ہداور حالت افاریائی پیدا او تکونیہ ہے 'اگر گیا اور البات کی دولوں باشش براہر سال حک ہے اور اگر کیا ہے است دائی الدور موسی موسی ہو اور افرار کا جائے ہی ہی ہے اور از کا جائے ہی ہے بال کی قید ہے تہم تصورات اور خش خارج ہو کہا ۔ اور الا بات کی قیدے تھی بھی اور تھید معیب خارج ہو گئے اور موالی کا علاق کی قیدے جس مرکب خارج ہو کہا۔ اجس مرکب کی توبیف ہے کہ انسان کو کسی چیز کا عملہ بدہ اور وہ یہ تھے کہ

قاصنى عبداللدين عريضاوى متوفى ١٨٥ مد لكصة إين:

اس آیت بی مقین کاسی ہے موت کے مکارست ایک ملیجی اور ہے۔ معن ہے جب تک آپ ذیرہ ہیں اسپیز ب کی ملوت کرتے رہی اور ایک افقہ کے لیے بھی مهارت سے فائل نے ہوں۔ معن ہے جب تک آپ ذیرہ ہیں اسپیز ایس مالیت اللقائی فاص ۴۰۰۳-۴۰۰۰ مطبور دارا انگلے اللے بروٹ نامیساد

ا حادیث میں یقین پر موت کا طلب ا احادیث میں یقین پر موت کا طلب ہی نقلہ میں موت کا طلب ہی ہیں۔

ا معادے میں کی موج پر جس کا مطابق کیا گیا ہے: جس میں طبار اور در جس محمد کے اس مواد کے بین کر کی میں اللہ علیہ و سکم نے فرایا: مگھ اللہ نے اس محمد کے مار ک میں موج کے اس میں موج کے کہ میں کا جراح رکن سے ہوں مجبی اس نے بچھ فائز پر سے کا مجموع کے اور اس نے بچھ مجموع کے اس میں موج کے اس موج محمد موراد دیں اس موج کے اس موج کے میں موج کے اس موج کے اس موج کے اس موج موج سے امراحاد موج اللہ موج کے اس موج کے اس موج کے اس موج کے میں اس موج کے اس م

کرتی ہیں کہ مماہ برین کو کھوں میں رکھنے کے منطق تر اور اندازی ہوئی۔ حضرت میں بن منطوں میں فائد عود کا توجہ ہمارے کم گفا۔ ہم کے ان امام ہے کہ طرف کھورا واسا کے ممیل ورودواں میں وفوجہ دی ہے۔ جب وفوجہ کو قوان کو توان کو حشل واکیا اور ان کے کیروں میں کئی وواکیا۔ رسیل افقہ علی افقہ علیہ وسلم توفیف السائے تو میں نے احضرت حمیل بن منظمون سے کہا تم باللہ کی وصف ہوا ہے ان امام ابت بھی تمیارے محصل شمارت دی ہوں کہ افقہ نے جس موزت دی

Madinah Gift Centre بلاطة

ww.

علامه مجدالدين محدين يعقوب فيروز آبادي متوتى ٨١٤ م لكعيم بن: من في اس كوجان ليا حله كي كمي متم عد جان ليا-دريته علمته اوبضرب من الحيلة.

(القاموس الميطرح مع مع مع مع مع واراحياه التراث العربي يروت ١١٥٧هـ)

علامه محر مرتضى حيني زبيدي متوفى ١٠٠٥ العد العيدين: علامه فيروز آبادي نے ورايت كے معنى من علم كابعي ذكركيا ہے -اس وجد سے ادار على الله اور درايت معتر ہیں اور دو سرول نے کماے کہ درمایت علمے خاص ہے جیساکہ تو شخو غیرہ میں ہے۔ اور سمی حیارے کی چڑکو جاننا درایت

بای لیے اللہ تعالی کے علم روراے کا طلاق میں ہو آ۔ ( تاج العروس جام بہم مطبوع واراحیاء اتراث العربی وت) مغرن اور تد میں نے بھی یہ تقر کی ہے کہ درایت کاستی کی چرکو حلہ اور ترکیہ ہے جاتا ہے۔ علامهدرالدين محودين احريني متوفى ١٥٥٥ مكعة بن:

درایت فاص بے کو نگ دو کی چزکو حیلہ ہے مانتاہے۔ الدراية اخص لانها علم باحتيال. اجرة القارى جريس الم مطوعه ادارة المباحة المنيرية ٢٨٠

علامه نظام الدين حسن بن المرحى نشايوري متوقى ٢٨٥ ه لكيت بن: جارالله نے کماہ علم اللہ کے لیے استول کیا گیا ہے اور درایت بندہ کے لیے۔ کیونکہ حیلہ کے ساتھ علم کودرایت

كت بي - (فرائب القرآن ورفائب الفرقان جهم ١٣٣٠ مطيور داد الكتب العلمديروت ١٩٣١مه علامه نيشايوري في علامه جارالله و عشرى كى حس عبارت كازكريا باس كاحوالديد ب:

(ا كشافسة ٢٥٠ مطبوعه واراحياه الراث العلى يروت عاسانه) علامدشاب الدين اجرين محر تفاجي متوقي ١٩٥٥ مامد للعيدين:

قاضی بیضاوی نے کماے کہ علم کوانلہ کے لیے استعمال کیا گیاہے اور درایت کو بندہ کے لیے کیو نکہ درایت میں حیلہ کا سنى ب-اسى شرح عى علام خالق كلية إس درى اصل عن اس طقد كركة إس جس ير تيرار في كالثكاري قصد كرت بيس اور شکاری نشانہ لگانے کے لیے جو شکارے چھتا ہے اس کو کتے ہیں اور سے دونوں کام حلے سے ہوتے ہیں۔ ای لیے درایت علمے خاص بے کیونکہ حیلہ اور تکلف سے حاصل شدہ علم کو درایت کتے ہیں۔ای وجہ سے اللہ کے علم کو درایت نسیں كت - (عاشدالشلب ع م ١٣٢٥) مطبوع دارا كتب الطيدودت عاسام)

علامه محمين يوسف الوالحيان الدلسي بتوفى ٢٥٨ و لكفت بن علم كى نسبت الله كى طرف كرتے بين اور درايت كى بندہ كى طرف كى تكد درايت بن حيلہ كاوخل بي اي ليے اللہ كا ورایت کے ساتھ موصوف شیں کرتے۔ الحراليون ٨٥ ١٥٠٥ مطوع دار الفكر بيوت ١٩٧٥ م كتب الغت كي نصوص اور مفرين اور محدثين كي تقريحات بدواضح موكياكد درايت كامعني مطلق علم نيس ب

بلك خاص علم ب يعنى حيله ؛ تركيب او رقياس س كي يخركو جائزاو راس مديث كاستى بيد ب كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایاک میں اٹی عقل سے اور بغیروی کے نسی جان کہ میرے ساتھ قبراور آخرے میں کیاموگا۔ میں جو یکی جان اموں وی ے جاتا ہوں اور اس قول سے آپ نے حضرت ام العلاء کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تم ر قودی نازل نس ہوتی پر تم ر حضرت على بن مظعون يرالله تعلق كى محريم كاحل كي منطقف بوكيا- اوراب بم قرآن جيدكى آيات اوراحات يريد

جلدعث

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

تائس سے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالی کا وی ہے معلوم تفاکہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ آ ٹرے میں کیا کرے گااور 82/102102000 تی صلی الله علیه وسلم کوایناوروو سرول کے انجام کے علم کے متعلق قرآن مجید کی آیات الله تعالى ارشاد فرما تأب: يَوْمَ لَا يُخْفِرَى اللَّهُ النَّبِينَ وَالَّذِينَ أَمَنُّوا جس دن الله شراية ي كو شرمنده بوف دے گااور ندان نَعَهُ نُورُهُمُ يَسُعِي بَيْنَ آيُلِيهُمْ لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کانور ان کے آگے اوران کی داعر جانب دو ژر ہاہوگا۔ وَبِآيْمَانِهِ : (الحري: ٨) رِنَا فَنَعْنَا لَكُ فَنَعْا ثَيْنِنَا أُولِيَعُورُ لَكَ اے رسول کرم!) بدائک ہم نے آپ کوروش فتح عطا اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنِّيكَ وَمَاتَا خُرَد (اللَّهُ مَا تَقَاخُر واللَّح: ٢-١١) فرائی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور چھلے بھا ہر

ظاف اولى بكام معاف قراوى -عَسَى آنْ يَبْعَفَكُ آنْكُ مَقَامًا مَّحُمُ دُا. عنقريب آپ كارب آپ كومقام محودير فائز فرمائ كا-(29: 1/13)

ان آیوں سے معلوم ہوگیاکہ بی صلی الله علیہ وسلم کووی سے معلوم ہوگیاتھاکہ اللہ تعالی آخرت میں آپ کے ساتھ نی صلی الله علیه وسلم کواینا انجام کے علم کے متعلق احادیث

بم يمل يرآب كاب انجام كم علم حفاق جدا عاديث كالزكررب إلى ورند الى احاديث كي تعداد بحت زياده

حضرت الوجرية وضى الله عند بيان كرتي بي كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فيليا: قيامت كدن من تمام اولاد آدم كاسردار بول كا-سب يمل عرى قرش بوكى مب يهلي ش شفاعت كرول كاورسب يمل ميرى شفاعت تول كى جائے كى- ( مح مسلم رقبالدے شد ٩٢٤٨ سنى الدواؤور قرائدے شد ١٣١٤١) حضرت انس رضى الله عند بيان كرتي بين كرقيامت كرن مير متبعين تمام اجياء عليم السلام ي زياده مول ك

اورسب عيد على جنت كاوروازه المتحالان كا- (مح سلم الايان ٢٠٠٠ رقم لا عمال ١٩٠٠ رقم سلس ٢٤١٠) حضرت الس رضى الله عند ميان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: قيامت كدون بين جنت ك دروازے ہے آؤں گاوراس کادروازہ کھلواؤں گا۔ خازن (جنت کا کافھ) کے گاآپ کون ہیں ؟ میں کموں گاجم (صلی اللہ علیہ وسلم اوہ کے گاجھے یہ حمریا کیاہے کہ میں آپ کے سواکی کے لیے دروازہ نہ کولوں۔

(مح ملم الما كان: ١٣٣٣ و قريلا عماريه وقرملل ١٠٤١) حضرت الن رضى الله عند بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريليا: بين سب سے يسلے جنت ميں شفاعت كرف والامون- بعنى مرى تقديق كافئ بحرى في كالتى تقديق نس كافئ اورانياء من بعض في اي

ين عن كان كامت عن عرف ايك فض فض في الله الله العان ٢٣٣٠ وقيا كارمه وقرملل ١٢٥١) تعرت ابوسعيد رضى الشرعة بيان كرت بي كدرسول الشرسلي الشدعليدو سلم في فيليا : قيامت كدون مي اولاد آدم

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

جلدحتم

ريمام mmy كاسردار بول كادر يحصاس بر فخرنس - حد كاجسندا ميرب باته ش بو كادر جحاس بر فخرنس - آدم بول ياان كماسوا ب میرے جمنڈے کے نیچے ہوں گے اور چھے اس پر فخر نمیں - زمین سب سے پہلے بھے ے شق ہوگی اور چھے اس پر فخر نبيل- (الحديث) سنن الترفدي و قم الحديث ٢٠١٦ من اين ماجد و قم الحديث ٢٠١٠ من واحدج ٢٠١٠ من حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور اس يرفخرنس اوربيل خاتم البييين هول اوراس يرفخر نبيل اورجس بسلا شفاعت كرنے والااور بسلا شفاعت قبول كيا ہوا ہوں اوراس ير فخرشين - (سنن الداري رقم الحديث:٣٩) حضرت الس رضى الله عند عيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الما : عير عليه وسيله كاسوال كرو-محلب نے كمانا يارسول الله اوسيله كيا جزے؟ فريلا: وه رشت كاب سے بلند ورجہ ہے جو صرف ايك فيض كو ملے گااور جھے اميد بكروه فخص على مول كا- (من الردى رقمالد، ١٠١٣ منداح جوس ١٧٥ منداويويون قمالد، ١٨١٣) ان احادیث سے واضح مو کیاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھاکہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیاکیاجائے گا۔ نی صلی الله علیه وسلم کواین اصحاب کے انجام کے علم کے متعلق احادیث اس نوع کی احادیث کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم پہلی پر چندا حادث کاؤ کر کر دے ہیں۔ ی صلی الله علیه وسلم کودی کے ذریعہ یہ مجی معلوم تھاکہ آپ کے اصحاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرے میں کیا کرے السلام حسول اطاديث من ولل ب: حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ غزوہ پر رکے دن حارث نام کے ایک نوجوان شہید ہو گئے ۔ ان کی بان نی صلى الله عليه وسلم كي خدمت يس آئيس اور كمايارسول الله آپ كومطوم ب جي حار ارضي الله عنه) ي كتني محبت تقي-اگروہ جنت میں ہے تو میں مبر کہتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں مح كه يس كياكرتي مون- آپ في فرماياتم يرافسوس به كياجت صرف ايك ب ؟ وبل توبت ماري جنتي بن اوروه جنت (صحح البخاري و قمالي عث ١٩٨٢ سن الترذي و قم المديث ٣١٤٣ سند احد و قم المديث ٩٣٢٣ سحح ابن حبان و قم المديث ١٩٥٨ حضرت على رضى الله عند سے ایک طویل حدیث مروى ہاس كے آخر ميں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:الله الل بدر کی طرف متوجه موااور فرمایا: تم جو عمل جامو کرو تهمارے لیے جنت واجب ہو چک ہے یا فرمایا: بے شک میں ن تم كو بخش ويا ب- ( مح البحاري رقم الدست: ١٠٩٨٣ مح مسلم رقم الديد: ١٢٣٩٣) حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہوئی اے ایمان والوا نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اوٹچی مت کرو-(الحجات: ۲) تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عندایے تھریں بیٹے گئے اور کمامیں اہل دو زخ ہے ہوں! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں مجھے۔ آپ نے حضرت سعد بن محاذر منی اللہ عنہ ہے ان کے متعلق يوچماك اوعموا فابت كوكيابوا بكيايارين احضرت معد في كملوه ميرب يزدي بين اور جي ان كيار بو في كاعلم نسي-

چر حضرت سعد ان کے پاس مے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے ان کو مطلع کیا۔ حضرت ابت نے کما: یہ آیت نازل ہو بھی ہاور می کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے سامنے میری آواز سے اونجی ہوتی ہے۔ سومن الل دوزخ ميں ہے ہول- حضرت سعدنے في صلى اللہ عليه وسلم ہے اس بات كاذكركيا آپ نے فرمايا: بلكه وہ الل جلدعثم Madinah Gift Centre

جنت عمل ہے ہے۔ ( مجاد العلام کا الم اللہ عند ۱۳۸۳ مجم مسلم و آبادہ ہے شاہد) حضرت علی بین ابل طالب و منحی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ عمل نے الافران ہے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ

مطرت کی بن افیاطاب سی الله علی با الله عند بیان ارسه بین ارسی ایسته هواب و مول الله سی الله علی و سم لوید فرات بوت شاب که (حفرت) طلح اور (حفرت) زویرخت یک بیرب پاوی بول کے۔

ا من الترق من الترق الموادية الموادية الترق ا معرت التروي ومن الشرعة على الترق الترق إلى أو مول الله معلى الله التي عليه وسلم في الميان من في معرك ومنت من ا فرشتون مس التروي والترك التروي والترق الترق 
(من الزوى وقم الحديث: ١٣٤٣ مند الإيلى وقم الحديث: ١٣٦٣ مج المان وقم الحديث: ١٠٠٤ المستدرك ٢٠٠٠ (من المستدرك

سه ۱۹۹۳ اور ایم کی محل الله علی ما طرح هے کی محل الله علیہ و کرایا این کیاونٹ کرا اکریا ک کردیا اور دہ محرم تما اس کودہ مجرف مل محل سر ماچھ ہے۔ بی محل الله علیہ و محلے فریا بیان کو بالی اور بری کے بجوں سے حسل دواور اس کودہ مجرف میں کئی تحدود اور کو خوشید کے الکاروز اس کا مجرف الیجہ کے تحد اللہ اس کو قیامت کے واساس حاصل میں افسائے گاکرے تبدیر مود دہاہ دکھ (لیسیک شاہدی

( مح الواري و قرائل عشد: ۱۳۹۸ سن الرزي و قرائل عشد ۱۳۵۸ سن اين ماجه و قرائل عشد: ۲۰۸۳

حشونت مودار ممن می توفند می الله مند جان کرتے ہیں کہ دسول اللہ سملی الله طبور مجم نے فریایہ پی کم منت میں ہیں۔ عمر منت میں ہیں، حتی برت میں برت کی بشت علی ہیں اور طور بشت میں ہیں، اور پرشت میں ہیں، مورا او ممن میں تو بشت عمل ہیں مصدورت عمل ایس معدودت علی ہیں اور وابع جدیدی الجرائع منت میں ہیں۔

ست مل آیل استعدات ست می از مستقدات این او دایا جیدهان ایران برای بشدندی بین. (مش الترفی در آم العدیث: ۲۲ تا ۳۳ سندا اور تا اس ۱۹۳۳ سند او پینی در آبالی شدن ۱۳۳۵ می این و تبادر قرالی شدن ۲۰۰۱ در شرخ (از در آبالی شدن ۱۳۳۵)

السرز مرابات شده من الله عند بدان کرتے ہیں کہ جب حضرت ایما آئیم فوت او گئے تو رسول اللہ معلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اس سکسلے بشت شدن الیک سرورہ چالے اور اللہ ہے ۔ رنگی انگراری آئیا کھی تاہم ہیں :

حضرت ابوسعید و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا: حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سروار ہیں۔

(من الرفان مرافعات المساوية من موسط من الما يجدن من موسع الدين من موسع الما المواقع ا

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلدشتم

ر ان والزياد و قبله شده ۱۹۸۸ من موسط سابق الحق بين ۱۳ مسرا او حاق ۱۳ می این موان قر آنها عند ۱۳۰۰ انگر انگور قرار المصنف ۱۳۰۳ موسط و ان موسط برای آن موسط این المحافظ الفرط برای سابق الفرط است از دکتار دکتار است ا انتشاع خدند این با به سیسه بین ایک بدان می مامان سابر آن این این است که در می کارفت ساور این کار می کارفت ساو دکتار این انتقاد این این موسط این موسط موسط موسط این موسط این موسط این موسط کارفت است این موسط کارفت است این موسط کارفتار است و می موسط کارفتار است و می موسط کارفتار است و می موسط کارفتار می موسط کارفتار است این موسط کارفتار است و می موسط کارفتار این موسط کارفتار است و می موسط کار است و می موسط کارفتار است و می موسط کارفتار است و می موسط کارفتار است و می م

حزرے اما المارہ الموافق المنسلان بدر حقوق علی این مطعون کی سویر به کار کسی شمارے دی آبان اک الله تعلی ال کو مر حزرے مقال ہے کہ اس پر اس کا میں کہ بار میں اس کا اس بار اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا میں اس کا اس کا اس این عمل سے نمیں جانا کہ جرب سالا کہا گیا جائے گاہ و تمارے ساتھ کیا گیا با سے کا اس کی تحریمات میں کا اس کا کی در کا میں کہ کہ کہ اللہ جید بزورات سے مطال کہ اس کا طواب کا کی اس کا اس کا اس کا میں کا اس کا میں کا میں کا اس معام عمر سے کی کو در اس کا میں میں میں کہ اس کا رکھ باسا کہ اس کا اس کا میں کا اس کا میں کا میں کا میں کا میں در اس کی کی اور اس کی سے مطال کی انسان کے اس کا رکھ باس کا میں کہ اس کا میں کا اس کے ایک میں کا اس کا کا اس کا اس کا کا اس کا اس کا اس کا کا ساتھ کی کا ساتھ کی کا اس کا اس کا کا ساتھ کا اس کا کا ساتھ کا اس کا کا ساتھ کا کی کا ساتھ کا اس کا کا ساتھ کا کا ساتھ کا اس کا کا ساتھ کا ساتھ کا کا ساتھ کا کا ساتھ کا کا ساتھ کا ساتھ کا کا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا کا ساتھ 
> یگر محد شمین او رسختنتین کی طرف ہے اشکال نہ کو رکے جو ابات علامہ این بطال علی بن خانعہ آگل اند کی حقق ہیں۔

ناوسان بیال می ن نظامی این موقعه این موقعه این سود به نیست کری هم می کان قبل می این قبل می این موقع این موقع ای ما مسلمان سیلے باز دران می کونید سی مرسول اور داران بعث می سید بدا لواران می سید به می تیک تیک سید مسلمان سیلی باز در امن این می سید موسم کان سید و موقع این موق مل کامل حیمی تقادریے تقارض ہے اس کاوارسیدے کر دس الباللہ ملی الله طبح اور طمابا ی واداش سے کاام خس کرتے۔ آپ نے مطرحه ام اطلام پر آپ کے انگار فرایا تاکہ ارز اس سے دھونہ میں من مطون سے حقل تقدید سے مرابع کرا تھا۔ اس وقت آپ کواز خود حورت میں کامل معلم میں تھا اور حضرت بجار می اللہ خد سے اوالد سے تعدی ہا ہے کہ وی سے معلم ہولیاتھائی کار بیٹو ہی کے آپ اس طبح تقدیدے کے سے مسئل تھے تھے ہی تھا تھ جائے ہیں۔ وی سے معلم ہولیاتھائی کار بیٹو ہی کے آپ اس طبح تقدیدے کے سے کار خس میں مساور کتھ اور کار بریاس معرب

نیز منامہ بھی گفتے ہیں کہ اس مدعث کو اس کے طاہر محمل کرنا ہاؤ میں ہے اور نہ یکون کرنا ہاؤ ہے کہ ملی اللہ علیہ من کہ استینا کا ہا کہ باللہ من حرید ہاور آب کو آٹ میں جماع ہو اور اپنے مشافی المسلم ہیں آپ کو ان پر میں کہا گئے گئے ایک امام ماصلی کیجھ وادو چریدہ اور آپ کا مقال کی کروچی اور واپنے نے دائٹ مثل کی طرید ہے تجروی بھے شام اس کر دوالے مورد ہو گؤڑ کے اکار آپ مام اکٹون کیں اندائش کی کوزیک محرم چیں اور آپ میں سیسے ہے۔ بھٹے شام سے کرے دوالے چیں اور آپ کی رائٹ اور آپ میں کے افسان کھی تھی اور کا

(شرخ اللينيج ١٩٥٠ مطيوم ادارة القرآن كراچي ١٩٣٠هـ)

حافظ احمدی علی بن حجرعسقالی متوفی ۱۸۵۳ میلیستین. اس صدیمتین می صلی انشدهای و سلم کار شانداس آنیت کے موافق ہے: اس صدیمتین میں میں استان میں اس میں اس سامیتین اس سے میں اس

كُونُ مَنْ كَشَدُهُ يِعَدُمُنَ يَنْ الدُّهُمِ وَمَنَّا آهَٰ فِي السِّهِ مَنْ كَانِهُ وَهُونِ مِنْ الدِو شَدَاهُ هُونُ وَكَوْ يَكُمُ \* (الاحاف: ٩) اور قدار ساقة كاياب عالا .

یہ آبت لیدھ ضراسک المدہ ساتقدہ میں ذہب کا درمان انھوے کیا گاڑاں ہوئی ہے کیو کلہ الا حقاف کی سورت ہے اور انتخاب فی سورت ہے۔ (خالبارین سماری) ہے۔ بعد سلیور اباد راہ سماری علام سیر محمود آلوی کی سوئی ہے تاہد الا حقاصة کی تشریش کھتے ہیں:

امام ادن جریر نے حس سے اس ایست کی تشییر میں دوائٹ کیا ہے کہ اگر بر گمان کیا بھا گار آپ کر بیا تا قاکد آ فرست کی آپ کے ممائز کیاہ دکاؤ ہم اس گمان سے انڈ کی باہ جائے چیں جہاند مثانی نے درمون سے میٹنی کیا اقداس وقت مجل آپ کو عمل الکہ آپ جرت میں ہوں گے، میشن اس آبت کا متی ہے کہ میں مجمعی بہنا تکار دیا میں جدرے مدن سے تکل کیا جائے گا۔ بچھ والی سے انگال والے چاہئے کا جس طرح انگھ سے پہلے تجاہیں کو ان کے حذول سے نکال والیا تھا کا کھا

Madinah Gift Centre

PPH شميد كرديا جائ كاجيساك بعض نبيل كوشيد كرديا كياته اورنه تهاراعلم بكر آياميري امت ميرى كلذيب كركى يا میری تقدیق کرے کی اور میری امت کوستگار کرنے کاعذاب دیا جائے گایاس کو زین می دهندادیا جائے گا۔ پھریہ آیت ئازل بمولى: وَإِذْ قُلُنَا لَكُ إِنَّ وَيَتَكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ -

اورجب بم ن آپ ع فرایا کد ب شک آپ ک رب تے سب لوگوں کا حاط کیا ہوا ہے۔ (10 : JE 1/1 is) اس آیت ے آپ کوبید علم ہوگیاکہ کوئی معنص آپ کو قتل نمیں کرسکے گا۔ پھرانلد تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

هُوَالَّذِي آرُسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينُ (الله) وي ب جس في إلى رسول كوبدايت اور دين حق الْحَتِي لِيُظْلِهِرَهُ عَلَى اللِّينِي كُلِّهِ وَكُفلَى وے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دیوں پر عالب کردے اور اللہ بِالنُّوشَهِيُدُاهِ(الُّح: ٢٨) (رسول كى صدافت ير)كافى كواه ب-

اس آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوب علم ہو گیاکہ آپ کادین تمام ادیان برغاب ہوگا۔ پھر اللہ تحالیٰ نے بیہ آيت نازل فرمائي: وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَآلَتَ فِيهِمُد

اور اللہ كى يہ شان نيس بے كدوہ آپ ك موتے ہوئے وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُلِرُونَ٥ ان کوعذاب دے اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ان براس وقت عذاب بازل فراع جبوها ستغفار كررب بول-(الانقال: ٣٣)

ای آیت ے آپ کویے علم ہوگیاکہ ونیاض اللہ آپ کے ساتھ کیاکرے گااور آپ کی امت کے ساتھ کیاکرے گا۔ البحرالميداين المام بالك بن انس ب روايت ب كداس آيت كامعنى بدب كدين نسي جاناك آثرت بي ميرب ساتھ کیاکیاجائے گااور تسارے ساتھ کیاکیاجائے گااور امام ابوداؤونے النائع میں معرت این عباس سے روایت کیاہے کہ الاتفاق على اس آيت كوليده فدرك الله ماتقدم من ذنب ك ومان احر (الع: ٢) في منوخ كرديا- كوتكداس آیت سے آپ کوائی مغفرت کاعلم ہو کیا۔ آپ محابہ کے اس مح اور آپ نے ان کوائی مغفرت کی بشارت دی او مومنین من ے ایک مخص نے کمانیار سول اللہ ! آپ کو میارک ہو ، ہم نے جان لیاکہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس مارے

مات كياكياجائ كالتوالله تعالى فيد آيت الله فراكي: اور ایمان والوں کو بشارت و بچے کہ ان کے لیے اللہ کی وَمَيْسِرِ الْمُتُومِينِينَ بِمَانَ لَهُمُ فِينَ اللَّهِ فَعُسَلَّا

طرف برافعل ب-كَبْسُورًا- (الاحزاب: ٢٥) اورالله بحاندار شاوفرما بكيد

لِيُدُجِلَ المُمُّومِنِينَ وَالْمُوُّمِنَاتِ سَخَتْتِ حاكد (الله) ايمان والے مردوں اور ايمان والى عورتوں كو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے ینچے نمریں بہتی ہیں وہ ان نَجُرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا يس يع راك اوران كى براكال ان عدور فراع-(13:0) پی سورہ الفتح کی ان آ تھوں کے نازل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلّم کویہ معلوم ہوگیاکہ آخرت میں آپ کے ساتھ

كياكياجائ كااورآب كرامحل كرماته كياكياجا ي فنے كے جواب يربيدا الفال ب كرف الشاه يل عوالي عوالي أمين موالدان كاجواب يرب كريد فح قبل ماكنت تينان القرآن Madinah Gift Centre

بدعامن الرمسل وماادري مايفعل بي ولابكيم ش قل كي طرف راجع ب اوروه امركاميغد ب- يعني اب آب تے لیے بھی یہ کمناجائز نمیں کہ میں نمیں جانباکہ میرے ساتھ کیاکیاجائے گااور تمہارے ساتھ کیاکیاجائے گا-(روح المعاني جر٢٦٥ ص ها مطبوعه وارالكريروت ١١١٥هـ)

اعلى حضرت امام احمد رضافاضل بريلوي متوفى ١٣٠٥ الد لكهية بين ى مولوى رشيداح صاحب محر لكعت بن:

فود فخرعالم عليه السلام فرمات يس والسلدلاالدى ما يفعل بى ولاب كمم (الحديث) اور يضح عبد الحق روايت كرت بي له جھے كوديواركے يتھے كائعي علم نسين-

قطع نظراس نے کہ حدیث اول خود احاد ہے ، سلیم الحواس کوسندلانی تھی تو وہ مضمون خود آیت میں تھااور قطع نظر اس ہے کہ اس آیت و حدیث کے کیامٹی میں اور قطع نظر اس ہے کہ یہ کس وقت کے ارشاد ہیں اور قطع نظر اس ہے کہ

فود قرآن عظيم واحاديث محيد محج بخارى اور محيح ملم بن اس كالماع موجود كرب آيت كريمه بازل بوكي: تاكد الله بخش دے تمارے واسطے سے سب الحل يحيل ليغفرلك الله ماتقدم من ذنيك وما

محلہ نے عرض کی:

يارسول الله آپ كومبارك موخداكى تم الله عروجل ف هنيئالك يارسول الله لقد بين الله براؤصاف بیان قرادیا که حنور کے ساتھ کیا کرے گا-اب رہایہ لكدماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا-·BL/1221-12

ال ريه آيت اري: تاكدوا على كرے الله ايمان والے مردوں اور ايمان والى ليدخل المؤمنين (الى قوله تعالى) اوروں کو باقوں میں جن کے پنج نہری بھتی ہیں بیشہ رہی کے فوزاعظيما. ان میں اور مثادے ان سے ان کے گناہ اور یہ اللہ کے پہل

یہ آیت اوران کے امثال بے نظیراوریہ حدیث جلیل وشبیرایسوں کو کیوں بھائی نہیں دیتیں (انباه المصطفى ص-١٠٠٧ مطبوعه يروكريه ولامور الباه المصطفى ٩-٨ مطبوعه نوري كتب خاند لامور)

مخالفين اعلى حضرت كليه اعتراض كم مغفرت ذنب كے سلسله ميں اعلى حضرت كى بيان كرده 2012 اعلی حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی نے اس مدیث کو میجے بخاری اور کے مسلم

مدیث لکھاہے اوراس کواس درجہ کی قوی اور می مدیث قرار دیا ہے کہ اس سے قرآن مجید کی آیت کریمہ الاحاف: 4 کو بھی منسوخ فرملا ب لیکن اعلی حضرت کے بعض کالفین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے المحساآ تکھول میں دھول جمو تکنے کے متراوف ہے۔ تالفین کی دلیل بیہ ہام بخاری متوفی ۲۵۲ھ اپنی سند کے ماته روايت كرتين:

Madinah Gift Centre

شعبداز قاده ازانس بن مالک رضی الله عند انداف مسالک ف عصام بسنداید فتح مدیدید، آب کا محاب نے كما آب كو مبارك مو يس هارے ليے كيا ب و الله عزوجل في يه آيت نازل فرائل ( ليدخل الممؤمنين والمدؤمنات جنات تجوى من تحتها الانهراشعر في كمايش كوفي مركا ورش في يورى حديث قادوت روایت کی۔ چرجب عی واپس آیا تو عی نے ان سے ذکر کیان افسح الک اس سے مراد حدید ہے یہ تو حضرت انس کا ارشاد ب اور دہایہ کہ آپ کومبارک مواللہ نے بیدیان کردیاکہ آپ کے ساتھ کیاکیاجائے گااق مارے ساتھ کیاکیاجائے گا اور پرآپ نے یہ آیت پر حی البد حل المعومنین اید عرمدے مردی ہے۔

(ميح ابادى رقم الحديث: عدام، مطبوعه وارار قميروت)

حافظ ابن مجرعسقلانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کابعض حصہ از شعبہ از قادہ ہے مردی ہے اور بعض حصہ عکرمہ ہے مروى -- ( الماليارى 22 من ١٥٥١، مطوع الامور)

کا گفین نے اس سے یہ نتیجہ نکال ہے کہ یہ حدیث سرے سے ضیح نسی ہے اور اس سے استدلال کرنایا طل ہے۔انسا

اعتراض ندكوركے متعدد جوابات قاده بن دعامه متوفی ۱۱۸ ہے ستعروشاگر دول نے ان سے اس صدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کو روایت کیا ہے۔

اگر کمی ایک شاکرد شلا شعبہ بن تباح متوفی ۱۲۰ دے قادہ سے اس حد مث کا ایک حصد سنا ہے اور اس پوری حدیث کوان ے میں ساتواس سے یہ کبلازم آباب کہ قادہ کے کسی شاکر دیے مجل ان سے اس مدیث کو کمل ضیں سا۔ جکہ قادہ ك دو سرب شاكر دجو فقد اور ثبت إس ده الكوه ب اس حديث كو عمل روايت كرتي بين اور كوني احتراء نبيس كرتي اور متند محدثین ان کی روایت کوایی میچاور معترکتب میں درج کرتے ہیں توان کی بید روایت کیوں میچ نہیں ہوگی اور کیوں غیر مقبول ہوگی ؟جبکہ مختقین نے ان روایات کے سیج ہونے کی تقریع می کردی ہے۔

الکوہ بن دعامہ کے ایک شاکر دہیں معمرین راشد از دی متوفی سماھ ۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹی چودہ سال کی عمرے قادہ کی للس میں پیٹھ رہاہوں اور ش نے ان سے جو حدیث بھی می وہ میرے سینے میں نقش ہے۔ ابو حاتم ، احمد بن حنبل ، کی بن سعين الحجل يعتوب بن هير اللي وغيرتم فان كواعبت اصدق الله اورصالح تكماب اورائد سندان سا اعاديث

روايت كرتي بي - (ترفيب الكمال ع ١٨٥ من ٢١٨-٢١٨ مطبوعه وارالفكريروت ١٢٨٠٠٠) اور معمرین راشد نے اس کھل مدیث کو تنادہ سے روایت کیاہے۔ ا زمعمراز قاده ازانس بيه حديث ان كتابول بي ب: سنن الترزي رقم الحديث: ٣٣٦٣ اورايل ترفدي نے لکھا ہے بيد

مدیث حسن صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے بھی اپی صحیح میں از معمراز قادواس مدیث کو روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان، رقم الحديث: ١٨٢٠ مام احمد في محى از معمراز قاده اس كو روايت كياب، مند احمد ٢٣٠ ص ١٩٨ طبع قديم، مند احمد رقم الحدث ١٣٩٧٥ مطبوعه قابرواس كے عاشير على حزواجد زين نے لكھا ہاس مديث كى سند مجع ب- امام إبو يعلى حمي نے بھی از معمراز قاده اس مدیث کوردایت کیاہے اسند ابدیعلی رقم الحدیث: ۴۵، ۱۹۰۰ کے مخرج اور محقق حسین سلیم اسد نے بھی تکھا ہے اس کی سند میچ ہے۔ امام این جریر نے بھی اس سندے اس مدیث کو روایت کیا ہے ، جامع البیان رقم الحدث:١٥٥ ١٩٣٣ ١١م اين عبدالبرن بحي اس مند اس مديث كوروايت كياب - التميد ٢٥ ص ١٥٥-

قلوہ بن دعامہ کے ایک اور شاکر میں حمام میں مجئی ان منام العوق کا المتوفق ۱۳۳ ہدا المام الرس منسل ابان سدی اسکی بن صعیمان عملی بن سعید داری الحرین سعد و فیرام کے امام کو انجیت المفظ اور اقد تقصا ہے۔ اگر سنڈ ال سے اصاریت دوائٹ کرتے ہیں۔ از ترجیب الکمالی ۱۳۹۵ میں ۱۳۹۳ میں مطیور دارا الکر جات ۱۳۳۳ ہ

المام اجریے اس مدین کو از عام از گلودا المی روایت کیاہتے - مشدا جریخ سهم ۱۳۳۳ می ۱۳۵ مع هر قدیم استدا اور رقم الحدیث ۳۳۵ ۵۵ ۱۳۳۰ می ۳۵ جروای کے مطابع کر دواجر زین نے کلسا ہے اس کی متعر کئے ہے - امام دامدی نے تحق اس متعرب اس مدینے کو دوائت کیا ہے - اسم ساتوان کی ۱۳۸۵ سام آئی کے باش کا اس متعرب اس مدینے کو دوائت کیا ہے - وال کل النبوۃ جن ۲ می ۱۵۸ سام بھوی نے کی اس مدینے کہ عام از گلود دوائت کیا ہے - معالم المتوسل متاہم بڑے مشابعہ

قنادہ بن دعاسہ کے ایک اور شکار دیس سعیدین ابلی حویہ انعدی المتوقی ہے داھ ۔ اہم اجر ، یکی بن معین ابو زرید ، اسانی ابو داور دعلے کی وغیر م سے ان کو فقد اور احقظ کہا ہے۔ اگر سند ان سے روایت کرتے ہیں۔

(مثرت القرائ عند الا تقواد التم ال صدت كو دوات كيات مستوسة من ۱۳۵ ميلود دادا تكويرت ۱۳۵ ميلود الما الكويرت ۱۳۵ المام الترك أن مسئول توافر الترك عن القواري كيات كالمسابق كان مترك كي سرك الادوير واعتدال الموافقة المام الموات الادوير واعتدال الموات كي تقوير الموات الموا

معدوق کلھاہے اور اکمیہ سے ان سے حدیث رواہے کرتے ہیں۔ ( ترزیب اکلیل عام میں ساب معنون دار افکر ہوت میں معنون دار افکر ہوت میں معنون معلون دار افکر ہوت میں میں

لعام بحاتی نے اس مدے کہ از شہران او گلودا وائی دواعت کیا ہے۔ شن کجری نان میں 201 المقدمات وعامد شدا کہنے اور وائم اویں میٹیم میں جوانک انتری نے اعام تفاوی نے اللاب العفودی اعام تعالی نے ویسی میں مارک میں کا دوائم ایس ایس ایس نے اس میں اس میں اس نے اصاحت کو دوائے کیا ہے ' ہے آگر ہے شعیف مراوی ہیں میکی اس کو ایش دوائے میں میں میں میں اس سے استوال کیا جائے ہے۔

(ترزيب الكمال ج٥٠ م ٢٠٠٠ مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣١٨ه)

المام تاتی نے از همین امر بالسک از الدوار آنی ای مدعد کوروات کیا ہے۔ مئی برق نادہ میریات اور استان الم ایک الم الاستان ہے اور کا لوائد اور اور الکی ایک موسات کو اروات کیا ہے اور الکاران مؤسسے معدالی اور علی ایک اورائے تاک الاستان ہے وہ درج کیا ہے اوران کی امریت کے مساح میں مقتلین نے انٹرین کیا ہے کہ وہ جج ہیں۔ ہوا عملی مواج سے کان ان ہے اس کی الوار ایک درج کا ہے۔ فقال الاوران داست کے ایک شاکر العمد کیا گیا۔ مواج استان کی احداث کی اوران سے ا وحد ہے اس کی اور ایک درج کا ہے۔ فقال الاوران دیا ہے۔ اوران میں آئی اوران ہے کی استان کی استان کی الاوران کے ا

علاوہ ازیں سے حدیث قبادہ بن دعامہ کے شاوہ از رکھے بن الس بھی مردی ہے۔ لبندا اب اعتراض کی بنیاد ہی منیدم ہوگئی۔امام بیتی این سند کے ساتھ از رقیح از انس روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو کی و ماادری ما یف خیل ہی ولا بكم (الاتفاف: ٩) أواس كيعديه آيت نازل موفى ليعفولك الله ما تقدم من ذنبك ومن الناحر الع: ٢) توسي نے كمايار سول اللہ اہم نے جان لياكہ آپ كے ساتھ كياكياجائے گاتو اللہ كالياجائے گاتھ واللہ تعالى نے يہ آيت نازل كالاسسوالموقمنيين بان لهم من المله فصلاكمبيوا (الاحزاب: ٣٤) آب ن قرايا: فقل كيرجنت -

(ولا كل النبوقة ٢٠٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٥١٠ه) نیزامام این جریر نے اس صدیث کو تفصیل کے ساتھ عکرمداور الحن البعری سے روایت کیاہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩٣٨٥ مطبوع دار الفكريروت ١٣١٥ه)

اعلى حفرت كے جواب كى تقرير اعلی حضرت امام احمر رضافاصل برطوی نے انباء الصطفیٰ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس کو الاحقاف ہے کے لےناخ قرارویا ہے۔ جھے پچھلے سل ہیرمعلوم ہواکہ کالفین نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ بیہ حدیث غیر مح ب- كيونك شعبه في اس حديث كاصرف ايك جمله قاده ب سناتها ورباقي حد عكرم ب اورانهون في دونون كولماكر قاده کی طرف منسوب کردیا۔ لیکن اس وجہ ہے اس حدیث کو غیر مجے قرار دینادرست نئیں ہے کیونکہ معم عام مسعیداور شیبان بھی قبادہ کے شاگر دہیں اور محل ستہ کے رادی ہیں اور ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبادہ سے یہ یوری حدیث منیں کی اوران کی اس مدیث کومحاح اور سن کے مصنفین نے اپنی کتابول میں درج کیا ہے۔ اور محققین نے ان ك ان روايات كو مح قرار ديا ب القراام اجر رضاكاس مديث كو محيح لكمنابر حق ب- بيل من في موجا تعاكر جب من الاحقاف القي كى تغيير بينجول گاس وقت اس اشكال كاجواب لكيد دول گانجريش في سوچاكه بهاشين اس وقت تك مي ز نده ر بول یا ند ر بول مدیث کالیک اونی خاوم بونے کی حیثیت ، جھے بر دمدواری عائد ہوتی ہے کہ حدیث کی محت پر جو اعتراض کیاجائے اس کودور کردوں۔ انداش نے یمال پر اس اعتراض کاجواب لکھ دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے قلت فعم حديث كى تهمت دور كردى ب-

مغفرت ذنب كي نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف كرنے يراعلي حضرت كي ديگر عبارات اس منح حديث ، اعلى حفرت في واضح كياب كدليد خفر لك الله مناتقده من ذنب ك وماتها حريس مغفرت کا تعلق رسول الله صلی الله علیہ و سلم ہے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دیگر تصانیف ہے بھی یہ گیا ہرے، صحیح مسلم کی ایک اور صدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں لینی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درواز واقد س کے پاس کھڑے تھے ایک فخص نے جضورے عرض کی اور میں من رہی تھی کہ یارسول اللہ میں صبح کو جنب اٹھتا ہوں اور نبیت روزے کی ہوتی ہے۔ حضور القرس معلی الله تعلق علیه وسلم نے فرمایا: میں خود ایساکر ناموں-اس نے عرض کی حضور کی ماری کیابرابری؟ حضور کو توالله عزو عل نے بیشہ کے لیے پوری معلق عطافر مادی ہے - ( تاوی رضویہ جسم ۱۲۰ - ۱۵ مطبوعہ دار العلوم امجدیہ کراجی، ۱۳۰هه ع نيزاعلى حفرت المام احدرضالكية بين:

بر نعت كايورا شكركون اداكر سكاني- ازدست و زبال كدير آيد كزعمد أشكر شيدر آيد- شكر من الى كى برگز گناه بمعنی معروف نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے۔ نعمائے الیہ ہروقت ، ہرلحہ ، ہر آن ، ہرحال میں متزاید ہیں خصوصاً خاصوں پر

Madinah Gift Centre

موصاً ان برجو سب خاصول کے مردار ہیں اور بشر کو کسی دفت کھانے پینے سونے میں مشغول ضرور اگرچہ خاصوں کے بیہ افعال بھی عبادت ہیں عمراصل عبادت سے توایک درجہ میں۔اس کی کو تعقیراور تعقیرکوذب فربالیا۔(۵) بلکہ خود نفس عبارت گواہ ہے کہ بید جے ذنب فرمایا گیا ہر گز حقیقاً ذنب بعضی گزانہ نسیں بافقد م سے کیا مراد لیادی اتر نے پیٹنز کے اور گزاہ کے کتے ہیں خالف فرمان کو اور فرمان کا ہے۔ معلوم ہوگادی ہے توجب تک وی نداتری تھی فرمان کمال تھاجب فرمان ند تھا خالفت فرمان کے کیامنی اور جب خالفت فرمان شیل لوگناہ کیا-(۱) جس طرح مافقدم میں ثابت ہوگیا کہ حقیقاً زنب شیں یو نمی ما تا خرین نقذ وقت ہے کیل ابتداء نزول فرمان جو افعال جائز ہوئے کہ بعد کو فرمان ان کے منع پر اتراا درانسیں يول تغيير فريا كياحالا تكدان كاحقيقاً كناه موناكوني معنى عن ركعتا تفا- يونني بعد فزول وي و ظهور رسالت بهي جوافعال جائز فرمائ اوربعد كوان كى ممانعت الرياس طريقة عان كوما ناخر فرماياكدوى بتدريج تازل موكى ندكد وفعتا-

(الماوي رضوبيجه ص 24، مطبوعه وارالعلوم اعديد كراحي) ای بحث من مزید کھتے ہی:

(IF) جتنا قرب زائد ای قدر احکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رہے ہیں سواان کوسوا مشکل ہے۔ بادشاہ جبار جلیل القدرايك جنكى كواركى جوبلت س لے گاہ ير باؤ كواراكرے كابركر شروں سے بسند نسي كرے كا شروں ميں بازاريوں ے معالمہ آسان ہوگااور خاص لوگوں ے بخت اور خاصول میں درباریوں اوردرباریوں میں و زراء برایک بربارود سرے ے زائدے-ای لےوارد وواحسات الابراوسیدات العقربین - نیول کے جو ٹیک کام ہیں مقروں کے حق میں كناه بين دبل ترك اولى كوبحى كناه ب تعبيركياجا آب طلائك ترك اوفى بركز كناه سين

(قاوی رضویه جه ص ۲۱ مطبوعه دار العلوم اعجدید کراچی) اعلی حضرت کے والد رحمہ اللہ مولانا فتی علی خال متوفی عام اللہے: ١٠١٠ کے ترجمہ سے بد ظاہر فرمایا ہے کہ

مغفرت كاتعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كرساته ب- لكست بن: 

الله تيريا كلياد ويحطي كناه اللهُ مَا تَفَكَّمَ مِنْ دَنيكَ وَمَا تَا حُرَّد (I-r: 7)

(اندار جهال مصطفی عمیان مطبوعه شیمیراور زاد بور)

اور خوداعلی حضرت امام احمد رضافاضل بربلوی اینے والدقدیں سرو کی کتاب احس الوعاء و آواب الدعاء کی شرح ذیل الوعاءلاحس الدعاءيس لكعية بن:

قال الرضايه بعي الوالشِّيخ نے روايت كي اور خود قرآن عظيم بير ارشاد ہو باہے:

مغفرت مأنك اسيخ كنابول كى اورسب مسلمان مردول اور وَاسْتَغَيْمُ لِلذَّبُكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ -2-20908 وَالْمُوْمِنَاتِ.

(احسن الوعاء ص ١٧٩ مطيوعه ضياء الدين ويل كيشيز كمار اوركرايي) اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ گزناہ کیا ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی مراد آپ كے ظاف اولى كام بن جيساك، خود اعلى حضرت نے فادى رضويدجه ص ٢١ ين اس كى تقريح كى ہے اور اس سے معروف مناه مراد نسيل بين- بعض ويكرا كابرين الل سنت في بهي جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف منسوب ذنب كا

تساد القرآن Madinah Gift Centre

ترجر گناہ کیا ہے ان کی بھی ہی مراد ہے- یہ تمام بزرگ میج العقیدہ تھے اور آپ کی محبت سے بالدال اور آپ کے ادب و احرام ے معمور تھے-اوروواس تھت بری ہیں کہ اس ترجمہ مل گناہے مراداس کامعروف معنی مرادلها مائے۔ باہم میں نے قرآن مجیداوراحادیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب ذنب کا ترجمہ کی جگہ ہم گناہ سي كيابس فياتواس كوذب عى لكه دياياس كارجمه خابر ظاف اوفى كام كياب اور مير عزد يك اس كارجمه كناوكرنا مناسب نمیں ہے- اولا اس وجہ ہے کہ عربی میں ونب بد معنی ترک اولی متعارف ہے لیکن اردو میں گناہ کا ایک ہی معنی تتعارف ہے اور وہ ہے ایساکام جو موجب تعویریا موجب عذاب ہو-اس کے اردو تحریر میں جب ذنب کاتر جمہ گناہ کیاجائے گا

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف كناه منسوب بو گاتؤ عوام كاذبن مشوش بو گااور مخالفين اسلام كونبي صلى الله عليه ثانيًا الربيط ذن كارجمه كناه كياجائ جريعدين اس كي ماويل اوٹی سے کی جائے تو کیا یہ بھڑ جس سے کہ ابتداؤن کا ترجمہ ترک اوٹی یا خلاف اوٹی کے ساتھ کیاجائے۔

الاحقاف:9 کومنسوخ مانے پر مخالفین اعلیٰ حضرت کے ایک اور اعتراض کاجواب یمال تک جو ہم نے گفتگو کی اس بیں بیر مباحث یوری تفسیل ہے باحوالہ دلا کل کے ساتھ آگئے ہیں کہ اعلیٰ حفزت

الم احدر الما فقاف: 4 كم منوخ بوفي وليعفولك الله عد التدلال كيا وريد ابت كرتے كے ليك اس آیت میں مغفرت کا تعلق آپ کے ساتھ بے زندی کی صحیح مدیث سے استدلال کیا۔ اس پر مخالفین نے بیدا عتراض کیا کہ بید مدیث مجع نہیں ہے اس کے ہم نے شانی جوابات ذکر کر دیے۔ پھراعلیٰ حضرت کے مخالفین نے اس استدلال پر متفی طور ے بیا عتراض کیا کہ الاحاف، یہ کی ہے اور سورة اللتح بدنی ہے اس ہے لازم آئے گاکہ ایک طویل عرصہ صلح حدید تک آپ کوانی مغفرت کاعلم نمیں ہوا۔ اس کااولاً جواب بیہ ہے کہ بیہ صرف اعلیٰ حضرت نے نمیں کما بلکہ بہت ہے مضرین اور محد تمین نے کماہے جس میں سے چند کے حوالے اس بحث کے شروع میں آجکے ہیں۔ ٹانیا کسی چیز کاعلم اور چیز ہے اور اس کا بیان دو سری چزے ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں بھی نماز یوجے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے حالا نکہ وضو کی آیت سور وَالما کہ وہیں ہے بینہ بین آخری دور بین نازل ہوئی۔ آپ کو دشو کا علم بہت پہلے تھا لیکن اس كايان بت بعد يس موا ب- اى طرح آب كوا في كل مغرت كاعلم بت يسل تها يكن اس كايان بعد يس كياكيا.

نیس کی تغیر میں یہ اہم علی مباحث آ محے اب ہم اللہ کی جدو شاء کے ساتھ الحجر کی تغییر کو ختم کرتے ہیں۔ آج١٦٦ رجع الان اسمار مراجوال ۱۹۰۰ مروز بده بعد نماز ظهراس سورت کی تغییرافتتام کو پینی-اله العلمین جس طرح آب نے محض

اپنے کرم اور فضل ہے پہلی تک اس تغییر کو پیٹھادیا ہے اس کی بلق سورتوں کی تغییر کو بھی تکمل کرادیں۔ اس تغییر کو ای ار گاہ بیں قبول فرمائیں اور اسپے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے دلوں بیں اس کو مقبول بنا دیں - اس کی تحریر کوائر آفری بنائیں اور اس کوموافقین کے لیے استقامت اور کا گفین کے لیے ہدایت کاسپ بناوی اور اس کے مصنف اور باتی معلونین کی محض اپنے فضل سے مغفرت فرمادیں، ونیا میں بمیں بلاؤں اور مصائب سے مامون ر تھیں اور آخرت میں ہر قتم کے عذاب سے تحفوظ رکھیں ورسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروہ مند فرمائیں اورعزت د كرامت كے ساتھ ايمان يرخاتم فرمائي اور خصوصالمصنف كونيك اعمال يرقائم اوربدا عمال سے مجتنب ركھيں -

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم تبيان القرآن Madinah Gift Centre





www.madinah.in



## Madinah Gift Centre

www.madinah.in سُورَةُ النَّحُلِ

Madinah Gift Centre

www.madinah.in



Madinah Gift Centre

سورت كانام ، وجه تسميه اور زمانه نزول اس مورت كلام النولى ب، كل معنى بين شدى معى النول كالغظاس آيت بين ب:

و آوسی را تھے التی التا خیل آن الکیدندی مین اور آپ کے رب نے شد کی تھی کے ول میں والا کہ البحبال بُمُونًا وَمِنَ السَّبَجِر وَمِنَا يَغْرِشُونَ ٥ يازون بن اورور فتون باور ويجرون م كريا-

قرآن عظیم میں اس آیت کے موااور کی جگہ انتی کالفظ نیس آیا ای لیے اس مورت کلیہ نام ہے اور مصاحف، كتب حديث اوركتب تغييري اس سورت كايمي نام مشورب

یہ سورت مکر کے آخری دورش نازل ہوئی ہے۔ مورة النحل كے متعلق احادیث

المام ابوالحن على بن احمد الواحدي غيشايوري متوفى ٥٠٣٥ وايي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: تعرت الى بن كعب رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جم هخص في سورة لنحل کو پڑھا اس سے ان نعمتوں کا صلب شیں لیاجائے گاجو اس کو زیا ہیں دی گئیں اور اس کو اس فض کی طرح اجر دیا المحكم بن مرتوقت المجي وميت كي مو- (الوسطع ٢٠٥٠ مطبوعه دار الكتب العليد يروت ١٥٥١هـ)

الم عبدالرحمن بن على بن محمد وزى متوفى عدم الكية بن: حضرت ابن عباس رضى الله عنمام مروى بكريد يورى سورت كى ب اورايك روايت يدب كد حضرت حزه رضى الله عنه كى شادت كے بعديد آيت نازل موكى:

وَإِنْ عَافَيْتُهُ لَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْفِيتُهُمُ اوراكرتم سزادوتواتى عى سزادوجتنى حهيس تكليف يتجائى سه- (الخل: ۱۲۹) حضرت این عباس سے دو سری روایت میہ ہے کہ النحل: عدد ۵۵ کے سواباتی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور تعبى نے كها تنحل: ١٣٨-١٣٦ كے سواباتی تمام آيات مكر ميں نازل ہوئی بين اس طرح اور بھي اقوال ہيں-

(ذادالميرج ٢٥ ص ٢٥ ما مطبوعه كتب اسلاي جروت ١٨٣١ه) سورة النحل كے مضامین اور مقاصد اس سورت کے اکثر مضامین اللہ تعلق کی تو حید الوہیت اور استحقاق عبادت میں منفرہ و نے پر مشتمل ہیں اور اس پر

انواع دانسام کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی فدمت کی گئی ہے اور ایمان ندلانے پر عذاب آخرت کی وعید سائی گئی ب اورسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كي نبوت اور رسالت كو ثابت كياكياب اوربية بالأكياب كد آب ير قرآن عظيم نازل كيا كياب اوربيك شريعت اسلام معرت ابراهيم عليه العلوة والسلام كالمت يرقائم ب اورقيامت اور مرن كي بعد زنده ك جانے اور جزااور سزاکو بیان کیا گیاہے۔

اس سورت کی ابتداء اس سے کی گئی ہے کہ مشرکین کوجس عذاب سے ڈرایا گیاہے اور جس عذاب کاوہذا آن اڑاتے ہیں وہ قریب آپنیا ہے اور ان کے شرک رو فے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب كرنے برنارا فعلى كا الماركيا كياب اوران كى ندمت كى كى ب اور عقيدة شرك كے بطلان ير آسان وزشن اور سورج اور جانداوردن اور رات کے توا تراور انسانوں اور حیوانوں کی تحلیق سے استدلال کیا گیاہے۔

شمد کی ممھی سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے استدلال کیا گیا ہے کہ شمد کی ممھی کے گھرینانے میں عجیب وغریب د قائق بن اورشد ش به زیاده منافع بن-

پچیلی امتوں کے جن کافروں نے اپنے رسولوں کی محذیب کی ان پروٹیایش بھی ہذاب مسلط کیا ٹمیااور آخرے میں بھی ان کو سخت عذاب دیا جائے گااوران کے احوال سناکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں جو مشرکین تھے ان کو نقیرے اصل كرنے اور عبرت بكرنے كا تھم ديا كيا ہے اور يجيلي احتول بيل جن ايمان والول نے مشركين كے مظالم ير صبركيااو والله كى را و میں جرت کی ان کا حوال ذکر کیا ہے تاکہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کو تسلّی ہو کہ ایمان لانے کی وجہ ہے ان پرجو تختیال اور مصائب نازل ہورہ ہیں یہ کوئی نئ بات نہیں ہے ، حق کی راہ میں چلنے والوں کو بھشداس فتم کے مصائب كالمامناكرنار تاب اسلام کو ترک کرے دو سرائد بب افتقیار کرنے والول کوعذاب النی ے ڈرایا ہے ، اور جو مخص وعمن سے جان

بھانے کے لیے کلمہ تفریحے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تقید ہی ہواس کواجازت دی ہے۔عدل احسان ، سلمانوں کی ہدردی اور عمکساری وعدہ جھانے اور عمد یورا کرنے کا تھم دیا ہے۔ بڑے کاموں بے حیاتی بعاوت اور عد شینے سے منع فرمایا ہے مشیطان کے چندول سے بچنے کا تھم دیا ہے اللہ تعالی کی نعموں کا شکرادا کرنے اور ناشکری سے يخ كالحكم دياب اوراگر انسان جهالت كوئي كناه كرينفي قواس كوقوبه كرنے كالحكم ديا ب محست اور نرى كے ساتھ اسلام ك تبلغ كرت كالحكم دياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كواسلام كى تبلغ ير فابت قدم ربنى كالقين كى ب اوريد وعده فريالا بكرالله تعالى آب كالدواور تائيد فرمائ كا-

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

Madinah Gift Centre

-0-بہت جران ہے 0 اور فیزے اور فیراور کدھ تباری کوای اورز ماکش کے نے

لمي الله قصل السَّما بدلك ، اوروه ان يرون كر بدا كرتنب كن كرم شريك و اوركسيدها واستدان كريريا برياك

ا وربعق داست برسے بی ، اور اگرانتری بتا و تم سب کو دبیراً، عایت مے دیّا ٥

الله تعلق كارشادي: الله كاعم آپنيا و(اے كافرو) تم اس كوب قلت طلب نه كرو الله ان چزوں ياك اور بلندوبرترب جن كودهاس كاشريك قراردية بن الاالفل:

عذاب کی وعیدے سورة النها کی ابتداء کرنے کی توجیہ اس سورت کابیدامتعید مشر کین کو شرک اور دو سرے برے کامول سے روکنا ہے اور ان کامول بر ان کو آخرت کے

عذاب ، وراناب اس يها بهي بركث آيات من انسي عذاب كي عيد سائل جاچي باوران كويه تايا جاچكاب كه وه دن آنے والا بے جس میں ان کی شوکت اور قوت زائل ہوجائے گی وہ کافی عرصہ تک اس دن کا تظار کرتے رہے حی کہ انسي بديقين بوكياكديد محض خالى خول وصمكى ب حقيقت مي وه دن آند والأنسي ب توانسول في سدنامحر ملى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کانداق اڑانا شروع کروطا ور کہنے گلے جس عذاب سے آپ ہمیں استے عرصہ سے ڈرارے ہیں آخروہ

ب تكويون نس آيان موقع ربيه آيت نازل بوني: الله كاعم آپنجامون - كافرو، تم اس كو بالت طلب نه كرد المالوجعفر محرين جرير طرى متوفى اسماها في سندك ساته روايت كرتي بن:

این جرت میان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کا علم یعنی اس کاعذاب آپنچاتو منافقین نے آپس میں کماید فض يد كمان كرد باب كدالله كلفذاب آبتياب توتم في الحال إلى كار روائيال موقوف كردواو رجم انظار كردكه كيابو باب مجر جب انہوں نے دیکھاکہ کوئی چزنازل نمیں ہوئی توانسوں نے کہاہار انگلن بیہ ہے کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا س وقت بیہ آيت نازل جولى:

لوكول كے ليے ان كاحباب قريب آكيااور وہ غفلت ب رِافْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفُلَةٍ رو گردانی کیے ہوئے ہیں۔ غرضون ٥ (الانباء: ١)

منافقین نے کماکہ یہ تو پہلے کی حل ہے، اور پھرجب انہوں ۔ فریکھاکہ کوئی عذاب نازل نسی ہواتو انہوں نے ک

تسان القرآن Madinah Gift Centre

اما المحان ہے کہ کہ کی پیزائل کمیں ہوگیا موقت ہے تھے ہتارا ہوگی: رکھیٹر آخریک حقاقیہ کے المحافظ کے المحافظ کے اور الرائم پیروزوں کے لیے ان سے مذاب دوکسائل آون۔ تقدار کورڈو کے تشکیل کے انگریکر کا میان ہے جائے ہم مورکس کا کر کرچے شاہد دوکسائل عمومی مان ان اس کا معافظ کی ا کیکس کے خطروف کے تشکیل کی تحقیق کے انگرا اور بھی مناسبان کے تشکیل کے تشکیل کے بات کا اور اس کا اور اس مذاب کا

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩٦ مطبوعه وارالفكريروت ١٥١٧هه)

ب خابرے دوایت متح شمی معلی مواج ای کار کہ ایس کی مورت ہے اور کدیش منافقین مودوز نے اہما خوالدین داری مواج امند مسل اللہ بلا معرفی کو کہی ویا کہ بلا ہے اس کے اسٹان کو آئل کردا ہائے گااوران پر نئے مامل کیا جائے کا جسال خود چدر ملی ہوا اور کہی ایا کہ قواست کے مقال سے وارائے ہے تو قیاست کے دوارہ ان ایری کا برائے سے محمل کے دور میں میں اور ان کی ایان کو قیاست کے مقال سے وارائے ہے تو قیاست کے دوارہ ان آئی سے خارج مجمولی کے کامیر کے قیاس نے ایستان کا جس کے مقال دور سول اللہ محلی کا خواج کر ہے گارہ مالیسیات آئیست خارج کا مجمولی کر گائے تھیا ہے ایستان ایستان کی اور انسان کی اور انسان کا فران کم اس کرنے گئیستان مالیس

مستقبل بین آئے دوالے عذاب کی اس ہے تھیر کرنے کی آؤ ہیں۔ اس آئے مثال اور قرار اس مدائب اور انداز اس کا اس میں اس کے اور انداز اس کا اس کی ادر ہے ہے کہ جس بڑا کا اعتبار اور قرار انداز اس کے دائے بھر نے وقعی مثل اور ان کا آئم بھر ان کہ بھی کہ ساتھ کیے ساتھ کیے رک چاہے اس کی حال مسیدائی اقتبار کا شرکت انداز کا نے ادر جند دادان نے دوڑ مادان کو ایک اس کا کہ اس کا مادار کے انکار

رب نے ہم ہے جو ویدہ کیا تھاہم نے اس کو چاپالیا۔

راة كُولِتُكِ الأَوْضُ إِلْمُ لِلْمُنَ الْمُرْتِ اللهِ ال الاَوْضُ الْفُلَالَةِ اللهِ الله الاَوْلُ اللهِ الله

نیزاللہ تعالیٰ نے جس بیزی خبردی ہے اس شدہ خوا اور مشتبل کے لماظ سے کوئی فرق فیس ہے کیو کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بیزے کو بونے کی خبردی ہے دوانا تعلیہ ہوئی ؟ دو سرکی بات نے ہے کہ اس آجت شمق فریا ہے اللہ کا اس آئی تھاس کا حمل ہے اللہ کا حمل آئی تیاد مال تک یہ میں مواد ہے اللہ

کلفراب ہم کی آبار اب بیت کہ قرآن تھی میں امر کا اطلاق مذاب بر کی آبار بیت بیسار اس آب یہ بیت کہ قبل کو تصاحبہ البُسوم مین آمیرالکورالا میں قیصر امروز ۲۲،

ے موال ہے الدر مربات الدر مربات کے موال ہے الدر مربات کرتے ہیں۔ المام محد من اور الربان الى حاتم متونی عاسمہ الحق مند کے ساتھ روائت کرتے ہیں:

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

فَدُوجُدُنَا مَا وَعَدَنَا رَثُنَا حَقًا.

ر سعے ماور تو کا ہے ہے جو سول میں ہوں ہے۔ ( تغییرام این الی ماتم رقم الدیث: ۱۳۵۸ ۱۳۳۷ الدرالمثورج۵ می ۱۰۷)

ا سیرون می دانند عند بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علید و سلم نے (دوالگیاں طائر) فرملا میں اور قیامت اس

طرح بیسیے کے بیں ۔ گابان بار کہ اور شدہ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ کا سمبر آبان شدہ ۱۳ کا میں بوارد آبان شدہ ۱۳۳۰) کفاراور مشرکین نے کماہاؤ آم نے بیان ایک اللہ تعلق نے دیایا آخر شدی خداب ڈال کرے کا عم بال فرایا ہے اگر تم جن بڑل کی عمارت کرتے ہیں وہ اللہ تعلق کے پاس عادی فلامت کریں گئے آل اور اس کا تعلق کی وجہ سے اماری

مذاب سے نجامت ہوبائے گیا ؟ اللہ تعلق نے اس کے ردیمی فرملیا:اللہ ان پیزوں سے پاک اور باشد دیر ترت جن کووہاس کا شریک قرار دیتے ہیں ۔ (تشریکی ریامی محبور دارا مکن رویت و اس محبور دارا مکن رویت ہے میں معمود دارا مکن رویت میں مع

ملا تکہ ہے جبر مل کا مراد ہوتا اس آیت کاففلی ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ ملاککہ کو روح کے ساتھ اپنے امرے نازل فرما گہے۔

اب اس آست شمی ایک جمنصید به که طاقکست کیا موادیت او دو مرئ بحثیث به که دورت کیا موادیت -امام عجدا امرش بودی سخوان بعادی دکتین بی که حضرت این عجاس و شخی انشد خواسانی فرایاکد اس آست شمی طاقکد بے مواد حضرت جرئی علیہ السام بیش - (دادا میرین ۲۰ س) ۲۰۰۰ سطور کشیب مالی بیروت)

امام این بر مرسط فانکدسے مام فرشتون کا اروادی ہے اور امام راؤی نے حضرت این مجاس کی کہ کو العدر دوانت ہے یہ استوال کیا ہے کہ اس سے مواد بحر کی ملید المعام ہیں۔ اسہ اگر اس پر یہ احتراض کیا جائے کہ فائکہ تک ہے اور جر واحد چرس فواصل میں کے اخلاق کی کیا تھی ہے۔ شخ کا اطلاق جائزے نے آئی جی اور کامل موسید ممال کی ہے تھا کھیں۔

<u>روح میں متحددا قوال</u> اور ردح کے متعلق حسبة یل اقوال ہیں:

(ا) ابن الى طلحه في معرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كياب اس مرادوى ب-(٢) عرمد في معرت

Madinah Gift Centre

این عباس سے روایت کیاہے اس سے مراو نبوت ہے۔ (۳) زجاج نے کماجس چیزش اللہ کا مرمووہ روح ہے۔ (۴) حسن اور قلدہ نے کمااس سے مراد رجت ہے۔(۵) این زیدنے کمااس سے مراد قرآن ہے اور قرآن کوروح اس لیے فرمایا کہ جس طرح بدن روح ، زنده بو بآئ ای طرح دین قرآن ، زنده بو بائے -

زاد الميرج ٢٣ ص ٣٢٨، مطبوعه كتب اسلاي بيروت ١٣١٢هه)

روح ہےوجی اور اللہ کے کلام کامراد ہوتا

میں کہتاہوں کہ آگر روح سے مراد وی کی جائے تو اس میں بیہ تمام اقوال جمع ہوجاتے ہیں کیونکہ نیوت بھی وی ہے ثابت ہوتی ہے اور تمام اوا مراور احکام بھی وی سے ثابت ہوتے ہیں اور اللہ کی رحت کے حصول کاذرید بھی وی برعمل کرناہے 'اور قرآن تنظیم بھی وجی ہے حاصل ہوا اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماکے قول کے مطابق روح ہے وی کو مرادلیناسب سے جامع قول ہے اور قرآن عظیم کی حب ذیل آیات میں روح کا طلاق وی پر کیا گیاہے اور یہ تخفی نہ رے کدو جی کامعتی ہے اللہ کا کلام جو اس نے اپنے جیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے: وكَذْلِكَ أَوْحَبُنَا لِلَيْكَ رُوحًا يَنْ آمْرِنا-

اورای طرح بم فے اپنے کلام کی آپ کی طرف وحی فرمائی (الثوري: ۵۲) ايخكم --يُكْفِى الرُّوْحَ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَسَاَّةٍ. وواع عمر جن رجابتا كام القافرا آب-

قرآن عظیم اور وی کے ذرایعہ معارف ریانیہ کال ہوتے ہیں اور ان معارف سے عقل صاف اور روش ہوتی ہے

اور عقل سے روح کال ہوتی ہاورروح سے جم کال ہو آب اس تفصیل سے معلوم ہواکد اصلی اور حقیقی روح اللہ کی وجی اور قرآن کریم ہے کیونکہ ای کے ذریعہ انسان کو غفلت اور جہالت کی فیند سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور ای کی وجہ انسان حیوانیت کی پستی سے ملکو تیت کی بلندی کی طرف منقل ہو باہے اس سے واضح ہوگیا کہ روح کااطلاق وجی پر کرنا نتائی مناسب اور مماثلت برخی ب اوراس کی مائیداس به وقی ب که حضرت جبرش علیه السلام جوحال و می بین ان ير بھى الله تعالى نے روح كاطلاق فرمايا ب:

لَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْآمِينُ ٥ عَلَى فَلْبِكَ. اس قرآن کوجریل نے آپ کے قلب یانل کیا۔

قوت نظريه اور قوت عمليه كأكمال

انسان کا کمال قوت نظریہ اور قوت عملیہ ہے ہو باپ قوت نظریہ کا کمال ہیہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں اور قوت مملیہ کا کمال ہیں ہے اس کا ہم کام اللہ کی رضائے لیے اور اس کے خوف کی وجہ ہے ہو اس لیے قرمایا کہ آپ لوگوں ہے یہ کمیں كد مير، مواكوني عوادت كاستي ميس موتم جهد ورو بحب برر يدييقين رتيس ع كدالله تعالى كي مواكوني عوادت كا تتی نئیں ہے توان کاعقیدہ اور ایمان صحیح ہو گااور بیان کی قوت نظر بید کا کمال ہے، اور جب وہ صرف اللہ ہے ڈریں گے تو دہ برے کاموں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور نیک کام کریں گے اور بیان کی قوت عملہ کا کمال ب خلاصہ بہے کہ اللہ تعالى نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع پیغانے کا تھم دیا ہے جس سے انسان کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں كال بوجاتي بن-

تسان القرآن

الله تعانی کارشاد ہے: ای نے آسانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کووہ اس کا شریک قراردیتے ہیں ١٥ ی نے انسان کونطف ہے بید اکیاتووہ (اس کے متعلق)علی الاعلان جھڑنے لگا ١٥ ابھل: ٣٠٠٠) الله تعالى كى توحيد يردليل

ان آتین الله تعالی نا بی الوجیت اورایی توحید پراستدلال فرمایا ب پہلے آسانوں اور زمینوں سے استدلال کیا اور وجہ استدلال میہ ہے کہ آسان' زمین اور انسان تضبوص جسامت اور مخصوص شکل وصورت کے ساتھ موجود ہیں اور اس جسامت اوراس تفكل كأكوكي موجد جونا ضروري ب اوريد ضروري بكدوه موجد واجب اورقديم بوكيونك أكروه موجد

ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے پھرا یک موجد مانتاہو گااور جب بیا ثابت ہو گیا کہ ان کاموجد واجب اور قدیم ہو گاتو یہ بھی

مانامو كاكدوه موجد واحد موورند فيرتعد دوجباء لازم آئ كاوريه بإطل ب جيساكد بم كى باريتا يج بين-الله تعالی نے انسان کو نطف ہے پیدا کیااور ایک ٹایاک قطروے عجیب وغریب مخلوق بنائی کا رکے پیٹ میں تین اند هیروں میں اس قطرہ کو مختلف اشکال میں ڈھالنا رہا بھراس کی خلقت تکمل کرنے اور اس میں روح بچو نکنے کے بعد اس کو

دنيا كى رد شنى مي لاياس كوغذ ااوررو زى دى اس كى پرورش كر نار باحق كه جب دوبلوغت كو پېنچ كىيااوراس قاتل بواكه الله تعاتی کی نعتوں کاشکرادا کرے اور اس کی عبادت کرے تواس نے اپنے رب کی نعتوں کا کفرکیااور اپنے پیدا کرنے والے کو مانے اور صرف ای کی عبادت کرنے ہے انکار کیااو ران بتول کی عبادت کی جواس کو نفع پنچا کئے تھے اور نہ نقصان پہنچا کئے تے اور اپنے پرورو گار کی قدرت کااور اس کے دوبارہ پیدا کرنے کا اٹکار کیااور کہنے لگا:

اس نے کماجب بڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی توان کو فَالَ مَنْ يُعْمَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيهُمْ قُلُ کون زندہ کرے گا؟ 0 آپ کیے ان کووی زندہ کرے گاجس يُحْرِيبُهَا الَّذِي آنشَاهَا آوَلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِ خَلْق عَلِيم ٥ (يين: ٧٥-٤٨) ف فان كو پهلي بار پيداكيافقه اوروه جريدائش كوخوب جانے والا

اوروہ اس کو بھول گیاجس نے ایک ٹاپاک اور گندہ قطرہ ہے اس کو ایسی یا کیزہ اور حسین شکل دی تھی۔ الله تعالی کارشاد ہے: اور اس نے چوایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کیڑے اور دو سمے فوائد ہیں اور ان میں ہے بعض کو تم کھاتے ہو 10وران میں تمہارے کیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں جرا کرواپس لاتے ہو اور جب صح کوانسیں جرا گاہ میں چھوڑتے ہو O اور وہ چوائے تمہارا سلان لاد کراس شر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے فود نمیں پینچ کتے تھے بے شک تمارارب نمایت رحیم ،بت مریان ب0(النق : ٥-٥)

مشكل الفاظكمعاني أنعام: مويثى، بھير، كمرى، گائے، بھينس اور اونث، مويشيوں كواس وقت تك انعام نہيں كهاجا باجب تك ان ميں اونث نه مون انعام نعم كى جمع ب اصل مين نعم اونث كو كتيم بين ليكن بهير بكرى اور كائ وغيرور بجي أنعام كالطلاق موتا

ے- عرب کے زدیک چو نکہ اونٹ بہت بری نعت ہاس کیے وہ اونٹ کو تعم کہتے ہیں الجامعلا حكام القرآن جزماص ١٢٠- ١٢٠)

دفء: جاڑے کی ہوشاک مرم کراے۔ الله تعالی فرما آہے: الله تعالی کی توحید پر دلا کل میں ہے ہی ہے کہ اس نے موٹنی پیدا کیے اوران کو تمهارے فوا کد

Madinah Gift Centre

کے لیے موٹر کرویا ان کے جمہوں پر تمارے کرم لیاس کے لیے ادائ پیدا کیاہ دران کی اور فوائد کئی ہیں، تم ان کے دورہ سے نفرا حاصل کرتے ہو ان پر موادی کر کے سوئر کرتے ہو اور ان پر اپنا سلمان او کرنے جاتے ہو چھران جاتو دوں کی جوشل چھتی ہے اس سے تسمارے بالی دورات میں اعتداد ہو گئے۔

اون کے کباس پیننے کابواز

یہ آب آس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کالباس پیشناجائزہ ، ادارے رسول سید نامجر معلی اللہ علیہ و سلم اور آپ ہے پہلے جو رسول تنے مثلاً حضرت موسی کاملیہ السلام انسوں نے اون کالباس پیشاہے۔

ام الاستخداد من بالدور من الله حد نوان ارسة بين أو ايك سرائين دات كوت بين بي مثل الله بيا و الم ك ما الذورة المين بيا الله بيا المين المين المين المين المين المين المين بيا الذي المين بيدا زيدا و المين المؤف ك في الدورة كي بيان بين آجه بي المين أي أن أستان المين 
ا پی کائیل نال کس-(میم سلم رقمالیت:۲۰۳۰ میم ابغاری رقمالیت:۲۰۱۳) جمال کامعتی اور مویشیول کاجمال

ملااس قریقی نے تکاملے بھی تاتے ہے۔ فتن اور زیبا کئی حاص دورہ علی ہے اور بقدل میں کو کتے ہیں ایمارے ملاہ نے کہا ہے کہ بھل جسل ایمان اور صورت بھی تکی ہو کہتے اور افقال بھا نہ اور افعال میں کی ہو کہت بھی و صورت کا ا معلم واصبے کم کا تھی اس مدیر مشکل ہا ہے اور ملک میں دور صدیق کی ہوائے ہے اور مانڈل بھی ہے کہ اُسٹان کے سیکر آسان کی صفات فرق مورت ہوں اس میں کم اور محکمت ہو ایمال واضف کو کا کہتا ہے ہو کہ اور افزاد کی مسابق میں میں میں میں م کے مالئی ایمان کی کہت اور افعال کیٹل ہے کہ اس کے افعال ہے کھوٹی کا کاریم بھی کہتا ہوا وروائے کے مالئی کو اس کے افعال ہے کھوٹی کا دروائی کی مسابقی علاق کے مسابقی میں میں میں میں کہتا ہوا دروائے کہ مسابقی کا دور کا کہتا ہے کہتا ہوا دروائی کے مسابقی کا دور کا کہتا ہے کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہتا ہے کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ کہتا ہوا کہ میں کہتا ہوا کہ ا ہوا کہ کہتا ہوا ک

میں میں گانشاں ہے کہ آنائی ڈسٹرالیا بھر ساوران کی تھی وہ مورٹ کیفئے بیما تھی گلتی ادار مرینیوں کی تعداد گانوارہ دیکا گیاں سے تعدال بھر وہ کل چیئے کہ وگل رہے گئیں کہ بے قال سے مرینی ہیں کیو کہ جب مورٹی زیادہ تعداد بھی اسکتے وہ کرچلے اور واقعے گئے ہیں انجام اسلام اسلام کے اور انسان تعداد سے اس اور زیا گئی ہے جب ترشام اور انسان کے انسان کے اور انسان کی اور انسان کا بھی بھی ورٹ چور

اس کے بعد اللہ تعالی نے فریلااور دہ چوپائے تہار اسلان لاد کراس شمر تک لے جاتے ہیں جمال تم بغیر مشقت کے خور

يى پنج كتے تھے۔

الله سجاند نے مونٹی پیدا کرنے کل العموم احسان فرمایا اور ان جس ہے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ وہ دو سرے جانوروں کی برنست بار برداری اور ہو جھ اٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں، بکر ہوں کادودھ دوباجا آئے اوران کوذی کر کے کھایا بالے اور بھیروں ہے اون بھی حاصل کیا جا آ۔ اور ان کے چڑے ہے بہت کار آمد اور مفید چزیں پہلی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں ہے ان فوائد کے علاوہ ال بھی جلایا جا آ ہے اور او نشیوں ہے ان کے علاوہ ان بربوجہ بھی لاداجا آ ہے۔ مريثين ع:

حضرت ابد بريره رمنى الله عنه بيان كرت بين كدايك هض كائ كوك كرجار باتقاص يراس في سلان الدابوا قدا گائے نے اس کی طرف مؤکر کمایس اس لیے پیدائیس کی گئی جین بی بل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں او گوں نے کما سجان الله! اورانسول نے تعجب اور خوف ہے کماکیا گائے نے کلام کیاتب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا میں اور ابو بكراور عمراس يرايمان ل آئے-(مي سلم رقم الديث: ١٣٢٨ اسن الليزي رقم الديث: ١٣٩٥)

ب حدیث اس بروالت کرتی ہے کہ گائے کو اس کے نئیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سامان اداجائده صرف بل جلائے، نسل پرحان اس کادودہ پنے اور اس کوزی کرکے اس کاکوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئ

بانورول کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت

اس آیت میں بید دلیل ہے کہ مویشیوں پر سواری کر کے سفر کرنا اور ان پر سلمان لادنا جائز ہے لیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان بر سلمان نہ لادا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور ملائمت ہے چش آنے کا تھم دیا ہے اوران کے چارہ اوردانہ کاخیال رکھنے کا تھم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فصلوں کے سرسز او ر

زر خیز ہونے کے زمانہ میں سفر کرو تو او شوں کو بھی زمین کی پیداوارے حصہ دو او رجب تم قبط کے ایام میں سفر کرو تو سفرجلدی لطے کرد اور جب تم رات کے پچھلے حصہ میں ہُو تو رات میں قیام کرنے سے احرّاز کرد کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے كو رول كي آماجيكاه موتى ب- ( صيح مسلم رقم الديث:١٩٣١ انسن الكبرى للسائي رقم الحديث: ٨٨٨٧)

علامه قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ میب بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شربان کومارااور فربلیا او شدیراس کی طاقت سے زیادہ سلمان نہ لادا کرو۔

جانوروں کے ساتھ نری اور حس سلوک میں ہم بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانورے ساری عمر کام اور خد مت لیں اور جب وہ جانور یو ڑھا ہو جائے اور کام کے قاتل نہ رہے تو اس کی دیکھر بھال میں گی نہ کریں جیساکہ اس حدیث میں

يعدللي بن موائية والدي أو روه اسية داوات روايت كرتم بي كديس في يصلي الله عليه وسلم من تمن چزي دیکھی ہیں جن کو جھ سے پہلے کی نے شیں دیکھایں آپ کے ساتھ مکہ کے رائے میں تھا آپ ایک عورت اوراس کے بیٹے كياس ع تزر اس كر بيني رحون كي يغيت تلى بيس فاس عن إده جنون كمي بين نمين ويكه اس عورت في كما يارسول الله: آپ ميرے بينے كى حالت ديكھ رہے ہيں آپ نے فريليا اگر تم جاہو توجس اس كے ليے دعاكروں! آپ نے اس

Madinah Gift Centre

کے لیے دوناکی بھربیاں سے بطے گئے آئی سکیاں سے ایک افریق کر راوہا پی گرونان دوا ڈرکسے آئی سے بیزوار باقد آئی کے نے فریلا اس اوٹ کے مالک کواڈورہ آئی آئی سے فریلا ہے اوٹ کہ مرباہ بھی اس کا کمری بیدا ادا اور بھی سے بھا ہے اس رہ میں میں کہ اس اس میں بھی اور اس کا بھارت کی اور اس میں انجرا کی جائے ہے گئے آئی سے بدور انگ آئی کہ در ختر بھے آئی ہے نافر سے کم میان اور وقتوں سے بائر کھرکہ آئی میں ان جائی آئی ہو جائی کی جائے ہے۔ اس ان وور بھی کے فرائی اور وقتوں سے کہ کہ کہ انگان اللہ جو بائیں کہ آئی ہے بھی تھی جدوائی اس کی کہائی سے بیاس اور شے تھی کہ اس کے کہ کہ کہ وقت کی دور ان مالٹ اور اس کی مال نے چینز تھی ہوئے تھی جس میں سے دور بڑھ آئی کہائے

مامن شيءالا يعلم اني رسول الله كارچنادراناول عرا بريز و علم كرش الله الاخفرة البحن والانس. رسول بول.

ساف این کیرو مشقی سختی سحت سال این این می اکتب ۱۳۳۰ می ۱۳۳۰ می بود. دارا بیاد از اسام این درج کیا ہے اور کھا ہے کہ اس کی استاد چیر ہے اور اس کے راوی گذر ہیں۔ اربدار والسین ۴ میں ہیں۔ میں میرود ارائیل ورد شدا میں ا الله شعر کی کا افراطر ہے: اور کو کہ اس اور گھراور کھسے تھیاری سواری اور فیزائش کے کے بدا کیے اور وال

محکو توران کاکوشت ترام ہوئے کے دلا کل خشاما کا کہ کے زدیک محوول کاکوشت کھانجاز میں ہے، ان کا دہل سے کہ اللہ تعالی نے اس سے پائی آئے۔ پھی اضام بھی اور تھی اور دیمیوں کاؤکر کے فیالان کو تھائے ہو، اور اس کے بعد مگو دوں، فجروں اور کرھوس کا ذکر کرنے فیانا کائر تم این موادی کرداوران کے ساتھ کھانے کاؤکر تھیں فیاباس سے معلم ہواکہ ان کھانجا ہاؤ میں

المام طیابن عمرالدار محلنی المتوی ۲۸ مه ۱ با پی مند سک مهانته روایت کرتے ہیں: حضرت خالدین ولید درخی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بالتو کد عول ، نکو ڈون اور فجروں کو کھانے ہے منع فریلا - منس الدار تعلق مع من سے ۲۸ میل بعد عند ۱۸ معالید وارا کائٹ بالعلم بیروٹ سام 18

رایا - اسمالدار سی جاس ۱۸۵۷ م اوریت ۱۸۵۸ سیسیور دارا سب سیدیروت ۱۵ سوم واقد می نے کمایی عدمت ضعیف بے یو مکد حضرت خلافی تیبر کے بند مسلمان ہوئے تھے۔

العالم المدون المستعبد المستعب عن المستعب المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستع العام الإدادة المراقب عمر من ما المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعب ومراحب كم الوران عجمين المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعبد المستعب

(من او داؤد منوفی هده اس او داور قباطه میشده ۱۳ من انسان الما او دافره ۱۳۳۳ من این او دافراه میشد ۱۳۱۹ من او داس امام او داؤد منوفی هده اس مدیث که قت کلیته جن به گورزون کاکریش کمانے بیم کوئی حرج شمیر سے اور اس مدیث به محل شمیر به میزاند این اور مند مناسط میشد شعوبی به در مول انتد مالی دخم کم ساتا اسکال بی ایک بیما است که کورون کاکریش کلیا بیمان این سے حصر به میزاند این از چیزان اطلاع این میدوران امام میزانات جدید است

ا منامات الأبكري موسويان فغذ بين الاور موسالة معلى الله طبيع وسلم تكويل مودي قريق محمو ودن كذا كالأكرية هي -يكو كورولا الل سكري والمبتدان ورحمو قرون بالمحرث في المسلم في المسلم مناما الموسوعية محمد الأسلم المسلم المسلم يحمد بيت كد كو قرودا كالأخش كعالم بالرسية والمسلم الموسوعية منامات المسلم ا

حضرت جابرین مواند رختی داند حملیان کرتے ہیں کہ خورہ خیبرے دن کی مقبی اند علیہ و شم ہے کد حوں کا کوشت کھلنے سے منع فرایدا اور کھو ذرن کا کوشت کھنا کے کار خصصت دی۔ ( مجی اندازی اتم العیت و ۵۰۰۰ سج مسلم قرآباد شدہ ۱۳۵۰ سن اور دادر قرآباد شدہ ۱۳۸۵ سن انزندی کر آباد ہے۔ ۱۳۵۳

ش انسانگار قمالدے شد: ۴۳۲۷ من انگیری النسانی رقمالدے شاہ ۱۳۸۳ م مصرحت اساء رضی اللہ عنسابیان کرتی چی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں ہم نے ایک گھوڑے کو تحرکیا

(زن کیما) گردیم نے اس کو کھا ہا۔ (سی سلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سی آبادل ی دقم الحدیث ۵۵۰–۱۵۵۰ شن انسان دقم الحدیث: ۹۳۰ شن این با در قم الحدیث: ۱۳۳۱ من انگریزی افضائی دقم الحدیث: ۹۳۳۱

اسی البری انتشال ممالدے: ۱۳۴۳) حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم سک عهد مین جهارے پاس ایک محمو ژبی تقی

Madinah Gift Centre

وہ مرنے گلی تو ہم نے اس کوزیج کرے کھالیا-رسن دار تعنی جسم ۴۸۵ رقم الديث: ١٩٥٤ من دار الكتب العليه يورت عاسماری حضرت این عماس رمنی الله عنمانیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بمیں گدھوں کا کوشت کھانے ے منع فربایا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بمیں محو زوں کا کوشت کھانے کا حکم دیا۔

(سنن دار قطنی جهم ۴۸۹ رقم الحدیث: ۲۳ مه مطبوعه بیروت) بعض علاء نے یہ کماے کہ جس طرح گدھے کے سم ہوتے ہیں ای طرح گوڑے کے بھی سم ہوتے ہیں اس لیے اس کو بھی گدھے کی طرح حرام ، وناچاہیے اس کاجواب یہ ہے کہ یہ قیاس نص صرت کے مقابلہ میں ہے اس لیے مردود ہے ، جم طرح کوئی ہے کے کہ گا۔ اور تل کی طرح خزیر کے بھی کمرورتے ہیں قواس کو بھی حال ہو تاجا ہے اسے بھی ہی کہا عاے گاکہ یہ قیاں نس کے مقالمہ میں ہے اس کے مردوب ۔ محدو روں کا کوشت کھانے کے متعلق غداہب فقہاء

علامه عبدالله بن احمر بن قدامه خلبلي متوفي ١٢٠ عد الكيمة بن: تمام متم ك محو ژون كاكوشت كعاناطال ب و تواة وه عربي مول يا غير عربي الم احمد في اس كي تصريح كي ب اوريسي

این سرین کا قول ہے، حضرت این الزبیر، حسن بصری، عطا اور اسود بن برنیا سے بھی یکی منقول ہے، حماد بن زید، این البارك المام شافعي اورايو توركا يمي مي قول ب سعيدين جير لے كما ميں نے تحو زے سے زيادہ يا كيزه اور لذيذ كوئي كوشت شیں تھایا اس کوامام ابو صنیفہ نے حرام کماہ اورامام الک نے عمرہ کماہ ابن طرح او زاعی اور ابو عبید کا قول ہے کیو شکہ الله تعالى نے قرمایا سے نوال محسل والسعدال والسحميس لتسركسوها (الفي : ٨) ور خالدس مروى سے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم برالتو کدھ محو ڑے اور چُر ترام ہیں میزیہ سموالا جائور ہے اس لیے کد حول کے مشاہر ہے۔ الماري دليل بير ب كم حضرت جار رمني الله عند نے كماكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خيبر كے ون پائتو كد حول ے گوشت ہے منع فرمادیا اور تھو زوں کے گوشت کی اجازت دے دی اور حضرت اساء رمنی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ك عمد بين بم ف ايك محوار كوز كاكرك كعلياتها بم ال وقت مديد بين تم الم عناري و مع مسلم ااوراس ليے بھي كه وه ايك ياك اور لذيذ كوشت والاجاؤرے نه كيليوں سے كھانے والاب نه ناخوں اور بجوں ے شکار کرے کھانے والا ب تووواوٹ کا کے اور بمری کی طرح ب اورووان آیات اور احادیث کے عوم میں واضل ب جن من کچلیوں اور پیوں سے شکار کرنے والے جانوروں کے غیر کو کھانے کی اجازت دی ہے اور آیت سے استدال اس طرح ہے کہ تھوڑے، فیراور کدھے تهماری سواری کرنے کے لیے بین ند کھانے کے لیے اور بید مفہوم تخاف ہے استداال ہے اور دواس کے قائل شیں ہیں اور حضرت خالد کی مدیث ضعیف ہے۔

(المغنى جهم ٢٢٨-٢٢٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٥هـ) گھو ڑول کا کوشت کھانے کے متعلق فقهاء احناف کاموقف علامه محمرين على بن مجمر حصكني حتى متوفى ٨٨٠اه لكهيتة بين:

المام ابويوسف اورامام محرك نزويك محمو ژے حال بين اورامام شافعي (اوراى طرح امام احم) كمنزديك بحي حال ہیں اور امام ابو صنیفہ کے زدیک محمو ڑے حلیال نمیں ہیں اور ایک قول بیہ ہے کہ دفات سے تمن دن پہلے امام ابو صنیفہ نے

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

(روالحتار مع الدوالختار مع الدوالختار مع الدوالختار المع و ۱۳۰۰ مطور واواميا والزات العلي يروت ۱۳۹۱هـ) اس عبارت كاماصل بير ب كمد المام الإصنيذ كرزويك عمو واكلماني كي كرابت اجتماري ب و قرآن اور مديث كي

کی آهی بی پایدام خیمی سه داد در گرایست کی دو به کورت کا تقریب که یک در دوجایش استعمال به دیگ مانتی اگر توک نے محود دور کا محاکم اگر خیم کر بیاز خیم نیز کا توک سی با بیان با بیان کی بیان کا بیان میکند کا میکند کا میکند کا در بیان میکند کرد کا فروش نیک اور و بید بیان کوان کا میکند کا بیان کا بیان کی بیان میکند کا میکند کا میکند کا کمی هم کا کا مانت کے بیان میکند کر نام سید ما واقع میکند کا میکند کا میکند کا کشت کا مسال کا دوران جمیر ب

پالتوگرد تھوں اور فیجروں کا کوشت کھانے کے متعلق ندا ہیں فقهماء علامہ طاؤالدین فیرین ملی بن مجمد حصلی حتی متون ۸۸ اھ لیکتے ہیں: بالتوگر حسر ما کا کہ اطلاعا المرسم میں سر کر بنا اور جنگر کی تھا رک کہ کا اسان

بالاکر احرار کا گفتاطال تھی ہے۔ اس کے بناف بھی گرد مور آگر کھا ہوائے ہے۔ ان کا وزود کی حال ہے اگر گجری کمکر کی ہوائی کا کھا گئی ہوائی میں جو انداز ایک باری کھا ہوائی کا کھا ہوائی کا کھا ہوائی ہوئے ہے، اور انداز ای کھروی کا کوشٹ کے انداز کے ماری انداز کے بھی کہا گئی ہوئی کے انداز کا میں کا ساتھ اور مرتب کا دار ارائی ہوئے ہے گجری کھا کھر کے انداز کا بھی کا مقالے کے انداز کا شرف کھا کا دو کری ہے آگراہ ختری ہے۔ بدایا کہ انداز کے انداز ک

(الدرانخارج من ۱۳۱۹ مطيور داراحيا داترات المرانخارج من ۱۳۹۹ مطيور داراحيا داترات المرابي وت ۱۳۱۹هـ) پالتوگد حول كى حرمت پرورج ذيل احادث چين:

حفرت این طروشی الله تعملیان کرتے ہیں کہ بی معلی الله علیه و ملم نے چیر سے دریاتیاتو کلد عمل کاوشت کھائے سے منع فراوط اور گار الحاری قرائد المصنف میں اور دور در آبادے مند ۴۸۳ میں این بادر قرائد میں بیدان حضرت الو فلد رمنی الله عد بیان کرتے ہی کہ رمیل الله منع الله علیہ و منطم نے باتو کد عوں سے گوشت کر ترام فریا

Madinah Gift Centre

ورا و گازادی در آدادید من موه می سم تر آدادید من سوستان ترا نشان آد آدادید و ۱۳۳۳ سال ایسان آداد و آداد در آداد و آداد و آداد در آدادید و آداد و آدا

طاقا این جر مستقانی تصفیح بین این مدید سے بدا من بر کیا کہ کہ حس سک کوشت کواں نے میں حرام کیا گیا کہ موادیوں اور مال لادے عمل کی کاشلو قالہ ملک آپ نے اس کواس نے حرام قرار دیا ہے کہ کردھ نجی ہیں۔ روادیوں اور مال لادے عمل کی کاشلو قالہ ملک آپ نے اس کواس نے حرام قرار دیا ہے کہ کردھ نجی ہیں۔

کھو ڈروں میں ڈکو قائے متعلق احادیث حضرت ابو ہر برور دستی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی سلی اللہ علیہ و سلم نے فربایا: مسلمان سے کھو ڈے او راس کے ام میں زکو قائمیں ہے۔

" مجمع العمل من قم أخد شده ۱۳۳۳ مع مسلم رقم الدينة ۱۹۸۲ من ابوداد و رقم الدينة دهنده ۱۳۹۳ معدده من الزندي رقم الدينة: ۱۸۸۸ ۱۳۶۸ من المسأل الرقم الدينة الدينة ۱۳۶۷ من الدينة (قم الدينة ۱۳۸۰) معترت على رض الله حد براي كريسة من كه رسول الله معلى الله عليه وسلم نتر قبل على شر تكوفر ك اور المام عن

از گوقار معاف کردیا ہے اپنی کم جائزی کی زگر قاء اگر ہر جائیں ورنم سے ایک درنم اور ایک سوفوے درنم سے کو کی پیز لازم خیم ہے اور جہدو مودر نم ہوجائی قران پر ایک درنم زگز تھے۔ اس ایر دورنم کا درنم کا درنم کا دورنم کا دورنم کا درنم کا درنم کا درنم کا رکھ کی درنم کا درنم کی درنم کا نم کا درنم کار کارنم کار

حضرت جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جنگلوں کی گھاس چرتے والوں محمو ڈوں میں سے برمکھوڑے پر آپک دینا روا کیاجائے گا۔

اس الدار محل باید با این است با در احل باید به این با بره به در آنهای پذیرد به باید دارد اکتب اطور برد با بیمان مارشین منزل بیان کرتے بیرک مرکز کول حقوق می باید بیمان کالیاب کیامی آباد و ارائیس کیامی آباد و ادامی می و شده و شعبی او دم این کال کال کالیاب بیمان مرکز مرکز انگار که بینان کالیاب کیامی که این که اینان کیامی که اینان می ا

کے وکو جسی ان کا کا کھرانوں نے میر داتھ مسلم اللہ علیہ وسلم ہے اسحاب سے مطورہ کیہ انوں کے کہا یہ جھاتا ہے اور حمزے علی می اللہ موسط ان میں ہے حضرے اور کے کہا ہے اور کہا ہے۔ اسحاب نے معمود سے دائے کہ میں انجھائے ہے اسر طبط سے ایساز نیدا ور مدین جائے ہے وہے ہے جو دو موسل کے بایا ہے ' مجھومت محرے الیک طالب میں میں میں ہے اور ان کو مرحم میں وہ وجب اور کا کھر ان کے انداز ان کے محمود سے اور ان کے محمود سے اور ان کو میں ہے اور ان کو میں ہے اور ان کھر ان ہے۔ معرف ان کو درجہ ہے اور ان کا میں میں اور ٹیواں سے ان کہا تھر ان کھر اور ان کا میر میں بندائی تاریخ اور ان کا م

Madinah Gift Centre بلدفتم

تسان القرآن

بِينَ - (سنن دار تعنی ج ۲ ص ۱۹۰ رقم الدیث: ۴۰۰ جمیم الروا ندج ۲ ص ۱۹۱ اس مدیث کی سند محم ب لفو زوں میں زکوۃ کے متعلق مذاہب فقهاء

علامه موفق الدين عبدالله بن احربن قدامه عليل متوفى ١٣٠ ه لكصة بن:

اکثراہل علم کے زدیک اونٹوں گاہوں اور بکریوں کے علاوہ اور کسی مویثی پر زکو ہواجب نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ نے کما اگر گھو ڑے نراورمادہ ہوں توان پر ز کو تاہے ؟ اور اگروہ صرف نرہوں یا صرف ادہ ہوں توان میں دو قول ہیں 'اور ان کی ز کو ۃ بیرے کہ ہر گھوڑے کی طرف ہے ایک ویٹار دیاجائے ایاس کی قیت کاچالیسواں حصہ دیاجائے اور ریہ مالک کی مرضی ے كدوہ و ذكوة جام اداكرے كو تكد حضرت جارر منى اللہ عند بيان كرتے بين كد نبي صلى الله عليه وسلم في فريا ب بنگوں کی خور دو گھاس چرنےوالے محو روں من برایک محو رہے میں ایک ویتارے اور حفرت عمر منی اللہ عندے مروی ب كدوه برغلام ب دى در بم ليت اور بر كلو ژب ب دى در بم ليت اور بر فجر ب پانج در بم ليت نيز كلو ژاا يك ايسا حیوان ہے جس کو جنگلوں کی خودرو گھاس کھلا کراس ہے بوھوتری اور افوائش کو طلب کیاجا آے انداوہ کریوں کے مشابہ ب- اور ہماری دلیل ہید ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: مسلمان کے محو زے اور اس کے قلام میں زکوۃ نمیں ہے،

اور حفزت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا میں نے تمہارے لیے محو ژول اور غلام کا صدقه معاف كرديايد عديث مي باوراس كوامام ترزى في روايت كياب-المغنى جهم ٢٥٥-٢٥٢ مطبوعه دارالقكريروت ١٠٠٠ه)

علامه بدرالدين محود بن اجمه ميني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين: الم شافعي المام الك المام احمر المام الويوسف اورامام عجريه كيت بين كد محو زول مين بالكل زكوة شين ب اوران كا استدال اس حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نے محمو ژوں کی زکرۃ کومعاف کرویا ہے اورامام ابوضیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگوں کی گھاس کھانے والے گھوڑے زاور مادہ ہوں توان کے مالک کو اختیارے اگر وہ عاب تو بر محمو رت كي طرف سے ايك دينارو سے اور اگر دہ جا ب توان كي قيت فكال كران كا جاليسواں حصد زكوة تكال دے جردوسود ربم ے بانچ در ہم ادا کرے الم ابو صغه کا ستدلال الم دار تعنی کی روایت ہے جس میں نہ کورہے کہ حضرت عمرے محلیہ کے مشورہ سے ہر کھوڑے ہے وس در ہم لیے اسن دار تعنی رقم الدیث:۲۰۰۱ نیزامام ابو صنیفہ کا ستدلال اس

امام محمد كتاب الآثار ميں اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں كه ابراهيم تھی نے كماكد وہ تھوڑے جو جنگلوں كى خود رو گھاس کھاتے ہوں اور ان کی نسل میں افرائش مقصود ہو تواگر تم جاہو تو ہر گھوڑے سے ایک دینار لو یا دس در ہم لو، اور اگرتم چاہو توان کی قیت سے چالیواں حصہ لے لواز کاب الآثار ص ١٠١١ اور حضرت جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنگلوں کی خودرو گھاس کھانے والے تھو زوں میں سے ہر گھوڑے میں ایک ویتار ہے امام جستی نے اس حدیث کو ضعیف کماہے کیونکہ اس کی سند میں ابو یوسف ہیں اور وہ مجبول ہیں علامہ بیٹی قرماتے ہیں ہیہ ابو یوسف قاضى يعقوب بين جوامام اعظم كے مشہور شاكر دين ان كومجمول قرار دينامام بيسقى كار لے درجه كا تعصب ب-

اور علامہ مینی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑوں کاؤکر کرکے فرملاا یک وہ شخص ہے جس نے تھوڑے کو غنا کے لیے اور سوال ہے : یخے کے

Madinah Gift Centre

لیے بائد حاجروہ اس مجو ڑے کی مجرون اور اس کی پشت میں اللہ کے حق کو نیس بھولاتوہ محو ڑا اس کے گزناہوں کی پر دو یو شی کا موجب ب، المح الحاري رقم المديث ٢٨٢٠ مع مسلم و قر المديث ١٩٨٤ منذ احر رقم المديث ١٩٨٥، عالم ألكتب ال حديث ميل الله ك حق ع مرادز كوق - (شرح البوداود عدم ٢٥٨ -٢٥٥ كتيد الراض ١٣٠٠ه)

جن احادیث میں ہے کہ محو رہے میں زکرہ شیں ہے اور لما میں نے محو روں کی زکرہ اکو معاف کر دیا اس محو ڑے ہے مرادغازی فی سینل الله اور مجلد کا کھو ڑاے ان سے مرادوہ کھو ڑے نسی جن کوافواکش نسل کے لیے رقعاجا آ۔ اوران كوجنكون كي خودرو كمباس كطائي جاتى - - (شرح ابد داؤدج اس هام، كتيه الرياض ١٠٠٠هـ)

الله تعالی کارشاد ب: اور سید هاراسته الله تک پنجاب اور بعض رامنهٔ شیره مین او راگرالله خابها توتم و(جرأ)بدايت دينويا (الحل: ٩)

وكول كوجرابدايت يافته بناناالله تعالى كى حكمت كے خلاف

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے از راہ کرم سیدھے رائے کے بیان کواپنے ذمہ لے لیا ہے وہ رسولوں اور نبول کو بھیج کراور کابول اور صحائف کو ٹائل کرے اور براہین اور دلائل قائم کرے سید حارات بیان فرما آے اور جو مخص سید حارات صاصل کرنے کاارادہ کرے اور نیک عمال کاقصد کرے اس کے لیے نیک عمال پیدا فرماد بتاہیں اور بعض رائے ٹیز مے ہیں جن بر چلنے سے بدایت ماصل سیں ہوتی اس ٹیز مے رائے کی دو تغیری ہیں:(۱) کافروں کی مختلف مائیں ، يوديت العرايت اور جوسيت: (٢) الل الابواء اور الل البدعات، جنول في محق ابن خوايشات في نظ في مالك بنا ليين جن كي قرآن عظيم او راحاديث محيدين كوئي اصل نيس ب-

حضرت ابن عباس رسنی الله عنمائ کهاجس فض کوالله تعالی بدایت دیے کا ادادہ کر آئے اس کے لیے ایمان کے طریقے آسان کردیتا ہے اذر جن فض کو اللہ تعالی مراہ کرنے کا ارادہ کر آئے اس کے لیے ایمان المااور اس کے طریقوں پر عمل كرناد شوار كرديتاب، حضرت ابن عباس كے اس قول كامنى يہ ہے كہ جو مخص ايمان كوافتيار كر ناہے اللہ تعالی اس كے لے ایمان لانے کے رائے آسان کردیا ہے اور جو شخص کفراور گرائ کو اختیار کر باہے اس کے لیے کفراور گراہی کو بدا کہ ويتاب وه جرائمي كومسليان نيس بنا آاى لي فرمايا: اگرالله جايتالائم سبكورجرا)بدايت ديتالين لوكول كوجرابدايت بافته بناتاس كي حكت كے خلاف

تسان الق آن

www.madinah.in تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

ورالتر ما تاہے بر کھرتم تھیاتے ہو اور جو کھ تم فاہر

یے بڑے بی و دو روہ بی زندہ بنیں ہی اور وہ نس مانتے

وه ک اتفاتے مایش کر ه

الله تعالی کاارشادے: وہی ہے جس نے تهمارے لیے آسان سے پائی نازل کیاجس کو تم ہیئے ہوا اور ای ہے درخت (مجی سراب ہوتے) ہیں جن میں تم مویثی پڑاتے ہو 0 وہ اس یانی ہے تمہارے کیے فصل اگا آپ اور زیتون اور مجوراورا كوراور برقم كے بيل وظف اس من فورة كاركندواليا وكوں كے لئے نشانى ب ١٥٥ الله : ١٠٠١)

مشكل الفاظ كے معانی نسسيمون: اس كالوه وم ب موم كامعنى عاد وول كويرانا وريكانا اى عاد ز الإسل السائمة وكل ى خودرد كھاس چرتے والے اون بو بغيرا كائى بوئى قدرتى كھاس چرتے بول-

اس سے پہلے انلہ تعالی نے حیوانوں کاؤکر فریایا تھا ان کے ذکرے ایک قواللہ تعالی نے ان کے وجودے اپنی الوہیت اور توحید براستدلال فرمایا تھا اور دو سرے انسان کو بیہ بتایا تھا کہ اللہ نخال نے ان حیوانوں میں انسان کے لیے کتنی نفتیس رکھی ہں اور اس جمان میں حیوانات کے بعد جس نگلوق کو شرف اور فضیامت حاصل ہے وہ نیا تک ہیں سواللہ تعالی حیوانات کے ذكركے بعد نباتات كاذكر فرمار ہاہے۔

بارش کے یانی ہے تھیتوں اور باغوں کی رو سکید کی لله تعالی نے فرمایا وی ہے جس نے تمہارے لیے آسان سے پائی نازل کیاجس کو تم یہتے ہو اور اس سے درخت ہیں جن میں تم مویش چراتے ہوا اس پر بید اعتراض ہو آہے کہ ہم جو یانی پیتے ہیں وہ سب بارش کایانی تو نمیں ہو تا کنووں،

چشوں اور دریاؤں سے حاصل شد دہانی کو ہم زیادہ تربیتے ہیں اور کھیت اور باغات بھی زیادہ تر دریاؤں اور نسروں کے پانی ہے سراب ہوتے ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ دریاؤں اور نہوں کاپانی بھی بارش سے حاصل ہو تا ہے اور پارش کاپانی ہی زمین كاندراس كى تهدين جلاجا آب جو كؤول اورچشموں سے نكالاجا آب-

الله تعالی نے یانی سے تصلوں اور باغات کے اگانے کاؤکر فرمایا ہے اس یانی ہے جو رو تندیکی اور سبزہ صاصل ہو باہ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو دو خود رو گھاس اور خود رو در خت ہیں جو جنگلوں' میرانوں اور سیزو زاروں میں ہیں جن میں

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

موی اور جانور چرتے چکتے ہیں اس کاذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرملا ہے: اور اس پانی سے درخت ہیں جن میں تم مویش چات ہو اور روئيد كى كادوسرى قتم اناج اور فلك كالملائع بوئ كيت بين اور زيون مجور الكوز اور مخلف يصلون کے باغات ہیں جن سے انسان ای غذا اور خوراک حاصل کرتے ہیں اس کاذکراللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: وہ اس یانی ے تهارے لیے قصل اگا آب اور زیون اور مجور اور انگور اور ہر حم کے بھل۔

زمین کی پیداوار میں اللہ تعالی کے وجوداور اس کی توحید سرنشانی

اس ت بعد الله تعلل نے فرمایا بے شک اس میں غورو فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ زین کی اس روئیدگی بی الله تعالی کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے کیونکہ ایک دانہ یا نیج کو مٹی بیں دیا دیا جا آ ب، چرکھ عصد گزرنے کے بعد اس دانہ میں زمین کے مرطوب اجزاء مرایت کرجاتے ہیں، مجروہ دانہ بحول جا آب اور پھولنے کے بعد اوپر اور نیچے سے بچٹ جا باہے اور اس کے اوپر اور نیچے سے دوبار یک کو ٹبلیں نکلتی ہیں۔ اوپر والی کو ٹبل ز بن كاسينة چركربا برنكل آتى ب اور يچ والى كونيل زين كاندر نفوذ كرجاتى ب، مجراوير كى جاتب يمل مرسز يودا بو يا ہ، پھرایک خاور درخت بن جا آہ اور زشن کے نیچ گرائی ش جزیں چلی جاتی ہیں، درخت اوپر کوجا آے جزیں نیچ کو جاتی ہیں۔ ورخت کا تنابھی فکڑی ہے اور جڑیں بھی فکڑی ہیں اور ایک چیزی طبیعت کا ایک تفاضا ہو آہے ، بھر تااویر کیوں جارہا ب، جرس نیچ کون جاری میں معلوم مواک یمال طبیعت کے نقاضے پر عمل نسین موربایمال اس قادر قبوم، قمار مطلق ادر صناع اذل کے تھم پر عمل ہورہاہے۔ اس نے لکڑی کے جس حصہ کو اوپر جانے کا تھم دیاوہ برھتا ہوا اوپر جلا گیااور اس نے لکڑی کے جس حصہ کو تیجے جانے کا محکم دیاوہ زشن کی تھوں کو چیر آبوا نیچ چلاگیا، پھر ہم دیکھتے ہیں ای دانہ یا ج سے شاخیں ' ت كليان كيول اور كيل كل آتے ميں محران كے رنگ مختلف موتے ميں خوشبو مختلف موتى ب محواول اور يعلول كا ذا لَقَدَ مختلف ہو آ ہے ، جج ایک تھا ایک زین میں ہویا گیا ایک قتم کلیانی ما' ایک سورج کی حرارت اور ایک جاند کی کرنوں

ے اس نے کو نشو و نماحاصل ہوئی؛ گِھراس میں یہ مختلف آٹیرات اور مختلف آٹار کس کے کرنے ہے وجود میں آئے 'اگر ان آثار كاسب سورج يا جائد بازش بارش بوده ايك عي فوع كي چزس بين ال الگ آثار كيون طاهر موك-اس ہے معلوم ہوا کہ رنگ اور خوشبواور ذا نقہ اور ناٹیر کاموجدان میں ہے کوئی چیز نسیں ہے وی ایک صناع مطلق اور قادرازل ب جس في يك نتص ين التي علف أثار يرمشمل عظيم الثان درخت يداكرويا!

الله تعاقی کاارشاد ہے: اوراس نے رات اورون اور سورج اور جاند کو تمهارے کام میں نگادیا اور اتمام) ستارے اس کے حکم کے بابع میں بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں Oاوراس نے تمہارے لیے جو گوناگوں ر گوں کی چیزیں زمین میں بیدا کی ہیں ، بے شک ان میں تقیمت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے 0

(15-19-: 15:11)

سورج اورج انداور دن اور رات کے تواتر میں اللہ تعالیٰ کی تعتیں اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ اے لوگوا تم پر جن تعتول کا پہلے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اللہ تعالی کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگادیا ون کواس لیے بنایا کہ تم اس میں کاروبار حیات کرواور تلاش روز گارے لیے

سی کردادر رات اس لیے بنائی کہ تم اس بی آرام کرد و فرض کیجی اگر مسلسل دن ہو باتولوگ آرام کے ایک کیجے کے لیے بھی ترین جاتے اور اگر مسلسل رات ہوتی تو توگوں کو کام کاج کرنے اور اپنی ضروریات یوری کرنے اور رزق فراہم کرنے

آب كئے يہ جاؤاگر اللہ قيامت تك كى رات بناديتاتواللہ ك سواكونى اور خدا تقاجو تهمار عياس دن كى روشى لي آتا؟ سوكياتم (فورس) نيس غنة! ٥ آپ كئے يه بتاؤكه اگر الله قیامت تک کادن بنادیتاتواللہ کے سواکوئی غداتھاجو تسارے پاس رات کو لے آناجس میں تم آرام کرتے ؟ موکیاتم رکھتے نیں ہوا Oاوراس نے اپی رحت سے تمارے لیے رات اوردن بنائے تاکہ تم (رات میں) آرام کرواور (دن میں)اس کا فضل (روزگار) حلاش كرو، اور تأكه تم (اس نعت بر) شكرادا

ك مواقع ميسرنه بوت-الله تعالى فرما آب: فُلُ آدَءَ يُشُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّهِلُ سَرُمَدُ ا إِلَى يَوْمِ الْفِيْمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ بَأْنِيكُمْ بِصِبَاءِ مَافَلًا تَسْمَعُونَ٥ قُلُ آزَءَ يُشُمُّ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرُمَدًا إلى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَايُبُكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيُومَ آفَكُ تُبْصِرُونَ٥ وَمِنُ زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ والنهار لتشكنوا فيووليت كواين فطيله لَعَلَكُونَ مَنْ اللَّهِ وَنَ 0 (القعم: ٢١-١١)

اورانشد کی تم پریہ فعت بھی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگاریا ایک دن میں سورج کے طلوع اورغروب کے دورانیے سے تمایے کام کل آاور نمازوں کے او قات معین کرتے اور روزے کے بحراور افطار کو معین کرتے ہواور چاند کے دکھائی دینے اور اس کے چینے ہے تم مینوں کالقین کرتے ہو۔ رمضان عیدالفطر عیدالاصلی جواور قربانی کے مینوں اور باریوں کا تعین جاندے ہو آئے ، نیز سورج کی گردش سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں اس کی حزارت ے تھیتال اور پھل کیتے ہیں استدرے بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے تیجہ میں بارشیں ہوتی ہیں اور چاند کی کرنوں ہے پھلوں میں ذاکقہ پیدا ہو گئے اور جائد کے مخفے برھنے سے سند رش مدوج رہو تاب مفرض سورج اور جائد میں اللہ تعالیٰ کی بت نعتیں ہیں۔

سورج اور چاندے اللہ تعالیٰ کے دجو داو راس کی توحید پر استدلال

اور سورج اور جاند میں اللہ تعلق کے وجود اور اس کی توحید کی نشان ہے ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور جاند ایک مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں وہ ایک مخصوص جانب سے طلوع کرتے ہیں اور مخصوص جانب میں غوب ہو جاتے بین ان کواس کام پر کس نے لگا ہے اور کس نے ان کواس نظام کلابند کیا ہے، کسی ثبت نے ، کسی انسان نے ، کسی جانور نے مکی درخت نے مکی دیوی یا دیو آئے ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حادث اور خالی ہیں اان سے پہلے بھی سورج اور چاندای طرح کردش کرتے رہے تے اوران کے بعد بھی ای طرح کردش کرتے رہے اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور عاند کا خالق اس کا نکات میں سے کوئی چرشین بے بلک ان کا خالق اس کا نکات سے اہر کوئی متی ہے اور دودامد باس کا کوئی شریک اورسیم میں ہے کیونکہ اگر ایساہو ناتو پہ گروش ایک طرز اورایک مطرید ہوتی اوران کے طلوع اورغوب كى ايك جت نه ہوئى اس ليے سورج اور چاند كاخالق الي ذات ہجواس كائنات سے خارج ہے اور واحد ہے اور اس كا وجود واجب او رقد يم ب م يكونكه اگروه ممكن او رحادث مو تووه اپنج وجود يش كمي علب كامخياج مو گااوريه سلسله كمي الي ذات پر منتی مانامو گاجو سب کی علت ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو 'وہ واجب اور قدیم ہواور حلاث نہ ہو 'وہی ساری کا کئات كاخداب، سب كاپيداكرف والااوربالنے والاب اوروى سب كى عباوت كاستحق ب

اورانند تعالی نے فرمایا:اوراس نے تمہارے لیے جو گوناگوں رنگوں کی چزیں ذمین میں پیدا کی ہیں ، بے شک ان میں

ھیجت مامل کرنے والے کو گول کے لیے خور دکتائے ہے۔ مجھنے افتر فرانس کے افزار کا اسام کے باؤر اور دکھیے ہے تھے ہوئے اور خت کھول کا کل اور ہو دے پیدا کے ہیں اال اس کیان حوالی کی محتوجی میں بھی کام کھو کر کا چاہیے اور اگر تم فور کرد واقع میں انڈ تفاقی کی انت اس کی قدر در اور اس کیان حدت کے کہتے تھا ہیں۔

ر ورسان منصل میں ہیں۔ ان آجن کی تقریر بھی ای طرح ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلی دو آجن کی تقریر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: اور دوی ہے جس نے سمند رکو سحرکر دیا تاکہ تم اس سے ازہ کوشت کھاؤا در تم اس میں

ے زیو راتھ میں اس محاصیہ ، در رہی ہے۔ بات سعر دو سر مردی عدم اس سے ماہ وجت معدور م ہا ہیں۔ ے زیو راتھ کے جوجن کو تم پہنے ہوا اور تم اس میں مشیوں کو دیکھے ہوجو پان کوچی اور کی تاتی ہیں جاکہ تم انڈ کافضل طاش کی مداور جانہ نم شماران کی 20 انوان : ۳۷

سمند رمین القد تعلق کی فتینیش اس مورسی کا آعدی باشد شده این الفران به این الفران برای و مدیر مخلف طریقان سے استرال فرایا ہے، پسل اند فران کی ترجی کا برای کا بست کا بی الفران کی فائیس و فران ہے استرال فران اور پر کی بار با بات استرال فراد دوس کی مورسے استرال فراد دوس کے حمورسے استرال فراد دوس کے حمودسے استرال فراد دوس کے حمودسے استرال فراد دوس کے حمود سے خاص موالی و استراک کے حمود سے معرب کے حمود سے میں موان کی جائی ادور موان کا دیس کے استراک میں مورٹ کی اور اس میں مورٹ کی افران کی دوس کے موان کا میں مورٹ کی افران کرنے کا میں مورٹ کی افران کرنے کا میں مورٹ کی افران کرنے کی موان کی دوس کے موان کی مورٹ کے استراک کی دوس کی موان کی دوس کے موان کرنے کے دوس کی مورٹ کی استراک کی دوس کی مورٹ کی استراک کے دوس کی مورٹ کی استراک کے دوس کی مورٹ کی استراک کے دوس کی مورٹ کی دوس کی مورٹ کی دوس کی مورٹ کی دوس کی مورٹ کی دوس کی دوس کی مورٹ کی دوس کی دو

سندر کے متوالے کا متحق ہے کہ اداخہ تعالی نے انسان کو سندر میں شرف کرنے و قاد کردیا دوال میں تابع تھے تاہد این کشتیوں اور مبالذوں کے ذریعہ ایک جگہ سے دو سری تاکیہ جائے تیں اور پہ اند فعانی کا بہت تاہم مقد ہے وہ اور کہا متری اور انسان کے اور مباسلا کردھا دوسرد اولو کا کہ اور کا دیارہ اور ان کے مسئد در میں تیجہ مکشیوں کے ذریعہ اس میں شرف کا محکومات وہ کا دور اندھ قبلی کا میں انسان اور اس کا شمال ہے کہ اس نے سندر کو اپنا بادی آر انسان آسان کے ساتھ اس کے اور کو ماسل کر نکتا ہے۔ کڑو سے بالی تعالی اس اور نکتا تھے اور کو ماسل کا مقدمات کے اور انسان کے سندر کو اپنا بادی آر انسان

اس آعت می الله شعل فی فیائے : قباط بین اکار تم اس سے آداد گوشت کھاؤن در آداد فرائے میں یہ اشارہ ہے کہ اس کو جلدی کالیٹانیا ہے وورٹ میر کوشت مرکز فرائی ہو جائے کا میز در آداد فرائے میں یہ اشارہ ہے کہ اضاف اس کو کھائے می رنجہ کر 'اے اور اس میں اللہ فضل کی عظیم تدر سے کا اطارہ ہے کہ کے سعر در کھاؤن میں کھائی اور گزوا ہو ہے اس اس ک اس کا کیا کہ کوٹ میں میں میں ممکن اور کرد سے بالی عمل بداور در نے دالی اور پلے برجے والی کچھل کے کوشت میں کھائی کان اور گزوا میں میں کا انداز کی میں اور اللہ کا قب کی میں اور اللہ ذیر اللہ بھی میں اس ہے وہ ذات عدد ایک چیزیمی اس کی مضربیدا کردی ہے۔

الشیرین عانوروں کے کھانے کے متعلق بذا ایپ فقهاء اس آب تاب بھر بچو کئے سندر کے تو اُن کوٹ کار آگایا ہے اس لیے تام بیل کھیل اور سندر کے ذکر بانوروں کا

ميان كرنا جائية بين: علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه صبلي مترقي ٢٠٠ هد لكستة بين:

جو جو آو بیانی کے تنظیر ذری میں رہیج جیسے مجلیا اور اس کے مطابہ دیگر بھڑ وہ ان کو بغیر ذرائع کے بدو سے کھانا جازے بہ ہم کو اس میں کی کا اختاات سعام میں جو انداز دورات میں جو انداز کی مجلی انتظامیات کے اور انداز اس کے مدد موروہ اور وفاق مال کے بھی برا دورات کے احتجاب میں مال میں انداز کا بھی انداز کے انداز کی انداز کی تحریک بات کہ کہ حضرت ابو جدید اور ان کے احتجاب میں مال میں انداز کے انداز کی تحریک بات اور انداز کے مجلی انداز کا میں دواقد کا کو کہا تھا انداز کے مجلی انداز کے مجلی انداز کے مجلی انداز کی میں دواقد کا کو کہا تھا کہا تھا۔ اس مجلی کی کھی انداز میں کے جس میں انداز کی انداز میں انداز کے انداز میں میں کہا تھا تھا۔ آپ سے قوایات کے انداز کی دورات میں میں میں انداز کی انداز کے دورات میں میں کہا تھا ہے۔

هلاقه را بالهمان مراهان منه ۱۹۳۶ مه ۱۹۰۰ می امتره کار امرایات ۱۳۵۰) امام شافعی که زویک میزند ک که مواسمهٔ در که قام جانو دول کاشکار هال ب اور حضر شداد بر مرهدین نه فریا: سند رسل چنته جانو وین ان کوانفه نه تمهار ساله هال کردیا الله تعالی فرما آب:

رساب عودين ان واست مراحب عال رويا الدها راباب : أُجِلَّ لَكُمُّ صَيْدُ الْبَعْرِ وَ طَعَامُ : تسارع لي سندر كافكاراوران كالعام طال كرواكيا .

سندرک تام بناوروں کے طال ہونے ہے حدیث والوٹ کرتی۔ بدعا طالبور موری دیا دیں اور اس کا یہ حدیث بنجی سے کہ بھی ملی الشد علیہ دسم نے فریائے سے کشک اللہ نے این آوم کے لیے سمار عمل بھرج کوڈ کا کویائے م میڈ کہ قوام زمانی نے دواہت کیا ہے کہ ٹی مطی اللہ علیہ وسم نے اس کو کشل کرنے سے مع فریائے سم میں جدے میں کا کی تجھے پروال سرکتی ہے کا دواہت کیا ہے کہ اس کے شکل ہے وہ اس پروال سرکتی ہے کہ اس کرتے کہا ہیا ہے:

Madinah Gift Centre

اورامام اوزای نے بید کماہے کہ جس مخص کو محرچھ کھانے کی خواہش ہو وہاس کو کھاسکتاہے 'اور ابن علدنے بید کماہے کہ مرجے اور شارک چھلی کوشیں کھالیاجائے گا کیونکہ وہ انسانوں کو کھاجاتے ہیں اور ایرائیم تھی نے کہاہے کہ سمندری در ندوں کو کھانا محروہ تحری ہے جس طرح فنکی کے در ندوں کو کھانا محروہ تحری ہے، کیونک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کیلیوں سے بھاڑنے والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور ابوعلی التجارئے کماہے کہ جس جانور کی نظیر مشکیلی میں حرام ہے اس کی نظیر سندر میں بھی حرام ہے، بھے سمندری کتا سمندری فزیر اور سمندری انسان اور امام ابوطنیفہ نے کما: چھی کے سواکوئی سندری جانور حال مبیں ہے اور امام مالک نے کماکہ سمندر کا ہرجانور حال ہے کیونک اللہ تعالی نے مطلقا فرمايات: تهمار يلي سمندر كاشكاراوراس كاطعام طال كروياكيا-

(علامداین قدامه طنیل فرماتے بین:) ہماس آیت کے عوم اور حدیث سے استدال کرتے ہیں، عبد اللہ نے کہامیں ف اب والدے سمندری کئے کے متعلق بوجھاتوانوں نے عمودین دیناراورالی الزبیرے روایت کیاکد ایک فض نے نی صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ سمندر کی ہرچزؤخ کی ہوئی ہے ، وہ کتے ہیں میں نے اس کاعطاے ذکر کیاتو انہوں نے کمارے بر ندے تو ہم ان کوزی کرتے ہیں۔ ابوعید اللہ نے کماہم سندری کتے کوزی کریں گے۔

(المغنى جهص ٢٣٨-٢٣٨ مطبوعه وارالقكريروت ٥٠٠١١ه)

سمندرى جانورول كوكهان كمتعلق زب احناف امام علاء الدين ابو بكرين مسعود كاساني حنى متوفى ١٥٥٥ لكيت بن:

حیوان کیاصل میں دوقتمیں ہیں:ایک وہ قتم ہے جو سمندر میں زندہ رہتی ہے الورایک وہ قتم ہے جو ختکی پی زندہ رہتی ہے۔ رہے وہ جانور جو سندر میں زندہ رہتے ہیں تو چھلی کے سوا سندر کے تمام جانوروں کا کھاناحرام ہے، چھلی کا کھانا طال ب البنة جو محمل طبق موت مركر سطح آب را المرآء اس كاكلماناطال نسيب ويدار اسحاب كاقول باوراين الی لیل نے کماکہ چھل کے علاوہ مینڈک میکڑے استدری سانے استدری کئے اور سندری فزر و غیرہ کو بھی کھاناجائزے لیکن ذیج کرے اورلیٹ بن سعد کاہمی میں قول ہے لیکن انہوں نے کماکہ سمندری انسان اور سمندری فنزیر کا کھانا جائز نسیں ے اور امام شاقع نے کمایہ تبام جانور بغیروزی کے جال ہیں ان کو پکڑنای ان کوزی کرنا ہے اور جو چھلی مرکز سطح آب پر آ جائےوہ بھی طلال ہے۔

ائمہ الله فياس آيت ے استدلال كيا ہے كہ تهمارے ليے سندري شكار اوراس كاطعام طال كرويا كيا ہے-(المائده: ٩١) اور شكار كالطاق چهلى كے علاوہ سندرك دوسرے جانوروں ير بھى ہو تاب اوراس كانقضابيد ب كم سمندر کے تمام جانور حلال ہوں اور جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سندر کے متعلق ہوچھا کیاتو آپ نے فرمایا اس کلیانی پاک کرنے واللب اوراس كامردار طال ب- (سنن الرّندي رقم الديث: ٢٩٠ سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ١٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٨٠ سن داری رقم الحدیث: ۲۵ عد منداح ج من ۱۲۳ اس صدیت من آپ نے مطلقاً سند رکے مردار کو طال فرمایا ب خواودہ مچىلى بوياكوئى اورجانور بو-

مارى دليل يدب كرالله تعالى فرمايا ب: قمر مرداراورخون اورخزر كاكوشت حرام كياكيات-حُرِمتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ

النجشيزير - (المائده: ٣) تسان القرآن

طدششم

اس آیت میں مطلقاً مردہ جانور کو اللہ تعالی نے حرام قربایا ہے خواہ فتکی کامردہ جانور ہویا سمندر کا۔ اورالله تعالى فرمايا ب: وه (ني)ان رخيث چزول كوحرام كرتيس-

رَبُحَيْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآلِثَ.

اور مینڈک ، کیڈا اسمانے و غیرہ خبیث جانور ہیں اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کہ مینڈک کی ج لی کودوا میں استعمال کیاجا تاہے تو آپ علیہ الصلوقوالسلام نے فرمایاوہ خبائث میں سے ایک خبیث جانورہے الہ جزئیات ے قاعدہ کلید يراستدلال ع)اور انہوں نے جو اس آيت سے استدلال كيا ہے: احل لكم صيد البحروط عامد المائده: ١٩٩١ م آيت من صيد سے مراد معيد بي شكار كيابوااور بيداطلاق مجازى باور شكاراس كو كتي بين جوجانور كحبرا كر بعاك ربا مواور بغير حيله كے اس كو پكڑانه جاسكا بوء يا تووه اڑجائے يا بعاك جائے اور بير طالت شكار كے وقت موتى ب پکڑنے کے بعد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بعد توہ گوشت ہوجا آہے اور حقیقاً شکار نہیں رہتااو راس پر دلیل ہیے کہ اس کا

عطف اس آیت رے: اورتم يرفظى كاشكار حرام كردياً كياب جب تك عرم مو-وَحُرْمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرْمَا دُمْتُهُ حُرُمًا.

اوراس سے مراد محرم کاشکار کرناہے نہ کہ اس کا کھاتا کیو تکہ محرم اگر خود شکار نہ کرے اور نہ شکار کا تھم دے تواس کے لیے فیر محرم کاکیا ہوا شکار کھاناجازے اس تفصیل ہے ثابت ہو گیاکہ اس آیت میں کھانے کی اباحث نمیں ہے، بلکہ یہ آیت اس کیے ذکر کی گئے ہے تاکہ محرم کو بتایا جائے کہ خطکی کے شکار اور سندر کے شکار میں فرق ہے اول الذکر محرم کے لیے ممنوع ہاور ٹانی الذ کرجائزے اعلامہ کاسانی کی یہ دلیل بے سود ہے کیونکہ جب محرم ہر قتم کے سمندری جانور کاشکار کر سکتا ہے تواس کو کھابھی سکتا ہے کیو تکہ محرم کے لیے صرف ختلی کے جانور کوشکار کرے کھانا ممنوع ہے اور سمندری جانور کوشکار کر كے كھاناممنوع نسي ہے)-

اورنی صلی الله علیه وسلم نے جو فرمایا ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے اس سے آپ کی مراد خصوصیت کے ساتھ مچھل ہے۔ کیونکہ آپنے فربایا ہے ہارے لیے دو مردا راور دوخون طال کے مجے میں دو مردار مچھلی اور ٹڈی اور دوخون جگر اور تلی ہیں اس حدیث میں آپ نے مردار کی تغییر چھلی اور ٹڈی ہے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سمندری مردار سے آپ کی مراد چھلی ہے۔

ربادو سراستك كم چھلى طبعى موت سے مركر پانى يرا بحرآئے تووہ امام شافعى كے نزديك طال ب انبول نے اس ير وطعامه ے استدلال کیاہے، بینی تمهارے لیے سمندر کاشکار کیا ہوا جائور بھی حلال ہے اور جس کاشکار نہ کیا گیا ہووہ بھی طال ہے اور جو مجھلی طبعی موت مرکر پانی کے اوپر آجائے وہ شکار نمیں کی مئی اور وہ طبعامید میں واقل ہے اور نیز آپ نے فرما استدرى مردار طال باوراس من آپ نے اس چھلی کا عنتاء نس کیادو مرکز سطح آب ر آجائے۔

ہماری دلیل ہیہ ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھلی مرکر پانی کے اور آجا سے اس کومت کھاؤ۔ (معنف این الی شیب جمع ۱۳۳۸) و رحدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ سمندری مردار طال باس = آب کی مراداس محمل کافیرے وطبی موت ے مرکز سطح آب ر آجائے۔

Madinah Gift Centre

(بدن الامتران مي المي اعتمال المي يسكر (الدن المتران مي مريدة ميره الدور التقديد المودد الدائف المعلم على الدور كما المي الما مورد وعيد الله يستان علي طبائل سليد السيد على المودد المي المي المواجع المي المواجع المي المي الم تشراكية العالمي في المي المي الموجع المورد المودد المي المي المودد التي المي المواجع المي المواجع المي المي الم كما المي المواجع المي المي المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المي المواجع المي المواجع 
زیادہ ترسند ری برائزش رہتے ہیں ہیں۔ امارہ جیا ابھیا یہ برائراندے و میرہ اور دوبال اگر طاقہ کے لیشان سے مستفید ہوتے ہیں اور پیدائنہ تعالی کی نبات حکت بالذہ ہے۔ گوشت کو کی اور زیاد تی کے ساتھ فروخت کرتے ہیں۔ فاملیا

کوشت کو کی اور زیادتی کے ساتھ قروخت کرنے میں مذہب احزاف میں اور زیادتی کے ساتھ قروخت کرنے میں مذہب احزاف

علامہ عبدالواحد كمل اين بعام خل متول ۱۲۸هه لكتے ہيں: مخلف اجتاس كے گوشت كواليك و مرب ك سائق كى اور زياد تى كے ساتھ فروخت كرناجائز ہے، اور مصنف كى

مراد سے کہ اون ، گائے اور بکری کے گوشت کوایک دو سرے کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرناجازے کو تک بیٹوشت مخلف اجناس ہیں جس طرح ان کے اصول مخلف اجناس ہیں، لیکن گائے اور بھینس ایک جنس ہے،اس لے گائے کے گوشت کو جینس کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرناجاز نمیں ہے ای طرح بکرااور دنبه اورعنی اونشاور بختی اونش ایک جنس بین اس لیے ایک کے گوشت کودو سرے کے گوشت کے ساتھ کی اور زیادتی كرساتية فروخت كرناجاز شيس بي كو تكدان كي ايك بض ب- (في القديرين عص ١٩٠٥ مطبوعه دارانقل بروت ١٥١١هه) زبورات كے متعلق احادیث

الله تعالی نے سمند رکی دو سری نعت بیبیتائی اور تم اس میں سے زبورات نکالتے ہوجن کو تم پہنتے ہو۔اس سے مراد موتى اور مرجان إن الله تعالى فرما آاب: يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلَةُ وَ الْمَرْجَانِ

ان موتى اور موتك نكت بى-

المام محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ خدروايت كرتين

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حذیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے 'انہوں نے پانی ہاڈگا توا یک جوی یانی لایا بیب اس نے پالہ ان کے ہاتھ میں رکھاتو انہوں نے وہ پالہ اٹھاکر پھینک دیا اور کہامیں نے اس کو کئ مرتبہ منع کیا ہے کہ جاندی کے بالہ میں پانی مت دیا کروا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے ہوئے ساہے: ربیم اور وبیاج مت پنواور سونے اور جاندی کے پالوں میں مت بیواور ندان کی پلیٹوں میں کھاؤ، كونكدىدان كے ليے دنيام بين اور مارے ليے آخرت من بن-

(صحح البخاري رقم الحديث:٥٣٢٩، صحح مسلم رقم الحديث:٢٠٩٧ من التسائل رقم الحديث:٥٣٠١ حضرت انس بن الك رضي الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عجميون كوخط لكهيز كا اراده كيا آپ كويتا ياكياكه وه اى خط كو تول كرتے ہيں جس پر مركى ہوئى ہو او آپ نے چاندى كى ايك انگو تھى بنوائى جس پر محدرسول الله فقش تفا-

(شيج البخاري رقم الحديث: ٥٨٧٢ سنن الإداؤد رقم الحديث: ٣٢٧٣ سنن الترزي رقم الحديث: ٣٤١٨ سنن النسائي رقم الحديث: ۵۲۱ سنن این ماجه رقم الدیث:۳۱۴۱

حضرت عبدالله بن عمر منتى الله عنماييان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سونے كى انگو تھى بنائى اور اس کا تھینہ ہملی کے باطن کی طرف رکھا اور اس میں محررسول اللہ نقش کرایا، جب محلیہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگو فعیال بنوالیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دیکھاکہ انسوں نے بھی سونے کی انگو فعیال بنوالیں ہی تو آپ نے اس انگو تھی کو آبار دیا اور فرملا میں اس کو بھی نہیں پینوں گا، پھر آپ نے ایک چاندی کی انگو تھی ہنوائی جس میں محد رسول الله نقش تحة مجراس كے بعد حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے وہ الكو بھى بہنى اور ان كے بعد حضرت عمر رضى الله عنہ نے ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انگو تھی کو پہنا چی کہ وہ انگو تھی ارلیں بنای کنو کمیں میں گر گئی۔

( صح بخارى وقم الحديث: ۵۸۲۱ مح مسلم وقم الحديث: ۴۰۰۹ من الدواؤد وقم الحديث: ۴۲۱۸ من الرف و قم الحديث: ۹۷۳۱ سنن النسائي رقم الديث:٥٠٠٥)

تسان القرآن

٣٤٢ www.miaidhaah ir حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فحض آیا اور اس نے پیتل کی انگو تھی پئی ہوئی تھی، آپ نے اس سے فرایا: کیاوجہ ہے کہ مجھے تم سے بتوں کی یو آرہی ہے اس نے اس انگو تھی کو پھیتک دیا وہ مجرآیا تواس کے ہاتھ میں لوہ کی انگو تھی تھی آپ نے فرمایا کیاوجہ ہے کہ میں تمہارے اور دوزخیوں کازبور و کھے رہا ہوں اس نے اس الگو تھی کو بھی پھینک ویا چرکمایا رسول اللہ ایس کس چزکی الکو تھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا ایک مثقال سے كم جاندى كى انگو تھى يناؤ - (من ابوداؤ در قمالىت: ١٣٣٣٠ من الرّدى رقم الديث: ١٨٥٥ سن السائي رقم الديث: ٥٣١٥) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاسس مجاشی کی طرف ہے وہ زبورات آئے جو اس نے آپ کو ہدیہ کیے تھے 'ان میں سونے کی ایک انگو تھی تھی جس میں حبثی تھینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک چھڑی یا بنی انگیوں سے ایک انگو تھی اٹھائی پھر حصرت زینب رضی اللہ عنما کی ساجزادي حضرت المدينة الى العاص كوبلا كر فرمايا: الم بينا التم يد الحو تفي پس لو-(سنن ابوداؤور قم الحديث ٢٣٢٥ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٣٦٢٣ مند ابو فعلى رقم الحديث: ٣٣٧٠) حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میری امت کے مردول پر رہم اور سوناپسناترام کردیا گیاہے اور میری امت کی عورتوں پر طال کردیا گیاہے۔ (سنن الترفدي و قم الحديث: ١٤٦٠ معنف ان الي شيبرج ٨ ص ٨٣٣ مسند احرج ٢ ص ١٩٣٠ ٢٠ م. سنن التسائل و قم الحديث: ٥٦٣٠) زيورات كے متعلق فقهى احكام علامه ابوالحن على بن الى بمرالمرغيناني الحنفي المتوفى ١٩٩٣ه لكهية مِن: مردول کے لیے سونے کے زابورات پر مناجاز شیں ہے جیساکہ حدیث می گزرچکاہے اور چاندی کے زیورات پہنا بھی جائز شیں ہے کیونکہ وہ بھی ای کے علم میں ہیں البتہ چاندی کی انگو تھی اور منطقہ (کمری پیٹی)اور تکوار کازپور چاندی کا بناتاجائز ہے اور جاندی نے سونے ہے مستغنی کردیا کیو تکہ وہ دونوں ایک جس سے ہیں اور الجامع الصغیر میں ہے کہ صرف عاندی کی انگو تھی بنائی جائے اور اس میں یہ نصر یح ہے کہ پتجر الوب اور پیٹل کی انگو تھی بنانا جائز نہیں ہے ' اور مردوں کے کیے سونے کی اعمو تھی پیننا حرام ہے اور عور تول کے لیے جائز ہے کیونکہ زینت ان کاحق ہے، صرف قاضی اور سلطان کے ليا تكو تفي بنائي جائ كو نكدان كومرلگائي كي ضرورت بوتى ب اوران كے غير كے ليے انگو تفي نه بمناا فضل ب ، كيونك ال كوضرورت تهيس بسونے ب وانت نه بائد هاجائ وائدى بائد هاجائ سيد الم ابو حفيف كرزويك باورالم المركزديك موفي من بحى كوئى حرج نسي باورام ابوبوسف كاس من دوقول بن-صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عرفیہ بن اسعد الکتالی کی جنگ کلاب میں ناک کٹ گئی انہوں نے چاندی کی ناک بنا لى تواس ش بديو ہو تني تو بي صلى الله عليه وسلم نے انسيں بير تھم ديا كہ وہ سونے كى ناك بناكر لگاليں - (سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ٣٣٣٣٠ سنن الترذى دقم الحديث: ٢٠١٠ سنن النسائى دقم الحديث: ٢١١٥ منذ احدج ٥ ص ٩٣٣ مصنف ابن الى بيديد ٨٠ ص ٩٩٩ من ابويعلى رقم الحديث: ١٩٥١ المعمم الكبيرج عارقم الحديث: ١٩٣٩ صحح إن حيان دقم الحديث: ٥٣٩٢ من جهج جرم ٣٢٥) نابالغ لؤكول كو سونااورريشم يستانا كروه ب- (بدابيا خرين ص ٥٥٥، مطبوع كلتبه شركت مليد ملكن) زبورات کی زکوۃ کے متعلق احادیث اور آثار عمروین شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے واوار ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نی صلی اللہ علیہ تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

440 ريماء و سلم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بٹی تھی اور اس کی بٹی کے باتھ میں سونے کے موٹے موٹے کتکن تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرملیا: کیاتم ان کی زکوة اوا گرتی ہو؟اس عورت نے کماشیں! آپ نے فرملیا کیاتم اس سے خوش ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تنہیں ان کے بجائے آگ کے تکلن پینادے، پھراس عورت نے ان تکنوں کوا ٹار کرنی صلى الله عليه وسلم كرسامة ركه ديا اوركهايه الله اوراس كرسول كي اليه ين-(سنن ابوداؤدر قم الحديث: ١٩٠٣ سنن الرزي و قم الحديث: ١٣٣٧ سنن السائل و قم الحديث ٩٣٣٥ سنداحرج ٢٥ ١٨٠ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٥٠٥ ء مصنف ابن اني شيبرج ٣٠٠ مليت الاولياء جه ص ٩٣٣٠ سنن يه في جه ص ١٩٩٠-٩٩٨ شرح السذر رقم امام این انقطان نے اپنی کماپ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحح ہے امام منذری نے مختفر سنن ابو داؤد میں لکھا ب اس حدیث کی سند میں کوئی مقال نہیں ہے کیو تک امام ابوداؤد نے ابو کائل محدری اور حمیدین معدد ہے روایت کیا ہے اوروه شات عالى-حفرت عاتشه رضى الله عنهاييان كرتى بين كد ميري بإس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لاع، آب نے ميرے الله مي جاندي كى الكو السيال ويكسين آپ نے فرايا: اے عائشہ إيد كيا ہے؟ ميس نے كمايار سول اللہ! ميس نے ان ا محوضيوں كو زيب و زينت كے ليے بيائے، آپ نے يو جھاكياتم ان كى زكوة اواكرتى مو- ميس نے كمائيس! آپ نے فرمايا تہيں دوزخ كے عذاب كے ليے يہ كافى ہيں-(سنن ابوداؤد رقم الديث: ١٥٧٥ عائم نے كما شيمن كى شرط كے مطابق بير حديث ميح ب المستدرك جام ١٣٠٠-١٣٨٩ سنن دار تعنی رقم الدیث: ۱۳ ۱۹۹۰ سنن بیماتی جهم ۱۳۰۱) حفرت ام سلمدرضی الله عنمامیان کرتی بین که می سوئے کازیو رہنے ہوئے تھی، میں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا بید لنزے؟(وہ جع کیاہواسوناجس پر دوزخ کے عذاب کی وعیدے) آپ نے فرمایاجو زبور ز کو ۃ کے نصاب کو پہنچ کیااو راس کی ز کو قادا کردی می تووه کنز نسیں ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الدیث: ۹۵ ۹۳ مام نے کمار حدیث المام بخاری کی شرط کے مطابق صحبے ہے المستدرک جامل ۹۳۹۰ سنن جمعی

حعزت اساء بنت بزید بیان کرتی بین که میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سونے کے کنکن پنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہوچھاکیاتم ووٹوں ان کی ڈکو 16 واکرتی ہو؟ ہم نے کمانسی! آپ نے فرمایا کیا تم كواس كافوف شير ب كه الله تم دونول كو آك ك كلن يساد التم دونول ال كي زكو قاد اكرو-(منداحه ج٢٥ م ٢٩١١ عزواجه زين نے كماس كى مند حسن ب منداحه رقم الحديث ٣٨٢٤ كادارالحديث قابره منداحه رقم الحدث: ٢٨٢٧عالم الكتب)

حضرت عمرین الخطاب رضی الندعند نے حضرت ابوموی اشعری کوخط لکھاکہ تہماری طرف جو مسلمان عور تیں ہیں ان كو تقم دوكه وه است ذيورات كي زكو قاد اكرس-(معنف اين الي شييرج سوس عن مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١هـ) حضرت ابن مسعود نے فرمایا: زبورات میں زکو قب-

(مصنف عبد الزذاق رقم الديث: ٥٦ - ١٤ المعيم الكبير و قم الديث: ١٥٥٣ ، مجمع الرواكريّ ٢٣ ص١٦)

زيورات كى ز كۈۋىيى نداېب فقهاءاور بحث ونظر

الم مالك المام احد بن طبل او رايك قول عن المام شافق كرزويك زيو رات يرزكوة نيس ب- المام الوحيف ك

زديك زيورات يرز كوة عاورامام شافعي كاراع قول بحي يي ب-علامدابن قدامه عنبلى متوفى ١٢٠ ه لكست بن:

ظاہر ند بسب بے کہ عورت کے زیورات پر زکوۃ نس ب-امام الک اورامام شافعی کابھی میں مسلب اور معزت عره حضرت این مسعود، حضرت این عباس، حضرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله عنم اور بالجدين مين سے سعيد بن میسب ٔ سعید بن جبیر ٔ عطاء ٔ مجلد ٔ عبدالله بن شداد ٔ جابر بن زید ٔ ابن سیرین ٔ میمون بن مران ٔ زهری و ری اور اصحاب وائے کانظریہ یہ ہے کہ زایو رات میں زکو ہے -(المنی جس ٢٣٣، مطبوع دارانکر بروت ٥٠٣١ه)

ائمه الله كى طرف ب ولاكل دية بوع علامداين تدامه صبلى لكية بن:

المام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باغ صحابہ كتے تھے كه زيو رات ميں زكوۃ نسيں ہے اور زبورات کوعار بازیای ان کی ز گوقت نیزعانیدین ابوب لیث بن سعدے دوابو ذبیرے اور دو حضرت جابر رضی الله عند ے روایت كرتے ہيں كہ في صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: زيو رات ميں زكؤة شيں بے علاوہ از بين زيو رات كومباح استعمال کے لیے رکھاجا آئے اس لیے اس میں زکو قواجب شیں ہے جس طرح کام کاج کی چیزوں میں اور استعمال کے کیڑوں میں

علامداین تدامد نے اس مسلم بر بحث کرتے ہوئے اماری پیش کردہ صحح المند ابوداؤد کی روایت بھی ذکر کی ہے لیکن اس کاکوئی جواب شیں دیااور اگریائج محابہ اس سئلہ میں زکزۃ کے قائل نمیں تویائج سے زیادہ محابہ اس سئلہ میں وجوب

ز كوة ك قائل بين مثلاً حطرت عمره حضرت ابن مسعود احضرت ابن عباس، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص، حضرت ا پوموی اشعری اور حضرت زینب زوجه این مسعود رمنی الله عنم اوران کی فقاب ان سحاب بے زیادہ مسلم ہے جو ز کو ہ کے قا کل نہیں ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلے میں جن صحابہ کاذکر کیاہے وہ یہ ہیں: حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ اور حضرت اساء رضی اللہ منم میزید بھی قاعدہ ہے کہ جب طلت اور حرمت میں تعارض ہو تو ترج تحریم کو ہوتی ہے۔ ائمہ الله كىدو مرى دلىل وه مديث بي جو حفرت جارے مروى بيناس ير بحث كرتے ہوئے امام ابو كرا حمد بن

صين بيعق متوفى ١٥٨ ٥ المقتين: حضرت جارے مروی ہے زاہورات میں زکوۃ نہیں ہے اپ مرف حضرت جار کا قول ہے ، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ عافیہ بن ابوب نے ازلیث از الی الزبیراز جابراس کو مرفو ماروایت کیاہے اس کی کوئی اصل نمیں ہے۔

(معرفة السنن والآثارج ٣٦٨ - ٢٩٨ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت ١٩٨٠مهم) علامد ابن قدامہ نے اس سئلہ میں جو کام کاج کی چیزوں پر قیاس کیا ہے وہ طاہر ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں

ادرتماس من كثيول كذيكمة بوجوياني كوچرتي بوئي جلتي بين-

اس آیت میں اللہ تعالی نے پانی کوچرنے والی کشتیو ل کوموا خر فرمایا ہے اور موا خرکے معنی حسب ذمل ہر

Madinah Gift Centre

466 موا تر ، ما تره کی تیج ہے ، ما ترہ کا معنی ہے پائی کو بھاڑنے والی کشتی ، آوا ذرینے والی کشتی ، ہوا کے ایک جمو کے ہے آگ برسنة والى مشي اس كامصدر مخيراور مؤرب اس كامتى ب مشى كاجنانه إلى كو بعاثرته جلتے من آواز بيدا بونا بالى كو باتقول ے چرا نین کوزم کرنے کے لیے اس کوبائی سے سراب کرنا۔ صدعث میں ہے: اذابال احدكم فليتمخر الريع. جب تم پيشاب كرونو بوا كارخ ديكمو العني بد ديكموكه بوا

س رخ سے آری ہاور ہوا کے رخ کی طرف بیشاب ند كدورنه تم يرجيشين يزيل كا-)

(التهليدج على ١٩٦٠ كآب العين عص ١٩٨٢ الفردات عص ١٩٠٠ قدوى عص ١١٨٥

الله تعالی کارشادے: اوراس نے زمین میں پراڑوں کو نصب کردیا تاکہ زمین تهمارے ساتھ (ایک طرف) جمک نہ جائے اور اس نے دریا اور دائے بنائے تاکہ تم سُر کر سکو 0اور داستوں میں شاندیاں بنا کیں اور لوگ ستاروں ہے سمت کا فين كرتي بن ٥ (الوا: ١٥-١١)

زمین پر بیا ژول کانصب کرنااس کی حرکت کے منافی نہیں ہے

اس آیت می الله تعالى نے فرطا بنان تصديد بكم اس كامعى به كى بدى چركالماناوراس كاتركت كرناواس آیت کالفظی معنی اس طرح ہوا کہ اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے نصب کیاہے تاکہ وہ ملے اور حرکت کرے، مالا تك مقدوديد كدوه ندسل اور حركت ندك السالي يمل ير لفظ لا محذوف - اس كي نظريد آيت ب:

يسبين الله لكمان تصلوا- (الساء: ١٨١١) م كالفظى منى ب: الله تمهار علي بيان فرما أب تأكد تم كراه بو ملا نکه مقصودیہ ہے کہ تاکہ تم گراہ نہ ہوئیل بھی ای طرح لامحذوف ب

اس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے: اور اس نے زهن ش روای کوڈال دیا، روای کالفظ رسوے بناہے۔ الم ظيل بن احمد الفرابيدي المتوفي ١٥٥ه لكيت بي:

رسايوسوكامتى بكى فخفى كو كلكم اورمنبوط كراك وسوت المحديث كاستى ب مل في الى بات كو يختركه رساالمجيل كامنى بيارى برزين رابت اوروستالسفينة كامنى بهاز تكرانداز وااوراب ادهر ادهردولتانسي ب-(كتاب العين جام ١٥٨ مطبوعه ايران ١١٣٠هـ)

علامه حسين بن محرراغب اصفهاني متوفي ٥٠٢ه لكيت بن:

رساكامعنى ب كى يركا تابت بونا قدود داسيات (سا: ١٠) كامعنى ب يولول يرجى بوكى و كلي اوردواسى شاه احداث (الرسلات: ٢٥) كامعنى بمضوط مياز - (الفردات عام ٢٥٥ مطبوع كمته زوار مصفي الباز كد كرمه ١٨١١ه) اس آیت کامعنی بیدے کہ اللہ تعالی نے زمین پر جماری پہاڑ نصب کردیے تاکہ زمین اپنے مرکز پر قائم رہے اورائے محور ر گردش كرتى رے اوراس سے ادھرادھرند بہ سے۔

زشن والداور سورج كى حركت ك حساب عائنس وال يد متعين كرتم بين كد جاء كرى كب و كالورسورج كوكر بن كب ملك ما اوران كاحساب اس قدر محي مو ياب كدوه كي كل ميني اور بعض او قات كي كل سال يملي بارية فلال ماريج كوات يح كرات مندر مورج إجاء كرين بو كاوراتي ويرتك كرين لكار به كاور فلال ملك مي يدكرين اتے وقت پر دکھائی دے گااور فلال ملک میں بیر گرین اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور ان کابیر حمل اتا حتی اور درست

Madinah Gift Centre

ہو آ ہے کہ آج تک اس میں ایک سینڈ کا بھی فرق نیس بڑا۔ سورج گر بن کامنی ہے زشن اور سورج کے در میان جائد کے حائل ہوجانے سے سورج کاجروی یا کلی طور پر آریک نظر آنا عربی میں اس کو کموف مٹس کے ہیں۔(اردوافت جام ١٥٥٠) ابھی چند ماہ پہلے سورج کوگر بن لگا اور مغرب ہے کھو در پہلے سورج آریک ہونا شروع ہوااور رفتہ رفتہ سورج عمل آریک ہو گیااور تقریبایا نج منت تک ماریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کامشاہرہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی او پہلے بتادیا تھاکہ كراجي مين فلان ماريخ كواخي ويريح ليا الشيخ يح كرات منت يرسورج فمل ماريك بوجائ كامسائنس دان نه جادو كرين نہ غیب دان ہیں ان کی میدیش کو کی ان کے حماب رجی ہے ،وہ زین ، چانداور سورج کی حرکات کا عمل حماب رکھتے ہیں اور ان کی رفار کاجمی میچ صلب رکھتے ہیں اس لیے ان کو معلوم ہو آے کہ جاند کس بارج کواور کس وقت زیمن اور سورج کے در میان حاکل ہوگااور کتنی دیر حاکل رہے گااو را نہیں تمام دنیا کے نظام اللوقات کا بھی علم ہو باہے اس لیے وہ بت پہلے ا بين حساب عبدادية بين كد ظلال مَارِجَ كوات بيع سورج كوكر بن كل كالدرا تي ديررب كالاي طرح جاند كر بن كامعني ہے کہ جاند اور سورج کے درمیان زمین حاکل ہوجائے جس کی دجہ سے جاند جزوی یا کلی طور پر اریک ہوجائے ابھی چند ہفتے پہلے جاند کو گر بن نگاہ ریاکتان میں رات کو دس بجے جاند تھل طور پر باریک ہو گیاتھا اور سائنس دانوں نے کافی پہلے بتا ویا تھاکہ فلاں بارج کواتے بج چاند گرین گے گاور فلاں فلاں ملک میں اتنے استے بج نظر آئے گاور اس کی میں وجہ ہے كدان كوزين كى حركت اوراس كى رفار كاعلم مو لك اوروهاس حساب عبان ليتي بي كدفلال ماريح كوات بجزين چاند اور سورج کے درمیان حاکل ہوجائے گی اور اتنی دریا تک حاکل رہے گی اور تدریجاً حاکل ہوگی اور س وقت تھمل حائل ہوجائے گی۔ قدیم خیال کے علاء جو زمین کوسا کن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نمیں ہیں اور وہ میہ نمیں مانتے کہ زین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کاسائنس دان حساب رکھتے ہیں دواس کی کیاتوجید کریں مے کہ سائنس دان بغتوں اور میںنوں پہلے سورج اور چاند کے گر بن ہونے اور ان کے نظام الاو قات کی بالکل ٹھیک پیش کوئی کرتے ہیں اور آج تك ان كى پش كونى غلامس بوئى كياده سائنس دانوں كوجاد وكرياغيب دان كردائے بن!

بمام

469

هایت ها فرایک بسرطان آن آن شین فردایت که داند فعانی سه زندن پریاد دل کونسب کردیا تاکد دوا پیندار سے اد هر او همر زو مید آیت زندن کی کرد ش که مزدن نیس به اور ند زندن که سکون کو منظوم ہے۔ ونیالا در آخر مند میسی انسان کی بوایت کے انتظامات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور راستوں میں نشانیال بنائمیں اور لوگ ستاروں سے سے کانتین کرتے ہیں۔

ے کے آرائی تک سان پی سرائی کے سائد سے مطابق پی طولی طرف روان دوان ہوتے ہیں۔ مدک میں مقابل میں مجافز کے استان کے کہ انتظام کر کے اس اس کے دافیاتی مرفعی اس کی برخوالی کے استان انتظام کر رحمالی میں افواد اور سرائی کے کہ اس میں موان دوان کے اس کا انتظام کی اس میں اور کیا۔ اسانوں کر ہیں امان اس کی و میں افواد کی کرائی میں سے مطابل کے دیے جی اور اس کی میں کا میں میں میں اس کے اس کا میں کا میں میں میں میں می رحمالی کھ فواد اس کی میں میں میں کہ کے اس کا میں اس کا کہ کے اس کے اس کے اس کی میں کا میں کہ اس کی میں میں کا

ذرانگاور دسائل میآردید بین میداوریات به که هم خواان ذرانگی اوروسائل سے استفادہ ندگرین اور نگل کے بتائے بدر کاور ہواہت کے بحیائے گمرای کوافقیار کرلیں! الله تعلق کاارشارے نہ سوجوا تی چیزی پیریا کرنا ہے کیادہ اس کی خش ہے جو بچکہ مجلی پیراز کر تھے، بیری کیاتم

نفیحت حاصل نمی کرے 10/1 تی : ۱۵ اس کا نکت کی مخلیق سے اللہ تعالی کے وجوداو راس کی تو حید پر استدال ا انڈ فیال کر مذہ دوروں نا قریب مزیکاتے سے سال فیالان میں میں گذاہ کی مدہ دروں نا

الله تعالى في الميجود وداورا في تومير دا بي تحكيق ساستدلال فرمايا التل : مهين قر فريا كداس في النباق كونطند سيد افريا اوريداس كوديود داور الوريد بير فوي دلس ب كداس فياني كما يك بدور مد جيرام النامان بناديا وراس كو

ا تی ذائی اور جسمانی طاقت مطال کداس نے مور کو معز کرلیا میراننی : ۸-۵ ش فریلیا: اس نے چیایوں کو پیدا کیا جن کے اون میں تممارے کے لباس ہے ، جن کے گوشت اور دودہ میں تماری غذا ہے، جن کی بیٹیوں میں تممارے کیے مواری ہاد ربار پر داری کاذریعہ ہے بھران کو اتنا حسین بنایا کہ ان کود کھنا تہمارے لیے خوشی اور فردت کاموجب ہے بھراننیا: • ا من بیان فرلما کہ اس نے تمارے پینے کے لیے اور تماری زراعت کی سروبی کے لیے آسان سے یانی نازل فرلما اور النحل: اللين فرمايا: اس فيرمات اوردن اورسورج اورجائد كواور سارول كوتمبار عدما لح اورمنافع كے ليم مخركيا النفل: ١٣٠ فريايا: اس فريض من تهمار ي لي كوناكول اقسام كي تطوق بيداك النفل: مهامن فريايا: اس ف سندر من تمهاری غذا کے لیے ترو نازہ گوشت پیدا کیا اور تھماری زینت کے لیے اس میں انواع واقسام کے زیورات رکھے، اور النحل: ۵اش فرمایاکداس نے سمندر تھے پانی میں تہمارے سفر کے لیے کشتیاں اور جمازینائے اور اس نے زمین پر پیاڑوں کو بنایا تاکہ وہ اپنی گردش کے دوران اپنے محورے نہ ہے ،اس نے راستوں میں مختلف نشانیاں رکھیں تاکہ تمہارے لیے منزل کانتین آسان ہواورانھی : ۲۱ش پتایا که اس نے آسان پرستارے بنائے تاکدر پکستانوں اور سمند روں میں دوران سفر تمايني منزل كاسراغ نكاسكو! اب دیکھو میداللہ کی تخلیقات ہیں 'کیابیہ تخلیقات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتانسیں دیتیں 'کیاکوئی شخص بیہ كىدىكائے كديدىب جزى خود بخود جوديش آئى بين اگر كوئى مخفى بدو كوئى كرائے كديد سب جزيں خود بخودين كى بين

تو وہ بتائے کہ وہ خود کیوں خود بخود وجو دیس نمیں آیا ہوہ اپنے وجو دیس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تولیدی نظام کاکیوں محتاج تھا ہ جو فخص ہے کہتا ہے کہ یہ یوری کا نتات ایک انقاتی حادثہ ہے تو ہم اس سے بیہ کہتے ہیں کہ انقاقات میں دوام' ربط اور تشکسل نسين ہوتا ، پر کیاوجہ ہے کہ سیب کے درخت میں بیشہ سیب ی گلاہ آم یا امرود کیوں نمیں لگتا اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کی خداوں کی مجموعی کلوش کا نتیجہ ہے تواول تو ہم ہیہ کتے ہیں کہ ٹس کا پید دعویٰ ہے کہ اس کا نئات کے بنانے میں اس کا وخل ہے! کیا ہے جان اندھے اور کو تھے بت یہ کہتے ہیں اکیا حضرت عینی اور عزیر نے یہ کماا کیا گائے اور پیپل کا درخت یہ کہتا ہے۔ قرآن مجید کی ظاہر آیت ہے یہ معلوم ہو آ ہے کہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھاکہ وہ اس کا نتات کو پیدا کرنے والا ب جب حضرت ابراهيم عليه السلام نے اس سے بد فرمايا: اگريد بات ب توسورج كو خرب سے طلوع كرك و كھاؤتوه مسوت بوگیا پار نمرود تو عرب ناک موت مرکیاور خداده بدیش سے بوادر ایش رے!

اورا آگر کوئی فخص پر کے کہ بچھ غیر مرکی قوتیں ہیں جنہوں نے مل کراس کا نتات کو بنایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیج کراور کتابیں نازل فرما کریہ اعلان کیا کہ وہ تشابلا شرکت غیراس کا نتات کو بنائے والا ہے توانسوں نے ایے نمائندے بھیج کراللہ تعالیٰ کے دعویٰ توحید کورد کیوں نہیں کیا انہوں نے اپنی غدائی پر کوئی دلیل کیوں نہیں قائم کی بھر ہم بغیر می بربان اور دلیل کے بلکہ بغیر می دعویٰ کے اللہ تعالی کے می غیری خدائی یاخدائی میں شرکت کیوں انیں! انایاجس چزکے بنانے میں کی لوگ شریک ہوں ان میں ضرور اختلاف بھی ہو تاہے ، پھراس کا نتات کے تمام نظام میں بکسانیت کیوں

الله تعالى نے اپني الوہيت اور توحيد يران تمام تخليقات كوبطور دليل پيش كيااورجو الله تعالى كے سواكس اور كوخالق مات ے"اس کی کون ی تخلیق ہادراس نے کیلمایا ہے! الله تعالى كارشاد ب: اوراكرتم الله كي تعتول كوشار كروتوشار نه كرسكو كي ب شك الله ضرور بست بخشة والا

نمایت رحم فرمانے والاہے O(النحل: IA) الله تعالی کی نعمتوں کاعموم اور اس کے ساتھ مغفرت کا ارتباط

اس دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض وہرہے ہیں جو سرے اللہ کے وجود کے قائل بی شیل ہیں، ایض شرکین ہیں جو اللہ کے وجود کے فو قائل ہیں لیکن انہوں نے اور بہت ی چیزوں کو اللہ تعالی کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ بعض عصاة مومنین (گماه گار مسلمان) میں جو اغواء شیطان یا نفسانی لفز شوں کی وجہ سے اللہ تعاتی کے احکام کی خلاف و رزی كرتے رہتے ہيں اور بعض اطاعت شعار مسلمان ہيں، ليكن ايسانسيں ہے كہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت شعار بندول كوي تعتین عطافر ما آباد او راسية متكرول مشركول او ركناه كارول كو حروم ركمتا بونذ كورالصدر آيات بيل جن نعتول كابيان ب ان بيس

مومن اور کافراور مطیخ او رعاصی کے لحاظ ہے کوئی قرق میں کیا گیا انسان کوسے نیادہ ضرورت ہوا کی ہے اگر چند منٹ ك لي مى بواند في وانسان مرجائين الله تعالى كاب يال كرم به كد اس في بواكوسب زياده آسان عام اور ارزال بنادیا ہے افضایی ہوا کے سندر روال دوال ہیں اور ہر طخص کو بغیر کی کو شش اور اجرت کے سانس لینے کے لیے

ہوامیس اس کے بعد زندہ دہنے کے لیے ان کی ضرورت ہوا کی ضرورت ہوا کید نبست کم بواس کی ارزانی بھی ہوا کی بدنست کم ہے۔ای حکمت برزر ترکرد سری نعتوں کافیضان ہے۔ الله تعالى في غررتهاى نعتول كاؤكركر في معروا في مغفرت اوروحت كايمي ذكر فرمايا ب اوراس من بية بالماب

کہ کوئی دہرینا مشرک جو ساری عمرافکار خدااور شرک میں زندگی گزار باربابواکر مرف سے پہلے صرف ایک مرتبد دہریت اور شرک سے بائے ہو کر کلم بڑھ لے آواللہ تعالیٰ اس کی سازی عمرے کفراور شرک کواس ایک کلمہ کی وجہ سے معاف کر ریتا ہے اور اس پر اپنی جنت طال کردیتا ہے "ای طرح حرص و ہوا اور تقس پر تی میں ڈویا ہوا کمنا گارانسان جب صدق ول ے آئے ہوجائے توافلہ تعالی اس کو معاف کردیتا ہے اور اگر توب کے بعد وہ مرافز آن میں برجائے اور پھر معانی الے تود و پھر

معاف فرماديتا بي كني عظيم نعمت باور كنني عظيم مغفرت با نعتوں کے بعد مغفرت اور رحمت کا س لیے بھی ذکر فریلا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ نعموں کا شکراد اکرے اور نعتیں بیٹنی ہوں شکر بھی انتآ کرنا چاہیے اور جب اس کی نعتیں فیر تمای ہیں تو اس کا شکر بھی فیر تمای کرنا چاہیے اور انسان

مناى وقت من غير تناى نعتول كالشراوالميس كرسكانيه اس كاستطاعت بين عي شين بال لي ساته عن إلى مغفرت اور وصت كالحى ذكر كاكد الرخم اس كي نعتون كالماحد شكراداند كر سكوتوه فغور ديم ي منزال شاب بحي اشاره ب كداكر كى بنده بياع عرك ك ع الشرى كري يعب الطاعت كرن ك كتابول كالمرتحب بوجائ ووالله تعالى حكرم ے بابوس نہ ہوا وہ صدق نیت ہے معانی بالتے اللہ اس کومعاف کردے گا نہ صرف معاف کردے گا بلکہ مزید لعمقوں اور انعامات بحى نوازے گا۔

اس آیت کی مزید تفسیل جانے کے لیے ابراهیم: ۳۳ کی تغییر کامطالعہ فرمائیں۔ الله تعالى كارشاد ب: اورالله جانا بي يكه تم چهاتي بواور بو يكم بم ظاهر كرتي بو ١٥١٥ ين ١٩١)

كافرول كوان كے كفر كے باوجود نعمتيں عطافرمانے كى توجيہ اس آیٹ میں ان لوگوں کو سنیور فرمائی ہے جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اپنے باطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ظاف طرح طرح کی سازشیں چھیائے رکھے تع اللہ تعلق نے بتا کو وہ تسارے طاہری افراد می جانا ہے اور باطنی

Madinah Gift Centre

ساز شوں ہے بھی اِخبر ہے۔ اس آیت کادو سرامحمل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دہریوں اور مشرکوں اور بافر بانوں پر جو مسلسل نعمتوں ی بارش فربار ہا ہے اس سے وہ بیت مجھیں کہ اللہ تعالی کوان کے کفراو ران کی سرکشی کاعلم نہیں ہے ، وہ ظاہراو رچھی ہوئی ہریات کاجائے والا ہے اور ظلم اور سرکھی کے باوجو واس کا نعیش عطافر مانا سرکشوں اور ظالموں کے حق میں استدراج ہے اوران کوڈ عیل دیناہ اوراللہ تعالی بیہ نسیں چاہتا کہ اس کے کمی بندہ کو دنیا لیے نہ آخرے ان طالموں نے اسے ظلم اور سرکشی کی وجہ ہے اپنی آخرت توخود ضائع کر دی توانلہ تعالی نے جاباکہ کم از کم بیالوگ دنیا ہے تو محروم نہ ہوں اور اس میں سلمانوں کے لیے یہ سوچے کی چزے کہ اللہ کے اوصاف اوراس کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ متحروں اور مخافوں کو بھی نواز آ ہے توانسیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کردیں اور در گزرے کام لیں اور اللہ کے اخلاق ہے متحلق ہوجائیں ، اوراس آیت کانیسرا محمل بید ہے کہ کفار بول کی بوجایات کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں حالا تکہ وہ بحث بول کے ہیں ندس كے بين ندد كھ كے بين ندان كو كمى چزكے فاہر كاعلم بندياش كاجكداللہ تعالى كاشان يد ب كداس سے فاہراور باطن كى كوئي چيز مخفي نميس جو تي!

الله تعالی کاارشاد ب: اوروه جن فيرانله ي عبادت كرت بين وه كسي يزكوپدائيس كرسكة وه خود بيداكي موك ين ٥٥ ومروي زنده نس بين اوروه نسين جائے كدوه كبالل عالمي عن ك ١٥٠ اتنا الله ١٠٠١٠

بنوں کے خدااور سفار تنی ہونے کا بطال

سابقه آیات میں الله تعالی نے اپنی بھرت تخلیقات ذکر فرمائی تھیں اور ان تخلیقات سے اپنی الوہیت اور توحید بر استدلال فرمایا تھا، مشرکین مکنہ پھڑی ہے جان مور تیوں کی عبادت کرتے تھے اوران مور تیوں کواس جمان کاپیدا کرنے میالئے والااور خدا مانتے تھے ان کی عماوت کرتے تھے اور ریا لئے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے 'ان آیات میں الله تعالى فان كان تام باون كاروفرالى ب-

یسلے اللہ تعلق نے فرمایا: وہ بُت کسی چیز کو پیدائنس کر کتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور خدا محلوق نسیں ہو آبلکہ وہ ساری کا نئات کا خالق ہو آ ہے۔ پھر فریایا: وہ مرّرہ ہیں زندہ نسیں ہیں اور خدا زندہ ہو آ ہے مرّرہ نسیں ہر آاناس کے بعد فرمایا: اوروہ نسیں جاننے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔مشر کین ہد عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بحث قیامت کے دن ان کی سفارش کریں ك الله تعالى نے بتايا بير سفارش كياكريں محر مير تو يہ بھي شين جائے كہ قيامت كب جو كى ان كو كب الحلا جائے گا- امام رازی اور علامہ قرطبی نے تکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے قربلیا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بھوں کو اٹھائے گا ان کے

ساتھ ارواح ہوں گی اوران کے شیاطین ہوں مے ، محران سب کوروزخ میں ڈالنے کا تھم دیاجائے گا-والذين يدعون من دون الله كاوه تفيرجوسيد مودودي في

يم في جويدة كركيا بي كمواللذين يدعون من دون الله والآيد - اوروه جن فيرالله كي عبادت كرت تع الخ-اس ے مرادبت ہیں، تمام قدیم اور متند مفرین نے والدین بدعون من دون الله کی تغیر بحول کے ساتھ کی ہے لیکن اس کے برطاف سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۹۳۹ء نے اس کی تغییرانبیاء اور اولیاء کے ساتھ کی ہے اور جو لوگ انبیاء اور ادلياء كويكارتي إن انهول في الكارف كوعبادت قراردياب وه لكست إلى:

یہ الفاظ صاف بتارہ بین کہ یمال خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تروید کی جارہی ہے وہ فرشتے یا جن یاشیاطین یا لکڑی اور پھرکی مورتیاں نمیں ہیں بلکہ اصحاب قبور ہیں اس کیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں' ان پراموات عیسر 444 احیاء کااطلاق نہیں ہوسکتا اور کنزی پقرکی مورتیوں کے معالمہ میں بعث بعد البوت کاکوئی سوال نہیں ہے اس لیے میا يسمعوون ايان بسعشون كالفاظ انس محى فارج از بحث كردية بن - اسبالا محالداس آيت من الذين بدعون من دون المله ي مراد وه انهاء اولياء مشداء صالحين اوردو سرب غير معمولي انسان ي بين جن كوغالى معقد بن واته مشكل كشاه فرادر س فریب نواز التی بخش اور نه معلوم کیاکیا قرار دے کرا بی حاجت روائی کے لیے کارنا شروع کردیے ہیں۔اس کے جواب من اگر کوئی یہ سے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود تھیں یائے جاتے تھے ، تو ہم عرض کریں گے کہ یہ جالیت عرب كى تاريخ اس كى ناوا قليت كا ثبوت ب-كون يرهما لكها نسي جانا ب كد عرب ك متعدد قبائل ربيد، كلب، تغلب، قضاعه اكنانه احرث اكعب اكنده وغيروض كثرت عيالى ادر يهود كالعاج القيق ادريد دونول نذاب برى طرح انبياء اولیاءاور شداء کی رستش سے آلودہ تھے ، مجر شرکین عرب کے اکثر شیں تو بہت سے معبودہ کر رے ہوئے انسان ہی تھے ، جنسیں بعد کی نسلوں نے خدا بیالیا تھا۔ بخاری میں این عماس کی روایت ہے کہ ووسواع اینوث ابیوق اسریہ سب صالحین ك نام بن جنيس بعد ك لوك بحت بنايش وحفرت عائش كي روايت ب كداساف او رنا كله دونون انسان تع اي طرح كي روایات الت منات اور مزئ کے بارے ش بھی موجود ہیں اور مشرکین کامیہ مقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ الت اور مرئ الله كاي بارك تفك الله مال جاز الأت كبل اوركرى عوى كبل بركرة تف مسحال و وعال عنمايىصىفون - (تنتيم القرآن ي عص ٥٣٠٠ - ٥٣٠٠ مطبوع لا وو ١٨٣٠٠) سيدمودودي كي تفيير رجيث ونظر

سيد ابوالاعلى مودودي تج جوالىغىين بمدعون من دون السلمة كالمصداق الهياء اولياء اشداءاو رصافين كو قرار دياب خاص تغیربالرائے ، قدیم اور متحد تغایر کے خلاف ، پہلے ہم متحد تغایر کے حوالہ جات کے ساتھ والمذین

يندعون من دون الله كالمعنى اوراس كالمي معداق بيان كريرك او را صلويث مي بياء عليم السلام او راولياء كرام کی دفات کے بعد ان ہے مدد طلب کرنے کابواز بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں محققین علاء کرام اور خصوصاً میز ابوالاعلی مودودی کے مسلم بزر موں کی تفریحات نقل کریں گے اور مشکل کشااور فریا درس ایے افغاظ کا ثبوت بھی ان جی کے مسلم بررگوں کے حوالوں سے بیان کریں گے افسقول وباللماليوفيق وبمالاست مائدة بليق

والذين يدعون من دون الله يس يدعون كالمحج ترجم عبادت كرتاب يكار ناشيس سيّد ابوالاعلى مودودى نفاس آيت عي بعدعون كارجمه يكارت بي كيائي جبكه اليه مواقع يريدعون كالمحيح ترجمه بعادت كرتي يس مثلوولى الله محدث والوى موقى الماله اس آيت كرجم ين للية ين:

و آنا تک بر ستد کافرال ایثل را جرخدانے آفرید ند چیزے راوخود شان آفریدوے شوند۔ اور فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٠١ه للعية بن: اورجن کی بدلوگ خداکوچھو ڈ کرعبادت کرتے ہیں وہ کمی چیز کوپیدائیس کر کے اوروہ خودی کلوق ہیں۔

اورسيد محود آلوى متوفى مع الهاس آيت على والمدين يدعون من دون الملدى تغيريل للعة بن: والالهة الذين تعبدونهم ايها الكفار اوروہ معبودجن کی تم عبادت کرتے ہوا سے كفار!

(روح المعانى ير ١٣٣ م ٢٤١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٨١هـ)

دراصل سید مودودی نے اس آیت ش بیدعون کامعنی بکارتے ہیں اس لیے کیاہے کہ اس آیت کوان مسلمانوں ر

چیاں کر علی ہوا ہی معدید میں اپنیاہ عظیم المثال اور ادبایہ کرنام کو پکارتے ہیں کیو گئد آگر دواس آنے کا معنی عبار کرتے و کہرواس آنے کو مسلمانوں پر چیاں نمیں کرتکتے ہے کیو گئد وہ آپاء عظیم المثال اور اولیاء کرام کی بسرطان عبار نمیس کرتے۔

ئیں کرتے۔ اُلىدىن پىدىعون ھىن ھون السلم گامصراق اصنام او رئىت بىر سائىمياءاو راولياء شىرى! ستىر ابوالائل موددى ئے تلصاب كە يىل خاص طور پر جن پيلائى مىجددول كى تروير كى جارى ہے دہ كئزى يا پتر كى

سورتیاں میں میں بلد اسمی کو بوری ورچی کی درجی ہے۔ مورتیاں میں میں بلد اسمی کو بوری کالوری کی مورتی کے مطلہ میں ابتدائید الروس کا لوگی موال میں ہے اس کے صایف میرون ایمان بمبدھوں کے الفاقا امیس می طابع اور اور کشتر کردیتے ہیں اب الاکاملہ اس کے ہیں مالیفیر بعد عن مدین دون اللہ سے موالد انجام کا اور الوام شروع اموال اور ورس مے شرع بار الدارہ ہی ہو۔

بدعون من دون المله مع مرادوه انجياء والمياه والميداء مسالحين اوردد مرس غير معمول انسان ي بس-اب ديكية هيم اور مشتر مفري في الله فين يدعون مين دون المله مع مراد كس كولياب!

المهادية جشوعي ترويغ را حق ۱۳ مه اس آيت كي تشييس تصفيع بن. الله تعالى دار فوامل بنده اور خمارات وديمت جن كي تم الله سك موا عبارت كرت بودا ان توكويه معبود كي يزاكم بيدا يشكر كرت يتنا و فواريز المسيح التي اللي عز خواريخ او الاوالود المدينة لمسيح كي كل الاور خرو ما كمالك ند دود ويكي معبود

ہے۔ اوراموان غیبراحیاءومایشعودن ایبان پیدعنون کی تغیبری کلیج بن: قلدماد کر کڑھ کی عمومی کم اللہ کو تھو اگر جائے ہے کہ اللہ براغریدہ کا دوران میں معرضہ میں میں

قلود بیان کرتے ہیں کہ بیٹر بیٹر بیٹر کی اولئہ کو پھوٹو کر عوادت کی بیاتی ہے مغرود ہیں' ان میں روسی منین میں اور رہے اپنی منتق کرنے والوں کے لیے کی طور داور فقع کے مالک میں ہیں۔ بازیان ابنیان برسم کا میں معلور دارانکور پروے دہ سعے ا

ا مام عمدالر حمل من محد من اور دس رازی ایان الباسات منتوی ۴ سامه به می این به میدود در استروی که این امام امام عمدالر حمل می محد من محد از در این رازی این الباساتر حق که ۲۳ ند کشته مین خمادومی که مله بیشت جمن کی الفد کے حوام عمارت کی جاتی ہے عمر دو این ان شروع میں منیں میں الج

(تغیرایم این این می در در این می باد. امام عبدالرحمٰن بن علی بن تجدیو وی حلیل سخل سخل سخل می در این می به ۱۳۳۰ میلیود کنتیه زدار مصطفی کند کور ۱۳۷۰ س

ا صوات طیروا حیدا دائیں۔ مواد امتاح ارتحاج ان فارات کما اوات کا متح بار برے ان میں دورہ تھیں ہے۔ امتحل کے ملعبورا حیدا داموات کی آئیا ہے، اور معاہد شعرون ابدان بعد عدود کی تھیری کلمنے ہیں تا اس میارود قول (1) حضرت این مهامی وشح انقد متحالے کمانا اس سے مواد امتاح ارتشاع ہیں ان کو آور میں سے تصفیح فیر بالیا ہے۔

0) معتوجاتان علمان مسمح المستماسة لمثانات سے مواماتام الشعابان الاقابان الورس سے ملتھ سے میر فرایا ہے۔ کید گذاہد اللہ خاتی مشرکین امنام کو کی اضاف کا ان سے مائیز دو حس اور ان کی داور ان سے مائیز ان کہ شیاطین اور ا میں دود اللہ کی مجارت سے بیزاری کا اظہار کریں کے مجارتیا جس کو دوران خواس کی مجارت کرنے والوں کو دور نے عمر وال

(٣) مقامل نے کمانومایٹ معرون سے مراد کفار ہیں اوہ شمیں جائے کہ ان کو کب اضایا جائے گا۔ (زاد المحربن ۴۵ سر ۱۳۳۸ معرود کتب اسالی ہورت ۱۳۳۲ م

المام فخرالدين محمدين عمرداذي شافعي ستوفي ٢٠٠١ ه لکھتے ہيں: اللہ :

Madinah Gift Centre

اس آیت میں اللہ نقالی نے امنام (بُنُول) کی صفات ذکر فرمانی بین: (ا)دہ کی چیز کو پیدائیس کرتے اور خور پیدا کیے ہوے ہیں۔ (۲)دہ مردہ ہی زعرہ نمیں ہیں اس کاستن ہے کہ اگروہ تقیقت میں معبود ہوتے تو زعرہ ہوتے مردہ ہوتے حال تكدان احتام (يتول) كامعالمداس كريكس ب- (٣)ومايشمعرون ايان بسعشون ومايشمعرون كي خيراصنام ى طرف او ئى ب يعنى يدبت نسي جائے كدان كوس وقت الحايا جائے گا۔

( تغيركيري ع ١٩١٠- ١٩٥ م علي مطوعه داراحياء الراث العربي يروت ١٥١١هـ) علامدابوعبدالله محدين احرماكل قرطبي متوتى ١٩٨٠ م لكية بن:

احوات غيراحياء ، موادامنام (بحت) إلى النص روحيل نيس إلى اورندوسفة اورد يكمة إلى الحقى ووجمادات اں مقم کیے ان کی عمادت کرتے ہو جکد تم زعرہ و نے کی بنام ران سے افضل ہو و مدایت موون اس کاستی ہیے کہ ب بت ميں جائے كه ان كوكب افعال جائے كان كو أدميوں كے محض سے تعيير فريايا يكو فكه كافروں كام عقيد و فعاكم يہ عقل اور علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے توان کے عقیدہ کے انتہارے ان سے خطاب قرایا۔ اور ایک تغیرید ہے کہ قیامت کے دن ان بگول کو اٹھایا جائے گا اور ان کی رو سی ہوں کی اور دہ کافروں کی عبادت ہے بیزاری کا اظمار كريس مح اورونيايس بيرجت جمادين سي ضي جائة كدان كوكب الهلاجائ كا-

(الجامع لاحكام القرآن جزء المن ٨١-٨٥ مطبوعه وارالفكريروت ١٥١١ه)

طافظ اساعيل بن عمرين كثيرشافعي ومشقى متوفى ١١٥٥ ه لكعة بين: الله تعلق نے یہ خردی ہے کہ بیدامنام (بحت) جن کی کفار اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا شیس کرسکتے اور وه خوربيدا كي محية بس جيساكه الله تعالى في فرمايا ب:

کیاتمان بخول کی عبادت کرتے ہوجن کو تم خود تر اشتے ہو۔ المنيراين كيشي ٢٣٠ مطبوعه وارالفكريروت ١٩٢٩م

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِمُونَ - (الثُّت: ٥٥) في محد بن على بن محد شو كاني متوفى ١٢٥٠ الد لكستة بن:

الله تعالى نے بيديوان شروع كياك اصام كى يحى جز كويد اكرنے عاج بين توه عبادت كى كى طرح مستى مو كت يل-اموات غيواحساء: يعنى بداحنام مرده اجهام إلى او رومايت عرون اينان بمعشون كي تغير على لكنة بن: ان ب جان بھوں کو بیریا نسی ہے کہ جو کفاران کی عبادت کرتے ہیں ان کو کب اشایا جائے گا۔

(فخ القديرج ٣٣ - ٣١٥- ٩١٥ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٣١٨هـ) اس تغييل سے معلوم ہوكياكہ تمام معتد اور قديم مغرين نے والمذين بدعون من دون المله كامعداق بتوں كو قرار دیا ہے اور سید ابوالاعلی مودودی نے جواس کامعیداتی انجیاء اولیاء شدد اءاور صالحین کو قرار دیا ہے بیان کی منفر درائے

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں جو آیاے کافروں کے متعلق نازل ہوتی يل ده ال كومومنين رجيال كرتي إلى - (مح عادى كلب استستابة المعوقدين باب ١٠) قسل الدحوارج)

اور سیّد ابوالاعلیٰ مودودی نے جو آیت بحوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کو انبیاء 'اولیاء' شداء اور صالحين ير منطبق كيا ب-انالله وانااليه واجعون0.

تسان القرآن

والمذيئ يدعون من دون المله عاتبياء اوراولياء مراولين ك شبهات اوران كجوابات سید ابوالاعلی مودودی نے لکھا ہے کہ لکڑی اور پھری مورتیوں کے معالمہ میں بعث بعد الموت کاکوئی سوال نہیں ہے۔ ہم متعدد مفرین کے حوالوں سے لکھ محے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بٹوں کو قیامت کے دن اٹھایاجائے گا، ان میں روح ڈالی جائے گی اوروہ ان کافروں سے بیز اری کا ظہار کریں گے جو ان کی عبادت کرتے تھے ، اور حضرت این عباس رضی الله عنماکی تغیرستید مودودی کی تغیر برسرحال مقدم ب تیزانموں نے تکھا ہے کہ وصا بست عرون ایسان بسعدون کے الفاظ انسیں بھی خارج از بحث کردیتے ہیں استد ابوالاعلیٰ مودودی کی بید دلیل بھی صفحے نہیں ہے کیونکہ مفسرین نے اس کی دو تغیری کی ہیں: ایک بیہ ہے کہ وصاب شعرون کی مغیر پھوں کی طرف او تی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: بھوں کے لیے ذوی العقول کامیغہ استعال فرمایا ہے کیو نکہ کفاران کے لیے علم، عقل اور شفاعت کرنے کاعقیدہ رکھتے تقے اور معنی بیہ ب كد بتون كوشعور نيين بكدان كوكب الهايا جائ كا اوردوسرى تغييريه بكروهابد معرون كي ضمير بتون كي طرف لوقتی ہے اور مصصفون کی مغیر کفار کی طرف او نتی ہے اور معنی ہے کہ میہ بحث نہیں جانے کہ کافروں کو کب اٹھایا جائے گا، اس ليے بدالفاظ خارج از بحث شيں ہیں۔ نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل ربید، کلب، تغلب وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور يمودي يائے جاتے تھے اور بدونول نداہب برى طرح انہياء اولياء اور شداء كى يرستش سے آلودہ تھے۔ بداستدلال بھى اطل بے کیونکہ جن قبائل کامودودی صاحب نے ذکر کیا ہے ہیدیند اور اس کے مضافات میں تھے اور سورة النحل کی ہے اوراس میں مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے ، بیود ونصاریٰ کی اعتقادی خرابیوں پر مدنی سورتوں میں خطاب کیا گیاہے۔ نیز مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ چرشر کین عرب کے اکثر نہیں تو بہت ہے معبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے

جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بتالیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ود مواع بیغوث ابیوق انسریہ سب صاکعین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بحت بتا پیٹھے۔ یہ استدلال بھی سیج نہیں ہے کیونکہ مشر کین نے صالحین کی فرضی صور تیں اور مورتیاں بنالی تھیں وہ ان صالحین کی پرستش اور عبادت شیں کرتے تھے ملکہ ان فرضی صورتوں اور مورتیوں کی عبادت كرتے تھے اور ان فرضي صور تول اور بخول كاان تيك بندول سے كوكى تعلق نہ تھا الله تعالى نے حضرت حود عليه السلام كابي قول نقل فرمايا ب: كياتم جھ سے ان ناموں كے متعلق جھڑتے ہوجوتم فياور ٱلْجَادِلُونَنِي فِي آسْمَاء سَقَيْتُمُوهَا

تمهارے باپ داوائے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں انتُمُ وَاباً وَكُمُ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطِينِ كوئى دليل نازل تبيس كى-(41: 11/11)

اللات العزى اورالمنات كاذكركرنے كے بعد اللہ تعالى فرما آے: إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْنُمُوْمَا ٱلنَّهُ یہ صرف نام میں جوتم نے اور تمارے باب دادانے رکھ

وَأَبِنَا أُوكُمُ مَّنَّا أَنْزُلُ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطُنِ إِنَّ تَصَعَدُ وَالْأَلُطُ وَمَا تَعْدُى الْأَنْفُسُ.

علامه سيد محود آلوي متوني ٤٠ ١١ه اس آيت كي تغيير هي لكيت بن:

Madinah Gift Centre

ليے بن اللہ نے ان كے متعلق كوئى وليل نازل سيس كى وه

صرف ملن كي اوراين نفساني خوابشوں كي بيروي كرتے ہيں-

کنارے بڑی اصاب کلام خدار کھا ہے بھی اسام ہیں اس کالول سٹی تھی ہے بھے انڈ تنائی نے فہایا مدا تعبدون میں دونعالا اسساء رہ سند: ۳۰) تم انڈ کے مواش کی بسٹس کرتے ہوں عرف سام ہیں۔ (درج انسانی برج میں در انسانی برج سے انسانی برج میں مدہ معبلود دارانگری برج سے انسانی

اس کے مودود دی صاحب کلیے کمتا محمج نسی ہے کہ وہ صالحین کی عمادت کرتے تنے ملکہ وہ خلاباس کی عبادت کرتے تنے جن کاکوکی تام والانہ تھا۔

ے من فاریا ہوالد تھا۔ مشرکین صالبی کی مجاہد کرتے تھے اس پر مزیدا سند ال کرتے ہوئید مودودی صاحب اس بیانی میں تکھیے ہیں کہ یہ سب مدائین کے باہم ہیں جنسی بودر کے لوگ بٹھ میا چھے میں کہ حضرت عالی کی دوایت ہے کہ اساف اور ناکہ دولوں انسان تھے۔

مستور میں میں مستقد مورودی نے بھوں کو صافین قوارد مینے سے دفور جون بیں اساف دورنا کہ کامی واز کر دویا حالا کہ ب مسئل آمان نے تھا کہ بد کار انسان میے اساف اور نا کہ قوائر کی مسلم کی عدیدہ ندی ہیں ہے اس کی شریع میں ہی تامی میاس میں موکیا اندلی حوق میں موجودی والے سے دیگر خواز میں اساف اور نا کمیر سے حفق تکھیج ہیں۔

موکلام اساف بن فاد الما اور مورت کلام کاردند زئی همه این دو آن کا مثل تیمیله جرحت الله این دو اور کے کسر کے امار دارگای اور شوالی کارون و ای کو سم کرے جماع اور این دو ان چروں کو کمبر بنی صب کردا کیا ہا کہ کہ ال یہ ہے کہ ان کو مضافہ در مورد رضعہ کردا کیا جائز کو لئی جرح بازی اور جمعے حسام المری با پی کھی ہے ان کا دی بارے انگال الله الله کار کار کھی ہے کہ اور اور کیا کہ کارون می کہاں ایک کی ان کی کھی ان کارون کی دوس کیا اور ان انگال المعمالات کے ساتھ کارون کیا کہ کے ادارات کی کارون کی کھی ایک انداز کی دوس کے باور ان کارون کے دوس کے اور

ان دلائل سے معلوم ہو گیا کہ سٹر کیس کلہ انجیا والویاء شداہ اور معالین کی موارت مسی کرتے ہے اوہ مرنے ان ماموں کی عمودت کرتے تھے جن کی اموں نے فرخی مورتیاں بنار کی تھیں اور ماموں کا کوئی مسی تمثیل تھا اور وہ ان پرکار انسانوں کی عمودت کرتے تھے جن کو محم کرکے اللہ تعالی نے تامیر ہادیا تھا۔

ا خیباه اولیا و مشهد اواد رصافیمن کی حیات کانتیوت می مودود کلیسیج زیان ایران اکاراس ایک شدن این مید میدون میدون المدند به مودده ایم و اولیا و شهراه و معالی ادد در مسید خیر مومولیان می بین بری کاری شعندین ایمه مشکل کشته فراد رس خوب فراد کن خوبی ادد مولم کمایاز در در کرانی مایند مددول کمیسیجی این رسیدی بین رسید

وَلَا تَفُولُولُوا لِيَسْنُ بُغُضَانُ لِحَقِي مَسِيشِ اللَّهِ اوره او الله الله كاروه مِن آل يجابة بين ان كوثروه اَمُوَاتُ مِّنَ آحَيَّنَا ۚ وَلَيْكِنْ لَا تَسْعُمُونَ ﴾ مسكوبالدون من من محرّم شور ضي ركته. (الجزء: ١٥٥)

> نیزاش تعالی فرما آے: تسمان الق آن

Madinah Gift Centre

و قَ تَحْسَرُ النَّذِي مُعَلَقًوا فِي سَمِيلُ النَّهِ الدِهِ لِكَ اللهُ كَارِهِ عَلَى اللَّهِ الدَّهِ اللهُ كَ احْدَاثُنَا لَهُ الْمَصَلَّمَةِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ احْدَاثُنَا لِمَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

ادرانیاء علیم الملام می این قبول میں زعمہ ایس کیو کہ جن کی صرف موسیقی میں اللہ ہے جب دوز نده میں توجن کی موسداد رحیات دونول فی میل اللہ ہے تو دوتا المرق اولی زعرویں اللہ تعالی فرنا ہے: میں موسداد میں میں میں میں میں میں میں میں استعمال کی استعمال کی استعمال کی موسداد میں اللہ میں میں میں میں می

م المستواريخ المستوان المستفدة والدو المستوان المستوان المستوان الدوم المستوان الدوم المستوان الدوم المستوان ا المستواني المستوان العلم المستوان ا

حرام فرمادیا ہے۔ (منس ایوداؤد رقم الدے شدید سوم منس انسان رقم الدے شدید سوم سوم این بادید رقم الدے شدہ ۱۳۳۷۱-۸ منابع این میرشوافعی اور منتی تھر شطیع پر بویدری نے امنیاء حکیم السلام کی حیات کی تصریح کی ہے۔ منابع این بار بدید معلم میر میں میر میں کھر ہور اس کا میران کے انسان کی تعریح کی ہے۔

حافظ مجادالہ بی امام نگر ایمان میری کیٹر حتاقی اس سے جونے اللہ خوافی نے اس آبے میشی معامید اور کونا کارونا کرنے جارے دی ہے کہ جب ان سے خطااور کرنا ہو جو بائے تو وہ در حال اللہ علی اللہ طبید دسلم کے پاس آباز معتقدار کریں اور دسول اللہ معلی اللہ علیہ و سام سے بد در خواصت کریں کہ آپ کی ان کے لیے اللہ سے دو خواصد کریں اور جب وابسیا کریں سے واللہ قبال ان کار جہ خوال در معامل کریں کہ آپ کا دونا کہ اللہ علی اللہ سے دونا ہے کہ اللہ علی انسان کی سے واقعہ اللہ انسان کی سے واللہ سے انسان کی سے دونا کہ اللہ اللہ کا اس کے دونا کہ اللہ انسان کی سے دونا کہ دونا کہ اللہ انسان کی سے دونا کہ دونا کہ اللہ کی اس کا دونا کہ دو

فراسٹ کا کو مکد اللہ تعلق نے فریا ہے: وہ طور دائلہ کوسٹ تہ قبدل کرنے والا ورست مربون پا کیں گے۔ مشمرین کیا کیے جماعت سے ذکر کیا ہے کہ اوان میں الشیخ اپوششوں العبار کی این افوری نے اپنی کلب الشاق میں عصصی کی جد شور حکامت تصاحب کہ میں کی محلی اللہ علیہ مشمری کم پر چینا ہو القال ایک اور الا کے اگر الدامات المیامی الدر میں نے اللہ موروش کا بدار شار منا خواد اللہ بھی الا خطاب والعاصوب سے جادہ کا دالتے۔ اور اس آب کے اس کا برای اس کا میں کتاب واللہ ہے استغداد کر کا جوال اور اپنے ویسٹ کی اوکا میں آپ سے شاعت طلب کرنے والا ہوں کی اس کے دو شعر رحیے:

ا وہ جو زیمن کے مدفر نین میں سب سے بھتر ہیں جن کی خوشبو سے زیمن اور فیلے خوشبورار ہوگئے میری جان اس قبر ر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں ای میس مخفر جب اس میں مخاوت جادر الطف کر کم بے اس کی شخر کے جب جدید ما میکان دھر نے اس

پرود اعوانی چاگیاہ عنسی بیان کرتے ہیں کہ بھی پر غیر خاک آگی جم نے خواب میں ہی صلی اللہ علیہ وسم کم کی زیارے کی اور آپ نے فرمایا: اے عنسی ایس اعوانی نے پاس جاکراس کو خوشجری و دکہ اللہ نے اس کی مغزے کردی

ہے۔ آئیرین کی مال ۱۳۵۸ بالات الاکام افران نامی ۱۳۵۰ بالوائیل نام سامی ۱۳۷۰ در کسانتول کا باش الان نامی ۱۳۷۹ می منتق کرد خطی موسطی المستقد کے است میں افزال ہوئی ہے لیکن اس کے انتقاط سائیک سام شابلہ کل آبار رہ اس میں اس الفر مسلی الفر طبید مرکم کا خدمت میں حاضرہ ہو ہا ہے اور آپ اس کے لیے دوما صفرے کردیں میں منظرے خور دومائے گاہ در آخریر سی کا الفرط یہ محمل کے مصر مدین معاضری ہے آئے کی باوی واجعاسے کا بائد میں ہو سکتی کا م ای طور آئی کی دوخہ افذر کی دو طور کا کا تک مجمل ہے اس کے بود مشتی صاضری ہے۔

کی - اصاف استان تاتیج سی ۱۳۰۸ منده ۱۳۰۰ هند و در الدان الدان تا این استان الدان تاتیج سیده ۱۳۰۰ هند و در در کار در کی این استان الدان تاتیج سیده این استان الدان که این الدان تاتیج سیده این این استان مورد کاری تاتیج برای شده به می استان مورد کاری تاتیج برای استان مورد کاری تاتیج برای این می استان می استان تاتیج سیده این می استان می اس

سمند مودود کی شاہد نے تا عمل المدندن بدعون من دون المدار کا حداق انجاء اول یا احتراء اور صافحان کو جاہت کر کے کلھا ہے کہ جن کا خال معقد این واقع مشتل کشتاہ فواروس نویب فواؤ کرنج بخش اور نہ معلوم کیا گیا آور در کراپئی حاجت روائی کے کے پیکل نا شورع کردھے ہیں۔

کی کی صل کو ان شخص کا خشاور فرادر می فیرو کمناس آیت کی دوے محن ناور خابائزے ، ہم ان القاب میں سے صرف فرادر سی حقاق کھنے کہ حاوار و فرادر می کو بی شن فوٹ کتے ہیں اور سیم موددد کی سلم برز کوں

ں سے عمرات کردا دوں کے مصنع معمود رہے اور خوادری او حولی شن گوٹ لینے ہیں اور سیم مودود کی تے سلم پر ر کوں نے حضرت عمراتقار دسیلانی قدرس مراؤ کوٹ اعظم اور خوٹ انتقین کہاہے۔ بیٹن اما مکل دولوں سونی مناسبہ کلینے ہیں:

م مجمد طالب بسب موخت دات کم مقام بر محقیتین اور سلوک متناوند کو تشم کرلے بین توجات بین کرم مجمی حضوت خوجه اعم اور حضوت فالد براگر کسائن در مثل اختر خشوت و مثن الداری بینمی اور حضوت قلب الاقالب حضوت فوجه بختیار محلی اور بیشوات فریعت و طریقت اعزیت فوجه براه ایری تشیین و وحوت امام برای قرم زادنی حضوت شخاص جدودانست فالی فیرنم کشری انداز امراد بم المعمین بیشین برنده ایرانا احد کم مجال اور مهمتا بادد کشور (مراد مشخیرات کاران مهم از دارد می است می از مهم از میشین کشور ایران مهم مراد مشخیران (مهم می از میشین از مهم

اس عبارت میں حضرت شخص میدانقاد رجیانا کو فرت اعظم کما ہے۔ نیز شخا اسا کمل والوی استیر اجر ریلو کی اروحانی تربیت کے متعلق کھتے ہیں: جناب حضرت فوٹ التنگین او رجناب حضرت فواجہ براء الدین فیتشینز کی درج ہ

جناب حضرت خوث التقلين اور جناب حضرت خواجه بماء الدين فتشيئد كي دوح مقدس آپ كے متوجہ عالى ہو كيں اور قريباً عرصہ ايك مله تک آپ كے حق ميں برود دوح مقد س كے اين بى الجملہ خاترع مها كيد خام برايك ان دو فول عالم

تبيان القرآن

جلدعثم

الماموں میں ہے اس امر کانقاضاکر تا تھاکہ آپ کو بتاسہ اپنی طرف جذب کرلے آآ تک تنازع کازمانہ گزرنے اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دومقد س روحیں آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک پیرے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نفیں پر توجہ توی اوریڈ ذورا ٹر ڈالتے رہ اپ ای ایک پیریں ہروو طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی۔

(صراط معتقيم (اردو)ص ٢٨٣ مطبوعه لا بورا صراط متقيم (قارى)ص ١٣٦ طبع لا بور) ان عبارات میں حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو غوث اعظم اور غوث الثقلین کما ہے یعنی سب سے بزے فریا درس اور جن وانس کے فریا درس نیز دو سرے اقتباس ہے یہ ظاہر ہوگیا کہ حضرت غوث اعظم اور خواجہ بماءالدین جو

اولیاءاور صالحین امت میں ہے ہیں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کی تطبیر تزکید اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں ا چنانچہ انسوں نے سید احمد برطوی پر اپنی توجہ ڈالی اور ان کو اپنی نسبت سے مشرف فرمایا اور بیر سب امور سید ابوالاعلی مودودی کے خلاف ہیں ہمنے لکھا تھا کہ یہ لکھنے والے سید مودودی کے مسلم بزرگ ہیں موملاحظہ فرمائیں۔

## شاہ عبد العزمزاور شیخ اساعیل دہلوی کاستد مودودی کے نزویک ججت ہونا سيد ابوالاعلى مودودى، فين اساعيل والوى ادر سيد احمد بريلوى كے متعلق للصنا بين:

یمی وجہ ہے کہ شاہ دلی اللہ صاحب کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ بندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کانصب العین وی تھاجو شاہ صاحب نگاہوں کے سامنے روش کر کے رکھ گئے تھے۔ سیّد صاحب کے خطوط اور ملغوظات اور شاه اسلعیل شبینی کی منصب امامت، عبقات، تقویت الایمان اور دو سری تحریری دیکھیے ، دونوں جگہ وہی شاہ ولی الله صاحب کی زبان بولتی نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے عملاً جو پھے کیا وہ یہ تفاکہ حدیث اور قرآن کی تعلیم اور اپنی شخصیت کی تاثیرے میچ الخیال اور صالح تو گول کی ایک کیر تعداد پیدا کردی، پھران کے چاروں صاحبزادوں نے، خصوصاً شاہ عبد العزیز صاحب نے اس علقہ کوبہت زیادہ و سیج کیاہ پیمال تک کہ ہزار ہااہیے آدی ہندو سٹان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے جن کے اندر شاہ صاحب کے خیالات نفوذ کیے ہوئے بقے ،جن کے دہانموں میں اسلام کی سمجے تصویر آ چکی تھی اور جو اپنے علم و فضل اورا بی عمرہ سیرت کی وجہ سے عام لوگوں میں شاہ صاحب اور ان کے علقے کا اُثر قائم ہونے کاذر بعد بن گئے تھے۔ اس چزنے اس تحريك ك ليه كويازين تياركردي وبالآخر شاه صاحب ي ك طلق و بكديو لك كدان ك كرب الحضوالي فقي-(تجديد واحياء ومن ص ١٣٥- ١٣٣ مطبوعة لاجور ١٩٥٥ء)

بسرهال ستید ابوالاعلیٰ مودودی کے مسلم بزرگ شادا ساعیل کی تحریرے ثابت ہو گیاکہ اولیاءاللہ زندہ ہوتے ہیں اور اس جهان میں تصرف بھی کرتے ہیں جیساکہ حضرت فوٹ اعظم اور خواجہ بهاءالدین رحممالندے سنید احمد بریلوی پر تصرف فرمالاوران كواخي نسبتوں ہے نوازا۔

انبياء عليهم السلام ہے حاجت روائی اس بحث تو تمل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی واضح کردیں کہ ستید مود ووی نے انبیاء علیم السلام اور اولیا ،

ك مند صاحب ١٠٣١ه أ ١٨٦ وين يدا ويه اور٢٠٠١ه ما ١٨٨١ وجن شاوت يأتي شاوا ما عمل صاحب ١٩٩٠ه ما ١٤٥٥ والتي يد ہوے ۱۳۲۷ء اور ۱۸۳۱ء میں شاوت بائی۔ انقلالی تحریک کی پینگاری سند صاحب کے وال میں خال ۱۸۱۶ء کے لیے برگ زیانے ویا يم كالفي تتي - وحامشيد تحديد واحد دون عل ١٢٥ -١٢٥ ، مطوع لا يور ١٩٥٥ وا وي

Madinah Gift Centre

کرام ہے حابت روائی کواس آیت کے تحت کافروں کافعل قرار دیاہے ،ہم بیتانا چاہے ہیں کہ احادیث محجدے ثابت ہے کہ حضرت عمراور حضرت عثمان کے دور خلافت میں صحابہ اور آبھین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کی ب النذا أنبياء عليهم السلام سے حاجت روائي كرنامحاب اور بابعين كي منت اور ان كي اورّ اء ب كافروں اور مشركوں كافعل

حضرت عمروضی الله عند کے زمانہ میں ایک سال قحط بڑگیاتو حضرت بلال بن حارث مزنی وضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم كے روضہ پر حاضرہ و اور عرض كيا: ابني امت كے ليے بارش كى دعا يہجيئے۔ طافظ ابن الى شيبانى سند كم ساته روايت كرتے بن:

الك الدار ابو حضرت عمر صى الله عنه كوزير خوراك تقي وه بيان كرتي بين كد حضرت عمر رضى الله عنه ك زماند میں (ایک بار) لوگوں پر قبط آگیہ ایک محض (حضرت بلال بن حادث مزنی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک برگیا اور عرض کیاتیا رسول اللہ ! ای امت کے لیے بارش کی دعا بیجے کیو مکد وہ القبط سے )بلاک ہو رہے ہیں ہی صلی اللہ علیہ و سلم اس مخص کے خواب میں تشریف لا سے اور فربایا: عمر کے پاس جاؤ ان کو سلام که واور سے خردد کہ تم میں بیٹینا بارش ہوگی اور ان ے کموتم پر سوجھ ہو جد لازم ہے، تم پر سوجھ ہو جد لازم ہے، مجروہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مجے اوران کو یہ خردی۔ حضرت عررضی الله عند رونے کے اور اکداے اللہ ایس صرف ای چرکو ترک کر آبوں جس سے میں عاج ہوں۔

(مصنف ابن الي هيه ج ١١٥ م ١٠٠٠ البد اليه والنماييج ٥ ص ١٩٠٤ لكة ل في الأريخ ج ع ١٩٠٠ ١٨٠)

حافظ این مجر عسقلانی نے تکھا ہے کہ اس صدیث کی شد میچ ہے۔ (خ الباری تاس ۱۳۹۹، طبع ۱۱۹۷، طبع ۱۱۹۷) تصرت عثمان والثراب كرزمان مخالفت مي صحابه كارسول الله والمجار عد عاكى درخواست كرنا حضرت عمل بن صيف رضي الله عند بيان كرت بين كدايك مخص اسية لى كام عد حضرت عمل بن عفان رضي

الله عنه کے پاس جا یا تھااور حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نمیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف وهمان ویتے تھے۔ ایک دن اس مخص کی حضرت حیمن بن حفیف ے ملاقات ہوئی اس نے حضرت عیمن بن حفیف ہے اس بات کی شکایت کی- حضرت عیمان نے اس سے کہا: تم و ضوخانہ جاکر و ضو کرو، پھر میں جاؤاد روبل دور کعت نماز برحو، پھر پیر کمواے اللہ ! میں جھے ہے سوال کر آبوں اور جمارے ہی ، ہی رحمت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہو آلموں اے محد میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب او جل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کاؤ کر کرنا پھر میرے پاس آناحتی کے میں تمہارے ساتھ جاؤں۔وہ مخص گیااور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقتہ پر عمل کیا پروہ حضرت عثان بن عفان کے ہاس کیا۔ دربان نے ان کے لیے دروازہ کھولااور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مندر بھایااو رہو جھا تسارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کاذکر میں کیا تھااور فرایا:جب بھی تمہیں کوئی کام ہوتوتم ہمارے ماس آجانا بھروہ فخص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے اس ہے

چاآ كياد رجب اس كي حفرت عنين بن صيف عل قات ؛ وكي قاس نے كمانالله تعالى آپ كو برائے فيرو ، حضرت عنين

رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ شیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں فور شیں کرتے تھے وجی کہ آپنے ان ہے میری Madinah Gift Centre

ربمام سفارش کی۔ معزت علیٰ بن حنیف نے کہا: بخدا! میں نے معزت علیٰ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبه میں رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں موجود تقله آپ كياس ايك تابينا مخص آيا وراس في تابينائي كي آپ سے شکایت کی۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کیاتم اس پر مبر کرد ہے ؟ اس نے کمانیا رسول اللہ ا مجھے راسته و کھانے والأكوني نهيں ہاور جھے برى مشكل ہوتى ہے- ہى صلى الله عليه وسلم نے اس سے فرمايا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو كرو، پر دور کعت نماز پر حوء بھران کلمات سے دعا کرو- حضرت علی بین حفیف نے کمانا بھی ہم الگ شیس ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتين مونى تعين كدوه تايينا مخص آيادر آتحاليكداس بين بالكل بلينائي نيس تقى-بير عديث ميح ب-(المعجم الصغيرج اص ١٨٨-١٩٨٣ المعجم الكبير رقم الديث: ٨٣١١)

عافظ منذري مافظ اليشي اور في ابن تيها اس حديث كو صحح قرار ديا ب-(الرفيب والريب عامل ٢٦ م. ٢٠ م. مع الروائد عام ١٥٥ م تلوي اين تير عام ١٩٥٠)

اولهاءالله عاجت روائي شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی متوفی ۱۳۳۹ء مجی سید مودودی کے مسلم بزرگ اور جحت بیں اندا ہم اولیاء اللہ سے

عاجت روائي كيجوازران كي عبارت نقل كررب بين الله عبدالعزيز محدث وبلوى لكهية بن: ازاولياء مدفوتين ودغير صلحامومنين انقاع واستنفاده جاري وصال یانے والے اولیاء اور دیگر صلحاء مومنین ے استفاده اور استعانت جاری و ساری ہے اور ان اولیاء و صلحاء است وآنمارا افاده واعانت نيز متصور بخلاف مرده بائ سونية كداين چزيااصلانبت بالمادرالل ذب آنمايزواقع نيت-ے افادہ اور امداد بھی متصور ہے۔ بخلاف ان مردوں کے جن

كوجلاد إجاباك كوتكدان سيداموران كذبب يس بحى جائز شین بن - (تغیر مزیزی ب-۳۰ مره مطبوعه افغانستان) وہ خاص اولیاء اللہ جنوں نے بی نوع انسان کی بدایت کے

ليے اپ آپ كووقف كيا ہوا ہے وفات كے بعد بھى دنيا يس تقرف كرنے كى طاقت ياتے ہيں اور ان كا امور ا خروى ميں متغرق ہونابس وسعت ادراک کے دنیای طرف توجہ کرنے ے مانع میں ہو آ۔ اوری سلسلہ کے حضرات اے باطنی كملات ان كى طرف منسوب كرتے بن اور حاجت مندان

ے عابت طلب كرتے ميں اور مرادياتے ميں اور ان كى زبان حل اس وقت ہوں کو یا ہوتی ہے کہ اگر تم بدن سے میری طرف يرحو 4 توش روح تمارى طرف بيش قدى كرون كا-

ستِد مودود کی کی تغییر کے رد میں بحث طویل ہوگئی لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس بحث کاکوئی پہلو تشذیذ رہے اور یہ واضح بوجائ كروالذين يدعون من دون الله اوراموات غيراحياء كاصداق افياء عليم اللام اولياء كرام اور شمداءاورصالحين نهين اس كامصداق صرف بمت بين اوراس سلسله بين سيّد ابوالاعلى مودودي كرتمام شبهات كاجواب بو

نيز شاه صاحب لكية بن: وبعضاز خواص اولياءالله راكه آله حارجه متميل وارشاد

یی نوع خود کردانیده اندوری حالت بهم تقرف ور دنیاداده و استغراق آنمايه جت كمل وسعت مدارك آنها مانع تؤجه ماس مت في كرودواويسال تخصيل كملات باطني وأنساع نمايندو ارباب حاجات ومطالب عل مشكلات خود ازاتما سے علمند و ے بابد و زبان طال آنماور آنوفت مجم مترخم باس مقالات

است-معرعه "من آيم بجل كر تو آئي به تن"-(تغيرعزيزي پ٠٣٥ مطبوعه افغانستان)

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre



ر ہورہ چاہیات صادر مولی لاہدیت ہے روا پر در سے بیات برگی قد مت کے متعلق احادیث اس کے بعد افذ قاتی نے فرایان کا ترک پر اصرار کرنااورا پے باطل ند بب پرڈ نے رہتا ہی وجہ ہے نہ تھاکہ اسلام

کے خواف ان کے کیو جمہال در را دیکات سے بھا وہ میں باید اوائی تقلید کی دید ہے اور میں کوئیل کے سے تحریلی وید سے اقدافہ خوالی کے دیگر کے داواں مالوید میں کرنا تھی کی فاصلے میں جسے والی مواصلے ہیں۔ معزوجہ داخش میں صوروم می اخد میدان کرنے ہیں کہ میں میں محالی اخد جار محملے فرایا جس محملے کے بارا میں رافق کے دائے کہ باریم کی مجمود وہوجہ میں واقع کی میں کہ ایک تھی کے الاکیار شامان کے جارات کے اس کے کہا ہے

فرامورت ہوں اس کی جی فی خواصورت ہو، آپ نے فرلمالانٹہ جمیل ہے اور مقال سے مجب کر آپ ، تکم وسی کا نظر کر نااور رائوں کو حقع متاسب ( مجمع سلم قرائد متحدہ سن اور اوار قرائد کے عصوبہ من ساز قدار قرائد مصدہ ۱۹۹۸ سن اس ماری اور قرائد سے ۱۹۰۳ س

ع الرسان على جارن قرائل عند ١٩٣٣ المستدرك بيام ١٩٥٠) على الرسان عميرا المستدرك المستدرك والمستدرك المستدرك المستدرك المستدرك المستدرك الله على المرابط المستدرك المس

عمرون شعیب اپنوالدے اوروہ اپنوادات دروات کردانت کرتے ہیں کہ بی مطح اللہ علیہ و مکم نے قربیا قیامت کے ون تکبر کرنے والوں کوچو شیوں کی صورت میں اضابات کا اس کو بر طرف سے ڈٹ اور در موائی کیر سے گیا اس کووڈ نرخ کے قید خانہ کی طرف باتک کرنے جایا جائے کا جس کا تام بولس بے ، حس میں برطرف اور اور سے آگ ہوگی اس کو

د و ذیری کی جسول سے فلی اور کی پیدا و دخون کا ایروایا با یا گا۔ (اس اتریک در آلیات که ۱۳۳۳ سد الریک در آلیات ۱۹۹۱ سند این از بالا بازیکار اس اتریک در آلیات ۱۹۵۱ سند الریک در آلیات ۱۹۹۱ سند الدین در ۱۹۵۱ سند ۱۳۷۱ سند این ما مرد ۱۳۷۸ سند ۱۳۷۱ سند این

متكرين كي مغفرت نه جونے كي احاديث كي توجيه

کی مگی الله طبیعہ سم سر فریقا کہ محمر کرنے والانتہ بھی واقع نمیں وہ گاہاں پریہ اعزان مور اسے کہ محمر زیادہ نے زیادہ کادہ کیرے ہے اور مرحمہ کہا کہا کہ کا محمد کی مادسہ خطال نے اس کادور بسیدی ہے کہ اس خصی کانا کہ ایمان اللہ سے محمر مواد وہ شند بھی افکال واقع نیمیں ہوگا اور دو مراجزا ب یہ ہے کہ وہ محمر سے ماتھ جند بھی نمیں واعل مشریع وہ کا بطاقت مصری ہوئے ہے۔ واعل مشریع وہ کا بطاقت مصری ہوئے ہے۔

وَكَوْهُمُنَا مَا فِيقُ صُدُورُ هِمْ يَتِنْ طِيلَ. اورتمان كم سيون ش عدو كم مى كون باس كو (الامراف: ٣٣) الله لي ك .

ه معزستان موکن اعتمادی دختی انتد اور بیان کرتے چی که درسول انتساعی انتشاعی و کیا ایس بیاب است مراجعه بین این به آخر شدهای استان بین بین بین کامل کامل ایک این از افزان اور آل کی مورست پی به این این اورود بر آدامت شده ۱۳۳۲ میکند بین بین بین استان بر کامل ۱۳۳۲ میکند بین بین کامل کامل کیا که درجه کی آل ماز از یک سال می احتمادی میکند این افزان میکند این این میکند که این این میکند این افزان میکند این از افزان میکند این استان میکند این از این میکند این از این میکند این از این میکند از افزان میکند از افزان میکند از این میکند از افزان میکند این از افزان میکند این از افزان میکند این از افزان میکند از افزان میکند از افزان میکند از این میکند این میکند این میکند از این میکند این میکند از این میکند این میکند از این میکند این میکند این میکند از این میکند این میکند از این میکند از این میکند از این میکند از این میکند این میکند این میکند از این میکند از این میکند این

Madinah Gift Centre

حافظ سید علی نے اس مدیث سے منتج ہوئے کی رمزانشارہ کی ہے۔ حافظ مندر کی منتول ۱۵۷ھ اس مدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس ودیث کی مندش آنجے راوی مسوورائر بی اس کایام عردار شن بن عوانشد بن عقب بن مسوورائر بی الکونی به اس کی صدعت سے امام خلالی کیا شام السال کیا ہے اور اکا یک سے ذراعات کی مدعت شے اس کی کام کما ہے و بخطی کے کن ہے کہ آئر عمرش اس کا محافظہ مشخبرہ کی کیا اور اور اس کا مدعد کی اس کا مدار کے کہا اس کی اصاب کی اس کی اس کی اس واقع اور اداریک و در مرسمت مسمونا تشکیم بیراس اس کی داریت شرک کر ہے گی اس کی ہے۔

(مخترسنن الوداؤدج الم ١٥٥٥ مطبوعه دار المعرف بيروت)

طلاسہ مودا کرونسہ مناوی شافی حوق ۱۳۰۱ ہاں مدینے کی شرح میں تکھیج ہیں: آپ نے جو فولیا ہے میری است آواں ہے مواد آپ کی وہ است ہند آپ کے دور اور آپ کے قرن میں موجود مجمی الادر بی و حوکما ہے کہ اس مراز آپ کی است انبادیت وہنی ماہاتہ آپ کی اس است رخصوص رصت کؤکر کما گیا ہے اور دید موجود کی اس است پر آفر شدی مقالب میں برد کا اس سے موجود ہے کہ اس است کے مشتر افراد کر خاصور جا بائے گا ان کو دور محمود میں نہیں موجود کی جائی محمود میں نمیں ہوگی کی تحدید ہاں کو دور خاص والی اس ک کما تک اصاد احداد خوکو ہذاب میں واج اس کا کماری موجود کے اس واب کہ اس کے عام احداد کو خذاب میں واج کا

امت مسلمہ کو مطلقاتان اسٹ ہوئے کے متعلق حضرت بچہ دالف ٹائی کانظر ہیں۔ حضرت بچہ دالف ٹائی حمد اللہ اسٹ ہوئے کے متعلق فیائے ہیں: حضرت بچہ دالف ٹائی حمد اللہ اس سلاکے حظیق فیائے ہیں:

لغیر کے زوریک دور نے گاہذا ہے خواہ موت خواہدا کی گھراور صفات کفرے ساتھ خصوص ہے چناتھ اس کی تحقیق آگئے آپ کی اور دورہ الی کہاڑکہ بڑے کا کانڈ اپنے اشفاصیہ اس خواہدات کے ساتھ خفرت میں خیس آئے ایک کیرو کماہوں کا کفارہ دیا کے مرزگا اور خواہد کا خواہد میں کہا شراعت اور خفوس کے ساتھ جسی ہوا امراعیہ کے کہا اس کے خذاب میں ابھی کو ہذاب قبرے ساتھ کھائے کریں گے۔ اور بھی کہ قبری کافیدن کے سالادہ قبارت کی مخیوں اور دہول کے ساتھ

گافت آریس کے اور ان کے کانوں میں کے لیا ایسا کنا بیال نہ چوڑیں کے جس کے کے بقاب دور نے کی شرورت زے۔ آیت کرے: کافیوش آمشوز وکٹ پرکٹیس کے کانوں کا کہ کانوں کے بعد انداز اسٹان کا کو بارسید ایمان کو طلب نہ المان

اً الكَّيْنِيَّ اَمْسُوُّ الْآمِيَّةِ مِيْسُوَّ الْمِيْسِ وَلَوْلِيَّ وَالْحَالِيَّةِ الْمِالِ وَالْمِيْسِ وَل الْمِنْسِكَةَ لَهُمْ الْأَصْنُ - (ب: 15) الله معرف كالمعرب كونكر ظلمت مواد شركت:

والمله سبحانه اعلم بحقائق الامور اورتمام امور ك هيسالله توالى متروات. كلها.

اگر کیس کہ تفریک موابعش او درمائیں کی 12 امھی دونرخ کلفا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی فرمائے: وَمَنْ فَصَلَّ مَوْصِنًا مُشْتَعَيِّهَ الْمُصَبِّحَةُ الْمُصَبِّحَةُ مُعْ مِسْتَعِيْنَهُ الْمُسْتَعِينَهُ الْم

Madinah Gift Centre

494

-8 C) 25 C (100 خَالِدًا فَشَهَا-اوراخباریں بھی آیاہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کوعمد افضاکرے گا۔اس کوایک حقید دوزخ میں عذاب دس گے۔ یں دوز خ کاعذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کتابوں کہ قتل کایہ عذاب اس هخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جائے ، کیونکہ قتل کو حلال جاننے والا کافرے ، میے کہ مضرین نے ذکر کیاہے۔ اور کفر کے سوااور برائیاں جن کے لیے دوزخ کاعذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفری آمیزش ے خالی نہ ہوں گی۔ جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھتااور اس کے بجالانے کے وقت لاروائی کرنااور شریعت کے امرونی کو

خوار مجمناد غيره د غيره-اورصيفين آياب: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے

شفاعتى لاهل الكبائر من امتى Sne

اوردوسرى جكه فرمايا بكد: میری امت امت مرحومہ ہے۔ اس کوعذاب آخرت نہ امتى امة مرحومة لا عداب لها في

الاخرة. اورآيت كريم الدّين امنواول ميلب واايمانهم بظلم اولتك لهم الامن اى مضمون كي مويدب، جیے کہ نہ کور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہقان جبل اور تیفیروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں کاحال اس مکتوب میں جو

فرزندی محرسعید کے نام لکھا ہے مفصل ہوچکا ہے دہاں سے معلوم کرلیں۔ (اردور ترجمه مكتوبات حديدارم وفتراول مكتوب:٢٠١١ ج ٢٥ ١٥٥ - ١٥٥ مطبوعه كراحي)

امت مسلمہ کومطلقاً عذاب نہ ہونے کے متعلق اعلی حضرت کے والد کانظریہ مولانالتي على خال متوفى ١٣٩٤ الصحين:

مسئلہ (۱۳) ۔ نظر پدلیل سابق یہ دعاء کہ خدایا سب مسلمانوں کے سب مناہ بخش وے جائز نہیں ۔ کہ جس طرح وہاں تكذيب آيات لازم آتى ہے اس دعاء ہے ان احاديث كى محذيب ہوتى ہے جن ميں بعض مسلمانوں كادوزخ ميں جاناوارد موا- اور ان كا آماد مونا اس جرأت كا بحوز شين- اور قوله عزوجل بمستخفرون ليمن في الارض ورفاغفير للذين تابوااى من الكفوفيعم المسلمين ان كمثافي اوراس دعاء كجوازك لي كافي شير-كرافعال اياق جوت مين اجماعاً عموم يرولالت نبين كرتے- اور برفقتر ير تسليم اس جگه خصوص مراد ب- يا قواعد شرع ب خلاف لازم ندآ ے- بال اللهم اغفولى ولجميع المسلمين ، نيت تميم حققى جائز ، حذا حاصل كلام القرافى ذكره في شرح المنية لابن امير الحاج. (احسن الوعلاداب الدعاص ا+١-٠٠١ مطبوعه كراحي)

امت مسلمه كومطلقائيذاب نه ہونے كے متعلق اعلى حضرت امام احمد رضا كانظريہ اعلیٰ حفرت المام احررضامتونی ۲۰ ۱۳ الداس مئلد کے متعلق للصة بن:

قىال الوصاء - يددوسرامستلەمعركة الآراب - علامه قرانى وغيره علاء توعدم جوازى طرف محے - اورعلامه كرمانى نے

Madinah Gift Centre تسان الق آن اس میں منازعت کی۔ جے شرح منیہ میں رد کردیا۔ پھر محقق طبی نے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے لیے خلف وعید بمعنی عطاد مغفرت جائز (بلکه قطعاوا قع ہے)اورائل دعاء میں براوران دینی پر شفقت مجمی جاتی ہے۔اور جواز دعاء جواز مغفرت پر مبی ہے۔ نہ و قوع پر۔ تو عدم د قوع مغفرت جمع کی حدیثیں اس دعاء کے خلاف شیں ۔ اس کے جواز کی طرف میل کیا۔ علامہ زین نے بحرالراکق میں پیرطار محقق طائی کے در مختار میں ان کی تبعیت کی۔ عمراس میں صرت خدشہ ہے کہ جواز صرف عقلی ہے نہ شرع - کہ حدیث متواتر ۃ المعنی ہے بعض مومنین کی تعذیب ثابت -اور نودی والی ولقانی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ اورجواز دعاء کے لیے صرف جواز عقلی باوجو داستحالہ شرعی کافی ہونامسلم نسیں۔اس طرف محقق شای نے ر دالحتار میں اشار ہ فراليا- ربااظمار شفقيت عدريس كتابول وو كل تكذيب تصوص بين قابل ساعت سي - فسامل - شهافول وبالله المتوفيق - يمال محميمين دوين - ايك تعيم مسليين دوسرى تعيم ذاوب أكرداع صرف تعيم اول بر تناعت كرے مثلاً ك-اللهم اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يأاللهم اغفر لامةمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم توقطعاً جازے - اوراس کاامام قرائی و بھی انکار نسیں - اور اس کے فضل میں احادیث وار داور اس کاجواز آیات سے متعاد اور پہ طبقہ عبقہ معلین میں بلا تمیرشائع اور اگر صرف تعمیر ٹانی پر اکتفاکرے مثلا اپنے لیے کے الی میرے سب گناہ چھوٹے بڑے طاہر چھے اسطے چھلے معاف فرایا کے یا اٹنی میرے اور میرے والدین و مشائخ واحباب واصول و فروغ اور تمام الل سنت كي ليي اليي مغفرت كرجواصلاً تمي كناه كانام نه ركع جب بعي قطعة جائز اوراس فتم كي دعاء بھی حدیث میں وار داور مسلمین میں متوارث ان دونوں صور توں کے جواز میں تو کمی کو کلام نمیں ہو سکتا کہ اس میں اصلاً کسی نص کی تکذیب منیں۔صورت ثانیہ بیل تو ظاہرہے کہ نصوص صرف اس قدر دال کہ بعض مسلمین معذب ہوں ھے ممکن کہ وہ داعی اور اوس کے والدین ومشائخ واحباب وجمع اہلسنّت کے سوااور لوگ ہوں۔ ای طرح صورت اوٹی میں کوئی حرج شیں۔ کہ ہرمسلمان کے لیے ٹی الجملہ مغرت اور بعض پر بعض ذنوب کا وجہ عداب ہونے میں تافی شیں۔ ا قول بعض نصوص سے نکال کے ہیں۔ کہ فی الجملہ منفرت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ احادیث صریحہ ناطق کہ حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كي شفاعت بروه المخص جس ك دل ش ذره برابرايمان بودزخ ب نكال لياجائ - يوضرور ہے کہ بد لکانا قبل پوری سرایا لینے کے ہو-ورنہ شفاعت کا اثر کیا ہوا-اب رہی صورت ثالثہ یعنی داعی دونوں م ے-مثلاً کے-النی سے مسلمانوں کےسے گناہ بخش دے-ا قول اس کے بھردومتنی متحمل ایک یہ کہ مغفرت جمعنی تجاد زفی الجملہ کے لیں توحاصل یہ ہو گاکہ اٹنی نمسی مسلمان کواس کے گناه کی پوری سزاند دے-اس کے جواز میں بھی کچھ کلام نمیں کہ مفاد نصوص مطلقاً تعذیب بعض عصاقب نداستیفات الماع بعض ونوب- بلكه كريم بمي استقصائي قرابًا-الاتوى الى قوله تعالى عرف بعضه واعرض عن بعض جب اكرم الحلق مصطفح صلى الله تعلق عليه وسلم نے مجمى يو رامواخذه تعين فرماياتوان كاموتى عروجل تواكرم الاكرين --

بند سائر مه المل مصطفح على الله تعلق عليه و سمل بسكي بي ما موافقة حمل وكيا بالآن بالويل وزال وآثر ما الأرش ب-ودر سريد كم منظرت كمه ملا طراف على المساعة بي المرسكان كم بركتاني بورق منظرت كراكر كم سلمان كم كم كماني اسعاق منطقة ركيا بالمسكد بب شكل مكون بيد الموسك كماني المواد الويل في بالأركاب المرسك من الويل ملك من ال كماني محاصد من المسلمان ما يقال المساعة المساعة المساعة المساعة بالمساعة المساعة المساعة المساعة المساعة المساعة كن عمل خلف وهم كالويا والرجم ب عن خوصب الشرح عليه ورفكر قالمان جواز علوه منظرت مواداو ودوه بيا المساعة المساعة

جلدعهم

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

تمهارے لیے اس سے افضل چز ہے وہ لوگ کمیس گے اے ہمارے رب وہ کیاچز ہے "اللہ تعالیٰ فرمائے گامیری رضاواس کے بعداب من تم ے مجھی ناراض شیں ہور گا۔

(ميم مسلم رقم الحديث: ١٨٣ ميح البحاري رقم الحديث: ٢٣٩٤ مستداحد رقم الحديث: ١٥٥٣) نيزامام مسلم روايت كرتين:

حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عندبيان كرتيجين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا جنميوں ہے جو لوگ کافراد رمٹرک ہیں وہ نہ تو جنم میں مری گے اور نہ ہی وری کی کالطف پائیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کوان کے کناہوں کی وجہ سے جنم میں ڈالا جائے گااور اللہ تعالی ان پر موت طاری کردے گاپسال تک کہ وہ جل کر کو ملہ ہو جا کس گے

پجرجب شفاعت كي اجازت موكي توان كوكروه وركروه بلاياجائ كااورا نهين جنت كي نهون جن ذال دياجائ كالجرامل جنت ے کماجائے گاان بریانی ڈالوجس کے سب دواس طرح ترو نازہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے جسے پانی کے بہاؤے آنےوالی منی میں دانہ سر سرو شاداب ہو کر نکل آ تا ہے ہیں س کر محلبہ میں سے ایک شخص کنے لگانوں لگتاہے جیسے رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگل مين رب مون-

المام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی بھی روایت منتول ہے مگماس میں وانہ کے نے تک کاؤ کرے- ( می مسلم رقم الدے: ۱۸۳ می ابھاری رقم الدے: ۱۵۲۰

می مسلم اور می بخاری کی ان احادیث مین ے واضح ہوگیا کہ بعض کنگار مسلمانوں کو پکھ عرصہ تعلیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گااور پھردوز رائے ۔ نکال کرجنت میں داخل کردیا جائے گا اور سنن ابوداؤد کی جس مدیث میں ہے ہے امت مرحومہ ہے اس ر آخرے میں عذاب شیں ہو گا(من ابوداؤدر قرالینے شدہ ۱۳۲۸) اس کے ساتھ اس طرح تطبق دی مائے گی کہ عذاب کا معنی ب درداورافت کاادراک جب کمی فض کوب ہوش کر کے اس کے جم کاکوئی برا آریش كرتي إن قاس كودرداور تكلف كاسطاعة حساس مين بوته اس ليه بوسكاب كرجب كذكار مسلمانون كودوز في والا جائے توان کے مشاعراور ہوش وحواس کوماؤٹ کردیاجائے اور ان کودو زخیس طنے کامطلقاً اور اک نہ ہواس طرح صور تا

عذاب میں جالاہوں کے کہ ان کا جسم مِل کر کو تلہ ہو گیاہو گاہ رہی میج بخاری اور میج مسلم کی احادیث کا محمل ہے او ران کو حققة عذاب نسي مو كاوريي سنن ابوداؤدكي روايت كامحل --الله تعالى كارشادي: اورجب ان بي كماجاتا بي كر تهمار يرب في كيانازل كياب اقوه كت بيل كدوه لويمل لوگوں کے قصے کمانیاں ہیں 0 ماکہ یہ قیاست کے دن اسے (کنابوں کے) عمل یوجھ اٹھائیں اوران لوگوں کے بوجہ بھی جن

كويد بغير علم ع مراه كررب من وسنواده كيمارايوجه بحرب كويد المارب بين-(النول: ٢٥-٢٣) كافرول كواي بيرو كارول ك كفرر عذاب مون كى توجيه اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے قوحیہ کے دلا کل بیان فرمائے اور بت پر ستوں کے قدمب کارد فرمایا اور اب

سيدناجم صلى الله عليه وسلم كى نبوت مين مشركين جوشيهات بيش كرتے تصان كا زاله فرمار باب-سيدنا محرصلى الله عليه وسلم في التي نبوت برقرآن مجيد كوبه طور معجزه بيش فرمايا مشركين في آس برييشبه بيش كياكه به تو پہلے لوگوں کی کمانیاں میں امام این جریرے لکھا ہے کہ کفار مکر کھ کے راستوں میں بیٹے جاتے تھے اور باہرے آنے والے قرآن عظیم کے متعلق سوال کرتے تووہ کتے کہ اس میں توسیلے لوگوں کے قصے بس اوہا جاالیان ر قرار میں دیا۔ ۱۹۱۲

تسان الق آن

الله تعالى نے بتایا كہ جب مشركين لوگوں كو قرآن عظيم كے متعلق عمراه كرتے ہيں اور ان كو اسلام لانے سے روكة ہیں توان پران کے اپنے کفرر قائم رہنے کے گناہ کابو جد بھی ہو گاہ رجو لوگ ان کے محراہ کرنے کی وجہ سے اسلام شیس لا میں تے ان کے تفرے مناہ کا وجہ بھی ان پر ہو گا۔ کیونکہ جو مخص کسی کے گناہ کاسب ہو تا ہے تواس کے گناہ کا وجہ بھی اس مخص ر ہو باہ اور اس سے دو سرے محض کے گناہ میں کوئی کی شین ہوتی ہ کیونکہ پہلے محض کے دو جرم ہیں ایک آواس نے فود کناہ کا کام کیااوردو سراج م بیہ ہے کہ اس نے دو سرے لوگوں کواس گناہ کا دہنمائی کی سواس کو گناہ کے کام کامذاب بھی ہوگا اور کناد کارات دکھانے کابھی عذاب ہو گااور جھتے لوگوں کووہ کناہ کارات دکھائے گان سب کے کمنابوں کے سبب بننے کا س کوعذاب ہو گااوراس کی رہنمائی ہے جو گناہ کریں ہے ان کو صرف اپنے گناہ کاغذاب ہو گااس لیے اب بیاعتراض شیں ہو گا كدو مرول كے فعل كاس كوعذاب كيوں ہو كاكيو نكد قرآن مجيدين ہے: ولا تيزدوازرة قردراعفري- (الرمز ٤) اور کوئی ہو جھ اٹھانے والا کسی دو سرے کابو جھ نہیں اٹھائے

جو مخض کمی کام کاسب ہو تو اس سب ہے جو لوگ بعد میں اس کام کو کریں گے ان کے عمل میں اس مخض کا بھی حصہ ہو گاجواس کام کاسب، تھا خوادوہ کام اچھاہویا برااس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس هخص كو بهي ملما قتل کیاجائے گا آدم کے پہلے بیٹے راس کاخون ہو گاہ کیو نکہ وہ پہلا مختص تھاجس نے قتل کاطریقہ ایجاد کیا۔

(صحح البخاري دقم الحديث: ٣٣٣٥ صحح مسلم دقم الحديث: ٣١٤٤ من التروي دقم الحديث: ٣١٤٣ مثن الشائي دقم الحديث: ٩٣٩٥٠٠٠ سنن اين ماجدر قم الحديث: ٩٣١٦١ السنن الكيري للنسائي ر قم الحديث: ١١٥٠٠

حضرت ابد بريره وسى الله عند بيان كرتے بي كد رسول الله صلى الله عليدوسلم في فرمايا جس مخص في بدايت ك دعوت دی اس کواس کی اجاع کرنے والوں نکے ابھ رکی حش اجر بھی لے گااوران کے ابھورش کوئی کی میں ہوگی اور جس

گفس نے مگرائی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں مے اور ان کے كنابول يس كوئى كى شين بوكى-(ميج مسلم رقم الحديث: ٢٠٤٣ من السائي رقم الحدث: ٢٥٥٣ من الإواؤد رقم الديث: ٢٠٠٩ من ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٠٠

منداحدج عمل عدم من الزندي و قمالدرد: ٢٩٧٥) اسلام میں کمی نیک کام کی ابتداء کرنے کا سخسان اور استحباب

تعرب جرين عبدالله رضى الله عنديان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين كحد ديماتي آئے جنبوں نے اون کے مونے کیڑے پنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کید حال کودیکھاوہ فقر میں جتلا تع أب نے لوگوں كو صدقد كرنے ير برانكيفة كيا لوگوں كو صدقد كرنے مل بكر درير وكئى حى كد آپ كروے مبارك ير نا گواری کے آثار نمودار ہوئے مجرانسار میں ہے ایک مخص چاندی کی ایک تھیل لے کر آیا ، مجرود سرا مخص آیا ، مجراد گوں کا تاتا بندھ كيا حتى كد آپ كے چرے مبارك ير خوشى كے آثار ظاہر ہوئے، چررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس من فاسلام میں کی نیک کام کے طریقہ کی ابتداء کی مجراس کے بعد نیک کام پر عمل کیا گیاتواس نیک کام پر عمل کرنے والول كاجر مجى اس مخص كے نامد اعمال من كلمساجات كاوران عمل كرف والول كے اجور من كوئى كى شير بوقى اور جس (مي مسلم تكب العلم وقرص البين ١٥٥ وقبل عد المسلل بالحرار ١٣٠٢ وقبل عدا تكرار ١٢١٠ و

طاسہ کی بن شرف آوادی شامل حق فیاندادہ اس مدیدی شرح میں تکھیج ہے۔ یہ دو اور اسدیشرا اس طوم میں مرس آج کے لیک میں اس ایک ایک اور اسدادہ اس اور درے کاموں کی ابتدا و کرنا جماعے اور دو تھی ابتدا و کی لیک مجم کرے کی کی سکام کے طوید کو ایک اور خواددہ طم کی تقدیم ہی امرائیت میں ماکام موادال کے اسال کی جو انواز میں کا اپنے جسے میں کا جو رہ کے گاوروہ تھی کی برے کام کے طرید کی ابتدا و کرے گاؤاں کو اسے بی و کا دورائے کے رہے کامون کا کی اخذاب ہوگا۔

(مع مسلم بشرح الوادي عام ١٤٥٠ مطوعه كبة زار مصطفى الباز كمد محرمه عاهد)

عبادت می کی تیک بام کا بحافر کرنے کا سال میں مدید ہیں: حضوت او ہرورہ می اللہ میں جال کرتے ہیں کہ کی میں اللہ طابہ وسلم نے کھری کواڑ کے وقت حضر سابال رضی اللہ عزیہ نے فرابادا سے خال اس بھا کہ آسام میں اسامان سال کیا ہے جس کے اور کی مجروب سے نوادہ تی ہے ا کہ گذش کے خشد میں اس نے آگے تھراری ہوتی میں آواز می ہے اصفر سے بال نے کما جس نور کے بھرے جس محل بھر کا کہ فران اور حق ہے وہ سے محمل ہواں اور است میں میں میں کا میں موضوعہ میٹی افراد میں سے مقدر کے گا

( مح البخارى و قم الحديث المعرض مسلم و قبالي عند ١٠٣٥٨ المسن الكبرى المشائل و قم الحديث : ١٨٣٣١

مانق شهب الدين احدن الحيان الحيان المواقع مقدمات الموسدة كي شرع شريط كتي يجيد:

ال مديث بيد مستقداد و سابر كدا بيد اجتزارت اللي مهدت الارتفاق مين كرمايات بي يكد حضرت بال في
الميذ اجتزارت بي وطوع كيد الموازية على الموازية الميزية الدين الموازية الميزية الميزية الموازية الم

انتخاب المؤخرة من المؤخرة عند كومنت بالماسكة جن مي معل الله خيد و معلم 15 مالية وي سه سليده الدومة سعيدا مسلمان بروضوسكه بود المؤخرة عند كومنو بالماسك المؤوق بسبت حضريتا المدرسي الله موسى المدرس حور هدارات براي مسلم الماس طرح منزرة عمرت منزل المؤخرة المؤ معافزة أداد مي منظم منزل المؤخرة 
ای طرح مسلمانوں نے میلاد النی صلی اللہ علیہ و ملم کی محافل منعقد کرنے کا طریقہ شروع کیاد ران محافل میں آپ کے فضائل اور محامن اور آپ کی سریت علیہ کا بیان کرنے کا ابتہام کیا اور ادب اور تقتیم سے تھڑے ہو کہ آپ پر صلوقہ

تىيانالقرآن Madinah Gift Centre

4-4 سلام يزحف كالطريقة شروع كيالاديب ني صلى الشهطيه وسلم مخلفاه راشدين او راخيار تأبيين كے دوريش بير طريقة مروح نه تفاليكن نيه تهام افعال في صلى الله عليه وسلم كي تعظيم اور تحريم بر دلالت كرتنے بيں اور برده كام جو مي صلى الله عليه وسلم كى تعظیم اوراجلال پردلالت کر ناہواس کاکرنامنحن اور باعث تواب بے خواوہ نیا کام ہو۔

علامه كمال الدين محدين عبد الواحد حفى متوفى ٨٦١ه لكيية بن: جب انسان مدینہ کے قریب پہنچ تو مدینہ میں داخل ہونے ہے پہلے عشل کرے یاد ضوکرے اور عشل کرنا افضل ہے اور صاف ستھرے یا نئے کپڑے پنے اور نئے کپڑے پہنٹاا فضل ہے، اور بعض مسلمان مدینہ کے قریب پینچ کریدل چلنا شروع كردية إلى حى كريدل علية وكريد عن داخل موتي إلى بيد متحن باور بروه كام جس ش زياده ادب اور

زیاده اجلال بوده مستحن ب- ( القاتدين عم ١١٨ مطبوعه دار الفكريروت ١١٨٥٠ م حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے فرمایا جس کام کو مسلمانوں نے اچھا سمجمادہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کام کومسلمانوں نے پراسمجھادہ اللہ کے زویک پراہے 'اور تمام مسلمانوں نے یہ سمجھاتھاکہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ظیفہ بنا کمی (حافظ ابو عبداللہ حاکم نے کمااس حدیث کی سند میج ہے اور حافظ ذہی نے بھی بید لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند سی بالمستدرك به ۲۵ ماده دارالباد كد كرمه)

الله تعالی کاارشادے: بے شک ان سے پہلے لوگوں نے (بھی ایسی) سازشیں کیس تھیں توانلہ نے ان کی عمارت کو نیادوں سے اکھاڑ رہا سوان کے اور سے ال بر بھت کر بڑی مجران پر دہل سے عذاب آگیا جہل سے انسیں گمان تک نہ قا ) پھروہ ان کو قیامت کے دن (بھی) رسوا کرے گااور قربائے گاکہل ہیں وہ میرے شرکاء جن کے متعلق تم بھڑتے تے میں لوگوں کو علم دیا گیا تھادہ کسیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ب ١٢٠٠٢٤ : الله تعلل نے فرمایا ہے ان سے پہلے لوگوں نے سازشیں تیار کیں تھیں۔

المالين وزي فرماتي بن اس به مواد نمودين كنعان باس في ايك نمايت باند عمارت بنائي متى ماكد اس عمارت ریج ہ کر آسان والوں سے جنگ کر کے ان کو ہلاک کردے اس عمارت کے طول میں اختلاف ہے و حضرت این عماس نے فرماياس كاطول يائج برار باتقه قعه او رمقال في كمااس كإطول دو فرئ تفاجرالله تعالى في ايك ذبروست آند هي بيبيجي جن ناس محل کی چوٹی کو سندریں مراویا اور باق مارت اس کے رہے والوں بر کریزی-اورو سرا قول ہے ب کر اس ب مرادوہ کفار مکہ میں جو مکد کے راستہ میں کھڑے رہے تھے اگد مکہ میں آنے دانوں کوسید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مراہ کریں اس سلسلہ میں خیرا قبل ہیں ہے کہ چیلی احول کے بوے بوے کافر بھی اسے عبوں کے خلاف سازش کرتے تھے ليكن ال كى سازشين ال يرالث كني -

نيز فريلا پجران پروبل عداب آياجل سائنس گبان تك نه قه يعني دو مجعة تھے كدوه بست اس بيس ، پجر الله تعالى في ال كوبلاك كرديا ال ي مكان ال يركر بوع يا ال يركوني آساني عذاب آكيه الله تعالى في فرما إلى الله تعالى ال كوقيامت كون رسواكر كالينى الدرات والاعذاب نازل فرائكا-اس کے بعد اللہ تعالی نے فریا کمل ہیں میرے شرکاء بن کے متعلق تم جھڑتے تھے۔ اس جگہ بیا اعتراض ہو تاہے كه الله تعالى كانوكوني شريك نيس ب عجراس في كي فريا كمال بين مير، شركاء؟ اس كاجواب يدب كد تهمار ، زعم او راحقادیں جو میرے شرکاہ تقوہ کمل ہیں۔ چرفرایا بن لوگوں کو ظهر پاکیادہ کس کے... حضرت این عباس نے فرمایا س

Madinah Gift Centre

ے مواد فریقت بیدا دور مورب کما ہی ہے موادم میں ایس جدوہ قیامت کے رائا کا فروں کیڈات ور رسوائی دیکھیں کے قرائیس کے کہ آج سامانی رومائی اور برائی کا فروں ہے اور اس کا کا کیور ہے کہ کا فرونا میں سافانی کا اناقار کرتے تھے اور اس کا قدائی اور تھے تھا ورجب قیامت کے دن سلمانی کا فرون سے پیائے کیس کے قیے کام کا فرون کی اہائے اور ران کو ایک انکالے تھی دارو موثر ہو گا

الله تعالى کار گزاری و (ان کامل ہے ہے کہ اجب فرٹے ان کار دھی قبل کرتے ہیں قواس و تتحدواتی جاؤں پر عمل کررہ ہوئے ہیں اس وقت وا اطاحت شماری جائے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم کوئی برائی فیس کرتے تھے ایس فیس آ ہے شکاساتھ خوب جائے خلال ہے جو جگہ آنم کی کرتے تھے اس بھی ان جائے ہے اور اساسام کو خابر کرتے ہیں - حضر سامی اس مجارت فیل ہیں ایک وقت اس کے مسیح ان کے موسیح انتقادی ہیں ہے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور مجارت کے انسان کے انسان موقع اس کے موسیح انسان کی سوٹ کا مسیح کے اس کا میسیح کر اس تھے اور اور طرح ہیں اور اس

کرون کی گفت پر کرے تھے۔ کے داور دو کو فل ہے کہ اند فلق کے ایسان کے دوران اور کھو وہ کس کے اس کی خاصت کی ہے وہ اس ون خدرت خوف کو وہ سے اور قباحث کی ادران کی دارجہ ہے جس بر پانے کے اور کس کے کہ ہم خرک میں کرتے تھے اور دوران فوگ ہے کئے جی کہ قباحت کی ایک کی کامیا کی خواص میں اور کا وہ کے ایک کی اے میں کہ کا کئی ہے کہ وہ کس کے کہ نام کے کہ انداز میں کہا ہے خواص میں کہی کامیا کو کرس میں اس کے تھے تھا ہے جو سے میں کو گئی تھی درے کاوہ دم کو جس اس

الله تعالی کالا شاہدے: مواب تم دوزخ کے درواؤں شونا طی ہو میاؤ بیشداس بٹس رہو سے مسو تکمبر کرنے والوں کا لیمارا امکانٹ ہے 1910 ہوں وہ اس آجہ میں جشم کے درواؤوں کا کر قرابل ہے اس سے معلوم ہوا کہ جشم میں مزامے کالکف درجائے ہیں، افتادا

اس آنت میں بھی سرکے سے دوراندان کا فر کوبلا ہے ''اور سے معلم ہوا کہ جمی برائے گفت رہیات ہیں افذا بھی کولی کر بائیش و دس نوگوں نے زیادہ ہوگی اللہ قبال نے اس بائی کا میں اس کے قبال در دہم تھی ہور وہی کے ایک ان کاریکا در تم فراندہ میں کم لیا تظہری کا بہاری اسکانت اس کا تکریہ تکاکروں کی کوبل کیں گئی کرتے ہے توجیع ہ آنانا کی بھی ادر نظم کم کمیٹر کا فواد میں میں اسٹریٹ اور امنیاہ بھیم المال اللہ کی طوف سے جو رہی ساکر آئے تھے اس کو قبل تھی کرتے تھے۔

الله تعلَّى كاارشائه به اورحتی سے کما گیار تمهار عرب کیانال کیا ہے؟ اموں نے کما جھاراتی، بن لوگوں نے اس نیاسی تک کام کے ان کے لیا جھاری ہے اور اثر ترک کا گورسیدے اچھا ہے اور بیا ڈنگ متین کاگر کیا وی اچھارے حق میں مددہ کا گورندا کے دورا کی جنتی ہیں اس کے بیٹے سے دریا ہتے ہیں اس کے لیاس میں موسب کی ہے جس کی خواجش کریں کے اللہ متنی کو این طرح بھر ان میں میں کا رواحد کا میں میں میں کا رواحد کی ہیں ترک ہے ہیں اس وقت دواج کو دور تی ہیں فریشے تی ہم تی ملام ہو ترجہ میں واقع اور جوابیان کامور میں کو بھر کرے ہے ہم

تىيانالقرآن Madinah Gift Centre

جلدعثم

(النحل: ۲۰۰)

أبات سابقه سے ارتباط

اس ے پہلی آبیوں میں اللہ تعالی نے ان کافروں کے احوال بیان فرمائے تھے ،جن ہے جب یو چھاجا آتمہارے رب نے کیانازل کیا ہے؟ تووہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے قصے اور کمانیاں ہیں اور فرمایا وہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اسينه پيرو كاروں كے كنابوں كابو جو بھى اٹھاتے ہيں اور فرماياكم فرشتے ان كى رو ميں اس حال ميں قبض كرتے ہيں كه ووا پي جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ وہ آخرے میں اسلام کا ظمار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا سلام مقبول منیں ہو گااور سے بتایا کہ اللہ تعالی ان نے فرمائے گاجنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مومنوں کاذکر فرما رباب كرجب ان ب يو چماجائ كاكر تهارت رب ني كيانازل كياب توه كسير كرك الإماكام نازل كياب ، مجرالله تعالى فے بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے دیااور آخرت میں کم ایکورجات تیار فرائے ہیں ماکہ کافروں کی وعید کے ساتھ مومنوں کے دعداد ران کی بشارت کابھی متصل ذکر ہو۔

امام رازی کے نزدیک متقی کامصداق اور بحث ونظر

اس آیت میں فریلے اور مسین سے کمالیاکہ تسارے رب نے کیانازل کیا ہو، تقویٰ کامعیٰ ہے کی چیز کو ترک کرنا اوراس سے پچتا امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ متق کے لیے یہ ضروری نسیں ہے کہ وہ تمام حمام کاموں سے مجتنب ہواور تمام نیک کاموں کو کرنے والا و برچند کہ کامل متی وی ہو آئے ایک اس آیت میں متی سے مرادوہ مخض ہے جو شرک ہے مجتنب بواور لاالمه الاالمله مصدوسول المله برايمان اوريقين ركمتا بوامام رازي كي دليل بيه به كرجب بم ممي فض كو قاتل بإضارب كمنته بين تواس كامتن بيه شيس بو ماكه ووونياك تمام انسانون كاقاتل بويادنيا كه تمام انسانون كومار نے والا بو بك جس فض نے مى ايك كو بھى كل كردياوہ قاتل كملائ كادر جس نے مى ايك فض كو بھى ماراوه ضارب كملائے كا ای طرح جو فض تقویٰ کے افراد میں ہے کمی ایک فرد کے ساتھ متعف ہوگیادہ متل ہے ، مگراس پر حارا اجماع ہے کہ نقوی کے لیے کفراور شرک سے اجتباب ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس قیدیر نمی اور قید کااضافہ ند کیاجائے کیو تک مطلق کو مقیر کرنا ظاف اصل ب الغدامقیدین زیاده قبود کااضافد بھی ظاف اصل باس لیے متعین سے مرادوه لوگ ہیں جو کفراور شرک سے مجتنب ہول اور اللہ اور رسول پرامیان لے آئیں اور اس کے لیے بیہ ضروری شیں ہے کہ وہ تمام برے کاموں سے مجتنب ہوں اور تمام نیک کاموں سے متصف ہوں انیزانڈ تعالی نے متعین کاؤ کر کفار اور مشرکین کے مقابلہ میں کیاہ اس لیے ضروری ہے کہ متعین سے مرادوہ لوگ بوں بو کفراور شرک سے مجتنب بوں۔

(تغيركيرن2 م ٢٠٠٠ مطبوعه دارالكر ميروت ١٥١٧هـ)

ہماری رائے ہیہ ہے کہ جولوگ کفراور شرک ہے مجتنب ہوں اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور ان میں برائيوں سے اجتناب اور نيکيوں سے انساف كي اور قيود كالحاظ نہ كياجائے توان پر مومنين كالطلاق كرويناكافي ہے، ليكن جب ان پر متقین کا طلاق کیاجائے گاتو اس میں مزید قیود کا اضافہ کرنا اور تقویٰ کے مزید افراد کامھی لحاظ کرنا ہو گاور نہ پھر محض موسنین اور محض منتقین میں کوئی فرق شیں رہے گا امام رازی نے اس سلسلہ میں قاتل او رضار ب کی جو مثل دی ہے وہ صحیح شي ب اس مقام رعالم اورمغتي كى مثل ورست ب عرف بين اس فنص كوعالم بيس كية جر كو مرف ايك مئله كاعلم بو نه اس مخص کو من تمام سائل کاعلم موبلد جس شخص کو قابل ذکر اور قابل شار مسائل کاعلم جواس کوعالم کتے ہیں اس

Madinah Gift Centre

سيد الم و من من من من التروي و المؤلفة المؤلف

وَلَوْ الْعَلِمُ النَّكُوا وَالْقُوا لَلْمُكُونَةُ قِينَ ﴿ الدَّهُ وَالْعَلَا اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُوا ل عِنْدِ اللَّهِ عَنْدُونَ (البَرْ: ۱۳) اس آجت معلم بعاد كل قال الله الله عمل مجاهد كالوجب الإلكان الشركة بعاد الله المعالمة الله الله المعالمة المؤلف وديرة كام رَكَمُ لِعَنْهِ اللّهِ فِي أَوْرِدَ اللّهِ السنونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

کلوں سے نیچ کارہ انجاز اور لائل تھی ہے۔ جزائد تدالی فرمائے۔ لیکٹوئیٹر آخششٹوڈ ایسٹھیٹھ کواٹنکٹوڈ آجٹر موموں میں ہے جو ٹیک کام کرتے ہیں اور تنوی اعتبار تحیطیٹیٹر از اس مموان: ۱عمال

اس آمند شرق المستوق ال كي التحريران المتقالف مي المستوق المست

تبيان القرآن

نیوکاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صور تیں

اس آیت کی تغییر میں دو سرا قول میہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیامیں نیک کام کیے اللہ نقائل دنیا میں بھی ان کو ان کی نکیوں کا جرعطا فرما آے اور دنیا میں نیکیوں کے اجرے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت بیدا فرمادیتا ہے ووان کی زندگی میں بھی ان کی تعظیم و تحریم کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبرول کی نیارت کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسال واب کرتے ہیں، قرآن مجد میں ہے: إِنَّ الَّذِيثُنَّ أُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخِينَ ب شك جولوگ ايمان لائ اورانموں نے نيك عمل كي سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُنُ وُدًّا . (مريم: ٩٧) عنقریب رحمن السيخ بندول کے دلول میں اان کے لیے محبت

حصرت ابد جرری درمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جب الله کی بندہ سے محبت ر آے توجیریل کوبلا کر فرما آے کہ میں فلال بندہ ہے مجبت کر آبوں تم بھی اسے محبت کدو پھراس بندہ ہے جیریل محبت كريائي توجريل نداكريائي كدالله فلال بنده ب محبت كريائي تم مجي اس بحبت كرو، پھراس بنده سے آسان والے محت كرتي بن مجراس ك لي زين على مقولت و كادى جاتى ب-الحديث - المحمسلم رقم الحديث (٢١٢ د) حصرات محلبه کرام اولیاء عظام اورائمه جمندین اس آیت اورای حدیث کے مصداق بیں آج تک مسلمان فوث اعظم اور حفزت علی جویری اور حفزت مجد دالف ٹانی رحم اللہ ہے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے اسپے مل باپ اور رشتہ داروں سے زیادہ ایسال اواب اور دعاکرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے ونیاش ان کی

يكيول كاصله عطا قرمايا ب حضرت سيدنا ابراهيم عليه العلوة والسلام في اي اجر مح حصول كي دعافرما في متى: وَاجْعَلُ لِنَيْ لِسَانَ صِدْقِي فِي ٱلْأَيْرِيثُنَّ ٥ اور میرے لیے میرے بعد والوں میں میرا اچھاؤ کر جاری

نیک عمل کرنے والوں کے لیے دنیامی اجتھے اجر کی دو سری صورت بیہ کہ اللہ تعالی صالح علماء کو اپنے وین مخالف ے مقابلہ میں بحث کے اندر کامیانی عطافر ہا آب اور نیک مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں فنخ اور نصرت سے نواز آ ہے۔ اوراس کی تیسری صورت بیرے کہ جب بندہ فرائض پرپابندی کرنے کے بعد دوام کے ساتھ نوافل اداکر آہے تواللہ تعاتی اس بنده پر مکاشفات اور مشاہدات کے دروازے کھول دیتا ہے 'اس کے سینہ میں کا نبات کے اسرار اور موجو دات کے نفائق اور د قائق منكشف كرويتا ب اوس كادل تجليات البيه كا آئينه بن جا باب اور دواے ابني صفات كي معرفت عطافريا يا إلله تعالى فرما آب: وَالَّذِيْنَ اهْنَدُوا زَادَهُمُ هُدَّى كَوَاتُلَهُمُ اورجن لوگول في مايت قيول كي الله في ان كيدايت كو

اور زياده كرديااوراشين ان كاتفوى عطافرمايا-تَقُوا عُمْ - (مد: ١١) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ اوروه لوگ جو جاري راه يس جدوجمد كرتے بيس بم ان كو مسلنا - (العكبوت: ١٩) ضروراني راجي وكماتے بن-حصرت ابو جريره رضى الله عند بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: الله تعالى ارشاد فرما آب جس محض نے میرے ول سے عداوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرویتا ہوں اور میں نے اپنے بندہ پر جو چزیں فرض کیں ہیں اس سے زیادہ کی چیز کے ساتھ تقرب حاصل کرنا بھے محبوب نمیں ہے اور میرابندہ پیشہ نوا فل کے ساتھ

نبيان القرآن جلدششم Madinah Gift Centre

سال من المراكز الما الله المراكز المر

ر جود لوگ برنامی استان استان کی موان کردند. مرجود لوگ برنامی این مورس کی آن می موان کردند بین استان با موان کردند کا موان که بین مورک زیاضی در این مورک زی واشمی این مونت کامل بازی موان کردار بین موان کردند کردند کورک فرداند به اوروب میک دوایی مورت پر راضی ته بود

ی برای موصفان ما در به . کیو گذرول کا آخریمی ایز روانید اس کیوراند قدالی نے فریاادر آفرینا کیرے سے انہا ہا درب شک متنی کا کریان انہا ہے اور آ کارول کو آخریمی وجہ بھاؤں کے گاور نیا کیکرے سے انہا اور کے گئی ہے کو کار نیافل ہے اور آخری الی ہے اور فریا متنی کا کمریکی کیا ہے اس کے دو گل این ایک یہ کہ متنی کا شدیمی کم کم کیا تھا جہا ہے تک وزایل کیا مل کرے انہوں نے آفریک کی ایک کو اور زنت کو مال کر کیا اور اس کلاد مراکمی ہے ہے متنی کا آفرینی کیا

ی پیسید اس کے بھر ذاتا گئی وہ دائل ہوں کے دورائی جنتی ہیں ان کے پئے سے دریا ہت ہیں کئی ان کو جنت میں اس کے اپنے اور پٹی اور بائد مکان ملمی کے اور ران کے بچے دریا ہدر ہے ہوں کے بھر ذیا اس میں ان کے لیے دوس بیٹر ہے جم میں ا کی وہ خواص کرتی ہیں اس کے جمہ جائے ہوائی ہے کہ اس کے اس کی اس کے اس کے دریا میں اس کی اس کی میں کہ وہ اس کی می پڑی کی میں میں کہ فارد جو اور میں لواج کے بائز ہو ایس کے دریا میں اس کے دریا میں ہے وہ اس میں اور کا کے دریا میں ہے وہ اس میں اور کے اس کی دریا میں ہے وہ اس میں اور کے اس کے دریا ہے اس کی میں گئی دروائی کے اس کی اس کی اس کی خواس میں گئی ہوائی ہے وہ میں ہوگی۔ بھی روح کے دوسے کی دریا ہے کہ کو کا دورائی کے بھی ہے۔

www.mardinah-h کرتے ہیں اس وقت وہ طبیب و طاہر ہونے ہیں اور اس وقت فرشتے ان سے کتے ہیں کہ تم پر سلام تم بنت میں واغل ہو جا ذ ان كامول كي وجد عيدو تم كرت تق - ( تغير كيرن عدم ٢٠٢٠ ٢٠٠٠ مطوع ميروت الاالاه) الم رازي نے فرما ب كد مين متي كى صفت ب اور پر مين كى توبف من ذكركياب كدوه تمام تيك صفات ے مصف ہوتے ہیں اور تمام بری مفلت مجتنب ہوتے ہیں المام دازی کی اس عبارت سے بھی ہو اس موق ظر کو تقی سیں ہے ملک متی وہ ہو اے جو تمام نیک کام کر ناہد اور تمام برے کامول سے پہاہو-اور بعض مفرن نے یہ کما ہے کہ اس آب میں حشر کی کیفیت بیان کی ٹی ہے اس موقع رفیتے متین سے کس کے تم يرسلام موتم جنت ين داخل موجاد-علامة قرطي لكية بي كم مين عن جواقوال إن (١) يوك شرك عياك بين -(٢) يولاك مالين بين - (٣) ان ک اقوال اور افعال پاکیزہ ہیں۔ (۴) ان کے فغوس پاکیزہ ہیں اور ان کوانلہ تعاقی کے قواب پر احماد ہے۔ (۵) اللہ کی طرف ر جوع کے وقت ان کے نفوی یا کیڑہ ہیں۔ (۱)ان کی موت یا گیڑہ اور سل ہے ان کی روح تیم کرتے وقت کو کی وشوار ی ہو کی ندان کوروہ و گاس کے برطاف کافر کی روج بت تی سے نکالی جاتی ہادراس کوست درداورافت ہوتی ہے۔ محدین کعب قرعی بیان کرتے ہیں کہ جب مل الموت بند ہوس کی دوج تیش کرنے کے لیے آ گے ہوا سے کتا با الله كولى تم يراملام والله تعلى تربر سلام بعبتاب اور حفرت ابن مسود في كماب مل الموت مومن ى روح قبض كرياب توكتاب كرتمهارارب تم يرسلام بعيجاب الجامع لاحكام القرآن جزماص ١٩٠ مطبوعه واروافكر يروت ١٥١٧ه) الله تعالی کارشادے: وو(کافر)اس کے موااور کس چیز کا نظار کر دہ ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آجا کی یا آپ کے رب کامذاب آجائے ان سے پہلے توگوں نے مجمی ای طرح کیا قدا اللہ نے ان پر (بالکل) قلم منیں کیادہ خواتی جانوں پر للم كرتے تھے ) موان كے كامول كى برائيل اشيں يكي كئيں اور ان كو اس عذاب نے كيرلياجس كلاوغذاق اڑاتے تھے 🔾 (الخل: ۲۳-۲۳) كفارك انتظار عذاب كي توجيه اس آیت میں کفار کے دو سرے شبہ کا: واپ دیاہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ بے بی بیں و پھر جانے کہ آسان سے کوئی فرشتہ آگریے کے کہ آپ اللہ کے فرسادہ اور اس کے رسول میں اللہ تعالى نے اس کارد کرتے ہوئے فربالورة ايمان النے كے مرف فرشتوں كے متحر يشم بين اس آيت كى دو سرى تقريب ب كرجب كافرول في قرآن مجديريد طهن كياكه يد توسيط نوكول كاكمانيال بين قواملة نعالى في ان كوعذاب كي وعيد سائي، اس کے بعد مومنوں کاؤ کر فرمایا کہ جب ان سے قرآن جید کے متعلق سوال کیا گیاتوا نبوں نے کہاکہ یہ عمد اکام ب توانثہ تعالی ن ان کے لیے تواب کی بشارت سائل اس کے بعد مجر کافروں کی فدمت شروع کی کدید اپنے اقوال باطلہ سے رہوع مسیں كريں كے الآبيد كمد ان كے پاس مذاب كے فرشتے ان كى دوح قبض كرنے كے ليے آمائي مايد كى آسانى مذاب كے انظار ميں ہيں اس كے بعد فرمايا ان سے پہلے لوگوں نے بھى اى طرح كيا تعاده بھى انبياء عليم السام كا نكار كرتے رہے اورجب انبياء عليم السلام ان كوالله كي عذاب = درات توه مكت كدوة آسائي عذاب كب آئ كالورانبياء عليم السلام كانداق ا زائے تنے حی کان پروہ آ مانی عذاب آلیاجس کلوه نداق اثرائے تنے اوران پرجوعذاب نازل کیا گیا اس میں اللہ تعالی نے تبيان القرآن جلدحثم Madinah Gift Centre

ان پر کو بھل میں کیا تھا لکہ خوا موں نے اپنی جاؤں پر تھل مجالا در اپنے کام ہے۔ جس سے جیجے شی ان پر خداب آیا کرو تنہ صرف مرمون کا افاد کرتے تھے لکہ درمولوں سے تھتے تھے کہ عم جم کو جس بندا ہے کہ د حمکیل در سے دہ بندوہ اب تک آ کیوں نمیں پچڑا!

اس آیت بھی قریلا ہے کہ دواس کا انتقاد کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فریقت آ ہائی میں ؟ آپ کے رب کا خاب اس جائے ''اس طالب سے دارا اور خابی طالب یہ بھیے خوار دور بڑی کا فرار ان کو کیا گیا اور ان کر تھا گیا گیا ہیا اس خم ہذا ہے کہ اس پر زرک آئی میان ان کو خش عمدہ ضارفیا ہے اور بھی اور مکامیات کہ اس سے قبامت کا خطاب موادہ ان انقلام کم آئی آخل بطاب کے مختر ہے نہ قبار سے کھارے کے خشارے کا میں جاکہ دوالامان عمی ااس سے تھا دوار ان

ن دائد الا مها بالا ما المالية و المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي قال الدولين الشركة الدولية المالية الم وعرفين منه كما الرابية المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

س تغنی و نگٹ وکرا ایا ڈیکا وکر حقر مُنکامِن دُونِه مِن نام در اسمالی طانا اور بر اس عام سے بر می جس ر مراسکان

نتھیءَ کناراک فعل آلڈ مین مِن قبیر ہوئے ڈیٹرا ہوئے دھیاں علی الزُسُر ان سے بیٹ الک نے بن اس مرہ کیا تھا، موجروں کے مقرم سازی بنام کر آگر الکی اللہ کو ٹیکری کرکڑا کر کڑا کے انجاز کیا کہ کو جو بیٹ موجر کرکڑا

ر المان الم

ک عادت کو اور منطان سے احتیاب کو الی ال میں میں دو میں تن کوالفرنے بدایت دی

ادران یم سے مین دو بی بی بر کرای نابت پر گئی، سرم زیری میں سنز کرد پیر ادران یم سے مین دو بی بین بر کرای نابت پر گئی، سرم زیری میں سنز کرد پیر کارفیال کو ایک کی کاری جات کے اُلاک گزار کی دی اور دی تیکن کی سال

ویکی کرارسولول کی کذیب کرنے دالول کا کیبا انتهام ہوا و ا

Madinah Gift Centre



ا الله تعلق کاله مشاویت اور بهم نیسر قرقه می ایک رس کیجواک الله کی میآد کدواد رشیطان سیابتریک کرد: ممکن ان شارسه منظر و دون مشکل الله نسبه بدارت بین اسال ادارات با می میشود و دون می می مرکون واجعت و کی موتم زمین می منظر که در ان مولان کی انگذیب کست و اداری کابیدا نمیم بودا (دانور : ۲۰۰۱) طاقع میسد کامینی:

کے علامہ واقعی احتمالی کے تکلسا ہے ہر مرکش کو اور ہرال چرکئر کی گافتہ کے موام فورٹ کی جائی ہو اس کو طاقع ہے کے علام سامو مجائق میں کمی آباد واقع کے کہا ہے اس کے بالکے انکو انکو انکو کی طاقع کے تقوی دا اعتماد ہے ہم میں امام اور مجموعی میں تاریخ برای سوائع اس اس اس کا میں اس کا میں اس کے اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں ک معرص عمری انگلیا ہو تی اللہ عرف کے افراع الحرص میٹھال ہے ہوئی ' کی موال کے الدور نے بڑم سے کی ای

ر من موقع ک می ایوان کی کمانا گوت را سب مسیدی بین کمانا کوت کامل می انداز بین می امانا می در بر نے قبال میں ام وزیک کے سب که روز کامل وزیر الله کی سال عمر کی کار کار برای الله کی اور از مواجع اس کار بین امل کرت کار اور ا فوان کی بخترام ایوان سال کی افزیر کار ایوان کار اور ایوان کار اور ایوان کار ایوان کار اور ایوان کار ایوان کار و ایوان کی بخترام ایوان کار ایوان کار اور ایوان کار ایوان کار ایوان کار ایوان کار ایوان کار ایوان کار اور ایوان

علامه این جربر نے طافوت کی تعریف میں جو عموم بیان کیا ہے ان عموم سے جیسی طبیہ السلام اور حفرت عوم یہ کا استفاء کرنا شروری ہے کہ یونکہ عیدمائی اور میادودی حضرت جیسی اور حضرت جزم یری عبارت کرتے تھے لیکن این پر طافرت کا اطلاق کر جاہز میں ہے۔

المام فحوالدين وازي حق ۲۰۱۸ هـ تحكما بـ كو طاقوت بمبايا في قال بين (۱) حضرت عزم عليه إو رقاده نـ كارًا طاقوت عقلان بـ (۱۱ معيدين بين حرك ملاقات كلام بيد (۱) والعاليه سرة اكما لماقوت الرب، (۱) طاقوت المتاريب (۱) يين -(۱) مرش من اورشطان بيم او ديرود هو مرش كل ساور قفين بهـ بهر بدب ان يتيزن كما تشال بسر مرشى المعرف قوان يوزن كافواني كما بالمبارك يوكن مرقع كاميرين

(تغير كيريع على ١٩ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ١٥٠مله ي

Madinah Gift Centre

اس اعتراض کابوراب که جب الله تعالی نے کا فروں کو گراہ کردیا آوان کا گراؤی میں کیا تصور سے
امام دان واقع ہی اس تا ہے بھی الله تعالی نے فریا ہے ان عمل ہے بھی وہ ہی میں مجاری جاریہ ہوگی ہے آپ ہے
امام سازیہ دور اللہ تعالی کی تعرب اللہ تعالی نے فریا کہ اس کم اوی جاریہ والی جاریہ ہوگی والم سے تعالی ہے کہ اس سے
گرائی صاور نہ وور داللہ تعالی کی تبران کا نواز ہوا میں اللہ اللہ ہوائی کا اور بدی تجاری اللہ ہے اور اس کا کا اور دیا گرائی وہ جا کا اللہ ہوائی کا اللہ ہے جا اس کے اس کا کہ اور دیا گرائی تعالی ہے ادر ان کا کارور ہوائی کا اللہ ہے ادر ان کا کارور ہوائی کا لیے اور ان کا کارور ہوائی تعالی ہے ادر ان کا کارور ہوائی کا لیے ادر ان کارور ہوائی کی کارور ہوائی کی کارور ہوائی کی کارور ہوائی کی کارور ہوائی کی کارور ہوائی کارور ہ

( تغيركيرج 2 ص ٢٠٥٥ مطبوعه واراحياء الراث العبل بيروت ١٥٠٥٠ ما

اس آمند کی امام را زش نے جو تقرع کی ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے گئے۔ بدب اللہ تقائل نے کافروں کو گراوا کرریا اور امیسان کا مجامعت کی فیل کر مخال ہے اور ان کا کو اور خالا ہو اس ہے تھا کہا اس ہے کہ اول میں اللہ تھا ان کو هم تما کہ ان فیر موال کو احتیار دو بائٹ کے گلام ایٹ احتیار سے بھائے کی گارہ اس ہے کہ اول میں اللہ تھا ان کو هم تما کہ ان اس کمری کے اور میں اور ان کے اس کا موال کے اس کا موال کے اس کا موال کے اس کا موال کے اس کا میں کہ ان کی موال کا کمری کے اور ان احتیار کی کرائی کا موال کے اس کا موال کی اس کے اس کا موال کی اس کے اس کی کہا ہے کہ اس کا موال ک کمری کے اور ان کی کرائی کا موال کی دو اس کی کہا کہ کا موال کا موال کی کہا تھا کہ کا کہا تھا کہ اس کا دوراس کا معرف کرنے ہے۔ ہے اور اللہ تھائی کے خالار مید دورات کی کا اس کے دورات اللہ تعالی کی کہا ہے جس کے دوراس کا معرفی کرنے ہے۔

الله تعلق كالرشادة: أركب الدين المراب الدين المناس عن الرياس الدين الدين كمرا المنظف الله اس كوم ايت منس ويتاش كوده كمواه كرد الاردان سك لي كوكي دو يكر منيس ب 10 على : ع م)

کافروں کے ایمان نہ لائے پر آپ کو تسلی دینا

میده می مسل الله طبور منهم گفار کد کے اساس اور ایمان الدے کے لیے من کو منش کرتے ہے اس کی پورود والا من کا دور دوس و دوس ہے اور کا میں آئے ہے ہے من الله دوس کو ایک اور اللہ میں میں اور انتقادات کے اس کی کھور و کردوں و بیدا کہ دواور درجب اللہ ان کے کہ کو اور اکر کہ اور اور اللہ میں کہ کہ بیادے کو دور اکار کے اور اس کا انتقاد کی کہ کہ میں کہ مسلم کا میں اور اور اللہ کہ بیاد دور اللہ میں اور اور اللہ کی اور اللہ کی میں اس و می کا دور ا

اورجس کواند مگراہ کرنا جاہے تو آپ برگزاند کی طرف ہے۔ اس کے لیے کمی چیزی طاقت نہیں رکھتے۔

راتك لا قهدي من أحَسَن وَلَكِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ المَّامِلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يَهُذِي مَنْ يَسَمَاكِ (العم) (١٤)

اس منی کویان کرتے ہوئے عظرت فوج الله المبلام نے اپنی قوجے فیافی: وَلَا يَسْفَصُكُوهُمُ لُصُسِيعِتَى إِنَّ الأَدْثُ اللَّي الْصَلَيْعِ : اُمْرِيِّ كُنَّ اللَّهُ كُلِينِ مُكِمَّا وَيَعْفِي مُنْفِقِ مُنْفِعِ الْمُوسِمِّةِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عل

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

الله مُستنا - (الماكرو: ٣١)

وَالْمَدُولُوجَعُونَ - (حود: ٣٣) مواوى تسارارب باورتماى كاطرف لوناع جاؤك اورجولوگ كفراور ممراي كوافقيار كرليس اوران كاس افتيار كي وجه الله ان كوكافراور ممراه بناوت تو مجرالله ك دائمى عذاب ان كوكولى چغزائيس سكاكواضح رب كه الله تعلق جراكى كومومن اوربدايت افتدينا بك اورندي جراكس كوكافراور كمراوينا بأبج وائدان كوافتيار كرباب اس كومو من ينادعاب اورجو كفركوا فتيار كرباب اس كوكافر يناديتاب اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کاپہلویہ ہے کہ آپ کاستف اللہ کاپیغام پینچانااور دین اسلام کی تبلیغ کرناہے اسو آپ الله كيفام كواحس اور كال طريقة ع يتجاديا اب أكر آب كى ييم تبلغ كياد جوديد ايمان نيس لائ و آب غم ند اریں کونک ان کے دل میں ایمان کو پیدا کر دینااور کفر کو ایمان سے اور محرای کوجا است سے بدل دینا یہ آب کی ذمد داری نسي إورنه يرآب كي قدرت اورافقيارش بيد صرف الله عزوجل كاكام باوراس كوازل مع علم تفاكريد ايمان كو اعتیار میں کریں مے اور تفریر اصرار کریں مے سواللہ تعلق نے ان کے لیے تفراور محرائی کومقدر کردیا اور اللہ کے لکھے ؟ كوتى على شين سكتا-

الله تعالى كارشاد ب: اورانول في الى في تعمول في الله كاتم كمائي كمالله مرف والول كودوباره زنده لرے منیں اٹھائے گا کیون منیں! یہ اللہ کابر حق وعدہ ہے اور کین اکثر لوگ منیں جائے O ماکہ وہ ان براس حقیقت کو کھول دے جس بیں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کفار جان لیس کہ وہ جموٹے تھے O اور ہم جس چڑ کا ارادہ کرتے یں تواس کے متعلق ہمیں صرف یہ کماہو آے کہ "ہوجا" سودہ ہوجاتی ہے ١٥(اجوا: ٣٨-٥٠) كفار كاحشرونشر كومحل كهنا

ان آیتوں میں سیدنامحرصلی انشد علیہ وسلم کی نبوت پر کفار مکہ کاچو تھاشبہ بیش کر کے اس کا جواب دیا گیاہے 'وہ کہتے تھے لد مركردوباره زنده بونااور حشر نشراطل ب اورچو تك رسول الله صلى الله عليه وسلم يه فرمات تق كد مرن ك بعد ب لوگول كودوباره زنده كياجائي كا تووه اس بناير آپ كى رسات كوباطل قرار ديت تين ان كايد كمناتهاكد مرنے كے بعديد جم ريره ريره موجالب اور مني عي ل كرمني موجالب اى طرحدوم اجمام مى مني موكم مني على فى كرويره ريره مو جاتے ہیں ، پھر بید ذرات ایک دو سرے میں خلط طوع ہوجاتے ہیں اور زمانے کے تغیرات اور توادث ہے اور آند حیوں اور طوفانوں سے بید ذرات کمیں ہے کمیں پہنچ جاتے ہیں ، پھران مختلف اور مختلط ذرات کوایک دو سرے سے الگ کریا، پھر ہر جم کے ذرات کو اس جم میں جمع کرنااورجو ڈنااور پھراس کو تھل جم بناکر زندہ کرناان کے نزدیک نہ صرف بے حدمشکل تقابلکہ محال تھا وہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ بداہت کادعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے زدیک بیبات سے غضب کی موجب تقی کہ وہ فرما تاہے کہ وہ لوگوں کوموت کے بعد پھرزندہ کرے گااور کفار پختہ تقمیں کھاکراس بات کی محذیب کرس ادر کس کدلوگوں کو مرفے کے بعد زندہ نمیں کیاجا سکتا مدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم في دليا الله تعالى ارشاد فرما يا بابن آدم نے میری محذیب کی اور اس کویہ سزاوار شر تھااور اس نے مجھے گالی دی اور اس کویدلا کن نہ تھا اس نے میری جو محذیب کی بوه يد ب كدين لوكول كو بكل عكل وصورت عن ذنده كرنير قاور نيس مون اوراس ن مجي موكل دى بده يدكد ميرايينا إورس اس عياك مول كدميرى كوكى يوى موياينامو-

( مح الحازى و قم الحديث: ٣٣٨٢ مسنداح و قم الحديث: ٨٢٢٧ مضع جديد دار القر)

حشرونشرك امكان اورو قوع يردلائل الله تعالی نے فرمایا: کیوں منیں آبیہ اللہ کا ہر حق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ منیں جائے۔ اور جس چیز کا اللہ تعالی نے وعدہ فراليا باس كابونا ضروري باور د باكفار كليه شبكريه خلف اور مخلط ذرات كيم بايم الگ الگ اور ممتاز بول ك توبيد اس کے لیے مشکل ہے جس کاعلم کال اور جیلانہ ہواللہ تعلق کاعلم ذرہ ذرہ کو محیط ہے، سندر کی تنہ میں ، پیاڑ کے سمی غار میں، کی بھی جگہ کوئی چر ہووہ اللہ تعلق کے علم ہے اہر شیں ہے، اور ان کلید کمناکہ ان تمام ذرات کو مخلف جنسوں سے نکال ارایک بگد جع کریا چران ب کوجو و کردیای جم بناچران کوزنده کرنا محال ب ویداس کے لیے مال ب جس کی قدرت كال ندوواورالله تعالى كاقدرت كال بدوه برييز وقدرب اورجب ويسل كمي نمونداور مثال كي بغيرا يك فخض كويداكردكاب ودوبارهاس كويداكناس كالياشكل ووكاا دو سراجواب بدے کہ اللہ تعلق کواس گور کا دعدے کی ضرورت تھی ہے کہ دوان مخلف اور مخلط ذرات کو پہلے تلاش كرے پھران كواكشاكرے پھران كاديباي جم بنائے پھراس كوزندہ كرے اے كى بھى چزكوبنانے كے ليے كى قتم ك باده مثل مرت اور آله كي شرورت خيس بوه جب كي چيز كويد اكر ناچايتا ب توه صرف يه فرما باب كه "فلال چيز بو با" مووه بو جاتى ب- اس في مل بحي اس تمام كائت كولفظ "كن" بينا تفادو باره بحي اس كائت كواس لفظ "كن" -تيرا جواب يد ب كرالله تعالى في عبادت كرارول كولواب ويناب اور كافرول اور سركتول كوعذاب ويناب، طالموں کو ان کے ظلم کی سزادی ہے اور مظلوموں کو ان کے ظلم سے کی جزادی ہے اگر اس جمان کے بعد کوئی دو سراجمان نہ ہوتو عمارت گزار بغیر قواب کے اور کافریفیرینداب کے اور طالم بغیر تزاکے اور مظلوم بغیر جزاکے روجائنس کے اور یہ اس انتخا الحاكمين كي حكمت كم خلاف ب- الله تعلق ك لي تمام انسانون كوبيك وقت زنده كرنايا يدا كرنا كي ايك انسان كوزنده يا بداكرنے كى طرح بود چاہ توايك آن ش ب كوبلاك كردے اور دہ چاہ توايك آن يى سب كوزندہ كردے، قر آن مَا خَلُفُكُمُ وَلَا يَعْشُكُمُ إِلَّا كَنَفُوسَ وَاحِدَةٍ. تم سب کو پیدا کرنااور تم سب کودوباره زنده کرے افعاناللہ کے نزدیک ایباہے جیسے کمی ایک فخص کویدا کرنااور اس کو (القمان: ۲۸) مرك كيحدود باره زنده كرنا-وَمَا آمُونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَّمُ عِي الْبَصَرِ. المراكام وايك لحد كيات بي يك جميكنان "كورفيه كونٌ يرايك اعتراض كاجواب اس آیت میں فرمایا ہے اور ہم جس چرکارادہ کرتے ہیں تواس کے متعلق ہمیں یہ کمناہو باہے کہ "ہوجا" سودہ ہوجاتی بالكاور جكه بعى اس طرح ارشاوب: إِنَّامَا المُرْهُ إِذَا ارَادَ شَيْعًا انْ يَعُولَ لَهُ كُنْ اس کاکام یہ ہے کہ جبوہ کی چڑکارادہ کر تاہے تواس چز فَيَكُونُ - (ينين: ٨٢) ے قرما آے "ہوجا" سودہ ہوجاتی ہے۔ اس براعتراض کیا گیاہے کہ جبوہ چیز موجود نہیں تھی اوراللہ تعالی نے اس سے فرمایا "ہوجا" توبیہ معدوم کوخطاب تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

رَى دَلَى عَلَمْ يَعْتُ كَلَ مِي الْهِ لَكَ مِي الْهِ مَلِي اللهِ الْمُورِونِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
زرین صدرواو علی سرتیم ینتوکلون®وما از سلنا من جهن نه مرکز از دو این سه پی توکرات مین و ادر می نه سه پیغرت در بر بر در می گود این سود و در در در در در می در در می شود.

ئىلك [لامرىجا لائوجى الەرەخەشكە ااھلى الذكوران كەنتى ىرىن بى كرىل بىدىن ئى توت بى كورىم ئى كەنتى الزوك يى باغ تراپى لاتقىكىمۇن ﴿ بِالْمُهَيِّنَاتِ وَالدُّيْدِ وَكَانْدُوكُنَا ٓ اِلْدِيكَ الدِّهْدِ

Madinah Gift Centre

www.madinahiin ت بن اجر توبت برا ب کاش که وه جائے ٥جن لوگوں نے مبرکیااوروه اپنے رب پر ہی تو کل تبيان القرآن Madinah Gift Centre

بھے تھے اور جو مسلمان ان کے اس عقیدہ میں ان کے مخالف تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کرتے تھے ان کے اس ظلموت تے تیجہ میں مسلمانوں نے کمے ہے جرت کی سواس آیت میں اللہ تعلق نے ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جنبوں نے اللہ کے دین پر آزادی اور بے خونی سے عمل کرنے کے لیے مکہ سے بجرت کی۔ الماال جعفر محدين جرير طري متوفى ١١٠٥ في سند كساته روايت كرتي بن:

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنماس آیت کی تغیریس فراتے ہیں: یہ دہ مسلمان ہیں جنہوں نے اہل مکدے ظلم سے کے بعد بجرت کی ان ر مشرکین نے ظلم کیاتھا۔ (جاسع الحیان رقم الدے شدہ ۱۹۲۳ الدر المشورج٥ ص ۱۳۱۱)

الم ابوالحن على بن احمدوا حدى متوتى ١٨٨٨ مع لكيت بين: یہ آیت مکدمیں رہنے والے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی، معزت بلال، معزت صیب، حضرت خباب مصرت مماراور حضرت ابوجندل بن سهيل ك متعلق ، شركين نے ان كو مكم بين بكر كرر كھا ہوا تھااوران كو خت ايذا پنجاتے تھے اور عذاب ديتے تھے ، مجراللہ تعالی نے ان کامينہ يش ٹھ کانابناويا۔

(اسباب زول القرآن رقم الحديث: ٥٥٥ مطبوعه وار الكتب العلميه يروت) حفرت صهيب رضى الله عنه كي جرت تعزت صيب بن سنان بن مالک روی کی کنيت ابو يخي ہان کی بيد کنيت رسول الله عليه وسلم نے رکھی تھی، ان کوروی اس لیے کہتے ہیں کہ صغر سی بیں ان کورومیوں نے قید کرلیا تھا انہوں نے روم بیں بی برورش بائی ان سے بنو كلب نے ان كو خريد ليا اور مكم ميں لے آئے، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعث بوتى توانسوں نے اسلام قبول كر لیا علامہ واقدی نے ذکر کیاہے کہ حضرت مسب اور حضرت عمار ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے ان سے پہلے تمیں اور پھی لوگ مسلمان ہو چکے تھے میں ان مکزورلوگوں میں تھے جن کو اسلام لانے کی وجہ سے مکہ میں عذاب ویا جا آتھا، جن لوگوں نے سب کے بعد بجرت کی ان میں حضرت علی اور حضرت صبیب رضی اللہ عند تھے،جب حضرت صبیب بجرت کرنے گلے تو مشركين كى ايك جماعت نے ان كا يجياكية حفرت سيب رضى الله عند نے اپنے تركش ميں سے تيز فكل كركما:ا ، قريش ك لوكواتم جانة موكد من تم سب بسترين تيرانداز مول اورالله كي حتم التم من يكوني هفس اس وقت تك ميري زديك نيس آسكاجب تك كرميرے تركش كے سارے تيرختم نه جو جائي ، پرميرے باتھ ميں تكوارے اور ميں آخرى وم تک تم ے کوار کے ساتھ مقابلہ کر آرہوں کا اور اگر تم مراہل جائے ہوتی حسی اینال کا پاتاد عاموں -انسوں نے اس پر معلمہ مرکبیا اور حضرت صیب نے ان کو اپنے مال کا پائتادیا اور حضرت سیب رسول اللہ سے جاملے و رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في ان كود كيد كر فرمايا: الديخي في تجارت من فق حاصل كرليا- او رالله عن وجل في ان كم متعلق بيه آيت نازل قرمائي:

اورلوگوں بیں سے بعض وہ ہیں جواتی جان اللہ کی رضاکے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَفْسَهُ ابْدَهَاءَ صول کے لیے فروفت کردے ہیں۔ مَرْضًا قِ اللّه و (الترو: ٢٠٤) بجرت كى وجدے اسلام كى تقويت

اس آیت میں اللہ تعالی نے جرت کی عظیم اجمیت بیان فرمائی ہے، اور صاحرین کامقام بیان فرمایا ہے، کیونکد ان کی اجرت کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایاجن لوگوں نے تظمیر داشت کرنے کے بعد اجرت کی مدلوگ

کفار کے باتھوں عذاب جھیل دے تھے اہل مکدیہ چاہے تھے کدید اسلام سے نگل کر کفری طرف لوٹ آئیں لیکن ان مسلمانوں نے وطن چھو ژویاوین شیس چھو ڑا اللہ تعلق نے فریلاہم ان کو ضرور دینا میں اچھاٹھکانہ دیں گے ایجھے ٹھکانے کی تغیری کی اقوال ہیں ایک بیہ بے کہ ہم ضروران جرت کرنے والے مسلمانوں کو مکہ کے ان کافروں یرغلیہ عطافر ہائس کے جوان پر ظلم کرتے تھے اور پھرتمام جزیرہ عرب پر غلبہ عطافر اکس ہے۔ حضرت عمر منی اللہ عنہ جب مهاجرین میں ہے کسی کو وظيف عطافهات توكي تصلوحسي الله تعالى اس من بركت دبيده بدح كالله تعالى تم يدويا من دبية كاوعده کیاتھااوراللہ نے تمہارے لیے آخرے میں جس اجر کاذخرہ کرر کھاہے وہ بہت بڑا اجر ب ووسری تغیریہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا ص احما الرائم سے الدا میند میں انصار نے ان کوائے گھروں میں رکھااور اند تعالی نے مکہ کے عوش ان کو مدینہ عطافرالیا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: کاش کہ وہ جائے اس کی بھی دو تغیری بین: ایک یہ ہے کہ اس کی ضمیر کمے ک کافروں کی طرف کو ٹتی ہے لیجنی کاش یہ کافرجان لیتے کہ اللہ تعلق نے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دنیااور آخرے میں کتا عظیم اج تیار کر رکھا ہے تو ووان پر ظلمو سم کرنے ہے از آجاتے اور کفر کے بجائے اسلام اور دنیا کی بجائے آخرے کی طرف ر غبت كرتے-اوراس كى دوسرى تغيريہ ہے كہ يہ ضمير مظلوم مسلمانوں كى طرف كوئى بيا يى كاش يەمظلوم مسلمان جان لية كدالله تعالى في دنيااور آخرت بين ان كے ليك كتناعظيم اجرتيار كرو كھائي توبد عبادت من اور زيادہ كوشش كرتے-

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: جن لوگوں نے مبرکیاا دروہ اپنے رب پر ہی تؤکل کرتے ہیں ١٥س سے مرادوی لوگ یں جنوں نے کفار کے مظالم پرداشت کے اور مکہ سے مدید کی طرف جرت کی اس آیت میں ان کی مزید مرح فرمائی ہے بعنی یہ وہ لوگ ہیں جنوں نے کفار کی ایداءاوران کے عذاب پر صرکیااوروطن سے جدائی کوبرداشت کیااوراللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کو خرج کیا اس آیت میں مبراور تو کل کاذکرے ، مبر کامنی بے نفس پر تبرکر بناور اس کو مفلوب کرنااور اے مصائب برداشت کرنے کاعادی بناٹااور تو کل کامعنی ہے گلوق ہے بالکلہ منقطع ہو کرخالق کی طرف بالکلہ متوجہ ہونااور صراللہ ی طرف سلوک کی پہلی منزل ہے اور تو کل اللہ کی طرف سلوک کی انتہائی منزل ہے۔

هجرت كالغوى اور اصطلاحي معنى اور هجرت كي اقسام ان آ توں میں چو نکہ جمرے کاؤ کر آگیا ہے اس لیے ہم جانج ہیں کہ جمرے کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام بيان كروس علامه راغب اصفهاني متوفى مهده لكيتين:

جراه راجران كامعنى إنسان ايت فيرس الك موجات فواه جسماني طورير الك مويازبان سايا قلب --علامه ابن قدامه طنبلي ليست بين جرت كي تعريف بدارا ككفر عدوار الاسلام كي طرف جانا الله تعالى كارشاد ب إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقَّهُمُ الْمَكَالَكُمُ ظَالِمِ ۗ جولوگ این جانوں پر ظلم کررہے تھے ایعنی جنہوں نے انْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْثُمُ ۚ قَالُوا كُنَّا ہجرت شیں کی تھی) جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض

مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اللَّهُ تَكُنُّ كرتے وقت يو چھا: تم كياكرتے رب ؟ انبوں نے كماہم زين أرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا كَالُولَنِكَ می کزور اور بے بس تھ، فرشتوں نے کہا: کیااللہ کی زمین مَاوْهُمُ جَهَدَةُ وَمَسَاءً تُ مَيصِهُما - (الماء: ١٤) ومعين فحى كدتم الم من جرت كرت ان كالمكانا جنم ب اور - H6312-

اور فی مثلی الله علیه و ملم سے دواجت ہے: اضابیوی من مسلم جدین مسئو کیسی لا توراہ اندادہ عسا الارداؤد) اس ماں مسلمان سے چزارہ ہواں چو مشرکان کے دریمان میں تاہدے ان دونول کا آل اراک مجب ارکھائی ۔ درے۔ ''گنی مسلمان ان جگہ شد مریع جمل سے ان کمس مرکون کو کھائی دسے اور مشرکون کی آل مسلمان کو کھائی درے۔ اس موضوع کے متحقل ججرک ہوائی ہوں میں اور خطاب کردی کے جاسے تک ججرت کا حم بیل ہے و درجعن فقعاد کا نیز توجہ ہے کہ اب ججرب منتظم جو تک جائے کی ملی اللہ علیہ و مکم نے فریاً!'' تحک کے بود جرب نیس ہے۔ '' بیز آپ نے فریاً! ججرب منتظم جو تک جا دو جماد اور نیسے واقع

دواجت کے کہ جب مفوان میں اس اسلاما الدع قوان سے کما گیا کہ وقتی چرجت کرے اس کا دیں تھی ہے مو وہ دینہ تھنے کی خال اللہ علیہ اس کے انجامی کے جانبا کے اور انہوں کی کمیل کیوں کے بود انہوں کی بالگیا ہے ہوتا کیا ہے کہ ''جوجرت کرکے اس کا کولی ویں ٹیمن ہے '''آپ نے کہانات ابو وہ ہے کہ کواد ہوں میں اور سے تکووں میں روز کر کے اس کیا جرب کی جونا ہوتی ہے کہ بچادا وز شہدتی لگیا ہے۔

لا ہر بعد اب برج سا کہ جو اس کا میداد رہے ہیں۔ مادی دکھی ہے کہ حواجہ طور برخی اللہ میز بیان کرتے ہیں کہ بھی نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ و ملم ہے شا ہے جو ہے اس وقت تک مقتلع نمیں ہی فی دیسی تک قبر مقتلع نمیں ہوگی اور دسب تک مورم عرب علی اللہ واللہ منظم عمری م منظور تمیں ہوگی - (اور واقع کے

اور فی ملی الله علیه و ملم ہے دوایت ہے جب تک جدا ہے جوب متنظم نمی ہوگی اس کے علادہ قرآن نجید کی آبات اور امارے چھرے کے عمر اور اطلاق پر دامات کی آبین جمی کا فضائلہ ہے کہ جوب پر زائد بھی عمر ہے ہو اور جمی معند عملی ہے ہے کہ لی تک مجمود چھر جس کی ہے اس مدے کا مطالبہ ہے کہ کہ حمر شکار تھو کہا گیا ہے مثل ہوگا چھرت میں ہے اور معنوان کی محمد میں ہے جوب شخطی ہو گؤا اس کا مطالبہ ہے ہے کہ مصر جمہود تعظیم ہوگئی ۔ کیک تندیرے کا محمل ہے کہ مسلم کے طوار دیسے کو ان حمل ہو کہ اور کا جمہود کا فوری کا خراص رہا اس کے اساس کر حمر ہے جب کا محمل کی میں رہا ہم ترکی کھرے اس کے جرب سے اعمار ہے گوائی کی خوبسی رہا اس کے اساس کر

0) جولاگ کفار کے طبیعی ہولیا وہ اس خورے جورے قادر ہول اور ان کے بیان اکا توراٹ کم ماتھ رہے ہوئے وی کا اعلی کر کا اور ٹرا کم رود اجہائے کہ اور کا کمائی نہ جوال کو لوں چھرے کر خاد جب یہ کا یک تر آل کا چیدی سے تالم تک روزی الملموال مدھائے بھی سروال بھی اضوائے کہ مالی مالی کا مساح اس مصرور اداما وہ بھی اس کا انتخاب زیان کے لئے ہے تکا کسے کی رواجہ کا مقدمہ واجہ ہو کہا اور دیا کہ اکا ان ملکی چھرے جو دی جو بھی ہے جو دی جو بھی پر الناک کرتے ہے تکا کسے کی رواجہ کا مقدمہ واجہ ہو کہا اور دائیات کی اور انگرائے کی مواقعہ ہو آج وجو دو ایک مو

(۷) جو فقش کفار کے ملک میں قرائض فیرہ کے ادا کرنے پر قادر نہ 10 ادر کی فقد رکی بنام و جریت نہ کر سکاموں مشالیار مواہاں کو جرا محرولا کیا ہوا کو روان اور بچیل کا شخصہ وہ اس پر جریت واجب تبین ہے کید قر آن جریب میں ہے: ایک واقع میں میں میں میں میں میں میں مواہ میں کا استعمال کا میں میں ہے کہ بھریت کے بعد اور اس میں میں میں میں

راقا الْمُدُّمِّةُ مَصَعَمِّهُ مِنَ الدِّجِيلِ وَالنِّسَاءُ ﴿ إِلَّهِ مُواحِمَرُ مِنَ الدِّجُوا فَلَ مِنَ مِن الدِّجُلِ وَالنِّسَاءُ وَاللَّهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى المُؤَالِمِ اللهِ عَلَى المُؤَالِمِنَ المُنْهُ وَاللَّهِ مِنْ المِنْ اللهِ عَلَى المُؤَالِّمِنَ اللهِ عَلَى المُؤَالِمِنَ اللهِ عَلَى المُؤَالِمِنَ المُؤَالِمِنَ المُؤَالِمِنَ المُؤَالِمِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُؤالِكِمَا المُؤالِكِمَا المُؤالِكِمَا المُؤالِكِمَا المُؤالِكِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
كرف والااور بمتدر كزركرف والاي-

مُومِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا.

 (۳) جولوگ دارا لکفر میں رہتے ہیں اور اس شہرے بھرت کرنے پر قادر ہول لیکن وہ دارا لکفر میں دین کے اظہار اور فرائض وواجبات کی ادایکی بھی بونی کر کتے ہوں ان کے لیے بجرت کرنامتحب بے داجب میں ہے اور پیراستجباب اس وجہ ہے کہ دو دارالاسلام میں رو کرمسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو سکیں مجے اور مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کاسب بیس کے اور دیگر معللات میں ان کے معاون ہوں گے اور کفار کے ساتھ اختلاط 'ان کی عددی توت میں اضافہ او ران کے فواحش او رمنگرات کودیکھنے ہے بچے رہیں گے او ران پر بجرت کر ناواجب اس لیے ضمیں ہے کہ وہ بجرت کے بغیر بھی فرائض اور واجبات کواد اکر کتے ہیں کیونکہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے پتا حضرت سید ناعباس رمنی اللہ عند اسلام لانے ك باوجود مكه مين مقيم رب اور روايت ي كر حطرت ليم نحام في جب جرت كار ادوكياتوان كي قوم ( بنويدي) ان ك یاس عمی اور کماتم اسینه دین بر قائم رمواو ردهارے پاس تصرو اور جو تعیض تهمیں اذبیت پیچیانے کاارادہ کرے گاہم تم کو اس ے محفوظ رکھیں مع اور تم جو ہماری کفالت کیا گرتے تھے وہ کرتے رہاتا (حضرت قیم ہنوندی کے بیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے ۔) سوایک مدت تک انسوں نے جرت نہیں کی اور کانی عرصہ کے بعد انسوں نے جرت کی اور نجی صلی اللہ مليه وسلم نے ان سے فريل تهاري قوم ميري قوم سے بمترے ميري قوم نے محصوطن سے فكل ديا اور بھے قبل كرنے كا ارادہ کیا اور تمہاری قوم نے تمہاری حفاظت اور جمایت کی اور جمیس جانے شیں دیا۔ حضرت قیم نے کہلار سول انڈہ بھرآپ کی قوم نے آپ کواللہ تعالی کی عبادت اورو شن کے ظاف جداد کی طرف تكالااور ميري قوم نے محص جرت اوراللہ كى عبادت ے روک لیا-(المفی جهس عل- ۲۳۱- مطبوعه دارالفکر پروت ۵۰ ماده)

علامداین قدامہ نے جو جرے کی تیسری قتم بیان کی ہے آج کل اس کامصداق وہ مسلمان ہیں جو معاثی ضروریات کی بناه پر ترک وطن کر کے انگلینڈ ، آسٹریلیا، امریک، بالینڈ ، جرمنی اور افریقہ وغیرہ میں سکونت اعتبار کر بچے ہیں اور انسوں نے ان علاقوں کی مستقل شریت افتیار کرلی ہے۔

علامداین قدامد نے جرت کی تین اقسام بیان کیس ان کے علاوہ مجی جرت کی اقسام ہیں ایک قتم ہے دار الخوف ہے دارالامن کی طرف جرت کرنا گرجہ دورونوں دارا گھڑ ہوں بیسے مدیند کی طرف جرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے مک ے میشہ کی طرف جرت کی مکداور حبشہ اس وقت دونوں دارا لکفر تھے لیکن مکدیس مسلمانوں کو کفارے مظالم کاخوف تھا اور جشہ میں بیہ خوف شیس تھا سوانسول نے دار الخوف ہے دار الامن کی طرف ججرت کی اور آج کل اس کی مثال ہے ہے ھیے مسلمان بھارت سے افریقی ملکوں بیس برطانیہ ، ہلینڈا امریکا اور جرمنی و فیرو پطے جاتے ہیں ، حالا تکہ بھارت بھی کافر ملک ے اور سر ممالک بھی دارا لکفریس محرفعارت میں آئے دن ہندو مسلم ضاوات ہوتے رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو مسار کردیاجا آے اجود صیا کی باری مجداس کی بازہ مثل ہے ، عید گاہوں میں عین نماز عید کے وقت وہ میدان میں خزے چھوڑ دية بن مللن كائكي قريق في كركة الركس بالل جائك مسلمون في كان كى ورب باندر سلمانوں کا قتل عام شروع ہوجا آئے ، ہندووں کے ان مظالم سے تک آگر سلمان افریق ممالک ، برطانیہ امریکا جرمنی وغيره جرت كرجات يس اوريد دارالخوف دارالامن كي طرف جرت بي بريندكد دونول ملك دارا كفريس-

جرت کی دو سری تم بیہ ہے کہ انسان این زبان اور اپ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی محصیت ہے الگ کرلے اور تما تبيان القرآن Madinah Gift Centre

م سنگر مجادرای و رک رک اخد شاقی کا طاحت او دان سکه رسول منی اخذ علیه و طم کام منت کا طرف تقتل پرونیا یک مواد م محوایشدهای مسلطنت ساخد کی مطلفت کا طرف تقتل پرونیا شاود این است به ترام امواد کام داد در درخیا بنایا جارت این کاما مالت کو رکز کر کساند کی اطاحت کی طرف تقلی پرونیا شاود رودایت قام اصلا ای افدای کام دادد موادیا ساخ و می کارگز رسید معندی شده بروند بدون افدای می احداد می اخذ مواددای کردیا برای کی موادد نشد و مرکز او مواددای کار ساخد این اکاران مسلمان و درخی کی زیمان او داری کم نیمان شرف شاود می مساکه می احداد می امران ما است در این او درای کاران معاون می امران می درخیار می کارد ساخته این او درای کم نام در سرع مسلمان ما ساخد برای او درای کاران

( مح العماري المجالف معه ۱۹۸۳ مع محمل و آلهات عند ۱۳۰۰ مداد و الهاجت ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ مده مطور عالم اکترین و سال اور المرحق کی شیری هم میسید کی آلهای الا القام المجالف المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین اس کے رسول کا طاق سدے الا کی آلهای الا کا مطلب میں ہے کہ المرافق کا فارو معلی المدین المدین المدین المدین الم کرے بھی محمد میں کی فارش الوج معلی اور وقع کے المواجات المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین مکالے المدین 
لوگول کا زبان پرے حدیث مشہورے " لا دھسانسہ تھی الاسلام "حافظ این جرکے کماش نے ان لفظوں کے ساتھ حدیث میں دیکھی کین امام میمنی نے حضر سے مصربی الی وقاس رعنی اللہ عزے روایت کیاہے:

سعت سادسي شام " في عرض معرف معرف الأوقال وهي القد قول عروايت ليام: ان الله ابدلنا بالرهبانية الحسيفة الشرقال عرباتيت كرار من سمل اور آمان ون طافرالي-

بھتر مادائٹ سے معطوم ہو کہ ہے کہ کی تکسے بھو چھوٹ مٹھوٹ ہو گئے۔ اور بھٹر احادث سے معطوم ہو آپ کہ بچرت قامت تکسیال ہے ' ہم میسلودا واصل میسان کر دے ہیں جن اکافضائیہ ہے کہ تھے کہ بھو چھرے منسوٹ ہوگئی: چجرے مقطع ہوئے کے متحلق اصلاحیت

حضرت این عباس دمنی الله عملیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیدہ سلمنے فربال فتح اکمہ ایک بعد جرت نہیں ہے، کین جہادا و رئیت ہے اور دب تم کوجہاد کے لیے طلب کیاجائے وتم جہاد کے لیے رواند ، دوجاؤ ۔

( مح البحاري رقم الحديث: ٣٤٨٣ من الوداؤد رقم الحديث: ٣٠٣٥ مند احمد رقم الحديث: ٩٥٥٠)

سان القرآن Madinah Gift Centre

جلدعهم

MYM حقة عبيدين عريشي بيان كرتي بي كد بم ني صلى الله عليه وسلم سے بجرت كے متعلق سوال كيه آب نے فرمايا آج كل جرت تمیں ہے، پہلے مومنین اپنے دین کی حفاظت کی وجہ ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آتے تھے اس خوف ہے کہ کمیں وووین کی وجہ ہے کمی فتنہ میں جٹانہ ہوجا کیں اگل آج اللہ تعلق نے اسلام کو غلب عطافرادیا ہے آج وہ جمل جا ہے رب کی عبادت کرے لیکن جماداوراس کی نیت باتی ہے۔

منيح البخاري رقم الحديث:٣٩٠٠) حضرت ابوسعیدر منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے نی صلی الله علیه وسلم سے جرت کے متعلق سوال کیا: آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے جرت کامعاملہ و بہت سخت ہے اکیا تمارے اون بی ؟اس نے کماجی ا آپ نے فرایا تم ان کی زکو قدیتے ہو؟اس نے کماجی ا آپ نے فرایا کیا تم نوگوں کو ان کا دودھ پلاتے ہو'اس نے کماجی! آپ نے ٹربلاجس دن تم او نشیوں کو پائی پلانے لے جاتے ہواس دن تم ان کادودھ دوہ کر لوگوں کو بلاتے ہو؟ اس نے کماجی! آپ نے فرمایاتم سندروں کے پار عمل کرو، بے شک اللہ تعالی تمهارے اعمال میں ہے اسى چزكوا تول كے بغيرا ترك سي كرے گا۔

(ميح الواري وقم المدع: ١٩٣٣ مي مسلم وقم الحديث: ١٩٨٥ من ابودادّ ورقم الحديث: ١٩٣٧ من الكبري للنسائي وقم الحديث: ٤٨٨٤ سنن التسائي و قم الحديث: ٣١١٣

حصرت مجاشع بن مسعود سلمي رضي الله عنه بيان كرتے بين كه ش أي صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين آب كم باتھ ر بیت کرنے کے لیے حاضر ہوا ا آپ نے فرالما جرت تواصحاب جرت کے لیے گزر بھی لیکن تم اسلام جماداور خیر ربیت لرو-(صح البحاري رقم الحديث: ۱۹۲۳-۲۰۳۲ مح سلم رقم الحديث: ۱۸۲۳

حضرت معلی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیں فتح مکہ کے دن اپنے والد کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیاتیا رسول اللہ ! میرے والد کو بجرت پر بیت کر کیجے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے

فرمايين اس كوجهاد يربيعت كرول كا جرت تو منقطع جو يكى ب- (سنن التسائل رقم الديث الا ١٩١٥) يم بن وجاجه بيان كرتے بي كه يس في معزت عمرين الخطاب رضي الله عنه كويد فرماتے ہوئے ساہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات كے بعد اجرت شيں ہے- (سنن السائل رقم الحديث: ١٨٢)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهاميان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس ايك اعرانی آیا جو بہت عزر اور ب باک تھااس نے ہو تھا: یا رسول اللہ! آپ کی طرف جرت کرنے کی کون می جگہ ہے؟ وہ کوئی خاص جگد بياكى خاص قوم كاعلاقه يا آپ كى وفات كى بعد جرت منقطع موجائ كى ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تحو زى در خاموش رب مجرآب نے فرمایا جرت کے متعلق ہو چھنے والا کسل بے ؟اس نے کسائیں پرمل ہوں یارسول اللہ ! آپ نے فرماياجب تم نمازيز هواور زكوة اداكرونوتم مهاجريو وفواه تم حظرموت مي فوت بو ايني يمامد كي مرزين مي - الحديث-(منداحدر قم الحديث: ١٨٩٠، مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٩٠ماه)

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنمابيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس ايك عدراورب باك اعرالي آيااور كمايارسول الله آپ كى طرف جرت كس جكرب؟ آب جمل بحى بول يا كى خاص سرزين کی طرف یا کسی خاص قوم کی طرف ماجب آپ وفات یاجائیں مے تو جرت منقطع ہوجائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

جلدخشم Madinah Gift Centre

وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھرآپ نے فرمایا وہ بجرت کے متعلق سوال کرنے والا کمال کیا؟ اس نے کمامیں پہل ہوں یا رسول الله ! آب نے فرملیا بجرت بیہ ہے کہ تم بے حیائی کے کاسوں کو ترک کردوخواہوہ کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ! اور تم نماز مزحو اورزكوة واكرونوتم مهاجر مواخواه تم حفرموت على فوت مو-(منداحدر قالمديث: ٥٠٠٥) مطبوع عالم الكتب ١٩٧١هـ)

ان احادث سير معلوم مو آ اب كراب جرت باق نسي باور بعض احادث سير معلوم مو آ اب كه جرت قيامت تكبيل رجى-اب بمان اطادت كوذكركرر بين:

اجرت باقى ريخ كے متعلق احادیث حضرت معادید رضی الله عند بیان كرتے بي كه ش في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد قرماتے أو عاسات ك

جمرت اس وقت تک منقطع نبیں ہوگی جب تک کہ توب منقطع نہ ہواور توب اس وقت تک منقطع نبیں ہوگی جب تب ک سورج مغرب طلوع نداو-

(سنن ابوداؤور قرالى عدد ١٩٤٧ منداحر جام ١٩٤٠ جام ١٩٠٠ مفكوةر قرالى عدد ١٩٣٧ ترفيب ماريخ دمثل ع ٢٥٠٠ كز العمال د قم الحديث ١٣٩٣٩ شمية السنة د قم الحديث: ٢٩٣٧)

حضرت عبدالله بن واقد المعدى رضى الله عنه بيان كرت بين كه بين ايك وفد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوا ہم اپنی کوئی حابت طلب کر رہے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے آخر میں چش ہوا میں نے کمایا رسول اللہ ! میں نے اپنے چھنے کھر لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کا یہ مگمان ہے کہ اب بجرت منقطع ہو چک ہے، آپ نے فرمایا جب تک کفارے قال کیاجا ارب گاہرت منقطع نمیں ہوگ۔

(سنن السلكي رقم الحديث: ١٨٣٠٣١٨٣)

MYD

بجرت كي متعارض حديثوں ميں تطبيق بہ ظاہران دونوں مم کی حدیثوں میں بہ تعارض ہے پہلی متم کی احادیث ہے بیہ معلوم ہو باہے کہ اب جرت ختم ہو

چی ہے اور دو سری حم کی احادث سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ جرت قیامت تک باقی رہے گی علامہ جرین محر خطائی متونی ٢٨٨ وال على تطبق دية و ع الكية بن:

ابتداء اسلام مي جرت متحب متى فرض نبيل متى بجيهاكداس آيت ، ظاهر و آب: وَمَنْ يَهِيَاجِوْ فِي مَسِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي جُو مُحْسِ اللَّهِ كِيرِهِ مِن كرك كاوه زمين مِن الْأَرْضِ مُوَاغَمًا كَيْشِرُ اوَسَعَةً (الساء: ١٠٠) بت مِكان وسياعً كا-

پحرجب مشرکول کی ایذار سانی رسول الله صلی الله علیه و سلم پربهت بزده می اور رسول الله صلی الله علیه و سلم بجرت کر ك مدينه يط مح اور مسلمانول كورسول الله صلى الله عليه وسلم كم سات كفارك خلاف جداد كاعكم ويأكيه تأكه وه آب ك ساتھ رہیں اور جمادش آپ کی در کریں تواس وقت ججرت فرض کردی گئی تاکہ مسلمان آپ سے دین سیکھیں اور شریعت کا علم حاصل کریں اور اللہ تعالی نے متعدد آیات میں جمرت کا تھم موکد فرایا ہے حتی کہ جن مسلمانوں نے بجرت شیں کی ان ک دوسرے مسلمان کے ساتھ حمایت فصرت اورولایت کو منقطع کردیا۔ اللہ تعالی کارشادے:

وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ يِنْ اورجو لوگ ایمان لاے اور انہوں نے بجرت نہیں کی، تمهارے لیے ان کی حمایت جائز شیں ہے حتی کہ وہ اجرت کر وَلاَينِهِمْ مِنْ شَكُ حَتْى يُهَاجِرُوا.

تسان القرآن Madinah Gift Centre

(الانفال: ۲۲) ليس-

اس زمانہ میں سب زیادہ خطرہ قریش مکہ ہے تھا جب مکہ فتح ہو گیااور اہل مکہ نے اطاعت کرلی تو ہجرت کے فرض ہونے کی علب ذا کل ہو کئی او رجرت کا عظم چرندب او راستجاب کی طرف اوٹ آیا اپس بدال دو جر تی بیل جو جرت منقطع بوچى بىيددە جرتب بو فرض تقى ادر بوجرت بالى بىيدد جرت بومتىب

(معالم السن مع مخترسن ابوداؤدج ساص ١٥٣ دار المعرف بيروت)

المام الحسين بن مسعود بغوى متونى ٢٥١ه علامه خطالي كاز كوره جواب نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں: الن دونوں مدیثوں کو ایک اور طریقے ہی جم کیاجا سکتا ہے اوروہ یہ ب کہ جس مدیث عل ب کہ فتح مکہ کے بعد جرت نیں اس اس مراد خاص جرت مین کدے دین کرف ختل ہوناب جرت نیں ہے کو کداب مد بھی دارالاسلام ہے اور جس مدیث میں ہے کہ بحرت منتیاض ہوگی اس سے مرادید ہے کہ جو آدی دارا لکفر میں مسلمان

بوااس رواجب ہے کہ دووارا گفرے دارالاسلام کی طرف خفل بوجائے کو تک بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں ہر اس مسلمان سے بری بول بور مشرکین کے در میان رہے - اسن ابوداؤر قرائدے شدہ ۲۹۳۵ سن الرقدي رقم الديث: ۲۹۳۶ سنن اين اجر رقم الحديث: ٢٥١١ او وعفرت مروين جندب وضي الله عند ييان كرت بين كد رمول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا

يومثرك كساتة جمع ما العال إن كساتة سكونت كاده اس كاحل ب- اسن الوداد در قرالديد: ١٢٥٨٤) (شرح السندج اص اي ١٠٠٠ ٢٠ متب اسلاي بيروت ٢٠٠١٠)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن مجرعسقلانی متوتی ۱۵۵۳ء علامہ خطابی اور امام بھوی کے جو ابوں کو نقل کرنے کے بعد لكية بن:

زیادہ طاہریہ ہے کہ جس صدیث میں ہے کہ فٹ کمد کے بعد جرت نہیں ہے اس سے موادیہ ہے کہ جس مخص نے بی سلی الله علیه وسلم کی طرف جرت کی اور آپ کی اجازت کے بغیراس کالینے وطن کی طرف جانا جائزنہ ہو ایسی جرت فتح مکہ کے بعد ضیں ہے اور جس مدے میں ہے کہ جرت منتقع میں ہوگاں ہے موادوہ جرت ہے جواس طرح نہ ہوجیا کہ مخلف علاقوں سے جرت کر کے اعرانی آتے تھے اور اس کی بائنداس مدیث سے ہوتی ہے کہ اسامیل نے اپنی شد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرے کمافت مکہ سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بجرت منتقلع ہو گئ اور جب مك كفارك مائي جدا كيابا أرب كاجرت منظل فين ووكى ينى جب مكدونا ين كفرب أنان لوكون وجرت كنا واجب بجودارا كفريش مسلمان ہوئے اور ان كوير خطره ہوكدوه اپنے دين كا وجہ سے فتند ميں جما ابو جا كي تے اور اس كامفوم كالفسير ب كداكروه دارا كفريل بغير فترك ره مكين وان يروبل بي جرت كراواب سي ب

( فق البلرى ت 2 ص ١٣٠٠ مطبوعد لا بور ١١٠ ١١٠ هـ) التساء: 44 ميں بھی ہم نے جرت پر بحث کی ہے اس موضوع پر تھل وا قفیت حاصل کرنے کے لیے اس بحث کا بھی

مطالعه كرليما جاسي الله تعالى كارشادي: اورجم نے آب ملے صرف مردون كورسول بيا تعاجن كى طرف بموى كرتے تھے، اگرتم لوگ شین جائے تو الل ذکر الل کتک اے جوچہ او ۱۵ ان رسواول کو اواضح دلا کل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا قدا اور ئے آپ کی طرف ذکرا قرآن عقیمااس کیے نازل کیاہے کہ آپ اوگوں کو دخاصت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا

جلدحشم Madinah Gift Centre

نازل كياكيااور تأكه وه فورو فكركرين ١٦٥ انتل: ٣٣-انسان اوربشر كوني اوررسول بناني في تحقيق

سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كى نبوت مين مشركين مكه كليه يانجوال شبه بي حس كايهل وكركرك اس كاروكياجارباب مشركين بدكتے تھے كداللہ تعالى كى شان اس ب بست بلنداور باللے كدوه كى بشراور انسان كورسول بينا خاور اپنا بيغام دے لر بيعيم الله تعالى نے اگر كسي كوا بنار سول بناكر بهيجنا ہو آنا وہ فرشتے كور سول بناكر بهيجنا جوانسان كي يہ نبت بهت معززاور تحرم مخلوق ہے-اللہ تعالی نے مشرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے اور اس کا زالہ فرمایا ہے:

وقالوًا لَوْ لاَ أَنْوِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ اَنْزِلْنَ الدرانون في كااس رسول وفي كيون مين ازل كيا مَلَكُنَّا لَقُصِتَى الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ ٥ وَلَوْ مَيه اوراكر بم فرشة نازل كرتوان كالم يورامو يكامو أجر جَعَلْنَهُ مَلَكُ لَيَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا اسْ سلت دوى جاتى ١٥ وراكر بم رمول كوفرت عادية تب بھی اس کو (صور ما) مرد بناتے اور ان بر وی اشتباه ڈال وع جواشتمادوهاب كرربي ي

عَكَيْهِمْ مَا يَكْيِسُونَ ٥ (الانعام: ٩-٨)

اس كاخلاصه بدب كراكر فرشته الى اصلى شكل مين آباتوه منه اس كاللام من سكة انداس كود كيد سكة اورنداس كوچھو كية قواس كواصلي شكل مين بيجيلبالكل عبث وقد اوراكر بم اس كوائساني بيكراد ريشركي صورت اور مرد كرلباس مين بيجية تو وہ اس بر تقین ند کرتے کہ یہ فرشتہ ہاور ہر گزند مانے کہ وہ اللہ کارسول ہے۔ سوجوشبان کولاحق ہو مجر بھی لاحق ہو با نيزالله تعالى فرمايا:

كيالوكول كواس يرتعجب كرجم فان ي ص ايك مردير وحي كى ب كد آب لوگوں كو (اللہ كے عذاب سے) اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ ٱوْحَبُنا إلى رَجُل المِنْهُمُ أَنُ أَنْفِيرِ السَّاسَ - (يونن: ٢)

اورنی کی قوم کے ان لوگوں نے کماجنوں نے کفر کیا تھا، اور آخرت کی طاقات کی محذیب کی تھی، اور ہم نے ان کو دنيادي زندگي مين خوشحالي عطافرمائي تقي ميدرسول توتم جيسابشر ہے یان چزول سے کھا آہے جن سے تم کھاتے ہواوران چزوں ے جا ہے جن سے تم پنے ہو 0 اور اگر تم نے اپ جيے بشركى اطاعت كرلى تواس وقت تم ضرور نقصان انحان 0とりにしたいりょと10

وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيثُ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْأَخِرَةِ وَٱلْرَفْنِهُمُ فِي الْحَلِوقِ الدُنْكَ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرُ مِنْدُكُمْ بِأَكُلُ مِنَّا مِنْ تَاكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا تَشْرَبُونَ أَنْ وَلَيْنَ اَطَعْتُهُ بَشَرًا مِّنْكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَيْحُسِرُونَ٥

(المؤمنون: ٣٣-٣٣)

سواللہ تعالی نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کاجواب دیااور ہمنے آب سے پہلے بھی صرف مردوں کو بی رسول بناكر بھيجا تھا، جن كى طرف بهم وحى كرتے تھے وظامد بيہ ك خلوق كى آفرينش كى ابتداء سے اللہ تعالىٰ كى بياعادت جاربيرى بكراس نے انسانوں كابدايت كے ليے صرف انسان اور بشركورسول يناكر بيجا ہے اور فاہر ب كد بشراور انسان كبدايت كے ليے اس كى جنس سے بى رسول بعيجاجات كا- يو نك اس زين رانسان رہے بين اس ليے ان كيدايت ك لي بشراد رانسان كورسول بناكر بيمياكيه اكريمل فرشة رج موتية وان كيدايت كيد لي كمي فرشتري كورسول بناكر بيميا

آپ کیے اگر زمین می (رہے والے) فرشتے ہوتے جواس عى اطمينان ، علي جرت وجم ضرور ان ير آسان ، كوئي

جالاً الله تعالى فرما آاب: قُلُ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَكَنِكَةٌ بُتَمُشُونَ مُطْمَيِنِينُنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِينَ السَّمَاءَ

مَلَكُارًا وَمُرْوِلًا ٥ (في امراكل: ٥٥) فرشتدی رسول بنا کرنازل کرتے 0 اس کیے کفار مکہ کامیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بیہ اعتراض لابینی کچے اگر اللہ نقائل نے اپناپیغام دے کر سمی کو

ميجاتفاة جابية تفاكدوه كى فرشت كويغام و كراورا بنارسول بناكر بعيباا دام رازى اورعلامه قرطبي وغيرون كهاب كه اس آيت ين نقريم و تاخير ب اورب السينات والمزمر آيت كي بيل اجراك مائير مراوط ب اورمني يول ب: اور الم آپ سے پہلے واضح دلا کل اور کمابوں کے ساتھ صرف مردوں کوئی رسول بناکر جمیع ہے جن کی طرف ہم وی کرتے تھے ،سو اگر تم کویقین نه ہو تو الل ذکر یعنی اہل کتاب بے چھ لو- نیزاس آیت سے یہ بھی معلوم ہواکہ نبی صرف مرد کر بنایا جا ناہے مورت كونتين بتلاجا آ-

اهل الذكر كاسداق

المام عبد الرحمٰن بن على بن محد جوزى متوفى ١٥٥٥ م لكينة بين: الل الذكر كى تغيير مين جار قول بن: (١) ابوسالح في حضرت ابن عباس رسى الله عنمات روايت كياب كداس مراد الل التوراة والد جيل بين (٢) مجلد ف كماس مراد اللي قورات بين (٣) اين زيد ف كماس مراد اللي قرآن

ہیں الماوردی نے بیان کیاس سے مرادب سلے لوگوں کی خرر کھنےوا لے۔ اورالله تعالى نے جو فریلا ہے: اگرتم نہیں جانے ہوتو اس کی تقییر میں بھی دو قول ہیں:(۱)اگر تم یہ نہیں جانے کہ اللہ تعالى نے بشريس سے كى كورسول بنايا ہے- اس بناير معنى بير ہے كدا كرتم بيد نسيس جانے تو عظم دانوں سے بي چدانو خوا وو ورسول الشرصلي الله عليه وسلم يرايمان لاع مول باندلاع مول مي تك الله كتلب اور تاريخ كاعلم ر محفروا ليسب اس يرشفق من كد تمام انبياء عليم السلام بشرے معوث كے مح- (٢) اگر تم يد شين جلنے كد (سيدنا) محد (معلى الله عليه وسلم) الله ك

رسول میں توالی کیا ہے جو ایمان لائے ہیں ان سے اوچھ لواور کیابدے روایت ہے کہ الل الذکرے مراد حضرت عبد اللہ ین سلام ہیں اور قادہ ہے مروی ہے کہ اس سے مراد صرت سلمان قاری ہیں۔

(زادالميرج ٢٥٠ - ٢٥٥ - ٢٥٥ مطبوع كتب اسلاى بيروت ٢٠ -١٥٥)

میرے زدیک امام این جوزی کی ذکر کی ہوئی ہے دو سری تغییر سمج شیں ہے کیو مکسر سورہ النحل کی ہے اور اس آیت من مكترك مشركين عدد فرما أياب كداكرتم يد ضي جائة كداللد في مي بشركورسول بداي والل كاب يوجداوا اور حفرت عبدالله بن سلام وجرت كيدر ميدين على اسلام لائ تعياس فيداس آيت كاستى بيد بكدا مركوا الرح کواس بات من شک ہے کہ بشررسول کو ایس قوالی کلب سے بوچولو، کو تک قام اللي کلب اس کا عزاف کرتے ہیں اور اس کونسیں چھیاتے۔

مسكر تقليد يرفسي الما الذك "عاستدلال علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٠ ١١ه العيم بين:

علامہ جلال الدین سیو طی نے الاکلیل میں تکھاہے کہ اس آہے ہے عام آدی کی فرد می مسائل میں تقلید پر استدلال

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

کیا گیا ہے۔علامہ سیوطی نے فرد عی مسائل کی جو قید لگائی ہے اس بر فور کرناچاہیے ، کیونکہ اس آیت کا ظاہر عموم ہے، خاص طور پرجب ہم یہ کمیں کہ اس آیت میں جس چیزے متعلق سوال کرنے کا علم دیا گیاہے اس کا تعلق اصول ہے بعنی اللہ نعالی کی شنت ہے کہ دوانسان اور بشرے رسول بنا آہے اور اس کی مائیداس ہے ہوتی ہے کہ جلال الدین محل ہے منقول ب كه غيرالجتمد عام مويا خاص اس كوجتندكي تقليد كرنالازم ب كونك الله تعالى فرمايا ب: الرتم لوك تنس جائة توابل ذکرے پوچه لواور میچے یہ ہے کہ مسائل اعقادیہ اور غیراعقادیہ چی کوئی فرق نمیں ہے اور نہ اس میں کوئی فرق ہے کہ جمتد ניגם זכל לכם-

علامه سيوطى اورديكر علاون كماب كم مح يه بهتدك لي تقليد كرنامنع ب منواهاس كياس كوئي قطعي دليل ہويانہ ہواور خواہ وہ بالنعل مجتند ہوياس كے پاس اجتماد كى اہليت ہو 'اوران كے اس كلام كانقاضا بيرے كہ ائمہ اربعہ میں ہے کی ایک کی تقلید کرنے میں اان کے طاوہ کی اور کی تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بال اطاعد این جرو فیرو نے یہ لکھاہے کہ غیری تعلید کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کاند اس مدون او اور اس کی شرائط اور معتبرات محفوظ ہوں اور علامد سکی نے جو کماہ کہ جو ائمہ اربعہ کا مخالف ہو وہ اجماع کے مخالف کی مثل ہے بیدان مجتمدین پر محمول ہے جن کے مسائل محفوظ اورمدون فيس بين اورال كى شرائط معروف فيس بين اورال كى كتابين كم مو چكى بين بيسے ثورى او زاعى اين الى لىل وغيزىم كمذاب المينى الداوكول كى تقليد فيس كرنى جاسيدا كمدار بعد كم فيركى تقليد كاجواز صرف عمل مي ب اورافاءاور فضاء كے ليائمداربعد على اكم كايك كيذب كاستعين كرناضروري --

(روح المعانى يرسهم ١٢١٥ مطبوق وارالقروروت ١١١١ه)

آ به شد کوره سے استدلال پر نواب صدیق حسن خان کے اعتراضات مشهور غيرمقلدعالم نواب صديق حن خال بحوالي متونى ٤٠٠٠ المد كروش لكينترين:

اس آیت میں الل ذکرے مطلقانوال کرنے کا عکم نہیں دیا گیا لکہ ایک خاص چزے متعلق سوال کرنے کا حکم دیا ہے اوروہ ب كى بشراور انسان كورسول بينا- ابام اين جرين امام بھوى اور اكثر مشرين كايمى مخارب علام سيو طى نے ان تمام اقوال كوالدرالمتوريس جع كياب اورسياق اورسباق بي يكى معنى متعين ب اوراكر بالفرض بدمان الياجائ كريسال كى مجى چزے متعلق الى ذكرے سوال كرنے كا عم واكيا ب تب مجى يمل كتاب اللہ اور رسول اللہ (صلى اللہ عليه وسلم)كى عنت کے متعلق سوال کرنے کا تھم مرادہ اوران کے علاوہ اور کسی پیز کے متعلق سوال کرنے کا تھم مراد شیں ہے واور میں مخلف کے متعلق یہ مگل شیں رکھتا کہ دواس ہے اختلاف کرے گاناس لیے کہ شریعت مطمردیا قاللہ عزد جل کی طرف ہے ہ اوروہ قرآن کریم ہے اور یاس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرف سے ہے اوروہ آپ کی سنت مطرہ ہے ان کے علادہ کوئی تیسری چیز شریعت شیں ہے-اورجب کدلوگوں کو بیہ عظم دیا گیاہے کدوہ الل قرآن اور حدیث سے سوال کریں اتوبیہ آیت کریر مقلدین کے خلاف ہے ان کے حق میں شیں ہے کیونکہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ وہ اہل الذكر سے سوال كرتے تھے اور وہ ان كوجواب ديتے تھے الى جن ہے سوال كياجا باتھاان كاجواب بيد ہو باتھاكہ وہ كسير كہ اللہ اس طرح فرما يا باوراس كرسول صلى الله عليه وسلم إس طرح فرماتي بين عجرسوال كرنے والے إس يو على كرتے بين اوربيد وہ چز نیں ہے جو مقلدین کی مراد ہے اور جس کلوہ اس آیت ہے استدالال کرتے ہیں اکیو نکہ وہ اس آیت ہے لوگوں کے اقوال ر عمل کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اور ان کے اقوال کی دلیل کے متعلق سوال نہیں کرتے اور ای چزکو تھا د کتے

ہی کو تک انہوں نے تعلید کی یہ تعریف کی ہے کہ دو بغیرد لیل کے فیرے قول کو قبول کرناہے۔ تھليد كاخلاصه بيد ب كدمقلد كتاب الله ب سوال كرتاب اور نداس كر رسول صلى الله عليه وسلم كى سنت بلك وہ فقط اپنے امام کے ذہب کو معلوم کر ناہے اور جب وہ امام کے ذہب سے متجلوز ہو کر کتاب اور سنت کے متعلق سوال كرے تو مجروہ مقلد شيں ہے اور اس بات كو ہر مقلد شليم كر ناہ اور اس كا افكار شيں كر نا اور جب بيات ثابت ہو كئي ك جب مقلد اہل ذکر نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شقت کے متعلق سوال کرے گاتوہ مقلد نہیں ہوگا، تو تم نے جان لیاکہ اگر یہ فرض کیاجائے کہ اس آیت میں بھی خاص چزکے سوال کرنے کا تھم نمیں دیا گیا، بلکہ شریعت ے متعلق برچزے سوال کرنے کا تھم دیاہے جیساکہ مقلد کا زعم ہے تواس کا قول اس کے منہ بربار دیا جائے گااور اس کی ناک خاک آلودہ کی جائے گی اور اس کی محرفو ژوی جائے گی م کو تلہ جس سوال کرنے کو انٹد تعالی نے مشروع کیا ہے وہ یہ ب كه عالم سے جحت شرعيد كاسوال كياجائے اور اس كو معلوم كياجائے كي ووعالم حديث كارادى مو كااوروه سائل روايت كا طالب مو گااور مقلد خود اس کا قرار کر اے کدوه عالم کے قول کو قبول کو کھیاور جست کاسطالبہ نسیں کر بالی بی آیت اتباع کی دلیل ہے تھاید کی دلیل نہیں ہے ایس اس تقریرے تم پر ظاہر ہو گیاہو گاکہ مقلداس آیت کوجوا بی ججت کے طور پر پیش کر آ ب توبير جحت ساتعد ب جب كداس آيت كاملموم خاص چزے متعلق سوال كرنے كا تھم دينا ب ند كد عام چزوں ك متعلق ملوب آب مقلدے طاف ب ندکراس کے حق ش - اضافیان دے ص ١٣٠١-١٣٨١ مطور الكتر العرب ١٥١١هـ) اعتراضات مذكوره كيجوابات اوراس يردلاكل كه اعتبار خصوصيت مورد كانسيس عموم الفاظ كابوياب نواب صدیق حسن خان نے پہلی بات یہ کمی ہے کہ اس آیت کامور داور شان زول خاص ہے کیجی اس چیز کے متعلق سوال کر اگر بہلی استوں میں انسان اور بشرے رسولوں کو بھیجاجا ارباب اور اس کو عموم رمحول کرناجائز نمیں ہے یعنی جس چز کابھی علمنہ ہواس کے متعلق سوال کیاجائے اس کابواب یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجد میں کسی آیت کے مورد کی خصوصيت كالمقبار سي كياما الل الفاظ كر عوم كالقبار كياما آب، قرآن جيدي ب: لِمَا يُنْهُمُ اللَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُقَلِّومُوْا بَيْنَ يَدِّي اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول سے آ کے نہ بوحو-الله ورسوليه - (الجرات: ١) نواب صديق حن خان فان الاست كود ثان زول ذكر كي إن:

حضرت عبدالله بن الزبير رضي الله عنماييان كرتے بين كه بنو تتيم كے مجھ سوار نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں

حاضرہ وے، حضرت ابو بکرنے کماان پر قعقاع بن معیدین زرارہ کو امیرینادیں، حضرت عمرنے کما بلکہ ان پر ا قرع بن حابس کو امیرمقرر کردی، حضرت ابو بکرنے حضرت عرب کمائم نے صرف میری خالفت کرنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عرف کمایس نے آپ کی تخاف کا راوہ نمیں کیا دونوں بحث کرنے لگے حی کہ ان کی آوازیں باند ہو کئیں۔اس واقعہ کے متعلق سے آیت نازل بوكى: يايها الذين امنوالا تقدموابين يدى الله ورسوله- اس حديث كوام بخارى اورديكر محدثين ف روایت کیاہے - (میج الواری رقم الحدیث: ۱۳۳۷ سن الرّندی و قم الحدیث: ۴۲۲۲ سنداحد رقم الحدیث: ۱۲۳۳) حفرت این عباس نے کماملانوں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کرنے سے منع کردیا گیا ہد محافت رائے کے ساتھ کلب و شت ك معارضه كو يمي شال ب اور تقليد ، معافعت كو يعي شال ب - ( في اليان عنوم ، ب مطبور الكتب العرب يروت ١٥١٥٥)

دیکھنے اس آیت کا ٹائن زول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے حضرت ابو یکراور عمر کے ساتھ خاص ہے، لیکن حضرت تبيان القرآن Madinah Gift Centre

این عباس رضی الله عنمانے اس آیت کے الفاظ کے عموم کی وجدے فرملانید ممافعت تمام مسلمانوں کو شامل ہے اور خود نواب صاحب نے تواس کواور بھی عام کردیا کہ مید ممانعت رائے کے ساتھ کتاب وسنت کے معارضہ کی مماعت اور تقلید کی ممانعت كو بعي شال ب والاتك تقليد كي ممانعت كاتواس آيت بين دور كاشاره بعي نمين ب كونك مقلدين جن مسائل میں اپنا ائمہ کی تعلید کرتے ہیں وہ کتاب و منت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ کتاب و منت کے موافق ہیں اور نداہب اربعہ کی فقى كتابين اس يرشلوعاول بين بسرطال نواب صاحب كے خودا بيت بيان سے ثابت ہو كياكہ خصوصيت مورد كامتيار نسين ہو آبلکہ عموم الفاظ کا عتبار ہو باہ اورای قاعدہ کے مطابق انہوں نے یہ تغییری ہے۔

اوراس آیت کادو سراشان نزول انهول نے بیان کیا ہے: الم بخارى نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمات روایت کیا ہے کہ مسلمان رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزه ر كهناشروع كردية تقاتويد آيت نازل بوئي- (القالبيان جهم اسه، مطبور بروت ١٣١٥هـ)

نواب صاحب نے اس مورد اور شام نزول کے ساتھ اس آیت کو خاص میں کیا بلک الفاظ کے عموم کا عتبار کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اس آیت میں مومنوں کو تھم دیا ہے کہ وہ کتاب اور سنت کے خلاف نہ کمیں اور یکی زیادہ طاہر ہے ، یااللہ اور رسول کی اعازت کے بغیر کوئی قطعی تھم نہ دیں یا جس طرح علامہ خازن نے کماکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ہ پہلے کوئی بات نہ کمویا آپ کے قتل کرنے سے پہلے کوئی قتل نہ کرواو رعلامہ بیٹیاوی نے کماکہ اللہ اوراس کے رسول کے تھم ويدے يملے كى چركا قطعى فيصله نہ كو- (خ البيان يس ١٩٠٥ ما ماعد مطبوع يوت اهامه

بسرحال بدواضح ہو گیاکہ خودنواب صاحب کی تغیرای قاعدہ پر بنی ہے کہ قرآن عظیم کی آیات میں خصوصیت مورد کا لحاظ مين مو يا بلك عوم الفاظ كالحاظ مو يا ب النظ ان كاب كمن مي مين ب كرفاس علوا اهل الدكران كنتم لا تعلمون - (النحل: ٣١) كاتعلق ايك فاص سوال ع ب يعنى يدمعلوم كوكر بشرادر انسان عدرول معوث بوت ہیں اور اس میں عام نامعلوم چزوں کے متعلق سوال کرنے کا تھم نسیل دیا گیا۔ أيت ذكوره كاتمام مسائل كيايام موناخواه ان كاعلم مويانه مو

دو سریبات جونواب صاحب نے کی دہ ہیہ کہ اگر بیدمان لیاجائے کہ یمان پر عموم مراد ہے بعنی جو چزیجی معلوم نہ ہواں کے متعلق سوال کروتواس آیت ہے مرادیہ ہے کہ جس چڑکاشری عظم تم کومعلوم نہ ہوتم اس کے متعلق اللہ عزوجل کارشاداور رسول الله صلی الله علیه و ملم کانتم معلوم کرواور میربات مقلدین کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس آیت ہے يه مراد ليتي بي كه جس چيز ك متعلق تهيس شرى تهم معلوم نيس باس چيز ك متعلق اينام كاقول معلوم كرو-نواب صاحب نے جو یہ لکھا ہے یہ واقع کے خلاف ہے مقلدین علاءاس آیت ہے یہ جاہت کرتے ہیں کہ جس چزیا جس کام کا تہیں شری تھم معلوم نیں ہے اس کے متعلق اہل علم ہے سوال کرد پھروہ جو کمیں اس پر عمل کروخواہوہ تہیں

المام على بن محد آمدى الكي متوفى ١٤٣٠ هذاس أيت (النول: ١٤٦) عن تعليد كرواز يراستدلال كرت موت لكفت بين: الله تعالى فرما تاي:

فَسْنَكُوْآآهُلَ اللِّيكِرِانُ كُنْتُمُ لَا تَعَلَّمُونَ -اكرتم نيس جائے توال ذكرے سوال كرو-

اس كى دليل بتائيس مان بتائيس-

یہ آے تم اقام کا طبی کے جام ہے اور واجب کے براس چرے موال کے لیے عام ہودس الا تاکہ کم شد ہو اور احتصار خلاف اعمل اور طاد کی ہے اور جب یا ہے تاکم اٹھال اور تام عاصلوم سائل کے لیے عام ہے تو اس آتے جس عروال کرے کا عملے ہاں کا اور فرور جہانہ آئے۔

(10 کام فرائد) ہے۔ (20 کام فرائد) اور اس 20 میں 40 میں 40 میں 40 میں میں 40 میں میں میں اور دارالک اور بیان اس علامہ آوری نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کمیں یہ نیس تکنواکہ مقادات نام کا قول معلوم کرے بلک بید استدلال کیاہے کہ جس محض کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہووہا الی علی ہے۔ مثالی موال کرے۔

علامدان ایمام ختی متوفی ۱۹۸۸ه او دران کی عبارت کی شرح میں علامه این امیرالحاج ختی متوفی ۱۸۵۸ه تقلید کے جواز پر احتدال کرتے ہوئے لکتے ہیں:

> نظیر کانغوی او راصطلاحی معنی او راس کی وضاحت علامه محمین ایفوب فیروز آبادی متوفی علامه تعلید کلفته بین:

سمی سے منظے میں ہار ڈائنہ مائموں کا کسی ہے ذرمہ کوئی کام سرد کر گاا و نشوں کے منظے میں کوئی ایسی چیز افکانا جس سے بید معلوم ہو جائے کہ دوھد کی ہیں۔ (افتصوص خاص 40 معرص معلوم دار امنوا ما تراث اصلی جدوب ۱۳۳۷ھ)

علامہ سید علی بن محمد جر جانی متنا فی ۱۸۸ھ قتلید کا اصطلاحی متنی کلیجتے ہیں: انسان اپنے فیمرکی اس کے قول اور فٹل مٹن انتہاع کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ دوبر حق ہے ادلیل میں قور و فکر اور

ا اسان آپ جبری اس سے قول اور س کئی اجل کرے اس ایک اجتلاء کے ساتھ کہ دوبر جی ہے ویک میں مورد طراور اس سے بھیر کویا کہ اجام کرنے والے لیے اپنے خبرے قول اور قعل کا تقاوہ (ہارا) ہے گئے میں انقالیا اور مااویل غیرے قول لوقول كرنا تظيد ب-(التريفات ص ٨ مهدمطبوعددارا لكربيوت ١٨مهده) علامد بحرالعلوم عبدالعلى بن فظام الدين متوفى ١٣٢٥ الع يس

بغیر جمت اور دکیل کے غیرے قول کو تبول کرنا تھید ہے، جمت سے مراد ہے کتاب سنت اجماع اور قیاس ورند جمتد كاقول مقلد كى دليل ب بيسام آدى منتى اور جمتد سئله معلوم كناب

(قوا كالرحوت ج عص ٥٠٠٠ مطيور مطيعا عرب كرى يولال معر ١٣٢٠هـ)

المام تحدين تحد غزالى متوفى ٥٠٥ فرماتين:

عام آدى پرلازم ب كدوهاى فضى سے سئلہ معلوم كرے يو علم اور پر يوز گارى شى معروف اور مشہور ہواور جو نص جهل مي مضور ہواس بالكل سوال ندكرے اور جو آدى فتى و فجور من معروف ہواس سے بھى بالكل سوال ند >-(المستعنى ج على موجه مطبوء ملبدايين كرى إدلاق معرو ٢٢٠هد) قرآن كريم سے تقليد يراستدلال

بم اس سے پہلے انھا : ۱۳۳۰ سے تقلید کے جواز پر استدلال اور مشہور غیرمقلد عالم نواب معدیق حسن خال بھویال کے اعتراضات اوران کے جوابات لکھ مجے ہیں اس سلسلہ میں دو سرااستدلال اس آیت کریمہ ہے ہے:

فَكُوْ لَا نَقَرَ مِنْ كُلِ فِرْقُوْ مِنْهُمْ طَالِقَتُ الماكين تداك بركروه ي الك عامت عمون لِيَنْفَقَهُوا فِي النَّايِينَ وَلِينُفِرُوا فَوُمَهُمُ إِذَا ك صول ك لي تكى تاك جبده والي آتى واي كروه كو رَجَعُوا الَّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُدُرُونَ ٥ (الوب:١١٢)

(الله كمانداب إدراتي تأكروه كناموس يحية ٥ اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف بعض مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈال ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اتی بوری قوم کواد کام پنجائیں بعنی صرف بعض مسلمان دین کاعلم اور فقہ کو حاصل کریں اور ان کی قوم کے باقی مسلمان ان کے اقوال پر عل كرين اس آيت من الله تعلق في فتهاك اقوال كوداجب العل قرار دياب كيون كدان يرعمل كرك الله كعذاب

ے بچاجا سکتاہے۔ اورای کالم تقلیدے۔

اطويث سے تقليديراتدلال

ابوجمومیان کرتے ہیں کہ میں حضرت این عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض اواکیا کر باققہ حضرت این عماس نے کماکہ عبدالقیس کاوفد ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیا، آپ نے فرمایا یہ کون ساوفد ہے افرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انبول نے کماہم ربعہ ہیں، آپ نے فرالماس قوم کواس وفد کو خش آمدید ہوئید رسواہوں کے نہ شرمندہ ہوں کے انسول نے کہاہم آپ کے پاس بحت دورے آئے ہیں اور امارے اور آپ کے درمیان کفار معز کافیلہ ماکل ہے اور ہم سوا حرمت والے مینوں کے آپ کے پاس آنے کی طاقت نیس رکھتے، آپ ہمیں ایے احکام بتائے جن کی ہم ان کو خروس جو الرس يتي إلى اوراس وجد برت من واهل موجاكي الوآب ان كوچار جزول كاحم ديااور چار جزول الدركاه آپ نے ان کو صرف عزو جل وحدہ پر ایمان لانے کا محمویا، پھر فرملیا کیاتم جائے ہوکہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا سمن ہے؟ انبوں نے کمااللہ اور اس کارسول بن زیادہ جائے والے ہیں، آپ نے فریلا اس بات کی شماوت دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت كاستحق سيس ب اور محدالله كرسول بين اور نماز قائم كرنااور زكوة اداكرنااور رمضان كروز يركفنه اورمال فنبت میں سے پانچان حصہ ادا کرنااوران کو خنگ کو محطے کدو "سبز گخرے اور بارکول ملے ہوئے بر توں کے استعال ہے

Madinah Gift Centre

سع فرمایا و ربساد قات آپ نے ان کو تھو تھلی لکڑی کے برتن کے استعمال ہے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان احکام کویاد کرلو اورجب لوگ تهمارے بینے بیں ان کوان احکام کی خرود-(محج البخاري و قمالي شف ۲۸ سنن البوداؤود قم الحديث: ۱۳۹۳ سنن الرَّذي و قمالي شف ۱۳۱۱، معج مسلم و قم الحديث: ۱۱ حضرت الك بن الحويرث رضى الله عند بيان كرت بين كديم في صلى الله عليه وسلم كي خد مت بين حاضر بوع، بم

ب نوجوان اور جم عرضت بهم آپ کے پاس میں وائی فحرے ، پرآپ نے یہ گلن فرمایا کہ بسیں اسے گھروالوں کی اوآ رى ب، آب نے ہم ، سوال كياكہ ہم اے مكروں يس كس كر چھو ذكر آئے يس، ہم نے آپ كو بتايا آب مت رفيق اور رجیم تھے آپ نے فرمایا ہے محروالوں کے پاس واپس جاد اور ان کو تعلیم دواور ان کو (نیک کاموں کا) تھم دو 'اور تماس

طرح نماز يرحوص طرح تم ف جمع نماز يرصة مو ي ديكما ، الديث

(صحح البحاري رقم الحديث:٨٠٠٨ منداح رقم الحديث:٣٠٠٣ عالم الكتب يروت) یہ صحابہ کرام جو می صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر گئے تھے ، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کویہ تھم دیا کہ دہ اپنے اپنے علاقوں میں جاکردین کی تبلیج کریں اور اپنی قوم کودین کی تعلیم دیں اور نیک کاموں کے احکام دیں اور اب ان ك علاقد سك لوگ ان ك اقوال ير عمل كرير ك اس اعتاد يركه بدلوگ في ملي الله عليه وسلم كي باس يدون يكد كر آئے ہیں اور جو مجھ یہ کمد رہے ہیں وہ کمک اور سنت کے مطابق کمدرے ہیں اور کمی مخص کے قول براس اعتادے عمل

الرمديان كرتے بس كدائل ميندنے حضرت ابن عماس

تھے کہ وہ طواف وداع کے بغیر نہیں جاسکتی) حضرت ابن عماس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤتواس مسئلہ کی شختیق کرلینا، جب وہ مينه محية وانهول في اس كي تحقيق كي اور حضرت ام سليم ے ہی ہو جماانہوں نے حضرت صفید کی (بد) عدیث بیان کی: (كدالي صورت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرت

كرناكدوه كتاب اورسنت كے مطابق كدريات كى قلدے-آثار صحابه اوراقوال تابعين = تقليدير استدلال

عن عكرمة أن أهل المدينة سالوا أبن عباس عن امراة طافت ليرحاضت قال لهب رضی اللہ عنما سے یہ سوال کیا کہ جس عورت نے طواف (زیارت) کرلیا ہو پھراس کو حیض آجائے (تو آیا وہ طواف وداع تنف قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد کے بغیروایس جا مکتی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: حاسکتی قال اذا قدمتم المدينة فاستلوا فقدموا إلى ميدن كما: يم آپ ك قول ك وجد عضرت زيد المدينة فكان في من سالوا ام سليم ین طارت کے قول کو ترک قیس کریں گے احضرت زید کتے

فذكرت حديث صفية. (مح المحارى رقم الحديث: 10210

منيه كوطواف وواع كي بغيرجان كاجازت دى تقى-) جب الل مديند كو معرت صغيد كي مديث الم كلي توانسول في معرت ابن عباس كياس جاكر حق كاعتراف كرليا: عادة ابن جرعسقلاني لكية بي:

ا مرائل مديد حفرت ابن عباس كياس مح اور كماجس Madinah Gift Centre

لحديث كماحد فتناء

طرح آپ نے ہمیں مدیث سائی تھی ہمیں ای طرح مدیث مل تی - (خ الباری ج معر ۸۸۸ طبحالاور)

اور معزت زیدین ثابت کوجب یہ مدیث ل کی توانسوں نے بھی رجوع فرمالیا۔

سے جارہ: کور چان کرتے ہیں کہ پار حوات نے ہی جارے نے اور اس اور احزادی میں کہ ہے گا سکم کی مجارے کہ آپ نے کا کے مواکر نئیں کا ہے گا سکم کی مجارے ہے اور شن فائل جماع کو احداد ہے اور کسے تھے ہی کہ میں حضرت ای جان ہے ہی کہ برے چان کا جو سرت نے میں کہ حاصرے نے چان ہے تو کا درجے میں احداد عداد کا میں معام کر حاصرے نے چان ہے تو کی اور چون کا موسوعات میں مواس

مانقاء بن مستقابي الم مسلم الردام أمثل كرداست تصحيح بين قال فرجع البحدة فقال ما اواكد الأقد و براهم المسلم و للمسامل كانت عند المن عباس فقال في يعدد بن البحث التحالفي المهيد في المن عباس فقال في هديد بن البحث التحالفي المؤلف المن المنافق في المحدث المعادلة عند المسلمة المعادليني. معرضة المحدث المنافق المحدث فقال المحدث كلما حداستي . معرضة المحدث المح

لو معرت زید نے ان سے مدیث ہو چھی اور بشتے ہو سے دائے قول سے ارجوع کر لیا اور کماجس طرح آپ نے بیان کیا تھا اس طرح مدیث ہے۔

اس مدیث بین نظیم مفتوح کاملی ثبوت به که المایدید حضرت زیدین فابت که نوتا کی تقدید کرنتے تھے اور یہ محل دیلی ہے کہ اگر ایمام کے قوالے کی خوالے دلیل میا جائے تو مدیث پر تھل کما تھید مفتوع کے خوالے نمیں ہے۔ اب ہم حملے اور تالایین کے ایک موآ کا روش کررہے ہیں انوکوں نے ان سے حصور محالمات اور مختلف مسائل میں

موالات کے اور انسون سے نمان سکہ جا بات بھی آور ان ٹیم اور احاد ہے کی لئم بھات کے بھائے انسیا قبال چائی کے بریئر کر ان سک اقوال قرآن اور مشت بری بڑے تھے اور ساتھی کا گئی۔ عقیدہ افغاکہ یہ وگٹ کنب اور مشت سکہ برین اور ڈیمس اس کے خلاف قسم بنتا کی گئے اور اس کا محالے ہے اور مقلم ان کا کا سینے انسر کی اس بھی مشتری کے قبلے کرتے ہیں۔

() عبد الرحمن الا فررجیهان کرتے ہیں کہ حضرت ال بین کعب رضی اللہ عندے سوال کیا کیا کہ خوم اپنی جاد رہیں بٹس لاکا سکتے ۱۶ نوں نے کماشیں - (معند بابریان) غیر رقم الع شاہدے ۱۳۲۴ء معلور داراکتے العمریہ ۱۳۲۲ء)

حضرت الی بین کسید نے ساکل کو قرآن او درصہ شدیان کرنے کے بیاے صرف اپنا قول بیان کیا و رساکل نے اس پر عمل کیا و رسی تھیر ہے۔

(۳) عمودی عربی بان کرسے میں کہ جاری نہید سے سوال پاکیا کہ ایک حض کم داوہ افرائز چھ دہا ہے اور دو سرا هنس اس سکہ قریب کھڑا ہو افرائز چھ دہاہے اس نے آجت مجدود جملی قریب طفق نے اس آجت کو من لیان کیاوہ سمبرہ کرسے گا؟ امروں نے کمانٹیں۔(صنعت میں بابی غیر قرابل ہے۔(۴)

(۳) عمودین حرم کتنے ہیں کہ جارین زیدے موال کیا گیا کہ حاضہ کو رہے کے گئرے پر ٹون لگ جائے دوال کو دعرے اور اس شن خون کانشان بابق رہے توواس میں خانز چھ کتی ہے ؟؟ نموں کے کمابلی۔ (صنف بن بابی چیدر آجائے ہے: ۱۹۰۰) (۴) عمودیان کرتے ہیں کہ جارین زید سے موال کیا گیا کہ طوئع آخائیہ کے وقت یا خوب آخائیہ کے وقت یا جب

Madinah Gift Centre

سورن کو فوب بودا بودا بودات بنانده فی کیا با مکامیه کاکمانی سه (دار نزدیک ای وقت نماز بنانده نمی پرجی با کن البود فرق کیا مکامید سعیدی خوار مصنده ۱۹۵۸ (۵) ایر نمی بیان کرتے بین که صن سے موال کالیاکہ طرحی دو نمازوں کو جمع کیا با مکامیدی وواس کو بنیز مذرک مصنعی میں گفت ہے رامنصد مان بالی مجبر آنام مصنده ۱۹۸۲

(۱) عبداللک بیان کرتے ہیں کہ سعیدی جیرے موال کیا گیا کہ کیا غمود اجب ؟ انسوں نے کماہی! (امارے نوزیک عمر کر کائنڈے ہے... سعیدی غفر لہ استعمال اللہ ور آم اور شدہ ۱۳۵۳) اس کا آن اس کی تاریخ سے کی جمہ محقق سے این استعمال کی تاریخ کے استعمال کی تاریخ کے اس کا ساتھ کی تاریخ کے استعمال کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے استعمال کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے اس کے اس کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے استعمال کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے تاریخ کے اس کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے اس کی تاریخ کے تاریخ ک

(۵) فالودیان کرتے ہیں کہ ایما جم نے کماجس محض پر مشیان سے تضاروزے ہوں وہ نفل دوزے نے رکے۔
 (۱۸) خاکسین انس بیان کرتے ہیں کہ سلیمان میں اس سیاس کے خال کے دورے اس میں المحسید میں المحسید میں المحسید سے موال کیا ایک المحس المحل دور میری میں المحسید سے موال کیا ایک المحسید کی دوزے

ر مختاہ اوراس پر رمضان کے روز دل کی قضا ہے؟ ان دولوں نے اس کو محمود قراردیا۔ محتاہ اوراس پر رمضان کے روز دل کی قضا ہے؟ ان دولوں نے اس کو محمود قراردیا۔ در مصنف میں ان شہر قرار الدیث ۱۹۸۶

(۱) عمودین الحریث بیان کرتے ہیں کہ مزرد پمینسوں کی کھاوں کی چاہے متعلق تعجی ہے سوال کیا گیا آو انسوں نے کما ویافت ارکٹے کے پیکے ان کی تخریف ہے - اسمنے بین ایل غیر رقم المدے (۲۰۰۷) دوں المصلہ میں مدافق ایک تاریخ کے کاری سے فیار میں الموسی متابع کی میزی ہے کہ کہ

(+) العسلسة بن راشد بيان كرتے بين كد طاؤس سے نماز على بالى پينے سے متعلق سوال كياكيا، انہوں نے كماشيں -(معنصا بن بالى بقيدر قبالد عند ۸۲۰ ماریکا کی در آباد ماریکا کی انسان کی باریکا انسان کی باریکا کی در آباد ماریکا

(۱۳) این بر تنگیمان کرتے بی کدهائے موال کیا گیاکدایک فورت موالے ادارا می پیدند بنی بجد دوار موال کو پیدندے قابل کے 1 امول نے کھا کے 20 ہے۔ (10 سے نزدیک فورت نے ندید کو قابل اخواری ہے... سمیری خفرلہ/ معندی بنایا چیدر قبائل عدد ۱۳۷۰

(۳۳) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندے سوال کیا گیاکہ کیا ہی ایلے پر جھدے ؟ نسوں نے کما نسیں۔ (معند این اللہ جمہر قبالہ عند ۲۰۱۲)

(۱۲) تصین بیان کرتے ہیں کہ بیس نے سعید بن جیرے سوال کیا آیا بیس کے لیے دن بعد عمرہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کما اگر تم چاہو تو حوکو در دمنشہ این ایل چے د قبالے ہے دہ آبالے ہے۔ ۹۷

(ام) جعفرين مجيان كرت بن كدايك مخص في المائن عدول كياس في ملت عددون من ع كراياء كياس

تبيادالقرآد Madinah Gift Centre

MYC ره كرسكايول؟ انهول نے كمالى-(معنف اين الى ينبدر قم الديث: ١٩٠٠) (١٨) عبيدالله بن الى يزيد بيان كرت بين كه ايك فخص فيعيد بن عمير ي سوال كيا آياكوني فخص جماد رجاسكا ي جبك اس كى مل بابسيادونوں ميں سے ايك بالبندكرتے موں ؟ انہوں نے كمانيں - (مصنف ازن بال شيبر قرالدے: ٣٣٣٥١) (١٩) يونس بن خباب بيان كرتے ہيں كم من في ابو جعفرے سوال كيا آيا بيوں كے گلوں من تعويد لكاناجاز ب انسوں ناس كى اجازت دى- (معنف اين الي فيدر قرالدعه ٢٣٥٨ (۲۰) بسام بیان کرتے ہیں کہ بی نے ابو جعفرے سوال کیا آیا زور ایک فتم کا کھیل) کھیلناجائزے؟ انسوں نے کمانسیں۔ ابداس صورت بين جب اس من بارجيت يرشرط لكائي جائے) امصنف اين الى شير رقم الديث:٢٧٢٧) (٢١) شعبد بيان كرتے بي كد الى واسط ك ايك بو رقع نے ابوعياض سے سوال كيه آيا جويائ كر زخم ر خزر ك بال ر کھناجائز ہے؟ انہوں نے اس کو تکروہ کہا۔ (مصنف این الی شیبر رقم الدیث: ۲۳۷۸۸) (٢٢) خلاصداء بيان كرت بين كديس في الوقلب بيان كياكد ايك معلم تعليم ويتاب اوراس براجرت ليتاب! انهول نے کماس می کوئی حرج نسی - (مصنف این الی شیر رقم الحدیث: ۲۰۸۲۳) (۲۳) معمور بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہراہیم ہے سوال کیا آیا میں دو محدول کے درمیان کچھ قرأت کروں؟ انہوں نے کمانیں-(معنف این انی شیبر رقم الحدث: ۸۸۴۳) (٢٣) حاديان كرتے بين كه يس في ابرا بيم ب سوال كياكد آيا سوئے ہوئے فض كو نماز كاسترہ قرار ديا جاسكا ب! انہوں نے کمانیس ایمی نے سوال کیااور پیٹے ہوئے گخص کو کمالال-(معنف این الی غیبر قمالی شدہ ۲۸۸۲) (٢٥) زيديان كرتے بي كديس في ايرائيم عنوال كيابين كوزكو قدى جاعتى عي انموں نے كملل! (مفتف الزن الي هيدر قمالحديث: ١٠٥٣٨)

(٢٦) مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ش نے اہراہیم ہے سوال کیا ایک فخص نے دو سرے فخص کو تجری فروخت کی بھراس ے پہلے کہ وہ مری پر بعضہ کر آاس نے کمااس کا کووائی کرلو و تریدار نے انکار کیااور کما جھے ایک ورہم دو تو می تاح فتح کر لول كا آيايه جائز ب جوايرا بيم في اس كو محروه كها- رمسنف اين الي هيدر قم الحديث ١٢٠٥٠٠٠ (٢٤) حاديان كرتے يس كدي في براہم عدوال كياآيا محم جوب كور سكتاب ؟ انبول نے كمالى!

(مصنف ابن اتي شيبه رقم الحديث: ١٣٨٢٢) (٢٨) العبلح بن ثابت بيان كرت بي كه مي في ابن جير عد موال كيلة آيا محرم كمرت فروفت كرسكا ي؟ انسول ف كمال ا (مصنف ابن الي هيدر قم الحديث: ١٣ ١٨٥) (٢٩) البخ بيان كرت بي كدين ف عفرت ابن عرب موال كيا إحصيت كي غزركو يوراكياجات كا؟ انول في كما شيس! (مصنف ابن الي هيدر قم الحدث: ١٣٥٣) (٣٠) طاؤس بيان كرتے بيں كه ميں نے حضرت ابن عمرے مغرب كے بعد دور كعت نماز يرجے كے متعلق سوال كياتو

انهول في منع نبيل كيا- (مصنف ابن الي عيدر قم الديث: ٢٨٦) (٣١) اشام معيلى بيان كرت بين كرين كرين ف حفرت ام الدرداء ي ع ك بعد عمره كرنے كے متعلق سوال كياتوانسوں فرج كربعد عمره كرف كالحكم ديا- (مصنف اين الي فيدر قرالحديث: ١٣٠٠)

تسان القرآن

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre

اس روزے کی قضاکرے گا؟ انہوں نے کماشیں - (معنف این الی هیبرر قمالی ہے: ۹۹۳) (٣٦) شعبد بيان كرتے بين كد مي نے حماد اور منصورے سوال كيا آيا فيروضوك بيت اللہ كاطواف كرناجائزے؟ تو

انبول ناس من كوئى حرج نسي سجما- (معنف اين الي هيدر قم الديث ١٥٣٥٥) (٣٤) شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عظم اور حمادے سوال کیاکہ ایک مورت کمی مخص سے خطح کرے اور اس نے جو

پھراس مورت کوریا ہے وہ خلے عوض اس نے زیادہ طلب کرے تو آیا یہ جائزے ، تو دونوں نے اس کو محروہ کہا۔

(معنف ابن ابي شيه رقم الحديث: ١٨٥١٥) (٣٨) زيادين الى مسلم بيان كرتے بين كه ميس في سعيد بن جيرے سوال كيا آياز من كود را بهم اور طعام كے عوض كرابيد رويناجاز بوانمول في سل كوكى حرج شيل مجها- (معنف اين الي هيدر قرالي عدد الاست

(٣٩) خصيف بيان كرتے بين كه ش في سعيد بن مسيب سوال كياكه جن عورت كاخلوند فوت بوكيابو آياده (عدت ے يملے) گھرے كل كتى ہے؟ انہوں نے كمانيس -(معنف بن ابي غير قرالد عندالا (٥٠) على يان كرت بي كدي في عطات إيجها آيايت الله كروطواف كرت موع قرآن عظيم يرهناماز بوق

انبول في اس من كوئى حرج نبيل مجما- (معنف اين الي هير رقم الحديث: ١٥٩٠٠) (۵۱) ابن جری بیان کرتے ہیں کدایک اٹسان نے عطامے سوال کیاکدایک روزہ دارنے سحری کی پھر نمازے پہلے اس کو

معلوم ہوا کہ اس کے دانتوں میں کوئی چڑے عطانے کمااس میں اس پر کوئی باوان نسی ہے۔ إمصنف عبدالرذاق رقم الحديث:٥٥٠٣)

(۵۲) ابن جرت کیمیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے عطاء ہے سوال کیا کہ میں مجد میں آیا اور امام فرض روحا چکا تھا آیا میں اس وقت فرض پڑھنے سے پہلے دور کھت پڑھ لوں انہوں نے کمانسی ، بلکہ پہلے فرض پڑھو، حق پہلے اوا کرد ، مجرجو جاہو ر حوص نے کما اگر میں جنگل میں ہوں؟ انہوں نے کماجنگل میں فرض سے پہلے جو جا مورد صالو-

(مصنف عبدالرزاق دقم الحديث:٣٣٣٧)

(۵۳) این طاق س بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمرے یو چھا آیا ایک اونٹ کو دواو نول کے عوض ادھار فریدناجائزے؟ انہوں نے کمانیس اور اس تع کو محروہ کمله مجر میرے والدنے حضرت این عباس سے سوال کیا نہوں نے کما

مجمی ایک اوشف دواونٹول ہے بمتر ہو آہے۔ (معنف عبد الرزاق رقم الدیث: ۱۳۸۴ سنن کبری کلیستی ج۵ ص ۲۸۷) (ar) ابوب بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص فے ابن المسب سے سوال کیاکہ ایک آدمی نے معصیت کی نزرمانی آیاوہ اس نذركو يوراكرے؟ اين المسب نے كماوہ اس نذركو يوراكرے اس فض نے پر مكرمدے سوال كيه انسول نے كماوہ

ا بن تتم كاكفاره د اورائي اس نذر كو يوراند كرب وه مخص دوباره اين المسيب كياس كيااو ر عكرمد كے قول كى خردى ، این المسب نے کما عمرمہ ہے کموکہ باز آجائے ورنہ میں اس کی پیٹے پر کو ڑے ماروں کا وہ فضی پحر عمرمہ کے پاس میااور تایا كه ابن المسيب نے كياكماب تب عكرمہ نے كماجب تم نے اس كيات جھے پنجائى ہے تو ميرا جو اب مجل اس كو پنجاد و 'اے کواس کو قرمینہ کے امراء دھوپ میں کھڑا کرکے کو ڑے مار چکے ہیں، مجراس کوا بی نذر بیان کرکے یو چھو کہ آیا ہیا اللہ ک اطاعت باس كى معسيت ب؟اگروه كے كريد معسيت بواس كوكر تم فالله كى معسيت كر فاكلم واب اوراگروہ کے کرید اللہ کی اطاعت ب تواس سے کموکہ تم نے اللہ برجموث بائد حاکہ اللہ کی محصیت کواللہ کی اطاعت ممان

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

کید است موارزان آبلیده ۱۵۰۳ میلیده (۱۵۰۰ میلید) (۵۵) سروریان کرتے ہیں کہ سب کیار و خی گھرے کے مطار کا فرشدیا ایک نوب نے اس کو کھانے کے متعلق موسوع کے سب اس کا دوران کو مجمل کے انداز کے فرقر میلید مشارک کے انداز کا میلید کے کام او کو سے اس کہ کھاری حضر ہے موساز کہذا کر آج والے اس کو چھو وزید چیز تھی۔ مجملاکہ کو کوران مقد باقل تھی ہے۔

اسعند بدا از ان کرتے ہیں کہ حضوت الا بریء نہیں۔ دائد احضرت ان عمرے کہ دیے تھے ہی تعقد می موجود کوئیں ۔ موال کیا کہ فرم موقول میں ان اخواد کا فرائسید بدیا تھی ہے۔ ان کہ کا بوری کا مکارش بامریسری حضوت عمرت ہے۔ ما ظاقت ہوئی تھیں۔ ان سے اس سے محتاق موال کیہ حضرت عمرت فریا کہ ان کہ اور ان ما تعقد کے اس کہ کا بھی ما اس کا حضوت کرنے کی جائے میں کہ ان سے اس سے محتاق موال دیا تھی میں کہ کا فرائسید کہ اور جائیں کرتے ہی ہے۔ اس کا معادل ان عمرت کی جائے کی اس کی کا بارائے ہے، حضوت ان عمرت کا مسابق کا کہا ہی اس کرتے ہے۔ محتوج الا دواہ بریود کھے۔ معادل و کا موان کے اس کی کا بارائے ہے، حضوت ان عمرت کا مسابق کا کہا ہی اس کرتے ہے۔ محتوج الا دواہ بریود

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٨٣٣٢ السن الكبري ع٥ ص ١٨٩)

(۵۵) حضرت الا بر برویان کرتے ہیں کہ شام کے ایک محص نے فلو سے پر بھار وہ محر بودا وہ اس کو شار کا گوٹ والے بائے آتا آیا وہ اس کو کھا سکتا ہے ، حضرت ابد بر بروے اس کو نوی والے تم میں کو کھا تاتے ہو بھر بروی حضرت عمرے ملاقات بولی شمس نے ان کو اس کا موال اور ابنا والب جائے حضرت مرنے فریا اس والت کی حمر میں کے بیشند وقد رہ میں میں جائ ہے اگر تم اس کے ملاوہ کو کی ورٹ کا دھے تو تی حمیس کو زے میں آ

(مستند مودا از افزار برا المستند مودا زاد دان و آداد شده استند مودا زاد دان و آداد شده ۱۸۸۳ الس انگویل ۵۵ م ۱۸۸ (۵۸) حیات بن مجربیان کرتے میں کد ایک مختص نے حضوت این عمل سے حمومی سے محتاب موقال کیا کہ انگی دارات محمالاوال میں مقرب اندازی موساس نے فرایلاواکھا کہ ہے۔ دہستے میرا ارواق قوالد ہے۔ ۲۰۰۶

(00) مخیوبیان کرتے ہیں کہ ایرہ ایک ہے موال کیا گیا کہ ابل اند کو دش نے تیز کر لیا پھر مسلمانوں نے ان کو مامل کر لیان انکام ہیا گئے ہے تاہد ایک ہے کہا کہ ان کو فام عمر بیطانی کا دستھ میرار ان قرائد ہدی ہیں ہے۔ ایک این کائی کائی کائی کہ تعزیم کہ حضرت عرف مسلم انوں ہے اور کائی کہ ہے تمہم میں کہ طاقے تی سے کا وجہ تھے میں تعمارے ممالة کیا مسلم کی کہتر تیج مسلم انوں کے فادہ ہے تھا کہ بی کائی کائی کو مال حصر وصل کرتے تھے انوایک تاہد

ے وصول کرتے تھے تم بھی ان سے انکو صول کرو۔ (صنف مورا فران تر تباطب ۱۳۳۳) (۱۳) این ہر تکانیان کرتے ہیں کہ آیا تھی آواد خورت ہے لگا کر سکتاہے 'این شباب نے کہاکہ اگر مورے رامنی ہو قباس ناکل میش کوئی ترین میں ہے۔ (صنف مورا فران ترایافہ بیٹ بدادہ ۱۴)

(۳۳) انین جر تئیمان کرتے ہیں کہ این شماہ سے سوال کیا گیاکہ ایک شعرافی کے پس شورانی باندی تھی اس سے اولاد ہوگئی چروہ مسلمان ہوگئی این شماہ نے کھا اسلام کے وجہ سے ان کے درمیان ملیدی ہوجائے کی اور اس کو اور اس کی اولاد کو آزود آزاد روابات کا کہ صفتہ خیرار ازار قبالی ہے شدہ 400)

و ازاد فرار در باست ۵- رسمت میدار دان رم اف شده ۱۹۵۸ (۱۹۳) مجلیدیان کرتے بین کم حضرت این عباس ب افسانین کے متعلق موال کیا گیا انہوں نے کمادہ میروراو رفساری

Madinah Gift Centre

کی ایکسور میانی قرم سے ان کانوجہ طال ہے اور شدان سے نکاح کر ماطول ہے۔ (معنص میدارز ان قرآن کے الدائدہ ۱۹۰۰) ۱۳ : فردرایدان اسے میں کہ دان میسب سے موال کیا گیار ایک مخص برحد لکانی کی بجرک محتمی سے اس معد کی وجہ سے اس کی فدمت کی انھوں نے کہ انگراس سے کی اقریسی کی تحق اس فدمت کرنے والے اسے کو تعریبی کا جسال میں کہ

(مفتف حبدالرزاق رقم الحديث: ١٥٥٤ ١١٠)

(۱۵) این برزنگیان کرتے بی کدان شکب سے موال کیا گیا کہ ایک فورت کافلاند فوت و کوالا دوہا می وقت مالمہ همی اس کافقد (کھانے پینے کا فورق) کس برہ کا کااین شکب نے کما هم جداین عمل رائے پر تھی کہ اس کا فرج اس کے فلوند کے ترک سے لیاجات کا فوادوں ملڈ ہوائے وسلم اس کیان اثر نے اس کا افاد کیااور کماس کا فرج اس کے وسر شیس ہے۔ (معتب میدار ذائق فرابل ہے وہ میں انسلم ۱۹۸۸)

(۱۲۱) مؤور آن الجولیان کرستے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عروضی اللہ حضرات سنویں نماز پزھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔ انسوں نے کمادو وور کھت کہاز پڑھوجس نے سنت کے خلاف کیا اس کے کفران فعت کیا۔ روست کے مدور کھتے کہاز پڑھوجس نے سنت کے خلاف کیا اس کے کفران فعت کیا۔

(۱۵) گذوبیان کرتے ہیں کہ حفرے این فرسے موال کیا گیا آئی ڈی کا گھٹا جائز ہے، موصف عود ارزاق قر آبول ہے۔ (۱۵) منت مود ارزاق قر آبولہ ہے۔ ہے۔ (معنف مود ارزاق قر آبولہ ہے۔ ۱۹۵۵ء)

(۱۹۹) این میرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت این طرے میت پر منگ نگانے کے حفاق موال کیا گیا ہا نسوں کے کما آبادہ تهماری بمترین خوشیو مقیس ہے۔ رصف میوالد این قرابطی ہیں ہے۔ (۲۰۰) ابوا حاتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت میوالشہ بن شروشی اللہ عنصات موال کیا گیا کہ اگر تاثمام موہ بجہ ساتھ ہو

ر ایندا کا بود ما میں اور استان کی جو سید این طور کی افتد احداث میں اور استان کی افزود کا اور استان میں ماہ می مباری کو مجاملے کی ادران کی وارث کی والیا ہے گا۔ سعند میرا ارزوق آر افزود سے دوستان پری کھی تاہم کی استان میں (اے) عمر الکسان شخصیرات شواد کر استان کرنے کی کا معرات ان عمرے موال کیا گیا گیا تھی کی عورت کو اس کے خاوند کے کے لیے طال کرنے کے قصد سے فاد کر سال کی کھی کے کہائے تاہد کے کہا کے تاہد کا میں کا استان کے استان کی حداث کو اس

ہویا کے ساور استف مردار ذائن رقبال میدندہ ۳۷) (۱۳۷7) این طاق میان کرتے ہیں کہ جرے والدے بچر کے ذبیعہ کے متعلق موال کیا گرا انوں نے کما اگروہ تھری پکڑ مکر کا دو جائزے۔ رمنے مورا کرزال رقبال میدندہ مدہ

(۵۵) مجاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عرب استمناء کے متعلق سوال کیا گیا نموں نے کماوہ فض اپنے نفس سے زنا

لرفوالا -- (معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٣٥٨٥) (۷۱) عبدالله بیان کرتے میں که معزت ابو بکر صدیق رضی الله عند ہے سوال کیا گیا کہ ایک محض نے ایک مورت ہے ز ناکیا پھراس نے اس مورت سے نکاح کاارادہ کیا آیا ہہ جائزے؟ حضرت ابو بکرنے فریایا سے کیے اس سے افضل توب نیں ہے کہ وہ اس عورت نکاح کرلے ، وہ دونوں زیاے فکل کر نکاح کی طرف آگئے۔

منف عبدالرذاق رقم الحديث: ٩٥٥ ٣) (24) موی بن عبدالله بیان كرتم بين كه حضرت عبدالله بن عرب زين كوكرائيروية كم متعلق موال كياكياه انمول نے کمامیری زشن اور میرااوش برابرب- امسنف عبد الرزاق رقم الدیث ۱۳۳۵ سن کبری للیستی یه می ۱۳۳۱) (4A) معربیان کرتے ہیں کہ حن سے سوال کیا گیا آیا صراف کاطعام کھانا جائز ہے؟ انہوں نے کمااللہ تعالی نے حمیس يهود اور نصاري كے بعد معوث كياب وه سود كھاتے تھے اور اللہ تعالى نے تمهارے ليے ان كاطعام طال كرديا ب-(امارے نزدیک اس سے بچا چاہیے کو تک مراف سونے چاندی کی ادھار تھے بھی کرتے ہیں اور یہ ممنوع ہے... معیدی غفرله) مصنف عيد الرزاق رقم الحديث: ١٣٦٨

(۷۹) صاعد بیان کرتے ہیں کہ حجی ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کو نماز پڑھارہا تھا اس نے ایک یا دو ر کعت نماز پڑھائی چروہ کسی چز کود کھے کرڈر گیااوراس نے اپنی نماز تو ژدی۔ تعجی نے کماوہ از سرنو نماز پڑھیں۔ (معنف عبدالرذاق رقمالديث:٣١٥٨)

(۸۰) معمومان کرتے ہیں کہ زہری ہے سوال کیا گیا کہ ایک فض نے اپنی مکوارے ذیج کیااوراس نے ذبیحہ کاسر کاٹ والا- زهري ن كماس نيرًا كام كيه اس مخض ني جها آياده اس ذبير كو كل الموات كمايان! مصنف عبدالرذاق رقم الديث: ١٨٢٠٠)

(٨٨) معربيان كرتے ہيں كد زہرى سے سوال كياكياكہ يتم كمال كرمات كياكياجائے، زہرى نے كمال كے مال ميں ب صور تنی جائز ہیں ، بعض لوگ اس کے مال سے قرض لے کراس کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ وہ مال ضائع نہ ہواور بعض يدكتے كداس كابل امانت بي اس مال كو صرف اس كے مالك كو اواكروں كا اور بعض اس كے مال كو مضاربت بيں لگا دية ان يل ع برصورت نيت يرموقوفي - (معنف عبدالرزال رقم الديث: ٥٠٠٠) (۸۲) علی بن حامم بیان کرتے میں کہ تعبی سے سوال کیا گیاکہ ایک مخص \_ نے تکبیہ کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق لکھ دی؟ انبول نے کملیہ جائزے-(مصنف عبدالرزاق رقم الحدث: ۱۳۴۰) (٨٣) ابو خالديان كرتے بين كر تعجى ي سوال كياكياكد ايك فض في يوى كو طلاق واقع كرنے كا عقيار ديا وه فاموش ربی اس نے دو سری بارافتیار دیاوہ خاموش ربی اس نے تیسری بارافتیار دیاتواں عورت نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا محتبی نے کمااب وہ مورت اس کے اور طال نسی ہے حتی کہ وہ شو ہر کے علاوہ کسی اور مخض ہے فکاح کرلے۔

معنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٩٩٥) (۸۳) اوری بیان کرتے ہیں کہ شعبی سے سوال کیا گیاکہ ایک فض نے ایک معین جگہ تک کے لیے سواری کو کراہیے ر ال بجراس جك ك آف يعل ال كالم موكية على في كاده ال جك حداب اجرت وال

(معنف عبدالرزاق رقماليديث:۲۳۹۳)

سان القرآن

MAH

جلدعث

Madinah Gift Centre

www.madinah.in (٩٦) ابن جرت کیان کرتے ہیں کہ حطاء ہے موال کیا گیاکہ اگر کوئی مشرک کمی مسلمان کے پاس بغیر کمی معلمہ ہے آ جائے ؟ نموں نے کماس کو اختیارے جاہے اے اپنے پاس دکھ کے اور چاہے اس کو اس کے ٹھکانے پر پینچادے۔ (مصنف عبدالرزاق رقماليريث: ٩١٥٢) (٩٤) علتمديان كرتے ين كه حضرت عبدالله بن مسود ي عن كم متعلق سوال كياكيا انوں نے كما أكر الله في آدم لى پىت يى كى دوح سەميى كىلىك قاردوائى نىلىد كوچى كىركرادى قاللەتلىل اس بىر سى بىرىداردى كەتم

ربمام

تبيان القرآن

ع ال كوياند كرو- (مصنف عبد الرذاق رقم الحديث: ٥٧٨) (٩٨) ابوالعلى كتے بي كه عبدالله بن معتق سے سوال كيائياك كمي فض نے كمي كانے كى كانى آكھ فكل دى؟انول كيكاس من نصف ويت ب- (مصنف عبد الرزاق رقم الهيدة ١٢٥٠) (٩٩) ابن جرج بيان كرت بين كد عطاء ب سوال كياكياكد ايك مخص في متم كماني كدود ايك ماد تك الى بيوى ك قريب نيس جائے كا مجروم في له تك اس كے قريب نيس كيا؟ انوں نے كمايد ايلاء نيس ب

منف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٩٢٠)

. جلد ششم

(\*\*) این جرت کیان کرتے ہیں کہ عطاء ہے سوال کیا گیاکہ کمی مخص کوبیہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نوکر کور مضان میں روزے ندر کھنے پر مجور کرے؟ انہوں نے کمانیں اس نے کماکیا کمیاں چرانے والے کے لیے روزہ ندر کھنے کی رفعت ے؟ انبول نے کمام نے اس کے لیے و خصت نیس کی۔ (معنف عبدالرزاق رقم الدے: 2014ء

فيرمقلدعلاء كى عبارات = تقليديراتدلال بم في مد العل الذكوان كسيم التعلمون (الحل: ٣٣) = تعلد يرا مدال كيافاك جب الله تعالى نے یہ تھم دیا ہے کہ جب حسیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتواں کے متعلق اہل علم سے سوال کرداور ہم نے جوایک سوآ ٹار

محلبه اوراقوال بالعين چش كے بين ان شراحي چيز كليان ہے اس سے معلوم ہوا كہ محلب ، بالعين اور تع بالعين اوران ك اتاع سب ی مجعة من كراس آيت كايي معنى باس كر مفاف فيرمقلدين بيكت بين كد اكريد مان مي لياجات ك اس آیت می مطلق سوال کرنے کا عظم بیاعام بیزوں کے متعلق سوال کرنے کا تھم ہے تواس کا معن بیہ ہے کہ تم نیش آمدہ مسائل بين الل علم سے كتاب اور سنت كے دلائل ياكتاب اور سنت كي تقريحات كاسوال كرو، حالا نكد ان ندكور الصدر آثار ے واضح ہوگیاہے کہ آبھین اور تی آبھین ان ہے اپنے چیش آمدہ مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان سے کتاب اور سنت ے ولا كل دينے كامطالبہ نيس كرتے تھے كيونك انسي ان يراحكو تفاكہ وہ استے اجتمادے جو بھى فتوى ديں كے وہ كماب و سنت كے خلاف نيس ہو گاوراى معنى ميں مقلدين اپنائمه كى تقليد كرتے ہيں۔ طافظ عبدالله رويزى متوفى ١٣٨٣ه تقليد ك خلاف بحث كرت وع الكية بن:

اور تقلیدنی صفر بھی مدعت ہے محدث ہے کیونکہ ہم قلعاً جائے ہی کہ سحابہ رضی اللہ عنم کے زبانہ میں کی خض کا ند ب معین نمیں تھا جو اس کو حاصل کیاجائے یاس کی تعلید کی جائے اور سوااس کے نمیں کہ حادثوں میں کتاب وسنت کی طرف رجوع كرتے تھے جب كه كلب و سنت ميں وليل ند لجي اور اي طرح آبادين كي حالت تھي وہ بھي كتاب و سنت كي طرف رجوع كرتے تھے ايس اگر كوئى مئل كلبوست ين زياتے قاس بلت كور كھتے جس ير صحليد كار جارع باكر اجراع بھی نہاتے تواپ طور را بہتاد کرتے اور اجس محلل کے قول کو لیتے اور اس کواللہ کے دین میں اقریٰ مجھتے۔

Madinah Gift Centre

(قلوى الى مديث جام الممملوع اداره احياء النير النبوي مركدها ١٠٠٧هـ) حافظ رویزی نے تکھا ہے کہ چش آمدہ مسائل میں صحاب اور تابعین کاعام اور غالب طریقتہ یہ تعاکدوہ کتاب وسنت کی

طرف رجوع كرتے تے يين كى كے قول يو عل ميں كرتے تھاور جم نے جوايك موآثار صحابداد واقوال بالين پائل كي ہیں ان سے بیرواضح ہو گیاہے کہ حافظ رویزی کلیے کمناخلاف واقع ہے۔

ظاہرے کہ غیرمقلدیں موام میں ہے ہر محص قرآن دست ہراہ راست مسائل کا بخواج نہیں کر سکتااو روہ پیش آمده سائل میں اسے علاء کی طرف رجوع کر آے ہے اور ان سے فتے علاب کر آے اور وہ مجی برفتوی میں قرآن و مدیث اول کل فیش میں کرتے بلکداس کواس منلہ کا تھم بتاتے ہیں سوغیر مقلدین مجی اے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور ظاہرے كدان علاء كامل امام الوضيف المام شافق المام بالك اور امام الحرك بائ كانس مو بالوثمايد بمترنس ب كدان عام

علاء كى بجائے المدار بعد من سے كى ايك تعليد كرلى جائے! ہم نے ایمی حافظ رویزی کی بیر عبارت کفل کی ہے کہ حادثوں (ویش آمده مسائل) میں کتاب وسنت یا جماع کی طرف رجوع كرناچا بي اصافقد دوري كافلوى الل صدعت كيام الك جوع فلوى بيام فيد ديكما بيك مافقد دوري ف بت ہے سوالات کے جوابات میں صرف اپنا قول نقل کیا ہے اور قر آن سنت ہے دلا کل نمیں دیے اور سائلین نے ان کے اقوال برى عمل كيابو كاعلم غيرمقلدين كريكر جوع بات فلوى كالحي يك مل بوكياي بمترضي ب كد مافظ رويدى فن ندر حسین دادی اور فی عدالستار کے اقوال کی تقلید کرنے کی بجائے عوام فیرمقلدین ائمدار بعد میں سے کی المام کی

تقليد كريس جن كا قوال يركنب وسنت ولا تل موجودين اوراس موضوع بيسيول كتابيل للحي بوكي بين-اب بم فلوى الل صديث عن جد مثلين بيش كررب بين جن ش عافظ رويزي في كتاب وسنت عدلا كل بيش كرنے كى بجائے مرف اپنا قوال پير كيے ہيں:

(١) سوال: بانى يرياك شيروا عاوراس كار كسابو مزايدل جائيا سبانى على ووضوء مكاب؟ جواب: پانی میں اک شے بڑنے بعض وفعد اس کانام کھ اور ہو جا آب مثلاً شربت یا عرف الی وغیرواس وضواور طل نيس مو كالمن أكريال كالم مديد لي يح كوي شرية كرف رعك يو موايدل جا أب كراس كالمهاني ى ربتا ب وو سرانام اس شير بولاما كاس ليه اس عوضو العسل و فيرو إلا فاق ورست ب

(قلوي الل مدعث عاص ٩٣٥ مطبوعه مركودها) (٢) سوال: كوئي مخص الى وكال كاسلان تريد نے كے ليدو سرے شهول كوجا آب كياده دو كانديزه سكا ب- اگر يره سكاب واي شرك كنفاصلي جاكدد كانديز ه

جواب: وكان ك لي سال فريد في كي ياكمي اور ضورت كت سفرر دواند موقودو كاندين مكاب-سفرخواه ریل کامویالاری کام جب این گلکل یا شمری صدودے نقل جائے تووہ دوگانہ شروع کردے کو تک صدودے نگانے ہی دو گاند شروع بوجا آب- ( تاوی ایل مدید جه من ۱۹۵۰ مطرور تر کودها)

(m) سوال: جن گفرول اور رسول كي مني ليدياكور كساته كوندهي كي ووان كاستعلى جائز بيانسير؟ جواب: جن محروب اور يرحول كى منى إيد اور كوير ، كوند عى جائ توه ويرتن ياك بين اول تو يكن عده يز عل جاتى ب مرف عنى مدهاتى بدو مرك كورد غيرهاكول اللح جانور كلاك ب-(تلوى الل مدعة: ناص معن مطور مركورها)

Madinah Gift Centre

(۳) موال: کارخاندیا مشخص پر دُگوقب؟ جواب: کارخاندیا شخص: جس شی بال نیار دو کرنگان به اس کی قیستهال تجارت پی میں نکال بیائے کی کید کار پر ذریعہ کسب بے پینے اوز اربو کے بین بائیں اس بیس حرف بیار عشدہ ال اور فیرتیار شدہ بال کی تباہے گی۔

(المأوى الل مديث: جاص ١٨٥ مطبوع مركودها)

(۵) سوال: جو فض مقروض ہو کیا ہی پر ڈکو تئے؟ جواب: اگر اور بائیداد ہو جس سے قرض ادا ہو سکتا ہو تو گؤ قذی بڑے گی ورنہ نہیں۔

رفینی ادادہ سے مراس ادارہ ساوور وور بی ہے اور سے اس۔ (المادی الل صف علی ۱۹۲۰ میلود مرکورها)

(۱) سوال: بيربوني، مجدوا جوعك، قضيب كالزائل كالدعاس تغييب ريجه، ح بي شرو كر ديلااشياء كاستعل بطور دواكي جائزيج؟

جواب نے بیرمونی سیکیدے ہو تھی اور دار حم کی دو مری اشیاہ تین عمل مرم اگل دادہ خون ہوڈیک کے دقت بر بیانا ہے انٹرید مدسیط کے بھری اس کے دسر مرا اللہ عمل اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ ع اور اس کے مکار اس کے اکمیل میں شاہد استعمال میں کہ فی من اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عمل اللہ میں ہے کہ میں کا کو ایو چھوٹ سے اک دور طال ہے در بھی اور طرح کے قصاع اور جس اس لے در بھی کی تقدیب الاساد و میری کیا ہی تھوٹ کا دی تھی اور اللہ کی ساتھ کے ساتھ اور طرح کے قصاع اس ایس لے دیگے کی ا

(فکوفیال مدعث ہے جو جہات کتل کے گئے ہیں ان شاہ خواہت کر کہنا اس مدھ جس 200 میلور کرار دادا فلوکی افل مدعث ہے جو جہات کتل کے گئے ہیں ان شاہ خواہت کر کہنا ہو حساسے کے میں ماہدی گئے اور نہ اس پر ایورک کی ملک میں اس کے میں اس کے اور کا میں کا میں کہ اس کریں کے اس کریں کہ کہ اس کریں کہ سی کری

گے وہ می عقلہ ہی ہول کے مغیر مقلد نمیں ہول کے 'یہ اور بات ہے کہ ہم اگر بھتر ان کی تقلید کرتے ہیں اور یہ ان انڈ کے مولونوں کی تقلید کرتے ہیں بن کے علم وضل اور زور تقویٰ کی اقد اربورے علم وفضل اور زور تقویٰ کے مقابلہ میں کوئی نیست میں ہے اور کوئی صاحب انسال انسان حقیقت سے انگار نمیں کرتے گا۔

اب پنم پیلے آغذری نوروٹ کا بیان کریں گے۔ بھراہی مختبی بروال کل ویں گے اوراس کے ہو داس کے بعد تھید کے جواز پر منتوطان کی آخریکات اور تقریرات کوبیان کریں گے اطعیقول وسائلسہ النسو فیسی وبعدالاست عالمہ فیسیا تھا بدکی مشرورت

ہے گئے۔ کہ قرآن ہوستی اللہ تقالی نے اصوبا طور تھا ہا کام بیان کو بنے ہیں میکن جدارہ ہے نہیں کی اس کی طرف اللہ کارکا ہے کہ پر تھی ہے کہ بھی کے لیے فات کی اس کے دو افزاد کا فرائل کام طرف آران کی اگا ہے۔ مشید کرے کہتے کہ اول قرآن ہو کہ کی سے کہنے ہوت کی ہم رفت توان میکن طبیعات کو حاص کراتا ہے کہ طوران اور میں انتہائے ہے کہ قرآن کی ہیں تھی مگر آوانکا ہم ماشا اوران کی کے شد سے میں ان کے گئے ہیں اوران کی کامیٹ نمیں استعمل کیا گیا گئے مختلف اصاریب سے کی پڑ کاوج ب قرآم کچریس آئی ہے جس کی ہے جس کے اس بھی کے انداز

Madinah Gift Centre

ا الدائدان والواشراب جوا بنول پر جانورول كى جينت چرهانا اور پانے پینکنایہ سب محض نایاک اور شیطانی کام بس ان ے بچ تاکہ تم کامیاب ہو اشطان صرف یہ جابتا ہے کہ شراب اور جوے کے وربیہ تمارے ورمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالی کے ذکر اور نمازے روك اكياب تمياز آجاؤكع؟

كَابُهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوُ الِنَّمَا الْعَنْمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ يَّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ تُقُلِحُونَ٥ إِنْمَا يُرِيُدُ النَّيْطَانُ أَنْ يُؤْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعُضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَهُيرِ وَبَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ لَهَالُ أَنْتُم مُنْتَهُونَ ٥ (المائدة: ٩٠-٩١)

قرآن مجید بعض او قات کمی مسئلہ کی لم اور طب حبیان کرویتا ہے اور اس کی شرائط اور مواضح ذکر شیں کر تا نہ اس کی تمام جزئيات بيان كرتاب مثلاً فر (ا كور كي شراب) يكيان شي اس ك نشر آور بوف كاذ كرفر باياب ليكن يه نيس فرباياك برند آورچزحام بنديديان فراليك كند آورجزكومقدارند تك يماحام باس كامطلقيماحام ب اند آورجز ر حدب اسی ؟ اگر حدب تو کتنی ب؟ ان تمام جزئیات اور تغییلات کوجاناایک عام آدی کے بس کی بات نمیں ہے۔ قرآن مجید میں مجھی کوئی عظم اجملائیان کیاجا تاہے جس کی تنسیل متعین کرنے کے لیے ولائل کی چھان مین کرناعام آدى كى استطاعت عاجر به مثلًا الله تعلق فربايا:

واستحوابه وويكرة (المائدة ١١) - well & Je-اس آیت ہے یہ پتائیں چالکہ بورے سر کامنے کرنافرض ہے اچو تھائی سر کامنے کرنافرض ہے ایک بال پر مسح

كرنے ہے فرض اواجو جا آہے۔ قرآن مجيد مير كيس ايك عَمْ كومطلقاليان كيام الب اور كيس وي عَم مقيد اذكر و لب مثلاً قرآن مجيد من ب: تمير صرف مردار منون منزر كاكوشت اورجس جانور كوغير النَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَبْعَةَ وَاللَّهُ وَلَحْمَ

الشكام يوزع كياجاء وام كياكيا --المنوشيزير ومآ أيمل به ليقيرالله (144: 141)

اس آیت می مطلقانون کو حرام قرار دیا ہے اور ایک جگریوں ہے: إِلَّانَ يَكُونَ مَيْدَةُ أَوْدَمًا فَتُسْفُوعًا أَوْلَحُمَ مريدك مردار مويا بنے والا خون مويا خزر كاكوشت كو كك يِعِنْيِزِيْرِ فَيَالِكُةُ رِجُسُ. (الانعام: ١٣٥)

اس آیت میں مطلقا خون شیں بلکہ بہنے والا خون حرام فربلیا ہے، ای طرح کفارہ ظمار میں غلام آزاد کرنے اور دوباہ المسلسل دودوں کے ساتھ عمل از مباعرت کی قیدے اور کھانا کھانے کے ساتھ یہ قید شیں ہے۔ ان صور تول میں کیا طلق كومقيد ر محمول كياجات كليانس انيه ايك بعث مشكل اورويد ومسئلب-

قرآن مجدى بعض آيات كاعلم منسوخ بوكم اشلايوه عورت كي تعدت اس آيت يس ايك سال بيان كي كل ب: وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاحًا عِولُ مَيْنِ فِت وَجَاكُمِ اورا في يريان يحورُ جاكن و وَعِيدَةً لِا زُواجِيهِ مُنَاعًا إلى الْحَول عَيْنَ وواني يوبال كي الدينواك مل كادمت ك

إخواج (القره: ٢٥٠)

اورايك اور آيت شي يوه عورت كى عدت چار مادرى دن بيان كى كى ب،

والذين يتوفؤن منكم ويذرون ازواجا يتربعن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. . سود

ہ ۱۲۳۳) اب فیملہ کرنا ہے کدان میں کون ی آعت ناخ ہاور کون ی منون ہے بیام آدی کے بس ساہر ہار حم

ے کے گرمند مرجب متعداد دستند من سے سے موسند منعیف متعداد بھر انجرہ و سبری موجود ہیں ابلہ موصول دو یا ہے۔ منگی ہیں، جس طرح آئیک بھی میشیشیوں شن ایک جیسا منبع روشک کالمانی ادو اور ہربادہ کی نائیر الک الگ ہو کو کی اور مرض منبی مفید ہو اور دو مرابلہ دائیں میں معرود اوال اور دو اور کال کاریام میشود کرنے کے لیے میسری سے کسی بات

سمول ملی میدود دو مواده این سم جوم العاده این اور اور اول بیام چروش سے بعض بعض میں سے میں سے میں سے میں۔ پر سیسا برای مورد ستادی کو فقط کیمیل کی آبات کے بعد یہ فیصل کرنے گاکہ گوئ دی چینی میں کوئ کا دواجہ ای طرح مقابلہ میں کی عمومی میں موارث میں اس کے بیٹھ اصارے میں کمرے گاڑ ایں ایست کا تعلق ہے کہ وہ کی مدینے کے مقابلہ میں کی حضیف استومنس تولائے ہم کارکے کا

اصادیت اعظام مشید کرنے تیں ایک مزورت یہ ہم کہ اصادیت ہے اعظام مثریہ صاص کرنے کے بیے م مزور کی ہے کہ اعظام سے مختل اصادیت کی اس کا بورہ کا کہ تر من صدیت و اگر کا رہا ہے ہو ملک ہو د مرک ہل اس کے خاص کے خلاف صدیدہ و من سے دھم منسم آبو کا ہوا دان صدیت کے عمل کشیرا دو مرک صدیق مند مزدورہ الار پر کا معمل کے مرک مشرک منسر شدید کے اعلام اور ان ماہ اس کا منافق کا مواصلات کی محمد مندہ مورورہ اس کے اصادیت ہے ہے اعظام حاص کرنے کا ہے۔ مردی ہے اس کہ منظم ہو نے ہے کہ قرآن اور صدیقات ای کا محمد مال میں اس کہ اس کے جمہ مجیدے اعظام حاص کرنے کا ہے۔ اس معلوم ہو نے ہے کہ قرآن اور صدیقات اعظام حاص کرنے کے جمہد مواصف اور وقت تقری کی طور دیت معلوم ہو نے کہ قرآن اور صدیقات اور معرف کہ بھرین میں اس رہ آخوب ممال کے اور اقت تقری کی طور دیت ہے کہ کے لیات کی موالی کا بارہ محمد ہے وور موضف کر بھرین میں اس رہ آخوب

ا یک مقلد کے لیے متعدد اتمہ کی تقلید کلھدم جواز اور تقلید شخصی کلوجوب ایمہ اربعہ بن سے ہرایام کے اکثراصول اجتمادات الگ ادربائی متعلق میں انسوں نے لیک نیجی اطلامی اوراپیے

ا کم سے قائے ہے کہ چڑکا گئی عظم معلوم کرنے کہ کے واصول وضی نے منطقات معلق اور حقیق میں خار کی ہو آنام شائلی عطور کھی تھی ہو گئی کہ درجے چیں اعلم ایو حضیف اس مورے علی ہو کہ اس کے حقیق اس اعلی میں انداز کا اس کے د عوم اور واطاق کی تجوار معلی معلق جائز کہ واصوب کی اس ماری کے اس کے انداز کر فوان میں کھا کہ منطوع میں ہو ذکر ک فران کا اور کوئی ان کھی محملے کا اس معلق میں اور انداز کیا ہے کہ کے اور انداز کی فوان کے کہ انداز کو اور انداز آران تاہد میں کے دیک والی میں مصدیف کا انداز کیا تھا کہ کھی تائی میں ہے بھیا ہم اور جنسے کا زور کا انداز کے د

Madinah Gift Centre

مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے جبکہ امام شافعی اور دو مرے ائمہ کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول نہیں ہے ، جبکہ نبی صلی الله عليه وسلم ك قول اور فعل مين تعارض مو توامام إو صفيفه آب ك قول كومقدم كرتي بين او رامام شافعي آب ك فعل كو مقدم كرت بين عملي هداالقياس - اس ليج جو فض محلف ائمه كي تقليد كرت گاده اسيد و بي اعمال مين اتفاد كاشكار ہو گاشان کی مسئلہ میں مطلق کو مقید پر محول کرے گااور کسی مسئلہ میں نمیں کرے گابکدا یک میں مسئلہ میں جمی مطلق کو مقید ر محمول کرے گااور بھی منیں کرے گاہ بھی آ فار محلہ کواحاد منے مقدم کرے گااور بھی منیں کرے گاہ بھی کے گاکہ نون تھنے ۔ وضو وُك كياب اور بھى كے كاكم شين وْقاد اور بعض لوگ اپني نفساني خوابشات ير عمل كرنے كے ليے اقوال مجتندین میں سارا طاش کُریں گے مثلاً عورت کو ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے زویک وضو ٹوٹ جا آب اور امام ابو صنیفہ ك زويك سي فوقا- اور خون نكل عام الوصيف ك زويك وضوف جاناً عادرام شافع ك زويك سي نوقا. اب فرض سیجتے ایک شخص نے اپنی ہوی کے باتھ کو چھوا بھی ہے اور اس کاخون بھی نگل آیا ہے تو دونوں اماموں کے زویک اس کاد ضولوٹ کیالیکن وہ محض وضو کی زحمت سے بچے کے لیے کتا ہے کہ یک احتاف کے زدیک عورت کو بات لگانے ے وضو نہیں نوٹا اس لیے بیوی کو اتھ لگانے سے ختی مدہب کے مطابق میراد ضو نہیں نوٹا اور چو مکہ خون لگئے ہے شوافع ك زديك وضوئيں وُنااس لي خون ثكنے على في مب كے مطابق ميراوضوئيں وُنا ورحققت يد فيس امام ابوحنيه كامقلد بنه امام شافعي كالكهريه إي بوائے نفس كامقلد ب اور قانوني اسور ميں اور زيادہ شكلات پيش آئم مي كي ا يك منى من كوئى جرم كرن كر بعد فقد شافعى ك قانون سائية آب كو آزاد كراك كاور سزات في جائ كاور شافعی مخص جرم کرے فقہ خنی کے قانون سے اپنے آپ کو بچالے کا مثلا انتر الافیکے زوی پیم کے مال پر ز کو قب اور احتاف كرزديك نيس باب كمي شافق فض ن يتم كمال كي زكوة ادا نيس كي توه محق فقد سابخ آپ كو بجال گا-ای طرح چوری کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہاورایک مسلک کا مقلد چوری کرکے دو سرے مسلک کی فقہ ہے اسينة آب كويجال كا-اس طرح شريعت اور فانون انساني خوارشات ك مالع بوباكس ع بلك كوني مخص كى عظم كالمكات منیں رہے گاکیو کلہ جب اس پر کوئی چزواجب ہو کی تووود سری فقد سے اس وجوب کو ساتھ کردے گااور جب اس پر کوئی چز حرام ہوگی تووہ دو سرے جمتد کے قبل سے اس کو طال کرلے گااور انسان شریعت اور قانون دونوں سے آزاد ہو جائے گا ہی لے ضوری ب کر انسان ایک امام کی تلید کرے اور ایک فض کے لیے متعدد ائم کی تقید باجائز اور تقید محضی واجب فليديرامام غزالي كحولاكل

الم خزائ شائع حق مع مقد منام آدرای کا تقدیم دود طبیعی آم کی این ایک به ب که محال کم اس بر انداع کار می دانداخ خاکر دومام آدری کومسا کل بقالہ تے تھا دورای کر یہ شمیر کتے تھے کہ دود دید اجتباری کالم حاصل کرے اور دور کری دلی قائم کی بھر کہ اس برائے کہ کے مام آدری اعظام خرور محافظات جادورا کر برازی وردید اجتباری کالم حاصل کر کے محافظت قائم وارت مصنعت و خرجت اور خاکر اس بالدریات کی امار کا برائی محافظ کے دور محافظ کی جو برائے تھا ہو میں کار موج قائم وارت میں حاصل میں اگل ہے کا دور نہ کرکے کہ اس کہ والار میں محافظ کی دور دید اجتباری کا محافظت کے اور دید مطاح دائی ورد جد اجتباری کا محافظت میں جادور میں اور مائی آدری بھی میں کا تھیا تھا ہو دید دید اجتباری کا محافظت

Madinah Gift Centre

(المستعنى ج ع م ١٣٨٩ مطبور مطبع يولاق معر ١٣٢٧ه)

تقلیدیرامام رازی کے دلاکل

المام فخوالدين رازي شافعي ستوني ٢٠٠١ حد لكهية بين عام آدي ك ليه احكام شرعيه فرعيه من مجتدى تقليد كرناجا تزب اوراس برماری دودلیلین بین کی دلیل بید ب که تعلید کی مخاطب پدامونے سے بسلماس برامت کا جماع تما کو تک برزباند میں علاء عوام کو محض ان کے اقوال پرا قصار کرنے سے منع نمیں کرتے تھے اور ان پرید لازم نمیں کرتے تھے کہ ووان کے اقوال کے دالمی کاجھی علم حاصل کریں - دو سری دلیل مد ہے کہ جب عام آدی کوکوئی فری مسلہ پیش آئے ہی یا تووہ اس میں کی تھم کاملات میں ہو گااوریہ بالاجماع باطل ہے، کیونکہ ہم اس پرانازم کرتے ہیں کہ وہ ملاء کے قول پر عمل کرے اور تقلید کے مخالفین اس پر بیالازم کرتے ہیں کہ وہ کتاب وسنت سے استدال کرے اور اگر وہ کی تھم یر عمل کرنے کا مکلف ہے تووہ استدلال سے عمل کامکھٹ ہوگا تقلیدے اور استدلال سے اس کامکھٹ ہوناباطل ہے کیونکہ اگروہ استدلال سے عمل کرنے کامکلٹ ہے تویا تووہ عقل کال ہوتے ہی استدلال کامکلٹ ہو گااور بداس کے باطل ہے کہ صحابہ کرام کسی مخض کے بالغ ہوتے عیاس پر بدلازم نسیں کرتے تھے کہ دہ جمتر کارتبہ حاصل کرے اور یادواس وقت تھم کامکلٹ ہو گابب اس کورہ مسكد پيش آئے گاوريداس ليے باطل ب كداس كاوجوب اس كودنيادى امور بيس مشغول ہونے بالغ ہوگا، پس متعين ہو گیاکہ جباے کوئی مسلمہ پٹن آئے گاتواس پرلازم ہے کہ دہ علاءے سوال کرے اوران کے اقوال کی تقلید کرے۔ · (الحصول عماص عهد سود سود مطبوعه مكتب نزار مصطفى الباز مك مرمد الداسمان )

تقلدرامام آمدي كولاكل

المام على بن محمد آمدى مالكي متوفي المله حد لكيمة بين عام آدى جس بين اجتماد كي صلاحيت نه مواس ير مجتمد بن كيا توال كي ا تباع كرنالازم ب خواواس كوبعض وه علوم حاصل بول جو اجتماد مير معتبرين ١١س ير قرآن مجيد كي نص صريح ١٩ جماع اور عقلي ل بير، نص صريح يد ب ك الله تعالى في فرايا: فسسنلوا اهل المدكران كنسم لا تعلمون (الحل: ٣٣) بدآيت تمام خاطبين كوعام باورواجب بكسيراس سوال كوعام بوجس كاخاطب كوعلم شيرب اوراس راجماع يركسحاب اور آبعین کے زبانے سے کر تھلیہ کالفین کے ظہورے پہلے تک عام آدی جمتدین سے فتوی طلب کرتے تھے اور ادکام شرعیہ میں ان کی اتباع کرتے تھے اور ملاءان کے سوال کاجو اب دیتے تھے اور اپنے قول کی دلیل کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے اور ان کو سوال کرنے ہے منع نسیں کرتے تھے ہیں آدی کے لیے جمتد کے قول کی اتباع کرنے یہ اجماع ہوگیا۔ اور عقلی دلیل ہے ہے کہ اگر ہر آدی پر یہ لازم کیاجائے کہ جب اے کوئی مسئلہ پیش آئے تووہ کتاب اور سنت ہے اس کاحل تلاش کرے تولازم آئے گاکہ وہ معاش کے ذرائع میں مشغول نہ ہواوراس سے صنعت اور حرفت معطل ہو جائے گی اور کھیتی باڑی خم ہوجائے گی اور اس سے حرج عظیم لازم آئے گااور اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اور تم پردین میں کچھ تنگی شیں رکھی۔

اور تی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرراور ضرار نسیں ہے اسن این ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۱) یعنی اسلام کا کوئی ایساعظم نسی ہے جس سے کمی کو نقصان پینچا و راگر آدی کو ای کامکلٹ کیاجائے کہ وہ ہر بیش آمدہ سنلہ کا کال خود کآب وسنت ے عاصل کرے تولوگوں پر حرج اور ضرولازم آئے گائیں ضروری ہواکہ عام آدی اپنے مسائل کے عل کے لیے

لماء کی طرف رجوع کرے اور ان کے وقوال کی تھلید کرے۔ (الاحکام فی اصول الاحکام جسم ملدر شخابن تعمد كرداكل

ع تقى الدين احمد بن تمد متونى ٢٨ عدد لكيت بن:

اجتهادی منائل میں جو فخص بعض علماء کے قرآب عمل کرے اس پر انکار شیں کیاجائے گااور دو فخص دو قولوں میں ے کی ایک قول یا عمل کرے اس یہ مجی افکار نمیں کیاجائے گا اورجب نمی مسئلہ میں دو قول ہوں اوانسان پر ان میں ہے کی ایک قول کی ترجیح ظاہر ہوجائے تواس پر عمل کرے ورندان بعض علاء کی تقلید کرے جن پر بیان ترجی میں احتاد کیاجا تا ب- ( مجموع الفتاديج + عص عده مطبوعه دار الحيل رياض ١٨٠ماهه)

نیز فی این تعید لکھتے ہیں برب انسان احکام شرعید کی معرفت سے عاجز ہوتواس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایک معین ص كمعين فيهب كا تباع كري، كو تك بر مخض يراحكام شرعيد كي معرفت واجب سي --

(مجموعة الفتاوي يت ٢٥٠ مام ١٩٥٠ مطبوعه واراليل رياض ١٣١٨٠) في ابن تيمياس وال كرواب في لكت بين كركي ذب كاسقلد بغيرد ليل يابغيروز كراية ذب كي كالفت كر سكتاب ؟ وه لكستة بين : جس فحض نے كسي معين ذب كالترام كيا پاركسي دو سرے عالم كي تقليد كے بغيراس كي مخالف كي اور نہ کی دلیل کے نقاضے کی وجہ سے اور نہ کمی شرع عذر کی وجہ سے تووہ قض تصل اپنی خواہش کا تبع ہے، وہ کسی کے اجتماد پر مل كردباب اورندكى كالليد كردباب ووبغيرعذر شرى كرام كارتكاب كردباب اوراس يراتكاركياجاتك

(مجموعة الغتاوي ين ٢٠ص ١٣٣٠ مطبوعه وارالجيل رياش ١٣١٨٠)

ای بحث میں آمے چل کر تکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اصل ہیہ ہے کہ آیا عام آدی کے لیے بید جائز ہے کہ وہ کسی ند ہب معین کالتزام کرے اور اس کی عزیمتوں اور رفعتوں پر عمل کرے المام احمدے اسحاب کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں اس طرح الم شافعي كے اسحاب كے بھی دو قول ہيں اور جسور ش سے بعض اس پر معین مذہب کی تقلید کو واجب كرتے ہیں اور بعض واجب شیس کرتے اور جواس معین ند ب کی تقلید کو واجب کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ جب اس نے کمی معین ند ب کالترام کرلیاتواب اس کے کے لیے اس ند بہب تکاناجائز شیں ہے جب تک وواس ند ب کامقلدے اور جب تک اس پرواضح نہ ہوجائے کہ دو سرے امام کا قول دلائل کے اعتبارے رائع ہے۔

مئله تقليدين حرف آخر میں نے شرح سی مسلم جسم من مسم سام سام اور تھاید پر بحث کی ہے، ادارے علاء عام طور پر فسنلوااهل الذكوان كسم التعلمون الني : ٣٣) عقليد يراتدال كرتي بي جب وروالني كي تغير من یہ آیت آئی تو میں نے جایا کہ میں سئلہ تعلید کو زیادہ تعصیل اور تیادہ دلا کل کے ساتھ لکھوں مہارے علاء نے بید تو لکھا ب کہ تابعین اور تیج تابعین محابہ اور تابعین کے اقوال پر کتاب وسنت ہے دلا کل کے بغیر عمل کرتے تھے لیکن انہوں نے اس ک مثالیں میں دیں طلا تک کتب احادیث میں اس کی سینکوں مثالیں ہیں، قدامی نے تتبع کرے محابد اور آبھین کے ا يك واقوال پيش كيے جن ير سوال كرنے والوں نے بغيرولاكل كے عمل كيه بحريش نے اتمام جبت كے ليے غير مقلد من علاء کے فالوی ہے بھی ایسے اقوال پیش کیے جن میں انہوں نے ولا کل کاذکر شیں کیااور چو نکہ غیرمقلدین شخ این تھے کو بہت تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

404 ا بیت دیتے ہیں اس لیے آخریں ان کی عبارات بھی پیش کیں جن عبارات میں انہوں نے تقلید شخص کے جواز کی تصریح کی ہے، تقلید کامنٹی ہے عالم اور مفتی کے قول پر بلادلیل عمل کرجہ لیکن اس کا پید معنی نسیں ہے کہ وہ عالم اور مفتی کتاب اور سنت کے مقالمہ میں اپنا قول پیش کر آہے، جیساکہ غیرمقلدین یہ آثار دیتے ہیں بلکہ سوال کرنے والے اسی محض سے سوال کرتے ہیں جس کے متعلق انسیں میداعتاد ہو باہے کہ وہ کتاب اور سنت کلاہرے اور وہ اس مسئلہ کا بوجواب دے گارہ کتاب اور سنت کے مخالف نہیں ہو گاجس طرح تابعین اور تی تابعین ای اعتاد کے ساتھ صحابہ اور تابعین سے سوال کرتے تھے۔

الله تعالی کارشادے: اور ہمنے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم)اس کے نازل کیاہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کدان کی طرف کیانازل کیا گیااور تاکدوہ خورو فکر کریں ١٥ انتوا: ٣٣)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعثت كي ضرورت اور حكت اس آیت میں اللہ تعلق نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کی محمت اور ضرورت بیان فرمائی ہے امید بھی ہو سکتا تھا کہ الله تعالی صرف کتاب نازل فرمادیتا میکن اس سے اللہ تعالی کی جمت بندوں پر یوری نہ ہوتی کو کی انسان سے کمہ سکتا تھا کہ اس کتاب کے مضامین ہمارے لیے نا قلیل فہم ہیں 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی تعلیم دے اور ان کو سمجھائے، جس جگہ ان کوشکہ ہووہ ان کے شک کودور کرے اور جس آیت پر کوئی اعتراض ہووہ ان کے اعتراض کاجواب دے اگر وہ یہ سمجیس کہ کوئی تھم ناقتل عمل ہے تووہ اس پر عمل کرے دکھائے ،جو چیزیں قرآن جید میں اجال طوررة كرك كي بين بن ال كي تفسيل بيان كرے ، قر آن جيد من بعض احكام ايے بين جن ير حكومت اور افتدار كے بغير عمل نيس كياجا سكامثلاً جورى ربائقه كانه زاني ركوز الكاملاس كورجم كرنه پاك دامن مورت ير تهمت لكانے والے كواس کوڑے مار باد دو گواہوں کے جوت یا دی علیہ کی شم پر مقدمہ کافیصلہ کرنا جماد کے لیے افکر روانہ کرنا ایسے اور بمت انکام ہیں جن پر اقتدار اور حکومت کے بغیر عمل نہیں ہو سکااس لیے ضروری تفاکہ نبی کو بھیجاجائے اور وہ ایک اسلامی ریاست قائم کرے اور ایسے تمام احکام پر عمل کر کے دکھائے دوا لیک جامع زندگی گزار ہے اس کی زندگی میں ایک فرمال روا کاجمی نمونہ ہوا کیک تاجر کابھی نمونہ ہوا کیک مزدور کابھی نمونہ ہو بلکہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کے لیے اس کی زند کی بیس نمونہ ہو تا کہ کمی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا بیانہ کہ سکے کہ اس دین بیں جارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالی

نے جکہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ طیروسلم کی اطاعت اور اتباع کا تھم دیا ہے: الله كياطاعت كرواوررسول كي اطاعت كرو-(05 :413)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

اوررسول تم کوجو تھم دیں اس کو قبول کرواورجس کام ہے م كوروكيس اس سےرك جاؤ۔

آب كي اكرتم الله عبت كرتے موقو ميرى بيروى كرد الله تم عدت كر كاور تهار كنابول كو يخش د عا وَمَّا ٱلْكُمُ الرَّسُولُ فَعُدُوهُ وَمَا تَهَكُمُ عَنْهُ فَاتْتَهُوا - (الحر: ٤) فَلُ إِنْ كُنْشُمُ تُوجِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيمُ

أطبعوا الله وأطبعوا الأسار

مَنُ يُكِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ اللَّهُ.

بُحْسِبُكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِوْلَكُمُ دُنُوبُكُمْ

(آل عران: ۱۱۹)

Madinah Gift Centre

لَفَدٌ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوهُ ب تك تمارك لي رسول الله من اليمانموند ب-حسنة (الازاب: ۲۱)

ان آیات مبارک سے معلوم ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتاع قيامت تك مسلمانون برواجب

فيت مديث تحرین حدیث کہتے ہیں کہ جس ظرح قرآن مجید کا یک قطعی الثبوت اور منضیط متن ہے اگر احادیث کا بھی ای طرح

قطعي الثبوت اورمنضبط متن ب محراؤا حاديث جمت بي ورند نيس-

ہم کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کی متعدد آیات ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ ك افعال كى اتباع واجب ب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات مباركه بين صحابه كرام آپ ك احكام من كر آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کود کھے کر آپ کی انتباع کرتے تھے 'اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ك احكام اور آب ك افعال كاس ذريف علم نوكا الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زندگي كو الرب لي نمونه بنايا بي بس جب تك رسول الله صلى الله عليه وسلم كي زندگي الار برسائت ند وه جم ايي زندگي كورسول الله صلى الله عليه وسلم ك اسوه اور نمونه من كيد وعال عيس مح اورجب تك مروجه احاديث مار عسائ اور مار ي علم میں نہ ہوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ایس کے افعال اور آپ کے اسوہ پر مطلع نسیں ہو سکتے اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جسم بدایت تھی ای طرح بعدے لوگوں کے لیے مروجہ کتب احادیث مجسم بدایت ہیں اور اگر ان کتب احادیث کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال اور آپ کے اسوہ کے لیے معتبر ماغذ ندمانا جائے تو اللہ تعالی کی جحت بندوں پر ناتمام رہے گی می تکہ اللہ تعالی نے رشدو بدایت کے لیے صرف قرآن عظیم کو کانی نیس قرار دیا بلک قرآن مجیدے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ئے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی ا تباع کو بھی ضروری قرار دیا ہے و اور بعد کے مسلمانوں کے لیے آپ کے احکام، افعال اور آپ کے اسوہ کوجائے کے لیے مروجہ احادیث کے سوااور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مروجه احاديث كواكر معتبراغذنه ماناجاسكاوران كودين بص جحت تسليم ندكياجات توند صرف بدكه بمرسول الله صلى

الله عليه وسلم كى دى بوقى بدايات ، محروم بول مع بلك بم قرآن كريم كى دى بوقى بدايات ، بعى ممل طور يرمستفيد میں ہو سکیں مے کیو تکہ اللہ تعلق نے بدایت کے لیے قرآن مجید کے الفاظ نازل فرماتے لیکن ان الفاظ کے معانی بیان کرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سرد كرديا الله تعالى في قرمايا:

وَٱنْوَلْنَا الْيُحْدَ الْيُحْرَ لِمُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن عظیم)اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائمیں کہ ان کی طرف مَانُزِّلَ إِلَيْهِمُ - (النحل: ٣٣)

كيازل كياكياب-

نيزالله تعالى فرمايا:

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأَيِّتِنَ رَسُولًا مِسْهُمُ وبى ہے جس نے ان يڑھ لوگوں ش ان بى ش سے ايك عظیم رسول بیجه جوان پراس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُزَكِينِهِمُ

الْكِلْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي باطن صاف كرت بين اور انسي كلب اور حكمت كي تعليم صَلِل مُبِينِ ٥ وَاخْرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا بَلْحَقُوا دیتے ہیں اور بے شک و ولوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور تھلی بهم وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَيكِيمُ ٥ (الجد: ٢٠٣) مرای میں سے اور ان میں ے دو سروں کو بھی اکتاب اور عکمت کی تعلیم دیتے ہیں)جو ابھی ان(پیلے لوگوں) ہے واصل

مین موے اوروی بہت عالب بری حکمت والاہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کتاب اور حکت کی تعلیم دیتے تھے اور آپ کے بعد کے لوگوں کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، محلیہ کرام کو تو آپ نے بہ نئس نئیس کتاب اور حكمت كى تعليم دے دى كى كيل. بعد كے لوگول كوكتاب اور حكمت كى تعليم دينے كى كياصورت ،وكى اگران مروجه احادیث كوكتاب و حكمت كي تعليم ك في معترز ريدنه ماناجائ و قرآن جيدي يد آيت مباركه صادق ميس رعى!

ہم نے یہ کما تھا کہ قرآن مجید میں الفاظ ہی اور ان کے مطالی مروجہ احادیث میں ہیں و مجھیے قرآن مجید میں ب اقسيمواالصلوة اورصلوة كيومعنى مرادين ووكى افت معلوم نيس بوت افت مي صلوة كامعنى بوع اكرناديا شیرهی کاری کو آگ کی حرارت پہنچا کر سید حاکر نااور صلوۃ کامعنی برکت بھی ہے، لیکن صلوۃ کامعنی جو مقصود ہے وہ صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت ، معلوم والالله اكبر كمه كرات باندكرك بالقد باند صف الرسال مجيرة تك جن اركان آواب او رايت مصوم ير صلوة مشتل ب ان كاذكر قرآن جيدين ميس ب اذان كم كلمات اوراذان

و پینے کے طریقہ کاذکر قرآن مجیدیں نمیں ہے اوقامت کاذکر قرآن مجیدیں نہیں ہے ، پانچ نمازوں کی رکھات کی تعداد کاذکر قرآن کریم میں نہیں ہے اور نہ ان او قات کی تعیین اور صدیندی کاذکرے وضوے فرائض کا قرآن عظیم میں ذکرے ولیکن وضو كن كن چيزوں سے فوقا باس كى تفسيل كاؤكر قرآن جيد ش سي ب ان تمام چيزوں كاذكر مروج احاديث ش ب اگران مروجه احادیث کونه ماناحات توانسان نه و ضو کر سکتاب نه اذان دے سکتاب نه نمازین عرسکتاب -ای طرح قرآن مجدیں زکوة اوا کرنے کا علم بے الیکن کتے مال پر کتے عرصہ کے بعد کتی زکوة دی جائے اس کا قرآن مجيد من ذكر شير ب اونث وكاع وبكرى ورعى بيداوار سونے جائدى اور مال تجارت ميں ادائيكى زكوة كالياصاب ب اس

كاذكر قرآن جيد من شيس ب اوران تمام چيزول كي تفسيل كوجائے كے ليے مروجد احاديث كے موا بمارے ياس اوركوكي قرآن جیدیں صرف روزہ رکھنے کا تھم دیا ہے مروزہ کن چیزوں سے ٹونآ ہے اور کن چیزوں سے نسیں ٹونا ای طرح

روزہ کی باقی تفصیلات قرآن عظیم میں نہ کور حسین میں ان کاعلم صرف مروجہ احادیث عصاصل مو الب قرآن مجيديش في اور عمره كاذكرب كين في اور عموه ك احكام ان كي شرائط ان ك موافع اورمندات كيابي ان كا ذكر قرآن مجيد من سيس ب حياكم قرآن مجيد من توبي مجى ذكر شيس ب كدج كن دن اداكياجات كادر آياج زندگي مين

صرف ایک بار فرض ہے اہرسال فرض ہے۔ قرآن مجيد من تحكم ديا ہے كہ چور كاباتھ كاف دو، ليكن كتنى چورى يرباتھ كاناجائے گااور باتھ كس جگہ سے كاناجائے گا اوربائد كاشے كى كيا شرائط بي اور كياموافع بين ان كاذكر قرآن مجيد مين ميں --

قصاص اور دیت کا قرآن مجید می ذکریے میکن اعضاء کی دیت کی تفصیل قرآن مجید میں نہ کو ر شیں ہے۔

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

تعالی اور طلاق کاقرآن مجیدیش ذکر ہے لیکن شو ہراور ذوجہ کے حقوق و فرائنش کی تفسیل اور دیگر عالی اوکام قرآن مجیدیش نہ کورشیمی ہیں۔

میں بیش اور سرس میں ۔ درات کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے میں مسیات اور ذوی الارحام کے قرآن اور ان میں ترتب اور اس بیاور اس بیاور اس بیا بیان نمیں ہے ، اس میں موسور ہے کہ افذہ تعلق نے درات کے لیے موٹ کیا جائی اگر نے پر اکتابا نمیں المیا بلکہ ہے۔ کمیٹ ہے ماہد اس کی تعلیم انتراثی اور تعلیما کے لیے تی انوی موٹ کر ایک اس میں یک آور نام ادام کی ملی تعریر ا

کیا ہے سکتھ اس کی مصیم ' شرخ اور مصیل کے لیے کہا ہی جمیع شرایا اور کیا ہیں غد فرد آنم ادعام کی محل صور یا اور نموز کے لیے آپ کیے بچاہیا کہ اس کے رسم اللہ طبیع اللہ علیہ کے سے ادامات کے تھیم انسان کی اور اور کے لیے اس اس تقدم کے حصل کا فردیع مرتب حرج کرسے ادامات ہے ہیں اور اگر ان کرسے اور کا میں کا خور چھڑ تھی کے ساتھ کا معلق میں اور مسیم کے ادافہ تعلق کے بھران یا آئی جحد کام کرنی تھوگ اور اور انسان کیا ہی کام فردیم خوالے میں مسالم کے

طبیره هم کی آمادیث محفوظ او درون پیونگی به این بخشن کی زیاده تصبیل کے لیے آئل عجوان ۱۳۳۳ کلی مطالعہ فریا کی ر۔ ایستر آخل کا اگر انگر بسید: بولاک یکی ما واقعی کر نیج می کیاده این باید سے بد فرانسیوسی که الله انگری زنگی میں رضاحت به این دوبار میں متعالم ہے کہ ایستر سیاسی سے فارسی کے نکام کا میں براہم مکوئی کی ندید وہ این کیا چیک میک کے مودہ اندا کہ میں کر تکٹ ویادہ ان کو بیش ماحث فونسی مکارل کے شاہد میں کا مراز بر بسید میران ارتبادی راتب

## فرانے والا ہے ۱۳۵۰،۳۷ کفار کے عذاب سے ڈرانااور دھر کاتا

اس آیت شدیدان انتقال نبید قولیا میشوند میشوده استیدند آمریکاسی به فقیه طریقت خدادی کوشش کرده معربی سنگ کماسید که تاکیدا که بیشوند کی مواند شدی از در صدی می شده مشول میشید شده او رکابه در شده اور جدید شداو و داده ترجب به بسید که دو فقیه طریقت به مرسل الله شده میاند علیه و متم او را تب که امحاسه کواند این تاکیدا که خشش می مشتول برچه شده تادید شدهای این کواند می که میشود با می میشود با میشود با میشود با میشود که میشود از میشود که مشتری می

ں رہے سے موادد معلی ہے ان وچار سے میں اور ہے۔ مہلی دھم کی بیر دی کے انڈ جائی ان کو زیمن میں اس طرح دهنسادے گاجس طرح قارون کو زیمن میں دهنسادیا تھا۔ زیمن میں دهنسانے کے عذاب کا حدیث میں مجلی ذکر آتا ہے:

زیمن میں دھسیا ہے کھ اب چورے میں ہی تو کہ اوا ہے: حصوت عبد اللہ بن عمر منی اللہ تعمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا ایک فض محکم ہے اپنے تهند کو محمد میں اجتماع کی وری میں جسلو کیا اور دوقیات تک زیمن میں دھستارے گا۔

( منگاران کی الدین ۱۳۳۸) و الدین ۱۳۳۸ ( از منگارای از آبادی شده ۱۳۳۸ سنی اندالی و آبادیت ۱۵۳۳) دو مرک در ممکل بید دی کد ان پردهل سے مغداب آئے گارشل سے مغداب کا احسی و بم دکمان منگی نہ ہو گاہیے قوم لوط پر اما یک مغذاب آگیا تھا۔

تیری ده همکی به وی که دخته تعالی حالت حزیری این بدخاب نازل فرایسته کام کیونکترس طرح اشد تعالی این که این سکت شوران میرانداک کرایستی چورجه به عرفی طرح این کان کاس خبر شرک و دو این می بالی کرایستی چورجه به و که رود دو زخود مین می کارایستی به کاماند کی گرفت سے میں بیان بیکت نظر دوجه می مهمی بودن الله تعالی این کوبار کے اوالا می کار دارند کرد بود میراند کی مرکز سیستی شده فیاستید و فیالیستید:

تبياد القرآد Madinah Gift Centre

جلدعثم

499

("A-M9: 13")

حضرت عمرين الخطاب رضى الله عنديان كرتي بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريا زوال ك بعد ظمرك چار رکعات رہ صنانماز سحری حش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ساعت میں ہر چیزاللہ کی تبیع کرتی ہے بھریہ آيت يرضى يتفيدواظلله عن اليمين والشمائل سجد الله (التحل: ٣٨)

(سنن الرّفدي رقم الحديث ١٠٠٨ تاريخ فيداد جاص ٢٥٠٠ كتاب العظرة رقم الحديث ١٣٢٥ ١٠٠١

اس مدیث میں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے قربالي ب: زوال عے بعد ظمري چار رکعات سنتي يرحمانماز حرك مثل ب، نماز حرکی تشریحیں اختلاف ب، بعض علاء نے کمان سے مراد تہدی نمازے اور بعض نے کمان سے مراد فجر کی دوسنتیں اور فرض کی دور کعات ہیں ایعنی ظہر کی جار ر کعات تواب میں فجری جار ر محتوں کی مثل ہیں انہوں نے کہااس ے مراد تھری نماز میں ہو سکتی کو تک تھری نماز فل ہے اور ظمری جار رکعات سنت ہیں اور سنت فل کی مثل منیں ہو عتى جب كدمشيريد اقوى مو تاب اس لي مراديد ب كد ظركى جارستين مج ك فرض اوراس كي سنتول كي جار ركعات كي مثل بن اورمشب كا قوى مونى كوجيب كري مُماز كوفت فرشة عاصر موتين قرآن مجدين ب:

ي تل جرى نمازش فرشة عاضر بوتين-إِنَّ فُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. (i) 1/1 ± (x)

ینی ظهری چارسنتیں، صبح کی دوسنتوں اور دو فرض کے اجر کے برابر ہیں۔ اور ملاعلی قاری نے یہ کما ہے کہ فماز تحرے مراد اخر شب عل تھر کی نمازے اور شب یہ کے اقویٰ ہونے کی بیدوجہ ے اس وقت عبادت کرنے میں بہت مشات ہوتی ہے اور تھر کی نماز بر صنابت مشکل اور بہت وشوار ہو تاہے۔

اس صديث من في صلى الله عليه وسلم كارشاد ب:اس وقت برجز الله كي تنبي كرتى ب علائك قرآن جيد ي معلوم مو آے کہ برجز بروقت اللہ کی تعج کرتی ہے اللہ تعالی کا رشادے:

مَانَ قِينَ كَيْنِ إِلَّا يُسْتِمُ مِحَمَّدِهِ اور ہرچزاس کی حمد کے ساتھ اس کی تشیح کرتی ہے۔ (PP: 1/1 is)

اس کیے اس مدیث میں جو فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ہر چزاللہ کی شیع کرتی ہے اس سے مراد ہے کہ وواس وقت میں خاص تبيع كرتى ب، جوباتى او قات كى تتبيع سے مخلف بوتى ب-

مرجزك جده دينهون كالحمل اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: اور جو چزیں آسانوں میں ہیں اور جو چزیں زمینوں میں میں و شن پر چلنے والے اور

فرشت مبالله ي كو مجده كرتي بين اوروه تكبر تيس كرت 0 تجده کی دو فشمیں ہیں تحدہ عبادت اور تجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع متحدہ عبادت وہ ہے جیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو تجدہ کرتے ہیں اور تجدہ بہ معنی اطاعت اور خضوع ہیہ وہ تجدہ ہے کہ اس معنی میں کا نئات کی ہر چیزاللہ تعالیٰ کو تحدہ کرتی ہے کیونکہ کا کات کی ہرچ ممکن ہے اور ممکن کاعدم اور وجود مساوی ہوتے ہیں اس لیے اس کوعدم سے وجود میں لانے کے ليے كى مرح كى ضرورت ہوتى ہے سو ہر ممكن زبان حال سے بيتا آئے كدوه اپ وجودي واجب الوجود كامخاج باور الله تعالى في ممكنات ميں سے جس چزكوجس كام ميں لكاديا ہوہ اى كام ميں لكا واب اوراى كى اطاعت كرراہے مورج،

چاند اور دیگر ساروں کے لیے جو نظام بناویا ہے وہ ای نظام کے تحت کام کررہے ہیں وریاؤں اور سندروں کی ردانی، Madinah Gift Centre

در ختوں شرب چوں ، پھلوں اور پھولوں کا کھلتا، حیوانات کی نشوہ نماہ موسموں کا بدلتا دن اور رات کا توار د سب کچھ اس کے عم نے ہورہا ہے اور سب اس کی اطاعت کرزہے ہیں اور کا نکات کی ہرچیزہ واللہ کی بارگاہ میں بجدہ ریز ہے وہ اس معنی میں ب، بعض مغمرت نے کماکہ فرشے جو محدہ کرتے ہیں دواس معن میں ہے جیے مسلمان اللہ کو مجدہ کرتے ہیں اور کا کنات کی افی چزی جو محده کرتی بین وہ محدور معنی اطاعت اور فضوع بے لیکن اس پربیا عتراض مو گافظ مشترک ، ایک جمله میں دومعنی مراد نسیں ہو کتے۔

الله تعلق كارشاد ب: وها باورات رب عداب درت مين اوروه وي كام كرت مين جس كامني حم دياجا آب0(النيل: ٥٠)

فرشتون كامعصوم جونا الله تعالی نے فرمایا ہے وابداور طائک سب اللہ کو بحدہ کرتے ہیں وابد زنین پر چلنے والے چوپائے کو کتے ہیں اللہ تعالی

نے ایک طرف حوانات کاز کرکیا ہے اور دو سری طرف فرشتوں کاذکر کیا ہے اور حوانات اونی محلوق بیں اور فرشتے اعلی محلوق میں ظامہ یہ ہادنی سے کراعلیٰ تک تمام محلوقات اللہ تعالیٰ کو حدہ کرتی ہیں۔ پراللہ تعالی نے فرمایا اوروہ فرشتے تکبرنسیں کرتے۔

آیت کے اس حصدے فرشتوں کی عصمت بیان کرنامتھود باور یہ آیت اس پر قوی دلیل ہے کہ فرشتے معصوم یں وہ کوئی گناہ شیس کرتے ، کیونکہ اللہ تعلق کا بیر فرباناکہ وہ تھر نسیں کرتے اس بات کو واضح کر آہے کہ وہ اپنے خالق اور سانع کے اطاعت گزار میں اوروہ کمی بات اور کمی کام میں اللہ کی مخالف نمیں کرتے اس کی نظیر قرآن کریم میں اور آیات بھی ہیں:اللہ تعالی نے فرشتوں کا قول نقل فرمایا: وَمَا لَنَدُولُ إِلَّا مِا مُرْدَتِكُ (مريم: ١٣)

اور بم صرف آپ کے رب کے علم سے نازل ہوتے ہیں۔ بكرسب فرشتاى كران واليبذ بي ووكى بات میں اس بہ سبقت نمیں کرتے اور وہ اس کے تھم پر عمل

(17-14 to Livi) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا نسیں عظم دیاجا آہے واس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وی کیاہے جس کا نسیں تھم دیا گیااوراس میں بدرلیل ہے کدوہ تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔

بَلْ عِسَادُ مُكْرِمُونَ فَالا يَسْسِفُونَهُ بِالْفَوْل

وَهُمُ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ٥

اگرید اعتراض کیاجائے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ ان کو جو تھم دیا گیاس پر انہوں نے عمل کیا ہیکن اس آیت میں ید دلیل شیں ہے کہ ان کوجس کام ہے منع کیا گیادواس ہے باز رہے اس کا بواب یہ ہے کہ ممنوعہ کاموں ہے باز رہنے کا بھی ان کو تھم دیا گیا تھالندا جب یہ فرمایک وووی کام کرتے ہیں جس کاانسی تھم دیاجا آئے تومعلوم ہو گیا کہ وہ ہرتھم پرعمل بھی کرتے ہیں اور ہر ممنوع کام ے اجتناب بھی کرتے ہیں نیزجب یہ ٹابت ہوگیاک فرشتے برگناہ ے معصوم ہوتے ہیں ق ثابت ہوگیا کہ حاروت اور ہاروت کاجو قصہ مشہورے دوباطل ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہم نے البقرہ: ١٠١ ش بیان کردی

-- اى آيت من فرمايا - فرشة تحرضي كرتاورالليس تكركر باتفاقر آن مجيد من -: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِنْكُو الشِيمُكُولُ لِأَدَمَ اورجب م فرطنون ع فياياك آدم كوجده كودة فَسَحِدُ وْأَلِلْآلِيْسِيْسُ أَبِي وَاسْمَعْتُمَوْوَكَانَ مِنَ الْمِيلِ عَسَاسِنَ مِودَكِان نَالَا كاور كَبركاور

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

469 كافربوكيا.



مدر نے ای و جوگ آفت پر ایان میں لانے ال ہی

اورانشر کی بہت بندصفات میں اور وہی بہت فلیدوال بری محمت والاب 0 الله تعلل كارشاد ب: اورالله نے فرمایا دو كو عبادت كامستى نەبناؤ كودالله) صرف ايك بى عبادت كامستى ہے سو جھے ہے ہی ڈرو Oاور جو پکھ آسانوں اور زمینوں میں ہے سب ان کی ملکیت ہے اور اس کی عباد تباہ زم ہے کیاتم انڈ کے

الله تعالى نے اس سے پہلے بير جايا تقالم الله تعالى كے سوا بر چزاس كى مطبح اور فرمال بردار ب خواہ و چزعالم ارداح ہے ہویاعالم اجسام ہے ہو فرشتے ہوں ' جنات ہوں ' انسان ہول پاحیوان ہوں سب اختیاری یا اضطراری طور پر ای کی عبادت اوراطاعت کرتے ہیں اس کے بعداللہ تعالی نے شرک ہے منع فرمایا اور فرمایا ساراجہان اس کی ملک ہے مب اپنے وجود اورانی بقاءش اس کے محتاج ہیں اوروہ ہرچزے مستغنی ہے۔

اس آیت كالفتلي ترجمه اس طرح ب كه دواله ووعد د شيئاؤ اللهبين كامعتى ب دواله او رانسيين كامعنى ب دوعد د ا اب سوال سے ب کہ اللهب کے بعد النب کیوں فرمایا؟اس کے تین جواب بیں اسلاجواب یہ ہے کہ اصل عبارت یوں بكدوو يزول كودوالدند بناؤاوروو مراجواب يب كدجس يزي زياده بتخركرنا مقصود بوتاب اس يزكاذ كرزياده الفاظ اور تاكيد كياجا آب، تيراجواب يب كرجب فراياد والدند بناؤتويه باشين جلاكه مقعود نفس الوجيت كي لفي بيا تعدد کی نفی مقصود ہے اور جب فرمایا دوعد د تواضح ہوگیا کہ اس آیت میں تعدد کی نفی مقسود ہے۔ اس لیے ہم نے آیات کا رجمي كياب كددوكو عبادت كالمستحق نديناؤ-

عام طور يرحر عمين الدكامني معبود كرتي إلى اورجم في اس كاترجمه برجك عبادت كالمستحق كياب وكيو فكد معبود كامعني Madinah Gift Centre

ہے جس کی عبادت کی عملی ہو'اور اللہ تعالی کے سوائے شار چیزوں کی عبادت کی عملی ہے اور کی جاتی ہے، کیکن اللہ تعالی کے سوا عرادت كاستحق كوكى شين بوه صرف واحد ذات بجوعبادت كى مستحق بوادر لاالمه الاالمله كايد معنى شين كدالله ك سواكوني معبود تيس بي كونك يد معنى واقع كے خلاف ب الله تعالى ك سواب چيزول كى عبادت كى تنى ب اور كى جاتى ب لیکن اللہ تعالی کے سواعبادت کاکوئی مستحق نہیں ہے۔ توحيد سرولا كل

خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو'اگر ہم دوخدا فرض کریں تو ضروری ہو گاکہ وہ دونوں واجب اور تدیم ہوں اور دو چیزوں کا ایک دو سرے سے ممیز اور ممتاز ہونا بھی ضروری ہے، پس ان دونوں میں سے ہرایک دوج وار پر مشمّل ہوگا یک جزوجوب اور قدم ہوگااور دو سراجزوجہ اخیاز اور ممیز ہوگاپس ہر خداد وجزوں سے مرکب ہوگا اور جو چز مرکب ہووہ ممکن اور حادث ہوتی ہے واجب اور قدیم نمیں ہوتی اس اگر آپ دوچیزوں کوخد افرض کریں گے توان میں ہے

ایک بھی خدا نہیں ہوگا۔ دو سری دلیل میہ ہے کہ اگر بالفرض دو خدا ہول اور ان میں ہے ایک خدا ایک معین وقت میں کی خاص جم کو حرکت دینے کاارادہ کرے اور دو سرااس معین وقت میں اس خاص جسم کوسا کن کرنے کاارادہ کرے تویا تووہ خاص جسم اس وقت میں متحرک بھی ہو گااور ساکن بھی ہو گااور بیا اجماع ضدین ہے اور محال ہے، یاوہ خاص جم اس معین وقت میں نہ متحرک ہوگانہ ساکن بیاس لیے محال ہے کہ چردونوں کا تجزاز م آئے اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو گا اور اگر وہ خاص جمم اس وفت متحرک ہوا توجس نے اس کو ساکن رکھنے کاارادہ کیاتھاوہ خدا نسیں رہااوراگر وہ اس معین وقت میں ساکن ہوا توجس نے اس کو متحرک رکھنے کا رادہ کیا تھاوہ خدا نہیں رہابس فابت ہوا کہ دوخدا منیں ہو سکتے 'اگریہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں بیشہ انقاق کرتے ہیں اور مجمی اختلاف نہیں کرتے تواول تواس کا پیرجواب ہے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن توہے ہم اس اختلاف کی صورت میں چری تقریر کریے ہانی ہد کہ جب وہ بیشہ انقاق کرتے ہیں تو ضروری ہو گاکہ پہلے ا یک خدا کمی چز کاارادہ کرے اور دو سمراہ سے انقاق کرے اس پیلامتیوع اور دو سراہ سکا آباج ہو گااور آباج خدانہیں ہو سكاليل لازم آياكه آب جب بحي دوخد افرض كرين عج توخد اايك ي مو كلووخد انس موسكة-

نیسری دلیل بیرے کداگر دوخدا ہوں توان میں ہے ایک خداا بنی گلوق اوراینے ملک کودو سرے خداے چھیانے ر قاور ہو گایا تنس ،اگروہ اپنے ملک اور تکلوق کورو سرے ضداہے چھیائے پر قاور نہ ہواتو یہ اس کا بجز ہو گااور عاجز خدانسی ہو سكته اوراگر دواپ ملك اوراغي تكلوق كودو مرے خداہے چھيائے پر قادرے توجس سے چھيانے پر قادرے اس كاجهل لازم آئے گا اور جاتل خدا نمیں ہو سک خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی دوخدا فرض کیے جائیں گے توان میں ہے ایک خدا ہو گا دو سراخدانسين بوگا-

چوتھی دلیل ہے ہے کہ اگر دوخد افرض کیے جائیں توان ٹی ہے ایک خدادو سرے خدا کی مخالفت کرنے پر قادر ہو گایا نیں اگروہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ اس کاضعف ہوگااور ضعیف خدا نہیں ہو سکااور اگروہ اس کی خالفت يرقادر بوبطلاس كى خالفت كى دافعت كرسكا بانس اكر شين كرسكاة يمل كاجرنب اورعاجز خدانسي بوسكا اوراكر بملادو سرے كى خالفت كىدافت كرسكائے تو يحريد دوسرے كاضعف بياورضعف خدانس بوسكا۔

ان دلا کل سے واضح ہو گیاکہ دو چیزیں خدااور مستقی عبارت نسیں ہو سکتیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے یمی فرمایا

ے کہ دوچیزوں کوعبادت کامستحق نہ بناؤ!

ر موالین و این موان مانسده و می این بیست در دوران سیس با بدوران میسید و می سید.
اشته خوالی کار خیر برای آسان در این به می شدید به می سید به موان می خواد در این مواز در است کید از در این کار خواد به مواز در سید به مواز در است کیده از در این کار خوان به می مواز در است کیده از در این کار خوان به می مواز در این کار خوان به می مواز این که خوان به در خوان کار خوان می مواز این که خوان می مواز این که مواز در خوان کار خوان می مواز این که خوان می مواز این که مواز در این کار خوان کار خوان مواز این که خوان مواز در خوان کار خوان می مواز این که مواز در این کار خوان که خوان مواز در خوان کار خوان مواز که مواز در این کار که خوان مواز در خوان کار خوان می که مواز که خوان که خوان که در خوان که مواز که خوان که در خوان که مواز که در که در این که مواز که در که د

ہماللہ سے کیوں تمیں ڈرتے ،

اس کے بعد اللہ تقابل نے ڈیایا موٹھ سے ہی اور پہلے اللہ تقابل کے اپنا کرنائی کے میٹوں سے ڈیایا تھا اور آن کے اس صدیمیاں انچار کھی کے لیچنے نے ڈیایا ہے اس کیا اف کا اسل ہے اس کو انگان کے بیران میں ایک اور کھیز ہے بھی کہ اس میں میں میں بھی کا کو ایک ہے اور افران اللہ سے اور اس کا اور انجان کی اطلب میں انٹر کے اور اور کہا کی اطرف رفید ہے دکرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ افرانیا اور بھی گو آناؤں اور ڈیٹون میں ہے۔ انڈی کی ملک ہے نے کو کا دیسے بات کی کا باور چون کی ہے۔

ک آسانوں اور و میزول کو پیدا آگرینے والااور ان کے ظام کو جانے والااللہ تعالیٰ ی ہے تو اس کالا زی تیج ہے کہ یہ آسان ک آسانوں اور و میزول کو پیدا آگرینے والااور ان کے ظام کو جانے والااللہ تعالیٰ ی ہے تو اس کالا زی تیج ہے کہ یہ آسان اور ذھی اور دو چو کھ ان کے مائیں ہے ووسپے اللہ می کی مکیت ہے۔

یم فرواید الدین واحب : وین سمسی بی اطاحت اور مجدت و مراحت کار واحب کاسی به توجیز و گی طور پر از نهم بود آخران مجدش سرح واصف حدث واحب المصد قدت ها در ان کے لیجود اگری خداب سرح افزوا می آمیزی اس کا نکانت می انتشار می سرح بیشتر می می می انتشار می میشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر انتشار کی اطاعت اور مجازت کسی سرح می میشتر بیشتر 
اس کے بعد فرمایا کیاتم اللہ کے سوانسی اور ہے ڈرو گے ؟اس کامعنی یہ ہے کہ جب تم نے جان لیاکہ تمام کا نئانہ کا اور وہ

ربماء MANAN madiath in خالق اور ناظم الله ب اوروى واحد عبادت اور اطاعت كاستحق ب اورجب تم نے بيد جان لياك الله تعالى كے سوا مرجزا بينے وجود میں اور اپنی بقاومیں اللہ تعالی کی مختاج ہے اتوان مولی چیزوں کے جانے کے بعد کیاانسان کی عقل اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور مطالب میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف رغبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ك وراور خوف كوئى كام كرك ياكسى كام عبادرب-آج بم ديكھتے بي كر بم اپ شاكردول مردول اور ماتحت لوگول سے درتے ہے اپني جموني برائي قائم ركھے كے ليے ہم ان کے سامنے کوئی بے حیائی کاکام نیس کرتے اور خلوت اور خلاق میں کرلیتے ہیں موزم مخلوق ہے ورتے ہیں خالق ہے شیں ڈرتے اور بھی افسران بالا کے خوف ہاتھ عملہ ان کے سامنے غیر قانونی کام شیں کر آاور جب افسران بالاسا نے نہ ہوں تو پھر اتحت عملہ غیر قانونی کام کرلیتا ہے ، کیونکہ اس کومعلوم ہے کہ مخلوق کی گرفت فور ابوجائے گی اور اللہ کی گرفت تو آخرت میں ہوگی نیز محلوق کی گرفت ظاہر ہے اور خالق کی گرفت غیب ہے ، سو ہم اللہ سے نمیں ڈرتے محلوق ہے ڈرتے ين وجديد ب كدهارا آخرت رايمان كزورب-حضرت عائشه رمنی الله عنهانے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیاجب سے آپ نے بیایا ہے کہ قبر مردہ کو دباتی ہے میری داتوں کی نیندا رحمی ہے اہم نے بھی مدیث تی ہے لیکن مجھی ایسانسی ہواکہ قبر کے دبانے کے خوف ہے کی رات ہمیں نیزنہ آئی ہو اوجہ بیہ ہے کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تقديق تقى بمين اس طرح آپ كى خركى تقيديق نيس ب حفزت عنى رضى الله عد جب قركود كيمية تق تواس قدرروت كدان كى دا زهى انسوۇرے بھيك جاتى تقى ان سے يوچھاكياس كى كياد چە ب انسوں نے كمايس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ب سناب كه قبرآ ترت كى بهلى منزل ب اس بن آسانى بو نوياتى منازل زياده آسان بورسگى او راگراس بين مشكل موتوباتى منازل زياده مشكل مول كى ميه توان كاهال ب جن كوزندكى ش دو مرتبه بنت كى بشارت دى محى تحيي يكن وهالله تعالى کے جلال اور اس کی بے نیازی کے ڈر اور خوف ہے دوتے تقی بیمیں تو یہ بھی مطوم نمیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گایا نمیں لیکن ہم تو بھی کمی قبر کے ہاس بیٹھ کرخوف خداہے میں روے اصطوم ہواکہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتناقوى ايمان حفرت عثيان رضى الله عنه كاتفاه اراايمان اتاقوى نسي ب الله تعالی کارشاد ہے: تمهارے ماس جو بھی نعت ہوہ اللہ کی طرف ہے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیب پہنچتی ب توتم ای ے فریاد کرتے ہو 0 پھرجب وہ تم ہے اس معیت کودور کردیتا ہے تو پھرتم میں ہے ایک فراق اپنے رب کے ساتھ شریک بنالیتا ہے 0 تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کریں اسوتم (عارضی) فائدہ اٹھالو، مجرتم عقریب جان لو شكركے بخرى احكام اوراس كے متعلق احاديث اس بہلی آیٹ میں بیتایا تھا کہ انسان کوانٹہ کے سوا کی ہے ڈرنا نمیں جانبے اور اس آیت میں بیتایا ہے کہ انسان كسب نياده شركامتى الله تعالى ب كوتك شكر نعت يرواجب بوتا يادرانسان كوبر نعت الله تعالى على

امان کے سے بندارہ شرکا مستحق اللہ تعالی ہے کا یک شرک خصیرہ واجب ہو کہتے اور افسان کو بر نوب اللہ تعلق کے بل ہے اس کے اس کے شرکا کیسے ہوئے اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ک فصید الدین کا بھی اللہ کے اللہ دیل کا صفحہ کے اللہ تعلق کے بعد اللہ کا اللہ کا اللہ کہا گئے ہوئے کہ اللہ کہا کہ کہ اللہ تعلق کے بعد اللہ کہا تھا ہے کہ اللہ تعلق کے بعد اللہ کہا ہے کہ اللہ تعلق کے بعد اللہ کہا تھا ہے کہ اللہ تعلق کے بعد اللہ تعلق کے ب

Madinah Gift Centre

ال كودن كاعلم مطافر لما سويتان والعب ب كدوان فعنوس بالشد تعاقى اعتمادا كراب اور جى ذرائع اورس ما كل سے " مع اور جن كوكى ركا و ملاف سے اس كونے فقيل مالى بدل بين إن ان كلى هم داداك به كد هدے شد ب ب اور جن كوكى ركا و ملاف سے اس كونے فقيل مالى بدل بين ملى الله على دسم نے فوالما و قلمى اوكون كاعتمر كوار اس ب ب دواللہ كاعمر كزار وكى تعمل ب سن اور اور قرائم الدے شدہ سن الروق و اللہ بالدے بندہ ان ا

د واقد کاسلر آزار دھی میں ہے۔ (شن اور داور ام الدے شاہد ۴ سن الرزی رقبالدے: شندہ) محرست الس رسمی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مباجرین نے کمایا رسول اللہ اسارا اور قوانسار لے گئے ، آپ نے فریا یا نسمی اجسب تک تم ان سے کہے اللہ سے وہاکرتے رہو گے اور ان کی تیکیوں کی قویف کرتے رہو گے۔

ں بیٹ کے اس است مصنوب کو است و است اور است در است در است کا است کی است کا است کا است کا است کا است کا است کا ا حضرت جارز منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ این منی اللہ بنا ہے و ملم نے قریا جس طبق کو کو گوٹ حدی گی اور اس نے بنوے کا کہ کہ ان سے آباد ، فرعد بیان کہ کہ بالد از حمر ہے ان افروے کو صل اللہ اللہ اللہ کا است کا است کا است ک

اس فیست کارگریخان سد سیون است بازماندی را الله بیستان می است کیم پایان این کشون مشدون بیادد را است اس فیست کارگریخان سید است است کار اور کیمان از حرص نے اس فیست کیم پایان است کر کارفون فیستان میست است دارس کار بیشترین الله میشایدان کی آیس که زی مطلب الله میشار و در است با در الله و در است با در الله وزش فراست ادر اس کار بیشترین اورکریو فیست الله نوزوال کار طرف سے بتواند قبانی اس کار کرد کیا تا بیاد دار الله وزشل

س بندا سے متعلق میں مجاوی کا دو کافیار بدائر اور ان ایستان کی استثقار کے سے مصل کو بخش دیا ہے اور دو محض کی بیارے کوایک دیار کا کریے ہے در اس کو پہنتے ہوئے انسان تعلق کی جمہ کرنے واقعی دو کیزاں سے مصنون سی میں پنچنگار دائد خلاق اس کی مفترے کردیا ہے۔

المستدرک تان معن آب معن آب الوالی اسانتر آن این می از آن این بالد بالا بر آن این بالد بنایات القرر آبادی شدندی شرک متعلق هم نے زیادہ الطبی شاور آلا اروز اسم ندش بیان کے بین اور دول اس کی افزیاف اور ختین کی ہے۔ مصیب کے وقت اللہ کو بکار زالور مصیب شائلے کے بعیر اللہ کو کھول جاتا

اس کے بعد طریقا ایجرب وہ تم سے اس میسیت اورور کرتاہے ڈیکر ٹیس سے ایک فرق اپنے رب کے ساتھ شرک میں بھارت ہے تاکہ ادائم کا رادہ اور کاری بھی تھن ان باعظ عمل کار گراہے۔ اللہ تعالی نے بیان فریاک قام تھنیں انسان کوائٹ قبال مطاق بائے ، پجرب انسان کوکئی معیسیت مجھی ہے اور

است و دفعت دائل بو جانب مؤدها شد خواد کرنا به یکدهک را میشن به بسبک دانشد سواوتی اس کی فراد که شریخ مختاسا در دانشد سک موان کا کو با بسائه بیان به به برجه بیانه شعلی اضاف بسائه به به بیانه بیان به با است م اس مورت می استون ک احداد کا تقسیعه متر میرا به بیان مان احداد مورا سک منافر دانگی به تا مهمی بیری و با در است ما می اس کے فراد شریک سطح فیدا اور بید انتقال بل اور احداد انتقال می تا بیری ته بی آجال به دوانشد تعالی می ماند کاد در کا کا باست بین از اداری استراک میرا با احداد فراد می اجداد در کرای به در آن ایج بدی می اس طری

مگر جب وہ محتی بھی سوار ہوتے بین تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں وہ اس وقت اطلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں؛ بھرجب وہ ان کو بچاکر نظفی کی طرف کے آ اگرے تو

ا ہاکا۔ وہ شرک رئے تکے ہیں ) اور جب مرد میں جیس کوئی معیت پہنی ہو آداد کے مواجن کی آم پر سش کرتے تھے وہ ب کم وہ جاتے ہیں، چر جب وہ حمیں بھاکر مشکل پر لے آنا ہے تر آداں ہے اس بھیر

لیے اور ادائی بیادی فکراپ ۵ آپ کیے کہ تمہیں مظلی اور معدد دوار ان اُدیکیوں کے کون مجاہد سیاسی میں اگر گزار کارائی اور پیکی بالاستان کی قَوْدًا كَرَجُسُوا فِي الْفُلْكِيِّ وَعَوْا اللّٰهَ مُعُلِيصِيْنَ لَهُ اللِّيقِ قَلْلَمَّا تَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْيِرِكُونَ ٥(التَّبَوت: ٢٥)

وَإِذَا مَسْتَكُمُ العَّمُونِ فِي الْسَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ الْفَكْتُ لَهُ حَكُمُ إِلَى الْمَيْرِ اَعْرَصُنُهُ وَكَانَ إِلَّاسَانُ كَلُمُورًا ٥

ن آدراند، ۱۵۰ (ن آدراند، ۱۵۰ (ن آدراند) ما گل مَن بُشَيَعَتْ مُكُم مِنْ كُلَلَمُنِ الْمَيْرِ وَالْسَكُونِ لَدَعُوْلِهُ الْمَيْرِيُّ الْمُنْكِينِ الْمُلِكِّينِ الْمُلِكِينِ الْمُلِكِينِ الْمُلِكِينِ اللَّهُ يَنْ هُولِهِ لَلْمُنْكُونِينَ فَيْ لِلسَّلِينِ وَلَيْ اللَّهُ لَمُنْ اللَّهُمُ عِنْهُ اللَّهُمُ الل

آن نج کوم ۱۹۷۳ ه گوب عمل کنب که ادران ککو بها خاص دونت گاه این کندت قدانها نکدست می و از از آنا اور زیرست بیشن گفت کله می ساز تول کود که او پیچا کردها نگیر رسید شده اور گزارار بسید نیز بهجرب زیمن بر سمون به و گزار و صفری با دولی می اور ساخت سعولی برای کشور بسید رخی که کوران با برای کرد بر ساخت این این می ساخت می نوا و در بسید به دود که میران می می ساخت می میران برای می میران به دود که میران می این میران می میران می این می در سد رب شده دود کاس می کرد کرد که دو ترکیم رکزین نام ۱۹۳۷ میشود داد این اوران داخوارش اخراج بیرون می ۱۹۳۷ می

Madinah Gift Centre

الله تعالی کالرشادے: اورووہاری دی ہوئی چیزوں میں ہے ان کا مصد مقرر کرتے ہیں جن کووہ جانے ہی نسی ، تم پچھ افتراء کرتے ہواللہ کی تحم اتم ہے اس کے متعلق مزور ہو تھاجائے گا0/انلی : ۵۲)

جو پھو افتراء کرتے ہوافد کی قتم آئے ہے اس کے متعلق ضور دیر جہامیا ہے گاڑا اننی : ۵۱ اللہ کے لیے حصہ مقرر کرنے پر مشرکین کو زیر و تو تیج

اس آبت میں بید تایا ہے کہ دوانشہ کا پیدا اواریش ہے ال چڑول کا حصد مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانے ہی فیس اور بید مجمال کی مبابلانہ باقول میں ہے ایک بیات ہے۔

ان البندو والمنت من من الاس كر متعلق مضرين كه دو قول بين ايك يدكم مشركين ضين جائية ود مراقل يد من المنت مين بالمنت مين بدا قول رائع بي اكم مكد زندو كورات علم كافح ركا حقيقت ب اور عدادات علم كافح

گرانجازے اور داوالا در فوان کے ساتھ بھڑتی آئی ہے دوری اعتمال کے ساتھ خاس ہے اور مند فیرادی اعتمال ہیں۔ و معراساتھ میں ہے کہ وہ اس پی کا تھور شرار کے چھا چھا ہے کہ ادارہ باتھ کے اس ان المصد نے پراکا ہے اور وی ان کو تعتمال اور کئی کچھا نے کہ اور ہے بھروان ای اطاحت کرتے ہیں ہے مشتمال وہ میں باتھ بھے کہ ان ان اس کے سے شرح کی کئی کھٹے ہے اس ان سا ان کھٹی کے ساتھ جھ ہے اور ہے کہ اس سال کا تھے مشعود ہے کہ ان کے مشعل وہ میں جائے تھے کہ وہ مجارت کے سمتی جی ان شروانی ہے کہ اس سے ان اور ان تھے مقدود ہے کہ ان

بڑل کے حفلق کو گی گھو میں باناتھا۔ شیر استنامہ ہے کہ وہ کس چڑ کا حد مقرر کرتے تھے اس میں کمی کی قبل بین ایک قبل ہے کہ دواہیے کمیتوں اور موشیوں میں سے ایک حصہ افٹ کے لیے مقرر کرتے تھے تاکہ دوافذ کا تقرب ماص کریں اور ایک حصہ اسپنا جوں کے لیے

متررك في تاكدان كانترب ما مل كرين. فَقَالُواْ مُفَا لِيلُو بِوَهْمِيهِم وَهُفَا يَينِ انْون نِكَايدان كَرَمْ مِن الله كاليدان كرَمْ مِن الله كاليدار

یہ ان کے آگا ہے۔ لیفکر تکنا نے کا۔ (الانعام: ۱۳۱۱) الانعام: ۱۳۱۱ علی ہم اس کی تقریبان کریکے ہیں۔ دو سما قبل مسن ہمری کا ہے انہوں نے کھاس سے مراد بچرہ،

عَمَّا كَانُوْ الْمُعَمِّلُونَ - (الجر: ٩٢-١٠) كَان كانون كانتاق جودوكر الرباع

ان دونوں آغران میں اشہ قبائی نے اپنی ذات کی حم کھائی ہے کہ دوان سے خور موال کرے گا سے زیروست تدبیر ہے اللہ قبائی ان کوڈاٹ کر اور جمزک کرموال کرے گا ہو مکتا ہے کہ جمی وقت ہذا ہے کے ڈھٹے اس کارور ج جم کرنے کے لیے آئمی اس وقت ان سے سے موال کیا جائے اور یہ مجاہ ہو مکتا ہے کہ آخرت عمی ان سے بیر موال کیا جائے۔

الله قبل کار شار ہے: اور وہ از شق کو اللہ کی تینی آر اور ہے ہیں اللہ اس سے باک سے اور اپنے لے وہ حمل کو دوئیت کرتے ہیں اٹٹی بیٹے) کا اور جب الن عمرے کی کو یکی کی باش دن کیا بائی ہے واس کا اسر سار اون جا در بتا ہ اور وہ کم زود در بتا ہے 10 اور وہ اس جاری کو بر اسے کو کو اس سے چھیاں بتا ہے (وہ سوچاہے) کہ ذات کے ساتھ

اس کورکھ کے اس کواز ندہ از بین میں وہادے مسئودہ کیسار افیدلد کرتے ہیں ۱۹۵ انھیا : ۵۵ - ۵۵) میٹیول کو عالم میکھنے کی قدمت

مشرکتان کا معرفی کا می کارده فرطن کا الله کا بین کا نے جب کار اس ایک بین کے جب کار اس آن میں کی ہے: وَسَعَلُوهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عِنْدُهُ ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِمِينَالِمِنْ اللَّلَّالِمِيْ

و سکت که در سکت که خشش که از اور جدید بینی است بودن که فرشته آنگورست به خدور سیخ بین ، حق طرح ا هم رشی مرودات به پشده در تی بین او داس پیدام به است فرخشون کودند کی پیشیان کمه به این کها شخطی برماست در کموری به این خشر بیندان که بیندان می پردش کی نا خیرا در انتظام که بین به فواع دانشد می انتخاب که این خشون سی مطا کرست کی دوبر بیندان می است که این که بینا می بازد است که این که بینا که بینا که این که بینا که بینا که بینا که کرست کی دوبر که شخص بینا در این که بینا که بینا بینا که بینا که این که بینا ه بینا که بینا که بینا که بیناکه بیناک

کم آند اکست کر کسکیم الاستون در (الاور : ۴ س) (الاور : ۳ س) کسید فرایلذاور شب ان شار به ۲ س) برای آن به قواس کان سامدان بیا ایم قداس کان سامدان بیا ایم اوروده فم زود در تا ب اس کاملی به بسید که فرایسد اس کام بود طور بود با بسید اور جم محلی کو کسی کامداور چیز بدوج کی خرف ا اس کام چواگرناک بیاد و قرم فرصد س کام محل با با بسید اس کیم محل می سید می شد بسید اس کام کام کام فرق خرج ک

اس کے بود اللہ تعالی نے فیلڈاوردہ اس بنارت کورہ کھنے گورہ نے ٹوکس نے چھٹاریتا ہے اورہ مریتا ہے) کہ وائسے کس محالاتا اس کورکھ کے اللہ کا وائدہ مان کاری کاروں میں انداز ہے ہے۔ انداز ہے انداز ہے۔ انداز ہوا با آدو این قرم سے کہا ہے کہ انداز جائے ہے۔ میں جب کی کھٹی کاروں کارون کھٹی کارون کے کاماد ورہ ہی کہ اور جب کی ہوا میں این قرم سے بچھپارت کا کہارات معلوم ہو لکہ والاس معاسلے نہ کا اوران میں کا بھورہ کے لگان ورم سال کہنا چھٹا کے ا

Madinah Gift Centre

وہ ذات برداشت کرے اس بٹی کی برورش کرے یامارے بیجنے کے لیے اس بٹی کوزندہ در کور کردے۔ حضرت عمرين الخطاب رضى الله عند اس آيت كے متعلق سوال كيا كيا: وَإِذَا الْمُوءُ وَهُ مُسْئِلَتْ - (ا كاور: ٨) اورجب زندور کورکی بوئی از کے سے بع جماعات گا۔ حفرت عمرات كالتيس بن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي حاضر بوك او ركمايس في زمانه جالميت

یں آٹھ بیٹیوں کو زندہ در گور کردیا تھا آپ نے فربایا ہر بٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو انہوں نے کمایار سول اللہ! ميركياس واون يس آپ فرلما بري كرف ايكاون خرازع كرد

(المعجم الكبيرة ١٨٠ ص ٢٣٠٤ رقم المديث: ٩٢٨٠ مند البزار وقم المديث: ٩٢٨٠ النن الكبرى لليستى ع ٨ ص ٩١٠ كزالعال رقم الحديث: ١٩٩٠، مافق الميثى في لكما يك المهرزار كي سند مح ي والسين بن مدى كاوروه مي فقد ، مجوالروا كرين ع م ١٣٠١ روایت ہے کہ ایک مخص نے کمایار سول اللہ میں نے جب ہے اسلام قبول کیاہے میں نے اسلام کی مضاس سیں محسوس کی زمانہ جالمیت میں میری ایک بٹی تھی میں نے اپنی تدی ہے کمان کو بناؤ تنظمار کرکے مزین کرو، پھر میں اس کو بت دور در از دادی میں لے گیا جس ایک مراکزاں تھا میں نے اس کو اس کویں میں ڈال دیا اس میں نے کہا ہے اباجان! آپ نے بھے قتل کرڈالا بھے اس کی جب بھی ہے ہات یاد آتی ہے بھے کئی چزی سے راحت نمیں ملتی وسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا: زمان جاليت ميں جو كناه جوئے تھے ان كواسلام نے متعدم كرديا اور جو كناد اسلام ميں جوں كے ان كو استغفار مندم كروے كا- (تغير كرن ك م ٢٢٥-٢٢٥ روح المعالى جرامانى جرامان

المم رازی نے لکھا ہے کہ جولوگ بیٹیوں کو تنل کرتے تھے ان کفار کا طریقہ کار مختلف تھا ان میں سے بعض کڑھا کھود کریٹی کواس میں ڈال کر گڑھامٹی ہے بند کردیتے حتی کہ وہ سرحاتی اور بعض اس کو پیاڑی چوٹی ہے پھینک ویتے تھے ، بعض اس كوفرق كردية تن اور بعض اس كودرج كردية تنع ان كايد الدام بعض او قات فيرت اور حيت كي عاور بو ما تعااور بعض او قات فقروفاقد كے خوف كوجد عدوه اياكرتے تھے۔ الله تعالى نے فرمایاسنواده كيمار افيعله كرتے تھے كو كله دو بينيوں كوباعث عار تھنے كى دجہ سے مدے بردھ كئے تھے ،

وہ بنی کی پیدائش کی خبر شنے تو رخ و غم سے ان کامیرہ ساہ یا جا آہ بیٹیوں سے ففرت کی دجہ سے دوا بی بیوی کے ہل پیدائش کے موقع راوگوں سے جھتے چرتے تھے اولادے انسان کو فطر تامجت ہوتی ہے لیکن جب ان کو فر ملی کہ ان کے ہاں جی ہوئی ب اودواس كوفل كرف كديري كرتے تے-بیٹیوں کی برورش کی فضلیت کے متعلق احادیث

فبسطين شرح بيان كرتم ميل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرياياجب كى مخفى كے بال يني بيدا موتى ب تو الله عزوجل اس كے بل فرشتوں كو بھيجات وہ آگر كتے ہيں:اے گھروالوالسلام مليم اوراس بي كاينے بروں سے اصاطر كر ليتين اوراس ك مررات التي بيرتين اوركتين ملك كرورالى كرور ورت يدابونى بواس كفالت كرے كاس كى قيامت تك دوكى جائے گى۔ فبسط كايثاس روايت يس منفرد - (المعم العفرر قرالديث: ٥٠)

حضرت عائشة تي صلى الله عليه وسلم كي ذوجه ارضي الله عنهابيان كرتي بين كه ميرب بإس ايك عورت آلي اوراس ك ساته اس كى دوينيال بحى تحيين اس في محد عن موال كيا مير عياس موائد ايك مجور ك اور كوئى يزند تعي، بين تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

ے وہ مجوران کو اسٹ زیادان مورت نے اس مجورت وہ قوت کے اور ان مخلوں ان پانچوں میں تھے ہم رواادر خوال میں سے بچھ نئیں مکاملا مجمورہ وہ موری ان فرایش کی انٹریز بھری مجل انسان میں ہے۔ واقد آپ کو مطابق تی محالیات طبیع مطابق کے ذکہ بلایاتہ محمد میں مان میں میں کا بروش کرنے میں جھا آپایا بھوران جدال کا بھی طرح انداز کی روائل کے بیادر انکو کا انسان کے باور دائی الکسی سے انسان کا مجل میں اور انسان کے بدور انسان کا کہا ہے کہ میں انسان کے انسان کی الکسی کا بھی ہوران کی الکسی کے بدور کارک کے انسان کا میں میں کہا ہے۔

کے دورج کی ایک سے جاب ہوجا ہیں۔ ( مجابلاری و قم الدیث: ۱۹۵۵ء مج مسلم و قم الدیث: ۱۳۲۴ سنن الزندی و قم الدیث: ۱۳۵۰ الآت کی مدالہ سے مسلم مسلم میں مسلم کا الدین کا ۱۳۳۰ سنن الزندی و قم الدین کا الدین کا الدین کا الدین کا الدی

موسود ما آثار دومی الله خوابان کی آبار که برسیاس کی سیسته می سم ارسیدی برسیاس برسیدی از این دوران می داد. شده آن کو تین ججوری دی اس شدان پی سید برخی کوایک مجود دی او در یک بجود برک است که بی بر سال می است برسیاس کی ا اعتمال بای مطبول سال سیست جو می واقع است برای کوایک می است و از سیست دادگی آد کی دونور می واد این می دوران می دی می می اس بی بیست وان کمی شد دسول النشر کی اند خیار در کشور شدندی او دست کمی این خواب کرد.

ر متح سلم رقم الدیث: ۲۳۳۰) حضرت الس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا جس محض نے دو

حضرت متع بین ما مررض الله مند بیان کرتے ہیں کہ رسل الله سلی الله علی حکم نے قربایا جس محض کی تعین تنایاں بور مادروہ ان میرکسے ان ان کو کلائے اور چائے اور ران کوا چی کمالی سے پیٹرے پہنائے تو والا کیک اس کے لیے دوزخ کی آگاسے جانب میں میں کئی گی۔

(سعا اور قوالعب شده سخته الاب المؤدر قوالعب شده بداش این بادر قوالعب ۱۳۳۵ سعد اور پی طاق قرائع بده ۱۳۵۰ حضوت مواطندی سعود می اهد عود جادات کرد سوان است بادر مواطن می اداره بدو مهم نیز فوایاس محمر کی ایک در دورای کردامیس مکل شاه در این جادب سیسته او درای می همیش بدورای تفکیم بدر ساور داشد تعلق می شده می درای می می مشتری دی این امن مواطن سعاس که می بدرای می درای می دورای کار این می درای می این می درای درای می درای می درای م

(طبة الادليان 50 م) 62 فقيم مطبة الدلياء وقم المديث ١٣٣٨ على جديد متؤير الزيد و قم الحديث ١٠٠٠ كزاهمال وقم بعث ٣٥٠٠)

نی معلیات طبید سلمے فریلا ہے و تھنی ان پیٹوں کی پردر ٹرشان میڈادواس کا مطلب میٹی کی پردر ٹرشا ادر میسیت ہے اس اور قدور سدند کا فیاب کوئی کی میٹی میٹری برد ٹر کی اسے سے مائٹر کر سے تبدی ان کی پردر ٹر اس کے لیے خااور معیست ہوگی کی تھر جو بعت ہے ان کی پروٹر کی ادران سے مائٹر شوس ملوک کر سے اس کے لیے ان کی بردر ٹی محتدی ان کر اس کا مطابق ہے ہے کہ بچ کھ عام طور پر تئیر ان کیا اور معیست مجانبا کہ ہے ان وجہ سے آپ نے فریاج بھی ان کی پردر ٹریش جا ہوا۔

الله التعالى كالرشاوي: جولوگ آخرت برايمان ميس الاسكان بي بري صفات بين او رالله كي بمت باند صفات بين او روي بمت غليد والايدي محمد سوالا بـ ١٩٠٧ من ٢٠٠

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلدعثم

اللہ تعالیٰ کے لیے انجھی صفات کا معنی اور اللہ کے اساء کاتو تعمقی ہونا جولوگ آخرے رائدان میں اے اس سے مادود کافروں جو کتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بٹیاں ہیں ؛ مجر فریلان ہی ک

روده کا از این آن که اختراق کا فرانسد جادی این این از خاص این افزید به اوری عفت کا ایک می به سیرکدان سک بید آخرشته دوز نگاهه به به که اور فرهای که می میشود مثل بین انتی میشود مشایدی، نیسی آن آن بیدی می بیدی بیدی به اند آندگی نگار استرک نیسی که نیسی می میشود به این میشود به این میشود به بیدی بیدی میشود می است میشود. آندگیری که آندگیری استرک استرک اندگیری این میشودی بیده نیسی بیدی بیدی بیدی بیدی میشود می ما میشود.

الشهرك المعتود السنم السوون المرابع بيريب عالب بريب بريب ما سام من ماست الشهرك العقود الشجار المستكرو به الشهرك المستريد والاهمان بمت قال المات عقد والا

وی ب الله ، پدا كرف واله الكاد كرف واله صورت بناف واله سرا يك بهاى كرف بس هُوَاللّٰهُ الْسَحَالِقُ الْسَادِئُ الْسُصَوِّدُ لَهُ الْاَسْسَاءُ السُّحْسَنِي (العَرْ: ٢٣) يمل ربياع آخراض والبيكرالله قال في ذيا!

که آن تعقیر تو آن کیف آن مندن . ( ( دیل : " من ) " موتمانشد کے مثالی دیوان کرد. زیر تھیر آمند بھی فریل جانشد کے لیے بلد دشائل جی ادراس آمنیہ بھی مثالی جان کر سے حق فریل ہے 'اس کا ایک بھر اب ہے کہ افقہ کی ایک مثالی جان نہ کرچھ تھی اور عب کی خیر جب اور بھروں اور ایک مفلسیا مثالی جان

كُلُّونِيُوَّا خِنُّ اللهُ النَّاسَ بِطُلُمِهِ مُ هَا تَكُوْ عَلَيْهَا مِنْ وَلُونِيُوَ اخِنُ اللهُ النَّاسَ بِطُلُمِهِ مُ هَا تَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ الدِرُونِ اللَّهِ اللهِ ال

ٵۜڲڗۊٞڵڵڔڬڷٷڴؚۯۨۿۿڔٳڷٲؘڿڸڞۜۺۼۧٷٚۮٳڮٲۼڮۿؘۿ ۼڟٵؙ؞ڽڽ ده ان کرمين مسئك دميل ديتاب مرميدان مين دنت ٢ بيڪ و

Madinah Gift Centre



عِسَادِنَا \* كَيمِنْهُمُ ظَالِم كُلِنَفْسِه \* وَمِنْهُم الْخِينِدول في عَنْ لا قا ان في عالي عالي بال مُفْتَهِنا وران من على أيال مُحْبُوات بالدُن على كرا والع بن اوران من ابعض معتدل بن اوران میں سے بعض نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے بن اللُّو ولَيكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَيبُون

الله كاذن ع، يى بت برافظ اے-اس آیت ہے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بیزے فالم اور گنگار نہیں ہیں، بعض معتدل ہیں یعنی وہ نیکی کرنے والے ہیں اور جھی بشری کمزوری ہے کوئی گناہ ہو جائے تواس پر فور اقربہ کر لیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بڑھ کرنیکی کرنے

اس سوال کاجواب کہ غیرظالموں کوہلاک کرناعدل کے خلاف ہے

اس آیت پر بیاعتراض ہو تاہے کہ اس آیت کا فلہ مٹنی بیہے کہ لوگوں کا مظلم اس بات کو داجب کر تاہے کہ روئے ز من کے تمام جاند اروں کو ہلاک کر دیا جائے اور یہ اللہ تعالی کی شان ہے بعید ہے کیو نکہ جاند اروں میں ایے بھی ہی جنوں

نے کوئی گناہ نمیں کیا اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہی: (۱) اس آیت کامنموم بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کے تفراور معصیت کی وجہ سے ان پر گرفت فرما تاتوان کوفور اہلاک کردیتااور پھران کی نسل وجووش نہ آتی اور سے بات بدیری ہے کہ ہر فض کے آباء واُجداد میں ایسے لوگ ضرور گزرے ہی جوعذاب کے مستحق تھے اور جب وہ لوگ ہلاک کردیے جاتے توان کی نسل آگے نہ چلتی اور اس سے لازم ہیر آ باکہ دنیا میں

کوئی آدی بھی نہ ہو آاورجب دنیا میں انسان نہ ہوتے تو پھرجانو ر بھی نہ ہوتے ، کیونکہ جانوروں کوانسانوں کے فائدے کے (۲) جب لوگ تفراور معصیت کرتے تواللہ تعالی سب انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا اور ظالموں کے حق میں بد

ہلا کت عذاب ہوتی اور غیر ظالموں کے حق میں بیبہلا کت امتحان ہوتی او ران کو اس پر آخرے میں اجر ملک۔ (٣) احادیث سے بید ثابت ہے کہ بعض او قات اللہ تعالیٰ لوگوں کو بالعوم بلاک کردے گاان میں صالحین بھی ہوں ع اورفاسقين بهي وهاحاديث حسب ول بن:

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنماييان كرتے بن كه بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبه فرماتے بوئے سنا ب كدجب الله تعلل مى قوم كوعذاب ديتاب قوجولوك بعي اس قوم ش مول ان سب كوعذاب بنجتاب عجران سب كان

ب كاعمال ك حساب سے حشركياجائے گا- (صحح البحاري رقم الحديث: ١٠٨٥ مح مسلم رقم الحديث: ٢٨٧٩) طافظ احمدين على ابن جرعسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ ه لكيت بن: اں قوم کے ہر فرد کواس کے عمل کے اعتبارے اٹھایاجائے گااگر اس کے اعمال نیک ہوں تواس کی عاقب اچھی ہوگی

اوراگراس کے اعمال برے ہوں تواس کی عاقبت خراب ہوگی' اور نیک لوگوں کے لیے بہ عذاب طہارت کاباعث ہو گااور فاستول کے لیے عذاب بطور سزاہو گا اور صحح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجدے اللہ اپناعذاب نازل فرما آے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں توان کی روحیں بھی قبض کرلی جاتی ہیں پھر ان كوان كى نيات اورا عمل كاعتبارت الحلاجا آب اورامام بيعي في شعب الايمان من حفرت على رضى الله عدي مرفوغاروايت كيام جب كي علاقه مي برائي كاغلبه بوجا آب قالله تعلل اس علاقد ك لوكون برايناعذاب نازل فرما آب

444 آپ ے كماكيا دسول الله ان من واللہ كے اطاعت كر أربدے بھى موتے ہوں كے آب نے فرما بل مجران كور قيامت کے دن) اللہ تعلق کی رحمت کی طرف اٹھایا جائے گا علامہ ابن بطال نے کمایہ حدیث حصرت زینب بنت بھش کی حدیث کی وضاحت کردیتی ہے انموں نے کمایار سول اللہ اکم ایک اکردیتے جائیں کے حالا تکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرالا ہاں جب گناہوں کی کثرت ہوجائے گی اپس جب برائیوں کاظہور ہوگااور سرعام گناہ ہونے لگیں کے قرترام لوگول کوبلاک کردیاجائے کا میں کتابوں کہ اس کے متاسب مدیث ہے کہ حضرت او بکر صدیق رضی اللہ عند نے کہامیں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے ساہے كه جب لوگ تمي برائي كوديكسيں اور اس كومنانے كى كوشش نہ کریں تو عقریب اللہ ان سب برعذاب لے آئے گاہ حدیث سنن ابوداؤد اسنن نسائی اور سنن این اچ بیں ہے اور این حبان في اس صديث كو مح قرار ديا إ- اس باب على حضرت عبدالله بن عركى مديث اور حضرت زينب بنت عش كى مدیث ایک دو سرے کے مناسب ہیں اور ان کامنی ہے کہ کیو کار اور گنگار دو نول ہلاک کے جائیں مح اور حضرت این مری مدیث میں بید اضافہ ہے کہ نیکو کار کوجب قیامت کے دن اٹھایاجائے گاتواس کو اس کے نیک افعال کی جزالے می اور اس کی مثل حضرت عائشہ رمنی اللہ عنماے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تعجب کہ میری امت ك بيكو لوك بيت الله (يرحمل كالقدر كري عن حق كر جب وه مقام بيدار ينتي مح قوان كوزين بي وحساد إحاسة كان بم ئے کمایار سول اللہ ااس راستہ ض سب لوگ جم ہوں گے، آپ نے قربایا ان ان میں قصد اجائے والے بھی ہوں گے، اور جراجانے والے بھی ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے ان سب کو یکمار کی ہلاک کر دیاجائے گااور قیامت کے دن وہ مختلف جكنول \_ اشاع جائي مح الله تعالى ان كوان كى نيات كا انتبار \_ اشاع كا واسمح مسلم رقم العديث ٢٨٨٣٠ نیزامام مسلم نے روایت کیاہے کہ حارث بن الی ربید اور عبداللہ بن صفوان حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ

عنها کے پاس مجے اور میہ زماند وہ تھاجب حضرت عبداللہ بن الزیتر رضی اللہ عنمائے بزید کی جنگ ہور ہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی الله عشابیان کرتی ہیں کد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ایک مخص بیت الله کی پناه میں ہوگا اس کی طرف ا كي الكر ميجاجات كا يس جبوه مقام بيدار مول كو قوان كوزين بن وحنداد باجائ كا معرت ام سلمد في كما يارسول الله جس مخص کووبل جرا جيماجات کانس کو کيون زهن جس د حنسادياجات کا؟ آپ نے فرماياس کو يمي زهن بين و حنساديا جائے گالیکن قیامت کے دن اس کواس کی ثبت کے اعتبارے اٹھایا جائے گا اسمح سلر ر آ الدی: ۲۸۸۳)اور حصرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد فراتے ہوئے سنا ہے کہ بریدہ کو اس فیت پر افغال جائے گا حس نيت يرده مراقعاد مج مسكر قرالديث: ٨٨٨ سنن اين اجر رقم الديث: ٣٢٠) او رالداؤ دي في كما ي كد حضرت ابن عمر کی حدیث کامعنی ہیے ہے کہ جن امتوں کو ان کے کفرر عذاب دیا جائے گا وعذاب ان پر ان کے باذار والوں پر اورجو ان میں ے سیں تنے ان سب یر آئے کہ چران کے اعمال کے اعتبارے ان کاحشر کیاجائے کہ اور یہ بھی کماجا آئے کہ جب اللہ تعالی كى قوم كوعذاب دين كاراده كرياب ويندره سل ك ليه ان كى عورتول كوبا تحد كردياب ، باكد ان يجون رده عذاب ند آئے جن سے قلم تکلیف اضالیا کیا ہے اوافظ این جرفراتے ہیں:)اس اوجد کی کوئی بنیاد میں ہے اور حضرت ماکشہ رضی الله عنهاكي حديث اس كومسروكرتي ب اوريه مشابده كياكياب كه جهاز مردول اور تورنول اور يجول ، بحرابوابو ماب اوروہ پوراجماز غرق ہوجا آب اور سبلاك ہوجاتے ہيں (آج كل ہوائى جماز كے حادثات ميں ايسابہ كرت ہو ياہے) اى طرح بست بري حويل عل جاتى ب اوركى قاظد يرواكو عمله كرت بين اورتمام قافظ والون كوباروية بين اي طرح بعض

Madinah Gift Centre

ملمانوں کے شروں پر کفار حملہ کرتے ہیں اور شروالوں کا تل عام کرتے ہیں اور قدیم زبانہ میں خوارج نے مسلمانوں کو یہ تخ کیاور قرامط نے اور ان کے بعد چکیز خان اور ہلا کواور کا تاریوں نے بھوت مسلمانوں کو قتل کیاور ان میں بہت لوگ ب قصورادرب كناه تقاور بج مجى تق - خلاصه بيب اكر به تاوك مرخ بي مشترك بول تواس سيدلازم نيس آ باكدوه ثواب یا عذاب میں بھی مشترک ہوں اور این الی جمو کاس طرف میلان ہے کہ اگر خالموں کے ساتھ فیر ظالم بھی ہلاک کے جائس آواس کی وجہ یہ ہے کہ غیرظالموں نے بھی کا علم شیں دیا تھااور برائی ہے منع شیں کیا تھا لیکن جن او گوں نے بنی کا عظم دیاوربرائی ے منع کیاوہ برحق موں ہیں اللہ تعالی ان پرعذاب نسیں بھیجا بلکدان کی وجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں سے بحى مذاب دور كرويا باوراس كى تأكيي قرآن مجيد كى حسب وال آيات بن:

اوراگرانته بعض لوگول ( کےعذاب ) کو بعض ( نیک) لوگول وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ يَعْطَنَهُمْ إِنَّعْض كسبب عدورند فرما للو ضرور زين تاه موجاتي-وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْفُرِي إِلَّا وَآهُلُهَا

اور ہم بستیوں کوای وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں ريخوا لے ظالم موں۔ اورالله كى يىشان نسي بكروهان كوعذاب دے حالانك

آبان ش موجودين اورندالله اليس عذاب وين والاب جب كدوه مغفرت طلب كردے بول-

الرغيرظالم، يكى كاعمندو اوريائى عصعندك توه بعى طالول كعميس الروكل يه آيت ب: جب تم سنوك الله كي آيات كانكار كيا جار باب اور ان كا نداق ا ژایا جاریا ہے توان کے ساتھ مت بیٹھو، حی کہ وورو سری

كى بات يى مشغول موجائي ورند بلاشبراس وقت تم بمي ان ى كى حل موجاد ك-اوراس آیت سے بیہ معلوم ہو آہے کہ کافروں اور خالموں کی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے ، کیونکہ ان کے ساتھ بیلنے

یں اپنے آپ کوہا کت میں ڈالناہے میداس وقت ہے کہ جبودان کی مدونہ کرے اور ان کے کاموں سے راضی نہ ہواور اگراس نے ان کیدد کی اوران کے کاموں ہے راضی ہواؤ پھراس کاشاران ہی لوگوں میں ہے ہو گااوراس کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ ویار شمودے نگلنے کا تھم دیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غيرظالم اظالموں كے ساتھ بلاك كيل جائيں توان كوان كى نيتوں يراضليا جائے گاتوبيد اللہ تعالى كاعاد اللہ تھے ہے كو نكدان ك نیک کامول کی بڑا صرف آ ترت میں دی جائے گی اور دنیا میں ان برجو معیبت آئی وہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، پس دنیا میں جوعذاب طالموں پر بھیجا کیا اس میں ان کے ساتھ فیرطالم بھی شریک ہوں مے جنوں نے ان کے ظلم اوربرے کاموں پر انکار شیس کیا تھااور سال کیداہت کی سزاہے، پھرقیامت کے دن ہر مجف کو اٹھایا جائے گااور اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے کی اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور تبدید ہے جو ظلم اور برے کاسوں کو دکھے کر ظاموش رجے میں توان لوگوں کاکیاحال مو گاجو بداہشت کرتے میں لینی خالوں کے ساتھ زم روید رکھتے میں اور ان لوگوں کا كياصل مو گاجو طالموں سے راضي رہے ميں اور ان لوگوں كالياصل مو گاجو ظلم ير معاونت كرتے ميں ، بم الله تعالى سے ان

تسان القرآن

وسمام

لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ - (الترو: ٢٥١)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَاذِبُهُمْ وَآنْتَ فِيهِ فَي وَمَا

إذا سَمِعْتُم أَيْنِ اللَّو يُكُفِّرُ بِهَا

نَهُزَهُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مُمَهُمُ مَثْنِي

بَنْخُوْطُنُوا فِي خَدِيثِ غَبْرِهِ ﴿ إِلَّكُمْ إِذَّا

(PF : Juill)

كَانَ اللَّهُ مُعَلِّيبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ٥

ظيلمون ٥ (القسم: ٥٩)

مَنْ الله و (الساء: ١٣٠)

امور سما می کاموال کرتے ہیں۔ (حفظ مستقانی فیدائے ہیں) میں کامادس کو این اپنی موسک کام کا تفتیا ہے۔ کر کشکاروں کے برام کی دجہ سان بری عذاب آئے تکاور عذاب کیو کاروں پر غیمی آئے کا ہوائے ہوئے ہے۔ اونز کرمیں این طرف میان کیا ہے اور دہم نے بھر این بری شعب کی اس میں کہ ایس میں او انتصابات کے کارون فاہر صدیدے کے زاود مثاب ہے اور امنی مان اصلی کا بھی ای طرف روفان ہے۔ موسز نہ زمین بدید میں کی مصنف کیا ہم بال کہ ہو بائی کے مطاق مان کے مرح کے کیا گرائے میں کے آئی ہے فرط الحراف وراس منظر نے ہوئے اور میں کارون کے اس مستقدے میں ہم اس مشارع مورک متحوکر میں کے الی میں۔ میں میں میں اس مشارع کے متعدد کارون کے اس مستقد کے اس مستقد کے متعدد کے

من تقطر الرئيس فسرائاله لي ما جه و به مسهودا الدوسة عنها أن من مدت أفاركيا سيوده بيد.
ما فقا ان هم مقابل في حريد نديدت على وفي الله عنها أن مده منافل كياب دول الدولة على الدولة الله الله والمستحبرات على المستوال الله الله والمستحبرات على المستوال الله الله الله الله الدولة وكان المراحية المستوال الدولة وكان الدولة وكان المستوال المستوال المستوال الدولة وكان المستوال ال

( مج العلاق قر الحلف شده ۳۵ مع معمل قرائل شده ۱۳۵۸ مش الترف في وقم المدين ۱۳۱۸ مش اين ما در قرائل شده (۲۹۵۳) حافظ اين مجرعسقلاني نے جس موج التنظر کا كما التعادیب ب

خلاصہ ہے کہ بعض او قات اللہ تعلق گئیگار لوگوں کو پالھوم ہاؤک کروے گااوراس کی لیبیٹ میں لیک وگ بھی آ جا کیں گے۔اس سلسلہ میں ایک اور مدیث ہیں ہے:

(۳) حضرت ممبدالله بان مسعود من الله حد نے اس آیت کو برد کا فرابلا آراللہ تعلقی انتظام اس کا مائدی دجہ سے حقوق پر گرفت فربالاً آئیں کا طالب مال حقوق کو پہنچ کی کہ طول اور مورا خور میں کیڈوں کو ڈوں کو کی حدالت پیٹھاور آنجائیں سے بارٹی کو دوک کے انتقام و تقویل میں ہوائد ہو تھ اور قیام جاندا و مرجائے کئی اللہ تعلق ایسے عملو دوگر داود الحقوق کر میں بچاہ کے جانب اللہ تعلق کا افراد کے ہیں۔

وَمَا أَصَابِكُمْ مِينَ شَكِيمَةِ فِيهِمَا كَسَبَتْ الدرْمَ وَنو معيت مِي يَجْنَ بدور تمار إلول

سيان القرآن Madinah Gift Centre

جلدشتم

www.madinah.ir MLL يِنْكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرِهِ كروول كي وجد المنتجى إورتمارى بت ى خطاؤن كوو (الثوري: ۲۰) وومعاف كرويا ٢٠ (۵) اس بحث ميس ميس قرآن مجيد كاس آيت كو بحى ذين ميس ر كمناط عه: لا يُسْمَلُ عَبْدًا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْمَلُونَ ٥٠ الله جو م كرا باس ك معلق اس ب سوال ميس كيا جلے گاوران سے سوال کیاجائے گا۔ (الانباء: ۲۳) الله تعالى الك على الاطلاق ب او رتمام علوق اس كى مملوك ب او رالك ابني ملكيت من جوجاب تعرف كر سه اس ر کوئی اعتراض شیں ہے۔ الله تعالى كارشاد، اوروه الله كي إن جزول كو تجويز كرتي بين جن كوده خودا ي اليمند كرتي بين اور ان کی زبائیس جموث کمتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے میہ شک ان کے لیے دو زخ کی آگ ہے اوروہ(اس میں)سب يلے بعیج جائيں 20(الفا: ١٣) "اوروہ اللہ کے لیے ان چڑوں کو تجویز کرتے ہیں جن کووہ خود اے لیے تابیند کرتے ہیں۔"اس سے مرادان کے وہ فاسداور به دوه اقوال بين كدوه الله كي طرف ينيون كي نسبت كرئة تصاور كت تف كد فرشت الله كي ينيان بين-"اوران کی زبانیں جموٹ کتی ہن کہ ان کے لیے بھلائی ہے "مبھلائی کی تغییر میں کئی قول ہیں: ایک قول ہیہ ہے کہ اس ے مراد بیٹے ہیں وہ کتے تھے کہ اللہ کی تیلیال ہی اور حارب بیٹے ہیں وو سرا قول بیدے کدوہ اپنے کفو شرک اور فاسد اقوال کے باد جو دیہ کتے تھے کہ مارا دیں برق ہے اور اللہ تعالیٰ بم سے راضی ہے " تیمرا قول بید ہے کہ دور کتے تھے کہ بم کو آ خرت میں ثواب ہو گااور جنت ملے گی اگریہ اعتراض کیاجائے کہ کفار مکہ قیامت اور آ خرت کے قائل نہیں تھے تواس کا واب یہ ب کہ مشرکین کی ایک جماعت آخر تاور حشرکی قائل تھی۔ (دادالميرج مع ١٠٠٠) غرطون كامعني "ب شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہاوردہ اس میں سب پہلے بینچ جائیں گے۔" اس آیت میں مفرطون کالفظ ہے اور یہ لفظ فرط ہے بناہے علامہ راغب اصفہانی متوفی ۱۹۸۲ اس کے معنی میں لکھتے جب کوئی فض اپ قصداور ارادہ ہے پہلے یا آگے پنچ تو فرط کتے ہیں اور فارط اس فخص کو کتے ہیں جو کنویں کے ول کی اصلاح کے لیے کنویں پر پہلے پہنچ جائے! بچہ کی نماز جنازہ میں بیر دعاہے: اللهم اجعله لنا فرطاء ا الله این کوهارایش روینادے (سنن يبقى جم ص ١٠-٩) اور تى صلى الله عليه وسلم في فرماا: النا فوطكم على المحوض - (مي الخاري رقم من وش كوثر تمارايش روبول كا الديث: ١٥٤٥ مي مسلم رقم الديث: ٢٢٩٧) الفردات ج موريم مطبوعه مكتبه نزاد مصطفى المازمك مكرمه ١٨١٧ها المام عبدالرحمان على بن محمد الجوزى المتوفى عدده لكهية بين: مفرطون"ر"كى زيراور"ر"كى زير دونول يرج اللها اوراكشى قرأت"ر"كى ذيرب اس صورت من اس تبيان القرآن Madinah Gift Centre

MEA کے معنی میں دو قول ہیں: حضرت ابن عباس اور فرانے سے کماکہ انہیں دوزخ کی آگ بیں ڈال کر بھلادیا جائے گا اور حضرت این عباس کادو سرا قول ہے ، کدانسیں دو فرخ على جلدى ۋال ديا جائے گا این قتيب نے بھى يمى کماہ، اور زجاج نے کمالخت میں فرط کامعنی بے حققر م میں مفرطون کامعنی ہودو فرخ میں سب سے پہلے بھیج جائیں ہے اور جنہوں نے مفرطون کی ہید تغيري بكران كودوزخ من چو ژوياجائ كان كى مى كى مرادب يعنى ان كوسب يدوزخ من الاجائ كايجران كودائلى عذابين چمو ژدياجائ گا-

ابوعر اکسائی اور قتیہ نے مفرطون کو "ر"کی زرے ساتھ پڑھا ہے زجاج نے کمااس کامعنی ہے انسوں نے اللہ کی معصیت می افراط کیامینی بهت زیاده معصیت کی اور ابو جعفراو را بن الی عبلد نے اس کو "ف" کی زیر اور" ر" کی تشدید اور ذر کے ساتھ بڑھا زجاج نے کماس کامعنی ہے انہوں نے دنیا میں تغریط کی اور آخرت کے لیے عمل نسیں کیاس کی تقدیق

أَنْ تَفُولَ نَفْسَ يَنْحَسُرَنَى عَلَىٰ مَا كَرَّطُتُ كوكى فض كم إع افسوس ان كو تابيوں ير جو مي ف الله

فِي جَنَّبِ اللَّهِ- (الرم: ٥٦) الله تعالى كارشادى: الله كى تتم إنهم في آب يم يمل ( بهي ) كل احتول كى طرف رسول بيعيد ولهن شيطان في ان

کے اعمال کومزین کردیاسو آج وی ان کادوست ہاوران کے لیےدردناک عذاب ب0(اتنی: ١٣٠)

یہ آے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلی کے قائم مقام ہے ، کو تک کفار مکدے شرک اور تفراو ران کی جالمانہ باتوں سے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو گافتان آیت میں فریلا ہو آج دی ان کادوست ہے اس سے مراد می صلی اللہ عليه وسلم كازبانه ب يعنى كفار مكه كوجوشيطان مراه كررباب اوران كو آب سے دور كررباب بجيساكه آپ بيلے چھل امتوں کے زبانہ میں شیطان ان امتوں کو کمراہ کر باتھا و ران امتوں کو ان کے رسولوں سے دور کر باتھا اور دو سری تغیریہ ہے کہ ہوم ہے مراد ہوم قیامت ہے بینی قیامت کے دن شیطان کافروں کانومت ہو گا اور قیامت کے دن برالیوم کا طلاق اس

لے کیاہے کہ اس بریوم کاطلاق بت مشہورہے اور اس سے مقصودیہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کاکوئی دوست اور مددگار نیں ہوگا کو تک جب کفار قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں کے پارشیطان کو بھی ای عذاب میں جملاد یکھیں کے اور اس وقت ان کویقین ہوجائے گاکہ ان کے لیے عذاب نہات کی کوئی صورت نسی ہے جس طرح شیطان کے لیے بھی عذاب ے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت بطور زجر و توج اور بطور طنزاو راستہز اء ان سے کماجا کے گاآج کے دن تمہار ا الله تعالی کارشادے: اور بم نے آپ رہے کلب صرف اس لیے نازل کی ہے باکہ آپ اس يز كوصاف بيان كر

وی جس میں اختلاف کرتے ہی اور (یہ کتب)مومول کے لیمبدایت اور دھت ہے ١٥١٥ اول: ١٣٠) كفارك مختلف نظريات كابطلان اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے لیے وعید شدید بیان کی تھی اور اس آیت میں ان پر ایک بار پھر جمت

قائم كى ب اوران كے شبهات كوزا كل كيا بـ سیدنا محر صلی الله علیه وسلم کے زبانہ بعث میں لوگ مخلف ویوں اور ملتوں کے بیرو کار تقوا اور لوگوں نے اپنی

خواہشوں سے مختلف دین گفر لیے تھے ، یمودی حفرت عزیر کو خدا کابٹا کتے تھے ،عیمالی حفرت عیمیٰ کو خدا کابٹا کتے تھے ،

ربمام كفار كمد فرشتول كوالله كى يثميل كت تقي بعض مشركين بتول كى يرستش كرت تصاده ان كوالله كى بارگاديس سفارشي كيت

تے، بعض قیامت کا نکار کرتے تھے اور بعض مشرکوں نے خود ساختہ ارتکام بنار کھے تھے وہ ترام کو طال اور حال کو ترام کتے تے کو نکہ وہ مردار جانور کو طال کتے تھے اور جن حلال جانوروں کو وہ توں کے نام پر چھوڑ دیے تھے ان کو حرام کتے تھے ان مخلف نظریات میں وہ ایک دو سرے ہے بحث کرتے تھے اور جھڑتے تھے اللہ تعالی نے فریایا ہم نے آپ پریہ کتاب مرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چزکوساف بیان کردیں جن ش ہے، جگڑتے ہیں سو آپ نے قرآن جمید کی روشنی میں ان كوصاف بتادياك الله كالوكي بيناب ند بغي ب نداس كى يوى ب نداولاد ب بت يركى كى قدمت كى اورقيات كى وجود ير ولائل قائم کے اور متایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذرائ نہ کیا گیاہو وہ حرام ہے اور بھول کے نام پر چھو و دینے سے یا کان پیر

دے اسلسل مادہ کو جنم دینے کے تصوص تعداد علی مادہ کو گا بھن کرنے سے کوئی طال جانور حرام نہیں ہو یا۔ اس كے بعد اللہ تعلق نے فرلما (يہ كتاب) موسول كے ليدائة اور رحت ، ورحقيقت يہ كتاب تمام انسانوں ك ليدايت اور وحت ب ليكن أفيام كاراس كيدائت اور حت سرف مومين فاكدوا فعات بين اس لي فربايا

يركب مومنين كے ليميدات اور وحت باس كى نظيريہ ب كد قرآن جيد كے ليے اللہ تعالى نے فرمايا: هدى للساس (البتره: ١٨٥) يه قرآن تمام لوكول ك ليهوايت بالور پحرفرالما: هدى للمنقين (البتره: ٢) يه قرآن متين ك لي بدایت ب اینی فی نفسه و قرآن مجد تام و ول کے لیے بدایت ب ایکن جو کدان سے فائدہ صرف متنین حاصل کرتے

اس لے فرملایہ متعن کے لیدایت ہے۔ الله تعلق كارشاوي: اورالله في آسان عيل برسايا جراس يانى عدن كواس كم مرده موت كبورزنده

كيا ب وك اس على ال الوكول ك لي صرور فنانى بو (فور س) سنة من ١٥ الوا : ١٥٥ الله تعالى كى الوجيت الوحيد اور مردول كوزنده كرفيرويل اس قرآن کا ہم مقصود توجید رسالت میدہ اور معاد کو ثابت کرناہے، گار تہذیب اخلاق کد بیرمنزل اور سیاست

مدنية كوبيان كرناب اس بهلي آيتول عن الله تعالى في مشركول كارد فريايا تهااب اس كربعد بمراجم مقسود كاز كرفريا إدر دوالوبیت اور تومیدے اکو تک آسان ے پانی برسانااور زشن سے قصل اگانا برس کاکار نامدے و حضرت عیلیٰ، حضرت ور ورفر مون اور فرود كوفد اكما فياليكن ال كيدا موت عيد محيار شوق فني اور ذهن سروا كاتي مني، بدبان مور تیوں اور دیو باؤں کا بھی ہے کارنامہ نہیں ہو سکتا کیو تکہ بت تو خود ہے جان ہیں وہ بارش اور فصل ا گانے میں مورثر نہیں ہو كے اور ديوى ديو باہمى حادث اور وائى بين ان كے بيد انبولے سے بسلے بھى بارش ہوتى تنى اور تصليب اى تنيس اس ليدان میں ہے کوئی میں بارش بازل کرنے اورزی پیداوار کا خالق میں ہاورنہ بی متعدد چیزیں اس کی خالق ہو عتی ہیں ورنہ ان میں بعظم اور تسلس نہ ہو تا اور نہ می اللہ کے سوا کی اور بستی نے بید دعویٰ کیا ہے کہ آسان سے بارش نازل کرنے اور زشن سے غلم پیدا کرنے کاوہ خالق ہے صرف اللہ تعالی نے ی بید دعویٰ کیا ہے کہ وہ بارش نازل فرما آے اور وہ زشن سے

فصل اكا مآب توجريم كون نداس كى الوجيت اور توحيد كى تقديق كرس اور كيون نداس برايمان الاسم. اس آے میں یہ بھی فرالما ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر آے، اس میں قیامت اور حشرر دلیل ہے کہ جب وہ مردہ زين كوزنده كرسكاب تؤوه مرده انسان كوكول نيس زنده كرسكا-

الله تعالى كارشاد، اورب شك مويشول على مجى تهاري في وكامقام، بم تهين اس جزي يات

تسان القرآن

ہیں جوان کے چیل میں گو براور خون کے درمیان ہے اوروہ خالص دورہ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے 0

(انعل: ۲۲) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بادش اور نیا آمت کے احوال سے افٹی الوییت اور تو مید پر استدال فرمایا تھا اور اس آیت میں حیوانات کے جمیعیہ خرجہ احوال سے استدال فرمایا ہے۔

ال آیت پر یہ افزائش ہو اے کہ صدحاتی مطونہ عمل قداری عمیرے اور دودہ قد کرنگ میں موف بی ہوتا ہے اس کا جا ہے ہے کہ خوبہ گودی طرف اور دی ہے ہی ہی مورشیں کاؤ کر ایک لیا ہے ان میں ہے بھی کی پر صفت ہے کہ آج کس اس کی بڑے جائے ہی جا اس کے خان میں کہ داور خواں سکر در مان ہے، موجونایں میان نے فوایل اور بالاد مکان کہ الکی ہے وہ مکان کی سکوری میں مشاقر اور کی جائے ہی ہی ہو گوری کی میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس کے دو میان میں ووجہ کے ہوارائ کے اور خوان نا کہ ہے اور اور ان کی جو کر سکا رہتا ہے دو فوان کو میخزارک

المائن المائر المراق من المراق الم المراق ا

ال مقام ہے اور اس کا مقام ہے اور اس کے خوان اور دودہ علی طور پر اور حول کی میں یہ اور کے اور اس کی دکس حالید م ہے کو گھا اس خوان خواند کر اس کی ساتھ ان کا بیانا ہے اور دی کے بعد سدار محری کی جہا بائے وہ کو محق میں میں می ہے کہاں میں کا محتاجہ کو اور اور اس کے ساتھ ان کا بیان اور اس ساتھ ان کی اور اس کی میں کہا تھے کہ میں موجود کے اور اس کے ساتھ کی میں اور اور اس کی ساتھ کی بھی کہا ہے اور اس کے ساتھ کی بھی کہا ہے اور اس کی ساتھ کی بھی کہا ہے اور اس کے ساتھ کی بھی کہا ہے اور اس کے ساتھ کی بھی کہا ہے اور اس کی بھی کہا ہے اور اس کی بھی کہا ہے کہ اور اس کی بھی کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہ اور اس کی بھی کہا ہے کہ اس کے خوان کی بھی کہا ہے کہ اس کے خوان کی بھی کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہ اس کے خوان کے خوان کی بھی کہا ہے کہ کہا ہے کہ خوان کی خوان کی خوان کی اس کے خوان کو بھی بھی کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ خوان کی بھی کہا ہے کہ کہا ہے کہ خوان کی بھی کہا ہے کہا ہے کہ  ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ

نر جوا ٹول ش دد دھ کیول خمیس پیدا ہو یا ؟ اگر بیا احراض کیاجائے کہ موشیوں جی جو نین ان کی او جھڑان ش بھی غذا اور چارہ ان ہی موامل سے گزر آ ہے

بحران من دوده كول شيل بيدامو يا؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ تعلق نے ہرچیز کی تدبیراس طرح کی ہے جواس کے لائق اور مناسب ہواور جس میں اس کی مصلحت ہو ہر حیوان میں فد کر کامزاج گرم خلک ہو باہ اور مونٹ کامزاج مرد تر ہو باہ اور اس میں حکت یہ ہے کہ مونث کے بدن کے اندریج تیار ہو آب اور خلقت کے مراحل مے کر باب اس لیے ضروری ہے کہ مونث کے بدن می زیادہ رطوبات ہوں اور اس کی دوو جس میں ، کملی وجہ یہ ہے کہ بچہ رطوبتوں سے پیدا ہو باہ اس لیے ضوری ہے کہ مونث کے بدن میں زیادہ رطوبات ہوں اللہ وہ رطوبتیں بچہ کے تولد کلادہ بن جا کیں دو مری وجہ سے کہ جب بچہ بقد رخ برا ہو آے تو مال کے جم مل تھلنے اور برھنے کی صلاحیت ہو، ماکہ بچہ بد مدرج پر متارب اور جب کہ مال کے بدن میں رطوبتیں غالب ہوتی ہیں تواس کابدن چھلنے اور برجے کی صلاحیت رکھتاہے، حی کہ بچی برحتار ہتاہے۔ پس ہماری اس تقریرے واضح ہوگیاکہ ہرجان دار مونٹ کے جم میں خصوصت کے ساتھ رطوبات زیادہ ہوتی ہیں ، کچرید رطوبتیں بیٹ (رقم) کے بی کے بدان پڑھے اور زیادہ ہونے کا مادہ بن جاتی ہیں جب دہ بید مال کے رقم میں ہو آب اور جب بید مال کے رقم ے منعمل ہو کرپیدا ہو جاتا ہے تو وہ رطوبتیں رحم ہے خطل ہو کرماں کے پتانوں اور تعنوں میں پینچ جاتی ہیں ماکہ وہ اس نومولود بچہ کی غذا کابادہ بن جائیں اور جب تم نے اس تفسیل کو جان لیا تو تم کو مطوم ہوگیا کہ کس سبب سے خون مادہ اور مونث مين دود ه كي شكل من مختل ، و بأب اورند كراور نرين خون دوده كي صورت منيس افتيار كربايس دونول كافرق واضح

او جھڑی میں دودھ پیدانہ ہونے کے دلائل جب تم نے دودھ پر ابونے کی اس تصور کو جان لیا تو مفرن کتے ہیں کہ یہ تمن چزیں ایک جگہ ہے پیدا ہوتی ہیں گوبراوجمزی کے نیلے حصہ میں ہو آے اور خون اوپر کے حصہ میں ہو آے اور دودھ در میانی حصہ میں ہو آے اور ہم ولائل ے واضح كر يك ين كر يہ قول مطلبه اور جريد كے ظاف ب اس ليك داكر فون معده ك اور ك مصد ميں بوق ضروری ہے کہ جب انسان احوان کوتے آئے تواس کوخون کی قے آئے اور یہ قطعاً باطل ہے اور ہم یہ کتے ہیں کہ اس آیت مرادید ب کر خون کے بعض اجزاء ب دوده پیدا او اب اور جون ان اطف اجزاء بیدا او اب جو گور می ہوتے ہیں اور سے وہ کھائی ہوئی اشیاع ہیں جو او جمزی میں ہوتی ہیں اور سے دودھ ان اجراء لطیف سے پیدا ہو آہے جو پہلے گور ميس تعي مجرده اجزاء لطيفه دو سري بارخون من آئے مجراللہ تعالى نے ان اجزاء كيف اور غليظ سے خون كومصى كرايا و راس میں وہ صفات پیدا کردیں کہ وہ ایسادودھ بن گیاجو بچر کے بدن کے موافق تھا خلاصہ بیہ ہے کہ گویراور خون کے در میان ہے دوده بداكرنے كامطلب يه بكر جانور جوغذا كھاتے ہيں اس ايك طرف تو خون بنا باوردوسرى طرف كوير خانب مران بی جانوروں کی ادو صنف میں آئی غذا ہے ایک میسری چیز بھی پیدا 10 وجاتی ہے جو خاصیت ارتک ابواور مقاصد میں ان دونوں سے بالکل مخلف ہوتی ہے، مجر خصوصاً مویشیوں میں اس چیز کی پیدادار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ دوان کے اپنے بچر ک ضرورت کو پوراکرنے کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی اس چیز کو کشر مقدار میں فراہم کرتے رہے ہیں۔

دوده كى خلقت بي اسراراورد قائق مادہ کے تعنوں اور پہتانوں میں جو دورھ پیدا ہو آے وہ الی خصوصیات سے متصف ہو آے کہ جن کی وجہ ہے وہ دودھ بچہ کی غذا کی صلاحت رکھتا ہے اور اس کے موافق ہو باہ اور اس دودھ کی خلقت الی عجیب وغریب حکموں اور

Madinah Gift Centre

ايد وقت اسرار بر معمل بحراب على سليمير شادت بن بكدوده كايد فلقت كى عظيم دراور ذروت قادر وقوم كى مديراد راس ك قبل كے بغيرو جود على شين آعتى ان اسراراد و عكون عن بيم چند كايدل ذكركر ربين: (ا) الله تعلق نے معد واور او جھڑی کے تھلے مصر میں ایک منفذ اور سوراخ پیداکیا ہے جس سے غذا کا تلجسٹ اور فضلہ ودسرى طرف برى آنت من كل جا آب اورجب انسان كوئى يزكماآب إيتاب توه منفذ كل طور يرير بوجا آب كداس کھائی ہوئی اور لی ہوئی چیز میں سے کوئی فررہ یا کوئی قطرواس منفذے نیس نکلیا جی کہ معدہ میں ہضم کے مراحل تعمل ہو جائس اس وقت اس غذا کے صاف جو ہر کو جگر جذب کرلیتا ہے اور تلجیت وہاں باتی رہ جا آئے ، مجراس منفذ کامنہ کھاتا ہے اوروہ المحصف معدہ سے فکل کربری آنت میں جلاجا آب اور سے عجیب و غریب کارروائی فاعل علیم کی تدبیر کے بغیر سیں يو يخي الله تعلق نے جگر میں اُسی قوت رکھی ہے جو کھائی ہوئی اور لیا ہوئی چڑ میں جو اجزاء لطیف ہوتے ہیں ان کوجذب کر

ليتا ب اورابزاء كيف كوجذب نسي كر أاورا تزايل ش الى قت ركى ب بوكمال بولى إلى بولى جزي جوابزاء كيف ہوتے ہیں ان کو دہ جذب کرلتی ہے اور اجزاء لطیفہ کو جذب نسی کرتی اور اگر معالمہ اس کے الث اور بر تکس ہو پاتوانسان كبدن كى مصلحت اوراس كبدن كانظام فاسد جوجا يا-

(m) الله تعالى في جكرش غذا كے لطيف اجزاء كويكانے اوران كو بعثم كرنے كى قوت ركھى ب منى كريد اجزاء لطيفه غذا میں یک کراور ہضم کے بعد خون بن جاتے ہیں ، پھرانند تعالی نے پیتہ میں قوت رکھی ہے کہ وہ صفراء کو جذب کر لیتا ہے اور تلی میں ہوت رکھی ہے کہ وہ سوداء کوجذب رکتی ہاور کردہ ش ہے قوت رکھی ہے کہ وہ ان اجراء میں سے زا کر پائی کوجذب كرليتاب برصاف خون إتى ره جاتاب جويدن كي غذاك لي كانى ب

(m) جس وقت مل کے رحم میں بچہ ہو آے توخون کی وافر مقدار مال کے رحم میں پہنچتی ہے باکہ وہ خون بچہ کی نشوو نما ك ليد ماده بن جائ او يجد مل كرم م منظل موجا آب اين بداموجا آب اتوخون جو بمل رقم مي بانيا تقااب دوخون مادہ کے تعنوں اور پستانوں میں بیٹنے لگتاہے ماکہ وہ ٹون دورہ کی صورت اختیار کرلے ماکہ وہ دورہ بجد کی غذا بن جائے اور جب بجد برا ہو جا آے اور اس کادورہ چھوٹ جا آے تواب خون ماس کے رحم میں جا آے نہ ماں کے پتانوں اور تعنوں میں بكسفذ الكعانے والى كے بدن ميں پنچتار متاہے ہیں خون كالبھى رحم ميں پنچنا مجھى پستانوں ميں پنچنااور مجھى تمي جگہ نه پنچنااور صرف مل کے بدن میں رہنااور جس وقت جس جگہ خون کی ضرورت ہووہاں خون کا پنجنااور مصلحت اور حکمت کے مطابق ا بنارول ادا كرناكياكى حكمت اور قدرت والے فاعل مختار كى تدير كے بغير بوسكتا بيا!

(۵) جب بجد پیدا ہو آب تو اللہ تعالی محنوں اور پہتاؤں کے سروں میں پاریک پاریک سورا نے اور تک مسام پر اکروپتا ب اورجب كدوه مسام نمايت تك اورباريك موت بين توان يدى چيز نكل عتى ب جونمايت صاف اوربت لطيف مو اور رہے اجزاء کیفید توان کان تک اور ہاریک منافذے لکنا ممکن نہیں ہے قداوہ چیز تقنوں کے اندری رہے گی اس طرح تقنوں ہے وہ دود د فکلے گاجو خالص بجد کے مزاج کے موافق ہو گاد رینے دانوں کے لیے نوشگوار ہو گا۔

(٢) الله تعالى نے بچہ کے دل میں ہیاہ والی کہ جب بھی مال اپنے پہتان کا سرچہ کے منہ میں داخل کرتی ہے وہ اس کو چے نے لگاہ ای طرح ماؤر کا بچہ خودا چھل کرائی مل کے تعنول کے پاس پنچا کے اوران تعنول کوچے نے لگاہ اپس اگروہ قادر قوم بچیل کے دلول بیں بید عمل مخصوص نہ ڈالٹاتو پہتانوں اور تحضوب میں دورھ پیدا کرنے کاکوئی فائدہ صاصل نہ

رور من کرا کر سی می می ورد در کی بیدار کرد کے مطاب می فرد و گرکے بداللہ تال کے دور اور اس کی دور اور اس کی معلی مورد ہو بال ہے دور اور اس کی دور کی دور اور اس کی دور کی

الله تعلق فرايا بيوج كي فرهكوار ب-سانداك منى بين ده شروب و آسانى مح ارباع يز اس كاستى بازيز اورخ هوارطعام-

نيزاس آيت يرمعلوم مواكه يشفه اورلذيذ كمانون كالممالينديده ب

حظرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواسیداس بیالے سے برحم کا

تىيانالقرآن Madinah Gift Centre

شروب پاایا ب، شد، جیز الی اوردوده - (میح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۸)

مجورون يا انكورون كوياني مين وال ديا جائ تواس ياني كو نييز كتيم مين مجراس كو بلكاسابوش ديا جائ توبيه نبيذ حلال ب اوراگراس کوجوش ندوا جائے اور وہ مشروب پڑے پڑے جمائ چھو ڈرے تو پھر نشہ آور موجا آب اور بہ نبیذ حرام

ے - (ردالحتارج ماص وسوء مطبوعه داراحیاءالرّاث العنی پروت ۱۹۴هه) دودھ کے متعلق احادیث

حفرت براء بن عازب رمنى الله عند بيان كرت بيل كه حفرت ابو بكرصد بق رصى الله عند ن كماجب بم مي صلى الله عليه وسلم كسات مين جارب تقي وجم ايك جرواب كياس فررك وسول الله صلى الله عليه وسلم كوياس كى يس

ن آب کے لیے کی دورهدود بالمرش دوروره آب کیاس لے کر آیا آپ نےووروره یا حی کدیس راضی ہوگیا۔ (ميح ابواري رقم الحديث:٩٣٣٩ ميح مسلم رقم الحديث:٢٠٠٩)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرہ کی طرف بلندى يرك جاياً كيا وبال جاروريات ودوريا ظاهرت اوردوريا باطن تع جودريا ظاهر تقوه نشل اور فرات بن اورجودريا باطن منتے وہ بنت میں ہیں، چرمیرے پاس تین بالے لائے گئے، ایک پالہ میں دوردہ تھا، دو سرے پالہ میں شمد تھا، اور تير عبالد من شراب متى من في وه بالد لے ليام من دوره مله من فياس كوبي ليا جمع الكياآب في اور آب

ك امت في فطرت كوياليا- (مج البحاري و قبال عدد ٥٧١٠ مج مسلم و قبالديث ١٩٢٠ سند احد و قبالديث ٢٠٠٠ حصرت عبدالله بن عررضی الله عنمامیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھاکہ میرے پاس دورھ کا پالد لایا گیاہ میں نے اس سے دورھ پاحق کہ میں نے دیکھاکہ میں اس قدر سروہ گیاکہ اس کی سرى ميرے ناخوں سے تطلقى ، مجرمين في اپنا بها بواء عمرين الخطاب كوديا آپ سے يو جھاكيا يارسول اللہ آپ فياس كى كيا

نعيري آب نے فرمايا: علم- (مي إلااري رقبالدے: ١٨١ مي مسلم رقبالدے: ١٣٦٧ من الرفدي رقبالدے: ٢٢٨٣ حضرت ابن عباس رضى الله عنمابيان كرتے ہيں كه يس ام الموسنين حضرت ميموند رضى الله عنمائ كريس تعاويّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لاع وآپ كے ساتھ حضرت خالدين الوليد تقے لوگ دو بھنى بوئى كودو ككريوں يرركھ كرات، رسول الله صلى الله عليه وسلم في توكه حضرت خالد في كماميرا خيال ب كد آب كوان سي كمن آرى ب، آب نے فرمایا: بال اچررسول الله صلى الله عليه وسلم كياس دوده لاياكياتو آين اس كولي ليا، آين فرماياجب تميس كوئي عَلَىٰ كَمَانا كَمَا عَلَى اللهِ وعَاكرے: اے اللہ !اس میں ہمیں برکت دے اور دودہ عطافریا کیو نکہ کھانے پینے کی چیزوں میں

دوده كليدل كوئى چيز شيس ب- (سن ايوداؤدر قمالىء ٢٠٠٥٠ من الرزى رقم الديث: ٣٣٥٥) حضرت طارق بن شباب رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله عزوجل نے جو پیاری ر تھی ہاس کے لیے شفاء بھی رکھی ہے تم گائے کے دورہ کوازم رکھو۔ (منداح رقم الدينہ:١٩٠٣)

حضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی متم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہیں بھوک کی شدت اے اپنے جگر کوزشن سے نکائے ہوئے تھا اور ش نے بھوک کی شدت سے اپنے بیٹ ریچراند حابوا تھا میں اس رات يديين كي جس داست س محليه كزوسة من ، حضرت الو يكرو من الله عند كزر سي في ف ان س كلب الله كي ايك آیت او چی بی نے صرف اس لیے ہو چھاتھا کہ وہ چھے پیٹ بحر کر کھاٹا کھا دیں وہ مط گئے اور انہوں نے کھا انہیں کھایا ، پجر

Madinah Gift Centre

تسار القرآن

MAD ميرك پاس سے حضرت عمروضي الله عد كررے ميں ف ان سے بھى كتاب الله كى ايك آيت يو چھى، ميں ف ان س صرف اس لیے سوال کیا تھاکہ وہ جھے سیرہ و کر کھانا کھادیں ،وہ بھی چلے گئے اور انسوں نے کھانا نسیں کھایا ، پجرمیرے ہاں ہے ابوالقائم صلى الله عليه وسلم كزرے، آپ نے جب جھے ديكھاتو مسكرائ اور آپ نے جان لياكہ ميرے دل ميں كيا ہے اور ميرے چرے مين كيا ہے، چرا ب فرمايا: او بريه ا مين فرم كياليك يار سول الله ! آپ فرمايا ميرے ساتھ جاو، اور آپ چل پڑے، میں آپ کے بیچیے چلٹاکیا آپ گئے اور اجازت طلب کی اور میرے لیے اجازت وی گئی، آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک پالے میں دودھ دیکھا آپ نے بوجھانیہ دودھ کہاں ہے آیا؟گروالوں نے کہافلاں مردیافلاں عورت ن آب ك ليدريد بيتواب آب فريالا احراص فركماليك بارسول الله اآب فريالا الل صفد كياس جاد اوران كوبلاكراؤه حصرت الوجرود في كمااو رافل صفد اسلام كم مهمان تقد ال كيدى في تصند ال كياس مامان وغيرو قاه اورجب بھی آپ کے پاس صدقہ آباتو آپ ان کے پاس بھیج دیتے بھے اور اس میں سے خود نسیں کھاتے تھے اورجب آپ ك إس مديد آباتو آب اس من عنود محى ليت تق اوران كو محى كلات تق و في آب كاس بات بعد رج وااور میں نے دل میں کماائل صفہ کے مقابلہ جی اس ایک پیالہ کی کیا حیثیت ہے! اس پیالہ کے دودھ پینے کامیں حقد ارتحاہ آکہ اس ے توت حاصل کر یہ جب وہ لوگ آ جائیں گے تو آپ مجھے تھم دیں گے کہ میں ان کو وہ دو دھ بلاؤں ، کچرکیا تو تع ہے کہ اس دورہ میں ہے میرے لیے بھی کچھ بچے گا! لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سواکوئی جارہ میں ہے، پھر میں اہل الصفہ کے پاس کیا اور ان کو بلایا وہ آگئے اور انہوں نے اجازت طلب کی آپ نے ان کواجازت دے دی اور دہ مگریں ای اٹی جگد پر پیٹے مجے، آپ نے فرمایا: یا اجرایس نے کمالیک یا رسول اللہ ! آپ نے فرمایا ان ب کو دودھ کا بالددو، حضرت الو جریرہ نے کہانی نے دودھ کا بالد لیا اوران میں سے ایک فخص کودیا وہ اس بیا لے سے دودھ بیتا رباحی کہ سربوگیا، پھر میں ایک ایک کرے س کواس پالے ہے دورہ پلا بارباہ حی کہ آفرین ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس كيا اوراس وقت تمام اصحاب الصفه سربرو تي تقي آپ نے پالد ليااوراس كواينے اتفہ ير ركه انجر ميري طرف و كي كر مترائ چرفرمایا: یا داهرایس نے کمالیک یارسول اللہ! آپ نے فریایا: اب میں اور تم باتی ج میں میں نے کما آپ نے ج فرالا: يارسول الله! آپ نے فرايا: چلوين كريو، من نے بيشركريا، آپ نے فرايا (اور) يوجن نے يا، آپ مسلسل فرات رے بواحی کہ میں نے کمانس اس دات کی حم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوث کیاہے میں اب اس کے لیے رات سيس يا آنة آپ نے فرمايا: يھے بالدو كھاؤى ين نے آپ كو بالدويا، آپ نے اللہ كى حركى بسم الله يوجى، اور باقي دوده لي (صحح البخاري وقم الحديث: ١٣٥٣ من الترزي وقم الحديث: ٢٣٤٤ منذ احرج ٢٥ ١٥٥ مح ابن حبان وقم الحديث: ١٥٣٥٠

المستدرك عصم ١٨- ١٥ ملية الاولياء عاص ١٣٠٨-٢١٠ ولا كل النبوة لليستى ١٩٠٢ من ١٩٠١-١٩٠ شرح السررة ألى يث ١٣٣١) دوده كاكيميائي تجزب

دودھ انسان کے لیے بھترین غذا ہے اس میں گوشت منحان اور بڈی پیدا کرنے کے تمام اجزاء توازن کے ساتھ موجود یں اور ام گائے کے دورہ میں ۲۵ ترارے ، ۲۰ سا کر ام پروشین ، ۲۰ سال ، ۱۰ میل کرام کیلئے ، ۲۰۰۵ فی کرام בוניחים של לוקנשי של יחים בל לוחיפשי שם בול לוחיפשים וברום בחול לוחי פוצ ובנ בוצ פלום-الله تعالى كارشاد، اور بم تهيس محجورول اورا تحورول كي يطول بياتي بين تم ان يضيع مشروبات

Madinah Gift Centre

تاركرتے مواور عدورق بے شكاس مى عقل والوں كے ليے صرور شانى ب ١٥ النوا: ١١٥

اس آیت میں فرمایا ہے "تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو"اب ہم سکر کامعنی بیان کردہ ہی اہام خلیل بن احمد فرابيدي متوفي ٤٤ اه لكيمة بين سكر كامعني صحو (بوش بين آناه نشد اترنا) كي ضد ب(تلب العين ٢ m ص ٩٤١) او رعلامه راغب اصفهاني متونى ١٠٠٥ ه لكيت ين:

سكروه صالت بجوانسان كي عقل پرطاري موجاتي باس كاكثراستهال مشروبات بين مو ياب مفضب اور عشق كي وجدے جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کتے ہیں اسکرات الموت بھی ای سے اخوذ ہے، قرآن مجد میں ہے: وَجَاءَتُ سَكُرَةُ أَلْمَوْنِ بِالْحَقّ - (ق: ١١) اور موت ك بهوى حق حالة آئل.

اورسكران مشروبات كو بحى كتية بين جن بين سكر انشه) و تاب، قرآن مجيد بين ب: تَشْجِدُونَ مِنْهُ مَسَكُرًا وَرَقُا حَسَنًا. تمان ے نشہ آور مشروبات اور عمد درز ن تاتے ہو۔

اور سکر کامعنی ہے پانی کوروک لینا ہیروہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے ہاؤف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چزکے بند کردے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجد میں ہے: إِنَّمَا سُرِكُونَ أَبُصَارُنَا - (الج: ١٥)

ہاری نظر بندی کردی می ہے۔ (الغردات جام ١١١٥) مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباذ مكه مكرمه ١٨١مهه) علامدالسبارك بن محرابن الاثيرالجزري المتوفي ١٠٧ لكصة بن:

سكراس شراب كو كمت بين جوا مكورول ين فيو زى جائى بيد معنى اس وقت ب جب كاف يرزير واكر كاف يرجز ہواورسین پر پیش ہوقواس کامنی بے نشہ کی کیفیت ہی نشہ کی وجدے شراب کوحرام قرار دیاجا آب نہ کہ نفس نشہ آور مشروب کی وجہ ہے ہی وہ نشہ آورمشروب کی اس قلیل مقدار کوجائز کتے ہیں جس سے نشب نہ ہوا مدیث میں ہے: حرمت المخمر بعيدها ولسكر من كل فرراعورك شراب) وايناح ام كياكيا باور برشروب

عى بےند آوركو-(كتاب النعفاء الكير للعقبل جهم ١١٣٠ مطبوعه وارالكتب العطب بروت ١٨١٨٠)

اور مشہور پہلامعنی ہے بینی انگور کی شراب اور ایک قول ہے ہے کہ سکر اسین اور کاف پر زبرا کامعنی ہے: طعام، از ہری نے کماالی لغت نے اس کا نکار کیاہے کہ اہل عرب اس کو نسیں پہچائے۔

(التهايدج عص ١٩٣٦م مطبوعه وارالكتب العليد بيروت ١٨١٨ه) علامه محمدين مكرم بن منظورا فريقي متوفى الده لكهية بين-سكر صح كى ضد ب يعنى نشير من مونه قر آن مجد ير ب:

لا تَقْرَبُوا الصَّلْوةَ وَانْتُهُ مِسكَّانِي حَتْي نشه كى حالت بين نماز كے قريب نہ جاؤ حى كه تم سجھنے لگوك تَعْلَمُوامَاتَفُولُونَ ﴿ (النَّاءِ: ٣٣) - MC - 216-

سكرة الموت موت كي شدت كو كمت بين اور سكر ، خمر (الحور كي شراب) كو بحي كتية بن اور سكر اس شراب كو بحي كنة

تسان القرآن

Madinah Gift Centre

ہیں جو مجوروں اور مھاس وغیروے بطلی جاتی ہے الم ابو صنید نے کماسکر اس مشروب کو کتے ہیں جو پانی میں مجوروں اور کھاں وغیرہ کوڈال کریٹا جا آہے۔ (نبیز)مفرن نے کہاہے کہ قرآن مجید میں سکر کالفظ آیا ہے اس سے مراد سرکہ ہے لیکن بيرايبامعتى بب جس كوافل لغت نميس پهيائع قران كهاب كرتند خدون منده سكراورز فاحسنا بين جوسكر كالفظ باس عمراد خرب اور رزق حن عمراد كشمش اور چوار عين اوريد آيت حرمت خرے يمل بازل جو كى تقى، الاز ہری نے اس آیت کی تغیریں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکرے مراد ہے جن چھلوں کے مشروب کو حرام قراردیا گیاہے اور رزق حسن سے مرادہے جن پھلوں کے مشروب کوطال قرار دیا گیاہے ابن الاعرابی نے کماسکر کامعی نبیز ب صدید یں ہے کہ خرکو بعینا حرام کیا گیاہ اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو-

(اسان العرب عم م ١١٥ - ١٢ - ١٢ معلمة مطبوع ايران ٥٠ ١١٥)

سكرى تفييرمين مفسرين كي تضريحات المام عبد الرحمن بن على بن محد جوزي متونى ١٩٥٧ الكفتة بن:

سكر كى تغيير بين تين اقوال إن:

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود بحضرت ابن عروضي الله عنمه اورحس اسعيد بن جبير مجلد ابراهيم ابن الي ليل الزجاج این فتیبه اور عمروین سفیان نے حضرت این عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ سکر وہ ہے جس کے پیعلوں کامشروب حرام ب ان مفسرین نے کمار آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب خمر(انگور کی شراب) کاپیٹامبل تھا، پھرف جسنب و "ان ے اجتناب کو" (المائدہ: ۴٠) نازل ہوئی توب آیت منسوخ ہوگئ سعید بن جیر، مجابر، منتجی اور تھی نے اس آیت کے منوخ ہونے کا قول کیاہے۔

اس قول كاخلاصه بيب كدسكر ب مراد خررا محورى شراب) ب اوربيه مورت (النيل) كى باس وقت شراب كلينا

مباح تعااد ربعد بين مدينه منوره بين جب سورة المائده: ١٩٠٠ زل بوئي تو غمر كوح ام كرديا كيا-(٢) جشہ كى لفت ميں سكر كامعنى ب سرك اليا عونى كى حضرت ابن عباس ب روايت ب اور ضحاك نے كماكد يمن كى افت ميں سكر كامعنى سركد ہے-

(٣) ابوعبيده في كماسكر كامعنى ب واكته ان آخرى ووقولول كى يناه يرب آيت محكم بمنوخ سي باوررزق صن سے مراد بان س بے بو چزی طال بن اسے مجور الکور اسم اور سرک و فیرہ-

الم ابو بكراحد بن على دازي بصاص حنى متوفى ١٥ ساره لكستة بن:

جب کہ علاء حتقد میں نے سکر کا طلاق خرر بھی کیاہے اور نبیڈر بھی اوران میں سے حرام مشروب یہ بھی تواس سے بیہ ٹابت ہوا کہ سکر کا طلاق ان سب پر کیاجا آہے؛ اور ان کا یہ کمناکہ خمر کی تحریم سے یہ آیت منسوخ ہو حمی ہے اس کانقاضا کر تا ب كد جيز حرام نيس ب ايس آيت ك ظاهر ين نييز كاهلال موناواجب ، كيونكداس كافخ ابت نيس ب وقاده في كما ے کہ سکر عمیوں کی خرب اور رزق حسن سے مراد ہے جس چیز کووہ نییذاور سرکہ بناتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خرحام میں ہوئی تھی، خراس وقت حرام ہوئی جب المائدہ ، ۱۹۰۰زل ہوئی المام ابو پوسف فے اپنی سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف جمیجاتوان کو بہ تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

مع دیاکروں او کو ان کو سکر پینے ہے سمع کریں اعلم او بھر نے کا کہ سکر اور اندون کیے حرام ہے اور وہ جھی انتر ہے سے مواد ہے مجموروں کو ایکن میں فاران واباستاندوں کر پہائی میں جمالت پیدا ہو جا کریں۔ سے مواد ہے مجمودوں کو کان میں مار انداز کا میں اور انداز کا میں انداز کا میں انداز کا میں انداز کا میں انداز کی

ادکام افرآن جامی ۱۸۵۸ مطبور سیل اکن کی اور ۱۸۵۸ مطبور سیل اکنی کا اور ۱۳۰۰ها ۱ متی افزییب کی تعریف بید ب: انگور کے چیشیرو کو پانی میں اوال دیا جائے دسی کداس کی مضام پانی میں متعلی ہوجائے

خواهاس ش معال بدا الول ياند مول - (بدائع المسائع بي من منه مطور داراكت الطيديدة ١٥٠١هه) علامه المصلي المنتي متوفي ١٨٨ه العديد في الزيب كي يه تريف كي ب كدوه الحور كالإشروب به شرطيك و شروي

کے بعد اس میں جماک میں ابو ابو بائیں مطالبہ شرائی ہے کہ اب کہ اوٹی ہے کہ دخیہ والسعب کی ابوائے بھی شخص واجواد دول کوائی شی ڈال روا جائے جب ان کو ہو ش وابوائے اور ہے کا ایسے ہو جا کی اور ان میں جماک پر یا ہو جا کمی گھرے جمام چیں دور شریعی - در المحترین میں اس علی در ادرام اور انسان کھی ہو تھا جھا

اس آباد مند میں من اس میں میں ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس آب کا بھی نے دو یک تمریلی کو بھیات حاصل کرنے کے ضوروں کے تمریک کرور نیزی کو بھات مجھی ہائیں۔ ایک شاملہ شک نور میک تمریلی کو بھیات وراس کا تھم

ائمہ الله یک زویک ہر نشر آدر شروب نمر ب اور ہر نشہ آدر سروب کلوی علم ب جو نمر کا علم ب ایمی دوح ام

طام مجدالله بمان الدين الديمة طبع حق ۳۳ سالت بين التي يين . المحترفة و مشروب حمام ميد في التي التي والا والدين فريب الاواقع رسم في حجريت والى المحترفة المستودة على المتوان به الاواراك كم يشيخ بده المتحاولة البريسة والدواق كو أن بين احترث مجروه حق حضوب ابن السودة علاجات المتحاولة ا المجروفة الإيرادية عضوب مستدى الي قاص معترفة الي من المتحدد التي الاحترافة المتحدد 
ندنب به مقدما و باعثین اورج بالیمین علی سے حطاب طاقاتی عملیہ قائم قبارہ عمرین عبد العوم الک امام شاقعی ا اید تو ادا جمید اور استحق کا یکی فدریب ب اعداری اصل بید سیاک حضرت این عمر وستی الله متعملت بیان کیاکد رسول الله سلی الله علیہ و سلم نے فریا ہر وشد آور

ارشروب) فحربے اور برخرح اسے -رض ایو داؤر قم الحدیث ۱۳۹۸) اور حضرت جابر رضی اللہ عند عال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ و سلم نے قربایا بھی اسٹروب ای کیٹے مقدار نشہ آور مواس کی قلیل مقدار ادگی اترام ہے -رشن ایو داؤر آئیا ہے۔ ۱۳۸۵

ادر حضوت ماکنتر و من الدور من است و با دور الدور ا نشر آور ترام به اور قباليا بالدور الدور الدو رقم الدور شدن مام سن الزور أو الدور ا مجموع الدور الدورة حد نخل به الدور الدو

ش بود داور قرار شدیده ۲۰۰۳ مین انزد کار آن العدید ۳۵ مهدا این قبله کانشوان ۱۳۸۰ من از ادار بر الدید ۱۵۰۰ من ایز کید که شد آور مشروب اگورک شروک مثالیه سه او دامله اخریک کمانش آو دستروب پیشند کی در خصت میش کولی مدیدت مجمع تعمیر سے ۱۱ مختوج میران ۱۳۶۳ میلیود دادانکش دورت ۱۵۱ میران

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلدششم

رسل النفه على الله عليه و سلم تما الابر الله الم و مثل حربت الوحور على حضرت على احضرت عبدالله بن مسهوداود حضرت الإسهود و من الله تمام النظر والمبدأ الله قدامية تضامى المراح متحكارا دايا بيامي في حد ودايت به كه ما ما اعظم نشائع النفاء من محكم كدام الما والحيام في طواع من سايك مثمول بيد من المواجد من الماجد على الماجد من المبا مهم المراح على قد كور بدل ما المواجد في المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد في كم يك المراح على المواجد ال میجهاس کی شرورت جمیس ب اور به امام اعظم کا انتخابی تقوی ب -(دوالتاریز جامل ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ میلید را اروادی از در التاریز ۱۳۳۰ - ۴۰ مطهد را اروادی از اروادی از در ۱۳۳۰ را

(ردالکان ۱۳۳۰-۳۳ ملیور داراحاداترات الرباییورداراحاداترات الرباییوت ۱۳۳۷) اس حدیث کاجواب جس کی کثیر مقدار نشه آور بواس کی قلیل مقدار جمی حرام ب

الما او حضاد ادام او بوصف کزدیک قریم اداده شر شروب کا نیز دهد او درواس کی معمد او است این معمل مقداری ا با ترب ادراد دام محداد اکر دهاید کنده یک این مقدار این محداد با تربی جانزانی با دراد دام محداد از است معدف به معزمت التر و محدالت و محداد کن بین که رسل الله محمل الله طبود معلم فراید حمل فراید حمل کام مقدار افزورساس کی

سرعت مرد والمستعمليون مري مدر مول الله والمستعمل من المراح الله والله عبد م م حديد من المرملد الشروال الله وال على مقدار محى ترام ب-(من الروى فر أولوم شدة الله من الرواؤد فر أولوم من الماملة من المناطقة على من الرواؤد فر أولوم الله من المراحة (١٣٨٥)

ئى الترقى و قم الحديث ١٨٥٥ من الدواؤور قم الحديث ١٨٥٠ من النامانية و قم الحديث ٩٣٩٣ مي ان منان و قم الحديث ١٣٨٥ علامه كامل متوفى ١٨٥ه ها من معديث كيرواب من الصحيح بي:

نجگیائی معین سنے اس مدیرے کور و کرویا ہے اور المساح کر سید حدیث می معیالات علیہ و ملم سے ثابت نمیں ہے۔ (واقع زمانی حقق 1900ء کے کہا ہے کہ اس صدیف کا حدیث بارچ موجی الحراب "الماداد اللق نے اس حدیث کی امارید و کر کاجروا و معینے میں۔ قسب الرابین اس مع مطبور دارا اکتب المعلم ہوں جا 1840ء

ہیں۔ معنیا مربین کا سی میروروادا میں ہمیں ہیں۔ دو مراج اب یہ ہے کہ یہ عدیث ان لوگوں پر محول ہے جو اس تھم کے مشروبات کو بطور لوواقعب بیکن (اورجویدن میں

خانت ما ممل کرنے کے لیے ان کونکل دہا کا حجم کی دائل کی بی اور نظار در المختارج مال ۱۳۳۳ میلود پر ویت ۱۳۳۷) اور تیم اجزاب یہ ہے کہ جمل حمزوب کی کیٹر مقدا رفتہ اور اور ان کاروا آخری کا خوشب پر کسے نشر پیر ابوا اور اس کی گیلی مقدار دیج خوشش آور سے بدا و اس معمد سے اور سے مدان اس آئی کا کھیڈ نے میں کا بھی اس کے متحل کے مدار

هیل مقدار دو قیمر شده آدار به در ام نمین به اوار به دارید داری گوی شود شهر محمول به . هیل مقدار دو قیمر شده آدار به در ام نمین به اوار به هدیت این آخری گود شد محمول به . (دارنگاه مالای میماند و دارد اکتب اطلبی و در ۱۹۸۷ میلی میماند و دارد اکتب اطلبی و ۱۹۸۷ میلی و ۱۹۸۷ میلی ا

شمر کامید شرام بوخااد میاتی ششرویات کلید قدر و نشه حزام بودنا الما او خیذ جوید فرانستی ایر بس شروی کی بشرهندار نشد آور بودان کی قبل مقدار حزام نمی به این کساس قراع دسید فرامادی شده استدال کمایا کیا به

الشن الكراني في المن المدين المن الكراني ا

(الميم كيروقم الحدث ١٠١٢-١١٠١١ ما ١٠٠٠ من ١٠٠١ من ١١٠١١ من ١١٠١١ من ١١٠١١ من ١١٠١١

الماما

الم الويكرعبدالله بن محرين الى شيد متولى ٢٣٥ه الى سدك ساته روايت كرتي بن: حضرت عبدالله بن عمر منى الله عنماليان كرتي بين كه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس بين بين بوع تق آب کے پاس ایک پالہ لایا گیاجس میں مشروب قعاہ آپ نے اس کواسینے منہ کے قریب کیا، پھراس کوواپس کردیا، مجلس کے بعض

شر کاء نے بوجھا یا رسول اللہ کیا ہے حرام ہے؟ آپ نے فرملا اس کو دالی لاؤ وواس کو واپس لائے آپ نے پانی منظاکر اس يم ياني ذالا ، عراس كوبي ليا ، عرآب في ليان شرويات من خوركياكرو الربيد شروب جوش مار مامولواس كي تيزي كوياني ك سائد و روو-(مصنف اين الي هير رقمالد عند ١٠٥٠٠ مطبور دار الكتب العلمد يروت ١٨٣١٠)

المام بن الحارث بيان كرتے بين كد حضرت عمر منى الله عند كياس مشش كانبيذ لاياكيا آب ناس كوباا ورمات ير يل ذالااور باني منظلا اس شرياني ذالا مجراس كولي ليا- (مصنف اين الي شيه رقم الديث: ٢٣١٩٥) ا بن عون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نکتیف کے لوگ آئے 'ان کے کھانے کاوقت ہو گیاتو حضرت عمرنے کما کوشت سے پہلے ٹرید (کوشت کے سائن میں روٹی کے تھوے) کھاؤ یہ خلل کی جنگوں کو بعرایتاہ، اور

جب تمارے نییز مل تیزی و قاس کویل سے قر و و اور دساتیوں کوند بااؤ - (مسنف این ای طیب رقم الدعث: ٢٣١٨)

حفرت عائشه رضى الله عندائے فرالما اگر تهدارے نبیذی تیزی موقواس کی تیزی کویانی سے تو ژاو-(معتقدابن الي شيبر رقم الحديث:٢٣١٩٩)

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ نے کماجس شخص کوانی نبیذ کے متعلق شک ہو تووہ اس میں پائی ڈال لے اس کاحرام عضر طاحائ كاور حلال باقى ره جائے گا- (مصنف اين الى شير رقم الحديث: ٢٣٢٠١) نافعین عبدالحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے فرمایا:ان مشکلوں میں ہے اس نبیذ کو ہو کیو نکہ یہ کمر

كوقائم ركمتاب اور كلفائ كو مضم كرناب اورجب تك تهمار بياس بانى بيد تم يرغاب شيس آسك كا-(مصنف ابن الي شيه رقم الحديث: ٢٥٢٠٣)

امام على بن عمردار تعنى إلى سند ك ساته روايت كرتي بن: حصرت ابو جربره رضى الله عند بيان كرتے بين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرايا جب تم ميں سے كوئى علن اسے

مسلمان بحاتی کے باس جائے اور وہ اس کو کھٹا کھلائے تو وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کا کھٹا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے توه اس مشروب كويية او راكراس مي كوئي شبه جو توده اس مشروب مي ياني طالي-(سنن دار قطنی رقم الحدیث:۳۶۹۹ مطبوعه دار الکتب العلمید بیروت ۱۳۸۶هه)

حضرت ابومسعود رضی الله عند بیان کرتے میں کہ میں نے دیکھاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں نبیذالیا گیا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كوليا يحرباغ پريل ڈال براس كوواپس كرديا "أيك مخص نے بوچھايا رسول الله كيابيه

حرام ہے، پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كوليا اور زمزم كے ڈول سے اس بي پانی ڈالا اور فرما اجب تمهار امشروب وشمار رباموتواس كى تيزى كويانى عن و دلو- اسنى دار تعنى د قمالديث ٥٥١١ مالک بن قعقاع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمروضی اللہ عنماہے گاڑھے نبیذ کے متعلق سوال کیاتو انسوں

جلدخشم

نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک مجلس میں بیٹے ہوئے تھے، آپ کوایک فخص سے نبیذ کی او آئی آپ نے پوچھا يكى بوب؟اس نكلية نيزى بوع أب فرطاجاداس عى عدار آد وول رآيا أب فرير كاركار ك سو تھا چروابس کردیاوہ فض کچے دور جا کرواپس آیا اور ہو جھا: آیا بیر حرام بےیا طال ہے؟ آپ نے سر تھا کردیکھا تواس کو گاڑھایا آپ نے اس میں بانی دالداور لی لیادر فرمایاجب تمهارے بر توں میں مشروب جوش مارنے لگے تواس کے گاڑھے ین کویانی سے تو ژو- (سنن دار تعنی رقم الحدث: ۱۳۹۴۸، مطبوعه بروت الماسمان)

ان احادیث کی اسانید بھی ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے بید احادیث حسن تغیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرناصحے ہے ان بکشرے احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ نمیذینا جائز ہے ااور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہواس کی قلیل مقدار پیناجازے بدشر طیکہ دومشروب غیر خربوا اورای طرح بومشروب غیر خربواد راس کے تیزادر گاڑھے ہونے کا دجہ ے نشہ کاخطرہ وقواس میں پانی طاکراور اس کی تیزی گوقو ژکراس کو پیناجائزے اس سے یہ تیجہ لکلاکہ ایلی پیشک دواؤں میں جو تليل مقدار من الكومل في وي بوتى إوراس من ديكردواؤل كآييز أو تي إوراس كالجهد يادو يحيم يد جات ہیں وہ دوا کی شراب نمیں ہیں اور ان کا پیناجا زے ای طرح پر فیوم بھی قلیل مقدار میں اسرے کیاجا آہے اس کا سرے ر تابھی جائز ہے اور دہ نجس شیں ہے۔

الله تعانی کارشاد ہے: اور تیرے رب نے شیر کی تمھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور در ڈنول میں اور او نتے چھپروں میں گھرینا ہے 🔾 پھر تا ہر قتم کے پھلوں ہے رس چو یں چھراپنے رب کے بنا کے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ ان کے پیل سے رنگ برنگ کے مشروب نگلتے ہیں اس شروب (شد) میں لوگوں کے لیے شفاوے مید شک اس میں فورو فكركرنےوالول كے ليے ضرور نشانى ب ١٥ التي: ١٩٨-١٩١

اس سے پہلے اللہ تعالی نے بیہ بتایا ففاکہ اس نے انسان کے لیے مویشیوں میں سے دودہ نکالا ، پھراس نے بیہ بتایا کہ اس نے مجوروں اور انگوروں سے سکر اور رزق حسن صیاکیا اور حیوانات اور نیا بات میں اپنی خلقت کے عجائب اور فرائب ہے ا بی الوہیت اور توجید پر استدلال فرملا اور ان آیات میں شہد کی تھی کے شہد نکالنے سے این الوہیت اور توجید پر استدلال ربا ۔ بدحوانات ، مجی استدلال ہے اور نیا بات ہے مجی مکمونک شدر کی مکھی پھلوں اور پھولوں کارس جو تی ہے۔

شدكى مكنمي كى طرف وحى كى تحقيق اس آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے اور ہم نے شہر کی تمھی کی طرف وی کی۔ علامہ این اٹیر بڑ ری متو تی ۲۰ ۲ ھ وی کا معى بيان كرت موس الله بن:

حديث يين وحي كابكرت ذكرب الكيف اشاره كرف محى كوييعيد الهام اور كلام تنى يروى كالطلق كياجا باب-(النهاية جهم ١٩٦٣ مطبوعه امران اله ١٣١٥)

اصطلاح شرع من وى كامعنى يرب: الله ك جميون من يكى يرجو كلام نازل كياجا آلبوه وى ب-

عدة القارى جاص ١١٠ مطبوعه ادارة اللباعة النيريه معروهم ١١١ه) وى كاطلاق المام يرجى كياجا أب علام تختازاني المام كاستى بيان كرتم و ع لكمة بن: ول مِن بطريق فيضان خركي معنى كوذ النا- (شرع علائد سني مطبوعه نور محدامج المطالع كراجي)

Madinah Gift Centre

تسان الق آن

کی چزائو کس کے دل میں اقتصاد کرنے اور دائے کو کہو تی کمانیا کے جیسالد اس آیت میں ہے۔ انباء علیم المام کے لیے دی کے استعمال کا مثل ہے آیت ہے۔ وَکَ اَکَ اَلَیْ اَسْتَمْ ہِوَا کَمْ اِلْمُعَلَّمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

(انٹورٹی) ( وی سے ایس کے اپنورٹی ( انٹورٹی ( اف) وی ہے۔ اوراولیا واللہ پر المام کے لیے جو وی کالفوا ستول کیاجا ایس کی مثل پیر آبت ہے: ڈائٹر شینے اگر الکیسٹری ویسٹری ( مال) کیا اس کی سر مرحم کی طرف المام کیا

آو ترسیست واقع فروشتی آن آو توجیت و اود بهت موی کی بل سکول بی بیات ادا کرتم اس کو (انتسبت من ) اور حوانات کے دول میں کی بات سکوالے کے کے وی کے احتمال کی مثالی است ہے:

ر المستخدم ا والمستخدم المستخدم المستخ

بیگر شدی کا می گلا کر بیک شل ک طور پر به دور به نادر کانو زانده یک و این می که تقوی کوچ ستایه باس کو کوی خاص می بیز آلید میسی عمل آنیا دانشده بی اس کی خاص به بایی طرح به نادر دو بیاقی خاص می کرتے بین ادوانشد می ان کے دوان میکن با السام بادر دان کو شما کے بات کا طرح اندازی کو کسی انتقالی کام کانیند ادور حسن عمل می مذهبر می تنسیب تر به می انتقالی می اس کار دانش بیز السام ب

اقل ہے میں العب الوصل الشد حورت کالی هم موادی اور مصدا بعوشون سے دو مری هم موادیہ۔ اور اس ایجت سے موادیہ ہے کہ جس میادی اور مصنی ورطین شک کمر بنائے اس بھر موادیہ کہ جس اند شاقل سے بھر شدر کا محمل کو حجار کاروں با اور ان اور چنگوں اور میکھوروں میں کم میانے اس کی تقریبی مالان نے

جلدششم

شرری کھی سے بچے ہو غرب افضال اخد خلال نے شدری کھی کے تحس اور اس کی طبیعت بھی انکی تفرد کی ہے جس کی وجہ سے وہ ایما بجی ہو فرب مگر بالی ہے کہ مظل وہ السام کی خلال کا در اس کا میں اس کا میں اس کے اس کا در اس کا در اس کا روز کا در اسان کی اس ک ان شرک کی وائم مطاق ہو وہ مسری ہو کا جا اور اس کے اتجامات اسرای وہ شی وہ اس اسان بھی

ان معنا کی این میں میں میں میں بات ہوں ان میں میں اور اس میں استوں ہوئے ہیں اور سروات اسان میں اپنے پر کاراورا (۲) علم بخدس بی ایو جائے کہ اگر اسروس کے طلاواور کی قائل کے کم بینائے جائی قران کھروں کے درمیان منز ریگند کے فقا انکھر دوسانے کی گوریوں میں بر انگر کی کھریا تھے کہا تھی کر تاہد کر ہے وہ کہا کہ ذاتے کے شور یک

خود برگار نشانی نگر داجا سنگی گین نیب سدس شن هم برگرینا تبهایی کستان کسند در مین کافی خالی بکند دس بنتی کی بخیر اس انتقاق خود جنان انکام سخت سک منافی کلم بطانی مستریت فیرسد فریسه امریت. (۱۲) شدی کیمی مان بال یک کاف کلد بوقی میداد اس کانتم بود می گیمیون میداد با در باقی کمیدی اس کا خود میداد برگار کیمیال اس کی اطاحت کرتی بی اور جسود سر اس کران تی بین قرسه اس کوارنی جداد بر اندایش بین -

(۳) جب شعر کا کھیاں مین مجتب دوانہ ہو گی ہیں تو موسکی عنظمہ آلدان باقائی ہوئی دوانہ ہوئی ہیں اور اندہ تی ہیں او افران مال کا اعظم سے دوارد دائے مجتب کی طرف اسرائی ہیں۔ (۵) اعد تعلق کی قدرت سے دورد سے ایس ایس کی جارو جوری اور دیکے مار پر عجم کے بارکید ایر کے دوارد کوئی کہ مکائی جارو است کے جواب سے اس ایس کی خدات کو کھی تھے وہ دوروں میں جو بالے تو دورار مان ذرات کوئی کہ مکائی جاروانہ چھر کے مجتب کیا گران وزارت کو ان کی سے کا در تاریک کے این اندا ڈائو کرد ہے۔

0) میں کی میان میں اسے میں میں کا واقع اور ان کی میں اس اور ان کی اور ان کی اور اور اور اور اور اور اور ان کی واقع کے کہا کہا گیا ہے اُنٹریل کی گور ان کا ان اور ان کا ان اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان اور ان اور ان ہے اور کی وہ کی میں کی اور ان کی انسان کی اور ان کی اور ان کی اور ان اور ان کی اور ان اور ان اور ان کی اور ان آئی ہے۔

ذل ہے -حشرات الار من کوبار نے کا شرع سختم حضرت این میاں رمنی اللہ محمالیان کرتے ہیں کہ فی مسلی اللہ علیہ و سلم نے چار میانو روں کو تل کرنے سے منع فرایا

ے بچھ فی اشدی کھی بچھ والو دا (جزر کے کابر عددہ پھوٹے پر عددی کافٹا کر گئے۔) (''کی ادارہ الم کی سیارے اللہ میں المدین کے استان المدین کے اللہ میں استان المدین کے اللہ میں استان میں الماری بھٹر او کا سیار کی تھے جائی کا استان کا کھی المدین کے اور استان کے استان کی استان کے الکی کار مرز پہنے کا ساتا ڈیٹر ٹیمل استواں کے تھے جائی اور ادارش کا کا کھی اللہ دوان کساور میں میں بھی کھی ہی اس سے انسان شرو

ڈو بھی میٹروان پر تھ جائی ہی ادامال مان آخراد اور دواں ساندہ در سے صوبان میٹسیکی ہیں وہ سے اسٹون شرید فیٹ میٹر انجاز اور کہ ہے آگا اور انٹرون کو بھی وہا ہے۔ کہ کہ خاجائز میا نے اس کا دواسیہ ہے کہ فورے خرد کو دور کرنے کے لیے ان کو اور خاج انٹرون کو انٹرون کو انٹرون کے اور دائی کا اس دوا دواندہ میں ہی ترین تھی آپ نے کاشٹود اسٹریکٹ بھے ہم میٹرود و کھو کی کم کے انگام ہواہے۔

Madinah Gift Centre

بعدا ۱۳ <u>نا المحلماً الماسمال ۱۲</u> لاح كرفي اوردوا استعمال كرفي كم متعلق احلايث الله تعالى فرميا بيا اس المرياعي وكورك كم يثقاف ب

قرآن جیرگاس آنت شمہ بنتا ہوں گفار تا کہ اور دہ پینے کے جوازی دکس ہے۔ بعض صوفی طائع کرنے اور دوا پینے ہے سے محمد کے سی کہ مسلمان اس وقت مکا ساتھ مثل کافول نسمی مقاجب مک سودافہ قبال کی طرف سے آئل ہم کی آئم بائی الای اداری کا میں اس موجی ہے اور دور ہے اور الد قبال نے اس کے شدی کو کو اس کے شاہ وقبل ہے وور اس کا شاہدہ نام ہیں کا جارے ہو گاہ کی بیادار اصابے میں دواکر اس کو استعمال کیا جائے نے اور انوکو کو چا ہے کہ کی دوائع کے دوائع کی اس مالا کے قرآن مجدود اصابے میں دواکر کے ک

ر بیسید بار می الله من مدیان کرتے این که رسل الله می الله عند معلم نے فیالی برنا کری دوا میشن بدیدود ا سخاری افزاد میشن الله و دو اللی کے عمل سے فلعا بالدید را مج سم تر آفادے بدید بین انتہاری الله بالدی دو الله ب عمران اقدومیان کرتے ہی کہ حضرت بارین موراند رضی الله مختلات و میں افزاد میں الله بالدید کے اللہ بالدید کے الله بماران دو تک کسی بیان کا مجدسی تم مجھیت کے اللہ واقد تک میں میں الله الله بالدید کا میں الله بالدید کا میں الله یک کرن میں مشافعہ بدا مجلس الله بالدید کا میں الله بالدید کا میں الله بالدید کا الله بالدید کا میں الله بالدید کا الدید کا الله بالدید کار

ب دهرت بابر نے کما یک نصد لگانے والے لاز کے کوباؤ اس مخص نے کماات اور عدائد ، آپ نصد لگانے والے کئی کمان جا درج ہیں 8 حضر سابر نے فویلائیں اس فرم نصد گوانا چاہتا ہواں اس کے کمایل بھرے و فرم کے حمل بیشیس کیا یا بھرے در فرم کیرا کے گام سی سے محتلی مسئول جس محتلی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں مسئول ہے ہے کہ اور اس کے اور اس کے اموال کے کمار کا مسئول انسان میں اس کے اور اس کے اس کے دوار اور اس سے کی دوائی خرج ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو بسیار شرک کرکے کھوٹ میں سے الوج کی اگارے کو مرکز کر کے داتا گالوائے کی سے میں ہے نے فوایل وال کا گارے کو کھوٹ

ر مجم سلم بابدا شام بردن الأخرار الم المواقع المواقع الله عن المراقع مسلم بابدا شام بودا الرقم المسلم (۲۳۰۵) تقوانست كاب بازند على مكى الله عليه وسلم يستوحوسه إو هيه رضى الله عندك فاحدوثك كانتم بها احترت جابز رضى

ر مصان بوت مسبق می ماهند میده (مهار منابع مساید میداد منامه منابع الله منابع الله میداد الله میداد میداد میداد الله عند خیرایا که هنر حضورت امر مله در منابع منابع منابع الله و اور قم الله منابع ۱۳۵۰ می در آم الله مید ۴۳۵۰

حضرت جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی الله علیہ و سلم نے حضرت الی بن کعب رمنی اللہ عنہ کے پاس ایک ملیب میجھائموں نے ان کی ایک زگ کاٹ کرداغ دیا۔ پاس ایک ملیب میجھائم وں نے ان کی ایک زگ کاٹ کرداغ دیا۔

ا مح مسلم ر آبادی شد: ۹۳۰ سن ایر داو در آبادی شد: ۹۳۰ سن ایر داو در آبادی شد: ۹۸۷ سن این اجه ۱۳۷۳) حضرت جار رضی الله عند بیان کرتے میں کہ حضرت معدین معاقد رضی الله عند سے بازد کی ایک رگ میں تر کالا تی

رخثم

-4-5° -2-( ميح ابواري وقم المعت: ٩٠٤٣ ميح سلم وقم المرعث: ٩٣٤ سن الرِّفي وقم المعت: ٩٠٤٣ سن ابن ماجد وقم المعتث: ٢٤ ١٩٣٢ السنن الكبرى للشبائي رقم المدعث ٢٠٠٤) حضرت عكاشه بن محسن كى بمن ام قيس بنت محص بيان كرتى بين شرى اب ووده يت يج كوك كررسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت من حاضرة وكي اس في آب يبيشاب كردياء آب في إلى مناكراس بمارا ، مجرس اسية أيك اوريج کو لے کر آپ کی خدمت میں گئی جس کامیں نے گلاد بادیا تھالا بالوکی بیماری کی وجہ سے ا آپ نے فرمایا تم اسپنے بیچ کاحاق کیوں

494

دیاتے ہو؟ تم اس مور صندی کولازم رکھوااس میں سات چیزوں سے شفاء ہے ان میں سے نمونیہ بھی ہے، تاتو کی بیاری میں ناك سے دواؤ الى جائے اور تمونيے يس منه سے دواؤ الى جائے۔ ( مج مسلم رقم الحدث: ٢٢١٣) حصرت ابو ہررہ و منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہی صلی اللہ علید وسلم کوب فرماتے ہوئے ساہے کہ کلو جی

مين موت كسوا برياري كي شفاب- (مح مسلم و قبالديث: ١٥٥٥ سنن اين اجر و قبالديث: ١٣٨٧) حصرت ابوسعید خدری وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص نے حاضرہ و کرعرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ مجھے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اس کوشید طاؤ اس نے اس کوشدیالیا، پر آگر کمایس نے اس کوشدیالیا تھا اس کے دست بڑھ کے اکب نے تمن باراس سے می فرمایا ،جب وہ چو تھی بار آیاتو آپ نے فرملاس کوشدیاد؟ اس نے کماجی نے اس کوشدیالیا قعام کماس کے دست اور بڑھ کے ارسول الله معلی الله عليه وسلم نے فرمايا الله كا قول سياب اور تسارے بھائى كاپيت جمو ثاب اس نے پراپ بھائى كوشىد بلايا اور اس كے بھائى كو شفاء بوكيد

ان احادیث سے بید ثابت ہو با ہے کہ علاج کرنامستحب ہے ،جمهور فقبهاء متعقد بین اور مثا قرین کا یمی نظر بیہ ہے ، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ان اصاف عیں ان علی صوفیوں کارد ہے دوالینے اور علاج کرنے کا افکار کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہر چزاللہ تبارک و تعالی کی تقدیرے ہے اس لیے دوالینے کی کوئی ضرورت نمیں ہے، جمہور علماء کی ولیل مید احادیث میں ان کا اعقادید ہے کہ فاعل صرف اللہ تعالی ہے اور دوااور علاج محی اللہ تعالی کی قضاءاور تدرے ہے، جس طرح اللہ تعالی نے دعا كرنے كا تھم ديا ب اور كفار ب الرنے كا تھم ديا ب اورائي حفاظت كرنے كا تھم ديا ب اوراپنے آپ كوہاكت ميں ڈالنے ے منع فربالے عطال عکد موت اپ وقت مقررے مو فرنسی ہو علی اور تقدیرے معین وقت سے پہلے کوئی چرنسی مل عنى سوجس طرح دعاكرية كفارے قبل كريناوراني حفاظت كرنافقة يرك خلاف شيس بيناي طرح دوالياناورعلاج كرنا تبياز القرآن

ذیابطس کے مریض کے لیے شد کاشفانہ ہونا

علامه مازري نے كماكه امام مسلم نے طب اور علاج كے متعلق به كثرت احلايث ذكر كى بين ابعض الحدين ان احادیث ربيا عراض كرت بين كه اطباء كاس برافاق بكم شد اسال بوئاب ، جراسال من شدكي مفير بوسكاب؟ يز اس برجى علاء كالقات بي كه بخاروا ل فخص ك لي فعند الأل استعلى كرنافقسان دوب اي طرح نمونيد من قط بندى كا استعل كرنابهي حرج كاباعث ب اور معزب اس كاجواب يب كذني صلى الله عليه وسلم ني برمزاج اور برعاق ي نوگوں کے لیے بید دوائی تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت شی بید دوائیں تجویز نہیں کیں ، بعض مزاج کے لوگوں اور نصوصا الى عرب كے ليے ان دواؤں كو تجویز فرملاہ، آج كل جديد ميذيكل سائنس كے اہرى بھى اس ير مثنق ہيں كہ جب ظار بست جيز مو جائے تو مريض ير برف كاساج كرنا جا ہے اس لي ني سلى الله عليه وسلم كا نفار كے لي فعند يانى ي منسل کو تجویز فرمانا بر بخار کے لیے نیس ب بلک بدعلاج صفرادی بخار کے لیے ب علی هذا الفیاس آب نے دو سری باروں کے لیے جو علاج تجویز قرائے ہیں وہ بھی مرض کی خاص کیفیت، مریض کی عمر مزاج اور عرب کی مخصوص آب وہوا كاعتبارىين-

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کلو تی سے متعلق فربلا ہے اس میں موت کے سوا بریباری کی شفاء ہے اس کاشفاء بخش ہونا بھی استدے مزاج کے لوگوں کے لیے ہے ، کلو تی بندریاح کو کھو گتی ہے ، پیٹ کے گیروں کومارتی ہے ، زکام میں باخ ے میش کو جاری کرتی ہے ، خارش میں مغیرے ، بلغی او رام کو شفاور تی ہے ، پیشاب کو کشرول کرتی ہے ، مو غارو ر کرتی ہے اور ميرا تجريب كه كلونجي خون ين شكركوكم كرتى ب-

قرآن مجيد عن شد كوشفاء فرمايا بادر نبي صلى الله عليه وسلم نه بهي شد كوشفاء فرماياب لين اس كاشفاء بوناميي بر المسار من من عند المنطق عمر من من المساحد المناس المناطق المناس من المناطقة المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسك موفیاء کے نزدیک علاج کرنار خصت ہاورعلاج کوٹرک کرناع بیت ہے

اصل میں شریعت نے جس کام کو کرنے کا عمریا ہاں کو کرنامزیت ہاور کسی عذر کی بنام یہ اس میں جو تخفیف کی جائے اس پر عمل کرنا رخصت ب مثلاً وطن میں ظمر کی جار رکعت نماز پر صناع بیت ب اور سفر میں دو رکعت نماز پر صنا

مشهورصوفي محدين على الشيرباني طالب كي متوني ١٨٨ م الصحيري: دوااستعل کرناتوکل کے منافی نسیں ہے کیونکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا عظم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی

طرف ے علاج کرنے کی محکت کی خردی ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بریماری کی دواہے ،جس نے اس دوا کوجان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا س نے نہیں جانا کا اسواموت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ کے بقدو وواکیا کرو آپ ہے دوااور دم کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آیا یہ فقد ہر کو بال وہی ہے تو آپ نے فراليد بمى تقتري بي اور صديث مشورب من جب مى فرشتول كياس بي كرد الوانسول في كما في احت كوفعد لگوائے كا تھم ديجے اور ايك مديث يل إ آپ نے فرلماك مرويا فيس باكيس دن بعد فعد لكواؤ اور حفرت عمرف وحوب كرميانى كے متعلق فرماياك بديرس بداكر ملف

دو آلرار خست ہے اور دوانہ کرنا تو کیت ہے اور افد اتعاقی شر ملی تندہ کے موسید پر الل سے مجت کر آ ہے ای اللہ ملی مل اس کی دی ہوئی رخست پر محل کرنے ہے ہی مجت کر آ ہے افلہ تعلق نے فریلا ہے: وَمَا سَبَعَدُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ بِينِي وَمِنْ مَنْ مِنْ ہِ ۔ اور تهدا سال درویاتی کوئی تا کائی کری ہے۔

(ا) جمال الدر المنواة قات دواكرت عن دود ب الخطيط المسائل في كردواكرت والنائيل من كي نيت كرب الدر الدر المنواة قات دواكرت عن والدر بيت كرب الدر الدر الدر المنواة والمنواة المنواة والمنواة والم

پ تشریق الروز التورس کا باید علی اداره صواله الله علی و الم سفال معلی الات کی اتفاد است کے بلان کارہ منت ہو باید خواج الک کے دار جاری کی اید کار الک میں کار اس کار اس کار الک کی اید کار الک میں کار الک کی است کار الک ک قوار الات کار الات کار الات کار الات کی الات کی الک کی الک کی الات کار الک کی الم کار اس کے ایک ملات اوالی کا کی جائے اور اداری مسلم میں کا وجوب ہوا اور اس کار اللہ کی اور حدث منت میں کار الات کار الات کار الات کار الات ا کی جائے اور اداری مسلم کی اور وادر کے کہ میں کار الات کا

نے فریلاوہ فرمان میں! اور طلاح کرنے کی فصیلت کی دو سری و جہ یہ ہے کہ آپ پیند کرتے تھے کہ آپ بیناری سے جلد تکدرست ہو جا سم تاکہ اپنے موٹل کے اعظم کی افعاص کے لیے جلد عاشرہ و جا میں اور سری عمولات میں جلد مشخول ہو جا سم بھی بیناری کی

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

المستواني به ان حضوت موئي له خوا مو نگرام نظام المستواني و الموافق الموافق الدوا الموافق الدوا الموافق الدوا الموافق الدوا الموافق الدوا الموافق الدوا الموافق المواف

اور قال کار گرو در مکی است خاد در خل ممل کے شہر سیاچ نے ممید عمید بھا ہو آگا۔ مہوماتی قابل المسید کے حدواذکر کارافانی میں اور در انواز بھاری کار میں ہے اور در مدینی میں سے اولوانوم واکس کار طرف بے کہ قدر در میں میں در ارمید جس ایک مرافظ ہے کہ دراتے مشتیج کو احداثی کار فیست ہو اور دوران کی ہ کا اعتباد کر سے اور دوران میں اور احداث کا اوران ہے امور خلی واقاد میں دولان شخص دامنے پر خانواز ابدادہ میں ہ

او مقربین کاراست به اوریک اوگ مرابقی ایران اوره طحص گزود بوده آسمان اور سل دارستر پیطی اور به موسط طریقت به کیکن به منزل سه خوان دورب اور به لوگ مجی اصحب اسمین اورد و مهاند دورب که اورمعتدل کوگ بین اور موشمین ش قری مجی بوعی برا دو ضعیف شمی به سرت بین اورزم مجی به سیخ بین اور مخت مجی به سیخ بین .

(قرمانقوب ۱۳۰۲ میلیوردارانکتیبانطیریوت ۱۳۳۲ میلیوردارانکتیبانطیریوت ۱۳۳۷) شهور صوفی ابوطالب کی کے کلام پر مصنف کا تبعرو

سب پے لیے ہم بیتان چاہ بین کہ خود قرآن فقیم فیطان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا در شوب: وَلَا تُلَقُوْا بِا بَدِيدَ كُنُمُ اللّٰهِ النَّهِ عَلَى كَدْةِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا (اللّٰهِ : 100)

جى طله كورت كے بيك يس يحد آ زادو وه معروف طبي طريقة سے بيدا نسي بوسكان كے ليے اس كورت ك

Madinah Gift Centre

www.madigah.in پیٹ کا آبریش کرناٹاکز رہے اگر اس کے پیٹ کی سرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرحائم کے اور اللہ تعالیٰ نے ائے آپ کوبلاکت میں ڈالنے ہے منع فرمایا ہے، نیزاللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَلاَ تَقْدُلُونَا آلَكُمْ عَلَيْنَ اللَّهُ كُانَ يعكم اورائي جانون كو قل شركوب فك الله تمري بعدر م رَحِيْقًا - (الماء: ٢٩) قرمانے والاے۔ اور صورت تدکورہ میں سرجری کے ذریعہ علاج نہ کرنے سے عورت اور پیددونوں مرجائیں عے اور اللہ تعالی نے ائی جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے سواس صورت میں علاج نہ کرناجرام ہوااور حرام کی ضد فرض ہوتی ہے لنذا ایسی تمام صورتول ميں جن ميں علاج نہ كرنے سے موت كااور جان ضائع ہونے كاخطرو يوان تمام صورتول ميں علاج كرنا فرض ب، الم الى جنداور مالين عن كرتين: ایک عورت مرجائے اور اس کے پیٹ ٹیل بچہ زندہ ہواگر اس کے پیٹ کی سرجری کرکے زندہ بحد کو مردہ عورت کے پیٹ سے نہ نکلاجائے فووہ بچہ مرجائے گااو راگر اس مورت کو ہے نی دفن کردیا کیاتواس بچہ کو زندہ در گور کر نالازم آئے گالندا اس صورت میں سرجری کے ذرابعہ اس بچہ کو سردہ عورت کے پیٹ سے نکالنافر ض ہے۔ ایک فخص بلڈ کینسر کامریش ہاوراس کلطاح ہی ہے کہ اس کے جسم کے بورے خون کو تبدیل کردیا جائے ورندوہ مخص مرجائے گاٹنڈااس صورت میں بھی انقال خون کے ذریعہ علاج کرنافر خل ہے۔ ا يك فضى كالمكر فيل ہوكياس نے خون بينا باير كرديا ب اس كوز نده ركھنے كے ليے انقال خون كے ذريعہ اس كے جسم ين نياخون پانجانا ضروري بيد فرض بورندوه هخص مرجائ گا-ایک فخص شوگر کا مریش ہاس کا پیرز شی ہاں میں زہر پھیل گیاہ "اگر سرجری کے ذریعہ اس کا پیر کاٹ کر الگ نه کیا گیاتو به زهر یورے جسم بیل جائے گااور اس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں اس کی جان بیجائے كے ليے سرجرى كة ربعداس كاعلاج كراناضرورى ب-ا یک مخض کوبرین بیمبرج ہو گیایینی اس کے دماغ کی شریان بھٹ گئی اگر سرجری کے ذریعہ اس کابر وقت علاج نہ کیا گیا تواس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے دربعد اس کاملاج کرانافرض ہے۔ دہشت گردی کی کارردائی کے متیر میں اچاتک ایک شخص کے سینداد رہیت میں می مولیاں لگ کئی اگر بروقت کارروائی کرکے سرجری کے ذریعہ اس کے جم ہے گولیاں نہ نکال مکئیں تواس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ڈریعہ اس کلملاج کرانافرض ہے۔ کی بڑے حادثہ میں ایک محض بری طرح زخی ہو کیااور اس کے جسم ہے بہت زیادہ منون فکل کیا حق کہ وہ موت کے قریب آ پہنچااگر بروقت اس کے جم میں خون نہ پہنچا گیا تو وہ مرجائے گاہ اس صورت میں بھی انقال خون کے ذریعہ اس کا علاج كرانافرض ب بعض دفعه اجانك بالى بلذ ريشريزه جانے كى دجہ سے اكيك آدى كے جم كے كئى عضور فالح كر جانا ہے اس صورت مي مرنے كاخطروا كرچەند ہوليكن بلاكت ميں جملا ہونے كايقيني خطرہ ہو آے اور اللہ تعالى نے اپنے آپ كوبلاكت ميں جملا كين ع فرملا -عُوكر ؛ إلى بلذريشريد الى يماريان بين كد اكران كليا قاعد كى علاج اور يرييزند كياكياتو فالج ، برين بميرج ، بارك

Madinah Gift Centre

ائيك ، كرد يفل موجاني ، جُرفيل موجاني ، كمي عضو كي ناكاره موني اوركينروغيره كانظره لكار بتاب اوران بياريول كا علاج نه كرنااية آب كوبلاكت من جلاكرناب-شديد كلل كھانى، نمونيە، چىك، تپ دق، كرون تو ژبخارو غيروبيدالى بياريان بين كداكران كابروت علاج نه كرايا جائے توانسان مرباتو شین لین اس کی زندگی مردے سے بدتر ہوجاتی ب اور سی اپنے آپ کوبلاک میں جالا کرنا ہے اندا ان صورتول مي بھي علاج كرناضروري --اوربیاتو ایک واضح اوربدی بات ہے کہ باری کے دوران شدید باری میں انسان اپنے روز مروے معمول کے کام انجام میں دے یا آاور اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت بھی عذر کی وجہ سے نمیں کر سکتااور عبادات ہے بھی قاصر رہتا ہے اگر وه مزدور باروز مود کا جرت رکام کرنا ب تواکرده علاج شیل کے گاتو کام رشیں جاسے گااورنہ صرف یہ کہ اللہ تعالی ك احكام كى اطاعت اوراس كى عبادات يس ظلى واقع موكابلك رونيوس ك بحى لاك يزجا تيس محدو الل وعمال كى كفات نسیں کر سکے کا اور اس کے الل و عیال پر بھیک الکنے کی نوبت آجائے گی ہارے معاشرہ میں قرض بھی ای کو دیاجا آہے جس ے رقم واپس ملنے کی امید ہواندری طالت یہ کیے کماجا سکتے کہ علاج نہ کرنا فضل ہاور عزیمت ہاورید ایمان کا درجہ ہاور ہمت والے مومنوں کا کام ہے اور علاج کرنار خصت ہے اور یہ ضعیف مسلمانوں کاشعار ہے اور یہ منزل ہے ال صوفيوں نے توكل كامنى يد مجد ركھا ہے كہ اسباب كو ترك كرناتو كل ہے، حالا كلہ توكل كامعنى يد ہے كہ كى

مطلوب كاسباب كوحاصل كرك متيجه كوالله تعالى يرجمو زدياجاك-حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان كرتے میں كه ایك فض نے كها بارسول الله ! ميں او منى كو باندھ كر تو كل كروسياس كو كلليصو و كرو كل كرون؟ آب في طرايا و منى كوبائد حواور و كل كرو-

(سنن الترفري رقم الحديث: ١٥٥٥ ملية الاولياء ج٥٩ من ١٩٦٠ كنز العمال وقم الحديث: ١٥٩٨ مافقة وي ي حركماب كراس مديث كي شد جيد ب-المستدرك جهم ١٩٣٠ مند الشاب رقم المديث: ١٩٣٠ مي اين حبان وقم الحديث ٢١٠ مي مع الزوا كدي ١٥٠ مي ١١٠٠) ترك علاج كواقضل كمنے والوں كے ولائل اوران كے جوابات

جوصوفياء علاج ندكرنے كوافضل اور عزيمت كيتے بين ان كى دليل بير حديث ب حصرت عمران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر صاب کے

جنت میں داخل ہوں گے، سحابہ نے پوچھاہ کون لوگ ہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا بیہ وہ لوگ ہیں جو کرم لوہ سے داغ لگواتے ہوں کے اور ندوم کرواتے ہوں کے اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہوں کے عکاشہ نے کرے ہو کر کہا: آب اللہ ے دعا کیجے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کردے ایٹ نے فرمایا تم ان میں ہے ہو، چرایک اور مخص نے کھڑے ہو کر کما: إنى الله! آپ الله عدوماكيم كم الله يحي كان من عدر ا آپ فرماياتم رعكات سبقت كردكات (مج مسلم دقم الحديث: ١١٨ مي الجوادي د قم الحديث:٥٠٠٥ سن التمذي و قم الحديث:٢٣٣٩ سند احد د قم الحديث:٢٩٨٩ معم

الكبيرج واص امام ابوعبدالله مازرى في كماب كر بعض لوكول في اس صديث بداستدلال كياب كدعلاج كرنا كروه باور جمه ورعاء كاقول اس كے خلاف ہے ، كيونك بكرت احادث بين مذكورے كه ني صلى الله عليه وسلم نے دواؤں كے فوائد بيان

تسان القرآن

فرمائے ہیں، مثلاً کلو تھی اور قسط ہندی کے فوا کد بیان فرمائے ہیں اور تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا ہے، اور دوسرول کا بھی علاج فرمایا ہے اس لیے بیہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو بیہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوائس اپی طبعی خواص کی بناء پر شفاء دیتی ہیں اور دواے علاج کرنے کے بعد اللہ تعالی سے شفاء کی امید نہیں رکھتے بلکہ دواکی تاثیر ربحرو سرکرتے

اور علامہ داؤدی نے کما ہے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جو حالت صحت میں دواؤں سے علاج كرتے ہيں، کونکہ جس مخص کوکوئی بیاری نہ ہواس کے لیے محلے میں تعویز ڈالنا مروع ہے اور جو مخص کی بیاری میں تعویز لاکائے توب جائز ہاوردم کردانا اور گرم لوہے واغ لکواناطب کی اقسام ے ہواور طب یعن علاج کراناتو کل کے منافی نسی ہے، كيونك رسول الشدصلى الشدعليه وسلم اورسلف صالحين فعلاج كراياب اور بريقني سبب مثلا غذا حاصل كرف سير كياتا اور پیاتو کل کے مثانی نمیں ہے اس وجہ سے متعلمین نے علاج کرانے ہے منع نمیں کیا اور ای وجہ سے انہوں نے اپنی اور اسے الل وعمال کی روزی حاصل کرنے کے لیے کب معاش سے منع نسیں کیاادراس کو تو کل کے منافی قرار نسیں دیا اور نبی

سلى الله عليه وسلم في علاج كرف اوركر ملوب عداع لكواف كوجائز قرار ديا ب-(اكمال المعلم بغوا كدمسلم جاص سودايه ملحقه مطبوعه وارالوفايروت اسمامهايده)

علامه الو بر حجر بن عبد الله العربي المالكي المتوفى ١٥٨٣هـ اس مديث كي شرح بين لكهت بين: نی صلی اللہ علیہ وسلم نے واغ لگانے ہے اس لیے منع فربایا ہے کہ وہ لوگ کرم لوہے ہے واغ لگوانے کو بہت اہم اور تیربدف علاج مجعتے تھے ان کلیہ عقیدہ تھاکہ داغ لکوانے کے بیاری جڑے اکٹر جاتی ہے اور اگر کسی عضوے اور اگر لوے سے داغ نہ لگوایا گیاتو وہ عضوضائع اور ہااک ہو جائے گا سو آپ نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کو داغ لگوانے ہے منع فرمايا اورجب اس كومحض شفاء كاسبب قرار ديا جائدارس كوشفاء كي قطعي علسة بشهجماجات قواس طوريراس كوعلاج ك لیے جائز قرار دیا کیونک اللہ تعالیٰ می تیاری سے شفاء ویتا ہے اور مرض سے بری کر تا ہے۔ اور لوگ اس معالمہ میں بہت شکوک میں جملا ہوتے ہیں، مثلاً وہ کتے ہیں کہ اگر وہ دوانی لیتاتونہ مر آاور اگر وہ اپنے شریس قیام کر باتو تق نہ کیاجا آباور یہ جی جواب دیا گیاہے کد اس مدیث بین اس لیے منع کیا گیاہے کہ بعض لوگ مرض پیدا ہونے سے پہلے اس کے علاج کے ليه داغ لكوانا شروع كردية بن اوريه كروه فعل ب ضرورت ك وقت داغ لكوائ كوشروع كما كياب اوردم كروائ ك جوازك متعلق بهت احاديث بين اوراس مديث بين ممانعت اس صورت ير محول ب جب الله تعالى ك اساء اس كي صفات اوراس کی نازل کی ہوئی کم آبوں کے بغیراور الفاظ کے ساتھ دم کرایا جائے یا جس کاعقیدہ ہوکہ دم کرانے سے لا محالہ

فائده ہوگاوروہ ای دم کرانے بر تو کل کرے اور اللہ تعالی بر تو کل نہ کرے۔ (عارفته الاحوذيج٥ص ٢٠٠٠-١٩٩٦ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٨٧٨هـ) علامه على بن خلف بن عبد المالك المعروف بابن بطل الماكل الاندلى المتوفى مهمهم اس مديث كي شرح من لكهية بن:

حضرت جاررضی اللہ عند کی صدیث ے مستفادہ و آے کہ گرم لوہ سے داغ لکوانا اور فصد لکوانامباح ب اوران دونوں میں شفاء ہے اور تی صلی اللہ علیہ وسلم اپن امت کو اس چزی رہنمائی فرمائیں سے جس میں ان کے لیے شفاء ہوگی۔ اگریدا عزاض کیلجائے کہ ہی صلی اللہ علیہ و بہلم نے فرالاے میں اس کوپند شیں کر ماکہ میں خود کرم لوہ سے داغ

لكواول جك ي صلى الله عليه وسلم ف إن اصت كى افراد كاكرم لوب سے داغ لكواكر علاج كرا اب اس كاجواب بيد

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ب كد كرم اوب دواغ الكوائد ساسانية جم كو ألك في تزارت من تطيف مخ بالمبار إلى ملى الله عليه و ملم بخوت أل سك هذاب من الاطلب كاكرت هي كرام إلى بسبت واخ الكوائد إلى بالدور ك حصول مين مجلت كرت خرب آب الله كان الاستراكز ترتيح .

سرے سے ایسان دیا نظامت کیا استان کے تھے۔ اگر یہ افزان کیا ہائے کہ آ اور شہدت کے مالق نہ الکی اور مثل ہے کہ بی معلی اللہ بنا ہے کہ ایسان خراک ہے تو کو ات کے مہاراً کہا کا واد طود اس کو صوصیت کے مالق نہ کہا ہوں اس افزاب سے بحک کیا ہی معلی اللہ اور استان والیا اور استان والیا ہے بہرے استان والیا ہے بہرے استان والیا ہے بہرے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ

آپ نے ڈیلا وہ گراب دید کھولی کرتے ہوں کے اور درہ کرنے ہوں کے - اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہ کہ کی ایسا مالام مجمع کی مقبل کے مجمع المالام کی استعادی کا مواجع کے بعد النظام اللہ مواجع کو فاصلہ کا اور درہ مالام کی د درائی کل میڈی کا درم کی سال میں میں مواجع کی اور درم کھی اندر کرتے ہوں کے مطلب ہے اردہ کی کام مجامع استعادی ک بھے اور کی درم کھی کے بنا مجامع الدرک مجامع ہے جامع ہے جاتے ہے ورد تصفیان ہوگا اور نے تعدان الذائر کا تھی اور ا

ا و ال موسعة شكن ہے ندوہ کم السنانیوں کے اس کی سخنے ہے کہ وہائیا ہم ٹیم کوا کی گے جیسا ہم امان جائے۔ میں کراہا یا آخاد اور پووجہ چھ اللہ قبال کے اعام اس کی حاضات اور اس کا اسام بر مشتمل ہم کراہا ہاڑے کے معلی الدا بھیدہ عمل ہے اور اور اللہ کی کئیسے کا طراحہ وال کی حفظت اور اس کے اسام بر مشتمل ہم کراہا ہے کہ معلی اللہ ملیدہ عمل ہے اور واضافات حمول میں حرائے کہ حاضات کی مشاکلات کر آئے ہے۔

اور آپ سند قرایا و مرف سید رسید و گل کرت چین ایام خوبی که سید کرد کی این کا قرالی کا قریلی می توجید میں احتقاط میں احتقاط کی استوجل میں احتقاط کی استوجل میں احتقاط کی استوجل میں احتقاط کی احتقاط

او را یک دو سری جماعت نے نیہ کھاکہ قو کل کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کاموں میں انشہ پر احکام کیاجائے اور اس کے اسر کو تشکیم کیاجائے اور یہ بھین ہو کہ انشہ تعراق نے جو اس کے لیے مقد رکیا ہے وہ جو نے والا ہے اور وہ انشہ کے رسول کی منت کا اجاع کرے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں ہے ہے کھاتا بینااور لباس پنتابیا انسان کے لیے تاکز بر بی ان کاسول ے حصول کے لیے سعی اور جدو جد کرے اللہ تعالی نے فرایا ہے: وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ. اور ہم نے ان (جوں) کوایے جم والا شیں بنایا جو کھاتا نہ کماتے ہوں۔ اور آپ کی سنوں میں سے بیعیہ کہ آپ دشنوں سے حفاظت کرتے تھے، جیساکہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احدے دن دو زریں پہنیں اور مرر خود پہناجس ہے آپ دشنوں کے جملے محفوظ رہے تھے اور آپ نے محاثیوں کے مندر تیراندازوں کو بھیلا تاکہ جو آپ کی طرف آنے کاارادہ کرے دواس کودبل سے بھادیں ای طرح ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے گر دختاق کھودی مطالہ نکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کوا سے رب عزوجل پر جتنا اعتداور توکل تعادد سراکوئی فخص اس کے پاسٹک کو بھی نسیں پہنچ سکتا امزید ہید کہ آپ نے خود متعدد بیاریوں میں اپناعلاج کیا اور آب ازداج مطموات کوایک سرل کافله فراجم کردیت تق مطال تک آب سید المتو کلین بین اس سے معلوم ہوا کہ بیاری کا علاج كرنااور مستقبل ك تحفظ كے لياب فرائم كرناؤكل كے خلاف شيں بلك وكل كے مين مطابق ب) مجرآب ك امحل کے متعلق سب کومعلوم ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے خوف سے پہلے عبشہ کی طرف بجرت کی اور پھر دیند کی طرف جرت کی تاک وہ اپنے دین کواور اپنی جانوں اور مالوں کو مشرکین کے فتنوں اور ان کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھ عين انول في ايانس كياك الشروة كل كركوين ينف رج-ا یک مخض نے حسن بعری سے کماعامرین عبداللہ شام کے رائے شی پانی کا طرف جار ب تھے ، ٹاگادان کے او ریانی كدر ميان ايك شيرهاكل موكيا عامرة شركى رداه شين ك ادرياني يشج ادرياني إيا ان كماكياك تم في عالى كر خطرویس ڈال دیا تھا انبوں نے کماشر جھے بھاڑ کھا آتا ہو اس ہے بہتر تھاکہ اللہ تعالی ہے دیکھناکہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکی اور يزے ڈر آبون! صن بعرى نے كما حفرت موى عليه السلام عامرے بحت بمتر تقدادروود شمنوں كے نوف سے معرب مدين كى طرف يط مح تح مقر آن جدي ب: وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ اَلْمُصَا الْمَدِيْنُوْ يَسُعُرِهِ اور شرك يرك كنارے سے ايك مخص دوڑ آ ہوا آيا، اس نے کمااے مویٰ! بے شک (فرعون کے)ورباری آپ کو قَالَ يَنْمُونِنِي رَاقَ الْمَلَا يَأْتِيمُونِي بِنِكَ لِيَغْنُكُوكَ قَاخَرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ قل كرنے كے متعلق مشورہ كررہ ہيں سو آپ (اس شهر سے) نكل جائي بي شك ين آپ كے فيرخوابوں ين عاد 0 الشَّاصِحِينَ٥ فَخَرَّجَ مِنْهَا خَآنِيقًا بَشَرَقَبُ الْ فَالَ رَبِّ نَيْجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِيْنَ ٥ سوموی اس شرے خوف زوہ ہو کرنگے اور بید دعا کی کداے مير رب جه ظالم قوم عالم. (القمع: ۲۱-۲۰) اورجب حفرت موی علیه السلام نے ایک قبلی کو قل کردیا تھا اس کے بعد حضرت موی علیه السلام کی کیفیت کاذکر فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآيِفًا يَتَوَقَّبُ. توموی نے اس شری ڈرتے ہوئے میج کی دوید انتظار کر (التعمن: ١٨) رب يقر كداب كيابوكا) اور جب فرعون کے جادو گروں ہے مقابلہ ہوا اور جادو گردں نے رسیاں اور لاٹھیاں بھینکیس جو سانیوں کی طرح

Madinah Gift Centre

دور في كليس ال موقع يرحضرت موى عليه السلام كى جوكيفيت على اس كاذ كرفر مايا: فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ عِنْفَهُ مُؤْسِيهِ وَلْلَّا

مومویٰ نے اپ دل میں خوف محموس کیان ہم نے کما لاَتَحَفُ إِلَّكُ ٱلْتُ الْآعُلُ ٥ ( لم: ١٨-١٧) آب متدريد بالك آب ي ر فروهول ك0

انموں نے کمااللہ تعالی نے ہو آدم کے دلول میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو شخص ان کیفیات کے خلاف اینے دل کی كينيت بتا ناب وه جمونا ب او رالله تعالى في بنو آدم ك ولول بي سير كيفيت پيدا كي به وه ضرر رسال چزول كود كيد كران ك نوف ، بعام إلى إلى الله تعالى في الى بندول كويه عم ديا به كدووا في كمانى ب إك جيرول كو فرج كري اورجو

فخض بھوک سے اضطرار کی حالت میں ہواس کے متعلق فرمایا: فَحَسَنِ اصْفُلزَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَكَرَّ اِلْمُ موجو مخض (بعوك س) ب تب بوجائد در آن حاليك عَلَيْهِ (التره: ١٤٣) وہ نہ نافر ملنی کرنے والا ہوائد صدے پوصنے والا اتواس پر کوئی

پس جس خنص کو کھانے کے لیے کچھے نہ لیے اور وہ بھوک ہے بہ آب ہو توانلہ تعالی نے اس کواجازت د کی کہ جن

چزول كاكهاناس پر حرام كرديا كياب اس حالت بين وهان چيزول كوبقر ر ضرورت كهايه اوراس كوبيه تحم نسين وياكه وه الله ر توکل کر کے بیشارے اور اس انظار میں بیشارے کہ اس پر آمین سے کمانا غال ہو گااور اگر اس حالت میں اس نے لھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لیے جدوجد نسل کی حتی کدوہ مرکمیاتودہ اپنی جان کا قاتل قرار دیا جائے گا اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بعوك كى شدت مي كعاف بين كى يزين طاش كرت تصاور آپ ير بهي آسان سے كھانازل نبيس بوا ملائكہ آپ اضل الشريخ (بلك اضل الحل تے) اورجب الله تعالى نے آپ رفتومات كى كوت كردى و آپ ايك سال ك غذاكوذ فيره كرك يق

حضرت انس بن مالک رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فخص اونٹ لے کر آیا اور مع تھا ارسول اللہ میں اس کو باندھ کر تو کل کروں یا اس کو کھا چھو ڈر کو کل کروں؟ آپ نے قربایا اس کو باندھ کر تو کل کرو۔ اور دہاید کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے فریلاے: جمری احت میں سے سر بڑار نفویفیر حساب کے جنے میں واخل ہوں گ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دم کراتے ہوں کے نہ بذھی نے ہوں کے اور نہ کرم لوہ سے داغ لکوا کر علاج کراتے ہوں گ اورائے رب پر فیکل کرتے ہوں کے اس حدیث ہے صوفیا کا تک اسب اور ترک علاج پراستدلال کرنان کی بے خری اورنا مجمی ب اس مدیث کامحل بیر ب که دولوگ اس احقاد بدواغ نئیں الواتے ہوں مے کہ اللہ کے اذان کے بغیر داغ لكوانے عضفاء اور تندرتي حاصل ہوجاتي ہے اور جس نے اس احتقادے داغ لكواياك اس علاج كور بيد الله تعالى اس کوشفاء دے گااور جب اس کوشفاء ہوگئی تواس نے کہا بچھے اللہ تعالیٰ نے بنی شفاء دی ہے توہ اللہ تعالیٰ پر میج توکل کرنے والامتوكل باورجنت مين واغل بونے مين كوئى بحى نى صلى الله عليه وسلم يرسبقت نبين كرسكااور آب فرمايا بحى ب میں سب سے پہلے بنت کاوروازہ محتکمیاؤں گا جھے سے ہو چھاجائے گا آپ کون ہیں؟ میں کموں گا(سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم ( بنت كاخاز ن ك كالصحيد عمره يأليات كدين آب سيم كمي كي ليدروا زه ند كولون بيزي صلي الله عليه وسلم

ے اپ اصحاب کی ایک جماعت کو گرم لوے ے واغ لگوایا اور حضرت ابوالماسے حضرت اسعدین زراہ سے گرم لوب

ے داغ لگا اور حضرت معدین معافر منی اللہ عند نے جنگ مندق کے دن استے زخم بر داغ لکوایا اور جنگ احد کے دن تبيان القرآن Madinah Gift Centre

حضرت الی بن کعب کے بازو کی ایک رگ پر تیم لگانسول نے اس زخم پر گرم لوہے ہے داغ فکو ایا اور نی صلی اللہ علیہ و س ك زماند مين حضرت ابوطلح في واغ لكوايا اورجرين عبدالله في كماك حضرت عمرين الخطاب في ميز سائ حم كمالًا کہ وہ ضرور داغ لگوا کیں گے اور حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیٹ پر سات مرتبہ داغ لگوایا اور حضرت این عمر نے لقوہ ک وجد ، داغ لکوایا (نقوه کامعنی ب چرب بر فالح دوس ک وجد ، بچه باجزا شرها بوجائ) ای طرح معرت معادید ن بھی انقوہ کی وجہ سے داغ لکوایا میر تمام آٹا والم طری نے اسانید محید کے ساتھ روایت کے ہیں۔

الم طرى نے كماب طاہر وكماك مدعث كاسعى دو بو بم نے بيان كيا ب اور وكل كى صح تعريف يد ب كدتمام امور میں اللہ تعالیٰ پر اعتاد ہو' اور کسی بھی مقصود میں اپنی وسعت کے مطابق سبی اور کوشش اور انتہائی جد وجہد کر کے اس کو الله تعالى برچھوڑ دیا جائے خواہ اس کاوہ مقسود دینی ہویا دنیاوی اور صوفیاء نے جو تو کل کی تعریف کی ہے وہ خلط ہے ان کی تعریف بیرے که در ندول سے نہ ڈرنااور ان کو دیچے کرنہ بھاگنااور دشمنوں ہے بچنے کے لیے حفاظت کا نظام نہ کرنا اور روزی حاصل کرنے کے لیے کب معاش نہ کرنا اور بناریوں کا طلاح نہ کرنا کیونکہ ایساکرنا قرآن اور حدیث سے جمالت کا تیج ب اور الله تعالی نے اپنے بیرول کوجواد کام دیے ہیں ان کے خاف ب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کوجواحکام دیے ہیں ان کے بھی خالف ہے اور صحلہ کرام ، فقیارہ ، آبھیں اور ائمہ مجتدین کے طریقہ کے بھی ظاف 

قاضی عیاض علامه نووی علامه این حجر عسقلانی اورعلامه سیوطی نے اس متله پر بحث کرے آخری مید لکھاہے کہ افضل بيب كم علاج كوترك كرك الدير توكل كياجات اورعلاج كرناخلاف اولى الكردة تزيى ب مرجد كسيب قد آور علاء ہیں لیکن ان کی بیر رائے مجع شیں ہے ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اپنے اصحاب کا بھی علاج ترایا ہے اور بالعوم مسلمانوں کو علاج کرنے کا تھم دیا ہے اور آپ خلاف اولی اور خلاف افضل کام کا تھم نمیں دیے آپ سیدالمتو کلین ہیں اورجب آپ نے علاج کیاہے تو علاج کرناتو کل کے خلاف کیے ہو سکتاہے اعلامہ این بطال نے جو توكل برنفيس بحث فرمائى باس سيد مملد بمت واضح موجا آب-

علامد رالدین محود بن احمد مین متولی ٨٥٥ هدار سال مسئله من مجمع موقف افتيار كياب وه اس مديث كي شرح مي لكيية بين:اس حديث كاحمل بيرب كه بلا ضرورت دم كروا نااور داغ لكوانا خلاف افضل ب اورجب ضرورت بو توجائزے، ئيز تفسيل سے لکتے ہيں كر آپ نے فريلا ہے وہ وم شيل كرواتے ہول كے ليجي زبانہ جالميت ميں جن الفاظ كے ساتھ وم كرايا حِيا يَاتِهَا إِن الْفَاظِ كَ سِالِيَّةِ وَم شَيْسِ كُواتِ تِنْعِ أُورِ الله تَعَلَّى كَالْبِ كَ سَاتِيةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خود بحي دم فرالم الا الما المحم مي ديا ب القرااس كم ما تقد دم كر الوكل عنارج أسي ب اور آب فرالم بوديد الكوني مل نمیں کرتے تھے اس سے مرادیہ ہے کہ زبانہ جالمیت میں یر ندول سے شکون لیاجا ٹاتھا کہ اگریز ندہ آدی کے دائس جانب رواز کرے تواس کے سفریں کامیابی ہے اور اگر بائیں جانب پرواز کرے تو تاکابی ہے اور نیک فال لیناجائز ہے اور قربایاوہ داغ نيس لكوات مع اس كاستى يب كدوه يداعقاد مين كرت مع كد شفاواى عاصل موكى جيهاكد زمانه جالميت من کفار کا مقیدہ تھااور آپنے فرملاوہ اپنے رب پر بھی توکل کرتے تھاس کا معنی یہ ہے کہ مسیات پر اسباب کو مرت کرکے تيجد كوالله تعلق برجمو رواحك- (عرة القارى عاص ١٣٥٠ مورد اوارة اللبائة المنيرية معر١٣٨٠ العدا صوفياءاورعلاج كو كروه كين والول في اس مدهث على استدلل كياب:

Madinah Gift Centre

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جس مخص نے الم اوے سے داغ لکوالیادم کردایا قدہ تو کل سے بری ہوگیا سے صدیف حس مح ہے۔ (سنن الزدى و آبالى شده ۵۰ مند الحريدى و قرائل شد: ۷۲۲ معنف اين الي هير ۸۵ ص ۲۰ مند احرج ۲۳ ص ۴۳۵ سنن ا ين ماج رقم الحديث ٣٣٨٩ محج اين حبل وقم الحديث: ٩٠٥٨٠ المستدرك ٣٣٥ من ١٣٥٥ شمرة الدر وقم الحديث: ٣٢٣١ الجامع العيفرر قم

اس مدیث کابھی وی محمل ہے جو ہماس سے پہلی مدیث کا محمل بیان کریکے ہیں مزید تفسیل ہے ، علامه عبدالرؤف مناوى متوفى ١٠٠٠ الدكيعة بن:

جو هض داغ لکوانے اور دم کروانے یہ عظام کو موثر جانے اور ای پراعتاد کرے وہ توکل سے بری ہو کیا اور جو ان چزوں کوسب قراردے اور حصول خفاوش اللہ تعالی ماعتاد کرے وہ توکل ہے بری نسیں ہوا بلکہ وہ اللہ پر توکل کرنے والا ب مطامدان فتيبرن كماذاع لكوان كروفتمين إلى ايك حميد بكرو صحت كرزماند من واغ لكوائ تأكد آئده يمار نہ ہو میں صدیمان کا محمول ہے کیو تک دہ کر م لوہ ہے داغ لکواکر یہ چاہتا ہے کہ دہ آئندہ بیار نہ ہواو راس طرح دہ نقد ہر کو ٹل رہا ہے اور کوئی نقذ ہم کوٹالنے والا نئیں ہے اور اس کی دو سری متم دہ ہے کہ انسان کے سمی عضوییں زخم ہو جائے یا کوئی اور تیاری ہوجائے تووہ اس کے علاج کے لیے اس مر کرم لوہ سے واغ لکوائے اور می صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا مشروع ب- (فيض القديرج ١١٥ ١١٥٠ مطبوق كتيد زار مصطفى الباز كد كرمه ١٨١٨٠)

علاج کے ثبوت میں قرآن مجیداور احادیث سے مزیدولا کل الله تعالى ارشاد فرما آاي:

مجرتم میں ہے جو بہار ہویا اس کے سرمیں تکلیف ہوا مثلاً لَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ تَبِرِيُطُا اَوْبِهِ آذَى قِنْ زَأْسِه فَفِدْ يَهُ فِينُ صِيَامِ أَوْصَدَفَةٍ أَوْ نُسُحِ جو كي بول) تواس ير (بال منذواتے كا) فديد روزے بين يا

خرات با ترانى ب-(البرة: ١٩١)

ج كرف والے كے ليے قرباني كرنے سے يہلے سرمنڈواناجائز نبيں ب ليكن اللہ تعالى بياري كى حالت ميں اس كو بھي سرمنڈوانے کی اجازت دے رہاہے اور جس مخض کے سریں جو ئیں ہوں اس کا یمی علاج ہے کہ اس کا سرمونڈویا جائے

اورب علاج کے مشروع ہونے کلواضح جُوت ہے حضرت كعب بن مجره رضى الله عند بيان كرت بين كديه آيت ميرے متعلق نازل ہوئى ہے، بهم نبي صلى الله عليه وسلم ك ساته حديديين تح اور بم محرم تع اور مشركين نے بم كو آگے برھنے وكابواته اور مير ، بت لمے لم بال تے اور جو ئیں میرے چرے بر گر رہی تھیں ، بی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: کیا تمہاری جو سم

تهيس تكليف بنهاري بن مين عرض كياى بل! آب فرماياس بنامرمنذوالواورية أيت نازل بوكل-(معج البخاري رقم الحديث: ٩٣ سنداحريج عم ٩٣١ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٨٥٨) اس صديث على بيد تقريح ب كر في صلى الله عليه وسلم في حفرت كعب بن مجره رمني الله عند كو سرمندوان كاسكم

دیا و سرے لفتوں میں آپ نے ان کوعلاج کرائے کا حکم دیا اور صراحتا بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

حضرت اسامه بن شريك رضي الله عنه بيان كرت بين كه ش في صلى الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر بو ااور آب كامحاب ال طرح ييف وي تق جى طرح ال ك مرود ندك مول على ملام كرك ييفر كما يكراد حراد حرك اعواني آ مے انہوں نے یو چھایا رسول اللہ! آیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فربایادو اکرو کیو نک اللہ تعالی نے کوئی بیاری نہیں رکھی مگر اس کی دواہمی رکھی ہے مسواایک بیاری کے وہ برحلاہے۔

(سنن ابوداؤدر قم المدعث: ٩٠٨٥٠ سنن الزرزي رقم المدعث: ٩٠٣٨ سنن وين اجدر قم المدعث: ٣٣٣٩) اس صدیث میں بھی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوااورعلاج کرنے کا تھم دیا ہے اور الی متعددا حادیث ہیں جن میں ے پچھ ہم اس سے پہلے معج مسلم کے والے سے بیان کرچکے ہیں اید ہو سکتا ہے کہ کوئی کام فی نف محروہ تنزی ہواور نی صلى الله عليه وسلم في بيان جواز كي لياس كام كوكيامو الكين بير شيس موسكاك في صلى الله عليه وسلم في محروه تزيي يا خلاف افضل کام کا تھم دیا ہو اور کمی حدیث ہے یہ فابت شیں ہے کہ آپ نے کمی غیرافضل یا کردہ تزیمی کام کا تھم دیا ہو اور آپ نے جو مگددواکرتے اوروم کرانے کا تھم ویا ہاس کے ان ادکام کا کمے کم درجہ یہ ہے کہ یہ کام متحب ہوں، بلك بعض صورتون يس علاج كرانافرض اورواجب واب جيساك بم صوفياء كے كلام ير سمروض بيان كريك يون اقذاجن صوفياءاور بعض علاء في علاج كراف اورد مكراف كوغيرا فعنل يأكمره تتزي كهاب ان كليه قول اصول شرع سه ناوا قفيت يرجى باور فلط ب-

اس منديس مزيدا ماديث يون حعرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: ب شک الله تعالی نے

يارى اورددا (دونون) كونازل كياب اور بريارى كى دوامنائى بسوتم دواكرداور حرام كسات دواند كد-سنن ابوداؤدر قم الحديث:٣٨٤٣)

ب صدیث حالت اعتبار پر محمول ہے بینی جب کی مرض کی طال اور حرام دونوں دوائیں موجود ہوں تو حرام دواء کے ساتھ علاج نہ کیاجائے لیکن جب سمی مسلم طبیب کے علم عل حرام دواء کے علاوہ اور کوئی حلال دواء نہ ہو اور مرض کی وجہ سے جان كاخطره يا تاقلل برداشت تكليف كاخطره موتواس طرح كى حالت اضطرار ش حرام دواء كے ساتھ بھى علاج جائز ب اور

تعزت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دواج حاتی۔ (سنن ابوداؤور قم الحديث: ٢٨٦٤)

حضرت سمل بن سعدے غروہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے کے زخم کے متعلق سوال کیا گیا اس دن آپ کاسامنے کا محلاوات بھی شہید ہو کمیا تھا ( بینی تھوڑا ساٹوٹ کیا تھا) اور آپ کاخود آپ کے سرر ٹوٹ کیا تھا، حضرت سيد تنافاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آب كے چرے سے خون و طورى تھيں اور حضرت على بن ابي طالب رضی الله عند دُحال سے بانی وال رہے تھے جب حضرت سید تافاطمہ رضی الله عنمانے بيد و يحماك بانی والنے سے تو خون زیادہ بسدرہاہ، توانسوں نے ایک چال کے علاے کو جالیا اورجب وہ راکھ ہوگیاتواس راکھ کوز فم میں مجروبا بعرفون رک

(محج مسلم و قم الحديث: ٩٠٠ مح البحاري و قم الحديث: ٥٢٣٨ من الرَّدَى و قم الحديث: ٣٠٨٥ منن ازن ما در قم الحديث: ٣٣٠١٣) نبيان القرآن

www.maduah.in ريماء 4.9 نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنمانے لقوہ کی وجہ ہے کرم لوہ سے داغ آلوایا اور چھو کے كافع كاوجد عوم كرايا- (موطالمام الكر قم الحديث: ١٨٠٤) تعزت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نموینے کی وجہ ہے گرم لوہے سے داغ لگوایا اور اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم زنده تعي ميري ياس حطرت الوهيل، حضرت الس بن النفر اور حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنم آئے معرت ابوطلی نے محصد واغ لگا۔ ( ميح البحاري و قم الحديث ٢٠٤٢ ميح مسلم و قم الحديث ٢٠٠٢ سن البوداؤور قم الحديث ٢٠٨٨ سن الترزي و قم الحديث ٢٠٠٠ حضرت سلمه رضى الله عنهاني صلى الله عليه وسلم كى خدمت كرتى تحيس وهبيان كرتى بين كه جب بعي نبي صلى الله عليه وسلم كوكونى زخم آلياكوني چمالامو للوآب جھے اس مندى نگانے كا تكم ديے ش الرَّدُى و قم الحدث: ٩٠٥٣ سن اين اجد و قم الحديث: ٣٥٠٢) حضرت ابن عباس رضى الله عنماليان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم في لما اثر كامرمه لگايا كروكيو نك وه نظر تيز كرنا ب اور ( بكول ك ) بال اكا لاب اوران كالمان تقاكمه في صلى الله عليه و سلم كياس مرصدواني تقى اور آب بررات تين بارایک آکھ میں اور تین باردو سری آگھ میں سرمدلگاتے تے۔ سنن الرّندي رقم الحديث ٤٥٥١ سنن الوداؤور قم الحديث ٣٨٤٨: حضرت زیدین ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیمون کے جل اور ورس (ایک جزی ہوئی) کی نمونید می تعریف کرتے ہے، کلوہ کتے ہیں کہ جس جانب درد ہواس جانب زیون کے تیل کی ماش کی جائے۔ (سنن الرّدى و قم الحديث ٨٤٠١٠ سنن ابن الجد و قم الحديث ٢٣٧٤) جعرت زيدين ارقم رضى الله عند بيان كرتے بيل كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے بسيل بيد علم وياكد بهم نمونيه جس قط عری (سمندری کو تھ ایک دوا)اور زیون کے تیل سے علاج کریں۔ اسنن الترزى و قم الحديث ٢٠٠٤ من اين ماجه و قم الحديث ٢٣٦٨) حضرت عوف بن مالک المجھی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جالمیت میں وم کرتے تھے ہم نے کمایا رسول اللہ ! آپ کی اس کے متعلق کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایاتم جو بچھ پڑھ کردم کرتے ہووہ بچھے ساؤجب تک اس میں کوئی شرکیہ کلیہ نہ ہواس ين كوئى حرج نسيل ب- ( محيم مسلم رقم الديث: ١٠٥٠٠ سنن ابوداؤ در قم الديث: ٣٨٨١) حصرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دم کرنے ہے منع فرمایا، پھر آل عمرو بن حزم آپ کے پاس آے اور کملارسول اللہ اہمارے پاس کھے کلمات تھے جن کوردھ کرہم چھو کے کافے بروم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤیم کیارہ مرکز تھے، انہوں نے بڑھ کرسایا، آپ نے فرمالاس مِن کوئی حرج نسی ہے، تم میں ہے جو محض اپنے بھائی کو نفع پنچاسکا ہووہ اس کو نفع پنچاہے۔ مي مسلم رقم الحديث:٢١٩٩ وسن اين اجدر قم الحديث:٢٥١٥) نی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حفرت ام سلمه رضی الله عنهابیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ایک لڑ کے متعلق فرمایاجس کے چرب یر کی چیز کاشان پڑ کیا تھا اوروہ لڑ کی بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رمنی

Madinah Gift Centre

الله عنهائ كمرين تقى آب فرماياس كونظر لك كئ باس ردم كراؤ-

(صحح ابغاري د قم الحديث عصوه مح مسلم د قم الحديث: ٢١٩٧) ابو تراعدات والدرصى الله عندے روايت كرتے يول كدي في رسول الله صلى الله عليه وسلم يو جهالي رسول

الله! يه بتائيك كم بم مجمح كلمات كويره كردم كرت بي اور دواؤل عطاح كرت بين اور بم بعض چزول يرييز كرت ہیں، آیا یہ چزیں اللہ کی تقدیر سے کمی چزکو مل عتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ چزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں- یہ حدیث حس

(سنن التروى وقم الحديث ٢٠١٥ مه سنن ابن ماجه وقم الحديث ٢٣٣٤ سند احدج ٢٩٠١)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دواہے علاج کرنے اور اللہ تعلق کے اساءاو رصفات کے کلمات بڑھ کردم کرنے کا مم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمی محروہ تزری یا حلاف افضل کام کا تھم نہیں دیتے تھے۔ آپ نے جن کاموں کا تھم دیا ان كأم الم مروج فضيات اوراستماب اور في صلى الشعليه وسلم في حد خد جود مي دواء علاج كياب اوردم

كياب اس لي ان كامول كافضل او رمتحب بونااور بيمي موكد بوجا آب او ربعض صوفياء او ربعض علاء كاير كمناقطعة غلط اورباطل ہے کہ علاج ند کرنا فضل ہے اورعلاج کرنا گرچہ جائزے مگر محروہ تنزی اور خلاف فضل ہے۔

قرآن مجیداوراحادیث سے اربیزے جوت بردلا کل علاج معالجہ کی بحث میں ایک اہم مسئلہ پر بیز کرناہے ،ہم نے اکثر زیا بیلس کے مریضوں کو مٹھائی ، چاول اور میٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھاہے، اگر ان کو منع کیاجائے تو وہ کہتے ہیں کہ بیانٹہ تعالی کی تعتیں ہیں اور ہم اللہ کی نعتوں کوچھوڑ نہیں كتيد كفران فعت باوركي لوكول كوفخرے يہ كتے ہوئے شاب صاحب بم ريز فيس كرتے ، كاريم فان ي لوكول كو اس بدر بیزی کے مقیمے میں کئی ملک امراض میں جالاد یکھا کسی کی بیناتی چل تنی آگئی گئی کے جگر میں کینسر ہو کمیااور کسی کے بیر سوج کئے، کمی کوابیازخم ہوگیاجس کے نتیجہ میں اس کاپیر کلٹ دیا گیاہ کمی کی ٹانگ کلٹ دی گئی، اور کمی کی شراغیں بند ہو كئيس-اى طرح إلى بلذريشرك مريضوں كود يكھاجوبدير بيزى كرتے تھے ،كى كے كى عضور فانج كر كيااور كى كے دماغ كى رگ بھٹ گئی، کسی کی بیوالی ستائر ہوگئی، غرض بدپر میزی کے متیجہ ش لوگ زیادہ مملک بیاریوں میں جالا ہوجاتے ہیں اس

لےدواء کے ساتھ پر بیز بھی بہت ضروری ہاور قرآن مجیداور اصلاب محمد میں بربیزے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں۔ الله تعالى ارشاد فرما تكي: اور اگرتم بیار ہویا سفر میں ہو، یاتم میں سے کوئی قضائے وَإِنْ كُنْسُهُمْ مُرُصَى أَوْعَلَى سَفَيرا وْجَاءَ أَحَدُ

ماجت كرك آيابواياتم فافي عورقون عامعت كالجرتم مِنْكُمُ مِنَ الْعَالِطِ أَوْلَمَسُمُ النِّسَاءَ فَلَهُ بانى ندياؤة تمياك منى تتم كراو-تَجِدُوا مَا أَوْ فَنَيَكُمُوا صَعِيْدًا طَيْبًا.

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بیار آدی کو جے پانی کے استعمال سے ضرر ہو تاہے اس کو طسل اور وضو کے بجائے يم كرنے كا تھم ديا ب اور جمم كا تھم دينا پائى كے استعال سے منح كرنے كو مستازم ب اور جس بيار كو وضويا عسل سے ضرر بو آبواس کو تھم کا عکم دینا ہی رہیز کرنے کا عکم ہے۔

حضرت عمروین العاص رضی الله عند نے ایک مرتبہ سردی کی شدت کی وجہ سے اِنی کار بیز کیااور افسل کی بجائے تیم تبيان القرآن Madinah Gift Centre

نعزت عمود بن العاص رضي الله عنه بيان كرتے بين كه غز دوذات السلاسل كي ايك سرد رات جي احتمام ہو كياہ جي يد خوف اواكد اكر مي نے عشل كياؤ مي بلاك او جاؤل كا مين نے تھم كيا پر مين نے استا اصحاب ك ساتھ ميح كى زا:

یر همی انهوں نے بی مسلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واقعہ کاؤ کرکیہ آپ نے جھے نے مہااے عموا تم نے حالت جنابت مین ابنا اسحاب کے ساتھ ممازر معی ہو، یس نے آپ کو دوسب بتایا جس کی وجہ سے میں نے عسل نمیں کیا تعاادر کہا میں نے الله تعالى كايدار شادسناب:

ولا تَفْعُلُوا ٱنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمُ اورائی جانوں کو قتل نہ کروا بے شک اللہ تم پر بہت رحم رَحِمْمُا ٥ (الساء:٢٩) فرمانے والاے 0

تورسول الله صلى الله عليه وسلم بنس يرت اور يحد شيس فرايا- (سن ابوداة در قم الديث: ٣٣٣)

الم عارى كالباليم من الم مديث كانتسار وركاب-ایک اور صدیث میں ہے کہ ایک زخمی تعض نے پانی ہے پر ویز شنیں کیااور دہ نوت ہو گیاتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برافسوس فرمایا- معترت جابر وشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سنوش محے ، ہم میں سے ایک فخص کو پقر آکر نگاور وه زخی ہوگیہ چراس کواحظام ہوگیہ قواس نے اپنا اسحاب سے بچھا آیاس کے لیے جم کرنے کی رخصت ہے؟ اسحاب نے کہا ہم تمهارے لیے رفصت کی تخوائش نسیں باتے ،جب کہ تم پانی استعمال کرنے پر قادر ہو اس نے طسل کیا اور وہ مرکبا جب ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ توہم نے آپ کواس واقعہ کی خربنائی آپ نے فرمایا:ان لوگوں نے تواس ھخس کو مل كرديا الله ان كو كل كري إجب م كوستله معلوم فين تفاتم نے يو تيماكيوں فيس ؟ لاعلى كاحل و صرف سوال كرنا ب

اس كے ليے تيم كرناكل تعليا بجرائي زخم پر في بائدھ كراس ركيلا باتھ بجير آاور باقي جم كود حودا 0-(سنن ابوداؤدر قم الحديث المسهم سنن اين ماجدر قم الحديث: ٢١٥٥)

اس مدیث سے بدواضح مولیاکد عریض کے لیے برایز کرنا شروری ہے اور بعض او قات بدیر بیزی کا نتیجہ موت کی صورت میں طاہر ہو باہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی قدمت کی جنہوں نے فتو کی دیے میں مختی کی اور معذور ك حال كى رعايت نيس كى رخصت كى جكد عويرت ير عمل كرنے كا تھم ديا- اس حديث ش ان صوفياء كے ليے عرب كامقام ب بو كتي بن يمارك ليه على كى رفست رعمل كرناخلاف افضل ب اور كروه تزيي ب- اس فض كـ امحاب ف بھی ان بی کی طرح اس معذور مخص کو عزیمت پر عمل کرنے کا تھم دیا تھاجس کے نتیجہ بیں اس کی موت واقع ہوگئی۔ نی صلی الله عليه وسلم نے ان لوگوں كى زمت كى- اور اس مدے بي بيد واضح دليل ب كد جس مخص كوياتى سے ضرر موووياتى سے

ربيزكر اوريه مديث يربيزك جوت يسدوا محويل ب-نی صلی الله علیه و سلم نے خود بھی رہیزی جاہت دی ہے اور بدیر بیزی سے منع فرمایا ہے:

حصرت صيب رضى الله عند بيان كرت بين كم من جرت كرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس بنها الدوقت آب چوارے کھارے تع می و جی چوارے کھانے شروع کردیے اس وقت میری آئھیں دکھ ری تھی، آپ نے فرالا تماري آعيس د كوري بن اورتم چوارب كمارب موا-الديث-

(سنن اين اب و قراله عدد ١٩٩٣ معم الكيرد قراله عدد ٢٠٠٠ منداجر ٢٥ مل ١٩٨ المستدرك و قراله عدد ٢٣٣٣) Madinah Gift Centre

امام احمد بن ابو بکراه میری متوفی همهه کفته بین اس مدیث کی سند محج به او راس کے راوی اُقته بین -(اوا کداری ابد می مدین می است و بین بین می از از اکداری ابد می ۱۳۳۲ سفیده را را کشب اطبیح بدر ۲۳۳۰ سات ا

ملامه سرد تحرین فر حین الربیدی متونیده مهاد کفتی بین: ای مده شده که امام اسان فرمن در کرمان رواسه کرای علامه این تو کار فرش الران می کداری

اس موسعت کادام انتصابہ نے تعریب مسابقہ ووات کیا ہے۔ طاسسان جرگی نے قریبا الحراس کا میں انتخاب کے کہ جو موقع کو دودہ ان کے لیے سب سے کھی گھڑی ہے کہ وہ چیز کرے ۔ بھی او تھا مانسان اور خیراد رسالیان میں چیز کھٹے کھٹے کی طورت کا سیکھ نے تعدید ان کے نقشان دودہ کی ہے اور اس مدے بھی پر پیزی کی طرف شاہل مدے اور کے آگ کی کھٹے شارک موارسے تعدید اس کے لیے مسابقہ کا میں کھٹے میں میں میں میں اور انتخاب کے اور انتخاب کی دورہ کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی دورہ کے انتخاب کی دورہ کے انتخاب کی دورہ کے انتخاب کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ

یک سے تھاؤن میں معارے مواقع ہے۔ (منون اور اور وقر اللہ میشد: ۱۹۸۷ منون اگر ندی و قرائل میشد: ۱۹۰۷ سنداند رق میں ۱۹۳۴ منون این ماچر و قرائل میشد: ۹۳۳۲ میں المستود کسن ۱۹۴۶ میں ۱۹۴۹

استدرک بیم می ۱۳۰۷) اس حدیث میں بر میز کے مشروع ہونے برواضح والات ہے۔

ان لآما اعلی ہے ۔ یہ واقع اور کیا کہا کہ علاقتی کا ان فارداں۔ پر ہزگرانا خواری ہے ہوا ہم مال محت کے بعد معز بین انجم اس کے ملک میں بین اور اور تا کہا اس بون کے الک میں اندر کے بالک میں اور وہان اللہ قابل کی اجازے ہے۔ اندار سے بھارات مجمود کہ مسئول میں میں جائے ہائے ہے۔ اس کے خطاط سے مرحود کی جائے ہیں وطلاح دار ہجائی اس میں می پر چیز کرانا خوری ہے۔ اور بالی لڈر پیرائے مرحض کو محلوق اور چھن کھارات کی جو اس کے استقال سے چیز کرانا خوروی ہے اور پر سے معرف اس مردان کا بین سے کو شدے مجمود کھیا جائے اور شمی خوارش کھی بین کہا خوروی ہے اور جم کہا کہ جو اس کہ بھال کہ انداز میں کہا تھا ہے۔ جمہود کہا خوروی ہے اور حمل کہا تھی۔ ہواں کہ بجائی اور کا کے کہ شدت سے پر چیز کرانا خوروی ہے اور سمی اور میں کہا خوروں کے اس کہا تھے۔

ہواں کے بجائل اور گائے کے گوشت ہے چیز کرانا خوروں ہے اور می کیمار شد تھے۔ ہواں کی اور شدہ کا سے کے گئے۔ اور بچنائی ہے پرچیز کرنا خوروی ہے ای اطرح جس کے سوٹواں پروم ہواں کو کلی گائے کے گوشت ہے پرچیز کرانا خوروی ہے۔ اور تام بلک بیار اور ال کہ بالیان کوری ہے پرچیز کرنا انتخر خوروی ہے۔ اند تعلق کا ارشار ہے۔ اور الشد نے مسیمی بیرا کیا گھروی کم کوفات ہے گانور تم میں ہے بھی کہ مانان مرکل طرف اوجار

عبا آنے ماکدا تجام کاروہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے ' یے شک اللہ نمایت علم والا' بے حد قدرت والا ہے ۔ (اخد جن

ا المبان کی عمر کے تقیرات اللہ تعالی کے خالق ہوئے براستدلال اس سے کیلہ اللہ تعالی نے جوانات کے جوب وغیب افعال ڈکر کسکان کے اپنے خالق ہوئے اور تقرر ہوئے ہے استدال فرایل تاہ اور اس ایک بھی المبان کی کرکے خلاف میں ایک واقع کے اس ایک المباری المباری المباریخ اللہ ہے۔ خلال نے اضاف کا مسلمان کے مسلمان کا مسلمان میں معالیات کا مسلمان کا مسلمان کا مسلمان کا مسلمان کیا ہے۔

عمادہ نے انسان کی طرک چاہ مواجب ذرک جی اور بھا موجہ اس کی موکان دائد ہے جب اس کے چین اور فوجوان کا انداز بعد انجاد اور میں کا خود دائد کی جادرہ بھارات کے اور انداز موجود و در اسم انداز موجود و پیشر بسال کی طوع بنائی جادر دواد بھار انداز کی جائے ہے چاہی میں اس کا طرح میں کا دائد اور انداز موجود انداز کی اور جائد چائی جادر دواد بھو انداز کی جائے چاہی میں سے مالے میں کی سال کی مواکات ہو اسے میں کہ واقع کے جی ادار چھا انواز جائد کا کہ کے جائے چاہد کیا تھا۔ چھا انواز جائد کا کہ کے جائے چھا میں انداز کی اور انداز کی جائے کے دو موالی خیران کی اور کا خالی ہے۔ اندان کی مرکمان تھی اساکا خالی کی انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور کا خالی ہے۔

لؤنم کیاں شدائل کی اسرائن کی طریحان تھوا۔ تکافائق معرف انقد تعالی ہے اور اس کے موافر کی تھی ہے ''سووی موارد'' ک ''سون ہے اور اس کے موااد کر کی بلود چاکا تھے تھی ہے۔ ''جہاد قد انسان کے اور اس کی اور کی اس کا استان کی غیرے 'بھاؤا دران کوا ہے علم کے عمور اردور در سے مجموع معتشر اور دہشرک اس کا محمود میں کے قدر سے میری کا عیلہ ہے اور انسان کا موارک میں میں میں میں اور دور میں کے اور دوسر کو جائے گا اس کو دور میں کے آنے گااور داس نے اس کا مناسد عمد ان موارک کے ایک کے بین بیٹھا انڈ تعالی نے انداز سے

Madinah Gift Centre

آیات میں غورو فکر کرو۔ ارول عمر کامعنی اور مصداق

امین نظیر کے کمیڈا وزل محرکا میں ہے ہے کہ جمعی چوں کا اے پہلے کم خارجوا ہے کی طریب کی وجہ ہے اس کا وہ علم وال کی ہو جانے گا۔ وہالی انسان کا محلی ہے ہے کہ عملی ہے تھو کو کساس قدر وزلے بھر جائی میں کہ کہ اوسان عمل بعد اس اور قرب اب جو جانے کی اور وہا کم ہونے کہ ہے کہ وہ جائی کے کا داخہ تم کو اچ کی قدر رہے کھا ہے کہ برس کو بار شاہ وزلزہ کر اسے بی قدر ہے ای علمی وہا کہا ہے کا جو جائی ہے کہ کہ دورے۔

میں سور دور میر سے بور بھو ہا میں من واقعہ میں میں ہوئی ہائے۔ کا دور ہے۔ مطالب عضرت این مہاں منی اللہ شمالب دورات کیا ہے کہ یہ آئے۔ مسلمانوں کے حقاق فیس ہے مسلمان کا عمر ممان قدر زیادہ دی جائے ہے۔ مجی زیادہ دی جائی ہے اور مرسے کہانی وطفس آر آئی مظاہر و حقارت ہے۔ وہ بال جماع کی اعداد میں اور استعمال کے دور

(زادالميرج مع ٨٢٥-٤١٢م مطوعة المكتبالاطاي وت ١١٥٠هه)

المام ابو جھفر محد بن جرم طبری ستن ما ۳ او ف اپنی شد ک ساتھ حضرت علی رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ امام ابو جھفر محد بن جرم طبری ستن ما ۳ او ف اپنی شد ک ساتھ حضرت علی رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ ارزل محرکات چھٹر سل کی تمریب - (سام البیان جر ۲ سعم ۱۸۵۸ مطبور دارا مگر چرات ۱۵۳۵ء)

علامہ ابوالمنظر منصورین فیر معانی الثانی التو فی ۵۸ مهم <u>لگتے ہیں:</u> حضرت ملی سے معانی کے اور ان طرح کی تیز سل کی عمریہ انفرب نے کماکریہ ای سال کی عمریہ ایک قول ہیں ہے در ان کا میں معانی کے کہ اور ان طرح کی تیز ان میں انتہاں کی عمریہ انتہاں کی میں ایک قول ہیں ہے۔

کر ہے فرے سمل کی عرب ، مگر مدے کمانیو مختل زیادہ قرآن پر منت دہ ارزل موکی طرف میں اور قایات کا اس کا معنی ہے ہے کہ اس کی مختل زنا کل ہوگی ند فامند ہوگی ایک قول ہے ہے کہ ارزل عمری طرف واقع اپنا جانا تاریک ہے ہے۔ انتحرافر آن المساق علی میں مدہ معنور دوران المساق میں مدہ معلور دراوہ فوس الریاض میں معاہدہ

ا رذل عمرے بناہ طلب کرنا

( مجمالالدی آرآبادیث:20 ۳۲) معمیهاینچ والدر معی الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہان کلمات سے پناہ طلب کردجن کلمات سے نئی معلی معلومات کر تر تو بی ریاد اوس برائے ہیں معرف ترتی ریاد میں گا

صلی الله طبید و ملم پنا طلب کرتے تھے اے اللہ اللہ بادول میں بروانے تیم کی بادھی آ کا بدوں اور بیش کائی سے تیمی پنا ہیں آ تا ہوں اور شن اس سے تیمی پنا شمیں آ کہوں کہ شمیں اورال عمر کی طرف او کابل جائزی اور میں ونیا کے قشد اور مذاب قبرے تیمی پنا شمی آ کا بول رواج کابلاری و توالی ہے وہ سے ۳۳

(دانشر کے بیاد میں میں میں میں میں المرس کی فیما المان میں فیصلوا ادر انشر کے بیمان بین کو بین بر روزن میں فیضات دی ہے۔ سر بری کورزق میں فیضات دی گئی ہے۔

Madinah Gift Centre.



Madinah Gift Centre

تبياز القرآن

ر ششم

ئے کہ افزاد معلیج ہے چھوبی اور افزاد میں کی اختراط کا استخدار کا میں ہے۔ چھرای کو مل کی کسٹ کے سے دسوال افٹر ملی افقاق الیا ہے اور اور علم نے فرایا یہ افزاد کا معلی ہے۔ وہ سم کوجائے وط فرائے کہ کی مسلم ملک ہمیں تر آبارے کے انداز میں انداز کا میں اور انداز کا میں اور انداز کے اور انداز کا میں ان ای معموم کے توجہ آرائن کر کیا ہے شہد

كُولِ الْمُلِيَّةُ مِنْ الْمُلِيِّةِ مِنْ الْمِينِّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُولُ الْمُلِيَّةُ مِنْ الْمُلْكِنَ الْمُلْكِنِي مِنْ النَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م مِنْ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنْ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

اِنَّكَةَ عَلَىٰ كُلِّلِ فَنَىٰ يَوْ قَلِيْرُونَ ٢٠٠٤ ﴿ الْمُعَالِّ ﴿ بِعِنْ وَمِيْرِ وَاور بِـ ـ اللهِ وَاللهِ وَمِيْرِ وَاور بِـ ـ اللهِ وَاللهِ وَمِيْرِ وَاور بِـ ـ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

الله تحالی کا ارتفاد ہے: اوراللہ نے آم سرے تمارے کے پویاں ما کی اور تمارے کے تعاریبے ہیں۔ بنے اور پہ شیع ہے اور مشہوری کا توق کی ان اللہ میں اور اللہ کا اللہ تا کہ اللہ کی اقتصافوی کا کرائے ہے ہمیں کا دوراللہ کے ساان بیز اس کی موان کرتے ہیں جان کے کہا ہوں اور خیرین سے کم کی درق کے مالک شمیس میں اور در کم بری کی مطالب کے بھی سالو : حصرے

ادر نہ اپنی کا مقدت بھی -اجالان : است سے ان ایک آتات کارود نشور میں گئی آتا ہے کہ اسٹری ایک میں ہے کہ اللہ تعلق نے تھڑے واکو صورت آدم ملیہ الساس کی بھی ہے میں واصلہ کے ساتھ تعلق سے کہ کہ کی سمائی قطاعیہ اور ان کے ایک بھی ہے گئی ہے آتا ہے اور مقدت کے مکا اس آتا ہے ک میں مواصلہ کے ساتھ تعلق سمی ہے کہ کہ کی ساتھ قطاعیہ اور دور کو اس کے بدرا کیا ہے کہ بدرا کیا ہے کہ دوران سے شاری

ے تمداری پولایا کیا۔ اُزُدَا بھی۔ (الوم: ۲۱) کے تمداری پولای سے بیٹے اور حقدہ (پوسٹے) پنائے۔ قرآن بجیریم بریسل حقدہ کالفظ

Madinah Gift Centre

خفده " كمعنى علامه حيين بن محرراغب اصغماني متوني ٥٠٢ ه لكيمة جن: حفده والدكى جمع ب- حافداس فخص كو كتي بن جو بلامعاد ضد مت كركا بو خواوده رشته دار بوياا جني بو- مفسرين نے کماید لفظ یو توں اور نواسوں کے لیے ہے کیو تک ان کی خدمت تجی اور بے لوث ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ فلال مختص محقود ے - یعنی خدوم ہے اور پر لفظ دابادوں اور سروں کے لیے بھی بولاجا آ ہے - دعاقوت میں ہے الیے کا نسسعی و نعصفد (مصنف این انی شیه ج سم ۱۲۷) بم تیری طرف بعاضح بین اور تیرے احکام ر عمل كرنے مين جلدى كرتے بين-(الغردات عاص ١١٢ مطبوء مكتيد زوار مصطفى كمد كرمد ١٢١٨ه) علامه ابوالسعادات السبارك بن محمد المعروف بابن الاثيرالجزري المتوفى ١٠٦ هـ لكيية بن: المصعفوداس فخف كوكمة بين جس كياس كامحاب تعظيم كرتي بين اوراس كم احكام كي اطاعت مين جلدي رتے میں اور حافد کامعنی ب خادم - (التهايد عاص ١٩٠٠ مطبوعه دار الكتب العلميد بروت ١٨٥٨هـ) علامه ابن العملي نے لکھا ہے کہ دسیدن سے مراد ہے ، کمی مخض کے صلی بیٹے اور حقدہ سے مراد بیٹے کی اولاد ہے۔ نیز علامد ابن العربي نے كما ب كد حضرت ابن عباس ، مجابد الهام مالك اور علاولات نے كما ب كد حقدہ كے معنى بين خدام - تو قرآن مجید کی اس آیت ہے یہ منلہ معلوم ہوا کہ کسی مخص کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اس مورت میں اس آیت کامعنی ہے تهارے کیے تهاری پولوں اور بیٹوں کو خدمتگارینا۔ ی هخص کی بیوی کااش کی خدمت کرنا

س مان کرتے ہیں کہ اور ایر مداملات کے معلی اللہ میں اور اور اللہ کا بھارہ مام کو اپنی افدای بیان وجوت وی ان کی پوی و اس مور نے کے پاوجود ان سب کی فدر صد کرری تھی۔ سل پیدنی کا حمید صواب ہیں سے در سول انڈ سل اور خوالی اللہ و آسکو کا کما کیا بیا افتاد میں سے اور ان کہ بیان کا میں مور اس میں مور سے بھی دیسر وات کو آپ مسلی انڈ قبال ملید و سکم کھا کا کمیا تھی میں کے دورانی انڈیا بیالاتات

ا مجمع المعادي آم المصنفة المصاف من مجمع المواقع من المصنفة المعادية و آم العاديثة الاستخدام و المواقع المعادي المصنف عند من القرائع المعادية المعادية المعادية المعادية المحادثة المعادية المحادثة المعادية المعادية المعادية حضرت المتاثرة ومن الله المسافقة المعادية المعادة المدينة المعادة المعا

( مجمع البارسية) المستخدم الم

آلد و سم کیدی کابار جن محیار کا جنابرای قرابات ۱۳۵۰) حضرت مانشد رضی الله عندایان کرتی این مشی رسول الله معلی الله تعالی علیه و آلد و سم کم بندات سے آلود را گیرے دعولی محق کا تب کمانیز مضر کے لیے جائے اور آیا کے گیروں مشر بیانی سے بیچنئے کے شابات سے تر تھے۔

ريمام

019

ا گیانالدی در آماده سنه ۱۳۳۳ من ایرداورد آماده سفه ۱۳۳۰ سه منوالزی در آماده سنه منوایزی پاید به آماده سفه ۱۳۳۱ نی کریم علمی الفد تعلق علیده آلد و مهم کی دوجه حضرت مانشد معرفیته رضی الله حضاییان کرتی برک در سول الله عملی الله تعلق علیده آلد دسم شدم ۱۲ مام یک منت عقد قصت بحس آب کیرون پرخشودگاتی تمی اور بدب آب از مرام کو لیتے بیتے تربیت

الله من طواف دارات کے بیان کا سیدن کی بیان کاری کرد جو الله کی اداری کی بیان کار اس موسط کے بیات ہے۔ الله کے طواف دارات کے بیٹے آپ کے بیان کو شعبال کی میں اس مواد در آبادی شدہ میں میں میں اس اللہ آبادی شدہ ۱۳۹۵ معرب مائٹ رمنی اللہ منسامیان کرتی ہی کہ میں دستیاب فرشیووں میں سے میں فرشیور سول اللہ مسلمی

المستورة المستعدة المستعدة على المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعد منظمة المستعدة المستعددة 
مرت تلقى كى حى-( كالفارى قرائد يشده ١٩٧٥ من الاوادر قرائد يشده ١٩٣٧م وظالم الكدر قرائد يشده ۴ سندانور قرائد يشده ٢٥٣٢ من الا مشرحة عائشه رضي الله مشايان كل يوركد موال الله مني الله نشال عليه وآلد و ملم مجد من مشكلة ويرته تقديمة

آپ جمرے میں مردا طل کرتے تو میں آپ کامرو حوتی تھی۔ (میجا باطاری ارقبال میٹ ۴۰۰ سال انسانی رقبالی شدہ میں انسانی رقبالی شدہ ۱۳۲۵ سن الکبری النسانی رقبالی شدہ ۲۳۸،

حضرت مانشور دخی الله صفایات کرتی بی که آیک دی رسول الله عملیات قبالی بلند و آلده طهمگریش و اظهار بیشت . اس وقت آلسریه بازی بلی از بست می هم آنید با بست فراند کا بستی بازید با در ایران بیشتر که با کیا با بست نر ندا کیا می محرکت میشند که در با آن می اوال می ایران با در این از ایران با در این بازی بازی می مدتر که بالا بستاه در اس خد به مجموعی میشند بیشتر کولیا بدا این موضوعه بداد دادار سد شهده بداد .

( مجمع الزماري فرقم الحديث ۱۳۵۳ من ايوداؤدر قرائد شده ۱۳۲۳ من الزيزي رقم الواخت ۱۳۵۳ من اين ما يه رقم الحديث: ۱۳۵۷ مجموعات قرائد شده ۱۳۵۲ ۱۳۳۰ مطالع المناف قرائد شده ۱۳۸۸ می سرد اور قرائد پیشند ۱۳۵۲) ۱۲ مدت شده ملی بدیمان سب که حضوت ما اکثر دمنی الله حشائد که کامایی فی تعمیر -

معنظمت ما بین ما انتخاب مرسوسال ما انتخاب می استان مساور به انتخابی این انتخابی این انتخابی این بدود او سلم کے پاپ به منابعت کرنے کئی کہ مائی پینے بینے ان کے انتخابی کا مائی کا صادر ان کے بڑالی ہے کہ انتخابی کی بھر انتخابی کی ب آئے ہیں - مید قانا طرح کی آپ سے طاقت نمی اور کی ۔ جدر مول انتہ ملی انتخابی طاید والد ملم کم تشویف لائے ت مصرب انافر سند وَکر کیا کہ مصرب قائلہ آپ سے شک آئی تھی۔ مجروسال انتہ ملی انتخابی طرو انداز مکم ان رسے کہ

المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

تسان الق آن

www madinahin اسا ۱۳ ہم نے جو احادیث ذکر کی بی ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی بدی کے لیے بار بنی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ و آلہ وسلم کے سراورڈاڑھی میں خوشبولگاتی تھیں۔ آپ کاسردھوتی تھیں اور آپ کے سرمیں سکتھی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا کھانایکا تی تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما کھریش چکی پیشی تھیں۔خلاصہ یہ ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آليه وسلم كي زوجه آب كي خدمت كرتي تغيي اور حضرت على رضي الله عنه كي زوجه ان كي خدمت كرتى تغيير - اى طرح باتى صحليه كى ازواج بعي ان كى خدمت كرتى تغيير - گاؤں اور ديهات ميں رہنے والى خواتين اب بھی اپنے شو ہروں کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے باتی کام بھی کرتی ہیں، کھیت سے جارہ کاٹ کرلاتی ہیں، جانو روں کو جارہ ڈالتی ہیں وووھ دوہتی ہیں کھاتا کاتی ہیں اور کپڑے دھوتی ہیں۔ البتہ شرکی عور تیں اس قتم کے کام نہیں کرتیں اور امیر لوكون في كرك كام كاج ك في كاور لوكرانيان و كلى موتى موتى من ال شو بروں کو خود مجی گھر کے کام کائ میں حصہ لینا جا ہے اور برویوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلدوسلم - きょうしてとりとう اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بوجھانی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم تکمر میں باكرتے تھے ؟ حضرت عائشہ رضى الله عندائے كماآب كم كاكام كاج كرتے تھے اور اذان من كر يط جاتے تھے۔ ( سیح ابواری و قم الدیث: ۵۳۷۳ سنی الرّدی و قم الدیث ۲۳۸۹ مند احد و قم الدیث ۲۵۳۷۱۰ ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنماے ہو جھا کمیاکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اسية مكريس كياكرت من ؟ فرماييس تم ين ، كوئي هن اسية مكريس كام كرياب- آب ايي بوتي كي مرمت كرلية تصاور كيرول كويوند لكاليتي تق (حزواجرزین نے کمان مدیث کی مند می ب منداجر عاص ١٩٥٥ قرالی شدن ١٣٥٦ من اتسائی رقرالی شد: ٩٩٨٢ می این فزیر د قم الحدیث:۳۳۳ مند الحبیدی د قم الحدیث:۳۳ عوده اسے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہنی انتد عنداے یو چھاگیا کہ رسول انتد صلی انتد تعالی علیہ وآلدوسلم محرين كياكام كرتے تنے؟ فرمايا آب كرے ي ليتے تنے اور بوتى كو مرمت كر ليتے تنے اور مرو بو مكروں ميں كام - 22/0000125 (حزواجد زین نے کہا اس مدیث کی شد میچ ہے، سند احمد ج کام ۴٬۵۵۷ رقم الحدیث: ۴۴٬۷۸۲ مطبوعہ وا را المعارف معر الادب لغرور قرالي عن ١٥٠٥ من كل تذي رقم الحديث ١٠٥٥ منف عبد الرزاق رقم الحديث ٢٥٠٠٥٠ تركين كياوندهي عقل اس کے بعد فرمایا اور وہ اللہ کے سواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسانوں اور زمینوں میں ہے کئی بھی رزق کے مالك نبيس بن اورنه كى چزى طاقت ركھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں فریلا تھااللہ تعالی نے حمیس پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اس آیت میں فریلا ہے کہ مشركين جن چيزول كى عبادت كرت يوس وه كى رزق كمالك شين يوس-اى آيت يى الله تعالى في شرك اوريت ير مى كامزيد رد فريايا بي كد لوگول كو جائية كداس كى عبادت كرين جوانسي رزق وينه والاب، حس في ان كوييد اكيااوران كو تسان القرآن Madinah Gift Centre

(٢) الله تعالى كى كوئى مثل نديناؤكيو تكدوه واحد إدراس كى كوئى مثل نهير ب (٣) بت يرست يدكت مح كم الله تعالى كى شان اس بعد بلغد بكر جم على س كوفى ايك اس كى عبادت كرب بكد بم ستارول كى ياان بتول كى عمادت كرت بين مجريه ستار ك يابت الله كى عمادت كرت بين جوسب برا خدا ب اور ان ستاروں اور ان بتول کا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا ہیں ہو تا ہے کہ عام لوگ بادشاہ کے و ذراء اور اکابرین سلطنت کی خدمت كرتي بين اوران كي تعظيم كرنت بين اور باوشاه تك رسائي كى جرأت نسين كرت اوروز راء اوراكارين سلطنت بادشاه کی تعظیم اوراس کی خدمت کرتے ہیں موای طرح ہم بھی ان بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک رسائی اور اس کی عمادت کی جرأت شیس کرتے۔اللہ تعالی نے ان کارو فرملیا اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تم بیہ مثالیں نہ گھڑو، بتوں کی عبادت کو ترک کرداور صرف اللہ تعالی کی عبادت کر دیمو بست جائے والااور بہت قدرت والاہ اور بے حد اس كے بعد قرملانے بيك الله جانا ہے اور تم نہيں جائے۔ اس كے بھى دو محمل ہيں:

(4": (5")

(۱) الله تعلى جانتا بي كر تهدارى اس بت يرسى اور مثاليس كفرنے كے نتيجه من تر يركتنا بواعذاب نازل بونے والاب اورتماس عذاب كى كيفيت اورندت كوشين جائة -أكرتم جائة بوت قواس بت يرسى كوچموز يك بوت (٣) الله تعلق نے م کویتوں کی عبادت سے منع فرملا ب سوتم ان کی عبادت کو ترک کردواد را بنی اس دلیل کو بھی ترک

کردوجس پراعتاد کرکے تم پتوں کی عبادت کر رہے ہو کہ عام توگوں کی ہیر مجال مٹیں کہ ووانلہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس لیے وہ بوں کی عرادت کرتے ہیں کیو تکسید فاسد قیاس ہاور قرآن بجید کی صریح آیت کے مقابلہ میں اس قیاس کو ترک کرناواجب

الله تعالی کارشادے: اور الله ایک ایے علام کی مثل بیان فرما آے جو کسی کی ملیت میں باور کسی چزیر قادر نسی ہے اور (دو سرا)ابسا محض ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطافر ملاہے سودہ اس میں سے بوشیدہ طور سے اور طاہرا خرج کر اے کیا یہ دونوں محض برابریں جمام تعریفوں کا مستق اللہ ب بلک ان میں ے اکتراد گ نیس جائے۔ (النحل: ۵۵) عاجز غلام اور آزاد فياض كى مثل كى وضاحت

الله تعلق ناس آيت من و مخصول كامثل بيان فريل ب- ايك مخص كى كاغلام بجواتي مرضى بي كير نيس كرسكااوردو سما مخص آزاد ب جس كوالله تعلل في مال دولت في نوازاب اورده اس من بي شيره اور ظاهر طور ير

زج كراً ہے - كيليدودون مخص برابريس؟ طاہر ہے يدوون مخص برابر شين بين اس مثل ك حسب ويل عال بين -(ا) جب ایک غلام جو مجور مووه آزاد دو انتداو رفیاض مخص کے برابر نسی ب و توبت الله تعالی کے برابر کیے مو کتے ہیں جبکہ بتوں کا حال ایک مجبور خلام ہے بھی ایتراور بدترہ ، پھرمشر کین کی کیسی او ندھی عقل ہے کہ وہ ان بتوں کو اللہ کی عبادت مي الله كاشريك قراردية بي-(٢) اس آیت می جس (بنده) غلام کاذ کرکیا گیاہاس سے مراد کافرے کیونکدجب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کی اطاعت ، محروم ب تووه حقير فقيراور عاجز غلام كى مائد ب اورالله تعالى في جن دو سرب محض كاذكر فربايا بي جس كو الله تعالى نے عمد رزق عطافرمايا ين كيونك وه الله تعالى كى عبادت اور اس كى اطاعت ميں مشغول رہتا ہے اور مخلوق بر شفقت کر آے اور ضرورت مندول کو اللہ تعالی کے دیے ہوئے الل وولت سے فیاض کے ساتھ ویتا ہے، سوید دونوں

فض يعنى كافراورمومن شرف اور مرتبداورا خردى اجرو الأاب يس برابرنس بي-(m) ای آیت می ند کوردونول فخصول سے مرادعام ہے جو فخص مجی ان صفات کے ساتھ متصف ہول وہ اس آیت

كے مصداق بس يعنى ايك مجبور غلام اور ايك آزاد فياض هخص برابر نسين بن-اس ت بعد الله تعلق في فيا الحد دلي تمام كمالات الله يح في بين يتون كاكوني كمال مبي ب اوروه كي

تریف کے متحق سی میں ایو تک بتوں نے کی پر کوئی افعام میں کیا جس کی دجہ سے وہ کی تعریف کے مستحق ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ نمیں جانے کہ تمام تعریفوں کامستحق اللہ تعلق ہے اور بت ی تعریف کے مستحق نہیں ہیں اور اس آیت کلیہ مطلب بھی ہو سکتاہے کہ اس بیل اس مخص سے خطاب ہے جس کواند تعالى نے عمده رزق عطافرمايا باس كوچائے كدوويد كالحددلله (تمام تعريفوں كاستحق الله ب) يعنى الله كيا يہ ے جس نے اس کوامیک عاجزاور حقیر ظام ہے متاز کیا اور اس کابیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس برحمہ فرمائی كدائل فالكي مثل بيان فرائي جو محصور كى بهت اللهي وضاحت كردي بي سيحى الي واضح اور قوى جحت ك ويش فرمان ر الله الى كے ليے جدب پر فرمايا وراكمولوك شيل جائے يعنى باد جوداس كے كديد مثل بحت واضح ب بعر الحراوك اس مثل كونسي جيحة-

الله تعالى كارشاد ب: اورالله (ايك اور) مثل عان قرمانك و مردين ان يس ايك كو نكاب جوكوتي كام نسي ارسكادروه است الك ريار يواس كالك اس جل جي يسيع ده كوني خرك خرسي لا الدايد هن اس كرار موجات گاجونیکی کا حکم دیتا ہے اور دوراہ راست پر ہے۔(الفل: ۲۵۱) کو نے عاجز غلام اور نیک آزاد محض کی مثال کے محال

اس آیت پیس مجمی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کار و فرمایا ہے کہ بیر بر سی بات ہے کہ جو محض محو نگااور عاجز ہووہ فضل اور شرف میں اس مخص کے مساوی شیں ہو سکتاجو ہو لئے والااور قادر ہو، پاوجوداس کے کہ بشریت اور ہاتی اعضاء کی سلامتی میں دونوں مسادی ہوں توجب مو نگا و رعاجز ، ہولنے والے اور قادر کے برابر نہیں ہو سکتاتو زیادہ لائق ہے کہ بے جان اور ساکت پھراللہ تعالی کے برابر شیں ہو سکتے تو پھر تمهاراان بتول ) وعبادت میں اللہ تعالی کا شریک قرار دیناکس طرح عقل کے ازديك سحج بوكا

يد مثل جودي كي إس كرحب وال كال إن:

Madinah Gift Centre

544 (۱) العوفى نے حضرت ابن عماس رمنی الله عنماے روایت کیاہے کہ اللہ تعالی نے بیہ مومن اور کافری مثل بیان فرمائی ب، و مخص کو نگاور عاجز ہے وہ کافراور بت پرست ہے کیو مکہ دو حق کے ساتھ کام میں کر آباور کوئی نیک کام نسیں کر آ جس میں خراور برکت ہواور ہو مخص ناطق اور قادر ہے وہ مومن ہے کیونکہ وہ کلیہ حق بولناہے؛ نیکی کا حکم ویتا ہے اور راہ (٢) ابرائيم بن يعلى في حضرت ابن عباس رضي الله عنمات بدايت كياب كريد آيت حضرت عثان بن عفان رضي

الله عنه اوران کے غلام کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کاغلام کافر تھااوراسلام کو ناپیند کر با تھااور حضرت عثین رضی اللہ عنہ کواللہ کی راہ میں خرج کرنے ہے منع کر یا تھا کیونکہ وہ کلہ خق نسیں کہتا تھا اس کے اللہ تعالی نے اس کو کو فکا قرار دیا اور معرت عثان رضى الله عنه نيكى كاعكم دية تق اورداه داست رتعي (٣) الله تعالى فيد مثل الى اور بنول كي وى ب ب أو تكفية اورعاج تقد كو مك وبول كلة تحد له كو كام كركة تے اور وہ بت اپنی پرستش کرنے والوں پر ہو تھ تھے کیونکہ بت اپ عبادت گزاروں کو بچھے میں دے سکتے تھے بلکہ بتوں کی

عبلوت کرنے والے پیوں پر خرج کرتے تھے اور بیول ہے جس مم میں بھی مدد طلب کی جاتی وہ اس میں اپنے عمارت كزارون كوكونى خيرنس بخياسية تع اورجوشكى كالحكم دية واللب اورراه راست دكهاف والاب وهالله تعالى ب-بير عليوع قاده ابن السائب اورمقاتل كاقول ب

(٣) عطانے یہ کمآے کہ اس مثال میں موقعے اور عاجزے مرادانی بن خلف ب اور دو یکی کا عظم دیتا ہے اس سے مراد حضرت حمزه وحفرت عثمان بن عفال اور حضرت عثمان بن مظلمون رضي الله عنهم جس-

(زادالمسير جهم سيم معاده المكتب الاسلاي پروت ٢٠٠٥هـ) الم رازي نے كماس آيت مقصود برده غلام بروان صفات نه سومه كے ساتھ موصوف بواور برده آزاد فخض جوان صفات محودہ کے ساتھ موصوف ہو۔

وبتلوغيب الشموت والأماض ومأ امرالساع ادر آسمانل اورزمینول کا رسب فیب دکاحل اختری کے ساتھ خاص سبے، اورتیامت کا وقوع موت

الْمُصَى أَوْهُو ٱقُدَرُبُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّي ا ولين بن ياس على مديركان شرار برا الدر مريز برقادر 111

فسرتے تم كر تعبارى ماؤل كے يول سے بداكان دقت تم كيمي تيس جلنے تھے اوراس نے تعبارے

ان اور تمیاری آ تھیں اور تمہارے ول بلائے آگر تم (الشركا) شكر اوا كرو 0 كيا ان وكول نے

Madinah Gift Centre

الْكُفْرُون ﴿

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلد مخشم

DYM

ریت ۱۱ میل ۱۷ مرات به این ۱۱ میل ۱۱ میل ۱۱ میل ۱۷ سب نیم به ۱۷ میل ۱۱ میل ۱۷ میل ۱۱ میل ۱ میل ۱۱ میل ۱ میل ۱۱ میل ۱ میل ۱۱ میل ۱ میل ۱۱ میل ۱۱ میل ۱ 
وللله غیب السموت والارض بیشنی آمانون اور زمیزل شی چریزی خواس سے فائم بین اور بغیر فورد فکر کے بن کامل حاصل نعمی بوسکتان تمام فیومات کا فبائے اظم الله تعالیٰ کے ساتھ فاص ہے۔ ایک منی یہ بھی ہے کہ قیارے کامل خدا دائش تعالیٰ کے فوام بھی ہے۔

بڈا چافد نقائل کے فوامل میں ہے۔ الساعہ بیٹن قیامت کے وقرع کلوقت ان کو ساعت اس لیے گئتے ہیں کہ یہ اچاہک سامک میں واقع ہو کی اور ایک گرین دار آواز ہے آن دار مدیل تمام کلوق ناہ دویائے گی۔

ائیس میں است را است میں میں ہے ہیں۔ است والسعت والعلم میں مجانع ہے ہم رصوحت کی کارہ کیا اور است والسعت والسعت والعمل کے بالد کھیا۔ اوھو والدرب بنگ بھیا ہے ہمی آر جب تریش اس سے کی بعد ان کار انداز تعلق کے زور کیا میں کار اس اور مربع ہے۔ اس کا ہم کے لیے صوف ''کی '' کی انرا با کمب خااصر ہے کہ کو آحت کا واقع کر انداز تعلق کے زور کیا ساک قدر اس اور مربع ہے۔

میں میں اور سال میں میں میں میں میں اور مرائے۔ میں میں مواضعی جو السام اللہ میں میں میں اور مرائے۔ کی کو کی کام کا ملک کریا بھی کی کو منظوب اور زئیل کرنا این امران میں امراز بے اللہ تا اللہ کا کو اللہ کی کام کا ملک کریا تھی اللہ کی کام کا میں میں میں میں اس مواجب اللہ تعلق کا کی کو اپنے بنائے دے تقام کے تحت جاتا۔ الشخال اللہ نے یزوں کی مجمعیت میں جو فضاء میں اور کے کانکام وراجب کردا ہے وہ اس فعری

ناسئة من شكائل كم شخصة الله المؤرد الكريمة والكريمية من ان خدامش الرئم كالقام وزعية كروا بيدوان فعلري لقام كم تحت فضائل (قريمية ووان فعرض العان سرح تحت فضائل بريجها المريس ورميميز قريس ورمير ورمير ورمي وقت دو العان المريسة على المواقع المو

سے سے کے اور دکھر کسی ہے۔ سے دور میں اور میں کی خال ہی کی کہ درویل کے بین من سے بھیے ہیں۔ اس سے کے اختراف کالی بھی اور ایک حق کس کے ساتھ برقارہ دادورات پر ہو دور کیا کام موجادہ اور ایسا کسی وی اور ا کسی سے کہ کم انکا کہ اور دور کسی اگر درسے کا کہا اور اوال تقدر مائے سے کہا ہے تھی کہا ہے میں کہا ہے کہا کہا کہ پر دکلی قائل کا دور دم کی آتھے کہا ہے کہا کہ دور ان قدر میں کہا ہے کہ دائے کہا ہے کہا ہے کہا کہ اور کہا ہے کہا زخور کے کے بچانا بھی اور ملل واقد رہے دکلی قوم کے اور کہا ہے کہ اور کہا ہے کہا تھی کہا ہے کہ اور کہا ہے کہا وہ

تمام نیاکوفکردےگا۔ الله تعالى فروليا: "قام آمانوں اور زمينوں كے في كالم اونيہ تعالى كے ماجھ خاص بے"۔ ليمن الله تعالى جس كو چاہيا ہے فيرسيمي سے بقتا چاہيا كرير مطابع فورا لمبے بوساكران آبات يمن ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْطَلِقَ كُمُ عَلَى الْغَيْبِ اورالله كي شأن سي كدوه تهام الوكون كواية فيبر

تىيان القرآن Madinah Gift Centre

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُشَاءِ مطلع فراے البتہ (فیب یر مطلع فرانے کے لیے) جن کو جاہتا ب، متنب فرماليتا باوروه الله كراس)رسول بس-(آل عران: ١٤٩)

وه عالم الغيب ٢٠ وه اين غيب كو كسي ير ظاهر نهيس فرما أ سواان کے جن کواس نے پند فرمالیا (اور) وہ اللہ کاب

عْلِمُ الْعَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَىضَى مِينُ زَّسُولِ-

انبياء عليم السلام كوالله تعلل بلاواسط غيب يرمطلع فرما ياب اورادلياء كرام كوان ك واسط ، غيب يرمطلع فرما يا ے- امباء علیم السلام کوجو غیب کاعلم عطافرما اے دوان کامجرہ مے اور اولیاء کرام کوجو غیب پر مطلع فرما اے وہ ان ک لرامت ہے۔ معتزلہ اولیاءاللہ کی کرامت کے متکر تھے اس لیے وہ ان کے لیے علم غیب نہیں مائے تھے اور اہل سنت

اولیائے کرام کے غیب رمطلع ہونے کا کل ہیں۔ اس آیت ہے مقصوریہ ہے کہ چزوں کو طلال یا حرام کرنا صرف اس کامنصب ہے جو تمام چزوں کی حقیقتوں ان کے خواص 'ان کے لوازم اور عوارض اور ان کی تاثیرات کوجانے والاہواور جو نکہ تمام آسانوں اور زمینوں کے غیوب کوجانے والا صرف الله تعالى ب اس لي چيزول كوطال اور حرام كرناجهي صرف اي كو زيب ويتاب اور شركين كاا بي بوائة نفس

ے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کمنا محض غلط او رباطل ہے۔ مجرالله تعالى في الدرت يروليل قائم كى اور فرمايان الله على كل شي قدير يعنى الله تعالى مريزر قادرب اوراس کی قدرت کی نشاندں میں ہے ہیے کہ دویلک جھینے سے پہلے تمام دنیا کو فاکر دے گااور قیامت کو واقع کردے گا۔ الله تعالى كى بندول ير تعتيل اوران كاشكرادا كرنے كے طريقے

پھراللہ تعالی نے اپنی قدرت کے مزید مظاہر کاؤ کر فرمایااو رانسان پرائی تعمیق کو گئو ایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ہاؤں کے بیوں سے پیداکیا ہے اس وقت تم کو کمی چڑ کاعلم نیس تھا انسان اپنی پیدائش کے وقت اشیاء کی معرفت سے خالی تھا پھراللہ تعلل نے اس کو عقل عطافرائی جس ہے اس نے چیزوں کو پھایٹااو راس کو خیراور شراور نفتی اور نقصان کی تمیز حاصل ہوئی۔ اس نے اپنے کانوں سے مختلف آوازوں کو سٹااورلوگوں سے من من کراس کوبہت ی چیزوں کاعلم حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطاکیں جس ہے اس نے لوگوں کو اور چیزوں کو دیکھا گھر کانوں اور آنکھوں کی مدوے اس کو تمایوں کاعلم حاصل ہوا پھراس کوول اور دماغ عطائے جس ہے اس نے حقائق اشیاء میں فور کیااور اس پرسوچ بچار کی راہیں تھلیں۔اللہ

تعالی فرما آے آب کئے وی (اللہ) ب جس نے تہیں پیدا فرمایا اور قُلُ هُوَالَّذِي ٱنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ تمهارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم السُّمْعَ وَالْآبَصَارَ وَالْآفَيْدَةَ مُقَلِيدًا مَّا الركرتے بو 0 آب كي وى ب جس نے تم كوز من ر پيلاديا تَشْكُرُونَ٥ قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ

فَالَّنْهُ لِنُحُمُّ أُونَ (اللَّك: ٢٣-٢٢) اورای کی طرف تم جع کے جاؤ گے۔ الله تعلق كى ان نعتوں كے شكر اداكرنے كا طريقه بيہ ہے كہ دوا ہے كانوں ہے ان بى چيزوں ادران ہى آوا ذوں كو نے جن کے بننے کا اللہ تعالی نے علم دیا ہے اور جن کے بیننے ہے اللہ تعالی راضی ہو ناہے او ران ہوں او ران آوازوں کو نہ ہے جن کے شنے سے اللہ تعلق بلغوش اور ناراض ہو باہے۔ مثلا جن مجلسوں میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

وسلم كافداق ازدياجا آب اسلام پر پعبتيال كى جاتى بى يا دكام شرعيدكى كالفت كى جاتى ب عورت كى آدهى كواي اور اس کی مقتل کی کی کارد کمیاجا تاہے ، عورت کے بردہ کواس کی آزادی کے خلاف قرار دیاجا تاہے ، دو سری شادی کی اجازے کو ظلم سے تعبیر کیاجا آئے۔ رسول الله صلی الله تعلق علیہ و آلد وسلم کے فضائل وستاقب میں کی کی جاتی ہے اور آپ کی تعظیم و كريم كے مظاہر كو ناجائز كما جا آ ہے - آپ كے اصحاب اور اہل بيت كى تو بين كى جاتى ہے، اى طرح لمو ولعب كى باتيں، میوزک، فسق و فجور پر بنی ڈائیاگ اور فلمی گانے سے ساتے جاتے ہیں موالی مجلسوں میں نہ بیضاجات اور ای باتیں نہ سی جائيں- قرآن عظيم ميں ہے: إِذَا سَمِعْتُمُ أَيْتِ اللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا جب تم سنوك الله كي آيتون كالكاركياجارباب اور ال كا استراكياجار إب توان كى مجلس مين نه بيغو، حي كدوه دو سرى شَهْزَا بِهَا فَكَ تَقْعُدُوا مَعَهُمُ خَتْى يَنْعُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ﴿ إِنَّكُمُ باتول ش مشغول موجائي ورنه تهدارا شار بحي ان ي لوكول فَذَرُهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَثْنَى بُلْقُوا آپ ان کوان کی ہے ہو دہ پاتوں اور کھیل تماشوں میں چھو ژ يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ٥ (العارج: ٣٢) دیجے حق کہ وہ اس دن سے آملیں جس کاان سے وعدہ کیاجا آ

فُلِ اللَّهُ لُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ. آپ کیئے اللہ اپھران کو چھو ڑ دیجئے کہ وہ اپنی کج بحثی میں

غرض انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی نے اے کانوں کی جو نعت دی ہے وہ اس کی ناشکری نہ کرے اور اسلام کے ظاف کی جانے والی پاتوں اور تھیل تماشوں اور راگ و رنگ اوریاد اللی سے غافل کرنے والی پاتوں کو نہ ہے اور کانوں کی نعت كاشكريب كدوه قرآن اورحديث كوين الله تفائل كاحداد رسول الله تعلى عليه وآلدو سلم كي نعت يرمشتل مضامین ہے، حکمت کی باتوں کو ہے اور اللہ تعلق اور اس کے رسول صلی اللہ تعلق علیہ و آلہ وسلم کے احکام کو رغبت اور قبول کرنے کی نیت ہے ہے اور اپنی اپنے الل و عمال اور ملک و لمت کی بمتری کی تجاویز اور مثوروں کونے اور ہرا چھی اور نك بات كوسے -

الله قعالی نے آئکھوں کی جو خعیت عطافر مائی ہے اس کاشکرادا کرنے کابھی بھی طریقہ ہے ' آگھوں ہے ان ہی چزوں کو دیکھے جن کادیکھناجائزاور مستحن ہے۔مثلاً قرآن کریم کودیکھی خانہ کوریکھے ، بی باپ کے چرے کو مجت سے دیکھے ، اپنی اولاد کوشفقت کی نگاہ سے دیکھے اور ہراس چیز کو دیکھے جس کادیکھناجائزے اور آ کھوں کی باشکری نہ کرے کہ جن چیزوں کو ر کھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھے مرائی اور اجنی عورتوں کوند دیکھے جو چزی الله تعالی کی یاد سے عافل کرتی ہیں ان کوند

قرآن جیدادرا حادیث میں جمل دل کاذکرہ و آہا ہی سے مرادوماغ ہو آہے، کیونکہ عرف میں دماغ اور ذہن پرول کا اطلاق كياجا آب اور ذين اور دماغ ك شكر كاطريقه بيب كداس كائتات من الله تعالى كذات اور صفات يرجودالا كل بين ان من فورد ظركر، تبيغ اسلام كے لئے مذيري سوج اپنے كر عمد اور اپنا مل مي اسلام ك احكام رعل كرائے ك طريقون يرخورك اوراى طرح الي ذات الية محله اور مك ولمت كي فلاح كرو كرام بناك اورد أن اورد لل

Madinah Gift Centre

نا شرک ہے ہے کہ وہ چر دی او کاچ آئل وہ فارٹ کر کا اور دہشت کر دی سے معموسے بنا ہے اور ای زوی معلی جو سی کا مرکز میں بیں عرف کرے ، جمولے تھے کھانچل دو بلاگی افسائے اور فشق کونچکے تا کرکے کے موج بھاراور فورو گھر کرے۔

ای طرح ہا تھوں کا حکر ہے ہے کہ ہاتھوں سے صرف نیک کام کرے یہ یہ کام نہ کرے اور پیواں کا حکر ہے کہ۔ پیواں سے نیک اور جاز مقابات پر اور نیک اور جاز کاموں کے لیے مال کرجائے اور ہاتھوں اور پیواں کی احکری ہے ہے کہ وہ ہاتھوں سے برے کام کرے اور پیروں نے بری جگہ اور برے کام کرنے کے لیے جائے۔

یر عمدول کی پر واز 'سے اللہ تصافی کے دیجوداو راس کی اقد چیر براستعمد الل اس کے بعد اللہ تعالی نے فریلائیان اور ایس کے آجان کی فضاریش پر عمدے شمیر دیکھے ہوافنہ کے نظام کے آباج ہیں' اشین اور دان پر واز اگر کے سے اللہ کے سوالوئی شمیر روکانے ہے شہاس بیٹن آٹیان لانے والوں کے لیے ضور وختاج اس

ین جب برندے آسمان اور زشن کے در میان فضاء میں برداز کر رہے ہوتے ہیں تودہ کس طرح اپنے بازد پھیلا کر ہوا میں اڑجاتے میں ان پر ندوں میں کس نے اسی طاقت رکھی ہے جو انسیں اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے اور کلیل جم کاطبی تانسايه بكروه زين كى مشش فر ابلندى ي يح كرجا لم ودوران يروازان يرندول كوفضاه يركون قائم ركمتاب اور نیچ گرنے سے کون رو کا ہے۔ کیا پھر کے بنائے ہوئے یہ بت ان پر غدول کو اڑائے ہیں اور ان کو دور ان پرواز کرنے ے روے رکھتے ہیں؟جب بب ضیل رائے مح تے جب بھی پر غدول کے اڑنے اور فضاوی قائم رہنے کا ای نظام تھا، اس لیے بت ان کے خالق ضیں ہو سکتے۔ کیاسورج یا جائد اس نظام کے خالق ہیں؟ رات کوجب سورج نسیں ہو آت بھی پندوں کی پرواز کا کی قطام ہو تاہ اور دن کوجب جاند نسیں ہو آاس وقت بھی پر غدے ای طرح پرواز کرتے ہیں۔اس ے معلوم ہوا کہ سورج یا جانداس نظام کے خالق شیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عور بھی اس نظام کے خالق نسي بين كيونكه جب حفرت ميني عليه السلام اور حضرت عزير پيدانسين بوئ تيم اس وقت بھي پر ندون كي پرواز كاظلام ای طرح جاری تعااوران کے بعد بھی بیر ظام ای طرح جاری ہے -معلوم ہواک اللہ تعالی کے سواجس جس کی بھی پرستش کی گئے ہے اور اس کو خد امانا گیاہے ان میں ہے کوئی بھی پر ندوں کی پرواز کے اس طبعی نظام کاخالق نسیں ہے۔ وہی واحد لا شریک اس نظام کاخالق ہے اور اس کے سوانسی کابید دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اس نظام کاخالق ہے اور نہ اللہ کے سوانسی اور نے کوئی کتاب نازل کی نہ کوئی رسول جمیعاجو میر پیغام لایا ہو کہ اللہ کے علاوہ میں اس نظام کا شالق ہوں یا اس نظام کے بنانے مين مي جي اس كاشريك مون تو پحريم كيون ته مانين كه وي واحد لاشوبك ير ندون كي اس يرواز ك نظام كاخالق ب اس کے سوااور کوئی خالق نیم ہے اور نداس کاکوئی شریک ہے۔ جبکہ اس نظام کی وحدت اور نیسانیت بھی بیہ بتاتی ہے کہ اس نظام كاخالق واحدب اورجب يرندول كاس نظام كاوى واحد لانسريك خالق بوكا ئلت كياتي تمام نظامول كا بھی وی خالق ہاوراس کاکوئی شریک نمیں ہے۔

الله تعلقاً کاارشادی: او دالله نے تساری رہائش کے لیے تمبارے گھریناے اور تمبارے کے مویشیوں ک کھالوں سے نئے بنائے جن کو آباؤا کھالا کے کرمشرک ون او دا قائمت کے دن کام بھی لاتے جو اور ان امویشیوں کے اون اور دیشما دربالوں سے ایک معمن وقت تک فائدوا فیلے نے کے کہا تجزیری بنائے جو 10 ورائشے آبا بی پیرا کی جو کی چیزوں

میں سے تمارے فائدے کے لیے سلید دار چیزیں بنائمی اور آس نے تمبارے لیے بہاڑوں میں محفوظ غار بنائے اور تمارے لیے ایسے لباس ہتائے جو تمہیں گری ہے بھاتے ہیں اور ایسے لباس (زرہیں) ہتائے جو تم کو حملوں سے محفوظ رکھتے یں وہ تم یرای طرح ای فحت پوری کر اے تاکہ تماس کی اطاعت کرد 0 پراگرید روگر دانی کریں و آپ کاکام و صرف وضاحت کے ساتھ (اللہ کے احکام کو) میں اور اللہ کی اللہ کی تعموں کو پہانتے ہیں (اس کے باوجود) مجران سے انکار ارتے میں اور ان میں اکثر کافریں O(النی : ۸۰-۸۰)

مشكل القاظ كمعلى سكندا: مكن جس ين تم ريخ مو-

بيوتات يعفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم بلك كيكك فيح تهارك سراور تهارك قيام كرونول ي -جب خاند بروش لوگ باني اور جاره كى الاش مي سزر تير.

اصواف صوف کی جع ہے۔ بھیروں کے بال جس کواون کتے ہیں اوبار اوبر کی جعے او ث کے بال اس کو پٹم کتے بن اشعار، شعرى جمع باس كامعنى بريوس كبال-السانسا: كمر كاسازو سلمان مثلاً بسرّاور كيرْ عدو غيروا الثاث كلواحد من الخد نسي ب-

مناعا: نفع دالى چزى جن كى تجارت كى جاتى بيدى كو عرمه تكباقى روسكين-ظلالا: ظل كى جع ب - الله تعلل في جو سليد دار چزس پيدا كى بين مثلاً بادل در خت ، پيا ژوغيرو - آدى سورج كى كرى ے بیجے کے لیے ان میں بناہ حاصل کر ملب۔

اكسانا: كن كى يتع ب، حس عن السان بيجتاب، كى يماؤش كوئى عار بويا مرتك بو-مسوابيل: مريل كي منع ب الميس كوكت بين خوادسوتي ويا اوني اور سراتيل الحرب زر دون كوكت بين مريل كالفظ بر

-4-12010 باس:اصل يمن شدت كوكت إن خواهده ولك كي شدت بويامو مم كي شدت بو-

نذكوره آيات كاخلاصه یہ آیس می گزشتہ آیا ۔ کا تتر ہیں جن میں اللہ تعالی کی توحید پر دلا کل بیان کیے گئے تھے اور بندوں پر اللہ تعالی کی

نعتوں کاؤ کریا گیا تھا۔ پہلی آچوں میں انسان کے پیدا کرنے کاؤ کر فربایا تھا کہ اخذ تعالی نے اس کے کان اس کی آئمسیں اور دل ودمل عائد جب ويدا اواقواس كوكى يزكاظم فيس تعاجر الله صافى فياس كوظم اورمعرفت واذاااوران آيون من الله تعلق نے اچی ان تعتول کاؤ کرفریلا ب جن تعتول اسلان ای دنیادی زندگی میں فائدہ ماصل کر آے ، مثلاه ورئے ك ليه اينول، يترول سينث الوب اور كارى ب مكان ما آب اوريد تمام يزين الله تعالى فيداى بين جنگون من سر کے لیے وہ ملکے میلکے خیے لے جا آہ وقد یم زمانہ میں مویشیوں کی کھالوں کے خیمے بنائے جاتے تھا اب کیوس یا اور کسی مضبوط کڑے کے خیصے بنائے جاتے ہیں بدسب چزی اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ان مویشیوں کے بانوں اون اور پشم ے انسان اپنے لہاں بنا آہے جن ہے موسم کی شدت کودور کر آئے خواہ بخت گری ہویا بخت سردی ہو۔اللہ تعالی نے مثال ك طور رخت كرى كاذكر فيلا كو تك عرب ك واك عما خت مردى الما تفاقت النول في بحي رف بادى سي ويمي تى ال كال كال على الحت مروى كالإعلام حروان كن موقاء بالك جزے اس كا ضد مجد على أجالى ب موجى طرح تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

لباس انسان کو سخت اگری سے بچا آہے ای طرح سخت سردی سے بھی بچا آہے۔

الله تعالى فرمايا:اى طرح الله تم يرائي نعمت ممل فرما آب تأكه تم ائي زندگى كى ضروريات ميس اورائي مصلحتول میں اور اپنی عباد توں میں ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکو تاکہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یعنی ان نعتوں کا عمراف کر کے اللہ

تعالى براوراس كے رسول برحق صلى الله تعالى عليه و آلمه وسلم برايمان لے آؤاد راگر وہ روگر دانى كرس يعنى ان نعتون كابيان سنے کے بعد بھی اللہ تعالی کے احسانات کونہ پھائیں تو آپ کا کام تو سرف اللہ تعالی کے ادکام کوصاف صاف پانجادیا ہے۔ آپ کامنصب کی کوجرامومن بناتانس ب، آپ ان کے ایمان نہ لائے با غمنہ کریں ان میں اکٹرلوگ ضدی اور سرئش ہیں وہ حق کوما نے والے نہیں ہیں عناداور بٹ و حری سے مرکز نے والے ہیں۔ بڈی کے بجس ہونے کے متعلق علامہ قرطبی کے وال کل

ان آیتوں میں مویشیوں سے حاصل ہونے والے اون اپنم اور بالوں کاذکر ہے۔ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی

٢٧٨ و جانوروں كے بالول كے متعلق ذاب فقد بيان كرتے ہوئ لكھتے ہيں: المرے اصحاب نے کما ہے کہ مردار کے بال اور اس کا اون پاک ہے اور ان سے ہرحال میں نفع حاصل کرنا جائز ہے البنة استعلاے بہلے اس کے بالوں اور اون کو دھولیا جائے گا اس خوف سے کہ اس کے ساتھ کوئی میل نگا ہوا نہ ہو۔ اس سلدين يرمدعث،

نمي صلى الله تعلق عليه و آله وسلم كي ذوجه معترت ام سلمه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه بين في رسول الله صلى الله تعاتی علیہ و آلہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردار کی کھال کوجب رنگ لیاجائے تواس کے استعمال میں کوئی حرج نسیں

ہے اور اس کے ادن اس کے بالوں اور اس کے سیٹکموں کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج شین ہے جب ان کو دھولیا جائے۔اس مدیث کی سندیں بوسف بن اسٹر متروک الدیث ہواور اس کے سوااور کسی نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (سنن دار تلني جام ١٩٧٥ و قرائل عدد ١٩١٠ السن الكرى لليستى جام ٩٨٠ ماذه السينى في الكماك يوسف استر ك ضعف راجماع

ے، مجمع الودائد يا ص ١٣٨ الم اين الجوزي نے تقعاب كر ابو زور اور السائي نے كماكر يہ مزوك الحديث ب، رجم نے كمار ركم مجى نسين المام اين حبان في كماوس كي مديث عدات دلال كرواكس حال بين جائز نسي - التحقيق جاس ١٥-٩٠)

علامه قرطبى اس مدعث استدلال كرنے كربعد لكھتے ہى: بالوں میں موت حلول شیں کرتی خواہ وہ بال اس جانور کے بیوں جس کا کھانا حال ہے یا اس جانور کے بول جس کا کھانا طال نسیں ہے۔ مثل انسان کے بال ہوں یا خزیر کے متمام قتم کے بال پاک ہیں۔ امام صغید کا بھی می قول ہے لیکن انسوں نے اس ریداضافہ کیاہے کہ جانور کے میکواس کے واخت اور اس کی بڈی بالوں کی مثل ہے۔ امام ابوضیفہ نے کماان میں سے ى چزيى روح سي موتى اس ليے حوال كى موت سے يين غيل سي مول كى-الم شافق عاس مندي تين روايات إن:

(۱) بال ياك بين اورموت ع نجى نسي بوت - (۲) بال نجى بين-(m) انسان اور حیوان کے بالول میں فرق ہے۔ انسان کے بال یاک بیں اور حیوان کے بال نجس ہیں۔

المرى وليل يد ي كم الله تعلق في اس آيت يس مطلقة قريلا ومن اصوافها و اوبارها واشعارها. المنحا: ٥٨) وران (مويشون) كاون اوريشم اهر الديد وكم مين وقع ظنه أفهان كي كرم ويزس بنات مو

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

الله تعالی نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کو ہم پراحیان قرار دیا ہے اور ذیج شدہ جانور اور اس کے غیر می فرق نسیں فرلما الذاب آیت مویشیوں سے فائدہ عاصل کرنے کے جوازش عام بسوااس کے کہ کمی خاص دلیل سے محافت ثابت ہو۔ دو سری دلیل بیہ ہے کہ مویشیوں کی موت ہے پہلے تو ان کے بال اصل کے مطابق پاک تھے اور ان کے پاک ہونے پر اجماع باب جس مخص كايد زعم بكر موت كم بعد ان على مجلت عقل موكى اس يرد ليل بيش كرنالازم ب الريد اعتراض كياجائے كه قرآن كريم مين ب

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَبْتَةُ (اللاكرو: ٣) تم ومودار حرام كردياكياب-اس ے مطوم ہواکہ مردار حرام اور نجس ہے النداموت کے بعد اس کے بال بھی نجس ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے بال خارج ہیں اور اس پردلیل موروالنظ کی ہد آیت ہے جس میں مویشیوں کے بال بشم اور اون ے فائدہ حاصل کرنے کو جائز فرمایا ہے۔ اس آیت میں اون وغیروے فائدہ حاصل کرنے بر نص صریح ہے جید معرض کی پٹی کردہ آست میں مردار کاؤ کرے اس کے بالوں کا صریح ذکر شیں ہے۔

الم ابواسحاق شافعی نے بید کماہے کہ بال پیدائش طور پر حوال کے ساتھ مصل اور اس کا بر ہوتے ہیں اور حیوان کے برجنے کے ساتھ اس کے بال برجتے ہیں اور اس کی موت ہے جسے اس کے باقی اجزاء نجس ہوتے ہیں اس کے بال بھی نجس ہوجاتے ہیں۔اس کلیہ جواب دیا گیاہے کہ نشود نماحیات کی دلیل نسیں ہے کیو تکہ نبا آت میں بھی نشود نماہے لیکن دہ زندہ میں ہیں اور اگر وہ بلوں کے انصال اور ان کے بڑھنے ہے بلوں کی حیات پر استدانال کر سکتے ہیں قوجم ہیا ستدامال کر سکتے ہیں کہ جب زندہ حیوان کے جم نے بال کانے جاتے ہیں تواس کوبالکل احساس نمیں ہو آاور بیداس پر دلیل ہے کہ اس میں حیات نسی ہے۔

فقہاءا حتاف نے یہ کماے کہ مردار کیاٹری اس کے دانت اوراس کے سینگر بھی اس کے بالوں کی حشل ہیں۔ حمارے ند بسيص مشهوريد ب كد مردار كي روي اس ك دانت اوراس كاستكماس ك كوشت كي طرح نجس ب اوراين وب ماکی کاقول امام الوضیف کے قول کی مثل ہے- ہماری دلیل مید مدید ہے: مرداری کی چزے نفع ماصل نہ کرد- مید مدیث مردار کے ہر جز کوشال ہے مسوااس کے جس کی خصوصت پر کوئی دلیل قائم ہو۔ (حدیث کامتن اس طرح نسی ہے جس طرح علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اس کی تفسیل افشاہ اللہ ہم مختریہ ذکر کریں معے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بڑیوں کے الجس مونے يروليل قطعي حسبة بل آيات بي: اس اکافرائے کماجب بڑیاں گل کردسیدہ ہو چکی ہوں گی تو فَالَ مَنْ بَهُحُيي الْعِظَامَ وَهِنَى رَهِيْهُ

ان کوکون زنده کرے گا؟ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيُفَ نُسُشِرُهَا ثُمَّ اوران بڈیوں کودیکھوہم کس طرح ان کوجوڑتے ہیں پھر تَكُسُوهَالَحُمَّا- (الِعْره: ٢٥٩) كى طرح ان كوكوشت بهناتے جن-

فَخَلَفْنَا الْمُعْلَقَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا مر كوشت كى بونى سے بدياں منائيں بحربديوں ير كوشت الْعِظَامَ لَحُمًّا. (الومنون: ١١٣) ءَ إِذَا كُنَّا عِظْمًا تَنْجِرَةً \* (الْرَحْت: ١١)

كياجب بم كلى مولى بديان موجاس ك-ان آبات ، معلوم بواكه بن طرح برا اور كوشت على حيات بوتى باى طرح بريون على حيات بوتى ب

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

اور مرنے کے بعد باتی جم کی طرح بڑیاں بھی نجس ہوجاتی ہیں۔

اورصديث مي ب:

عمیدانشدین تلیم رضی انشد عند بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول انشد متعلی نظیر و آلد و سلم کا کتوب آیا کہ مرداد کی کھل اور پیٹوں سے نفع حاصل شد کرد -مند اور بیٹر کی مدرور میں میں آزار میں میں اس اس کے انداز میں میں اس کے انداز میں میں اس کو انداز میں اس کو ا

ا من القرق و قرائل شده ۱۳۳۶ من الإداد و قرائل شده ۲۳ من الاساد و قرائل شده ۱۳۳۴ مجمالا و طروقه ۱۹۳۳ مند ۱۹۳۳ شداحه ۲۳۶۰ (۲۸)

يومن المريد الم

حضرت شمیوند رضی اللهٔ عندایدان کرتی این که مدوند کی ایک بخری بهم پر دید گی کا دو مرگ - ی کریم ملی الله تعلق علید و آلد و منم اس کسیاس سے گزرے آپ نے فریلا آپ اس کا مل کور تک کراس سے قائدہ کیون نمیں اخواج بحم کے عرض کیلا مسل اللہ اپنے قوموار تقی - آپ نے فریلا اس کا مرف کھانا ترام ہے ۔

ختر پر کسیالان کا تخیری ہوتا افتار : « به کاری هاست کرنی شاکر کیا ہے اور عراقت کے ماتو کھا ہے کہ فتر کے باریکا اس نے مدیشوں کے بالان کے عوم میں فتر کو کئی شاکل کیا ہے اور عراقت کے ماتو کھا ہے کہ فتر کے باریکا اس اور اور اعراف اور شامل اس فوال کے اور کا کہ کے اور اس موسائے فیزی کو ٹس کلعا ہے اور اعراف زور کے ہوگا کہا ہے۔ اور شامل اس فوال کے ایس اور اور اس کا اس کا میں اس کا میں کا اس کا کہا ہے۔

علامه زین الدین این مجمع حتی موتی عصور لکتے ہیں: اس تر سر مر در در سر کی موتی موتی کا از مسر ارد تر کا

اس آیت شاں خاندہ وحس کی غیر کمی طرف میں اوٹی بکٹر فزور کی طرف وٹی ہے کہ کار ار خور کمی طرف اوٹے آقاس کا سخی ہو 1گار فزور کا گڑھ وہ ہم ہے کہ کا فزور کا گوٹ نجس ہے اور بدیسور وہ کی کہ طرف ہے اور اگرید غیر فزور کی طرف وہائی جائے تھ سخی ہو کار فزور کا گھٹ وہا ہے کہ برخور بخر ہے ہے اور اس کا سخی ہے ہے کہ فزور نخس کی سے ہے اور جسم مجاسسے ہے اس کا گھٹ میں تھی ہے اس کا کہ کھٹ کی جسم ساس کی فیلی میں جس

Madinah Gift Centre

ان عورتوں سے تکاح نہ کروجن سے تمارے باب دادا

تكاح كريك ين المواس كرويك بوجكاب كو تكداياكام

اوراس کے بل بھی نجس ہیں۔ اس کی نظر قر آن میں ک

اس كى نظرة آن جيد كايد آيت ب: ولا مَنْدِ كُولُوا مَانَكُ مَ ابَايُ كُورُهُ

ولا تَعَرِّحُتُوا مَانَكُحُ آبَاءُ كُمُّمُ ﴿ قَالَ الْعَصَلَمُ ۗ فَيْنَ النِّسَاءُ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَا إِلَّهُ كَانَ كَاحِشَةً رَّ مَفْتُا أُرْسَاءُ سَبَيْلًا ﴿ (الناء: ٢٢)

ب حیاتی ہے اور (اللہ کے) فضب کاموجب ہے اور بہت برا طرفقہ ہے۔

اس آیت میں ہم فرط ہے کہ ہے ہے جائی گاگام ہے اور فضیہ آئی گامویہ ہے اور باطریقہ ہے ہے ہے دادا کی ورخ اس سے قال کے محام ہونے کی طلعہ ہے۔ حالا گھران کے ماتا قال حزام ہو بھی اس بات کی طاعت قال ہے میں بار کام ہے اور دائٹر قبل کے ضفیہ کاموری ہے۔ اس کے باور وارٹ طریق کے حرام ہونے کی طب ہر موام تایان با اس معر وقت کہ اس کار کے دادا مرکز کے سعائد میں کاری کی تھی میں اس کے میں کہ موام تا بیان

ہر جند کوڑے کے قام ابراہ حزام ہیں کین خصوصت کے ماقع اس کے گوشت کا بی لیے ذرکر کیاہے کہ سمی جاؤر کے فقع اصل کرنے کا باہم فقوار دینا حضووان کا گوشت کھا ہو آب جسیار قرآن ججد بھی ہے: کہ بڑتھا الگورٹی آشکٹو کا تفکیل والفظت آزائشتہ ''

لِيَنْ الْمُونِينَ أَمْكُونَ لَا لَهُ لَكُواللَّهُ مِنْ الْمَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُوالِوا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُ مُؤْمِّ (الماليم: 40) من تنب من هن كالله المنظمة الم

اس آبت میں حال کو گئی کرنے سے من طبیعات ماہ کا کہ میں ماہ کہ میں ہماہ اس کی اس کر جات کرہاں کی اس کی اس کی طرف اطبار کا کرنے کا استعمال میں اس کی جات کی گئی کرنے سے خوال کرنے کی کہا ہے کہ کہ اس کا معدود حال کو کئی کرنے ہے۔ کہا کہ میں معدود حال کو کئی کرنے ہے۔ کہا کہ میں معدود حال کو کئی کہا ہے۔ کہا کہ میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ میں کہا ہے کہا ہے کہا کہ میں کہا ہے کہا کہ میں کہا ہے کہا کہا ہے 
ا العامل آن العيرى منه. كَانَهُمَّا النَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَ يَجُمُّ المُنْتُمَمِّدُ وَالنَّهُمِ النَّهُمِ عَلَيْهِ اللَّهِمَّ وَمُؤَّدًا وَلَهُ النَّهِمِ النَّهُمِ النَّ المُنتَّمِدُ اللَّهِمِ المُنتَةُمُ وَالنَّهِمُ وَلِمُنْ النِّهِمُ وَمُؤَّدًا وَلَهُ النِّهُمِ النِّهُمِ النَّ

آس کے شعبان المان جو سکے وقت موٹ تجروہ قروضت سے مخل فوالیہ جہا تک المان جو سکے وقت بہروہ کام محراط جہ جہ جس کی طرف سیانے سے سالی وہ انکیاں چھر کالوں اکار فارہ حضول وہ کئی جو جو رہ فوصت ہے۔ اللہ سال کا گزار فوالیہ انکی مردوقت کا ایس کے فرائز کیا ہے کہ فوالی کا بھی محمول شدت کا بھی اندا کا بھی انداز کے سالیہ کے۔ فوالیم نکی کو قدت کال کے فرائز کیا ہے کہ فوالی کا بھی محمول شدت کا بھی رکھے کہ

(ا كام القرآن ياس ١٣٠٠ مطيور سيل اكي يا ايور) علامه زين الدين اين تجم منفي متوفي و عام الكفية بن:

(ایگوال آن جام به معمود که کند) مالمه ایر میمند رحر الله سه موی میکد توزیخی ایمی به یک یک الله فضائی شده می کودجی (خی افزیل ب سازدا است به بادر الادر که ترام ایر اکد کوان میکن از میکن می بی میکند کار فروخی که نظر کار می این کم بادر سدید تی می امیاز شدد کی کار شام ایو بیست شده این کم میکن میکن میکن خود بیست که این میکن می توزید .

(بدائع العنائع جام الدائد مطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت ١١٨١٨)

لدی محاملہ کے خورد سیاری جزیرے کیاں سے بھرائے جو گا تا ہے کا اجازے دیں کا دوان انداز ساتھ ہوارے کے کیونکہ اس وقت جو گا تھنے کے لیے اس نے ایاداور کو کیا تھید واج بیمبر نسم تھی کیاں ہے جو کند اند برت ترق کرچا ہے اور جو گا گانتے کے لیے مختلف آرما کے مشہوط وحاگ ایجاد ہو تھے ہیں اس لے اب خزیر کے پاران کا کی مال بیر مشتقل جائز میں ہے۔ دری کا کے سوچا

المناص فحرت او برائل قرطی نے ڈی کے نجس ہونے پر مصودال کل چٹر کیے ہیں۔ یم پیشلبٹری کے پاکسید کے کا کہ و نے پر وال کم بڑی کریم کے اس کے بود ہوالد فرقی ہائل کہ وال کم اجازیہ کل کے۔ مندور اصادے کہ آخار محالہ اور ٹاکٹین سے جارے کہ دوائل کم واضافت سے ٹی ہوئی تکافسی کا امتدال کرتے تھے اگر ڈی نجی میں فروسل اللہ محل اللہ محال طبو والد معمل اور محالہ کرام وضح اللہ محالہ کی احتمال کہ ڈیل تجی میں

ائین چریج ایران کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ تعلق علیہ وآلد وسلم کے پاس باتھی واقت نے ٹی ہوئی تنظیمی تھی جس سے آپ تنظمی کرتے تھے۔ (اللبونات القریق مل ہے ۲۰ مطبور وارا کائیس اللہ سے ۱۳۳۷ء مارا کائیس اللہ میں پر ۱۳۳۷ء کی وارا شاری ہے کہ ۱۳۳۷ء

الم يعى في الى مد كم ما الله الك طويل مديث ذكري بالى كر آخري ب:

الم محرين معدمتوني ١٣٠٥ إي سند كم ساته روايت كرتي بن:

تبيان القرآن

جلدخثم

Madinah Gift Centre

www.madinabi.in

رسول الله صلى الله تعافی علیه و آلمه وسلم کے آزاد شدہ غلام حضرت ثوبان رضی الله عند بیان کرتے ہیں (آخر ش ہے) رسول الله صلى الله تعالى عليد وآلد وسلم في وليا المستوين إ (سيد مّا) فاطمه (رضى الله عنها) كے ليے سوتى يَّى كاكا يك بار خريد و اوربائقی دانت کے دو کتان خریدو -(جام ٢٦)

حصرت انس رضى الله عند بيان كرت بي كدر سول الله صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم جب رات كوبستر جات تو ہے وضو کل لی اور مسواک اور تنظمی رکھتے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کوراث کواٹھا آباق آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور للهي كرف - حضرت الس رضي الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله لقالى عليه و آله وسلم كياس بالتي وانت كى

ایک محقمی تقی جس سے آپ محقمی کرتے تھے۔(السن الكبرني اس ١٢١ مطبور فترال ملان) المام بیعتی نے اس مدیث کو محکر کماہے کیونکہ بڑی جس ہوتی ہے۔علامہ تر کمانی نے کماہے کہ امام بیعتی کواسے نہ ب

ك وجد اس مديد يراعراض كرنے عبائ اس يعلى كرناجا سے-امام محمين اساعيل بخاري متوفى ٥٦١ هديان كرتين:

ز ہری نے کہاجب تک یانی کاذا گفتہ اس کی بویا اس کارنگ متغیرنہ ہو، اس کے استعمال میں کوئی حرج نسیں ہے۔ حماد نے کہا مردار پر ندے کے بریش کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری نے کہا مردار جانوروں مثنا ہاتھی وغیرہ کی ٹریوں میں کوئی حرج شیں ہے اور میں نے بت زیادہ علمہ حقد شن کو دیکھاوہ ہاتھی دانت کی بی بوئی تنگیبوں سے کتھی کرتے تھے اور ہاتھی دانت كين مو يرتول ين تل ركع تحاوراى يل كوئي حرج نيس مجهة تع اوراين برين اورايرا بيم ن كملائحي

دانت كى تجارت يى كوئى حرج نبي ب- (ميح ابھارى كلب الوضو ماك : ١٤) حعرت ابن عباس رضى الله عنمايان كرت بين كدالله تعالى في ملاقع الاجد فيسما اوحى الى محرماعلى طاعه يطعمه رسول الله تعلى الله تعالى عليه و آلد وسلم في اس آيت كي تغير من فرمايا مردار كي مرجز طال بينسوااس چزے جس کو کھایا جا آے اس کی کھال اس کا سیکھ اس کے بال اس کے وانت اور اس کی بڈی میہ تمام چزیں طال میں ا

کو نکہ اس کوذع نہیں کیا گیلااس لیے اس کا کوشت حلال نہیں ہے) المام دار تعنی نے اس حدیث کو دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (رقم الدیث: ۱۷ س) امام بیعی نے بھی اس مدیث کوروایت کیا ب اور ابو کرالیدلی کی مناء پر اعتراض کیا ب- «السن انکبری لیستی: ناص ۴۳) با بهم تعد دا سانید کی وجه ب

ام کاضعف معزنس

بڈی مسکم اوربال وغیرہ مردار نمیں ہیں کیو تک عرف شرع میں مرداران حیوانات کو کہتے ہیں جو بغیرز ہے کے مرکبے موں یا جن کو کئی تے بغیروز کے کے مار کران کی حیات زا کل کردی ہواور بال اور بڈی وغیرو میں حیات تعییں ہوتی الذاوہ مردار نسیں ہیں- وو سری وجہ بیہ ہے کہ مردار کی نجاست مردار کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو بہنے والاخون اور نجس رطوبات ہوتی ہیں اس کی دیدے مردار نجس ہو آے اور بال اور بڑی میں خون اور رطوبات نہیں ہو تیں اس لیے بال اوربڈی نجس شیں ہیں۔

علامة قرطى الى فيرى من حيات كيموفيراس آيت كريد التدلال كياب: اس (كافر) في كماجب بنيال كل كروسيده مو يكل مول كي قو فَالَ مَنْ يُتُحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَعِيتُمُ

Madinah Gift Centre

(الين ١٤١٠) الن كوكون زعوكر ع

علامہ ز مختری نے اس آیت کی تغییر ش لکھا ہے کہ جو لوگ بٹریوں میں حیات ثابت کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ مردوں کیڈیاں بنی ہوتی ہیں اور کھتے ہیں کہ حوال کے مرنے کے بعداس کیڈیاں بھی مردہ موجاتی ہیں اور مردہ بخر ہو تا بے اندا بڑیاں بھی نجس میں اور امام ابوصیفہ کے اصحاب اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ بڈیاں پاک ہیں اس طرح بال مجی پاک ہور اور اس آیت میں بڈیوں کو زندہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ جس طرح پہلے زندہ انسان کے جم میں بڈیاں میچے وسالم تھیں ان کو دوبارهاصل حالت پر کون لاے گا-اللہ تعالی نے فرلماجس نے پہلی بار انسان کو پیداکیا تھااد راس کے جم میں صحیح وسالم بڈیاں

بنائی تھیں وہی دوبارہ انسان کویڈیوں سمیت بیدا فرمائے گا۔ دو مراجواب بدے کمبڑوں کو زندہ کرنے سے مراد بیٹریوں والے انسان کو زندہ کرنا اور کفار کو دراصل ای میں شبہ تفاکہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیے زندہ ہوگا۔ تیراجواب سے کہ اس آیت کامعیٰ بیے کہ: کفارنے کماان بوسیدہ بڑیوں والوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایان بڑیوں والوں کووہی زندہ کرے گاجس نے پہلی باران کو پیدا کیا تھا۔

خلاصه يب كدالعظام ب مرادب اصحاب العظام (الجروارائن جام ١٠٠٥ ملي مطور كوند) انسان کے بالوں کاطا ہر ہوتا

زیر تغییرآیت میں بالوں کاؤ کرے۔ امام شافع کے نزدیک زندہ انسان کے جم ہے جو پال الگ ہو گیا وہ نجی ہے۔ امام عاری نے اس کارد کیاہے۔

الم محدن اساعيل بخارى متوفيه ٢٥٧ه اي سد كساته روايك كستين: این سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبیدہ ہے کہاکہ حارب میاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا ایک بال (مبارک) ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے طاقعا۔ توعبیدہ نے کمااگر میرے یاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ

و آلدوسلم كايك بال بوتوه يحصد زياو رمائيدات زياده محبوب بوتا- ( مح داهاري رقم الديد عدد) حضرت انس رضى الله عند بيان كرت جي كررسول الله صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم في جب إينا سرمنذ وايا توجس

فسب سے سلے آپ کمبال کے وہ حضرت ابوطلح رضی اللہ عند تھے۔ (میجه الواری و قرالی شناعه میج مسلم و قرالی شده ۱۹۰۰ سن ایرواؤد و قرالی شنام ۱۸۱۰ سن الزندی و قرالی شد ۱۸۱۰

علامد ابوالمحين على بن طلف الشيرياين بطل الماكلي الاندلى المتوفى ومهمه هاس مديث كي شرح من لكهية بين: علامه مسلب لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کووارد کرنے ہام بخاری کامتعبودیہ ہے کہ امام شافعی کے اس قول کارد کیا جائے کہ انسان کابل جب اس کے جم الگ ہوجائے تو وہ جس ہوراگر دویانی میں گرجائے تو دویانی می نجس ہوجا آہے اور جکہ بی صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے باوں کور کھنااوران ہے تیمک حاصل کرناجائزے تو معلوم ہواکہ انسان کے بال پاک

علامه مهلب نے کماکد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس مدیث میں بدولیل ہے کہ انسان کے جم ہے جو بال یاناخن ليے جائيں تووہ نجس نہيں ہيں اور حضرت خالدين وليدر منى اللہ عند نے اپني ٹوپي ميں نبي صلى اللہ تعالیٰ عليہ و آلہ وسلم كاايك بال ركهاموا تفا- جنك يماسر عن ايك باران كي فوني كركي تووه بت تحبرا الدودوران جنك ووثوني الحال - في صلى الله تعالى عليه وآلد وسلم كے اصحاب نے اس پر سخت اعتراض كيانهوں نے كها بيں نے اس ثوبي كي وجہ ہے اس كونسيں اٹھایا بلكہ اس

Madinah Gift Centre

تسان الق آن

ٹونی کواس لیے اٹھایا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کاایک بال ہے اور میں نے اس کو تاپیند کیا کہ یہ ٹول مشركين كم باتحة لك جائ جبكه اس من رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كلبل ب-

(شرح مي المحارى لاين بطال جام ٢٠١٥ مكتب الرشورياض ١٣٠٠ه)

حافظ احدين على بن جرعسقلاني شافعي متوني ١٥٨هـ اس حديث كي شرح ش لكعية بين: الم شافعي كاقول قديم اور قول جديديه ب كد زنده انسان كے جم سے الگ ہونے والے بل ياك بس اور عراتي فقهاء

شافعیدنے یہ کماہے کہ تھی قول بیہ ہے کہ بیرہال نجس ہیں اور الم بخاری نے ان احادیث سے انسان کے باوں کی طمارت پر استدلال كياب-اس استدلال بريد اعتراض كياكياب كمه في صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ك بال عرم بين ان يرووسرون ك باول كوقياس نسيل كياجاسكا علامداين المنذ واورعلامه خطائي فياس اعتراض كاجواب يدويا ب كه خصوصيت بركوني دلیل نہیں ہے اور بغیردلیل کے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ فتهاء شافعیہ نے کما ہو مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے بالوں کی خصوصت کا قائل ہے، اس پر بدالذم آئے گاکہ جس مدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانی صلى الله تعاتى عليه وآله وسلم كے كروں ے منى كو كھرج ديتے تھيں وہ اس مديث سے منى كے ياك ہونے براستدال نہ لرے کیونکہ یہ کماجاسکا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی شیاک تھی۔ دو سروں کی منی کواس برقیاں نہیں کیا

حاسكا- (تمام فقهاء شافعيد كورك انسان كي من ياك بي كونكديدوه فخم بي حس ساخياء عليم السلام بحي بيدا بوت ہں)اور چھتی ہیے کہ تمام احکام مطلبغہ میں آپ کا حکم وی ہے جو تمام مطلبین کا حکم ہے۔ماسواء اس خصوصیت کے جو کسی

وليل عنابت مواور في كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي فضلات كي طهارت ير بكوت ولا كل قائم من -اى وجه ي ائمد نے اس کو آپ کے فصائص میں سے شار کیا ہے۔ (فخ الباری جام 124 مطبور الهور ١٠١٠مار) رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كے فضلات كے متعلق احادیث

حافظ این حجر عسقلانی ہے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ و آلہ وسلم کے فضلات کی طعمارت پر بکٹرے دلا کل

قائم بين اس كي بم يمل يندا عاديث ذكر كررب بين - ان تمام اعاديث كوعافظ ابن تجرف معتر قرار ديا ب-( تلخيص الحيرجاص ١٣٠٠ ٣١)

عامرین عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت ابن الزبیر) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم كياس محيية الدوقت آب فعد الكوارب تقديب آب فارغ موئ توآب فرايا ال عبدالله ايدخون لي جاؤ اوراس کوایس جگہ ڈال ویتاجہاں اس کو کوئی نہ دیکھے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے پاسے کیاتو مي نياس خون كوبي ليا جب مي والين في صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كياس مياتو آب ني وجعاات عبدالله إتم في اس خون كالياكيا؟ انهول نے كما مل نے اس كوا كى جگه ركا دواجس كے متعلق ميرا كمان ب كه دوالوگوں سے مخفي رہے گا-آپ نے فریلا شاید تم نے اس کولی لیا۔ میں نے عرض کیلی ہاں! آپ نے فریلائم کو فون پننے کاس نے تھم دیا تھا؟لوگوں کو تم ے افسوس ہو گااور تم کو لوگوں ہے افسوس ہوگا۔ اس صدیث کو اہم طبرانی اور المم دار اللفنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس

میں ہے کہ تم کودوزخ کی آگ نمیں چھوے گا۔ (المستدرك رقم المدين: ومهم مع جديد؛ المستدرك ع ٢٥ من ١٥٥٠ مع قديم، طية الاولياء وقم المديث: ١٦٦، مخيص الحيرج

ص ۱۹۳۳ ملیته اللولیاء جامل ۱۳۳۰ حافظ این مجر عسقانی بازاس مدیث کوامام بینی اور امام ابولیلی کے حوالوں سے روایت کیاہے الاصاب

ج الم المع جديد انفر عاقط ابن جر عسقاني في اس حديث بيد منظر منتبط كياب كه أي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كافوان ياك ب المطالب العاليد و أوالحديث: ١٨٥ مه كز العمال و قوالحدث: ٢٠١١ من ١٠٠٠ من وقد اليثى في الكعاب اس مديث كوام طراني اورامام يزار في دوايت كيا بهاو دامام يزار كي سند مي به ويحوالو والكرج من ١٣٤٠

حفرت عدالله بن الزيروض الله عماك آزاد كرده قام كيان بيان كرت بين كد حفرت سلمان رضي الله عند رسول الله صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم كي إس محكة اس وقت حضرت عبدالله بن الزبيرك إس ايك طشت تقاجس ميس ے وہ لی رہے تھ پر معرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ و آلہ وسلم کے پاس محے ، آپ نے ان سے فریائم فارغ ہو گئے- انبول نے کماجی ہل احظرت المان نے کمایار سول اللہ اس کام ے؟ آپ نے فریا میں نے فعد لگوائے کے بعد ان كوخون بينك كي ليدوا تها - سلمان في كماجس ذات في آب كوح كم عمالة بيجان كي تعم النول في اس خون كوني

لياآب نے معزت عبداللہ بن الربيرے إو جهاتم فيون في ليا؟ انون نے كمائي بان آپ نے بوج ماكين؟ انوں نے كما مں نے یہ پہند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ واللہ وسلم کاخون میرے پیٹ میں پہنچ جائے۔ بھر آپ نے معرت ابن الريرك مرر باقد ركا كرفيلا حسين لوكول الموس وكاور لوكول كوتم افوس وكام كومرف حم يورى كرف -S== 3-

(طية الاولياء عاص ١٣٠٠ طبح قديم طية الاولياء وقم الحديث عدد مع جديد تدعب تاديخ ومثق عام ١٨٥٠ عدم ١٠٠٠ تخيص الحيرج اص ٢٠٠٠ كنز العمال رقم المدع ١٣٠٥ - ٢٢٠١٠ ١ حفرت مفينه رمنى الله عند بيان كرتے إلى كدائمول نے رسول الله صلى الله تعلق عليه و آلد و سلم كوفعد لكائى - رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا بير خون الواوراس كود فن كردو حيوانات مير عدول اورلو كول = (محقوظ كردو) بيس

نے چھپ کوہ خون لی لیا پھرش نے آپ نے کرکیاؤ آپ نس بڑے۔ (المعم الكييرة أولى عدد الموال مند البرار قرال شده ١٥٣٥ والقاليثي في العاب كدام طراني ك مندش فقد راوي بي-

في الرواكدي ٨ ص ٢٠ مخيص الحيري ص ١٩٧٠ الطالب العاليد و قم الم ١٣٨٠ ١٣٨٠ ام عبدالرحن بنت الى معداية والدب روايت كرتى بين كه جنك احدث رمول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم

كاچروز في بوكيا- حضرت مالك بن سنان نے آ مير يور كروسول الله تصالى عليه و آلدوسلم كاز فرج س ليا۔ آب نے فرلما جو مخص اس کی طرف دیکمنامیات ام و حس کے خون کے ساتھ میراخون ال گیاہے دہ الک بن سنان کور کھیا ہے۔ (المعمراكليرد قرالحديث: ١٥٠٠ محالوا كدير من ١٥٠٠ الاصليدي من ١٥٣٨)

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عند بيان كرتے إلى كم جنگ احد كے دن جب رسول الله معلى الله تعالى عليه و آل وسلم زخی ہو مے تو حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت الک بن سنان نے آپ کاز فم جوس لیاحتی کہ اس کو بالکل صاف اورسفيد كرديا-ان سے كماكياس كو تھوك دو-انسون نے كملتف العن اس كو كمي ضين تھوكوں كا بھرانسوں نے جاكر قال كرنا شروع كردياتوني كريم معلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فريلياء فضى الل جنت بيس كمي كود يكمنا جابتا بو وواس كي طرف ديكيه العروة شهيد مو محية - (ولاكل النبوة لليستى يسم ٢٦٥ ، الخيس الحير جام ٢٣٠) حفرت عائش رضى الله عنمايان كرتى إس كدر سول الله صلى الله تعالى عليد وآلد و ملم فضائ عاجت كي لي واظل

تسان القرآن

www.madiidahiln نے عرض کیایا رسول اللہ ایس نے تو کوئی چزشیں دیکھی۔ آپ نے فرایا: کیاتم نسیں جانش کہ انبیاہ علیم السلام ہے جو چز نكتى ب زين اس كو نكل لتى ب عمراس عى سے كوئى چزد كھائى نسى ديق-(الليقات الكيري رجاص ٥ - ١٥ مطبوعه دار الكتب العلم يبروت ١٨٧٧هـ) عكيمد بنت اميد افي والدو ، روايت كرتى بين انمول نے كماكد في صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم كياس كنزى كا ا یک پالہ تھا اس کو تخت کے نیجے ہے اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس میں پیٹاپ کیا مجرد دبارہ اس پیالے کو دیکھاتو اس میں پکھ مجى نيس تفاء آب نيركد ، فريلاء حضرت الم حيد كي خادمه تقيل اور جشت آكي تقيل ايالي عن دوييتاب تفاه وه كمال بي؟ انبول في كمايس في اس كولي اليا- آب فرلما تم فيدون في آل كواي عدور كرديا-(المعمرالكيرج ٢٥٣ ص ١٨٩ صفقا اليثى في لكساب اس مديث كردادى تقداور مي بين بحج الزوائدج ٨ ص ١٧٠-٢٠٠ مخيص تعرت ام ایمن رضی الله عنها بیان کرتی بین که محرکی ایک جانب مثی کا باله رکھا ہوا تھا۔ رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم رات كواش كل بيشك كرت تقوايك رات كوش اللي مي باي تقي اس بين جو يكو تفاده بي ن ني ليا ورجيهي نيس جلاجب مح مولي توني صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فيلا اسدام اليمن الحموا او راس برتن من جو يكه ہے اس کو پیسنگ دو۔ میں نے عرض کیااللہ کی حتم اس میں جو پکھے تفاوہ میں نے لی لیا۔ پھررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم في حي كد آب كي مبارك وا زحيس ظاهر مو كئي بعرفرالا تسار عبيدي محى ورد نسي موكا-(المعيم الكيرج ٢٥ من ٩٩.٩٠ مافظ اليشي في كماييك اسكى سندين ايك رادى الإمالك القبي ضعيف ب، جميع الزدائدج من ال١٠ المستدرك ينهم ١٧٠- ٢٥٠ طبع قديم المستدرك رقم الحديث ٢٩٩٧٠ الطالب العليدر قم الحديث ٨٣٩٠ المخيص الحيرج اص ١٣٨٠ فضلات كريمه كى طهارت رفني اعتراضات كے جوابات رسول الله مسلی الله تعالی علید آله وسلم می فضلات کریمه ی طهارت کی جواحادیث بین ان پر ملاعلی قاری نے پھھ مقى اور كي فى اعتراضات كي يين - (شرع الضاء على إمش حيم الرياض جام - ror) يم ف ان اعتراضات ك تفسيل ے جوابات شرح می مسلم جام محمد عدم اللہ دیے ہیں جن اطوعت کی بنیاد پر اعلی قاری نے اعتراضات کے ہیں صافظ این جرعسقلانی نے ان کی فنی حیثیت واضح کی ہے اس لیے ہم یمان ان کی عبارت تنسیل سے نقل کررہے ہیں۔ ا يك حديث من ب كرابوطير جو فعد لكاف والع شف انهول فيرسول الله صلى الله تقالى عليه وآلد وسلم كافون فی لیااور آپ نے ان پر انکار شیں فربلیا۔ (اتحاف الشن ج اض ۱۲) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے پینے کے بعد فرايادوباره تديينة برخون حرام ب-(ماعل قارى ورشخ اشرف على تعانوى فيدادر نوادرش اى نظاعة آب ك خون ك بن مون پراستدال کیا ہے جین اہل خم پر فخلی نمیں کہ حرمت نجاست کو مستلزم نہیں ہوتی۔ مثلا بل غیر کو باا جازت کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نمیں ہے-)حافظ ابن حجر فرماتے ہیں پہلی روایت میں میں نے ابو طبیبہ کاذکر شیں دیکھا بلکہ ظاہر میہ ہے کہ وہ کوئی اور محض تھا کیو نکہ ابوطبید کا تعلق انصار کے قبیلہ بنوبیاف سے تھا، بلکہ میرے نزدیک وہ خون، قریش کے کمی آزاد شدہ خلام نے بیا تھا-اوروہ روایت صحیح سیں ہے-(یعنی حسن یاضعف ہے)امام این حبان نے کتاب اضعفاء میں ازنافع الى بر مزاز عطاء از این عباس ب ردایت ذکر کی ہے کہ قریش کے کمی غلام نے ٹی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلدو سلم کو فصد لگائی جب وہ فصد لگانے ہے فارغ ہوا تو وہ اس خون کو لے کر دیوار کے چیچیے چلا گیا۔ اس نے دائمیں ایمی دیکھانسیا ہے کوئی نظر نمیں آیا تواس نے اس خون کو تبيان القرآن Madinah Gift Centre

( پختیم التیم می ۱۳۳۳ میل می کند. ( پختیم التیم تامیم ۱۳۳۳ میل میکتیز زادمنانی کد کرد. ۱۳۱۵ هـ) حافظ این تجرعسقال فی نے آلزاری می کلمیا ہے اور نی مسلی الله تعالی علیہ و آلد و سلم کے فضالت کی طبارت پر بکوت

دلا کا آخا ہیں۔ ای دجہ اگر سے اس کو آب کے خصائی مٹاریک ہے تارکیا ہے، ورالمطالب الایل میں حزر سان الزیر کے فون پینے کی مدے دیر بر موان اتا کہا گیا اتنی ملی اللہ فعالی طبابہ والد ملم کے فوان کا مدارت الایل محقومی العربی می ملی اللہ تعالی طب و آلد و ملم کے خصاف مبارک کی اصارت کی احداث کی تحقیقات کے موتاح کی اور مان اعادی کے معتبر آوار دیا اور دیر اصارت بھا ایران کے فالد شین الناسے کئی استام بھال کے اکر کھا کہ الایر و مثالی اس مجارت پر شور چرے ہوئے

میری نظریمی امام این جومستانی شارم همجی نظادی کارونست بند اعادام بد دادار به بنش شارح منجی نظاری سے زیادہ تنجی اضطافت شریف کی طعمارت کی بحث ان دونوں صابع بار سے کی ہے انام این ججر نے ایجاب میں طاف میں بیس کر ہیں کہا بنا کہ با و داس پر یہ اعتراض ہے انٹیری کھسا ہے کہ فضلات شریف کی طعمارت سازے ترویک جارے منبع ہ

دانوطات افل حترت میں مصرف کی بار خال کا بعد کا محترت میں 40 سرور کے بک میں الماہور) ورام مل افل قاری نے شرح النشاہ میں محافظ بجٹ کی ہے اوران احادث پر احتراضات کے اور کھیا ہے کہ طمارت کے بجائے اس کی صفر طابعت ہے۔ ہم نے شرح مجھم مسلم (جلب) بھی ان قدم احتراضات کے بواب دیے ہیں اور طامل

قادی نے جح الواماکی عمل اس کے بوکس کھیا ہے اور حضرف ام ایمان سکے بیٹل پسینے کی صدیف درد کارکے پر کھیا ہے۔ اگر حقد نمان اور حافری نے اس صدیف نے آپ کے فضلات مہا کرکہ کی طرف رہ امتدال کیا ہے اور حافری ایک بھالت کاکی کی حکارہے اور اس پر کیکوٹ وال کی قائم بھی اور اور نے اس کہ آپ کے ضائص میں سے کھیا ہے۔ ایک آل ہے ہے کہ اس کالمب آپ کائن معرواد والیس کے المن کو وحظ ہے۔

ائع الرساكر جمہ كى طعمارت كے متعلق ديكر علاء كى عبارات

ىك ترير مادى مورك مى كالمادى مورى مادى المادى مورادى مورادى مادارى مادا

جلدشثم

سيان القرآن Madinah Gift Centre

امام طبرانی نے سند حسن یاسند مح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت حاکثہ رضی الله عشائے کولیارسول اللہ ایس د يمني بول كر آب بيت الخلاء من جلت بين يحرجو فض آب كر بعد جا البيوة الى كى ييز كاكو في نشان نسي و يكماجو آب ے خارج ہوئی ہو- آپ نے فرلما اے عائشہ اکراتم پر نسی جانش کہ اللہ تعالی نے زمین کو تھم واہے کہ انبیاء علیم السام ے بوچ بی فطے دواس کو مگل لے-الم این معد نے اس مدیث کو ایک اور مندے دواے کیا ہے اور الم ماکم نے متدرك من ايك دومرى مند ب روايت كيا ب- الذا الم يتلي كانن طوان كي وجد اس مديث يراعراض كرنا درست نسی ہے اور شاید کہ وہ اس مدے کے دیگر طرق پر مظل نمیں ہوئے۔ اور بی صلی اللہ تعلق علید آلہ وسلم کے پیٹاب کے متعلق متعدددوایات ہیں۔ آپ کی الدی پر کر اہم ایمن اور حقرت ام جید کی فادمد برکہ ام بوسف نے آپ کا پیٹاب یا - اور آپ نے ام یوسف کو محت کی بارت دی اور ام ایمن سے فرطاع کو کمی پید کی بیاری سی ہوگ - ان احادیث سے ادارے ائمہ حقد من نے اور ملائے متا ترین نے رسول صلی اللہ تعاقی علید و آلد و سلم کے فضلات کی طمارت راسدلال کیا ہادراس پر بکور دلائل ہیں اور ائمہ اس کو آپ کی خصوصیات میں سے جار کیا ہے۔ (الشرف الوساكل ص ٢٩١- ٩٩٥ وارالكتب العلمية يروت ١٩١١ه)

علامهدرالدين محمودين احريني حفى متوفى ١٥٥٥ وكلية بين: المم الوضيف في صلى الله تعالى عليه وآلدو سلم كم بيشك اور آب ك تمام فضلات كوطام قراردية تقد

(عدة القارى برسام 10 مطبوعه ادارة اللباعة المتيرية معرا ١٨٣٠٨ الدر

علامه سيد محماض ابن علدين شاي حنى متونى ١٥٥ المد للحة بن بعض ائمه شافعيدني صلى الله عليه وسلم كے پيشاب اور تمام فضلات كوطا ہر قرار دیا ہے اور امام ابو حنیفہ كاجمي يى قول ب جيساك المواجب اللدئيش علامه يمنى كي شرح بقارى عصقول باورعلامديري في شرح الاشباه مي اس كي تقری کی ہے۔ (روالحاری می سوم، مطور داراحیا مالراث العمل بروت الاسام) علائے دیو بند کے مشہور محدث شخ انور شاہ تشمیری متوفی ۱۳۵۷ الد لکھتے ہیں:

انبیاء علیم السلام کے فضلات کی طہارت کاستلہ فداہب اربعہ کی کماوں میں موجود ہے لیکن میرے ہاں اس کی ائمہ ے کوئی نقل نہیں ہے۔الاب کہ المواہب الله نبیر میں مینی کے حوالے ہے یہ لکھاہوا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے زویک آپ ك فضلات طاهروس كيكن مجهيديات يتى عن نسيل في - (فيض البارى جام الديد مطبور مطبي عادى قابروا ١٥٥٥)

عالبا ي مشرى كى نظرے علامه عنى كى قد كورالعدر عبارت تسين كررى- (عرةالقارى برسم ٥٥) شرح محيم مسلم ج ١١٥رج ١ ش بحي بم ف اس مسلد ير بحث كى ب وبل بحي اس بحث كاسطالد مفيد بوكا-

اوجس دن ہم برامت سے ایک گاہ بیش کریں ہے ، بعر کا فرول کو بوسنے کی اجازت ہیں دی جائے گی وَلَاهُمُ يُسْتِعَتَّبُونُ ٩ وَإِذَا رَا الَّذِن بْنَ ظَلَمُو الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْ

اور ندان سے شاب دورکے کا طالبر کیابائے کا 0 اورجی فالم دیک طاب دیکس مے تو ان سے تر

Madinah Gift Centre

PAM

اس سے پہلے اللہ تعلق نے کفار کے متعلق بیان فریلیا تھاکہ انہوں نے اللہ تعلق کی نعمتوں کو پھیانے کے باوجو دان کا کفر كياوريد فرماياكد ان يس اكثركافرين-ان آيتول بن الله تعالى في ان يرعذاب كي دعيديان فرمائي اور قيامت كدن ان كاجو حال مو كاس كابيان فرمايا- موالله تعالى فرمايا: جس دن بهم برامت ، ايك كواه يش كريس عيد مي قول اس ير دلالت كرياب كدوه كواوان كے خلاف ان كے كفرى كوائى ديں كے وان كوانوں سے مراد انبياء عليم السلام ميں جيساكد اس آیت میں ارشادے: فَكَيُّفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَ اس وقت كياهل مو كاجب بم برامث عايك كواه يش

كريس مح اور (اے رسول كرم!) اور بم آب كوان سب جِنْنَابِكَ عَلَى هُوُلْآءِ شِيهِيُلُا - (النَّاء: ٣١) - Lors 10 Stead

اس کے بعد فرملا پر کافروں کو والنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اس ارشاد کے حسب زمل محال ہیں: (۱) قیامت کون کافروں کواین کفرروز دیش کرنے کا جازت شین دی جائے گی - جیماکداس آیت بی ب: اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پش وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذُرُونُ٥

(الريات: ٣١) (٣) ان كو آخرت ، ونياكي طرف جانے كي اجازت نييں دى جائے كي اور ان كو دوبارہ ايمان لانے كاموقع نييں ديا

(m) جس وقت گواه ان کے خلاف گوائی دیں گے اس گوائی کے دور ان ان کو یو لئے کی اجازت نمیں دی جائے گی۔ (m) ان کوزیاده باتی کرنے کی اجازت نس دی جائے گی کو تکداس دن وہ اللہ کی رحت سے ماہوس ہون گے۔ اس كيعد فرماياولاهم وستعتبون اورندان علبدوركرن كاسطالبه كياجائكا-عتك كالمعنى

العنبة اسم جارب اس كامتى بيرهي كاؤغرا بإج كحب معزت ابراجيم عليه السلام في معزت اساعيل عليه السلام كى يوى ، كماكد جب تمادا شويرآئ قواس ، كماهير عنب قبابدا ين دروانه كى يو كحث تبديل كراو- المح الخارى رقم المدعث: ٢٣٠٥) اور المعنب اسم معدد ب رئي اور فقر كراته طامت كراته مرزنش كراته اعنب كامعتى ب ناراضتی کے سب کو دُور کرتا راضی کرتا اس میں جمزہ طب افذ کے لیے ہے اوراست عنب کامعیٰ ہے رضائدی طلب كرنا-كماجا آب استعماعة فاعتبني من في اس برضائندي طلب كي تواس في محد تقلَّى زاكل كردي اور محمد ے راضی ہو کیا-العنب کامعنی شدت اور مختی بھی ہے-

(كناب العين عص ١٠١٥ مراد المعاران العردات على عام، كمد كرمه الخار المحل عن ١٨٥٥ موردت المنود ص ١٨٥٥ ١٠٠١ بران) علامدابوالسعادات السارك بن محد المعروف باين الاثيرالجزري المتوفى ١٠٧ مد لكستة بن: المصنب كامعنى ب رنج اورافسوس كرنا وناراضكى كالظمار كرنااو رالمصناب كامعنى ب كسي رافسوس كرنااو راس كو

المامت كرناد داستجسب كامعنى يكى رضاكوطلب كرنا فديث يرب حضرت ابو جربره رمنی الله تعالی عند بدان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرملا:

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

لا يشمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله كيام أو المن المن المراد واما مسينا فلعله كيام أو المراد والما المراد والمراد وا

نیک بودو سلما ہے وہ زیادہ خیاں نرے اور الروب ورب قومو سکتا ہے وہ برائی ہے پاز آ جائے اور اللہ تعلق ہے اس کی مشاکو طلب کرے۔

(مي العاري و قم الحديث: ۲۲۵ سن السائي و قم الحديث: ۲۰۹۳ منداحد و قم الحديث: ۲۰۹۳ ۵

کافوال کے طاب پی مختلف شد کرنے کا گئی ایتروہ ۱۳۵۳ ما ان طرف کی کرار سال کے طاب میں اس استان کے خوال کے دور اس ا منافع کا کافر ان کی بھر اس اس کی بال میں اس کا کہ کا کے اس کے کہا کہ کے کہا کہ ان اس میں اس اس اس کا دور کا دو وہ گوائش کی کام کے سال حالے کرنے کے قرق وہ حالیات کی کئی کہ سے فقت کی خوال دیکھ میں کا دور کان وہ اس کی میں ک

(النحل: ١٨-٢٨)

قيامت كدن بتول اورمشركون كامكالمه

ی مسئول میں موسود کا اور افراد شدی مسئول کا آن کی آخاد مجادت کرتے ہے اور ان کو افراد نے سے محصود ہے کہ مسئول کو انتخاب کے مسئول کو انتخاب کی افزاد در افزاد شدی مسئول کو انتخاب کی افزاد در افزاد شدی مسئول کو انتخاب کی افزاد میں اور انتخاب کے اس سے ان سک اول میں میں موسود کے انتخاب کی سابق کی انتخاب کے مسئول کی انتخاب کے مسئول کی انتخاب کی اس کا انتخاب کی اس کا انتخاب کی سابق کا انتخاب کی اس کا انتخاب کی سابق کا انتخاب کی اس کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب

ا کردید کوئی کا باعث کے خرجی تاہیں کا خواسان والے علی کے بادر انداز کا بھارے دو خواہش دائی آجے ہے ہوا مجارت کر نے ہے آخر کریں کا کا مجا ہے جماع کی اس کے کہ ترجی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ حقوق کی مقارت کے فرک ہے اور انداز کی جو سالہ ہوکہ کا مجارت کے تقویق کا بھارت کے انداز کا بھارت کے مقارت کے مقارت کے مقا بھارت کے فرن اللہ تھائی کے کمی صورت میں آئے کی فوجید

ے۔ زیامید حص کے حواص میں ایسی و بینے۔ بنوں کو تیامت کے زینا فلٹ کی اس میں میں ہیں ہے: حضرت ابو ہریرہ ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دسول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلمے عوض کیایا رسول

الله الها تأسمت كدون بم البيغ رب آو يحيس ك تؤموسل الله صلى الله قتل عليه وسمل فرليا جدوس شرب توايد ويحت من تميس كوني تلف مدق به مسلمان الدي كامتي يا دسول الله 11 ب فرليا تأسيع دب بالمدن بدون وجها معرون كود يحت من كوني تلف مدون جود مسلمان سرف كانتي بدار موال الله 11 ب فرق بدايا تم سيع دب كو مؤمرت اي المست يموس بحد الله تعلق قيامت سك وان كون كون كارس كان و فراسكان الله تعمل حمى كان بازاكر تعملون سك يجيد بدا

Madinah Gift Centre بد

جائے۔ سوجو مختص سورج کی پرستش کر باتھادہ سورج کے پیچیے چلاجائے گاورجو مختص چاند کی پرستش کر باتھادہ چاند کے پیچیے چلاجائے گااور جو محض بتوں کی رستش کر باتھاوہ بتوں کے پیچے چلاجائے گااور بیدامت باتی رہ جائے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے۔اللہ تعالی ال کے پاس ایک ایک صورت میں آئے گاتو اس صورت کی غیر ہوگی جس کووہ پہائے تھے۔اللہ تعالی قربائے گامیں تمہارا رب ہوں۔ وہ کمیں مجے ہم تم ہے اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں ، ہم میس پر دہیں مجے حتی کہ ہمارے پاس همارارب آجائے اپنی جب همارارب آجائے گائو ہم اس کو پھیان لیں عے ، مجراللہ تعالی ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اس کو پھانے تھے ، پس فرمائے گامیں تمہارا رب ہوں۔ پس مسلمان کمیں نے توہارا رب بے پھروہ اس كي ي الديث

(محيمسلم د قرالد عث: ۱۸۳ محج البخاري د قرالی بيث: ۱۵۲۳ سنن الرّندي د قرالی بيث: ۲۵۵۷ سند احد ۲۲۰ ۸ ۱۳۹۸ علامه يخي بن شرف نواوي متوفي الداره اس صديث كي شرح من لكيت بن:

اس حدیث میں نذکورے: اس امت میں منافقین بھی ہوں گے۔ علمائے کماکہ مومنوں کے گروہ میں منافقین کو اس لے رکھا گیا ہے کہ منافقین دنیا میں بھی سلمانوں کے ساتھ چھے ہوے رہے تھے سوان کو آخرت میں بھی سلمانوں کے ساتھ چھیا ہوار کھاگیا سود دان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ چل پڑیں گے اور ان کے نور میں چلیں گے حتی کہ ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک آ و کردی جائے گی اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے اور ان سے

مومنين كانور نكال دياجائے گا-اس حدیث میں فرکورے: اللہ تعالی ان کے پاس ایک ایس صورت میں آئے گاجواس صورت کی غیرہوگی جس کووہ پچانے تھے۔جن احادیث میں اللہ تعلق کے آئے جانے اور اتر نے پڑھنے کاؤکر ہو آئے ان میں اہل علم کے دو مسلک ہیں۔ متنعين كاندب بيرے كدان من جحث خيس كرنى جات وه كتے بين كر جم يرواجب بے كد بم ان احادث پر ايمان لاكس اور آنے جانے ہے ایسے معنی کا عقاد رکھیں جواند تعالی کی جلال ذات کے لاکن ہے اور اس کی عظمت کے مناسب ہے اور اس کے ساتھ میہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی چزاس کی مثل شیں ہے اور وہ جم ہونے، نتقل ہونے اور کسی ایک جت اور جگ میں ہونے سے پاک ہے اور محلوق کی تمام صفات ہے منزوہ اور مشکلین کی ایک جماعت اور محققین کا یمی ذہب اور ای میں زیادہ سلامتی ہے۔اس سلسلہ میں دو سراند ہب جمہور متکلمین کاہے۔وہ کہتے ہیں کہ اس حتم کے الفاظ میں موقع کل کے لحاظ سے آدیل کی جائے گی اور ان میں وہی مختص آدیل کر سکتا ہے جو عربی زبان کے مجازات اور محاورات سے واقف ہو۔اصول اور فروع کاعالم ہواوراس کو فنون عربیہ میں ممارت ہو۔اس لیےاس صدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کے پاس اللہ آئے گان کامعنی ہے وہ اللہ کو یکسیں مے اور اس کی دو سری باویل یہ کی گئی ہے کہ الله تعالى ك آن ب مراويه بكر الله تعالى ك بعض فرشة آكس ك- قاضى عياض رحمد الله ف كماب كديد آويل زیادہ مناسب ہے اور اس صورت میں معنی ہیے کہ فرشتہ ان کے پاس اس صورت میں آیا جس کووہ پھیائے شیس تھے اور

ہوں تو مو منین کمیں مے ہم تم ہے اللہ کی ٹاہ طلب کرتے ہیں ،ہم میس پر رہیں گے حتی کہ ہمارے پاس ہمار ارب آجائے یا جر آپ كارشاد "الله ان كياس ايكي صورت بين آئے گا" كانتى بيد بے اللہ ان كياس فرشتوں يا كلوق كي صورتوں بيس ے کی ایک صورت میں ظاہر ہو گا کہ وہ صورت اللہ تعلقی کی صفات کے مشایہ نمیں ہوگی باکہ ان کو آ ذبائے اور پیر مومنین Madinah Gift Centre

اس پر حادث ہونے کی علامات ظاہر تھیں جیسی علامات تلوق میں ہوتی ہیں اس لیے جب وہ فرشتہ کیے گاکہ میں تهمار ارب

علامه يحلي بن شرف نواوي متوني الاحدة لكيت بن:

اس صدیث میں نیک کامول میں ابتدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اچھے کاموں کی ابتدا کرنے پر اجمار اے اور باطل اور فیج کاموں کے ایجاد کرنے ہے ڈرایا ہے اور جو مخص نیکی کی ابتدا کر باہا س کے لیے فضل عظیم ہے۔ ایک صدیث میں ب: برنیا کام بدعت ب اور بربدعت محرای ب- اسن ایوداؤدر قم الدین: ۱۳۱۷ سن اتر ذی رقم الدین: ۱۳۱۲ سن این ماجه رقم الديث: ٣٣) اس باب كي حديث اين جريواس حديث كي مخص به اوراس ب مرادوه ف كام بين جوباطل وب اور بعد عات نه مومه بین - (یعنی ده نیا کام جو خلاف شرع هو به کمی سنت کامغیر بو ادر اس کو دین میں داخل کر لیا جائے ، نماز جمعه کے باب میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور ہم نے وہاں بید ذکر کیاہے کہ بدعت کی بائج قسمیں ہیں: واجب مندوب محرمہ ،

حرويداورمباحد-(صيح مسلم بش الوادي تامي ١٨٠١ مطوعه كتيه زار مصطفي كمد كرسه ١٣١٤ه) علامه اني مالكي متوفي ٨٢٨ه ي الم علامه نودي كي اس عبارت كو نقل كياب او رمزيديه لكهاب كه اس حديث ميس ب كه نیکی کی ابتدا کرنے والے کوبعد والوں کی نیکیوں کا ہر ملاہے۔ لنذا بیر حدیث اس حدیث کی مختص ہے جس میں ہے ہر عمل ( كَ تُواب ) كلد او ثبيت يرب - ( منج الحاري رقم الديث: ١١ ( اكمال اكمال المعلم ع ٢٠٨٣ منطوعة وا والكتب العلمة يروت ١٥٨٥ هـ ) الله تعالی کاارشاد ب: اورجس دن ام برامت کے خلاف ان بی میں ے ایک گواہ پیش کریں گے اور (اے رسول

مرم ہم ان سبر آپ کو کواہ بناکریش کریں گے اور ہم نے آپ یوائی کتب نازل کی ہے جس میں برچیز کاروش بیان ہے اوروه مسلمانوں کے لیے برایت ارحت اوربشارت ب0(الحل: ٨٩) زمانة فترت ميس علماء مبلغين كالجحت بونا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے-اس آیت میں گواہ ہے مراد انبیاء میں جواٹی امتوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں م كه انهول نے اللہ كابيغام بينيلااوران كوايمان لانے كى دعوت دى اور ہر زبانہ ميں ايك كواہ ہو گاخواہوہ ني نہ ہواوران ے متعلق دو قول بین ایک بیرے که دومدایت دینے والے ائر بین جوانبیاء علیم السلام کے نائبین ہیں اور دو سرا قول بیرے

کہ وہ علاء مبلغین ہیں جو انبیاء علیم السلام کی شرائع کی حفاظت کرتے ہیں اوران کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کستا ہوں کہ اس نقذر پر فترت (انتظاع نبوت کازمانه) میں دولوگ ہوں گے جو اللہ کوایک بائے ہوں گے جیسے قس بن ساعد داور زید بن عمرو بن نفیل-جس کے متعلق نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا وہ بطور ایک امت اٹھایا جائے گااورور قدین نو فل جس کے متعلق نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرملایس نے اس کوجنت کے دریاؤں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا ہے ہیں یہ لوگ اورجوان کی حل ہیں ،وہ اسے زبانہ کے لوگوں پر جست ہیں اور ان پر گوای دیں گے۔

(الجامع لا حكام القرآن جر ١٠ص ١٣٩٥ مطبوعه وار الفكرييروت ١٥٠٥ها

اس تے بعد فرمایا اور ہم نے آپ پر ایس کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کاروش بیان ہے۔ بعض علاء نے اس آیت کی بید تغییر کی ہے کہ قر آن مجید میں تمام دنیا کے علوم کاؤکر ہے بلکہ بعض علاء نے بید کماکہ ابتداء آفرنیش عالم ے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات کاؤ کر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یہ ضیح نمیں ہے قرآن عظیم ہوایت کی كآب ب اوربدايت كے ليے جن چيزوں كي ضرورت ب وه ب قرآن مجيد ش ند كورين اور تمام اصول اور فروع كازكر قرآن کریم میں ہے۔ بچیلی امتول کے جن قصص اور واقعات کا قرآن عظیم میں ذکر ہے وہ بھی ہوایت اور موعظت کے لیے

تبيان القرآن

قرآن مجيد كابر چيزكے ليے روش بيان ہونا

AMA

ريماما

ہے'اگریہاعتراض کیاجائے کہ پھرسنت'اجماع اور قیاس کی بھی ضرورت نمیں ہونی چاہیے۔اس کاجواب یہ ہے کہ جن چزوں کاقرآن مجدیں صراحاً ذکر سیں ہان کے عل کے لیے قرآن مجید نے سنت اجماع اور قیاس کی طرف رجوع کرنے کی بدایت دی ہے اور ان کا جحت ہونا قرآن کرتم میں فدکور ہے۔اس رتفعیلی بحث ہم نے الانعام: ٣٨ تبان القرآن בדית או המינט ב-

علامه ابوالحن إبرابيم بن عمرالبقاعي المتوفى ٨٨٥ه لكهتة بين: امام شافعی رضی اللہ عند نے اپنے رسالہ کے خطبہ کے آخر میں بید دعاکی کہ اللہ تعالیٰ انسیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی الله عليه وسلم كى سنت كى فهم عطا فرمائي- اس كے بعد فرمايا مسلمانوں كوائي زندگي ميں جو بھي عادة بيش آئے گا اس ك متعلق الله کی کتاب میں بدایت موجود ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں دنیااور آخرت ہے متعلق تمام عقائد بیان فربائ بین اورا مرد منی اور حدال وحرام او رحد دوبیان فرماتی بین بعض کا قرآن مجید میں صراحتاذ کرے اور بعض کوانشہ تعالی

نے اپنے ہی کی سنت کے حوالے کردیا ہے اور بعض احکام کوا جماع کے سرد کردیا ہے۔ جیساکد ارشاد فرمایا ہے: اور جو مخص مومنین کے راستہ کے سوا کوئی راستہ وَيَتَيِعُ غَيْرَ سَيِبُلِ الْمُؤْمِينِينَ

اس آیت میں اس محض پر وعید ہے جوموشین کے رائے کے سواکونی اور رائے تاش کرے۔ اس معلوم ہوا کہ جمہور موسنین کے طریقہ جت ہے اور یہ اجماع کا شوت ہے اور نبی کریم میں نے خلفا وراشدین کی اقتداء کا تھم دیا ہے۔

حضرت عمیاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہم کوبہت مو ٹر اور بلغ نصیحت فرمائی جس سے اماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امارے ول خوفزوہ ہو گئے۔ ایک فضل نے کمایہ تو کی الوداع ہونے والے کی تعیرت ہے، آپ ہمیں کیا عظم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کر آ ہوں' خواہ تہمارا حاکم حبثی غلام ہوتم اس کا حکم ہانٹالور اس کی اطاعت کرنا کیو نکہ جو میرے بعد زندہ رہے گاوہ بکثرے اختلاف

ویکھیے گااور تم اپنے آپ کو دین میں نی ہاتیں نکالنے ہے بچانا کیو نکہ سی تمرانی ہے۔ تم میں ہے جو مخص ایسی چیزوں کو دیکھیے تو اس پر میری سنت او رمیرے خلفاہ راشدین محدیین کی سنت لازم ہے اس کوڈا زھوں کے ساتھ پکڑلو۔ (سنن الترفدي وقم الحديث: ٢٦٤٦ سنن الوواؤو وقم الحديث: ٢٠٢٥ سنن اين ماية وقم الحديث: ٣٣٠ منداحدج ٣٩٠

سنن داري رقم الحديث: ٩٦ ميج اين حبان رقم الحديث: ٥١ ميم الكبين ١٨ رقم الحديث: ١١٥ المستدرك جام ٥٥٠ اور آپ نے تمام اسحاب کی افتداء کابھی علم دیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا "میرے تمام اسحاب ستاروں تی مائند ہیں ، تم

ان میں ہے جس کی بھی افتداء کرو گے مہدایت پالوٹے "۔ اور آپ کے اصحاب نے اجتماد کیااور قیاس کیااور ان میں ہے کو کی بھی کتاب وسنت ہے باہر شیں ہوا اور ریہ حدیث دلا کل نبوت ہے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ان پر گواہ ہیں کونکہ آپ نےان کے متعلق ای چزی خردی ہے جس کے وہ اہل تھے۔

(نظم الدررج ٢٠ من ٢٠ ٢٠ مطبوعه وارا لكتب العلمية يروت ١٥١٥هه) علامہ بقاعی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مائند ہیں۔ الحدیث- یہ حدیث سند کے اعتبار

ے بہت ضعف ب-اس کو القضاعی نے مندالشاب (رقم الحدیث: ۱۳۳۷) میں روایت کیاہے لیکن ویکر اعادیث معتبوے صحاب کاستاروں کی مائند ہونا ثابت ہاور جو تک ستاروں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس لیے ان کی اقتداء کر ماجمی معنا نابت ہے اور اس حدیث میں بیہ اشارہ ہے کہ عصر محلیہ کے بعد فتنوں اور حوادث کاظہور ہو گااور سنتیں مٹ جائم گی اور

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre

مكرم!)جب آب قرآن يرطعين تو تسطان مردودسے الله كى يناه و لوگ ایمان لائے اور وہ اسے دب بر ہی توکل کرتے ہیں ان پراس کا کون اتكا سُلُطنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُول اس کا تسلط تو مرف ان وگوں برہے ہواس سے دوستی دیکتے ہیں اور اس کوالشرکا

شرك قرار وسيت بي ٥

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک اللہ حم ویتاہے کہ عدل اور احسان (نیک کام) کرواور رشتہ داروں کو دو اور ب حیائی اور برائی اور سرکشی ہے منع فرما آلہ ہوہ تم کو نفیجت فرما آہے تاکہ تم نفیجت قبول کرو-(اتھا: ۹۰) زىر تفيرآيت كى فضلت

اس سے پہلے اللہ تعالی نے اس محض کی فضیلت بیان فرمائی تھی جو صراط متنقیم پر ہو اور نیکی کا تھم دیتا ہو 'اور گزشتہ آیت میں قرآن عظیم کی نیے فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں تمام بیش آمدہ مسائل اور احکام شرعیہ کاروش بیان ہے اور اس میں تمام اخلاق حسنه اور آواب فاصله کی بدایت ہے-الندااس آیت میں عدل احسان اور اضرورت مندارشته داروں کودیے كانتكم فرمايا اورب حبائي مرائي اورسر كثى عصع فرمايا-

عام ربیان کرتے ہیں کہ شتیر بن شکل اور مسروق بن الناجد ع بیٹے ہوئے تھے ان میں ہے ایک نے دو سرے ہے کما خراور شرك متعلق سب زياده جامع آيت موده النحل على ب-ان السله يدام وبالعدل والاحسسان الايده انهول في

(عافظ سيوطي نے كماس حديث كوسعيدين منعور نے المام بخارى نے الادب المفرد هي المام اين جرير اور المام اين الى حاتم نے اور المام ييتى في شعب الايمان من روايت كياب -الدرالمتورج ٢٥ ص ٩٣١ المستدرك رقم الهريث: ٩٣٠٥ بدا الرصيح يه -)

حضرت ابو بکن رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا سرکشی اور رشته داروں سے تعلق کے سواادر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ تعالی دنیا میں جلد سزادے دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا كاذخيره كرر كلعابو - (المستدرك بيسهم ماه و قم الديث: ١٣٢٥ سنن الوداؤ در قم الديث: ١٣٩٠ سنن الترفدي و قم الديث: ١٣٢٥ عدل كامعني

عدل کامعنی ہے مساوات- اس کی دو قشمیں ہیں بعدل عقلی اور عدل شرعی- عدل عقل کی مثال ہیہ ہے کہ اس فخص کے ساتھ نیکی کی جائے جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہواوراس فخض ہےاذیت اور تکلیف دور کی جائے جس نے تم ہے

Madinah Gift Centre

اذیت اور تکلیف دور کی ہو اور عدل شرعی وہ ہے جس کا مجھنا شریعت پر موقوف ہو بھیے قصاص اور دیت کے ادکام ، یا قتل خطای کفاره ای طرح مرد کی تعمل دیت (سواونٹ) اور غورت کی نصف دیت (پیچاس اونٹ ہونا) ای طرح باقی اعضاء کی دیت کی مقداروں کاجانا شرع یر موقوف ہاس کو عقل ہے نمیں جاناجا سکا۔عدل اوراحیان میں یہ فرق ہے کہ برائی کابدلہ برائی سے دیناعدل ہے اور برائی کے بدلد میں نیکی کرنامی اصان ہے اور کمی کی نیکی کے بدلہ میں اتن ہی نیکی کرناعدل ہے اور اس نے زائد نیکی کرنا حسان ہاور کسی کے شرکے مقابلہ میں اتنای شرکر ناعدل ہے اور اس سے کم شرکر ناحسان ہے۔ (المفردات يز عص ٣٢٢- ٣٢٢ ملحقة مطيوعه مكتبه نزار مصطفي مكه مكرمه ١٣١٨هـ)

مدیث بین "عدل "معنی فرض اور" صرف "معنی نفل آیا ہے: جس نے کی ملمان کے ساتھ عبد کرکے اس کو تو ڑا فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله اس پر اللہ؛ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس کے والملانكة والناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا (مج الفاري رقم الديث: ١١٤٩) نفل کو تبول کرے گانہ فرض کو۔

: إلشامة لابن الأثيرج ٣ من ٣٤٦ مطبوعه وارالكتب العلمية بروت ١٨١٧ الذي عدل کی تعریف کی روشنی میں اسلام او راہل سنت کابر حق ہونا

ميرسيد شريف على بن محمد الجرجاني المتوفي ٨١٧ ه عدل كي تعريف من للصة بن: افراط اور تفريط كرورميان امرمتوسط كوعدل كتية بن - (التعريفات ص٧٠١ مطبوعه دارالفكر بروت ١٣١٨ه)

عقا کداورا عمال کے لحاظ ہے دین اسلام اور ند بب اہل سنت امر متوسط ہے ، کیونکہ دہر ہے گہتے ہیں کہ اس جہان کا کوئی پدا کرنے والا نسی ہے ایہ خود بخوو جود میں آگیا ہے یہ تفریط ہے اور مشرکین کتے ہیں کہ اس جمان کے متعدد پیدا كرف والع بين بدا فراط ب اوراسلام يدكتاب كدان جمان كاپيداكرف والاب اوروه ايك ي ب اوري امرمتوسط ے-ای طرح بمودی تھتے ہیں کہ جس نے فتل کیااس سے لاز اقصاص لیاجائے گایہ تفریط ہے اور عیسائی کتے ہیں کہ قاتل کو معاف کرنالازم ب بدا فراط ب اوراسلام کتاب که متلقل کے ورثاء کوافتیار بودہ چاہیں توقعیام لے لیس اور چاہیں تو معاف كردين اور كي امر متوسط ب- جرية محتم بين كدانسان اي افعال مين مجبور محض بيد تفريط ب اور معتزله كتيم بين كه انسان البيّة افعال كافود خالق بي يه افراط بي اور الل سنت كتيم بين كه انسان كاسب بي او رالله تعالى خالق ب اوربيه امرمتوسط ب- ناهبي الل بيت كي تو بين كرت بين بيد تفريط ب اور رافضي الل بيت كي مجت بين صحاب كي تو بين كرت بين بيد افراط ب اورائل سنت الل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی تقطیم کرتے ہیں اور کی امر متوسط ہے۔ غیر مقلدین تقلید کا انکار کرتے ہیں اور ہر فض کواجتماد کاالل قرار دیے ہیں بیا فراط ہے اور علل مقلدین احادیث محیحہ اور صریحہ دیکھنے ک بادجوداب امام كاقبل ترك نميس كرت يه تفريط باورمعتدل مقلدين احاديث محيد صريحه ك مقاطع من امام ك قول كو ترك كردية بين- مثلاً المام اعظم نے عيد كے مقعل شوال كے تي روز بريكنے كو كروه كماليكن فقهاء احناف نے احادیث

محجہ کی بناء پر شوال کے چھ روزے انصال کے ساتھ رکھنے کو متحب کہا۔ ای طرح امام اعظم نے عقیقہ کو تکروہ یا مباح کمالیکن حارے علاء نے اس کو منتحب قرار دیا۔ حقد مین فقهاء نے امامت اور فطابت اور تعلیم قرآن کی اجرت کو حرام کمالیکن متا ترین علماء نے احادیث محجد صریحہ اور آثار قوید کی بناء پر اس کوجائز کمااور کی امر متوسط ب- ای طرح بھن متشہ ولوگ رسول الله تعلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی حیات مبارکه٬ آپ کی شفاعت اور آپ کے توسل آپ کے علم کی وسعت اور تبيان القرآن

آپ کے علوم پر علم غیب کے اطلاق کا افکار کرتے ہیں۔ ای طرح آپ یہ نور کے اطلاق کا افکار کرتے ہیں میہ تفریط ہے اور بعض غالى لوگ آپ كى بشريت كانكار كرتے بين اور آپ كوخدا ، طاديتے بين اور بعض او قات برهاديتے بين بيد افراط ہے اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پر ایک آن کے لیے موت آئی اور اللہ تعالی نے مجر آپ کو زندگی عطار دی۔ آپ روضه انور پس قریب اور بعید کودیمیتے اور بینتے ہیں لیکن ہروقت ہرچیز کی طرف آپ کی توجہ نمیں ہوتی۔ آپ بشرین اور نوع انسان سے ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کوبہت لطیف بنایا ہے اور آپ سے بعض او قات حی نورانیت بھی ظاہر بوتی تھی۔ الله تعالی نے آپ کوسب سے زیادہ علوم غیبیہ عطافرہائے لیکن آپ کا میک ذرہ کا علم بھی اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہے اور الیانناشرک ہے۔ آپ کاوسلہ دعاکی تولیت کے لیے اکسیرے اور دنیااور آخرے میں آپ سے شفاعت طلب کرنااور آپ ے مدوحاصل کرناجاز ہاور می امرمتوسط ہے۔ ای طرح اولیائے کرام کے بارے میں بھی قشہ و کہتے ہیں کہ ان کاوسیلہ چیش کرنایا ان سے مدوما تکنا شرک ہے اور قرآن مجید میں جو بتوں کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء پر چیاں کرتے ہیں یہ تفرید ہے، اور بعض غالی لوگ اولیائے کرام کی نذر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر محدہ کرتے ہیں، عرس ك ايام من مزارات ريد لك ب اس من كميل تماش واك رنك اور خرافات موتى بين بد افراط ب اور معتدل مسلمان کتے ہیں کہ اولیائے کرام کو ایسال اواب کرنااور مالی اور بدنی عبادات کابدید کرناجائز ہے لیکن کسی کام کے لیے ان کی نذرما تا حرام ہے۔ ان کے وسلہ سے دعاکر ناجا تزے ان سے مدد طلب کر نابھی جائز ہے لیکن افضل اور اوٹی ہے ب كه برطال من الله تعالى عدد طلب كي جائد

بیہ تو عقائد میں امر متوسط کابیان تھا اور اعمال میں امر متوسط کی تقصیل ہید ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرج کرنا اسراف اور تبذیرے اور بیہ افراط ہے اور ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرج نہ کرنا کل ہے اور بیہ تفریط ہے اور ضرورت کے مطابق مال کو خرچ کرناجوداور سخاہ اور یمی امر متوسط ہے۔ شب وروز قمازاور روزے میں اور ذکراؤ کاراور تشیح اور تهلیل میں مشغول رہنااؤر ماں باب اور اہل و عمال کی ضروریات اور ان کے حقق آ کو فراموش کردینا عمادت میں افراط ہے، اور کاروبار ، دنیاداری، عیش وطرب اور راگ رنگ مین منتفرق اور منهمک جو نااو رانند کے احکام اور اس کی یادے غافل جو جانا تفريط ب اوردين ودنيادونول كوساته لے كرچلنا تمام فرائض وواجبات اورسلتول كواينا اين وقت يراواكرنااور تمام محربات اور مکروبات سے پچنااور مل باپ اہل و عیال اور اقرباء کی بقتر راستطاعت کفالت کرنااور ان کے حقوق ادا کرنااور تقیروطن اور ملک و ملت کی خدمت میں اینا حصہ اوا کرنا ہی امر متوسط ہے۔ ای طرح میں کے مقابلے میں ایک آوی کانکل آنا تهوراور حماقت ہے اور مید دلیری میں افراط ہے اور میں آدی کال کرایک کابھی مقابلہ نہ کرسکیں میہ بردلیاور تغریط ہے اوراینے ہے ویجنے دیشمن کلمقابلہ کرناشجاعت ہے اور رہا مرمتوسط ہے۔ عور توں ہے بالکل تعلق نہ رکھنااو رہااعذر برجمحاری ہو جانا تفریط ہے اور دن رات شموت رانی کرنا اور اسپر ہوس رہنا اور اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھناہ فسق و فجور اور افراط ب اور حال محل میں اپنی طاقت کے مطابق خواہش پوری کرنااور حرام سے بیچے رہنامفت ب- ای طرح تمام اعمال مي جائزاورناجائزاور حلال اور حرام كو هموظ ركحته بوئ اعتدال يرقائم ربناي امرمتوسط اورعدل ب- اى طرح نظام سرماييه داری میں افراط ہے اور سوشلزم میں تفریط ہے اور اسلام کے معاثی نظام میں عدل ہے اور کی آئیڈ بل (مثلل) نظام حیات ہے-احسان كامعتي

علامه حلين بن محدراغب اصغماني متوفى ٥٠٢ه لكيت بن:

برده چیز دو خوبصورت ادر مرغوب بواس کوحن کتے ہیں۔اس کی تین فتسیس ہیں: (۱) جو عقل كانتبار ب متحن موجع على ذكات. (r) جو نفسانی خواہش کے اعتبارے متحن ہوجیے خوبصورت عور تیں۔

 ان جو حواس کے اعتبارے متحن ہوچیے خوبصورت مناظر خوش ذا نقہ اور دل آویز خوشیو کیں۔ ہروہ نعت جس کا اثر انسان اپنے نفس بدن اور انوال میں محسوس کرناہے المحسسنہ ہے اور اس کی ضد

السيسه- قرآن محدث ا فَاذَا جَآءً تُهُدُ الْحَسَنَةُ كَالُوالِنَا هٰذِهُ وَإِنَّ . اور اگر ان کو کوئی خوشحالی (مهمات میں کامیابی، فصلوں کی در فیزی پنج تو کتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ ہے ہادر اگر ان کو

كوئي برعاني (مثلاً قيله معملت ميں ناكاي مصائب) پنچے تواس كو

موی اوران کے احماب کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ حسن كاطلاق عام لوگول كے زديك اكثران چزوں ير بو باہے جن كادراك آتھوں سے ہو باہ اور قرآن مجيد ميں حن كاطلاق اكثران چيزون پر بو باے جن كادراك بصيرت (عقل) ہے بو باب - قرآن مجيد ميں ہے: الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ جولوگ غورے اللہ کا کلام نتے ہیں پھراس پر عمدہ طریقہ أَحْسَنَةُ أُولَيْكَ اللَّذِينَ مَدْهُمُ اللهُ

ے عمل کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے بدایت دی ہے۔

لين وه اس طريقة عاس تحمير عمل كرتي بين كداس شي گناه كاشائه بهي منين بويا - حديث مين ب حضرت ابوامامه رضى الله عندين كرتم إن كه ايك محف يرسول الله صلى الله عليه وسلم ب سوال كيا يمان كيا ے؟ فرما جب تم این نیک سے خوش ہواورجب تم اپنی برائی سے رنجیدہ ہوتھ تم تم موسی ہو-اس نے پوچھا ارسول الله اگراہ کیاہے؟ آپ مِنْ تَکْتِیْ نے فرمایاجب تمهارے دل میں کی چیزے کھنگ ہو تووہ گناہے اس کو چھو ژدو۔

(مبنداحدج٥٥ مع ٢٥٢ مصنف عبد الرذاق رقم الحديث: ٢٠١٠٣) حضرت حسن بن على رضى الله عنمايان كرتم بن كم من في رسول الله تعالى عليه و آله وسلم عديث یادر کھی ہے کہ جس چزمیں شک ہوائ کو ترک کرکے اس چز کوافشیار کرلوجس میں شک ندہو بے شک صدق میں طمانیت ہاور کذب میں شک ہے۔

(سنن الترزي و قم الحديث: ۴۵۱۸ مصنف عبدالرزاق و قم الحديث: ۴۵۳۸ مستداجر جامل ۴۰۰ سنن الداري و قم الحديث ۴۵۳۵۰ مح اين فزير وقم الحديث: ٢٣٣٨ منداويعلى وقم الحديث: ١٠٤٣ محج اين حبان وقم الحديث: ٢٢٢ المستد وكرن ٢٥ ملية الاولياء جهم ۲۲۴ شرح الدز رقم الحديث:۲۰۲۲)

علامه اصفهانی فرماتے ہیں کد احسان کااطلاق دومعنوں پر کیاجا تاہے: کمی شخص پر انعام کرنا کہاجا آے فلال شخص ر انعام كيايعني كسي شخص كوكوئي نعمت دى-الله تعالى فرما آب: هَلُ جَزَّاءُ الْإِحْسَانِ لِلَّا الْإِحْسَانُ٥ فعت دین کلدله نعت دینے کے سوااور کیاہے۔

(الرحن: ١٠٠)

Madinah Gift Centre

نسان القرآن

تبيان القرآن

اوراحمان كادو سرامعنى ب نيك كام كرنا- قرآن مجيديس ب: إِنْ احسنتم أحسنتم لِأَنْفُرِسكم. اگرتم نے کوئی نیک کام کیا ہے تواہنے فائدہ کے لیے نک (ئ ا ارائل: ٤) کام کیاہے۔

الغردات عاص ١٠٥١ مطبور كمتبه نزار مصلى كمد كرمه ١٣١٨ه)

مدل اوراحیان میں فرق

احسان كادرجه عدل سے بردھ كرم كو فكر عدل يہ ب كروه كى كواننادے بعثادينااس پرواجب باوراس سے اتنا لے جنالیے کاس کاحق ہاوراحمان یہ بے کہ جنااس پرواجب باس سے زیادہ دے اور جنااس کاحق ہاں ہے کم ی زیادتی کو معاف کردے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن مجیدیں ہے: وَجَزَآءُ سَتِنَةِ سَيْنَةً يَنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ برائی کابدلد اتن می برائی ہے پرجس نے معاف کردیا اور أصَّلَتَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ- (الثوري: ٣٠) نیکی قاس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) برئے۔

اور مدیثیں ہے: حعرت مقبدين عامر منى الله عند بيان كرتے إلى كد ميرى رسول الله صلى الله تعالى عليد و آلدوسلم علاقات بوئى،

يس نے آپ ب باتھ طانے ميں پل كى مجر ميں نے عرض كيليار سول اللہ الجھے سب سے افضل عمل بتائے! آپ نے فرمایا: اے عقبہ اجو تھے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جو زو ہو تم کو محروم کرے اس کو عطاکرو اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کو-(ایک روایت یس ے کداس کومعاف کردو) منداحد جهل ٨ سيه منداحد رقم الحديث ٢٠١٥ صليور معرا تبذيب باريخ ومثل و ١٩٠٠ ١١١)

حضرت على رضى الله تعالى عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآلد وسلم في فرمايا جوتم سے تعلق تو ڑے اس سے تعلق جو ژواور جو تم ہے براسلوک کرے اس سے اچھاسلوک کرداور حق بات کوخواہوہ تهمارے خلاف و - (اين التجارج ٣٠ م) ١٩٩٦ الجامع الصغير و قرالديث: ٥٠٠٠٠ كنز العمال و قرالديث: ١٩٣٠)

ای طرح کی کی تکی کیدلدیں اتی می کرتامدل باور اس سے زائد کرتا حمان باور کمی کے شرکے بدلہ میں اتاہی شرکر نامدل ہے اور اس ہے کم شرکرنا حسان ہے۔ قرآن مجیدیں ہے:

وَإِنَّ عَافَسُتُمْ فَعَافِهُوا إِيمِثُلُ مَّاعُوفِيسُتُمُ الرَّمَان كُومِزادووٓاتىٰى تكلفدوجتنى حسين تكلف بخال كى باكر مركد قوده مركر فدوالوں كے ليے بست اجما بِهُ وَلَئِنْ صَدَرْتُمُ لَهُوَ خَدُو لِلطَّيرِينَ.

یہ بھی کماکیا ہے کہ عدل فرض ہے اور احسان فلل ہے۔ سفیان بن بیپیدے کماعدل بدہ کہ تممارا ظاہراورباطن برابر بواوراحل بيب كرتهمارا ظاهر ياطن افضل مو-حضرت على بن الي طالب رضى الله عنه في كماعدل انساف ب اوراحمان انصاف ے زائد چرہے۔ این عطیہ نے کماکہ عقائد ، شرائع اور امانات کواد اکریا، ظلم کو ترک کرتا انصاف کرنااور حن اداكرناية تمام اموربقد وفرض اداكر تلعدل باورتمام كامول كودرجداستجلب اوراسخسان تك پنجانا حسان ب-این العربی نے کماعدل کی دو حیثیتی میں ایک حیثیت بنده اور اس کے رب کے در میان ہے اور ایک حیثیت بنده اور

جلدشتم

204 لوگول کے درمیان ہے جو حیثیت بندہ اوراس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کوانے حق مرتز جمج دے ، اوراس کی رضاکوا پی خواہش پر مقدم رکھے 'اور ہر حال میں قناعت کولازم رکھے 'اورعدل کی جو حیثیت بندہ اور لوگوں کے درمیان ہے وہ بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو نظیمت کرے منیانت بالکل نہ کرے اور ہر طریقہ کے ساتھ لوگوں ہے انصاف کرے اور کمی شخص کے ساتھ قول اور عمل میں برائی نہ کرے و ظاہر ہیں نہ باطن میں اور اس پر جومصائب نازل ہوں ان پر صبر كر -- اوراحمان كى بحى دو حيثين بين الله كم ماته احمان كى حيثيت كاذكراس مديث من ب: دعرت جريل عليه السلام في على الله تعالى عليه و آلدوسلم بي وجها عجرا محصر بتائي كد احسان كياب؟ تو آب

ان تعبد الله كانك تواه فان لم تكن تم الله كي اس طرح عبادت كرو گوما كه تم اس كو د مكه رے ہو۔ ہیں اگر تمای کونہ و کھ سکوتوہ وہ تہیں و کھی ماہے۔

(صحح البخاري وقم الحديث: ٢٤٧٤ ٥٠٠ مع مسلم وقم الحديث: ١٥ ٩٠ منن ابن ماجد وقم الحديث: ١١٣ معنف ابن الي غير: ١١٦ ص ۵۰۰ میج این حبان رقم الحدیث: ۱۹۵۹ بیر ترام روایات حضرت او بربره سته بین- میج مسلم رقم الحدیث: ۹۳ ۸ سنن الترزی رقم الحدیث ١٦٠٠ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٦٣٠ سنن الإداؤور قم الحديث: ١٩٥٤، مصنف اين الي شير ١٥٥ م ١٩٧٠ يرتمام روايات حضرت عمرت مين ا اس حدیث میں اصان ہے مراد اخلاص ہے۔ اس کامعنی یہ ہے کہ جس نے اخلاص نیت کے اغیرزبان ہے کلہ بردھا

وہ مرتب احمان پر پنچااورنداس کاایمان صحح ہے۔اس کی تفصیل سے کہ اللہ تعالی کی عبادت اس کی تمام شرائط کے ساتھ کی جائے اور اس عبادت کے تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور عبادت شروع کرتے وقت اللہ تعالی کی عظمت اور اس کے جلال کوذہن میں حاضر کیاجائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جو فرایا ہے کہ تم اللہ ک اس طرح عبادت کرد محواک تم اس کودیکه رب برواد راگر تم اس کونه دیکه سکوتو ده تر تمبس دیکه رباب-اس ارشاد پ آپ کی بھی مراد ہے-اہل دل نے پر کماہے کہ اللہ تعالی کو ذہن میں حاضر کرنے کے دو معنی ہیں ایک بیہ ہے کہ اس کے اور الله تعالى كي ذات كامشابده اس قدرة لب بوكه كوياك دواس كود كه رباسي اور بي صلى الله تعالى عليد و آلد وسلم في استخابك

ارشاديس اى طرف اشاره كياب-آب فرمايا: اور میری آتھوں کی ٹھنڈک نمازیں بناوی حق ہے۔ وجعلت قرة عيني في الصالوة. (منداحد رقم الحديث: ١٢٢٩٥ وارالقكر)

اور دو مرامعنی بیہ ہے کہ بندہ اس مرتبہ تک شیس پیتھا لیکن اس کو یقین وا ثق ہو آہے کہ اللہ بحانہ اس پر مطلع ہے اوراس کود کھ رہا ہاورائی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے: جب آپ قیام میں ہوتے ہیں تووہ آپ کودیکھتاہ اور محدہ الَّذِي يَرِكَ حِيْنَ نَقُومُ وَ نَقَلُمُكَ فِي

الشيجيدين ٥ (الشراء:٢١٩ - ٢١٨) كرف والول مين وه آب كے بلنے كود كھتاہ۔

بم نے ذکر کیا تھا کہ احسان کی دو جیثیتیں ہیں- خالق کے ساتھ احسان اور اس کامعنی ہے خالق کی تعظیم اور مخلوق کے سائد احسان اوراس كامعنى ب كلوق يرشفقت-اس يربيد عديث دالات كرتى ب: شداد بن اوس رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آلدوسلم في فياما الله تعالى في برجز

ك مائة احمان كنا (حن سلوك كرنا فيكل كرنا) فرض كرديا بهاى دب تم قل كرد والي على على عد قل كرداور دب ذريح

www madibation روتوا جی طرح ے ذاع کرداور تم میں سے کی ایک کوچلہے کدوہ چھری تیز کرے اور ذبیحہ کوراحت پنجائے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٥٥ سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ٩٨٥ سنن الترفدي رقم الحديث: ٩٣٠ سنن التسائي رقم الحديث: ٩٣٠٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: • ٢١١ه السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٣٩٣) رشته داروں کے حقوق اداکرنا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور رشتہ دارول کو دو ایعنی ان کی قرابت کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کوبال دو- نیز وَاْتِ ذَاالُقُرُبِي حَقَّهُ - (بن اسرائل:٢٦) قرابت دار کواس کاحق ادا کرد-حفرت او ابوب انساری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے کہایا رسول اللہ ا مجھے ابیا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ نی صلی اللہ تعلق علیہ و آلدوسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه کرواور نماز قائم کرواورز کوه ادا کرواور رشته دارول کے ساتھ لاب رکھو۔ (میج الواری رقم الدید: ۵۹۸۳ میج مسلم رقم الدید: ۱۳۰ من انسانی رقم الدید: ۲۱۸) حضرت جبيرين مطعم رضى الله تعالى عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم في فرمايا رشته داروں سے قطع تعلق کرنے والاجنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (معج البخاري رقم الديث: ١٥٩٨٣ معج مسلم رقم الديث: ٣٥٥٧ سنن الإداؤ درقم الديث: ٩٢٩٦ سنن الترفدي رقم الديث: ٩٢٠٩ منداحه رقم الديث: ١٦٨٥٢ طبع مالم الكتب مصنف عبدالرزاق رقم الديث: ٩٠٢٣٨ مح ين حبان رقم الديث: ٣٥٣) تصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہے کہ جس فحض کواس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ لماپ رکھے۔ ( سيح البخاري رقم الحديث: ٥٩٨٥ · من ابوداؤور قم الحديث: ٣١٩٣ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٥٥٠ ) حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو بیدا لیاحی که جب دوان کو پیدا کرنے ہے فارغ ہو گیاتو صلہ (رشتہ اور قرابت) نے اس سے عرض کیابیہ اس کامقام ہے جو رشتہ داری تو ڑنے سے تیری ناہ جاہے۔ فرمایا ہاں آکیاتو اس بات سے راضی نسیں ہے کہ جو تھے سے تعلق جو ڑے میں اس سے نعلق جو ژوں اور جو تھے ہے تعلق تو ڑے ہیں اس ہے تعلق تو ژوں۔ عرض کیااے میرے رب کیوں نہیں! فرمایا تھے کو یہ مقام عطاكيا- رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فريا إكرتم جابوتوبيه آيت روحو-سوکیاتم اس کے قریب ہو کہ اگر تم حکمران ہو گئے تو زمین فَهَلْ عَسَيْتُهُ أَنْ تَوَلَّيْتُهُ أَنَّ لَيْتُوْمَ أَنَّ لُقُسِدُوا فِي مين فساد پهيلاؤ محاور رشتوں کو قطع کرد مے۔ الأرض و تُقطعوا آرجامكم و (عد: ٢٢) (صحح البخاري رقم الحديث: ٥٩٨٧ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٥٥٣ السن الكيري للنسائي رقم الحديث: ١٣٩٤ نی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ایک عورت ما تگنے کے لیے آئی ادراس کے ساتھ دویٹیاں تھیں میرے پاس ایک مجورک سوااد ریکھ نہ تھامیں نے اس کودہ مجوردے دی۔ اس نے اس تحور کے دو تکزے کیے اور اپنی بیٹیوں کو دے دیے مجروہ جانے کے لیے کھڑی ہوگئی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم تسان القرآن

200

## Madinah Gift Centre

www.ntadilnah in\_ 000 تشریف لائے توہیںنے آپ ہے بیدواقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو مخص ان بیٹیوں کی کفالت میں جتلا ہوا اور اس نے ان کی ا مجی طرح پرورش کی دواس کے لیے دوزخ کی آگے ۔ جاب بن جائس گی۔ (محج البحاري و قم الحديث: ٥٩٩٥ محج مسلم و قم الحديث ١٩٢٥ السن الترذي و قم الحديث: ١٩١٥) اس کے بعد فرمایااور بے حیائی اور برائی اور سر کشی سے منع فرما آہے۔ الله تعالی نے تمن چیزوں کو تھم دیا بعدل احسان اور قرابت داروں کو دینااور تمن چیزوں سے منع فرمایا: بے حیائی مرائی الم رازي نے فرمایااللہ تعالی نے انسان میں جار تو تیں رکھی ہیں۔ توت غضبیہ ، قوت شموانیہ ، قوت مقلیہ اور قوت و بید - قوت غضبیہ سے در ندوں کے آثار ظاہر بوتے ہیں قوت شموانیہ سے بمائم اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور توت و بمیہ سے شیطانی اڑات طاہر ہوتے ہیں اور توت عقلیہ سے طائکہ کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقلہ کی اصلاح ی ضرورت نہ تھی اور باتی تین قوتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شموانیہ کی اصلاح کی ضرورت ہے کیو نکہ اگر قوت شمواتیہ کوئے لگام چھوڑ دیاجائے تو والذات شموانیہ کے حصول بیں جائزاور ناجائز کافرق نہیں کرے گااور شہوت بر آری کے لي برجك منهار أيم كا-اس في فرالا والفحشاء يعنى بدياني كالمول مع فرا آب- ايك اورجك فرالا: وَلاَ مَفْرَهُوا الزِّني إِنَّهُ كُنانَ فَاحِسْتُ وَسَنَّا اللَّهِ الدرزاك قرب (جي) نه جاؤ كو كدوه بديال كالام اوربستى براراستى-سَيِيلًا- (ني اسرائل: ٣٢) اس آيت من زنالوف حشد يعنى بحيائي كاكام فريايا ب- ايك اور آيت من قوم لوط كي اظام بازى كوف حشد وَلُوطًا إذْ فَالَ لِقَوْمِيمُ آتَاتُونَ الْفَاحِشَة اوراوط (المجاس) في جب إني قوم ع كماكيام الى ب مَاسَبَقَكُمُ مِهَا مِنْ آحَةِ مِنْ الْعُلَمْ ، حیائی کاکام کرتے موجو تم سے پہلے جمان والوں میں سے کی نے ميل كيا-(الاعراف: ٨٠) الن دونوں آبتوں میں زنااو راغلام دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرملیا و راس آیت میں بے حیائی کے کاموں ہے منع فرمایا - گویا زنااو راغلام دونول کامول سے منع فرمایا - ایک اور جگه فرمایا: قُلُ إِنَّهَا حَوَّمٌ وَبِيَّ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿ أَبِ كَ يَرِى وَبِ فَوْمِ فَ بِ حِيلً كامول كو وَمَا بَطَنَ وَالْإِلْمَ وَالْبَعْنَ بِعَيْرِ الْحَقِّي. حرام فرملا بب خواوده تھلی بے حیائی ہویا چھی ہوئی اور گناہ کواور -50 / 3t (الاعراف: ۲۳) ظامديب كدالله تعلل في تمام فتم ك بديائي ك كاسول كوحرام فرماديا خواه وه علانيه كي جائي با جسب كر-اور قوت غضبیہ ہے ورندوں کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ انسان غضب میں آکر کسی کو قبل کر دیتا ہے یا اس کامال چین لیتا ہاں کو کسی اور طریقہ ہے نقصان اور ضرر پنچا تا ہے یا اس پر ظلم کر تا ہے۔ اور قوت و بمير شيطانيه سے انسان بيشه لوگول پر غلبه حاصل کرنے کی کوشش ميں لگار متاہے اور ائ قارت اور ریاست کے حصول کے لیے جد وجد کر آئے۔ اللہ تعالی نے جو بعادت اور سرکٹی سے منع فریا ہے اس کا یمی محمل ہے کہ تبيان القرآن Madinah Gift Centre

anana madibation انسان اپنے لیے بزائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کر ناہے اور کبھی کمبھی ہیہ کو حش قتل اور عارت کری تك بھى پىنچادىتى ب الله تعلق في متكراور بعاوت ، منع فرمايا ب- ان الفاظ كابهت وسيع مفهوم ب اوربيه الفاظ تمام قراب اوربرك كامول كوشال بين جن ين على يعض بيدين: اعتداء (حدے تجاد زکرنا) بل بہتان، غضب، فساد کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، حد کرنا، اسراف کرنا، طاوث کرنا، زخرہ اندوزی کرجہ بغض رکھنہ ناحق قل کرجہ نشہ آوراشیاء کھانا بینا اترانا تھرکرتا جوا کھیان میدان بنگ میں وشمن کے مقابلہ میں چید دکھانا، جھوٹ بولنا نداق اڑانا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، ناحق مقدمہ کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کورسواکرنا، کی کانام بگاڑنا کسی کے متعلق بد گلانی کرچہ عمد شکنی کرنا و هو کاوینا انتقام لینا خربینا بغاوت کرنا چوری کرنا و اکاؤالنا کسی پاک دامن پر زناکی شمت نگانا عورتول کا جنبی مردول کود مکینا، مردول کا جنبی عورتون کود مکینا، کسی کابل غصب کرنااور کسی ير ظلم كرمنا-ان بيس ب بربر كام يرقرآن جيدين صريح ممافعت ب- بم في اختصار كي وجد ان آيتون كاذكر نهي كيا-الله تعالى كارشاد ب: اورجب تم عهد كروتوالله كعهد كويورا كرواور قسمول كويكا كرنے كے بعد نه تو ژوجبكه تم الله کواپناضامن قراردے بھے ہوئے شک اللہ جانا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔(النی : ١٧) الله تعالى سے كيے ہوئے عبد كى اقسام اس آیت ش الله کے عمد کاؤ کرہے۔مضرین نے اس عمد کی حسب ویل اقسام بیان فرمائی ہیں: (ا) الله ك عمد عمراد بعت رضوان بجب جوده سومسلمانول في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك ہاتھ پر قصاص عال لینے کے لیے بیعت کی تھی۔ جس کاؤکرای آیت میں ہے: إِنَّ الَّذِينَ يُسَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُسَايِعُونَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى عِولُ آب يعت رَتِي إلى والله عن يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنُ نَكَتَ قِالْمَا يعترك بنان كاتون راه كالتها ين جمي يَنْكُنُ عَلَى نَفْسِهِ- (الْحُ: ١٠) بيعت تو ژي اس كادبال اي پر مو گا-ینی جب تم بیت کرنے کے بعد اللہ کی قسم کھاکراس بیت کو پکا کروایا عمد کرکے اللہ کی قسم کھاکراس عبد کو پکا کرو تو يجراس بيعت ياعمد كوند تو ژو-(۲) اس سے مراد ہروہ عمد ہے جوانسان اپنے اختیار سے کسی کے ساتھ کر آہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وعدہ بھی عمد کی فتم ہے ہے۔ میمون بن مران نے کماتم جمل فخص ہے بھی عمد کرداس عبد کو پوراکر و خواہ مسلمان ہے عبد کردیا کافر ے کیونکہ اس عمد برتم نے اللہ کانام لیا ہے اور اس کوضامی بنایا ہے۔ (٣) اس عدے مراداللہ کی جم باورجب کوئی فض کی کام کوکرنے کے لیےاللہ کی حم کھائے تواس براس حم کو پورا کرناواجب ب سوااس صورت کے جب اس نے گناہ کاکام کرنے کی قتم کھائی تو اس پر واجب کہ وہ اس قتم کے خلاف کرے یعنی گناه نہ کرے اور اس متم کا کفارہ دے۔ حدیث میں ہے: حضرت عمروبن شعیب این والدے اور وہ اپنے دادائے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس جیز کاانسان مالک نہ ہواس پر قشم نہ کھائے 'اور نہ اللہ کی نافرماتی کرنے پر قشم کھائے اور نہ رشتہ دارول ے قطع تعلق کرنے پر قتم کھائے اور جس مخص نے کی کام کرنے کی قتم کھائی پھراس نے فور کیاکہ اس کام کے خلاف کرنا تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ا من الاداخرة المسابق الله تعلق عند بيان كرتم العدد المسابق الله المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق الله حضرت عبد الرحمن بن سمود من الله تعلق عند بيان كرتم يس كه يجه سے في معلى الله تعلق عليه والمد وسلم نے فرمالا

ر مستعمل میں میں مورد میں میں میں میں میں میں استعمال کی استعمال کی استعمال کی دورہ ہم مورد اے عبدالر خمن بن سموا بہتم کی کام پر سم کھاڑ کیر آئے سمجھوکہ اس کام کے طلاف کر نامتر ہے وود کام کر جو بہتر ہے اور اس مح کا کفارورے دو۔

استن او داوّد در آبالی شده ۲۳ می اجلای در آبالی شده ۲۰ می سلم در آبالی شده ۱۹۵۳ سن الزوی در آبالی شده ۱۹۵۳ می سن اقسال در آبالی شده از ۲۰ می تند و در می تند و در این می تند و ۱۹۵۰ می ۱۹۵۰ می تند و ۱۹۵۰ می تند و ۱۹۵۰ میرس

(٣) عمد سے مراد بروہ کام ہے جن کے فقاضے ہے اس لوپوراکر ناواجہ ہو کیونکہ عقبی اور سمی دلاک حم کے پورا کرنے کے دجو ہے دلالت کرتے ہیں۔

ایک دو سرے کیے تعاون شر معلمہ ہے متعلق متعارض اصادیث حضر بیرین میں معلم رمنی اللہ تعالم و بیان کرتے ہوں کی رسالیات میں ہوئے قبال ماریکل مسلم فرق الاہمارہ

الله على مسيود المدور المساحية بين مرفوع والمعاليات من مياس المرفول الله من الله على عبد و آلد و المم نحة الارسي محرش دولي تغريبا رحلف برداري كرائي -(من الإداؤدر تم المدينة ٢٩٨٢ مج الواري رقم الله ينف ٢٩٨٢ مج مسلم رقم الدينشة ٢٥٢٣ منذا تدرقم المدينة ١٩٠٠ منع

بديدداراتكر) الن احاديث من تطبيق علامه ابن اثير الجزري المتوفى ١٠٠٧ ه المعقدين:

عِلْف کا سی ہے آیک دو مرے کا بازد جاتا گے۔ دو مرے کی در کرنا در ایک دو مرے کہ ساتھ انقال ہے در سے کا ماتھ انقال ہے در سے کا ماتھ انقال ہے در سے کا ماتھ در قابل ہے دو مرے کا ماتھ در قبلیا دو دو مرے معلوہ کر سے تھے کہ دو دیک میں اور شام ہے ان کے دو مرے کا اور ماتھ کی دو مرے کا ایک دو مرح کے دائید ہے کہ مرے فریا اسلام ہے ان موجود کے دو مرح کے دو

Madinah Gift Centre

بماء

441

اسلام عمد منوع کے میں دہ طلف ہے جو اسلام کے احکام کے طاف ہو؛ الذا طلف کی ممافت اور صلف کے جواز کی صدیثوں کے محمل الگ الگ ہو گئے اور ان مدیشوں میں تصار عن نہ رہاؤ د ہے حدیثیں مجتمع ہو کئیں۔

(التهلين جام ١٨٠٧-٤٠٧ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٨٧١هه)

طلاسے کیا کی طرف اواری حقوق اندام کلیے ہیں: ذائر جالیت میں: عرف الف اللہ کا معالیہ کا بابا آن اس میں حاف مجی ہو آنھاکہ وہا کیک دو مرے کے دارے ہول کے اس حلف کو اسلام نے مضرف کر مدیا۔ تر آن مجی میں ہے۔

ا واست والعام من من من من المن المرابيرسات. وأولوا الأرشاء بمنطقه أن اللي يستقين في اور بعض رشته دار دومرت بعض رشته داردل سار. يحتاب الملي و الانطال: (20)

عفار نووی فراستے چیں بر صعابدہ واقعت تصلی ہو آن کی تجاہدے کرا جس وطائد کے زویک ستھیں۔ اسلام میں امتاقادہ بھائی خاباد در انسان کا مافادہ کی الدوری بھی ایک ہو مرسے کیا گھرستی کا در شکیا کرنے ان تقوی مجارکے میا کہ بھی سے کہا ہے تھی ہے ان کی کا مطابعہ کہا کا بیٹر بیٹر ویا کہ بادر مشعرف خیس ہوا اور انسان میں کہ کی سخی ہے تین میں آئے کا ارتفاد ہے ذکہ جائے ہے۔

جو فریل ہے اسمام میں منفقہ ضمیں ہے اس سے مزاد ہے ایک دو مرے کاوارٹ نینے اور مؤاف شرع کا موس میں معاونت کرنے کا سمام میں کوئی ملف میں ہے ۔ اس مج سلم شرح انوادی ن بھس جددہ معلق مطبور کئیے۔ زور معلق امایز کہ کرمہ ن اسی <mark>موافقہ کا سمعی</mark>

ے بغیرنسباور م کم قرابت کما لیک و مرے کوارٹ کی ہوتے تھے تھا کہ ہے تہتاؤل ہوگئ: وَاکُولُوا الْاَ رَحَلُو بَعَصْهُمُ مَا وَلَيْ رِبَسَعْتِين فِيقَ الدِينِعَ رِبْتُ واروں ہے (ب احکماروراٹ کی اللّٰہ و (الافال: 28)

مراس الله من الدوس الماسة على الله تعلق على المدوس الماسة على الماسة على المدوس الله تعلق من الماسة الماسة الم يمرا عالما الدوس من المساسة به الدوس الماسة على الماسة على الماسة على الماسة على الماسة على الماسة على الماسة يحرك على الله كابرة مون الدوس الله على الله قبل على المدوس الماسة على الماسة على الماسة على الماسة على الماسة

ميرے بعد كے كا وہ كذاب مفترى موكا-اور آب نے حضرت ابو كراور حضرت خارجدين زيد كوايك دو سرے كابحالى بنايا اور حضرت عمراور حضرت عقبان بن الك كواور حضرت عثان اور حضرت اوس بن الك كوايك ووسرے كالهمائي ينايا-

طف الفقول (مظلوم كلدله لي كلاجي معلده) ہم نے جو مواخات کاذ کر کیا ہے بیہ زمانہ جالمیت کے حلف الفغول کی مثل ہے۔ اس میں بھی نیکی کے کاموں میں ایک ووسرے کے ساتھ تعلون کا حلف اشلا کیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ قریش کے قبائل عبداللہ بن جدعان کے شرف اورنسب کی فضیلت کی وجہ سے اس کے محرجی ہوئے - انہوں نے ایک دو سرے کے ساتھ حلف اٹھا کریہ معلمہ کیاکہ مکه بین ان کوجو مقلوم بھی د کھائی دے گاہ خواہ وہ مکہ کارہے والاجویانہ ہو اوہ اس کی بدد کریں محے اور اس وقت تک چین ے نہیں بیٹییں مے جب تک کہ اس کاحق اس کونیس ولادیتے۔ قریش نے اس صلف کانام جلف الغفول رکھا اس کامعنی تھا طف الغضائل اور فضول فضل کی جمع کثرت ہے جے فلس کی جمع فلوس ہے۔امام این اسحاق نے این شہاب سے روایت کیا ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في فرمايا: جس وقت عبدالله بن جدعان كي محري صلف مو رباتها ميس بحي اس موقع بر تھااور اگراس تقریب میں شرکت کے بدلہ بھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو بھے پیندنہ تھااور اگر زمانہ اسلام میں بھی جھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو میں تبول کرلیتا۔ امام این اسحاق نے کماکہ ولیدین علیہ نے حضرت حسین بن علی کے خلاف اپنے مال کامقد مدولید کے پاس چیش کیا وہ اس وقت مدینہ کا کور نر تھا۔ حضرت حسین بن علی رمنی الله عنمانے فرمایاکہ تماللہ کی متم کھاؤکہ تم میرے حق کے ساتھ انساف کرو مے درنہ میں اپنی تکوار پکڑلوں گا۔ پھر میں رسول الله صلى الله تعلق عليه وآله وسلم كي محيد على لوكول كو صلف الففول ك في الدول كا- حضرت عبد الله بن الزبير رضى الله عنما نے فرمایااللہ کی متم ااگر انہوں نے جھے طف انفغول کی دعوے دی توش اپنی تکوار اٹھالوں گا پھریس ان کاساتھ دوں گاحتی کہ یاتوانسی ان کاحق فل جائے یا ہمان کے حق کی خاطرائر تے اور تے مرحائیں تھے۔ بیات حضرت مسورین مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پیٹی توانسوں نے بھی ای طرح کما پھر یہ بات عبد الرحمٰن بن عین بن عبد اللہ التھی تک پیٹی توانسوں نے بھی ای

طرح كمااورجب، خروليدكو يخيى جواميردين فعاقواس في كمايس انصاف كرول كا- (الجامع الدكام القرآن جرام ١٥٥٠) علاء نے کمایہ وو ملف (معلده) بجو زمانہ جاليت من كياجا باتھااوراسلام نے اس كواورمضوط كرديااور في كريم صلى الله تعالی علیہ و آلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اسلام میں حلف (تعاون کامعلمرہ) نہیں ہے آپ نے اسپنے ارشاد کے عموم ہے اس معلدہ کو مشتقی کر دیا جس میں جائز اور ناجائز جمایت کاحمد کیاجا آنقا۔ اور اس کی محمت یہ ہے کہ شریعت کامبی یہ مخم ہے کہ لمالم ہے بدلہ لیاجائے اور اس سے مظلوم کاحق لے کر مظلوم تک پہنچایاجائے اور اس کام کو مکلنین پر بینڈر راستطاعت واجب كرديا ب اور ظالموں سے حق وصول كرنے كى ان كواجازت دى ب-اللہ تعالى كارشاد ب:

وَلَمِّنِ الْتَصَرَّ بَعُدٌ ظُلُمِهِ فَأُولَيْكَ مَا جَوْض الْ مظوم مون ك بعد بدلد لواس ير عَلَيْهُ مَ يِّنْ سَيِيْلِ وَإِنْهَا السَّيِينُ لِ عَلَى مَرادت كَا كُلِي مُخَاِئِنْ نين بِ- مُرادت كَامُخانُ وَمرف ان لوگوں ير ب جو لوگوں ير ظلم كرتے ہيں اور زين يس عافق اللَّذِيْنَ يَظَيِلْمُونَ النُّنَاسَ وَيَشْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَبُرِ الْحَقِّ أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَاكُ الْمُهُ سر محی کرتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ب-

> (الثوري: ٣٢-٣٣) اوراس كى تايدان مديثون بي ب:

حضزے انور دسمی اخذ قبل میں بیان کرے ہیں کہ رس اللہ حلی اخذ تبلیا علیہ والدو مسلمے فریلا استیانا کی مدد کر خواودہ خالم ہوا عظام ہو۔ حمایہ نے کمایا رسول اخذ ایم عظام کی تورد کریں کے اظام کی کیسے مدد کریں؟ کپ نے فریل: اس کا تھے پچڑو۔

. گازانماری و تباست ۳۳۰۰ سردا بود و آباد شده ۳۳۰ سرانزی در قبلی شده ۲۰۰۰ میکان داد و آباد شده ۲۰۰۰ میکان داد و در این این بر در اند قبل او در بینان ارتزین کرد بین کرد سردان اند شیلی این در آباد هم این و آباد و قبل بر فرست در شده به کرد سرداری شام این میکان این میکان این میکان این این میکان این این میکان این این میکان این این این ای

(مثن الاواذود قم العربية ٣٣٣٨ مثن اين بايد و قم العربية ٢٠٠٠ مند ١٩٠٥ من البرتود و قم العربية ١٩٥٠ من البريتي وقم العربية : ٣٨ يع كان وبان وقم العربية ١٩٠٠ مج الاصوار قم العربية ١٩٠٠ الشي الكين قام ٩٠)

( محج الحلائ و قم الديث: ۱۳۷ محج مسلم و قم الحدث: ۱۹۲۸ الن الكبري و قم الحدث ۱۸۷۳ منداج و قم الحدث ۱۹۳۵ منداج تسبيح وت

حضرت این عروض الله عمدایان کرتے ہیں کہ ہی صلی الله تعالی علیہ و آلدوسلمنے فرمایا تیاست کدن حید مشکن کے لیے جسٹر ابلتد کیاجائے گااور کماجائے گاک یہ ظال بین طال کی عمد عشی ہے ۔

ر گارانداری آن الفرندگذرید: اوراس کا ورت کا طرف به این کارداری آن الفرندیدنده به مسلم تر آنواندیدنده سرداد الف الفرندگذر تم این آنورزی آنورزی این کاروید بنار کارداری کاردود مرسم کردوست وارداندا کارداری با الفراس کاردود م سابع شموع آندانش شمار خالب و اور وی بیزارش تم آناخاف کرتے بودان کا حقیقت قیارت کے دوران تم کویدان فرا

تسان القرآن

شكل الفاظ كےمعانی

نكث العزل كاستى ب، وها كالورنا- اس لفظ كوعد تو رائ كي استعاره كياما آب- قر آن مجيد يسب: ادرا گرم لوگ ای قتمین تو ژدین-وَإِنْ تُكَفُّوا آيْمَا نَهُمْ وَالرِّبِ: ١١)

(الغردات ج عص ١٥٥٣ مطبور مكتبه نزار مصطفیٰ مكه محرمه ١٨١٧هـ)

دخل كالفظ فسادے كناب بيساكداس آيت يسب تم آليس فساد كرنے كے ليے فتميں كماتے ہو-تَشْجِدُونَ آيمُانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ

(الني : 47) (الفردات جاص ٢٢٢ مطبوع مكتبدنزار مصطفى الباز مكد كرمد ١٨١٠ مدى

سوت کات کرتو ژوئے کی مثل ہے کیام مخصودے؟ جو مخض منم کھا کر کوئی مطلبرہ کرے اور اس کو ماکیدات نے مئو کد کرے پھراس مطلبرہ کو تو ڈدے اس کواس عورت

كے ساتھ تشبيد دى ہے جو سوت كاتنے كے بعد اس كو كلاے كورے كردے۔ روایت ہے کہ مکر حرمہ میں ایک بوق ف عورت تقی جس کانام ربط بنت عمروین کعب بن سعدین تيم بن مروقعا۔ ووای طرح کیا کرتی تھی چربید واقعہ ضرب الشل بن کیاہو مخص بھی کوئی کام محت سے بناکراس کوبگاڑوے اس کے متعلق میں

ین نے کہاہے کہ اس آیت کاشان نزول ہے ہے کہ عرب کاکوئی قبیلہ سمی قبیلہ کے ساتھ دوستی اور تعاون کامعامہ ہ کر آاورجب سمی دو سرے قبیلے ہے اس کا تعلق ہو تا جس کو پہلے قبیلے پرعد دی اور مال برتری حاصل ہوتی تووہ اس پہلے قبیلہ ے کیاہ واحمد تو ژویتااوراس دو سرے فتیلہ ہے عمد دیمان کرلیتا توانلہ تعافی نے یہ آیت نازل فرمائی اوراس کاخشایہ ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معلموں کو نہ تو ڑو کہ فلال فٹیلہ کے افراد کی تعداد زیادہ ہے یا ان کے پاس مال ودوات زیادہ ہے یا ان کے پاس مادی قوت زیادہ ہے اور اس سے مقسود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجدے ندلوث جاتو کدان کی تعداد زیادہ ہے یاان کے پاس مل دولت اور مادی طاقت زیادہ ہے۔اللہ تم کوان کی عددی اور مالى برترى د كھاكر آزما لا ب كد كون ان كى كرت او رطاقت سے مرعوب بو لا ب اور كون مرعوب نسيل بوتا۔

الله تعلقي كالرشاد ب: اوراگر الله جابتاتوتم سب كوا يك امت بناديتاليكن الله جس كوچايتا بي تمراه كرديتا ب اور س کوچاہتا ہے بدایت دے دیتا ہے اور تم جو کھر کرتے رہے ہوائ کے متعلق تم سے ضرور سوال کیاجائے گا ۱۹۳ انھا : ۹۳ ) بعض بندوں گوانلہ تعالیٰ کے محراہ کرنے اور پھران ہے سوال کرنے کی توجیہ

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس کامکلٹ کیا کہ وہ عمد کو بورا کریں اور ان پر عمد تو ڈیے کو حرام کر دیااس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعلی اس پر قادر ہے کہ ان سب کو عمد ہورا کرنے پر کارینڈ کردے۔ ای طرح وہ اس پر قادر ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایمان لانے یہ اور تمام ادکام شرعیہ کے مطابق عمل یر ان کو کاربند کردے وہ اگر کسی کو جرز مومن بنانا جاہے یا کی کو جرا کافرینانا جا ہے توبداس کے لیے کوئی سئلہ نسی ہے لیکن بداس کی حکمت کے خلاف ہے کیونک باتی تمام کا نکات عوش اکری و زمین و آسان فرشت ، جداوات وباتات اور حیوانات سب اس کے احکام کے بالح میں اور جرچیز جراس کی اطاعت کردی ہے۔ اس کی حکت یہ تھی کدوہ ایک ایک قلوق بنائے جوائے اختیارے اس پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے یا اپنے افتیارے اس کا کفر کرے اور اس کے احکام کی نافرہائی کرے -اول الذکر آخرے میں

Madinah Gift Centre

اس کی رضااوراس کے ثواب کی مستق ہواور ٹانی الذکراس کے غضب اوراس کے عذاب کی مستق ہو پھرجس کے متعلق اس کوازل میں بیر علم تفاکہ وہ اپنے اختیارے ایمان لائے گاس نے اس کے لیے ایمان مقدر کردیا اور دنیامی اس کے لیے ہدایت پیدا کردی اور جس کے متعلق اس گوازل میں بیدعلم تفاکہ یہ کفرکرے گااس کے لیے اس نے کفرمقد ر کر دیا اور د نیا میں اس کے لیے محرای پیدا کردی اور میں اس کامعتی ہے وہ جس کو جاہتا ہے محراہ کرناہے اور جس کو جاہتا ہے ہوایت دیتا ب- مارى اس تقرير اب اعتراض شيس مو كاكد جب الله عي مراه كريات توبنده كاليافسور ي؟

اس کے بعد فرمایا تم جو کچھ کررہے ہواس کے متعلق تم ہے ضرور سوال کیاجائے گا۔ یعنی اللہ تعالی ہے یہ سوال نہیں ہو گاکہ اس نے بندوں کو گراہ کیوں کیا کہ تکہ اس نے ای کو گراہ کیاجس نے اپنے اختیارے محرای کو پند کرلیاہ لیکن ان بندوں سے ضرور سوال کیاجائے گاکد انہوں نے ممرای کو کیوں افتیار کیاجکد ان کے لیے بدایت اور ممرای کے دونوں راتے واضح كردية محق تق اورالله تعالى في است نهول اورائي كابول في درايدان كوبرايت كيد موت دى تقى -

الله تعالی کارشاد ہے: اورا بی قسموں کو آپس میں دھوکہ نسباؤ کہ قدم بھنے کے بعد پیسل جائیں اور تم عذاب چکھو مے کو تک تم نے (لوگول کو)اللہ کے رائے ے رو کا ہے اور تمارے لیے بت براعذاب ہے 0 اوراللہ کے عمد کے بدل مي تحوري قيت ندلوكو كلد جوالله كياس (ايفاء عد كاصل) بوي تبلع يد بمترب اكرتم علم ركعة بو ١٥١انو : ٥٠-٩٠) تشم تو ژنے کی ممافعت کودوبارہ ذکر کرنے کی توجیہ

اس ہے پہلی آبخوں میں اللہ تعالیٰ نے معلمہ وں اور قسموں کے تو ڑنے سے مطلقامنع فرمایا تھااو راس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمانی قسموں کو آئیں جی دھو کانہ بناؤاد راس آیت ہے مطلقاتشم توڑنے ہے ممانعت مراد نسیں ہے درندان آجوں مي الى تحرارلازم آئے گيجوفائدو عالى و بلكداس عراد قرأن مجدك كاطبين كو مخصوص قسمول كوزنے منع قربانا ہے ای لیے مفرین نے بید کماہے کہ اس آیت ہے مراد بیہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علید و آلد وسلم كاته يربيعت كي تقي ان كوشم تو رُخ يعن اس بعت ك تو رُخ يه منع فرمايا ب اى ليه اس كر بعد يدوعيد ذكر فرمائی ہے کہ قدم عفے کے بعد پھل جائیں میہ وعید کی سابق عمد کے تو ڑنے پر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلدو سلم برائيان لانے اور آپ كی شریعت كوبائے كے عمد كو تو ڑنے كے مناسب ہے كو نكہ جس مخص نے اسلام كاعمد تو ژویا وہ بلند درجات سے نیچے جاگر ااور اس طرح تمرای میں جتال ہوگیا اور اس پر دلیل ہیے کہ اس کے بعد فرمایا اور تم عذاب کو چکھو کے کیونکہ تم نے (لوگوں کو)انڈ کے رائے ہے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑاعذاب ہے۔اس کی توضیح یہ ہے کہ جس مخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے اتھ پر بیت کر کے اس کو تو ژویا اور آپ کی شریعت کا انکار کردیا اس کار فعل لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے مانع ہوا کیونکہ لوگ یہ سوچ کے بین اگر اسلام برحق دین ہو تاتو یہ لوگ اسلام قبول کرے اور اس بر کی بیعت کرے اس بیعت کونہ تو ژنے ، تو یوں ان لوگوں کارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم كم باتقر يراسلام اورآب كى شريعت كومائ كى بيعت كرك اوراس يرمؤكد فشميس كهاكرتو ژويناوگول كوالله ك رائے ہو کئے کاسب بنااور ان کے آخرت میں بہت بوے عذاب کاموجب ہوا کیونکہ مطلقاتھم تو ڑنااس قدر شدید عذاب كاموجب شير ب بلكه اس كى تلاني هم كالفاره اداكردينے سے ہوجاتى ب

پراللہ تعلق نے اس ممانعت کو یہ کمہ کر مزید مؤکد فریایا: اوراللہ کے حمد کے دلہ میں تھوڑی قیت نہ لوہ لینی تم کفار ے ر شوت لے کراسلام کی بیعت کر کے اس کو تو ژدیے ہو۔ پس تم دنیا کے قلبل ال کے عوض عمد تھی ند کرواو راسلام کی بیت کر کساس کوند قر و کو کلسل دنیا خواه کشنا داده وه آخرت که ایر و قراب که مقابله می تعوان که یک مدینا کال قائل به ادر اخری ایر وقراب باتی به ادر باقی میشه و ایران بیخ اطل بست سرک مید قربایا: الله تعالی کاار شارح: جو یکم تسمار سیاس به وه تم جم جات گااور جو انشر کسیاس به دوباتی رسیم کاا اور جن

الله تعلق کارشادے: جو یکھ تممارے پاسے وہ حتم ہوجائے گاورجو اللہ کے پاسے وہ پاتی رے کا اور جن لوگوں نے مبرکیاان کو ہمان کے کاموں کے اعقصا جرکی جزاریں کے 10 اتقیا : ۴۹)

ر دوب بریبان دو ان که سول سینطیا بر برادی سین اور این ان به ان از دوب در این این از دوب ان که سول سینطیا بروز افر در کانفترول کارنیادی کونترون سی افغان بروز برادی از مینان بروز برادی از دوبار از دوبار این از دوبار این از افزار کارند 
روس می میرید میرید میرید میرید میرید میرید میرید این میرید میرید میرید میرید میرید میرید میرید میرید از این می کارویال نوشین بدل از شرد دخته را نوشین اس کهای در این این درجه میرید میرید میرید میرید میرید میرید میرید میرید نوشین اس کهای میرید میرید میرید ایرید میرید با است میرید می اس کهای میرید می

افضل ہیں-مومن کے ہر عمل کلباعث اجرو ثواب ہونا

الله تعلق کاورشارہے: جسنے نیک کام کے خوادہ مردور کا فورے پڑ طید دوموس بوقو تا کہا کہا کہون ندگی کے ساتھ مردور نشدہ محکس گے ادر تا ہمال کوان کے نیک معمون کی شود رجزادیں کے 10 انتہا : عام) اعمال کا ایمان سے خطار رمیج ہوتا

) حاجیات ہے حارج ہوں ائمہ طاشاور محدثین کاند ہب ہیے کہ اعمال ایمان علی واغل ہیں اور محققین متکلمین اور فقیاءاحناف کاند ہب

Madinah Gift Centre

ے کہ اعلی ادعان سے طابق ہیں اور دیے تصداما وظف کے ذمیعیہ قول پر کیا ہے کیے تحداللہ تعالیٰ نے اس آئے تنگی نیک اعلیٰ کے ایمان کو طرفا واروائے میں نشانا اعلیٰ طرفا اور ایمان قرائے اور طرفاء خواسے طابع ہیں ہیا ہے۔ شافران طرفا ہے اور خوافر کیا ہے انتخابات میں اس کا ایمان کی ایمان کے اس کی ایمان کا استخدار روق عالی کی فضیات موس کی کیا گیزوز ترکی کے متعلق متعدود افعالی اور اس کے صحبی عملی قاصد اور روق عالی کی فضیات

سوس بن با بیرور در کار مسل مسلودهای اور اس سیاست الله تعالی نه زمیا بر هنم ایمان که ساته یک محمل کسه کام اس کویا گیروز ندگی ساته رهمی کم - اس می اختلاف به که دوبا کیروز ندگی کمل بیمرون کی مشرون که اس می تین قرل بین:

(1) امونی نے حضرت این عمال رخبی الله عندات روایت کیا ہے کہ بیریا گیزوزند کی دنیاش جسروہ کی۔ بھردنیاش اس پاکیزوزند کی سعدات کے متعلق حب ول اقرال میں: (اللہ) حضرت علی رضی اللہ تعالی حد اور ایک روایت کے مطابق حضرت این عمال رضی اللہ متعمال ورایک روایت

کے مطابق حسن احریاء اور وہب پیرہ بینے تھائیں گانسدہ ان قاصت ہے۔ معرب چار می دانڈ تھا کہ سرے دوائے ہے کہ قامت کیا ہے انجابل ہے ہو تحق تھیں ہو گاد دار کید اندیا گزائد ہے ہو قامش ہو کہ جمہ بردور دیش ایرونی انترق ان ما ہونے کھائے کہ ماتھ وہی کے کاکراس میرے شکی مزد منہ ہوئے ہے۔ (انجابل اللہ کہ آلی ہے۔

اور المجار في متن متن متن ما الله عند كالمام المراف الدر المسكري في معزت باير عدوات كياب اور المام القدائي في معزف المستاء و دايت كياب و جي كما اس مديث كي مند معيف به اور قاصت كي متعلق بت

ا معارضه مین و گفت انتقاعی مین ۱۰۰۳ ۱۳۰۰ میلید کنید افزارید مثنی ) حشوب عبرانشد بن عمودین امان روش ایشد مشملیان کرتے چی که رسول انشد مسلی انشد تعالی علیه و آلد و سلم نے قربایا وه مختص کامیاب بوگیا بو اسلام ایا اور اس کو باتد رکتاب رزتی واکیا اور انشد نے اس کو جو یکھ ویا تعامی شما اس کو تخاصت

وه سر پیسیاب بو میدواسد می اور ان و بهر و معیف در این بو بیدور است. کرنے وال بیادیا-(محی مسلم رقم الحاصف: ۱۹۵۳ مش الرّفای رقم الحدث: ۱۳۳۸ مشن این باچه رقم الحدث: ۱۳۳۸ مشد الرّبی تام ۱۹۸۷ میشد.

الادليان به من ۱۳ اس الكري ليستى من ۱۳۰ شرى الدر قراد كريت ۱۳۳۰ منطق قراد شده ۱۳۵۰ (ما در ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰) حصرت ابو برره و وشق الله تعلق حد يوان كريت من كه رسول الله سلى الله تعلق عليه والدوسلم في وعاكي الله !

آل جحد الارق بالار وكافيات كوي -( من والرق ارقم المعتبدة المعتبدة المعتبدة المعتبدة المعتبدة المعتبدة المعتبدة المحافظة المعتبدة المحتبدة المح المعتبرة المعتبدة ( 1000 من المعتبدة المعتبدة المعتبدة

لليتى موم رده را كل البروي من مداشر ما المدينة و ۱۹۰۳ م.) معيد بن جيريان كرتة بين كرحة عزب المناص رفق الشرخصاف فلنسختين معيوة طبيبة كل تغيير ش فريالا اس به مواد تناصب به ينزانول به يان يكدرمول الله مثلي الله تعالى عليد والدو ملم وعاش فرياته بيته الساللة الله ا

اس سے مورو مائٹ ہے۔ بیراموں کے بیان یا لہ رسول اللہ کی اللہ معلی طبیعہ والدو موقعاتی کو بست سے الساللہ؛ یا نے تھے جو رز آن رہا ہے اس میں تھے قانوٹ کرنے والا بادرے اور اس میں میرے لیے پر کت در کھ دے اور میرے لیے ہر مائٹ چرین ٹے فر کھ دے ۔(اکستور ک رقم الف شاہ ۱۳ معلی دارالم فرج رون ۱۸۱۸ھو)

جلدعثم

. N

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

دنیاش اطمینان کے ساتھ وی فض زندگی گزار آب جو قاعت کر آبو کیونکہ تریس فض تو ہروقت زیادہ سے زیادہ ال كى طلب ميس سر كروال روتا ب اورات جم اور ذبن كوزياده ب زياده ال كى طلب ميس تعكا ما روتا ب-حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلد وسلم نے فرمایا اگر ابن آوم کے باس مل كى ددواديال بول توه تيسرى وادى كو تلاش كرے گااور مئى كے سوائين آدم كاكوئى يتى پيد نسيں بحر عتى اور بو هخص توب عاللداس كى توبد قول قرما آب- ( مي الوارى رقم المدعث ١٩٣٣، مي مسلم رقم المديث ١٩٢٥، حضرت الس رضى الله تعالى عنديان كرت بي كم في على الله تعالى عليه و آلدوسلم في المداين آدم بو رها بوجا

ہاس شرود خصلتیں جوان ہوجاتی ہیں علی کی حرص اور عمر کی حرص-(صح البخاري و قم الحديث ١٩٣٣٠ معج مسلم و قم الحديث: ٢٠٣٤

(ب) ابد مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد طال ب-ضحاک نے کماوہ حلال کھا تاہواد رحلال پینتاہو۔ حصرت ابد جريره رضى الله تعلق عند بيان كرت جي كدرسول الله صلى الله تعافى عليه و آلد و سلم في فريايا ا وكو! الله تعلق طیب ہے اوروہ صرف طیب چنے کو قبول کر باہتا وراللہ تعلق نے موسین کودی تھم دیا ہے جواس نے رسولوں کو تھم دیا

كِمَا يُعَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا اے رسولو! یاک چزوں سے کھاؤاور نیک عمل کرو۔ صَالِحًا - (المومنون: ٥١) اورملمانون كوعكم ديا:

لِكَايِّهُمَا اللَّذِيْنَ الْمَنْوُا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا اے ایمان والو! ان پاک چزوں سے کھاؤجو ہمنے تم کودی رز فَنْكُم - (الترو: ١٤٢) مر آپ نے فرالما ایک آدی اس اخرکر آے اس کے بال غبار آلود ہوتے ہیں مجردہ باتھ اٹھا کردعا کر آے اے میرے

رب!اے میرے رب!اس کا کھنا ترام ہاوراس کا پیناترام ہے اس کالباس ترام ہاوراس کو ترام نذادی کی تواس کی دعاكيع قبول موكى - (ميحمسلم رقم الدعث: ١٠٥٥ من الرزى رقم الديث ٢٩٨٩) (٤) حفرت على بن الى طلحه نے حضرت ابن عباس رضى الله عنماے روایت كيا ہے كہ دنیا كى ياكيزہ زندگى سے مراد

(و) عکرمدنے کماونیا کی اکیزہ زندگ سے مراد اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ (a) قاده نے کماس سے مراد برروزرزق کالمناہ۔ (و) اساعیل بن انی خالد نے کمااس سے مرادرزق طیب اور عمل صالح ہے۔

(ز) ابو بكروراق نے كماس سے مراداللہ اور رسول اللہ صلى اللہ تعلق عليه و آله وسلم كى اطاعت ميں مضلع كاذا كقد محوى كرناه-(7) المادردي في كماس س مراد الله كي فقدير يرراضي ربتائ اوربلاق اور معيتون على كي شم كي شكايت دركرنا

تسان القرآن

(r) حسن ، مجلد مسعيد بن جير، قالده اين زيدو غير بم يه كت بين كرمونين كويد حيات طييد جنت بي حاصل بوگ-(m) ابوعسان نے شریک سے روایت کیا ہے کہ ایمان والوں کوبد حیات طیبہ قرض حاصل ہوگی۔

(ذادالميري ٢٨٩ مهم ١٨٨٠ مطبوع كتب اسلاي يروت ٤٠٠٠ه)

مومن کی دنیا کی زندگی اور کافر کی دنیا کی زندگی کافرق

مومن کی زندگی کئی وجوہ ہے کافر کی زندگی سے اکیز واور بھتر ہے۔ (ا) مومن كايد ايمان بو آب كداس كارزق الله ك الته ش ب اوراس كي قدرت اورافتيارش ب اورالله تعالى

جوادادر کریم باوردها بے بندول کے حق من جو یک جی کر باب وهان کے لیے می اور معزود باب اس لیے موس اللہ تعالی کی قضاء اور قدر پر راضی اور مطمئن ہو تاہے اور رزق عن کم طعیا زیادہ وہ حرف شکلیت زبان پر نسیں لا تا نہ اس کے دل میں کوئی تھی پیدا ہوتی ہے اس کا بھان ہو آے کہ اس کے تن عن کی بمتر ہے اور ای میں مصلحت ہے اور کافر کاچو تک فقدر يرايمان نيس مو آاورندوه يدانيا ب كدالله تعالى كابر فعل ميح اور حكت يرجى مو باب اس ليده بروقت شاك غير

مطمئن اورر جاورغم من جتلامو آے۔ (٢) مومن كايد ايمان مو آب كداس كوجو خوشي اور راحت اور كاميالي نصيب موتى بجو قرافي، وسعت اوركشادگ حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور اس میں اس کی کی کوشش اور کلوش کلوخل نسیں ہو آوہ محض اللہ تعالى كافعل اوراس كاانعام موياب اوراس يرجومسيب اور بلاتازل موتىب وهاس كيدا عماليون كالتيجب بالذاوهان مصائب ركرهانس بعود المدهو كراب بكداب كنابول يرقب كراب ادران مصائب آفات اورياريول يرخوش ہو آے اور اللہ کاشکراد اگر آے اور یہ امیدر کھتا ہے کہ یہ تکلیفیں اور بلا کمی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوجا کمیں گی اور ان دنیاوی مصائب کی وجہ سے وہ اخروی عذاب سے فی جائے گا۔ اس کے برطاف جو کلہ کافر کا آخرت برائیان شیں ہو آیا س

لیے وہ ان مصائب اور آفات اور باربوں پر سواافسوس کرنے اور کڑھنے کے اور کچھ نہیں کر آ۔ (٣) مومن کاول چو تکه معرفت التی سے روش ہو آئے اس کیے اس برجو مصائب بھی نازل ہوتے ہیں اس کویقین ہو آے کہ اس پرجوحال بھی وارد ہوا ہے وہ اس کے محبوب کی طرف سے نازل ہوئے اور جب انسان کی نظر اپنے محبوب بر بوتو محبوب كي طرف \_ آف والے مصائب بھي فعت مطوم بوتے بن بيسے معركي عورتوں كي نظر جب حن يوسف بر تقی توانسیں ہاتھوں کی اٹھیاں کئنے کا کوئی در دنسیں ہوا' اور کافر کاول جو نکسان یا کیزہوار دات سے خالی ہو ناہے بلکہ اس کے دل میں تفر کا اند جرا ہو آہے اس کے اس کو صرف ورداوراؤے کاادراک ہو آہے اوراس کے سامنے کوئی ایسایا کیزوہد ف

نسي ہو آجس كي وجه عاس كي مشكلات اس ير آسان ہوجائيں۔ (m) مومن کوید یقین ہو اے کدونیا کی کامیابیال اور راحتی عارضی اور فانی بین اس لیے دودنیا کی کامیابیوں کے ملنے ک وجہ سے زیادہ خوش نمیں ہو آاورندان کامیابیوں کے ند طفیا چھن جانے کی دجہ سے زیادہ ملول اور عملین ہو آے وہ ان للموان الليه واجعون كمدكر ميركر ليتاع اور مطمئن موجاتاب اوركى نعت كي بطي جانے سے آوديكه ثاله شيون اور

واویلانسیں کرنا۔اس کے برخلاف چو تکہ کافر کو آخرت پر یقین نہیں ہو ناہ اس کو کوئی نعت ل جائے تو خوشی ہے اترا آپاجر آ ے اوراس سے کوئی نفت زائل ہوجائے تواس کی دنیا تاریک ہوجاتی ہے۔ (۵) مومن کویقین مو آے کہ بدوناغلائدار باورونائی برج تغیرز رے اس لیے جب اس کوکوئی خرافت ملی

ہے تو وہ ذہنی طور پر اس فعت کے زوال کے لیے تیار رہتاہے وہ یہ سمجھتاہے کہ جب خوداس کی ذات کو ثبات اور قرار نسیں ہے وہ خود بھی ایک دن اس دنیا ہے جانے والاہ تو اس کے پاس جو نعتیں ہیں ان کو کب ثبات اور قرار ہو سکتا ہے۔ اس لے اگراس کے ہاتھ سے کوئی فعت جاتی رہے تو بیاس کے لیے کوئی تعجب اور اچنسے کی بات نمیں ہوتی اور کافرچو مکد ان دیتی هاکن بر محمری نظر سیس ر محته اس لیے اس کے پاس ہے کمی فعت کازائل ہوجالاس کے لیے قیامت کے صدمہ ہے (١) كافريورى زندگى فجس اوريلاك ربتاب موه ختند كركاب نه فير صرورى بال صاف كركاب نه على جناب كركاب نہ فضائے عادت کے بعد اپنے اعضاء کو وحو کرپاک اور صاف کر ناہے اس کی بوری زندگی خیات اور بلاکی میں گزرتی ب-اس كريفاف مومن فتقد كرياب فيرخود ي بال صاف كرياب برهي بوت اخن تراشاك والمات كريا ب، قضائ حادث كے بعدائي اعضاء كود حوكرياك كريائ ون شريائ مرتبد وضوكر مائي اوراس كايد ايمان او مائي ك طهارت نصف ایمان ب المذاموس دنیاهی جو زندگی گزار با ب ده پایمزه زندگی بوتی ب اور کافرونیاهی جو زندگی گزار با ب وہ نجس اور تلیاک زندگی ہوتی ہے۔ (٤) كافرى غذا بنس موتى بوروينيرن ك مردار كهاب اور بنس اور بناك غذاب يوجم بناب وه مجى بنس اور لماک ہو آے اس کے برطاف موس طال ذیجہ کھا آے جو طیب اورپاک ہو آپ اوراس سے اس کابو جسم بنا ہے وہ مجی طیب اوریاک جو آے اس لیے کافرجو زعر گرار آے وہ نجس اور بلاک ہوتی ہے اور مومن کی زند کی طیب اور پاکیزہ ہوتی (٨) كافر فنزير كھا آئے، فنزير بے غيرت جانور باس كے اثرے كافر بحى بے غيرت اور بے حيا ہوتے ہيں او و بكثرت حرام کاری کرتے ہیں اور وہ کیلے عام بے حیائی کے کام کرتے ہیں عمر کون پر ایار کوں اور ساحل سمندر پر معروہ مردوں کے ساتھ جنسی آسودگی حاصل کرتے ہیں اور عور تیں عورتوں کے ساتھ ۔اس جنسی آوارگی کی وجہ ہے ان کاؤہی سکون غارت ہوچکا ہے پھر سکون کے حصول کے لیے ان میں ہے بعض نے خود کو شراب کے نشے میں ڈبو ویا بعض نے ہیرو کن 2 سی اور دیگر فشہ آور چیزوں بیں پناہ حاصل کی مورمومن اول تواس تتم کے غیراطاتی کاموں بیں ملوث نمیں ہو باجس کی وجہ ہے اس کاؤہٹی سکون جا بارہے اور اگر کسی ٹاکمیاتی افرادیا کسی اچانک صدمہ کی وجہ سے اس کاسکون جا بارہے قواسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں سکون مالے ہے اس لیے کافری ہے چینی اور بے سکونی بھی نجس ہے اور اس کے سکون کے ذرائع بھی نجس ہیں-اس کے برظاف موسمن کی بے سکونی بھی غیرافتیاری اور پاک ہے ادراس کے سکون کے ذرائع بھی طبیب اور کیزہیں۔اس کے کافردنیایں جو زعر گی گزار آب وہ نجس اور بٹاک ہاور موسی جو زعد گی دنیایں گزار آب وہ طب اور (٩) بعض كافرانسانول كوخدا ملنة بين بيسيم يهودي اوريسائل - بعض حيوانول كوخد امائة بين بيسيم بندو- بعض آك اور سورج كوخدا مائتے ہيں جيسے پارى اور جوى - اور بعض بھروں اور در فتوں كوخدا مائتے ہيں جيسے مشركين اور بت يرست -علا تكسير تهام چزين عناصر كائلت بين خالق كائلت نسي بين مومن كي شان بيد به كدوه عناصر كائلت كي رستش نسي كر بالكد الله تعلى ك احكام كي اطاعت كرك مناصر كاكلت كوابنا باليمناليتا ب- يسي حصرت عور منى الله تعالى عند ك عظم - - Cyr 5 1 , ol 2 10 2 1-

تىيادالقرآد Madinah Gift Centre

کافر کی یہ پچان کہ آفاق میں گم ہے

موسموں کی ہے بچان کہ جمہ میں کہتے ہوئیاں کہ آم اس بھی ہیں آئیل ۔ کافر خاصر کا ناشد بھی سزارہ ریجان کی جاور میں خاصر کا خلاف میں آمار دونائی ہے۔ (۱۰) وغائل کافر کا مدافقات کی آخر استعمال کی گاور میٹھو سیلے میں جا دوم موسی کی دونائن کی قبارے کے لیے رسل انڈ شرایات قبل بطار آخر استعمال کیا دونائی کا مجاور متصور بطر ہے۔

رسول بنشر کار اقتمانی علیہ و آگر می در دیگر انجا دو رسائین کا جار در متحدوط ہے۔ کہ سے جو میں اور دکاری دیا کی زیمی کا تعلق کیا ہے وہ اس مثل مثالی در آئیز کی زیر کی ہے۔ اگر اولی میں موسمی جو بے میں کہ فائید طرف کے انتہار کر سے اداراس کی زند کی اس کا بستان کے انداز میں کا رسائی کا کہ میں میں کا کہ وجے سے میں ہے ایک مالوں کی ای زندگی اوا اقتیار کرنے کا دوج سے ہے۔ اللہ تعلق تام میس کی زندگی کو پاکیزہ باسے اور

وجہ سے جیس ہے، بلنہ کافروں کی می زندگی کو افتیار کرنے کی دجہ ہے ہے۔ اللہ تعلق بم سب کی زندگی کویا پڑو بنائے اور ہماری کو آپیوں اور طلط کار بول کو معالف فرائے۔ (آپیمن) اللہ تعلق کا افرائیلہ ہے: بیکن (اے رسول کمرم) ایج ہے قرآن پڑھیں تو شیطان مرود سے اللہ کیا پڑاہ طاب

> کریں ۱۹۷۷ نیل ۱۹۰۰ قرآن مجید کی تلاوت ہے پہلے اعوز ہاللہ بڑھنے کی حکمت ان مجید کی تلاوت ہے پہلے اعوز ہاللہ بڑھنے کی حکمت

مَّ الشَّرِقُ لِمَا يَعْمِهِ الطَّامِ كَوَالِنَ عَيْرِي وَالِمَا يَوْلِي شَيِّطَالِ اللَّهِ الْمَالِمَ اللَّهِ كَوْمَسُوسٌ لِلْنِيَّةِ الشَّيِّطِيقُ قَالَ لَيَّا فَعَالَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُثَكِّدَ عَلَى مُسَيِّرِهِ الشَّيِطِيقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ المُثَكِّدَ عَلَى مُسَيِّرِةً الشَّمِيعُ وَالشَّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَ

اورجب شیطان کے شرے اللہ تعلق کی بناہ طلب کی جائے و پھرائسان شیطان کے شرے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن جمید بے:

رَانَّ ٱلْكِيْفِينَ ٱلْفَقِيلُ الْمُامَسِّيمُ مَلْفِيكٌ ثِينَ لِمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّشِيطِي تَمَدَّكُورُوا فَإِذَا هُمُ شَبِّهِ وَإِنْ فَأَنْ كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (الافراف: اللهِ الله

اور جب یا جدت او کیا که نیمان کا طرف کی شیخان دوسر آدام نے اور الله کو اوکر کے سبب عد ودس سر زال مود جوابات اور اس سے بخط الله قد نقل نے فراقات کی سے آپ را کی کام بنازی کی ہے میں میں بریخ دوش بیان - دونوں آئیس اس کا تفضا کر آجی کہ واقع کی ساتھ میں اس کا میں میں میں میں ترقیقات مودد دونوں آئیس کی کانف کر آجی کی میں کو آجازی میں میں شاخت کے اندازی سے تحفوظ اور مادون و دورجس مرابی اللہ سے اللہ کی باد طالب کریں جا کہ ایک کو آجازی میں میں شاخت کے مسلمان ڈی سے تحفوظ اور مادون و دورجس مرابی اللہ میں اللہ طور محکم کی تجموع کی کو آجازی میں میں شاخت سے کہانا ہو دیساللہ میں اللہ تبدیل اورجسے پر جس میں اللہ طور محکم کی تحقوق کی تحقیق کی تحقیق کی میں میں میں میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں

<u>اس آ</u>ئےت کابلظا ہر منتی ہے قر آن چیر پڑھنے کے بعد اعوز باشد پڑھی جائے اس کابوا ہے۔ اس آمت کابلٹا ہر منتی ہے ہے کہ جب آپ قرآن کابید پڑھ جگیں قریم اعوز فد پڑھیں ملا تک ہونا ہے جائے کہ قرآ يمي برحث سے پسل امخوانگر برخی جائے۔ اس کا بواب سے کار میل مؤل اسلوب کر مثال اخارون ان نقر الفقران محدولت ہے بین جب تم قرآن جمیع بنے کا امارہ کو آدا افزایشر جو حساس کی تقوید تھے ہے انفاضد سے الی العصلوۃ انفاضہ الواضود محدولات میں جو العصالات ایس ایک جائجائیں تھی ہے جب تم تمان کا طرف مور انڈی مورکر کو۔ انقر کان نے کیار خوص کو بانا ہے اس کا محکل کی بھارے کے رہا ہے کہ معالی امادہ دور الفیار اس کا معالی امادہ دوران

سنسون دروسے ہیں۔ ب حارت ماروہ در بود حورد۔ اللہ تعلق کاار شاد ہے: بے شک جولوگ ایملن لاسکا وروہ اپنے رب پر عی تؤکل کرتے ہیں ان پر اس کاکوئی تسلط منیں ہے ⊖(اخی : ۱۹۹)

لاحول ولاقوة الاسالله يزعف كي فضيلت

مسيح بيسيد الشرق المناب المسيح المستقال عبد والدونهم كوشيطان كم شريد بناه طلب كرية كالمهم بالأواس مسيح المسيح الم

ھوٹ ایوم کی رخی افتر صوبیان کرتے ہیں کہ م ہی ملی اختر قابل ہے والد و ملم کے ماہید ایک مزد من مجھ کو کہ فرد اور احد اگر احداد کی مراحد کے اور احداد میں اور احداد میں اور احداد میں اور احداد میں اور احداد کو اور چے خوب کے ماہی فرد و تھی اور احداد میں اور احداد کی اعتمال کے اور احداد کا ماہد اور احداد میں اور احداد ہے اور قریب ہے اور دہ شمارے ماہد کہ میں احداد میں احداد میں اور احداد کی میں اور احداد میں موافق اللہ میں اور احداد کی احداد کر احداد کی ا

الله تعالی کارشاد ہے: اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں یہ ہے جو اس سے دو تی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرا

Madinah Gift Centre

چین رواانون : \*\*) پاکستان کا محق ہے جو لوگ شیطان کے دوسوں کو قبل کرکے اس کی اطالات کرتے ہیں مائٹ ایک کے رائی مل باکستان کا محمد کا کا انتخابات کا بائٹ کا خوال آگر ہے تورہ فرد اس کے دربے ہو جاتے ہیں طاقے میں میں اور کا خدا شاہد کہ بائد کا کا انتخابات کی کم خالج ہے محل وصدہ کا اور کا بھی کہ کرتے تھی ہو رکھاندے سے میں کرتے گئی اور ا

وَإِذَا بِكُنْ أَنِيا أَيْكُ مُّكُلِّنَ أَيْنَا أَنِيا اللهُ اعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اللهُ اعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا اللهُ اعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ فَالْكُوا اللهُ الل

ر بیرار بیده این در برای میشد بیران در بیران در بیران بیدان در بیران بیدان در بیران بیدان در بیران بیدان در در در این میشد بیران بی در میران بیران 
تُەرىس مِنْ تاپىك بِالْحَقّ لِيُحْبِّتُ الْمِنْ مُمُوَّا وَهُدُّى ئاشىنىغاپ ئەنسىن كىلىنىدىن ئىستارلان ئونسىنى ئالىرىن

وبشری رانسربری اور افغاند الهم یقولون مهایت ادر بثارت ب ۱ مرابات بی کرور در یا مجت بی کراس

لِثَمَا يُعَلَّمُهُ فَهِشَرُّ لِسَكَانَ الَّذِي يُلُحِنُ وَنَ الْيُهُ فَاعْجِحِيُّ رَمِنَ لَا يَكَ أَنْ عَمَا كُمِانِهِ : و مِن يُونِعُمَا عُرِضُونِ إِنْ إِنْ الْمِنْ

ؙؙؙؙۣٞڟڬؘۘٳڵڛٵۜػؙػڔؽؙ۠ڡٞؠؽؙؽۢ۞ٳؾٵڷڹؚؠؽؙؽؗڒؽڮٛٶٟڡؙۏٛؽ ڛؠڹڹؙڗؙۺۺڟڴۮؙڹڶٳڛ

بِالْبِ اللَّهِ لَالْيَهُرِيهِ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَ اَبُ الَّيْمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَ اَبُ الَّيْمُ

<u>ڹؙۜؠۜٵۜؽڡۨٛؖؾ۫ڔؠٱڵڰڹؚۘڔۘٵڷؖڮ۬ڔؽڽؙڰٷڣٟٷؙٛؽٷۜٳٵڸؾؚٵۺۨۅ</u>

Madinah Gift Centre

www.madinahiin تبيان القرآن Madinah Gift Centre

040 الله تعلل كارشادب: اورجب المايك آيت كود مرى آيت يترس كردية بي اورالله ي فوب جاسا يجو وہ نازل فرمانا ہے تو کافر کتے ہیں کہ آپ تو صرف اپ دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم شیں فنح كى وجه سے كفار كے اعتراض كاجواب حضرت ابن عباس رضی الله تعلق عنمابیان قرباتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی جس بیس بہت مختی اور شدت ہوتی اور ایک ایک آیت نازل ہوتی جس میں بہت زی ہوتی تو کفار قریش کہتے کہ (سیدنا) محد اصلی اللہ تعافی علیہ و آلہ وسلم) توان اصحاب كے ساتھ نداق كرتے ہيں۔ آج ايك چيز كا تكم ديں كے توكل اس چيزے منع كرديں كے اور يہ تمام باتس اعدل عكرت بي- تبالله تعالى فيد آيت ازل فرائي-تبریل کامعنی ہے: ایک چزکوا فاکردو سری چزکواس کی جگہ رکھ دینااور آیت کو تبدیل کرنے کامعنی ہے ہے کہ ایک آیت کوافعاگردو سری آیت کواس کی جگه رکھ دیٹااورای کو تعلیمتے ہیں۔ لینی ایک آیت کا تھم منسوخ کر کے دو سرا تھم نازل كردينااورجو آيت الخ أوتى بودوراصل يديبان كرتى بكر عم سابق ك مت فتم يوسى اوراب دوسراعم واجب العل الله تعلق نے قرمایا: الله بي خوب جانا بجووه نازل قرما آب-اس كامعنى بيرے كدالله جو مخت اور زم ادكام نازل فرما آب اس کی حکست اللہ می خوب جانتا ہے کیو تکہ وہ عالم الغیب ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے نقاضوں کو جانتا ہے۔ اس قول می کفار کی اس بات کارد بجوائدول نے کما تھا آپ اپ دل سے محرتے ہیں۔ یعنی اللہ می خوب جانا ہے کہ وہ اپنے بندول كى مصلحوں كے موافق كس وقت كيا بھى نازل فرائ اور دوسرے وقت ميں كيا بھى نازل فرمائے كا توووا مكام كو ترس كرنے كوج سے إسد ما محراصلى الله تعلى عليه و آله وسلم كى طرف افترادى نسبت كيوں كرتے ہيں-اس کے بعد فرمایا بلکہ ان میں ہے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ حقیقت قرآن کو نہیں جانتے اور نہ ان کو تخ اور تہدیل ا حکام کے فوائد کی خرب کیونکہ جس طرح مریض کے مرض کی کیفیت بدلنے کا وجہ سے عکیم اس کی دوائی بدل ارتباہ ، مجمی ایک چیزے کھانے کا تھم ویتاہے اور مجمی اس چیزے کھانے ہے منع کر آے ای طرح اللہ تعالی بھی مختلف حالات کے تحت مخلف احكام نازل فرما آب-ھے کالغوی اور اصطلاحی معنی مھنے میں نداہب، قرآن مجیدیں کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور اس میں حار امحار کیا ہے 'اس ب كونهم في اس كلب كم مقدم على اوراليقرونه واليل تغييل عبيان كرديا ب- وبال الماحظة فرماكين-الله تعالی کارشادے: آب کیے کہ اس کوروح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاكدايمان دالول كو ثابت قدم ركے اوريہ مسلمانوں كے ليمبرات اوريشارت ب ١٠١٠ : ١٠٠١ سنت سے قرآن مجید کے منسوخ ند ہونے کے استدال کا جواب روح القدس كامعنى إاروح المقدى-اس ي مراد حعرت جريل عليه السلام بين - يعنى حفرت جريل عليه السلام اپ رب کی طرف سے قرآن لے کرنازل ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ موشین کی آزمائش کی جائے حتی کہ وہ یہ کمیں کہ ال مختلف احكام كانازل مونابرحق ب اوروه دين ش ثابت قدم رين اوران كايديقين رب كدالله تونالي برحق ب اور عيم ے وہ جو تھم بھی نازل فرما آے وی اس حال کے مناب ہو آے اور پر قرآن مدایت ہے اور اس بدایت کو قبول کرنے تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ربمام المام شافعي رحمه الله في قراما قرآن عظيم سنت منسوخ نسيل موياً-اورانسول في اس آيت استدلال كياب لہ جب ہم ایک آیت کودو سری آیت سے تبدیل کردیں لینی قرآن مجید کی آیت قرآن مجیدی کی دو سری آیت سے منسوخ ہوتی ہے سنت ہے منسوخ نسی ہوتی اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصر کاکوئی کلیہ نسیں ہے کہ آیت ایت ہے ہی منسوخ ہوتی ہے تاکد اس کا یہ مطلب ہوکہ آیت سنت ہے منسوخ نہیں ہوتی اور حضرت جبر ال جس طرح آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے ، ووسنت کو بھی لے کرنازل ہوتے تھے اورجب سنت ہے آیت ثابت ہو علی ہے تو تبدیل بھی ہو علی ہے۔ الله تعالی کاارشاد ب: اور ہم جانتے ہیں کہ دومیہ کتے ہیں کہ اس (رسول) کوایک آدی سکھاکر جا آ ہے، وہ جس کی طرف سکھانے کومنوب کرتے ہیں اس کی زبان و تجی ہاوریہ قرآن توست واضح عربی زبان ہے ١٥٥ الل : ١٠٠١) الحاداور عجم كامعني

اس آیت میں دولفظ ہیں بجن کی وضاحت ضروری ہے۔ایک بلحدون ہے اس کا کادہ کی ہے اور دو سرااع جسمہ علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني لكينة بن:

لحداس الرصح كو يمتزين جود رميان سے ايك جانب كى طرف جمكا بوا يو اگر ها كھود كراس كى ايك جانب ميں ايك اور کڑھا کھود لیاجائے اس کو بھی کیدادر بغلی قبر کتے ہیں-الحاد کتے ہیں حق اور صداقت سے نکل کردو سری جانب میلان کرنا۔ الحادى دوقتميں ہيں اللہ كے شريك كى طرف ميلان كرنا اللہ كوچھو از كرمادى اسباب كى طرف ميلان كرنا- قرآن مجيد ميں وَمَنْ يُرِدُ فِينُو بِوالْحَادِ بِظُلِّمِ ثُلُوفَهُ مِنْ اورجواس (حرم) من علم كساته زيادتي كاراده كرب،

ہم اے در دناکستداب چکھائس کے۔ عَذَابِ ٱلِيتِيمِ - (الحج: ٢٥) اگر کوئی فخص جائز سمجھ کرحرم شریف میں کسی ر ظلم کرے 'خواہ کسی کو گلل دے بامارے توبہ کفرے اوراگر دواس کو جائز نسی سجستاد ریونی غضب می اگر کمی کو کلل دی یاس کوباراتو به گفرنسی ب گزاد کیره ب - قرآن مجید میں ب: جواس كا الماء ش كروى افتيار كرتي ب-اللَّذِيثُنَّ يُلْجِدُونَ فِي آسُمَالِهِ.

الله تعالى كاساء ميں الحاد كى بھى دوفتىيى بين ايك بيہ بك الله تعالى كى دەصفت ذكر كى جائے جو صحح اور جائز نسين مثلاً کهاجائے اللہ کابیٹا ہے یاس کی بیٹی ہے یہ کفراور شرک ہے ایاس کی ایسی صفت ذکر کی جائے جو اس کی شان کے لائق نس يص بعض لوگ كت بي الله ميان الفردات ٢٥ م ٥٤٥ مو خامطور كتبه زار معطفي الباز كد كرمه ١٨١٧ه) المام فخرالدين محرين عمردازي متوفى ١٠٧ه ولكست بين:

لغت میں الحاد کامعنی ہے میانہ روی ہے دو سری جانب میلان کرنا ای وجہ ہے جو مخص حدے تجاو ز کرے اس کو لحد كتة إلى اوراس آيت ش يدلحدون كامعنى يب جس زبان كي طرف يد نبت كرت بس وه مجمى ب-يرعلامه راغب اصفهاني متوني ٥٥٠٢ لكيت بن:

محمد اظهار كى ضد ب اورا عام ابمام كو كت بين - حيوانات كو محماء كت بين كيونك و ذبان سے اظهار نبيس كر سكتے ون

066

امام فخرالدين محدين عمررازي متوفى ٢٠١ه لكهية بن: تجم كامتى كلام عرب مين ابهام اورا خفاء ب اوربيه بيان اوروضاحت كي ضدب جو هض ايينه باني الضهر كوواضح نه كر سكاس كوعرب دجيل اعبصه كتي بين بحرعرب براس فض كواعجم اوراعجي كتي بين بوع في لفت كونه جانبا كواوران كي زبان ين بات نه كرسكامو-

مشركين نے جس عجى مخص كى طرف يد منسوب كياتفاكد ني صلى الله تعالى عليه و آلدوسلم اس عنايم حاصل كرے رآن مجدر اصح میں اس کے متعلق امام این جوزی نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں ،جو حسب ذیل ہیں: تركين نے جس مخص كے متعلق تعليم دينے كافتراء كياتها اس كيارہ بيں متعد دا قوال (۱) عکرمدنے معرب این عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ خض بی مغیرہ کافلام تھا یہ تو رات بر متناقدا مشرکین کتے تھے له (سيدنا) محمه (صلى الله تعلل عليه و آله وسلم) اس سي سيكيت شيع-دو سرى روايت يه ب كديد هخص بي عامرين لوي كاغلام تفااورى تقا-٣) ميد مكه بين ربة واللاكيك نوجوان تفاسيه نعراني اور عجى تفاوراس كانام بلعام تفاورسول الله صلى الله تعالى عليه و آله

وسلماس كوتفليم دية تقع اس دجد عيد آب كياس آثار بتائقه مشركين نيجب اس كوآب كياس آتے جاتے ديكھا توبدافتراء كرويا-يد بهي حضرت ابن عباس سے روايت ب-(m) معید بن مسب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلد وسلم کے پاس ایک کاتب تھاجو آپ کے

لكسوان كرعس لكوديا تفاسيد اسلام لات كيد مرتد موكياتفا (m) قریش کی ایک عورت کا یک عجمی غلام قعا جس کانام جابر تھاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے ہاس آکر بر هتاتها مشرکین نے اس کے متعلق افتراء کیاکہ (سیدنا) محد (سلی اللہ تعلق علیه و آلد وسلم) اس سے بڑھتے ہیں۔ یہ سعیدین جير کي روايت ہے-

(۵) این زید نے کماکہ بحنس نام کا یک تعرانی تعاونہوں نے اس کے متعلق بدافتراء کیاتھا۔ (١) فرااور زجاج نے کہار مخص و علب کا یک عجمی غلام تھا جس کے متعلق مشرکین نے یہ افتراء کیا تھا۔ (زادالميرج ماص سيدم بيدم مطيور كتب اسلاي بدوت ٢٠٧١ه)

مشركين كےافتراءكے متعدد جوامات المام فخرالدين رازي في مشركين كاس افتراء كي باطل مون كي متعدد وجوبات بيان كي بين جن بين بي بعض بيد

(۱) مشرکین رسول الله صلی الله تعافی علیه و آله وسلم کے معانداور مخالف تصاورانسوں نے جوبہ افتراء کیا تھا نہ بلاد کیل تھا۔اللہ تعالی نے ان کے اس افتراء کلیہ و فرایا ہے کہ جس مخص کی طرف مشرکین آپ کو تعلیم دینے کی نبت کرتے ہیں، وہ تو مجی ہے اور بید قرآن انتلا فصیح اور بلغ علی زبان میں ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظروانے سے تمام جن اور انس عابز ہیں توایک عجمی شخص اس کی نظیر کیسے لاسکتاہے

العلامم Madinah Gift Centre

www.madinah!in (r) تعلیم کاعمل ایک نشست میں تو تکمل نمیں ہو سکتا اس کے لیے توبار بار آنے جانے اور نشست و برخواست کی ضرورت بي او آب اس مخص كم كراد بار آت جات ياده مخص باربار آب ك كر آباجا آاور اكر ايبابو آاتيه معالمه لوگول کے درمیان بہت مشہور ہوجا باکہ (سیدنا) مجر (صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم) فلال خض ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اورجب يرمعالمه مشهورتس بواتومعلوم بواكه بيرافتراء بإطل ب (m) قرآن مجيد من غيب كي خرس بين مرشته اقوام اورانجياء سابقين كواقعات بين اورانسان كي دنيااور آخرت كي کامیانی کے لیے انتائی جامع اور کامل اصول بیان کیے ہیں۔ عبرت انگیز اور سبق آموز مثالیں بیان فرمائی ہی اگر کوئی مخف ان تمام علوم كوجائة والا بو تاتواس كى تمام دنيا بين شهرت بوجاتى اور جبكه ايسانسي بواتومعلوم بواكه بيدافترا عباطل ب-(m) جب بي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم باريارية علية فرمار يه عقد كماس كلام كي نظير كوني نسي لاسكااوريد الله كاكلام ب توه مخص سائے کیل نمیں آیا و سائے آگریتا آپہ تو بیرا کلام ہاور بیراامزاز ہاور تمام عرب اس کو سروں پر اٹھا رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی نبوت میں طس کرنے کے لیے مشر کین نے جوبیہ افتراء کیا اس سے واضح ہو کم اکد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت پالکل هیاں اور ظاہر تھی اور آپ کے خالفین سوائے جھوٹ اور بتان طرازی کے آپ نبوت میں اور کوئی مخبائش نمیں ماتے تھے۔ الله تعلق كارشاد ب: ب شك جولوگ الله كي آيون برايمان نسي لات الله ان كويدايت نسي فرما آاوران ك ليدوروناك عداب ب٥١١٥ : ١٠١٠) مشركين كومدايت نددين كاوجوه لین یہ مشرکین جو قرآن مجید پرایمان نسی لاتے ان کے لیے در د ناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین مجمی قرآن مجید کے متعلق کتے ہیں کہ یہ اگلوں چھلوں کے قعے کمانیاں ہیں ، کبی کتے ہیں کہ یہ شاہر کاقول ہے بینی خیال اور افسانوی باتیں ہیں ، بھی کتے ہیں کہ بیہ جادوے اور بھی کتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو کمی بشرنے یہ کلام سکھاریا تھا ہی لوگ قرآن عظیم کے کلام اللہ ہونے پر ایمان نیس لاتے اور طرح کر حے اعتراضات کرتے ہیں اور ان کے اعتراضات مکڑی ك جال سي مجى كزور اور باطل بن- يه مجى كماكياب كرالله كي آجون سي مرادي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ك مغزات ہیں اور قرآن مجید کی آیات مجی آپ کے مغزات میں واحل ہیں ملکہ وہ سب برا مجرہ ہیں۔ الله ان كوبدايت نسيل قرما تا اس كاليك معنى بير ب كرالله تعلق ونياض ان كوبدايت نسي دينا او راس كادو سرامعني بير ب كدالله تعلى ان كو آخرت من جنت كى طرف بدايت شيل وع كالم يعنى جنت كارات شيل و كلا ع كا- اكريد سوال كيا جائے كہ جب الله ان كوبدايت شين ديتاتو يجران كے ايمان تدالے مين ان كاكيا تصور ب- اس موال كے متحد ديو ايات بن: (ا) چونکدانسول نے ایمان لانے کا رادہ شیس کیا اس لیے اللہ تعلق ان کے دلوں میں ایمان کو پیدائیس کرے گا کو تک الله تعالى انسان مين ال ييز كويد افرما آب جس كانسان اراده كر آب-(٢) الله تعالى نے ان كے كفريرا صرار عناداور بث دحرى كى وجد ان كے دلوں ير مركادى باس ليے الله تعالى ال كويدايت تيس دے گا۔ (٣) چونکدانسوں نے قرآن مجید کی آیات کواللہ کا کلام نسی بانابلداس کو کمی عجی بشر کا کلام کمااس کی سزا کے طور پر اللہ تبيان القرآن

DLA

Madinah Gift Centre

ان کوردایت شیں دےگا۔

(٣) الله تعلق ان كوم ايت شير ديا اس كامعنى يد ب كدوه الله تعلقى كم دايت كو قول سير كرت - الله تعلل في تو سيدنا محمر صلى الله تعلق عليه و آله وسلم ك ذريعه ال كوبار بار بدايت دى اور قرآن مجيد ك ذريعه بدايت دى نيز آب كوجو مجزات عطا فربائے ان کے واسط سے ہدائے وی لیکن انہوں نے ان تمام اقسام کی ہدائیوں کے باوجود آپ کی ہدایت کو

قبول سي كيا- جيساك قرآن كريم مي ب: اور رہے محمود کے لوگ تو ہم نے ان کوبدایت فرمائی، سو وَامَّا لَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواالْعَمْي انوں نے مرای کومدایت پر رجے دی۔ عَلَى الْهُدِي - (م البحره: ١١)

(a) اس آیت من نقدیم اور باخرب اوراس کامعنی اس طرح ب جولوگ الله کی آجون پر ایمان شیس لا کس مے الله تعلق ان كورايت سي دے گا- جيساك قرآن مجيد كياس آيت يس ب

فَلَمَّازُ اغُوا آزَاعَ اللَّهُ فُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لا مجرجب انہوں نے کج روی افتیار کی تواللہ تعالی نے ان يَهُدِى الْفَوْمَ الْفُلِيقِينَ - (المعن: ٥) كدل أيره كردية اور نافر بافي كرف والي لوكون كوالله

بدايت نبيل فرما آ-(٢) جولوگ اپنے کفراور ہٹ دھری پر اصرار کرتے ہیں اور تمام شہمات کو زائل کردیتے کے باوجو داخی ضد اور عزاد

ے باز نمیں آتے اور قرآن جمید کی آغوں کے کلام اللہ ہونے انکار کرتے اور اس کو کمی بشر کی تعلیم کا نتیجہ کتے ہیں اس آیت میں ان کو تهدید کی ملی ہاوران کووروناک عذاب کی وعید سائی ملی ہے۔

الله تعالى كارشادى: جمو البتان تودى لوك لكات بن جوالله كي آيون يرايمان سي لات اوروى لوك جموت

جو کلم دائمگاہواس کواسم ہاورجو کلم عارضی ہواس کو فعل کے ساتھ تعبیر کرنا اس آیت میں مثر کین کے متعلق فرال باول کا هم الحاف بون باور بد جملہ اسمید باور على قواعد ك مطابق جب كى كام كوجله اسميد ك ماتح تعير كماجا عقود ووام واستمرار ردالت كرياب-اس كامعنى يدب كرمشركين بيشه جوث بولتے بن اورجب كى كام كوجمل فيل كے ساتھ تعير كياجائے تواس كامتى بيد بوللے كداس بي دوام واسترار كاتصدنس كياكما- قرآن مجديث ي:

ثُمَّ بَدَا لَهُمُ يَنُ بَعُلُو مَا رَاوًا الْأَيْتِ مجروسف کی ایرکی دیکھنے کے بعد انہوں نے بی مناسب لَيْسَجُنُكُ حُقَى حِبْنِي - (يسف: ٢٥) علاك كي عرصه كي ان كوقد كردس-چونكدوه معفرت يوسف عليه السلام كويميشة قيدهل نهيس ركهناهاج تعين اس ليمانهول فيسسحن مااورقيد لرنے کو جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کیا اور فرمون کاارادہ معزت موی علیہ السلام کو بیشہ قید میں ر کھناتھا اس لیے انہیں قید

ش رکے کواس نے اسم کے ساتھ تعیر کیااورمن المسجونین کا۔ فرعون نے کماراے مویٰ!) اگرتم نے میرے علاوہ کی فَالَ لَئِينِ الْمُحَدُّثَ اللهُا غَيْرِيُ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ - (الشراء: ٢٩) اور كومعود ما اوجل تم كو صرور قد يول جل شامل كروول كا ای طرح الله تعالی نے ان کے متعلق ال کا ذہبون فرالما اور اس میں یہ سنبید ہے کہ کذب ان کی صفت ثابتہ راسخہ

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

دائمہ ہے۔ یعنی جھوٹ بولٹان کی وائمی عادت ہے اس لیے انہوں نے اللہ تعالی پر بھی جھوٹ باند صنے کی جرأت کی۔ اس آیت بین مشرکین کارد ہے وہ نبی صلی اللہ تعلق علیہ و آلدوسلم کی طرف افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ ایک عجمی منت كام كيد كرالعياذ بالتراء كرتي إلى كربيالله كاكلام المالك كدوه في صلى الله تعالى عليه و آلد وسلم كوالصادق الامن كمت من عربي ان طالول نيد كماكه آب معادالله الله يرافتراء كرتي بن الله تعالى في فرمايا فتراء تودي لوگ كرتے إلى جواللہ كى آجوں يرايمان مليل التي ايت اس ير بھي دالات كرتى ہے كه كاذب اور مفترى وي ب جواللہ كى آ يول ير أيمان نميل لا يه كيونكمه سب بي بواكذب اور افتراء الله كاشريك قرار وينااور رسول الله معلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى نبوت كال تكار كرناب-

الله تعالی کاارشاوہ: جسنے اللہ یرا مجان لانے کے بعد مفرکیا سوااس کے جس کو مفرم مجبور کیاجائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو میلکہ وہ لوگ جو تھے دل کے ساتھ مفرکریں قوان پر اللہ کا فضب ہے اور ان کے لیے برداعذاب

جان کے خوف سے کلم یکفر کھنے کی رخصت اور جان دینے کی عزیمت اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفریر وعیدیان فرمائی تھی اور اس آیت میں ان کاذکر تھاجو مطلقا ایمان منیں لاتے اور اس آیت میں ان کا تھم بیان فرمایا ہے جو فقط زبان سے کمی مجبوری کی وجہ سے مفرکرتے ہیں ول سے کفر نسیں کرتے اوران کا عظم بیان فرملیا ہے جو زبان اورول دو توں سے کفر کرتے ہیں۔

المم ابوالحس على بن احد الواحدى المتوفى ١٨٠٨ مد لكفت بن: یہ آیت حضرت محارین یا سرر منی اللہ عند کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکد مشرکین نے حضرت محار کو ان کے والد يا سركو اوران كى مل سميد كو اور حضرت صيب كو حضرت بلال كو، حضرت خباب كو اور حضرت سالم كو پكزليا اوران كو سخت عذاب میں جنا کیا۔ حضرت سمید کو انہوں نے دواد نثل کے در میان بائدھ دیا اور نیزوان کی اندام نمانی کے آریار کر دیا اور ان ے کماتم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہوسمان کو قتل کردیا ہوران کے خاوندیا سرکو بھی قتل کردیا ، نے دونوں وہ تنے جن کواسلام کی خاطرسے پہلے شہید کیا گیاو ررہ عمار توان سے انہوں نے جرید کفر کا کلمہ کملوایا -جب رسول الله صلى الله تعالى عليه و آلدوسلم كويد خردى عنى كه حفرت عمار في كليد كفركما بي وآب في فرمايا في عمار سري یاؤں تک ایمان سے معمور ہے، اس کے گوشت اور خون میں ایمان رج چکا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عد، وسول اللہ صلى الله تعالى عليه و آلدوسلم كياس روية بوع آسة وسول الله صلى الله تعالى عليدو كله وسلم ال كي أكون ي آسو يو فيه رب تصاور قربارب تصاكر وودوباره تم ي جراً كله كفر كملوا كمن توتم وذباره كمدويال (اسباب زول الترآن و قم الحديث: ١٥٥ مطبوعه والعاكسة الطيعة ووت الميسة ويك بي من موتغير عبد الاواق وقر ألعب ١٠٠٠

محرين عادين يا مروضى الله عضايال كرية ين كريشري كديش التعادين يامروض الله عد كو بكولها اوران كواس وقت تک میں چو واحی کہ انہوں نے ہی صلی الله فیال علیه والله وسلم كريا كمالاد ال كم ميودول كواچ اكه تب ان كو چو دروار معزمت عادر سول الله معلى الله تعلق وليدة الدو ملم كافقة منتفيان فاجتروت البيات في تعالم المداري ماي كي بوا الاحترات كالترف وكالمع بالمادلة إرمول الشداد مول في الدوق تك تين جو واحق ك في أب اليراكول اور ال كروال كوالي المالية المالية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

نے فرمایا اگروہ حمیس دوبارہ مجور کریں تودوبارہ کمدویتا۔ اس صدیث کی سند سمجے ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو روايت تهيل كيا- (المستدرك جهن من موسه طع قديم المستدرك و قم الحديث: ١٣١٣ طع جديد مطية اللوليا وجام ١٣٠٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جنول نے سب پہلے اسلام کا ظمار کیاوہ سات افراد تقى- رسول الله صلى الله تعلق عليه وآله وسلم عطرت الويكر عطرت بلال عطرت خبلب عطرت عمار عطرت سيد (حفرت عمار كي والده) اور جفرت مبيب- رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاوفاع آب كي علي فيا ي كيا- حفرت ابو يمر كادفاع ال كي قوم ف كيا بالى بانول كومشركين في كالياد دان كولوب كى زريس بساكرد حوب من بإنا شروع كرديا، حتی کہ انہوں نے اپنی بوری کوشش سے ان کوعذاب بہنچایا پھر حضرت بالل کے سواسب نے جان بھانے کے لیے ان کی

موافقت کرلی چران میں سے برایک کے پاس ان کی قوم آئی اور ان کو ایک چڑے پر ڈال کرلے گئی چرشام کو ابوجهل آیا اور حضرت سمید کو کالیال دینے لگا مجراس نے ان کی اندام نمانی میں نیزہ فاراجو ان کے منہ کے یار ہوگیا۔ وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ معزت بلال نے کفار کی موافقت کرنے کے مقابلہ میں اللہ کی راہ میں جان دینے کو آسان سمجمة كفارن ان كر محلي من وى ذال كريجول كو تعمادى وه ان كو مكركي كليول عن تحسيق بجرت تق اور حفرت بال

رضى الله عند احد احد (الله ايك ب) إيارت تق-(معنف اين الي هيدج ١٣٠ ك ١٣٠٤ ع ١٥٠ م ١٣٠٠ سند احد جاص ١٩٠٢ طبح قذيم امند احد د قم الحديث: ١٣٠٨ ٢٠ طبع جديد ، عالم الكتب سنن ائن ماجد رقم الحديث: ١٥٠ ميج اين حبان رقم الحديث: ٨٣- ٢٥٠ ولا كل النبوة الليستى ٢٣٠ م١ ٢٨٢ س حديث كي مند ميج

حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كه جب رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے مدينه كى طرف اجرت کا ارادہ کیاتو آپ نے اپنے اصحاب نے فرملیا میرے پاس سے منتشر ہو جاؤ اپس جس محض کے پاس طاقت ہے وہ آخر رات تک تھرجائے اور جس کے پاس طاقت میں ہے وہ رات کے پہلے حصہ میں چلاجائے اور جب تم یہ من لوکہ میں اس جكه تحركيا بول وجه س آكر أل جانا- بب مجهو في حضرت بلال ، حضرت خباب محضرت عماراور قريش كي ايك كنيز واسلام لا چکی تھی'ان سب کوابوجهل اوروو سرے مشر کین نے پاڑلیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے کماتم کفر کرو۔ انہوں نے اٹکار کیا توانہوں نے ان کولوے کی زرمیں پہنا کرانمیں دھوپ میں تایا وہ ان کو تھیٹ رے تھے اور وہ احد احد کہ رے تھے۔ حضرت خباب کووہ کانٹول میں تھسیٹ رے تھے اور رہے حضرت عمار توانہوں نے جان بھانے کے لیے کلیہ کفر کھ کیا اور قریش کی اس کنیز کے جسم میں او جسل نے جار کیلیں ٹھو تکس پھراس کو تھسیٹا پھران کی اندام نمانی میں نیزومار کران کو شہید کر دا يم حضرت بلال مضرت خباب اور حضرت عمار رسول صلى الله تعالى عليه و آله وسلم عن جالي اور آب كويه واقعه سايا-آپ نے حضرت عمارے یو چھاجب تم نے کلمہ مخر کما تھا تو تہمارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا تم نے کھلے دل ہے کلمہ کفر کما تها؟ نول نے كمانيس إحضرت اين عباس نے فرايا كرية آيت نازل مولى الامن اكر موقلب مصطحت بالايسمان (تغيرالهم اين الى حاتم رقم الحديث:٩٣٢٢١ الدرالمنثورج ٥٥ ص ايرا-١٤٥٠ حضرت خباب بن ارت رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ايك جاورے نيك

لگاے ہوئے کعب کے سائے میں بیٹے ہوئے تھ ،ہم نے آپ عثالات کی اور ہم نے آپ کا کیا آپ مارے لیے دو

نس طلب کرتے کیا آپ ہارے لیے دعائیں کرتے؟ آپ نے فرمایاتم ہے پہلی امتوں میں ایک فض کے لیے زمین میں Madinah Gift Centre

MAY

از حاکھووا جا آناس کواس گڑھے میں کھڑا کردیا جا آنا جراس کے سربر آری رکھ کراس کودو تھڑوں میں کاف ویاجا آناور اوب کی تنظمی سے اس کے جم کو چیل ویاجا آاوروہ تنظمی اس کے گوشت اوراس کی ڈیوں کو کاتی ہوئی گزر جاتی اور ایس بخت آزمائش بھی اس کواس کے دین ہے مخرف نیس کرتی تھیں۔اللہ کی قیم اللہ اس دین کو سکیل تک پنچاہے گا حتی کہ یک سوار، صفاءے حضر موت تک سفر کرے گاور اس کواللہ کے سواکسی کافوف شیں ہو گاور بھیٹریا بجریوں کا تکسیان ہو گا ليكن تم جلدى كرتے ہو-

(ميج ابواري رقم الحديث: ١٩٨٣ من ابوداؤد وقم الحديث: ١٩٨٧ من السائل وقم الحديث: ١٩٧٧ منداحد وقم الحديث: ١٢٢ ٢١٠ طبع جديدعالم الكتب يروت) حصرت ابن عباس رضی الله عنمابیان كرتے ميس كد رسول الله صلى الله تعالی عليد و آلد وسلم نے فريايا الله نے ميرى

امت سے خطا نسیان اور اس کام کے علم کوافعالیا ہے جس پرانیس مجور کیا گیاہو۔ (سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۰۱۵ اسن الکبری لیستی ۲۵ ص ۳۵۷-۵۳ میچ این حیل دقم الحصیث: ۲۹۹۰ سنن الدار تعنی

ج مع ماعا- ١٩٥٠ المستدرك ج مع م ١٩٩٨ من كى مند شعف ب كو تك حفا كاين عباس ب سل فيون عبدين عمرازاين عباس ب روایت کے ہے) حسن بعری بیان کرتے ہیں کہ مسلم کے جاسوس دو مسلمانوں کو پکو کراس کے پاس لے محے اس نے ان میں سے ایک ے کمالیاتم یہ کوائی دیتے ہوکہ (سیدنا) محراصلی اللہ تعالی علیہ و آلد وسلم ماللہ کے رسول ہیں؟اس نے کمابال! پھراس نے کماکیاتم یہ گوائی دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں؟اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگار کمامیں سروہوں-اس نے کماکیاد جہ ے وب میں تم سے کتابوں کد کیا تم اوا وہ تے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں و تم کتے ہوکہ میں سروبوں بھراس نے ان کو لل كرن كاتحم ديا- جراس في دو سرب مسلمان ب كماكيات كواى دين بوك (سيدة) محراصلي الله تعلق عليه و آلد وسلم) الله كرسول مين؟اس ف كمابل إيجراس في كماكياتم بيركوان دية وك ين الله كارسول وون؟اس في كمابل إيجراس نے اس کو چھو ژویا پھروہ مسلمان ہی صلی اللہ تعلق علیہ و آلد وسلم کے پاس آیا اور کہنے نگایا رسول اللہ اجس بلاک ہو گیا۔ آپ

نے پوچھاکیاہوا؟ تواس نے اپنااوراپ مسلمان سائقی کا جراسایا۔ آپ نے فریلار ہاتھارا ساتھی تووہ اپنے ایمان پر قائم رہا وررب تم قوتم في رفعت يرعمل كيا- رمعن اين الي هير رقم الديث: ٣٣٠٠٢ واراكتب الطيه بيروت ١٢١٠١١) اکراہ(دھمکی دیے) کی تعریف اور اس کے مسائل علامه على بن اني بكرالرغيناني الحنفي المتوفي عهده للعنة بين:

الاكراه (جراكوني كام كرانا) كاعكم اس وقت ثابت بو كابب وهمكى دين والاهخص ابني وهمكى كويوراكرنير قادر بو-الم الوصيف في التي زبان كاعتبار ب كماكد اكراه إلوشاه كالعنزيو كاليوركة كوظ بادشاه كياس بحي اقتدار بو باب اور چور کھی مسلم ہو آے، لیکن اب زمانہ متغیر ہو گیا ہے الغاجس مخص کے ہاں بھی ہتھیار ہوں، جن سے وہ اپنی د حمکی یوری كرنے ير قادر جواور جس مخص كود مسكى دى جائے دہ خو فزده بوكد اگراس كى بات ند مانى كى قوده اي د مسكى يورى كركز رے گائويداكراه ب-اورجب می فض پر جرکیاجائے کہ وہ اپنامال بچے یاکوئی سودا خریدے یا بزار روپ اداکرنے کا قرار کرے ورندوہ

اس كو قبل كردے گلابت شديد مار پيث كرے گاہ إقد كركے گاؤ بعد شراس كوافقيار بے چاہ تو يج افذ كردے اور چاہ تو Madinah Gift Centre

تسان القرآن

اوراكر كمي فض يرجركيا كياكدوه مردار كملسكيا شراب يبيئة درنداس كوقيد كرلياجائ كالماس كومارا بيناجائ كالزاس کے لیے مردار کھانایا شراب پیناجاز نہیں ہے۔ بل اگر اس کویہ خوف ہوکہ اگر اس کی بات نہ مانی تووواس کو قتل کردے گایا اس کاکوئی عضو کلٹ دے گاتواس کے لیے جازے کہ وہ کام کرلے جس کی اس کو د حمکی دی ہے اور اس کے لیے یہ جائز شیں ہے کہ وہ شراب نہ بینے اوران کواے قتل کرنے کامو تع دے یا عضو کانے کامو تع دے - حتی کہ اگراس نے ان کاکمنانہ مالاور انہوں نے اس کو قتل کردیا توہ گنگار ہو گاکیو تکہ اس صالت میں اس کے لیے مردار کھانایا شراب بینامباح تھااور وہ اسينبلاك كيجافي ان كامعاون موا-

اوراً أكر من هخص ير جركياً كياكه وه كفريه كله كي معاذالله !الله تعالى كالفرك يارسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم کو گل دے ورنہ اس کو قید کر دیا جائے گایا ضرب شدید لگائی جائے گی توبیہ اکراہ نمیں ہے ، حتی کہ اس کو قتل کرنے کی د حمکی دی جائے یا اس کے تمی عشو کو کاشنے کی د حمکی دی جائے اور جب اس کوا بی جان کاخطرہ ہو تواس کے لیے ان کاکمنا مان لینامائزے محر کفریش قوریہ کرے اگراس نے کلے کفریہ کمااور اس کاول ایمان سے معلمین قبالواس پر کوئی گناہ نسیں ہے، جيساكه حفرت عمارين إمروضى الشرعنه كى روايت إور قرآن مجيدش بالامن اكرهوقلب مطعمنين بالايمان اوراگراس نے کلے کفریہ جنس کمااوراس کو تل کردیا کیاتواس کواجر ملے گا۔اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے مبر کیااوران کوسولی دے دی مجئی۔ (بیہ مثل درست نہیں ہے۔ حضرت ضبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامرا یک کافر کو قتل کردیا قدا کافروں نے حضرت طبیب کواس کے انقام میں سول دی تھی۔ صحح البحاری رقم الدیث: ۲۵-۳۰ علامہ مرغینانی کو حضرت سمیہ اور حضرت یا سرومنی اللہ حضا کی مثل دیل جانے تھی جو اپنی جان پر تھیل سکے اور کلمہ تفرنسیں کمایا اس مسلمان کی جس نے کلمہ تمر نسیں کمااور مسیلہ کذاب نے اس کو کل کردیا این کے والے کار پر تجلی میں صعیدی ففولہ)

اگراس برجرکیالیاکدوه کی مسلمان کلال تلف کردے ورنداس کو کل کردیاجائے کا اس کاکوئی عضو کان دیاجائے گاتواں کے لیے اس مال کو تلف کر ناجائز ہے اور جس کامال ہے ہواس کے لیے ضامن ہوگا۔ اوراگراس رجرکیا گیاکہ وہ فلاں مخض کو قتل کردے تواس کے لیے اس کو قتل کرناجائز نسیں ہے اوراگراس نے اس

كو قبل كرد بانوه كناكر بو كاوراكرية قبل عد أبونوجركر فيوالے عقاص لياجا عاكا-اوراكر كمي شخص يرجركياكياك وواني يوى كوطلاق دے دے اور اس فے طلاق دے دى توب طلاق واقع ہوجائے گى۔ (زباني طلاق موجائ كاوراكراس بجراطلاق تكعوائي توواقع شين موكى روالحتارج عم مع ١٣٠٠ طبع جديد ١٩٧١هـ) اگراس کوزناکرنے پر جرکیا گیاتوام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر حد ہوگی اور اگر سلطان نے اس پر جرکیا ہے تواس پر صد

نسیں ہوگی اور امام ابو یوسف اور امام محرکے نزدیک اس پر حد نسیں ہے۔ اور اگر اس کو مرتد ہونے پر مجور کیا گیااور اس نے زبان سے کلمہ تفر کمااور اس کاول اسلام پر مطمئن تھاؤاس کی مورت اس کے نکاح سے خارج نمیں ہوگی - (بدایہ اخیرین می ۱۳۷۱-۳۳۷ ملحقہ مطبوعہ شرکت ملمہ ملکن)

الله تعالی کارشاد ب: کیونکه انهوں نے دنیا کی زندگی کو آخرے پر ترج دی ادر بے شک اللہ کافروں کوبدایت شیں دیاں یں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آ تھوں پر اللہ نے مرفکادی ہے اور یی لوگ عافل ہیں 0 بے شک صرف يى لوگ آخرت بين نقصان انهان واليا ، ١٠٥ النها : ١٠٩ ـ١٠٩

تسان القرآن

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کاحال اور ان کاحکم بیان فرمایا تھاجنہوں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدرے کفرکیااور جن لوگوں نے جان بچانے کے لیے زبانی طورے کفرکیا تھا لیکن ان کادل اسلام پر مطمئن تھا ان کا تھم اب بیان فرماد ہاے کہ جو لوگ فتد میں جرا ہوگئے تھے گھرانموں نے جرت کی اور صرکیاتوان سے زبانی طور پر جو كفر سرزو ہوا تھا اللہ تعلق اس کو بیٹنے والا مریان ہے۔ اس کی دو سمری تغییریہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھا ئس اور اس کی تیسری تغییریہ ہے کہ عبداللہ بن سعدین ابی سرح مرتد ہوشتے تھے ، فتح کمد کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا تھم دیا تھا انہوں نے حضرت علی کے اس بنادل - حضرت علی ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی

عليه وآلدوسلم كياس لي كرآئ اوران كي معاني جائ - آب في ان كومعاف كرديا- بدوباره اسلام لا كاورانهو ب اسلام میں نیک عمل کیے۔اس کی تفسیل سنن ابوداؤدر قم الدیث:۵۸ ۱۳۳۵ ورسنن النسائی رقم الدیث:۵۸ ۲۰۰میں ہے لكن ية تيرى تغير مناسب نيس بي كو تكسيه كل موده بادرية جرت ك كافي بعد كاواقعب-

جلأشث

(H+ : 1571)

MAG





DAL مومنین پر رخم کس دن ہو گااور دہ قیامت کاون ہے۔ اس آیت کالفظی ترجمه اس طرح ہے اس دن ہر نفس اپ نفس سے جھڑے گا۔ اس پر بید اعتراض ہو آے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہو آے، دونفس سیں ہوتے چربیہ معنی کس طرح درست ہو گاہرنفس اپنے نفس سے جھڑے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے مرادانسان کابدان ہاورود سرے نفس سے خودوہ انسان مراد ہے اِنسان کی روح ہے۔ ایعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تحرار ہوگی - معزت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ روح کے گی اے مير، رب اوّ نے جھ كويداكيا ب كى يزكو يكر نے كے مير باتھ تھادرند كس جانے كے مير يرتق كى چ و کھنے کے لیے میری آتھیں تھیں اور نہ کی چ کوسٹے کے لیے میرے کان تھے اور نہ سوینے کے لیے مقل تھی، حی کہ تونے مجھے اس جم میں داخل کردیا سوتو ہر تم کا عذاب اس جم پر نازل فرمااور مجھے نجات دے دے - اور جم کے گااے میرے رب او نے جھے بداکیاتو میں توکئزی کے ایک شختے کی طرح قلہ میں استے با تھوں سے نہ پکڑ سکتا تھااور نہ قد موں سے پل سکاتھااورنہ آئکھوں سے دکھ سکاتھااورنہ کاتوں سے بن سکاتھا پھریہ روح نور کی شعاع کی طرح جھے میں داخل ہوئی، ای سے میری زبان بولئے لگی اور ای سے میری آ تھیں دیکھنے لگیں اور ای سے میرے بیر طف کے اور میرے کان سنے لك مو برقتم كاعذاب تواس روح ير نازل كراور ججه نجات دے دے - حضرت ابن عباس رمنى الله عنمانے فرمايا مجرالله تعلل نے ان کے لیے اندھے اور لندھے کی مثل بیان فرمائی جو ایک سیاغ میں گئے "اندھا پھلوں کو و کم نہیں سکتا تھا اور لندجو پھلوں کو قو ٹرنیں سکا پھرلنہ ہے نے اندھے ہے کماتو بھے اپناور سوار کرلے میں خود بھی پھل قو ٹر کھاؤں گااور تھے بھی كلاؤل كالجرود نول نے باغ سے كل تو تركھائے-اب كس رعذاب ہو كا؟ فرايا دونوں يرعذاب ہو كا-علام قرطمي نے اس مدیث کو تعلی کے حوالے نے در کیاہے-(الجامعلاد کام القرآن 7-10 0) تيامت كون برهخض كانفسي تفسي كمنا

قامت كدن نفى نفى موكى- برنس اين نفس ع بحث و تحرار كرد مايوكا- قرآن مجدين ي: اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دو سروں ہے ہے یہ واہ کر رِلْكُلِّ امْرِقْي قِنْهُمْ بَوْمَنِيدِ شَأَنَّ بِتُعْنِيدِهِ

حضرت ابو جريره رضى الله عند بيان كرت بين كدر سول الله صلى الله تعالى عليد و آلبد وسلم كياس كوشت الما يكيه آب نے اس میں سے ایک و تی افعال وہ آپ کو اچھی گئی اور آپ اس کو دانتوں سے کھانے گئے پھر آپ نے فریا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیاتم جانے ہو کہ یہ س وجہ ہے ہے؟اللہ تعالی اولین اور آخرین کوایک میدان میں جمع فرائے گاجس میں وویکار نے والے کی آوازین علیں گے اور سب کود کھے علیں مع مورج ان کے قریب ہوجائے گاملوگوں کواس قدر رنجو غم ہو گاجس کودہ برداشت نئیں کر سکیں گے، مجردہ لوگ آپس میں کمیں گے تم و کچھ رہے ہو کہ تمہاری کیا عالت ہو چکی ہے اسنو کی ایے فض کو تلاش کروجو تمارے رب کے پاس تماری شفاعت کرے ، مجروہ ایک دوسرے ے كسير مح حضرت آدم عليه السلام كياس جاؤ ، مجروه حضرت آدم عليه السلام كياس جائي مح اوركس كرك آيدابو الشرين الله تعالى نے آپ کواپ دست اقدى سے پيداكيا باور آپ يس ائي پنديده روح پيوكى باور فرشتوں كو تھم دياب كرآب و تجده كرين- آپ مارے ليا اپ رب شفاعت يجي اكياآ بنين و كم رب كر ماراكيامال ع؟ك

آپ شين و کچه رے که ہم کن حالت بين بين جنوت آدم کين عج که آج ميراوب غضب بين به وواتے شديد Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

فضب میں نہ پہلے خوالور نہ آئزدہ مجی ہوگا۔ اور اس نے بھے ایک دوشت سے کھانے سے سمح کیا تھا اور میں سے اس ک ابتا ابرا اسعیت ملک بھے اپنے فلس کی گھرب مجھے اپنے فلس کی گھر ہے ، چھے اپنے فلس کی گھر ہے ، میرے علاوہ کی اور ک پار میاز انور سے بیل میاز ۔

گروک حضرت فرعاید اسلام کی پاس بارکسی گدات فرحاب فک آپ زین وادان ک سب پیلے رسل میں اور ب فک مائند نے آپ کام برت کھ راہ کرتے والا بڑہ و کسا ہے آپ پینے رب کی طرف ہماری شقاعت کیج آپا آپ میں دیکھنکہ ہم کس مثل میں این جھنرے فرحانے اسلام کیس کے آج جوارب شق نفس بھی ہے، وہ

س سے پہلے اپنے خضب علی تھاند اس کے بعد است خضب میں ہو گااور بے ذک عی نے اپنی قوم کے خلاف ایک دیا گی آئی، نئسی انٹری انٹسی - آوگ میرے علاوہ کی اور سے اپنی باؤی تم حضر سابرا ہم علیہ السلام کے پاس باؤ۔

می اور استان کی در استان کی می می این استان کی در استان کا استان کی در استان کی در استان کی در استان کی در استا کی استان کا طلع این استان کی استان کی در استان کرد در استان کی در استان ک

استام سیانی ماده . گهروانی معروت من طبعه المطالع کیاب مادم کسی کے اور مسی کے اے مو کیا آ آپ انشد کے در مال ہیں انشد نے آپ کو رمانت سے اور اپنے قال اے مراواز کیا ہے آپ سے زرب کیابی دوران فالات کیا ججہ کیا کہ اس کے ساتھ فلسے کیا ا کی ممال میں آباد ان میں کے سیان کے اس کا دران سوٹھ کا فسرین کے جاکہ اور اس کے ساتھ فلسے کا فسریت کو انسان کی ا اس کا موروف کی ساتھ کے ساتھ کیا ہے کہ اور انسان کے اس کا دران کا کا موروف کا کہ دران کے قد دران کا کا دران کے انسان کے اور اس کا موروف کا کہ دران کا کہ دران کہ کا دران کا کہ دران کے داد دران کا کہ دران کیا کہ دران کا کہ دران کا کہ دران کا کہ دران کے داد دران کا کہ دران کے داد دران کا کہ دران کے انسان کیا کہ داد دران کا کہ دران کا کہ داد دران کا کہ دران کا کہ داد دران کا کہ دران کے داد دران کا کہ دران کیا کہ داد دران کے داد دران کی کا کہ داد دران کے داد

اں کے بعد است تھنے ہیں اور گاور دیں ہے ایک اپنے کائن آئی آئی کرنے آقائی کر گل کرنے کا کیکھے بھم ضرورہا تھا۔ تشق میں گئی۔ جمعے مسابق کا دور سکیاں بیان آخ حود میں ٹیل جدا اساس کے اس کا است کی اور سکیاں ہے۔ مجاری محدود سے میں کا طور اساقائی کا افواد اس کا کے اس کا سات کے اس کے اس کے اور اس کائی کا مسابق کے مسابق کا س کھر ہیں کر کو اس کے میرکان کو طرف انقائی کا افواد اس کا کیا تھے وہ میں اور آپ سے ڈکو اس سے مشکم واٹ سے مانگا

ه چیز چیز که کامل سط می کامل طرف انتقاعی آمادان این کارند بین بعد این بست فراد کورات به مطور و حد یک دانگای می کیافته آن بسده رای طاقعات میچه می این میکند که مم کس میان می بین داخر سد بین می با دانشام میسد کدر آن می کداد رسیدس خصوبی بین با دانش به میشید خصوبی می اداد شده کسیده که میکند این خصوبی بین از میکند که اداده می کاما کادگر در میسید میشی اختری احتری انتخابی میکند که میکند و میکند که میکند که میکند از میکند که این میکند که این میکند در این میکند که میکند که میکند و از میکند که میکند و این میکند که میکند و این میکند و ای

Madinah Gift Centre

میرے دیدیا جمروکا است السے میرے دیدیا جمروکا است ایس کمایلیا ہے گا سے گھرا آپ برشت کردا کمی و دوال سے سے اپنی است کے اس اور اور کا دوال کر بھینی جن سے کی شامید جس کمیلیا بیانے گاو دوالی دواز دواری میں کا دوالوں کے طریک ہوں کے کہرآپ نے فرطیا اس کا انسان کا میں اس کے تقد و قد دیدی میری بیان ہے اجتسال دون کھون کے دومیان ان کا

و المحافظات المجافظات من الاستخداء و المحافظة المعافظة المعافظات المنظمة المتافظة المحافظة المتافظة المعافظة ا القداء مساحلة والمتحدثين المعافظة المعافظة المعافظة المعافظة المعافظة المحافظة المتافظة المعافظة المعافظة المع والمعافظة المتافظة المعافظة ا

(قىرىگەم ئەرەپىيە ئادراڭدۇكىدانى ئىخۇلۇپىلى ئاتىر قەلەت ئىدىن يەم ئەرەپىيە يەم ئەرەپىلىردالىرى ئاتىرى) ئاقىد قىلىكانەر ئىلانىيە: ئادراڭدۇكىدانى ئىخۇلۇپىلى ئايدۇلۇپىلىيە ئوپىدۇ خاندىكى بۇرلۇرنىدىكى مىلىن تىمى

Madinah Gift Centre

اس کے پاس ہرجگہ ہے وسعت کے ساتھ رزق پنچاتھا پی اس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی تواللہ نے ان کی بدا عمالیوں كسبان كويموك اور خوف كياس كامرة چكمايا (النوا: ١٣) كفار مكه يربهوك اورخوف كومسلط كرنا

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کو آخرت کی وعید شدیدے ڈرایا تھااو راس آیت میں ان کو دنیا کی شدید آفترں اور مصيتوں سے ڈرايا ہے اور وہ يہ ہے كه ان ير قحط مسلط كرديا جائے گا۔ جس بستى كى اس آيت ميں مثل دى گئ ہے يہ جمي ہو سككب كداس س زماند ماضى كى كوئى بستى مراوبو- بي حضرت هود وحفرت صالح ، حضرت لوط يا حضرت شعيب عليهم السلام کے زمانوں میں بستیاں تھیں جو بت آ رام اور خوشحالی ہے رہتی تھیں پھرجب انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کفرر اصرار کیاؤ ان كودنيايس آخون اورمعيبتون نے آگيرااوران پر قيلى صورت بن بحوك اورياس كومسلط كردياكيا اور ير بحي بوسكا بكراس عمراد كفار كمدكى يستيال بول-

حضرت ابن عباس رضی الله عنمه مجلد، قلاه او را بن زیدے روابیت ب کداس بستی ہے مراد مکہ ب الله تعالى نے الل مكہ كو بھوك كالباس بساديا اس بھوك كي اذبيت ان كے اجسام كو بينجي اور ان كے اجسام كاس طرح اعاط كرلياجس طرح لباس اجسام كااحاط كرتاب-رسول الله ملى الله تعالى عليه وآله وسلم في ان ع خلاف دعاء ضررك تھی جس کی وجہ سے ان پر کی سال قط طاری رہا حق کہ وہ مردار ، چڑہ اور اس کے بال بھی کھاجاتے تھے اور یہ ان کی

بداعاليون كى سزائقى-نی صلی الله تعالی علیه و آلبه وسلم کے دعائے ضرر کرنے کاؤ کراس حدیث میں ہے: مروق بیان کرتے ہیں کہ ہم معفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب

بى صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم نے لوگول كى شقاوت و يمنى تو آپ نے دعاكى اے الله ! ان يرا سے سات قوط كے سال مسلط فراج حفزت بوسف کے زمانہ میں قبل کے سات سال تھے۔ بھرایا قبلہ آیا جس سے سب چزیں ختم ہو گئیں حتی کہ انہوں نے چڑے ، مودے اور مردار بھی کھائے ، ان میں ہے کوئی بینص آسان کی طرف دیکھناتو اس کو آسان دھوئیں کی طرح نظر آ یا۔ان دنوں میں ابو مفیان نے آپ کے پاس آکر کھااے محر ! آپ اللہ کا تھمائے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا تھم دية إن اور آپ كي قوم بلاك موري ب آپاس كے ليالله عند عالجين - تبالله تعالى فيد آيت الله فرمائي:

اس دن کا تظار کروجب آسان کھلاہواد حوال بلائے گا۔ فَارْنَفِبُ يَوْمَ نَالِتِي السَّمَاءُ بِدُخَان (صحح ابواري و قم الحديث: ٢٠٠٤ سنن الزدي و قم الحديث: ٣٢٥٣) م ميسين - (الدخان: ۱۰) يه بعوك كالباس ب اور خوف كالباس بيب كه كفار مكه كو جروقت بيخوف ريتا تقاكمه مسلمان ان ير جمله كروي ع-

اس آیت میں مکدے کافروں کی مثل دی ہے کہ اللہ تعلق نے ان کو نعتیں عطاکی تھیں لیکن جب انہوں نے ان نعتوں کی ناشکری کی تواللہ تعالی نے ان ربھوک اور خوف کاعذاب مسلط کردیا۔

ای طرح جس جگہ کے لوگ بھی اللہ تعالی کی نعتوں کی ناشکری کریں تھے ان پر بھوک اور خوف کاعذاب طاری کردیا جائے گا۔ آج مسلمان جو معاشی ناہمواری اور دشمنوں کے خوف میں جھا ہیں اس کی وجہ بھی یی ہے کہ وہ اجماعی طور پر اللہ تعلل كى ما شكرى كرربيس.

الله تعالى كارشاد ب: اوران كياس ان ي ش ايك رسول آيا توانسون في اس كى محذيب كي سوان كو

عذاب نے آپکڑا در آنمالیکہ وہ ظلم کرنے والے تھے 0 سواللہ کے دیئے ہوئے طال طیب رزق میں سے کھاؤاو راللہ کی نعت كاشكراداكرداكر تم صرف اى كى عبادت كرت بو O(الني : سه- ١٣٠)

اس سے پہلے اللہ تعلق نے اہل مكہ كے ليے مثل دى متى كہ جن لوكوں كو اللہ تعلق نے تعتیں دى بول اوروہ ان نعتوں کی ناشکری ٹریں تو اللہ ان لوگوں پر بھوک اور خوف مسلط کردیتا ہے 'اور اس آیت میں ان لوگوں لیتی اہل مکہ ہے خطاب فرمایا ہے جن کے لیے بیر مثل دی تھی فرمایا: اے اہل مکدا تمہار نے پاس تم ہی جس سے ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ی قرم کایک عظیم اور کال فردے جس کے حب دنب کوتم پھانے ہوا دراس کی گزاری ہوئی بوری زندگ سے تم واقف ہو۔ پھر کمہ والوں نے اس رسول کی محذیب کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ حضرت این عم س رضی اللہ عنمانے فریااس سے مراد بھوک کاعذاب ، بینی تم یرجو قبلا و بھوک کاعذاب آیا ہے وہ تهمارے كفرك سب -- م كرك رووق م قط كاى عذاب كودور كرياجا كا-

الله تعالى في ولا: تم الله كوي موع طال طيب رزق علاد

الم عبد الرطن جوزي في فيلاس كادد تغيرس بين-جمور مغرن في كماس آيت كم فاطب مسلمان بين-ادر فراو غیرونے کمااس آیے کے تاطب الل مکراور مشرکین ہیں۔ جب الل مکر کی بھوک بہت برد کی اوان کے سرداروں نے رسول الله صلى الله تعلق عليه و آلمه وسلم ب كما أكر آب كومردول ب وحشى ب وتورون اور بحل كاكيا قسور ب؟ بكر رسول الله صلى الله تعلق عليه و آلمه وسلم في كوكون كواجازت دى كه ان كياس غلر لي جائيس-

(ذادالميرج ٢٠ ملاه مطبور كتب اسلاي بروت ٤٠ ١١٠٠)

الله تعالی کاارشاد ہے: تم پر صرف(بیه) پیزیں حرام کی ہیں: مردار ادر (بهتا ہوا) خون اور خزیر کا گوشت اور جس (جانور) برذر کے وقت غیراللہ کانام بکارا کمیا ہی جو تحض مجبور ہوجائے وہ سرکھی کرنے والاند ہواور نہ صدے تجاوز کرنے والاتوالله بحت يخشف والا بصدر حم فراف والاب (النوا: ١٥٥)

الله تعالى في ان جاريخ ول كى حرمت دو منى سور تول اورووكى سور تول يس بيان فرمائى ب اور مدنى سور تعى بدين: البقرة ٣٠٠١ اورالما كده ٣٠٠ اور كل سور تقريبه بين الانعام ١٣٥٠ اور النحل ١٥٥٠ - اس سے معلوم ہواكد ان چيزوں كاحرام ہونا

نوت اور رسالت کے بورے دور کو محیط ہاور یہ چیزیں کمی وقت بھی طال نسی تھیں۔ ہم نے ان کی مکمل تغییر الترواور المائده ي بيان كردى --الله تعالی کارشاد ب: اور جن چزوں کے متعلق تمهاری زبانیں جموے بولتی ہیں ان کے بارے میں بید نہ کمو کہ بیہ

طال ہے اور بیر حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جمو تابستان ہائد ہوئے تنگ جو لوگ اللہ پر جمو تابستان بائد ہے ہیں وہ کاسمیاب شمیں ہوں گے 0 یہ تھو ڈافا کرہ ہے اور ان کے لیے در دناک عذاب م ١١٥٥ : ١٨٥ اس آیت میں پہلی آیت کی ماکید ہے۔ لین کی چار چزیں حرام کی تی ہیں۔ مشرکین اپنی طرف ے ان چارچزوں کو

طال كتے تنے اور انسول نے اپنی طرف بروس کيروس الب وصله اور حام کو حرام قرار دے ركھاتھا۔ بيرواس او نٹي كو كہتے تتے وہ جس کادودھ دوہنا چھو ڈویتے تھے اور اس کو بتوں کے لیے نامزد کردیتے تھے۔ سائیہ اس او مٹی کو کتے تھے جے وہ بتوں کے لے آزاد چھو دریتے تے اس کوو سواری کے لیے استعمال کرتے تے نہار پرداری کے لیے اور وسلدواس او فنی کو کتے تے جس ے پہلی مرتب ہادہ ہدا او تی اور اس کے بعد دوبارہ مجی ہادہ ہی بیدا او تی اور ان کے در میان کوئی زخیس ہو تا قالا ایسی

Madinah Gift Centre

اس کے اللہ تعلق کے قریباً تعماری دیا گئی جھونے کی جوں اور کم کے اس کرکہ اللہ چڑ مثال ہے اور طالب چڑ زمام ہے اللہ تعلق بجو میں جو بھی جد دوان چڑ دیا ہے وہ مہار کے اور طالب کے اور طالب کے اللہ میں موسول کی طرف سروب کر ان کا طور مراج میں خود کی چڑ وہم کر کے کہ گئے کہ اس کا دوان کے ایس کے اور کی طرف سے موسول میں ہے تھا ہے۔ ان کا طرف آخ کی کہ کوکس موام جھامیوں کے وہ کاروبار میں کے کھار کے این کو بھی سے موسول کے ہیں۔ مانا تک

ات التي من اپن کا باد لوسام م الایستریا ایر کاره طراویوی سے اصالہ اواقی طولست ترام منظی مناطقات القب کیا جائے الدور اول میں گاسا کے حرصت پر کوئی رکھا نااز خیری کے ان مخصوص دونی میں سے کو ایستان وائیس کیا جائے ادر دولوں کی میں لیسی حرکی شمین مائی ایس کے مطالدہ کو ادور میں میں الدول وائیس کیا جائز نہ وہا مک

جيد مسابد عن الماذول كماد و كالمد المواحث كم مناسب عمين كيا بالتي بين. اي طرح جمع بيخ كالشد أو داك كم مسال خدوات فيهم كيا واس كودات او فرق مي كمكته بين. حثالة بشد يمر والأهمي كو بعن فرض او بعن واجب كمته جين - إليه تمام الأكساس آجة سك مصداق بين جواجي طرف سعب كي يخ كوامل

یا حزام کے بیں۔ امراز دائد۔ اللہ تعلق کاار شاہرے: اور مرف برویوں بر ہم نے ان چزوں کو حرام کیا ہے جو بم پیلے آپ سے بیان کر پیکے ہیں، اور جمہے ان سرکوئی ظلم نے رکما کیا مورد خوا نا اجافز اسر طحرکہ کے شے 100 ہے : 100

اور ہم سے ان پر کوئی کا میں کیا کین دو خود کی میانوں پر کھی کرتے تھے 1010 یا ۔ اس آیت کی تعمیر سے کے انسان و ۱۲۰۰ در افادس و ۱۳۰۰ کا کشیر طاحہ ڈریا تیں ۔ انڈر ضائی کام شادے: کی آب کارب جن ان کوئی نے ڈوا تقدے کوئی کنٹا کیا بجرائی سے بعد انہ کی کاروز تیک کام

کے اس بے شک آپ کارپ اس کے بور صور رست منتشرہ الاب عدر ہم فرانے والاب 10 اس : 00) اس آجہ ہے موسال بور ایک برو حمل اللہ کا بھائی اللہ کا اللہ کا اللہ کے اس کی اس کی سرائی و شرقی قواند کے اعترار سے دیے کار کھنٹ میں اور کیا ہے ۔ شکل مجھی کہ کا کا اواقائی کی مشرک ہرار میں اس کر کرے دی اور اس کے اناظمی میں سے دیک کی لیانا وائی و وقید کے موافقہ کی میں کہ اور کی کی فائد فلن کیا ہے آباد کرنے کے فائد اس سے مشالد ر

نسیان گراه طوالیا ہے۔ اس ماہ بار قبل عددہ ۱۳۰۷ اس کا کا اب ہے۔ کہ اس کی کسر کے کما کو گیا اور مصیت کی اور اس کرنے علم نمیں خاکد اس کر کنا شدیدہ خاب ہو گائے گئی عدد خال ہے کہ گائی اور کا کا اور اور کا مساور اسلام کی کا میں کا کہ اس کے اور میں میں اور میں میں ہم اور کا میں کا کہ برور کے کا فائد طفال اس کو صلاح کر لیارے کہ

ان ايْراهِيُم كَان أَمَّة فَانتَّالِتْلِي حَنِيفًا وَلَهُ يَكُمِن

Madinah Gift Centre

www.madimadiin Madinah Gift Centre وكما كَمَدُكُ إِلَّهِ بِاللَّهِ وَلَا تَحْدُنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُنْ فَلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللْمُوالِمُواللَّهُ اللْمُواللَّذِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّذِي اللْمُواللَّذِي الللْمُواللَّهُ

ٷٳڷ<u>ڒ</u>۪ۑؙؽؘۿؗۄؙؗۿؙڞؙۻٮڹؙۅؙؽؗٙۿ

ا دران و گزارے ماتھ ہے۔ اس ماتھ ہے ہوئی کے ساتھ ہے ہوئیک کام کرنے دائے ہیں 0 اللہ تعلق کا اسرشارے نے شکا ہمان آجازی انسان کی ایک ہا کہ است میں اللہ تعلق کے اطلاعت گزار دیا طل ہے مجتہب ور مشرکتان شک ہے نے 10 اس کی شعری کے شرکزارے واللہ نے اللہ کہ بالداروں اس میر میں مراست کی بالم حضور کا اس میں اللہ بالٹ کی مطالب کا اللہ کا مطالب کا مطالب کا میں میں ہے تھے۔ اور سے مالی مالی میں اس کے اللہ میں میں ہے۔ تھے ہے۔

(التحل: ۱۳۳-۱۳۳)

Madinah Gift Centre

طانسد را فسیاس نطبی معند مصده گفته چیز : کار در انجام است در کی ایک ماری محمد به ماری می می است کتے بین - خواهان کارین ایک به دیوان کا داندا ایک و دران کی بگدار ایک به اور خواهده اس جیزیمی است افترار به مجمع به دریا باینی افترار به محمد به دریان می افترار به مجمع به در کی یک زائد کو کوک یا کی ایک مکسیا خرب کوگ فیرافتیاری طور پر مجمع بول کے یک کو دوایک زماند می یا ایک مکسی می بیداد و سال می می کارین کار ایک و ایک ایک مکسیا خرب کوگ ایک ایک مکسی می می است کاری کو که دوایک زماند می یا ایک مکسی می می از دریان می می کارین 
ہوئے۔ گان النّاسُ اکتَّةُ وَآجِدَةُ أُر الِقر، ۱۳۲ تم اللّٰ النّاسُ اکتَّةُ وَآجِدَةُ أُر القر، ۱۳۲ تم اللّٰ اللّٰ ال لين سب وك كفراد ركم الذي من جمّع شے۔

وَكُوْتُ أَنَّ أَوْكُوكُ لَلْجَعَلَ الشَّاسُ الْثُنَّ وَالْجَلَةِ وَالْجِلَةِ . الرَّابِ بِالرِّبِ فَإِمَا وَل (عود ۱۸۱۸)

> يعنى تمام لوگول كوايمان مين مجتمع كرديا-وَادَّ كَتَرَبَعَدُ الْمُتَّةِ: (ايرسنة ٢٥٥) اس (ساقى) كوايك ومسسك بعد بو

ان (مانی) کوایک مرسست (۱۵) است کاسخ ہے ایک ذائد کے لوگوں کے فتم ہونے کے بعد یا ایک صور کے لوگوں کے گزرنے کے بعد اور پہل مراہے کی دیٹ گزرنے کے بعد

لِنَّ أَنْوَا هِنِهِ مَكَنَّ أَمُّمَّةً لَكَنِيتًا لِلْغُو (الهل: ١٠٠) بِ وَكَ ابراتِهِ (البَّهِ الله السَّالِ المسامة عَيِّ - لِي المُستَّلِقَ مِنْ اللهِ 
عبادت کرتی دو جما ہی عبادت گریتے ہے۔ اس کی تائید اس مدیت ہے ہوتی ہے: حضرت مسیدین نبید جان کرتے ہیں کہ بیس کے اور حضرت عمرین الخطاب رمنی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ و آلد و سکم سے حضرت زیدی عمومی نغیل کے متعلق پر مہما آپ نے قریباً وہ اکیا تیا مت کے دن ایک است کے طور پر آئے گا-(متدابو یعلی تر آولدی شنہ ۳عام موقع الیشی نے کہا اس مدے شی سند جسن ہے)

المودات این ۱۹ ساله کو امت فرات کی وجیدات حضرت ایرا ایم علید السلام کو امت فرات کی وجیدات (۱) حضرت ایرا تیم علید السلام کو امت الماطاق کیالیات این کاردیدگی می سیکرایی قرمهایک امت مل کریت

شکی کے ہم کرنے بھی کہا جس کی معونے پراہی ہا اسال میں آئی ہوئے کرتے ہے اور دائے تکی کے ہم کرتے ہے۔ (۱) چھر نے املام سرے ایرای علیہ اسال سال ہے ایونل دوری مواسا کے سرسی کے اوریل آنام کو ک کارٹے وہ اس وہ اوران بات میں اس سے ہے ہے ہے ہے کہ نے کہ میں موری خوالے کے محلق فریلادہ قیاست کہ دوریا کے سال سے کا طور پر اخلاجائے کا دوران کے میں میں میں موری امیان ایسام تر آبلات ہے اس میں اسال کے اوران اسال میں میں کا میں کا میں

(۳) شهرتن حوشسیدان کرتے ہیں دوسٹازیش بھی ایسے بودہ آوسیوں سے خال شیر ردی جن کی دید سے اللہ تعلی افل زشن سے عذاب دور کر باہ اور ان کی برکت کو ظاہر فرہا آئے مسواسے حضرت ابراہیم کے دواسیتے زمانہ بھی صرف ایک موشن شے - (جنز) اجمادات قرائل کے دور

(٣) امت کامعنی بمال پرید ہے جس کی افتداء کی جائے اور وہ امام ہوبیہ مصدر مفول کے معنی میں ہے جسے خلق محلوق

كم منى على ب موامت ماموم كم معنى على ب يعنى امام- قرآن جيد على جانسى جاعلك وللناس اماما - (البقره: ١٣٠) (۵) حطرت ابراهیم علید الملام کے سب ان کی امت وجد اور دین حق ش دو سری امتوں سے ممتاز ہوئی اورجو تک دهامت كامياز كلبب تقاس وجدان كوامت كماكيا-

(١) امت كالك معنى ب نكل اور فرى تعليم دينوالا-صدف مي ب:

فروہ بن نو فل اجھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے کماکہ حضرت معاذ ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزارباطل سے مجتنب میں نے ول میں کماابو عبدالرحن نے غلط کما اللہ تعالی نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لي قرايا بان أبراهيم كان احدة انت الله وعفرت ائن مسود في كماتم جائع بوكد امت كأكيام عن باور قانت كأليا منى أيش في كما الله تعلق بن زياده جائزوالي- أمول في كما است وه فحص بي ويكل اور خيركي تعليم داور قانت وہ مخص ہے جواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلد وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوا ور حضرت معاذیکی اور خیر كى تعليم دية بين اورالله اوراس كرسول كى اطاعت كرتے بين-

(مامع البيان و قم الحديث: ١٩١٥٨٥ المعجم الكير و قم الحديث: ١٩٣١٥ المطالب العالمية و قم الحديث ١٣١٥٠ حضرت ایرانیم علیه السلام کی دو سری صفت بید ذکر فرمانی کدوه قانت بین - قانت کے معنی بین جواللہ تعالی کے احکام بر

عمل كرنے والا مو- حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمايا قانت كامعنى ب الله تعالى كى اطاعت كرنے والا-حفرت ابراجيم عليه السلام كي تيري صفت ير ذكر فرالى كه وه طيف بين جودين اسلام كي طرف دوام وثبات ك ساته ميلان كرنے والا ہو، حضرت اين عباس رضي الله عنمانے فرمايا حضرت ابراہيم عليه السلام يملے فضص تنے جنهوں نے حضہ كيا

اورجنول في منامك ع قائم كيه اور قرباني كي اوربيه صفات حيف بن-چو تھی صفت دار فربائی کہ وہ مشرکین میں سے نسیں ہیں 'وہ اپنی ابوانی اور تمام عرموحدرہ اور توجید پردلا کل

قائم كرتے رہے- نمودر جحت قائم كرتے ہوئے انبول نے كمارسي الذي بحق وبعبت (القرود ٢٥٨) ميراربود جوزندہ کر اے اور مار باے - محربتوں اور ستاروں کی عبادت کوباطل فرمایا - بتوں کے متعلق فرمایا:

قَالَ ٱلْمُتَعْمِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا ابرائيم في كاكياتم الله كسواايول كي عبادت كرت بو بَسْفَعُكُمْ شَبْدًا وَلاَ يَصُومُ كُمُ وَأَلِي لَكُمُ وَلِيمًا جوم كونه بَا فَا يَا كَاكُم وتعلن يَا كاكس تف تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّوْافَلَا تَعُقِلُونَ٥ ہے تم پر اور تہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا (الانبياء: ١٤-١٧) رستش كرتي موانوكياتم عقل عام نس لية؟

اورستارول كى الوبيت ماطل كرتے ہوئے فرمايالا احب الا فعلي (الانعام: ٢١) پحر حضرت ايرا يم نے بتوں كو تو ژؤالا اور انجام کار بت برستوں نے آپ کو بحر کتی ہوئی آگ میں ڈال دیا بچر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید طمانیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہے سوال کیاکہ وہ آپ کو د کھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گااو راللہ تعالی نے انہیں مردے زندہ کرے د کھادیا۔ فرض جو شخص بھی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علید السلام کی صفات کاسطالعہ کرے گاہ اس بربیہ منکشف مو كاكد معزت ابرائيم عليه السلام بحرة حيديس متنزق تق

پانچین صفت بيذ در فرالل كروه الله كی نعتون كاشكراداكرف والے بين-روايت ب كر حضرت ابرائيم عليه السلام كى معمل كے بغير كھلانس كھاتے تھ ايك دن ان كوكؤ معلن نسي طاقوانوں نے اپنا كھلامو خركرو المركجي فرشتے

www.in حضرت موی علیہ السلام نے بنوا سمرائیل ہے فرملا ہفتہ کے دنوں میں ہے ایک دن اللہ کے لیے فار ع کرلواور جعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرداوراس دن تم اپنے کاموں میں ہے کوئی کام نہ کرد-انہوں نے اس تھم کو مانے ہے انکار کر دیا۔انسوں نے کماہم ای دن کو عبادت کے لیے مقرر کرناچاہتے ہیں جس دن اللہ تعالی کلوت کی تخلیق ہے فارغ ہو گیاتھااور دہ ہفتہ کادن ہے۔ پس ان کے لیے ہفتہ کادن مقرر کردیا کیا جران پراس دن کی عبادت کرنے میں مختی کی گئی۔ یہ ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت بیان کی ہے اور مقاتل نے بیان کیاہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے ان کو جمعہ کاون عبادت كے ليے مقرر كرنے كا عظم دياتو انسوں نے كماہم ہفت ك دن كوفارغ كريں مج كيونك اللہ تعالى نے اس دن ميں كوئى چڑیدا نمیں کی وحفرت موی علیہ السلام نے فرمایا مجھے توجعہ کے دن کا علم دیا گیاہے۔ بی اسرا کیل کے علاء نے کہاتم اے بی کے علم کی تقیل کرد- بنوا سرائیل نے اپنے علماء کے علم کو بھی ماننے سے انکار کردیا اور بیان کااس مسئلہ میں اختلاف ب،جب حفرت موی علید السلام نے دیکھاکہ ہے ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے یہ بہت حریص ہیں تو آپ نے اشیں ہفتہ کے دن کو مقرر کرنے کا عکم دے دیا اور انہوں نے اس دن میں گناہ کرنے شروع کردیے۔ اور قبادہ نے کماہے کہ بعض یہودیوں نے بفتہ کے دن کو طال قرار دیااو ربعض نے حرام قرار دیا- (زادالمیرین ۲۳می ۴۵۰ مطبوعہ مکتبہ اسای پیردت ۲۵۰ساھ) امام رازی نے لکھا ہے ان کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام آئے وان کو بھی جعہ کے دن کا تھم دیا گیا۔ فصاری نے کما بم يه سين چاہتے كه جماري عيدان كى عيد ب يسل جواور انسوں نے اتوار كلون اينا ليا۔

( تغيركير بي ٢٨٦ مطبوعه واراحياء الراث العربي بروت ١٩٧١هـ) سلمانوں کاجمعہ کے دن کیدایت کویانا تعزت الإجريره رضى الله عند بيان كرتے بيل كدانمول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے ساہ ك

ہم (بعث میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے-البتدان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے جربید (جعد کاون)ووون ہے جوان پر بھی فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس دن میں اختلاف کیااور اللہ تعالی نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی۔ لوگ اس (دن) میں جمارے مالع میں میں ور (جمد کے بعد) گلادن مائے ہیں اور نصاری اس کے بعد والادن-(ميح البحاري و قم الحديث: ٨٤٦ ميح مسلم و قم الحديث: ٨٥٥٠ من النسائي و قم الحديث: ٣٠١٤ منذاحد و قم الحديث: ٢٣٩٥ عالم الكتب علامداين بطال مالكي متوفي ١٣٨٥ ولكعت بن:

اس حدیث ہے یہ ثابت نبیں ہو ناکہ ان پر بعیز جعہ کاون قرض ہوا تھااو رانہوں نے اس کو ترک کر دیا ہ کیو نکہ کسی مومن کے لیے بیہ جائز نئیں ہے کہ وہ اللہ کے فرض کو ترک کروے -البتہ بیہ حدیث اس پر ولالت کرتی ہے کہ ان پر ہفتہ میں ے کوئی ایک دن فرض کیا گیا تھااوران کے اختیار کے سرو کردیا گیا تھاکہ اس دن میں اپنی شریعت قائم کریں پھرانسوں نے

اس میں اختلاف کیاکہ اس کے لیے کون سادن مقرر کریں۔اللہ تعلق نے انہیں جعہ کے دن کی ہدایت نمیں دی اور جعہ کے ون کواس امت کے لیے ذخیرہ کرر کھاتھ اور اللہ تعلق نے اپنے فضل ہے اس امت کو جعد کے دن کی بدایت دے دی اور اس وجہ ہے اس امت کو باتی تمام امتوں پر فضیلت دی تھی ہے ، کیو تکہ جن دنوں میں سورج طلوع ہو تاہے ، ان میں سب ہے افضل دن جعہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یہ فضیات دی ہے کہ اس دن میں وہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول قرما آب - (شرح مي الحارى لاين بطال وج على ١٥ ١٥ مد ١٥ مطبوع كتيد الرشيد رياض ١٣٥٠ ها ما طافظ شاك الدين احمرين على بن جرعسقلاني متوفى ١٨٥٨ والكعة بن:

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ويمام

APA

علامہ فودی نے برکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرون کو مراحاً جد کے دن کا حم والیا ہو، بھرانوں نے اس میں احقاف کیا کہ گالیاں پر جد کے دن کا جیس کا ایس کے بحد سک دن کو کا دورون کے ساتھ تھر بھر آئر سے کی مجھائی ہے، بھرانوں نے اجتماعی کا دوران میں نے فلکا اور اس کی انتہا ہی ہے۔ بھر تی ہے کہ امام این جریے نے مد مجھے استان تھراہے دوران کے البار کا الد فران کے ذیل ہے۔

ى يىنى بېكسىرىك يىنىپ بەرىنىدىن ئاڭ رۇپىي. \_انسَّما جُويلَ السَّنَدِيثُ عَلَى الْمُدِيْنَ احْسَلَمُوا جَدِيدَ كان تو مرف ان لوگوں پرلازم كيا قاجنوں نے اس چماوندان الحق : ۱۳۲۲)

ھیئید و انتخاب کی استان ہے۔ کا دادہ کیا تھا گئیراں میں خاتا کہا گئا۔ چیلے کے کہا اموں نے جد کا ادادہ کیا تھا گئیراں میں فائی ادادہ میں کی ہے۔ بقت کا دان مقرر کرایا۔ اپنی ایفیان رقم تھرکی تھالت کہا گئی گئیر میں سمب کے اس انتخاب میں اور اور انسان کی کا انتخاب کا اور موسطہ کھا ، انسوں نے اس قول کے تھرکی کرایا اور دوسکتے تھے سعت وعصد بنا ہم نے شاور اس کی تھالت کی اور دام محیا کرزائے نے شدہ محملے کے

تبر بل کریا اور دو محق متصد سده حدو هسد به م نیستان اور ای کافاه یکی اور دام میدا کردان به میدا کردان فی متر مگ ساتانه می برای سه در داد به این به در بیشته شدی ایک در این این به این می این به این به این می این به این این می به این داخر کریمان این این می اور به بیشته شدی ایک در این اور دام این این به این می این می این متر کردایا به مدت اگرچه مراکب می می این کی متر جس به اور انام این اور دام ایزداد و دام این این به به فیرای می این می این می می سه دار این می سه داری می این می

جمعہ کے دن کی چھٹی کامستلہ آج کل دیابٹار میں دوری ہفت کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کاند ہجی مقد س دن ہے اور دیسانی اور ران کے زیر اثر

ہے رہائی آوار کے دن چھٹی کرتے ہیں کیونکر یہ ان گلا ہی تقد می دن ہے اور مسلمان مگول میں جسے دن چھٹی کی جائی ہے کونکہ یہ مسلمانوں کا مقد میں دن ہے۔ اگر پڑی میں چھٹی کے دن کو Holy Day کتے ہیں۔ کٹن مقد می دن اوا د جسائیر انکامقد میں دن افارے اس کیے وہ افوار کے دن چھٹی کرتے ہیں جاکہ دیلوی کام کل تے ہاؤار کے دن عجارت کے کے فارخ اور جائیں اور دلیس کی جسائی افوار کے دن چھٹی جاکر عجارت اور قصوصی وعاکرتے ہیں۔

Madinah Gift Centre ملاطقة

الواری چھٹی کرنے کے دلاکل اور اون کے توابلت فرائز خوابسے عوام ہوں ساتھ اور کی گئی دور میابی کی باہیں۔ میکی شکل ہے۔ یک قرآن تیجہ سے ہوت دور کی کرنے اور اور اور چھر سے کے آگے۔ اس سے مسلوم ہواکہ جسے کرن کاروپار کرخاناہ سے اور اس دن چھکی کرخادج سے کمنے جانوس سے مطوع ہوا کہ جسے کرن چھڑ کی گئی تھیں ہے۔

) چھٹی کرناوجوب کے منافی ہے 'ا' اللہ تعالی ارشاد فرما آ۔

الشطال التوارك المنافية المنطقة المنافقة المناف

و پستون میں میں میں میں کہ اس کے سے جو کرن کاروبار کر کے اور ہو جارت نہیں ہم آیا کے افاق بخدر کو اور مرافت اس ا وقت کاروبار کرنے سے من فرایل ہا وہ اور افزات کے بور کاروبار کرکے اور انڈ کے فنل کو طاق کر سے کا حجم ہا ہے اور مرافت شاور سے خوالی مجارات کے لیے بھی اور اس کا ہے گئا کہتے ہیں ادار سالمند میں اس مطاور ہیں ہے ۔ کہلے حجم کو کہ خاوات میں کو دیا گا ہو اور انڈ کا میں کہ اس کے لیے خاکار کے کا مرافت خیس ہے دو جائے تو افزار کر مکیا ہے ۔ اس میں میں کاروبار کی مواج تھی ہے تو اور کر مکیا ہے ۔ اس ممل تازیع سے کہدی کاروبار کرنے کی معاصر میں ہے کہ مال کو ایک اور اور اور کر کہتے ہیں۔

انوا در پائٹی فاجائٹ کے اور درن می چھٹی کی جائی ہے۔ انوا در پاٹٹی میٹی سے بیشن کو دد مرکزہ مل ہے کہ اور دانی ممالک بٹس انوا در کی چھٹی ہوتی ہے اور ان ممالک سے تجارت کرنے کے لیے ضرور کراہے کہ تم مجمل کا کاروان چھٹی کریں آگر تم چھر کے دن چھٹی کریں قود دون امار اکار دوبار مزائر جو القاقبار

کوان کی چھٹی کی دجہ ہے اور جمد کو اعاری چھٹی کی دجہ ہے۔ اس کانبواب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جغرافیائی فرق کی وج سے دیے بھی مارے اور ان کے او قات کی کیمائیت نمیں ہے۔ مثلاً امریکہ کاوقت ہمے تقریبا ہار مھنے پیچے ہے، آخريلياكاوقت ام عد تقرياد س باره محفظ بهل باور رطانيه كاوت بالح محفظ يجع ب-اى طرح مترق بدك مالك كا وقت بحي بم ع كان مخلف عام لي اواري معنى كرن إن ممالك كي كمانيت استدال كراورت نس ب-جعه کی چھٹی کرتے کے دلا کل اسلام میں چھٹی کرنے کاکوئی علم نسی ہے لین جب بغتہ نیں ایک دن چھٹی کرنی ہے جواس دن چھٹی کرنی چاہیے بواسلام میں مقدس دن ہے۔ میسائی اور بیودی اپنے اپنے مقدس دنوں میں اقوار اور ہفتہ کی چھٹی کرتے ہیں سو ہمیں اپنے مقدى دن عى چىنى كرنى چاہے اوروه جد كاون ب- دو مرى دليل بيد بكرياتى تام مسلمان مكون عن جد ك دن چينى ہوتی ہے تہمیں مجی باتی مطمان مگوں ہے موافقت کرتے ہوئے جدے دن چھٹی کن جا ہے۔ نیری دلی ہے ہے کہ انوار کو چھٹی کرنے سے جیسائیوں کی موافقت ہوگی جکہ جمیں جیسائیوں کی مخالف کرنے کا عظم والكياع بساكه حسبول اطاعت فابرع: حضرت ابد بريره رمنى الله عنه بيان كرتي بين كمه في صلى الله تعلق عليه و آله وسلم في فيليا يهود او رفعاري بالول كو مين رقعة سوتم ان كى كالفت كرو-( منج البخاري وقم المعيث: ٥٨٩٩ منن الدواؤد وقم المعيث: ٣٠٠٣ منن النسائل وقم المعيث: ٥٢٧٣ من اين ماجه وقم المعيث: حضرت ابو الماسد رضى الله عندييان كرت بين كر رسول الله صلى الله تعلق عليه و آلد وسلم بابر فك اور انصار ك بو زموں کے پاس آے ان کی ذا زمیل سفید تھیں۔ آپ نے فریا اے انسار کی جماعت! ای ذا زمیوں کو سم اور زرد ريك من رمحود والل كلب في خلف كرد-انول في كمار بم في موض كيلار مول الله الل كلب شلوار يستين بي اور تسيند سي باند من - تورسول الله صلى الله تعلق عليه و آله وسلم في فيلا شلوار يسنو اور تعبند باند حواور الل كتاب في تألفت كرو-الله عرض كيايار سول الله الل كتاب موز عينة بين اوراس رجزك كى بوقى دس يسفة و رسول الله صلى الله تعالى مليه وآلدوسكم نے فريلائم موزے پانواد راس برجزے كى جو تى پانواد رامل كتاب كى تالفت كرو- بم نے عرض كيلارسول الله الل كلب ذا زهيان كلف بين اورمو فيس جو زوية بين- آب فرياياتم مو فيس راشواوردا زهيان جو زدواور الل كتاب كى فالفت كرو-(منداجر ج٥٥ م ٢١٥- ٢١٥ في قديم منداجر و قمالى عند ٩٢١٣٠ في بديد عالم اكتب بروت مافظ ذين ف كماس مدعث كا سند مح ب معداجر و قواله عد: ١٩٨٥ واداله عدة وروا مانقا الحقي في المادا الحرى سند مح يد الحوالدا كدي م اسه ١٩٨٠ الكين ٨٠ ١٨٠ رقم المديث: ١٨٣) ظامر بدے کہ جد کی چھٹی کرنے میں مسلمان مکول کی موافقت ہے اور اقوار کی چھٹے گارنے میں عیدائیوں کی موافقت ، اب بمين فوركرناچا سيركم بم كس كى موافقت كرين اور تعاد امقدس دن (Holy Day) جد بيا اتوار! الله تعلل كارشادي: آب اب رب كرات كى طرف حكت اورعمده فيحت كرماته إلى اوراحن طریقے کے ساتھ ان رجمت قائم مجے بے شک آپ کارب ان کوبہ جانے والاے جواس کے رائے ہے اور

Madinah Gift Centre

د درایت با فراول کو بمی خوب جائے والا ب ۱۱۵ نقل : ۳۵) حکمت عموعظمت حسند اور جدل کے نغوی اور اصطلاحی معنی

قرآن بچیرش انفرنش نے آنوجی اور درسان پردول کل کا نم ہے ہیں دوسیا وقبل محسوجی اور نک بھی ہے د وقب اور درسے کلا میں مقاب کی جھر شاہدی کا دول کے موضع سے حسید ہیں اور ہوال کہ خل ہے ہے ان قبل کا میں کا نکر انسان کی خطاب کے بھی ہے ہیں ہے۔ کمل کش کشکل الموکن کہنا کہ جائے ہیں گوئی ۔ نال شمی کا بہتے کے ہم اس کا ساخت کے ہم میں کہنا ہے۔ کمل کش کشکل الموکن کہنا کہ جائے ہیں گوئی ۔ نال شمی کا ہے کے ہم اس کا بیان کیا ہے۔

ر الاضاع: ۱۱) - برم کامن شاق علی داد الدو مشمى زارسان: ۱۱) - برم کامن که آیائے ہے؟ بحد برق میک خال خیر کیا بات تقل نے اور اکار کرتے ہوئے اور آل کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر استان کی گریا کہ بھر حزب موئی نے السام برق وات کسے خال کا می کا یک دواس کا کہائے تھے کہ اللہ تقابل نے حضوت موئی قوات نازل کی ہے۔ علام رواضیا مشمل کشوج 10 محد کھلے ہیں:

(ا) قوت عقله جوافراط اور تغریط کے درمیان متوسط ہو۔ \*\*\* قوت عقلہ جوافراط اور تغریط کے درمیان متوسط ہو۔

(٢) انسان كان يى طاقت كے مطابق نفس الا مریش حق اور صدق كو حاصل كريا۔ (٣) بروه كلام جو حق كے موافق بوء وہ حكت ہے۔

تبيان القرآن

لدجشم

Madinah Gift Centre

ربماء

4-1

(٣) برج کواین مقام پر رکھنا حکست ہے۔ (۵) جس ج کا بام المجماليون حکست ہے۔ (المفروات بنام ١٩٨٨ ـ ١٩٦١ احتر بطات من ١٩ مطبوعہ کد کور ١٩٣١هه)

رہی اس میں ہوئے ہوئے میں میں سیاست اور اور انسان میں استعمال کا استعمال کی سیوند کم سرمہ انتہا تھا۔ علامہ راغب نے لکھا ہے جمل وعظ میں مکی سزائے فرایا گیا ہو وہ موعظت ہے، خلیل نے کہانگی کے کاموں کو اس طور سے اور لنا تک اس سے دل ترم ہو جائم میں ہموعظت ہے۔ (الغروات ج مع ۱۸۸۳ معلود کہ کرمہ ۱۸۷۷ ہے)

صورے دوالقال اس حال تر مجاوبا میں یہ موقلہ ہے۔ اسکورات بالام مطبوعہ کرمہ ۱۹۸۷ ہوں طاحہ داخب اسلمانی نے کما کی قضع کادہ حرب پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل چیش کرنا جدل ہے، بہر سید مرتبات کرنا چی اس مقدمات مشورداد ومقدمات مسلمہ ہے حرک بودائل کو جدل کتے ہیں۔ اس مشعور یہ جا کہ اس

کہ تخاف پر الزام قائم کیاجائے اور تھم کو ساکت کیاجائے۔ (الغروات جامی) العربیات میں ۵۵) اس کے بعد اللہ تعالی نے دیا ہے شک آپ کارب ان کوبت جانے والا ہے جو اس کے راست سے بھٹک گئے اور وہ

جراعتها بنے والوں کو کئی خوب با نے والاب۔ اس کا مائی ہے کہ آپ میرٹ ان نئی طریقوں سے اوکوں کواملام کی دعمت دیں باقی کی کو مداعت یافتہ بناریا ہے۔ آپ کا منصب میں ہے۔ افقہ طفی کو خوب عمل میدکر ان سے کون اپنے افقیارے براعت کو قبل کرنے گااور کوئیا ہے۔ ان میں انسان کے افزور کا کم روس کے انسان کے افزور کے دوران کو افقہ قبل کرنا ہواں کو افقہ قبل انسان کا اور کوئ

ں سے بھیا ہو جارت کر ہوئی جا کہ ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کالرشارے: اوراگر تم ان کو مزاود تو آئی میزادیا بیٹنی قسیس تکلیف پنچائی تی ہے اوراگر تم مبر کرو تو بے شک مبرکر نے والوں کے لیے مبربت اٹھا ہے 10امیں : ۳۳)

بدلہ لینے میں تجاوزند کیاجائے اس آنے کے شام زول میں بیروائے میں ان گئی ہے:

صفرت البی بن کتب و شنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بڑگ اور کے دن ۱۹۳۲ اضار شہید ہو ہے اور ۱۰ سمایز بن شہید ہوے ان میں میدنا متو و شنی اللہ عند جی تھے ہیں کو انسوں نے مطلب کیا تھا آپ انساز نے کہا کر کسی ورن میس موقع ملاق مجی ان کے مماقع اس ملرج کرکے دکھا ہیں کے مجمعر کے سکے دون اللہ تعالی نے ہے تب خال فرائی اور اگر تم ان کو مزاود ہ

ا تخواج موادعاتینی حتین کنگیف میخواکم کی ہے۔ (منون الرفزی رقم الدین ۱۹۳۶ کی دن موری رقم الدین نام ۱۹۲۸ کشتر دک تام ۱۹۸۵ ۱۹۳۸ ۱۳۹۸ مالدین کر رقم الدین ۱۳۳۳ میدید اداکل الزور کلیستان تام ۱۹۸۵ سند الموادر قرال شدندن ۱۳۸۸ میکنیز رقم الدین شد، ۱۹۳۲ میلام ۱۳۴۱ کیول م

مرجه م ۱۳۳) اس آیت معصوری ب کرجی مظلوم طالم بدار کے توده مدے تباوزند کرے اور اتنی سرادے جناناس

ر عظم کیا گیا ہے۔ ان برین نے کا کما ہا کر کی فضل نے کم سے کوئی چرفی ہے تو ہمی اسے انٹی ہی چرکے لو۔ اس سے پہلے نے فیا اتحاد آپ اوکوں کو وی رہ کے دوجت مقت سے موطف صنہ سے اور ہول ہے۔ بگر جب آپ ان کواملا ہمی طرف یا نمی سے توان کا ان کے مراق دین سے اور ان کے آپاؤا ہوا دکے ویں سے رہوں کا کے نا

ا جب آب ان لواسلام می طرف بلا میں کے قوان قوان کے ممال رہیں ہے اور ان کے آباؤا ہدارے دیں ہے روج وح کرنے کا تھم دیں گے اور اس دی پر گفراد رمشالت کا تھم لگا میں گے اور اس ہے ان کے دلوں ش آب کے خلاف افرے اور عداوے پیدا امور کی اور اس دعج سے کوشنے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضررا در ایڈ اور تیجن کمی گے اور آپ کو آئل کرنے کے

برنبت مركابري-قرآن جيد كي حسب ذيل آيون على جي بر فريلاب كمد برجند كم ظلم كلد لد ليناجاز ب يكن بدلد لين كى بجائ مر نے کی بہت زیادہ فغیلت ہے۔ اورجولوگ كى كے ظلم كاشكار بول ومبدلد ليتے بين ١٥ اور والَّذِيْنَ بِإِذَا آصَابَهُمُ الْبَعْمُ مُدُ منتصرون وجَزَاء سينة سينة ما الماكمة

برائی کابداری کی حل برائی ب مجرجو معاف کردے اور یکی عَفَاوَ اصَلَحَ فَآجُوهُ عَلَى اللَّوْرَكَ لَا يُحِبُّ ك واس كاجرالله (ك دم كرم)ي ب ب فك الله علم کرنے والوں کو پیند شیس کر TO اور جن لوگوں نے اسے اور الطَّالِمِينَ٥ وَلَمَين الْتَصَرَّ بَعْدَ ظُلُّمه فَأُولَنِكَ مَاعَلَبْهِمْ ثِنَ سَيِبُلِهِ إِنَّمَا علم كے بعد بدلد لے لياتو ان لوكوں ير اگرفت كا) كوئى جواز السَّيشِلُ عَلَى الَّذِينَ يَطْلِمُونَ النَّاسَ وَ دين O (گرفت كا) جواز تو مرف ان لوكون ير مو گاجو لوكون ير وُنَ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِالْحَقِ الْوَلْفِكَةِ لَهُمُ علم كرت بين اور زهن عن ناحق مر كشي كرت بين الن لوكون عَذَابُ اَلِيْمُ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَقَرَانَ ذَلِكَة كے ليے نمايت وروناك عذاب عاور جو ميركب اور معاف کردے تو یہ ضرور ہمت کے کاموں میں ہے ہ

لَيِمِنُ عَزْمِ الْأُمُورِ ٥ (الثوري: ٣٩-٣٩) الله تعالى كارشاد ب: اورآب مرتيج آب كامبر صرف الله كي وفق عب اورآب ان (ك سرعشي مر ممكين ند ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تک ول ہوں 0 بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نيك كام كرة والي بن ١٥ الل : ١٨٨-١٧١

اس بيلي آيت هي تويسناور تعريحاً ولما تفاكه بدله لين كونبت مبركزنا فضل بواوراس آيت من يي صلى الله تعالى عليه وآلد وسلم كوظلم برمبركرن كاعظم ديا ب اوركيونك مظلوم كي ظلم رمبركريات مشكل اورد شوار بوتاب اس لے فرایا آپ کامبر کرنا صرف اللہ تعالی کا قیقی اور اس کی اعادت سے ہو گااور اندان جب مبرکر اے قواس کاهبر کرنا اس وقت معتبرہ و آہے جب اس کادل کی کے ظلم کی وجہ ہے جو ش فضب میں ہواور دوانقام لینے کے لیے آمادہ ہواس

جلاعثم

Madinah Gift Centre

وقت جب وه صركر علاقاس وقت اس كواسية نقصان يرخم وكاليني آب اسية المحلب كم نقصان يرخم ندكرس اوران ہدارند لینے کی وجہ سے تک ول ند ہول۔ بدله ند ليخ بين تي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي ميارك سيرت

ان آیوں میں اللہ تعالی نے بی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو مبرکر نے اور ید لینہ کا تھم دیا ہے۔ اس سے بدو ہم

نه بوك في صلى الله تعلى عليه وآلد وسلم طبعاليد لها علي على تاب كوالله تعالى في مع فرماديا وبكه آب كي سرت اور صفت کی تھی کہ آپ مبر فرماتے تھے اور بدار میں لیے تھے اوران آغوں سے موادید ہے کہ آپ بی مبراورور کرر کرنے كى صفت رير قرار ديئ - حديث ي ب:

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی حنیا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم طبعاً تحت مزاج اور درشت کلام کرنے والے تھے اور نہ کلفائخت مزاج تھے اور نہ بازار ش شور کرتے تھے اور نہ برائی کانواب برائی ہے دہے تے لین معاف کردیتے اور در گزر کرتے سے سیعث من مح ہے۔

(سنى الخرف ك دقم الحديث ٢٠٠١ مستداح رجه ص ١٦٦ مستف اين الي غير ١٨٠ ص ٣٣٠ محج اين حبان دقم الحديث يه ١١٠٠ سنن الكبرى لليسقى ج عص ١٠٥٥

علامه شماب الدين احمد بن جريتي متونى مديده واس صديث كي شرح من كلية بن: تی صلی الله تعالی علیه و آلد کا معاف کرنے اور یولدنہ لینے کے لیے تمہارے واسطے پر کانی ہے کہ آپ کے دشمنوں

نے آپ کو بخت ایذاء پنچال حتی کہ آپ کے سامنے کا نجلادات شہید کردیا اور آپ کاچرہ خون آلود کردیا۔ آپ کے بعض اصحاب نے فرمایا آب ان کے طلاف وعائے ضرو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جھے لعت کرنے والا بناکر نہیں بھیجا گیا گئین جھے دعا كرف والااو روحت كرف والايناكر بسيحاكياب الساالله إميري قوم كي مغفرت فريلا فريلاميري قوم كويدايت د يكو نكدوه مجھے نمیں پہوائے۔ آپ کی دعاکا مطلب یہ ہے کہ میرے مربع شالگانے کان کے گناہ کو معاف فراہ ندید کہ ان کو مطلقاً معاف فربا ورندوه مسلمان وجائے۔ یہ امام این حبان نے کہاہے اور ٹی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جنگ خترت کے دن فرملاان لوکوں نے جمیں درمیانی نمازج عمری نمازے مرحضے مشخول رکھا۔اے اللہ اان کے جنوں کو آگ ۔ بھر د - آپ کاچروخون آلود کیا گیاس کو آپ نے معاف کردیا کیو تکہ دو آپ کائن تھاادر کافروں نے نماز عصر من خلل ڈاللاس كومعاف نسي كياكيو تك وه الله تعالى كاحق بي كو تكد آب كامعاف كرنانورور كرز ركما آب كم حقوق ستعلق ب-المام طرانی الم این حمان الم حاتم اور الم بیتی نے بعض ان یمودی علاءے روایت کیاجو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کما نبوت کی بیٹی علامات تھیں وہ سب میں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعلی علیہ و آلد وسلم کے چرے کو دیکھتے ہی بچان لیس محرود علامتوں کے متعلق جھے کوئی جرنہ تھی ایک یہ کہ آپ کا حلم اور آپ کی روباری آپ کے فضب برعاب - میں آپ کے ماتھ ل جل کر رہتا تھا تاکہ میں آپ کے حلم اور آپ کی روباری کاسٹلوہ کرسکوں۔ میں نے دے معید کے اوھار رآپ کو مجوري فردخت كيس اورمت كي آنے بيل ميل عرب آب قيت كانتاناكيا الجي دو تين دن رج تے كہ ميں نے آب كى قيس كرل اور مخت فصرے آپ كو كورا اور كمائے جرا آب ميراح ادا نس كرت الله كى حم!اب عبد المطلب كي اولادا تم لوك خت باديند و حضرت عرف كماا بالله كردشن الأميرب سائ رسول الله سلى الله تعالى عليه و آلد وسمم الحكامات كدر داب الله ك حم الرجع تيرى قوم عليه وكافيال ند و كافي اي كوارت تيرا

Madinah Gift Centre

سر قلم کردیتا۔ رسول الله تعلی الله تعالی علیه و آله وسلم انتہائی سکون سے تعبیم فرباتے ہوئے حضرت عمری طرف دیکھ رہ تتے. پیر فرمایا جھے اور اس مخص کو کسی اور بات کے کہنے کی ضرورت تھی، تم جھے اچھی طرح ہے قرض ادا کرنے کا کہتے اور اس کوا یتھے طریقے سے نقاضا کرنے کا گہتے ،جاؤ ممرار منی اللہ عنہ اس کا قرض ادا کردواور اس کواس کے حق کے علاوہ میں صاع زیادہ دیا۔ حضرت عمرتے ای طرح کیا۔ میں نے کمااے عمراجی رسول الله تعالی علیه و آلدوسلم كے چرے ميں نبوت کی تمام علامات دکھیے چکا تھا تھر میں دوعلامتیں دکھنا چاہتا تھا ایک بید کہ آپ کاحلم آپ کے غضب پر غالب رہتا ہے اور د د سری به که زیاده غضب آپ میں صرف علم کوی زیادہ کر آہے -اب میں گوای دیتا ہوں کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی بوں اور اسلام کو دین مان کراور سید نامحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔ المام ابوداؤونے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ کی چادراتے زورے تھینج کہ آپ کی گرون پر نشان بڑ گیا۔وہ يه كهدر ما تفاكد مجيمة ان دواو نول يرطعام لادكرد يحي كيونك آب مجيمة ابنال الدكردين كرند ابناب كمال اد کردیں گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں اور تین باراللہ ہے مغفرت جابی اور فرمایا میں اس وقت تک تم کوان او نول پر غلہ لاد کر نسين دول گاجب تك كدتم مجھے اس جادر كينے كابرلد نسين دوشے-اس نے كمااللہ كى فتم! ميں بدلد نسين دول گا- آپ نے ا یک مخص کوبلا کر فرمایا اس مخص کے ایک اونٹ پر محجوریں لادوداور ایک اونٹ پر جولاندود-اور امام بخاری نے جو روایت ک ہے اس میں ہے کہ جب اس نے زورے چادر کھینچی تو آپ نے اس کی طرف مزکر دیکھا پھر آپ ہنے اور اس کو دیے کا تھم دیا۔اس مدیث ہے معلوم ہو آہے کہ معاف کرنے اور در گزر کرف اور ایڈاءرسانی ر مبرکرنے کی آپ میں بت عظیم صفت تھی۔ آپ کی اس عظیم صفت کی وجہ سے بخت طبیعت اور جھاکش سنگ دل لوگ جو پہلے آپ سے وحشیوں کی طرح متفر تھے، آپ کی اس فرم دلی کود کھ کر آپ کے مطبع اور فرمانبردار ہو گئے اور آپ کے اور اپنی جان اور مال مجھاور کرنے لكر-(اشرف الوسائل ص ١٩٠٥-٥٠١ وارالكتب العلم يروت ١٩٧١هـ)

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان كرتى ہيں كہ ميں نے مجى رسول الله معلى الله تعالى عليه و آله وسلم كواينے اوبر ك جانے والے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کوئی ہخص اللہ تعالٰی کی جدود میں ہے کسی حد کو شعیں تو ڑے اور جب كوئي فض الله تعالى كى حدود ميں ہے كى حدكو تو تر اتھاتو آپ سے برحد كر غضب ناك كوئى نہيں ہو اتھااور جب بھى آپ کورو کاموں میں سے کمی ایک کام کافقیار دیاجا آباق آپ ان میں ہے آسان کام کوافقیار فرمالیتے بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہو۔اس مديث كي سند صحيح ب-

(صحوالخاري و قم الحديث: ٣٥٧٠ صحيم مسلم و قم الحديث: ٩٣٣٧ سنن الإداؤ و قم الحديث: ١٥١٥ ٣٠ موطالهام الك و قم الحديث: ١٥١٥) علامداين حجرويتي متوني سماه ه لكيت بن:

نی صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم پر ظلم کرنااور آپ کوایڈاء پنجانا کفرے اور بیاللہ تعالیٰ کاحق ہے تو آپ اس کو کیے معاف كردية تيع؟اس كابواب يب آب كوايذاع ماتوكس مخت دل مسلمان نے بينوائي جيه ايك اعرابي نے آپ كى جادر مینج کر سوال کیاکہ اس کو دواو نول میں غلہ لاد کردیا جائے۔ تواس کے لیے اس کی تحت دلی کاعذر ہے اس لیے آپ نے اے معاف کردیا اوریا کی منافق نے ایساکیا تھااور آپ کویہ علم دیا گیا تھاکہ آپ ان کی ایذاءر سانیوں کو برداشت کریں تاکہ لوگ آپ = " الزند مول- آپ ے کماما الک آپ ان کو قل کردیں تو آپ فرماتے کہ لوگ کس سے کہ (سیدنا) محد اصلی الله تعلل عليه و آله وسلم الب اصحاب كو قل كررب بين ياكوني ذي كافر آب كوابداء ينيا باتو آب مصلحت كاوج سان ك

Madinah Gift Centre تبيان القرآن - 1 ج. بن ماطفرة نه فرات يا کوئي حلي آب کوايذان کا آن آب اس کيه است مواطفرند. فرات که اس نے اسلام کے ادکام کا افترام ميم کيا طوائد اثر فسارسا کا مي ۵۰۵ - ۱۹۰۰ معلم دارا انکتب اعلي يون ۱۳۳۰هه) افترائ مرکز این

اخترائی همانت آن ای در جهام ۱۳۱۷ می ۱۳ آن بر ۱۳۰۰ به دون بر بدند نماز هم موردان می کنیر تمکن به می ۱۰ (احالین آب نے محل اسیخ خطر دکرم سے مودان کی شعب کتی حکم مل ادائی ہے۔ آپ آئی خلیفت اور قرب ہی ق قرآن محکم کنیر می مکم کرا دی اور تک محت اور لیک بریت کرمائی اس کہ گفت کی تمثیل مطاقراً میں برین میں برین برین ادائی میں برین امائزہ میرے امائی اور دی می ک مطور آئی میں مینائن مائل کا ادر نکل سے مائز دری مجمع امائی میں انداز قرآئی در موان ان العصد الملک و اس العملیس واقعت کو السام عملی سیدوں مصدول

واحور معوانه أن التحميدات وب العقيمين والصدوة والسلام على سيدانا محميد خاتم النبيين وعلى اصحابه الراشدين واله الطاهرين وازواجه امهات المتومنين وعلى اوليناه امته وعلماء ملته اجمعين وسالر المسلمين.



Madinah Gift Centre

www.madinah.in



## Madinah Gift Centre

www.madinah.in



Madinah Gift Centre

النبح الدالطين الانتخ

## بنياسرائيل

سو**رت شام** بعض علاء نے بید کماکہ اس سورت کانام الا سمراء ہے 'الا سمراء کا''خی ہے رات کو جانایا رات کو سفر کرنا اور جنب په لفظ ب کے مماقعہ حتھری ہو تو اس کا''خی ہے رات کو لیے جانایا رات کو سفر کرنا نادر جو تکساس سورت کی چکن آیے ہی اسری کا

لنظ ہے اس منام جت اس کانام الا سراہ ہے۔ اور مختلین نے کما ہے کہ اس مورت کانام کیا سرائیل ہے کو تکداس مورت بی بنی اس کئی کاؤ کرہے۔ وکھنٹ بنٹ ایلنی تبدیق دشتر آؤیشل بلی المرکشیہ اور ہم نے کاس مرائیل کے کہ کہ کہ کہا مرائیل کے کان بیس طار کروا ت

لَّعُفُسِينُهُ فَي الْآرِضِ مَرَّوَيْنِ وَلَسَعُلُنَّ عُلُوًا فَم مَود زين عن دوبار فعاد كوك اور تم مُرور بعت برى تَحْيِسُولِ (في امراكل: م)

آگریہ اعتراض کیاجائے کہ اور بھی کئی سور توں شی بی اسرائیل کاذکر ہے توان کاتام بی اسرائیل کیوں ٹسیس رکھاگیا اس کاجواب بھم کی ہمارڈ کرکرکیچئے ہیں کہ وجہ تسبیہ جامع مانے شیری ہوتی۔

آگرچہ اس مورت کاغ ہالا مراء می ذکر کیا گیا ہے اورٹی اسرائیل مجی الیکن احادیث اور آغارے اس کی بائید ہوتی ہے کہ اس کاغامین اسرائیل ہے۔

من ابعى لمبابة قالت عائشة كان السبى الوله يان كرت بين كد حترت ماك رض الله عنائے صلح الله عنائے منائے اللہ عليه وسلم لا بسام حتى بقوء فرائع مال الله عليه وسلم لا بسام حتى بقوء فرائع منائع الله عليه وسلم لا بسام حتى بقوء

کستی امراکس والوص (منن الترفای قراب ۱۳۵۳ سند ۱۳۹۰ سند اجرج ۲۳ ۱۳۸۸ سند ۱۳۹۰ سال ۱۳۸۲ سالم اکتب ۴ مجی این فزیر و قرابی شد: ۳۹۳ استورک تام ۱۳۴۳)

عن ابن مسعود دونس الله عنه قال فی معرت این مسوودمثیانش متر شکارگری اثرانگل؛ بنی اسوائیسل والنگیف و موییم انهن من انگمشادرمریم انتیلکمل و یخی بولی بریادر پینجم ترویر

بعى اسرائيل والعمها و مريم الهن من العماور المعناق الاول وهن من تلادي - عادين-

( مح الحاري رقم الحديث: ٨٠٨)

جلدششم

تىيانالقرآن Madinah Gift Centre

www.madinah.in حورالذي ١٥ موره ين اسرا نيل كازمانه نزول جمهور مغمرين كم نزديك سوره في اسرائيل كى بالبنة تمن آيول كاحتاناه كياكياب: نی اسرائل ۲۵: می اسرائل ۸۰: ۵: ما سرائل ۱۹۰۰ اور مقال نے بی اسرائل ۱۵: ۱۷ می احتیاء کیا ہے۔ یہ مورت اس وقت نازل ہوئی جب مکد میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو پیکی تھی میں مورت سورة انتصص کے بعد سورة

یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تعداد زول کے اعتبارے میر پچاسویں سورت ہے۔ مدید ، مگد ، شام اور بعرو کے علاء کی تی کے مطابق اس کی ایک سودس آیش ہیں اور کوف کے علماء کی گئی کے مطابق اس کی ایک سوگیارہ آیتیں ہیں۔ واقعه معراج جرت ، ذیره سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فور ابعد

ازل ہوئی ہواور بیر بھی ہوسکا ہے کہ بیر سورت واقعہ معراج کے کچھدت بعد نازل ہوئی ہو۔ مورةالنحل اورسورة تى اسرائيل مين مناسبت

(۱) مورة النوار من فرمايا قالمه بن اسما تمل في بغة كما يك دن كي تعين من اخلاف كياتوان يربغة كادن مقرر كرديا كيا اوراس سورت میں بنوا سرائیل کے مزید مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ (٢) ان دونول سورتول على انسان يرالله تعالى كے افعالت اورا صالات كازكر فريايا --

(m) سورة النها مي فرمال فاقر أن عظيم الله تعالى كاب عنازل واب كي شركاكام سي ٢٠١٥ راس مورت میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کونازل کرنے سے کیا مقصودے۔ (٣) سورة النول ك آخر جل بي صلى الله عليه وسلم ، فرما القائد آب مشركين ك مظالم إو ران كي يخيل مو في اذ يتول

ر مبر کریں اور اس سورت کی ابتداء میں می صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی باندی بیان فرمائی ہے ہیں طور کہ اللہ تعلل نے آپ کوواقعہ معراج سے نسیلت عطافرمائی۔ (۵) سورة النجل بيس بيرييان فرملا تفاكه انسان كس طرح سورج ، چاند ، ستارول ، دن اور رات ك تواتر ، حيوانول اور برندول سے نفع حاصل كريا ہے اوراس سورت ميں بيان فريل ہے كدان تفتوں كاشكراداكرنے كے ليے انسان صرف اللہ

۔ عالی کا عبادت کرے ، مل باپ کے ساتھ می کرے ، رشتہ داروں مرد سیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتباب کرے افل اور زنانہ کرے اپنیم کلال نہ کھائے انٹیب قول میں کی نہ کرے اور دیگر ہرائیوں

سورة بنی اسمائیل کے مشمولات (۱) اس سورت کی ایتداء میں نمی صلی الله علیہ وسلم کے معجزہ معراج کاذکر ہے کہ آپ رات کے ایک لحد میں مکہ ہے مجدا تصیٰ چیچ مچے اور اس رات اللہ تعلق نے آپ کو بہت ساری فضیلیں عطافرائیں جن کا تفصیل ذکران شاءاللہ آگ -82T/ 13 (۲) اس مورت میں بنی اسرائیل کا مفصل ذکر آئے گاہ اللہ تعلق نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سر فرازی عطا (٣) الله تعلق في محليق كائكت المناوجوداورا في توميد را تدلال فرمايا-(٣) ان لوگول رود فرما جويد كت من كم الله تولل في يشيال بين اور لوگول كوللدو صده لا شرور ك لد كى عمادت

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

414

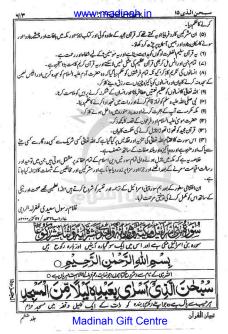

تبيان القرآن Madinah Gift Centre



www.madinab.in حن الذي ١٥ اصل منى يد بك الله تعالى كى عبادت كويت تيزى اور سرعت كم سائقه المجام دينااور سيح كالفظ تمام عبادات كي عام ب خواهاس عبادت كالتعلق قول به وهل به مويانيت بهو-(القردات عاص ١٩٩ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه محرمه ١٨١٨هه) سجان كالفظ برعيب اور برنقص سے اللہ تعالی کی حزبيا و رنقديس كے ليے باو راللہ تعالی كے غير كواس صفت ہے موصوف کرناممتنع ہے اس آیت میں بھی پیلفظ تنزیہ کے لیے ہے لین اللہ تعالیٰ اس تقع ہے اگ ہے کہ وہ رات کے ایک لمحد على اتى عظيم سرند كراعظ - تسبع كالفظ قرآن مجيد على تشبع يزجة ليحى الله تعالى كي تنزيد او رفقة ليس كرف او رنماز يزجة ك سى يى يى اور دن کے دو کناروں میں آپ نماز پڑھے اور تسبع کیج فَسَيِبْحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِلَعَلَكَ تَرْضي. (11-:3) باكه آب راضي بوطائس-

صديث على بدافظ نوركم منى على تياب: لاحرفت سبحات وجهدما ادرك بصره"الله تعالى ك چرے کے انوار متماء بھرتک کو جلاؤالے ( مج مسلم رقم الديث: ٩٤٩ من اين ماجه رقم الديث: ١٩١١- ١٩٥٥ مند اجرج ٢٩٥ ١٥٠٠ ١٥٠١)

نيزا صاديث يس سحان كامعنى الله تعالى كى تنزيه ب-حعرت طلحتن عبيد الله رضى الله عند بيان كرتي بين كه ش في رسول الله صلى الله عليه وملم س سحان الله كي تغيير ہے مجمی، آیے فرملا مرری چزے اللہ تعالی کی تنزید بیان کرنا۔

(المستدرك جه ص ١٠٠٠ تديم المستدرك و قرال عن ١٨٠٠ كتب الدعاللبراني و قم الحديث ١٥٥ ١٥٥ المحت الزوائد جهام ١٠٠٠ بحان الله كمنے كى فضيلت ميں احاديث تعرت الوجريه رضى الله عند بيان كرتے إلى كه جس فخص فے ايك دن عن سو مرتب يزها مسبحان الله

مده تواس کے گزاہ مٹاویے جاتے ہی خواہ اس کے گزاہ سند رکے جھاگ سے بھی زبارہ ہوں۔ (مح البحاري و قم الحديث: ٥ ٣٣٠ مح مسلم و قم الحدث: ٣٩٩٠ من التردّي و قم الحديث: ٣٣٠٨ من الوواؤور قم الحديث: ٥٠٠٠ شن اين ماجد رقم الحدث: ٣٤٩٨) حعرت الدور رضى الله عند بيان كرت بس كه ش في عرض كيايار سول الله! آب ير مير على بلب فدا بول! الله تعالى كوكون ساكلام سب زياده محبوب ب وفريلاده كلام جس كوالله تعالى في فرشتوں كے ليے بند فرماليا ب اسب حسان ربے وبحملہسبحان ربی وبحملہ

(المستدرك يناص ١٠٥٠ قديم المستدرك وقم الحديث ٩٨٨٠ جديد مج مسلم وقم الحديث: ٩٤٢٣ سن الترذي وقم الحديث: ١٨٥ ٩ منداح ٥٥ م ٩٣٨ شرح المستدجه ع ١٣١ حضرت جابر رضى الله عند بيان كرتے بي كدنى صلى الله عليه وسلم في فرايا جس فخص في سب حدان الله

العظيم كماس كي جنت ش مجور كايك ورفت اكاوياجا آب-

المستدرك جام ١٩٥٠ قديم المستدرك رقم الحديث: ١٨٩٠)

حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا دو کلے زبان پر بیکے ہیں میزان میں Madinah Gift Centre

بحاري بين الله كزوك مجرب بين تسبحان السلعوب حسده مسبحان المسلمة العظيم. ( مج الخاري رقم المعتفد: ١٩٥٣ مج مع معمر قم المعتفد: ٩٩٥٣ من الترادي و قم المعتفد: ٩٨٥ من الرّدي و قم المعتفد:

٢٣٦٤ منداح دقم المديث ١٨١٤ عالم الكتب

معرت سمرین بیوب و فی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رمول الله علی الله علیہ علم نے فوایا: اللہ کا زویک ب سے مجدب کام چار چی شب سے ان اللہ والد حصد للہ والا المدالا المدا اللہ الحدوث تم ان شرع سے جس کام سے ایتراء ا

مانقا امیں بالیان تجرم تقابل حق محد کھتے ہیں: سمان اللہ کے کا محق ہا اللہ تعلق ہر تقعی ہے اور ہرائی چرے کہ ہے جو اس کی شان کے لاکن نعی ہے اور اس کے الازم ہے اللہ تعلق کر کے میں اس کے بحث بھی ہے ، اور تمام روز آئی ہے اور جو کا اللہ بلا اما کہ ہے اور اس ہے ذکر کے تمام الفظ مواد ہوتے ہیں اور مجھی اس سے نظائی مانز مواد ہوئی ہے، سطوع تیج اس کے سمتے ہیں کہ اس می بھرشت مجمعات ہیں، سمان کا نظامیا اموم المسالات کے مائٹر استعمال ہوئی ہے۔ انجمار الروز بھی میں مدام معاملہ مدال ہوں اس سمان

رب بن اسری کالفظ مری سے بنام اس کا منی ب رات کوجانا اللہ تعالی نے حضرت لوط سے قربایا: فَاسْسِ بِمَا هَلِيكِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَا مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى لَا مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى لَا لِ

نیز فرلما: سُسُعُونَ اللَّهٰ فِی ٱسْرُى بِعَبْدُوهِ لَبُلُا. (لَا الرائل): (ل الرائل): (

(الفردات: ج عم ٥٠٠٥ مطبوعه مكتب نزار مصطفى الباز مكه محرمه ١٣١٨٥)

خواب میں معراج ہونے کی روایات

بعض دوایات سے معلوم ہو تاہے کہ واقعہ سمران خواب خواقعہ اور بعض دوایات سے معلوم ہو بائے کہ صرف آپ کی دور کو سمران ہوئی تھی آپ کے جم کو معران ضمیں ہوئی تھی ہم ان دوایات کو دُکر کر کے بھران کے وہ ایات کاؤ کر کریں کے انشاداللہ

المم ابوجعفر محمان جرير طرى متونى ١١٥٥ إلى سندك ماته روايت كرتي بن:

عقب بن مغیوین الاشش بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت معاونیہ بن الی مغیان رضی اللہ حتماسے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کی معرائ کے متعلق سوال کیا گیا تو اموں ہے کہ کہ اللہ کی طرف سے سچانواب تھا۔

( ہائی ایس دران کا دران کے اور دران کا دران کے دران کا کھی بیان کرتے ہیں کہ جھے یعنی آل ابل بکرنے کا کہ حضرت ماکٹر و شی اللہ عندا کی تھیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ مسلم کا جم کم شمی ہوا اتفاقیک اللہ تقائل نے آپ کی اور کا میرکرائی تھی۔

(جارع البیان ترافع میدورد) (جارع البیان تر آلیدیث: ۹۲۳۳ الدرالمنٹوری تا ۹۳۷ مبلورد دارانگریزوت) سلمہ بیان کرتے ہیں کد امام این سحاق نے کہا حضر سنا کشر رضی الله عندائے اس قبل کا انگار میں کیا گیااور اس کی

Madinah Gift Centre

آئداس آیت عاوتی ہے:

وَتَ جَعَلْتُ الثُّوْثُ الْحِثْقَ آدِيَّنْكَ الْآفِئْدَ \* ادرده طودج بمن آب كواش عموج، وكما إنتام خ لِلسَّاسِ - (ن امراكز) \* \*\*) \*\* اس كواكورك ليه محل آذاكور يبطور

ان کا ستردال اس سے ہے کہ رویا کا سخن خواب ہے بھی شب معران آپ کو جو خواب و کھایا تھا اس کا دج ہے وگ فتہ بین بڑھے بھی اس کی تقد دیل کرکے اسپے انجان پر قائم رہے اور بھی اس کا افکار کرکے مرد ہوگئے ادبیس مرد ہوئے

والوس كم الموالي آخرة في الم الدوهر عابراتهم في المحيد ين كما المستقدة المواقع المستقدة 
چہ دور ایر ایر اس کے اپنے خواب پر مثل کیا اس سے معلوم اور انجاء کیسے اسکام کے پاس خواب اور بداری ور دون ساخن میں وی بنازل ہوئی محواد رخور سرال اند معلی الله خطاعہ مکمینے فریلائیوں کی تصویر موبی اور جراول جاک رسانے اور اللہ می خوب جائے کہ واقعہ مسران آئے کہ ترخیری کی کھیا گیا تھا اپنار اور واقعہ مجس حاصر عالم سے مجھی چڑی کیا تحافظہ محل اور مصل کے سے اجرائی این آئی المدید سے 1888 میٹرور ان کھی جائے ہے 1888 میٹرور کا مسلم کے ان

> خواب میں معراج کی روایات کے جوابات امام او جعفر جمین جریر طری متولی است الصفح میں:

۱۳۷۷ نیز کیسی نام میری استان میری استان کیسی به در این استان میده نام سی انتشاب و کم گورات بشی سمجه ترام استان می خود ترام استان کیسی نام کار این کار این استان کیسی نام کار این کار کیسی کار این کار کیسی کار این کار کیسی 
(جامع البيان جهاص ٢٣-٣٣ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٥هه) م

عامد محدن اجمداکی قرطی متوفّی ۲۷۸ ه تصبح بین: اگرید خواب کاواقد بود تاتوانش تعالی فرنا که روع عبده او درمعبده در فرنا که نیزانش تعالی نے فرلما:

سازگار آیکستورش کاهدندی ( انجم : ۱۵) مردورانگری ایست می ایستری در ایستری از ایستری با 
Madinah Gift Centre

کونی و بدوتی علا نکد جب آپ ف معراج کی خروی از قریش نے آپ کی مخذیب کی اور کی مسلمان مرقد ہو مے اور اگریہ خواب ہو گاؤاس کا انکار نہ کیا ہا کا اور خیز ش جو واقعہ ہواس کے لیے اس کی ضمیں کمانیا آ۔

(الجامع لاخكام القرآن جزماص ١٨٩ مطبوعه وارالقكر ١٥١٠هم)

علامه سید محمود آلوی سوق نه ۲ احد کلیستین: حضرت عائشه روشی الله حضالے جو فریلا ہے کہ آپ کا جم شب معزاج کم نمیں ہوا تعاادر آپ کی روج کو بیرکرائی می حضرت عائشہ روشی اللہ مصل نے فریلا ہے کہ آپ کا جم شب معزاج کم نمیں ہوا تعاادر آپ کی روج کو بیرکرائی میں

ہے۔ حضرت عائشے سے در وات میں مختل خیس کی گئے تکہ جب بید واقعہ ہوا اس ورت آپ ہمے چھوٹی تھی را تو پیا منابعہ چار ممل کی ااس وقت تک آپ رس ل افغہ ملی اللہ علیہ و کہ ہم کی زوجہ کی ٹمیں تھیں اور معادیہ بن ابی منیان این وقت کا فرق تھیں دری کئے ہے جہ وہ میں اس کا گل اور

اس وقت كافر نظ اوراس آيت سے جوامتو الل كيا كيا ہے۔ وقت جَسَلْت الرُّوْقِي الْمِيْقِي آرَيْنَ كُنَّ اِلَّا فِيشَتَدُّ اور ثم نے آپ کوج دروا و کھاؤو، مرف اس ليے تاكر لِلْمَنْ اِس درنا اس اللہ: ١٠)

لیکشیس داغی امرائیل: ۲۰ ) اس کاجواب یہ کے دوائید اور پیداری دونوں شارہ کینے کے لیے آئیے اور جسور کے زویک پر دواہیداری ش بران اور دور کے ساتھ واقع جوا- دری العالیٰ نامی کا جو اس میلیو دورانکورون کا ساتھ واقع جوا- دری العالیٰ نامی ک

شرکیسکی ایک دواعت می سے بیدا منزلال کیا گیا ہے کہ معران کاواقد تو اب کافا: شرکیستان موافد بیران کیریوال سے قبل کئی ہے قبل کار مقال میں انداز میں اس کا موافد میں اس مواج کا واقد سنا اموان کے کامر موال افقد علی ایک معران کام میں کرتے ہیں موسے بوسے بھی مزورا وی سے پہلے آپ کے ہاس مجمعی محلی اس آسے میں معران کا کاور انداز میں اس کی ساتھ میں موسک ہے ہیں میں مقدم کر دواور میں اور اور کارواد و امنون کو مو قرکز اواد ر

روسی زیادی نادر سس می می می . ( مح مسلم با سال مراه:۳۱ مر قم الحدیث ۳۱۴ رقم الحدیث المسلس ۴۰۰ سمحی ابطاری رقم الحدیث: ۲۵۷ یا ۲۵۷ (۵۵۷) \* فرق فرور در الکه سرور ۲۵۷ یا ۲۵۷ (۵۷۰

ا اختاف فیس بے کہ حضرت ضدیحہ وض اللہ عندائے فائزی فرجیٹ کے بعد رسل اللہ علی اللہ علیہ و کا مسابقہ فائز بڑ جی جا دراس میں کئی انتقاف فیس ہے کہ حضرت فدیجہ کی وقات بجرت سے پہلے ہوئی ہے ایک قول یہ ہے کہ جرت ہے تی سل پہلے ادرایک قول ہے بچرت سے بارچ کسل پہلے۔

(مج مسلم يشرح الوادي جام ومه - ١٥٠٥ ملود كتية زار مصفى كم كرمه عاملاد)

www.madinab.in سبحن الذي ١٥ علامدنودى في يتحقيق قاضى عياض اللي اعدلى متوفى ١٥٣٣ه = اخذى ب-(اكمل المعلم بغوا كدمسلم جاص ١٩٢١مه ، مطبوعه وارالوفاء ١٣١٩ه علامه حبين بن محمر راغب اصفهاني متوني مهمه ه لكييت بن: عبدے حسب ویل معانی ہیں: (۱) جو علم شراع کے اعتبارے عبد ہولیتن کسی کاغلام ہواس کو پیٹااور خرید ناجائز ہو، واضح رہے کہ بیہ علم اس وقت تھا جب دنیاش فلام بالنے کارواج تھا لیکن اسلام نے حکست ، بدر سے فلای کاچلن خش کردیا ورباتی دنیاش بھی اب غلام بنان كارواج ختم موكيا-اس معنى كاعتبار عديد معنى غلام كم متعلق حسب ويل آيتي إن: الْعَبِدُبِالْعَبِيلِ (الترو: ١٤٨) غلام كوغلام كبدله يس (قل كيامائ-) ضَرَبَ اللَّهُ مَنَالًا عَبُدًا مَمُلُوكًا لَا يَقُودُ الله مثل مان فرما آب ايك مملوك غلام كى جس كو كمى جز عَلَيْ شَيْ ﴿ (النَّلِّ: ٤٥) رقدرت نيں ہے۔ (٢) عبد كادو سرامعنى بع عبادت كزار اوراطاعت كزار ابعض ده ين جواب اختيار كيفيراضطراري طوريرالله تعالى كي اطاعت كرتے بين اس معنى كے لحاظ ہے ہر چيز عبد ہاوراللہ تعالی كى اطاعت كرتی ہے۔ قر آن مجيد ميں ہے: رانٌ كُلُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ إِلَّا أَتِي آسانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ رحمان کی عباوت الرَّحُمْنِ عَبُدًا- (مريم: ٩٢) كرفوالاي-(m) جولوگ اپ اختیارے اللہ کے غیری عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اپ آپ کو ان کاعبد قرار دے رکھاہ، قرآن محيد على ال ك متعلق ب: وَيَوْمَ بَنَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جس دن الله انہیں جع کرے گااوران کوجن کی وہ اللہ کے سواعبادت كرتے تھ، پھراللہ ان (معبودوں) سے فرمائے گاكيا فَيَقُولُ وَانْشُمُ أَصْلَلْتُمُ عِبَادِي مَنْوُلاءِ أَمُمْمُ تم نے میرے ان بندوں کو تمراہ کما تھا یا وہ خودی تمراہ ہو گئے ضَلُّوا السَّيثِيلَ - (الرَّان: ١١) (٣) جولوگ این اختمارے اللہ کی عوادت کرتے ہیں اوروہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہتے ہیں لیکن ان کی عوادت ناقص إن كم متعلق درئ ذيل آيتي بن: إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَالَّهُمُ عِبَادُكُ قَالًا اگر توانيس عذاب دے توب شك ده تيرے بندے بن تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيرُ الْحَرِكَيْمُ اوراگر توانس بخش دے توب شک توی مت عالب بری حكمت والاب-(IIA : + £ Un) قُلُ يْعِبَادِي الَّذِيْنَ آسُرَفُوْاعَلَى آنَفُيسِهُمُ آب کیے اے میرے وہ بندو جنوں نے اپنی جانوں پر زياد تى كى ب الله كى رحت سايوس مت مو-لاَتَفْسَطُوا مِن رُحْمَةِ اللهِ و (الرم: ٥٣) (۵) جواب اختیارے اللہ کی عبارت کرتے ہیں اور ان کی عبادت بحث کال اور اللہ تعالی کو برت پند ہوتی ہے وہ اللہ تعالى كمثل عبد بوتے بي اور الله تعالى ال ك عبد بونے رياز فرما ناہ اور فرے فرما ناہے كدوه ميرے بندے بن ان تبيان القرآن Madinah Gift Centre

كاذكرورج ذيل آيتون يسب الاَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُحُ (اے المیس) بے قل میرے بندوں یر تیرا کوئی زور نيس (عل عكرك)-(Fr : 1) سُبْعُنَ الَّذِي آسُرٰى بِعَبْدِهِ كَيْلًا يِّنَ بحان بوه جوائي بقره كورات كايك قليل وقفي الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد الْاَقْعَا-مجدح اسع مجدا فني تك الما (ای ایرائل: ۱)

(الفردات ٢٥ م ١١٥٠ مطبوء كمتر نزار مصطفى الباذ كمد كرمد ١٨١٨٠ه)

الله تعالى كاسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كوايناعبد فرمانا تمام انبياء ميسم السلام الله تعلق ك كال عبدين ليكن سيدنا محر صلى الله عليه وسلم الله تعلق ك كال ترين عبدادر

اس آیت میں بد فریا " بعان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قبل وقت میں اے میا" ایک موال بد ہے کہ رسول کاذکر کیوں منس کیا؟ وں کیوں منس فرمایا: " بھان ب وہ جو اپنے رسول کو لے کیا" اس کا جواب ہے ہے کہ رسول وہ بجوالله كياس بيدول كي طرف اوت آساور مبدوه بجويدول كي طرف الله كياس جاس اوريد الله ك یاس = آنے کافسی اللہ کی طرف جانے کاموق قداس کے بہل دسول کاؤ کر نمیں جد کاؤ کر مناب قا۔

الله تعالى ف معرت يحي ك متعلق فرمايا: أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّرُكَ بِيَحْنِي مُصَلِّفًا (اے زکریا) اللہ آپ کو یکی کی بشارت دیتا ہے جو (میسیٰ) كلمة قِنَ اللهِ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا. كلمة الله ك معدق بول كاور مردار بول كاور عورول (آل عران: ۳۹)

上しいと上りごこん حضرت یحلی کوسید کمااور آپ کوعید فرملان کی کیاوجہ ہے؟؟ می کاجواب پیہ ہے کہ سیادت مطلعت اور ما لکیت حقیقت میں اللہ تعالی کی صفات ہیں میزے کو اگر سیدیا مالک یا صاحب سلطنت کماجائے گاتو یہ کاز ہوگا اور بندے کی الی صفت جواس کی حقیقی صفت ہوا دراللہ کی نہ ہو وہ صرف عبدے ہواللہ تعالیٰ نے بیا جاکد اپنے محبوب کاز رحقیقی وصف ك ساتة كرے مجازاد رمىتعار دمن كرساتة نه كرے اور فغيلت حقق وصف بيں ہے مجازاد رمىتعار وصف بيں نبيں

تيرى وجديد بي ك آب كو محض عيد نيس فرياعده فرياب، يعنى اس كابنده عبد تودياش بزارول بي كين كال عبدوہ ب جس کومالک خود کے بیر میرا بندہ ب اللہ تعلق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاجمل بھی ذکر فرمایا اپنی طرف اضافت کرکے فرملا: ٱلْحَمْدُلِلُو الَّذِيُّ ٱنْزَلَ عَلَى عَبُيو اللہ می کے لیے سب تعریض میں جس نے اپنے بندہ پر الكتاب (ا كلمن: 1) کابtزل کی-البُسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ (زم: ٢١) كيالله النيراك بنده كوكاني شيرع

حفرت سیدنا محد صلی الله علیه وسلم کے لیے اللہ تعلق نے فرایا السوی "اللہ آپ کو لے میا" اور حفرت موی علیہ السلام كے متعلق فرماا:

Madinah Gift Centre طدعثم

اورجب موی مارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔

وَلَمَّا جَاءً مُوسَى لِمِمْ فَانِنَا (الاعراف: ٣

(الامراك: ٣٠٠) اور حفرت ابراهيم عليه السلام كے متعلق فرمايا: وَفَعَالَ إِنِّي ذَا هِي كِيالُهِ رَبِّينُ - (الشُّفْت: ٩٩)

ی وقیی - (المنت : ۹۹) اور (ابراهیم نے کہانا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں-

حعزیة مو کهاز قور مصفح حصریت ایراییماز قود میگاه در حصریت میده فلی مسلی انتد علیه حسلم کوانند تعلق لے عبانے والا تقا او روی اللہ فیوالا قالور ان رونوں صورتوں میں بینا فرق ہے۔ ایام فحولارین فحیرین عمروا ذی حقوق ۴۰۴ سے کتلیج بین

یں کے اپنے والداد و محتوال مسین دخر اللہ سے ناہ انہوں نے کماش نے ڈکا ٹیمان انساری سے ناکہ جب میرہ اور معلی اللہ علیہ و کم کم ایک اور حصیہ مواتب رہیجے اواللہ تحالی نے ان کی طرف وی کی اے محدام کم کسی وجہ ہے ہے بادری مطالی کی آپ نے واب والے میرے درب کیونکر انویس عمیدوں کے اپنی طرف منسوب فرما تھے اور

ے بیاندی مطاب کی آپ کے جواب روائے میرے رب یو خد تو میرے میریوے والی حرف سوب توبا کو ایک اور تھے اپنا عمادت گزار قرار وتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ آب شائل فرانی نسب حدان المدی السوی مصلحہ۔ (تغیر کیرجے میں ۱۹۷۷ء)

مجداقعیٰ ہے ہو کر آسانوں کی طرف جاتا اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فریاس مرحرات محداث تا

اس میک بد سوال ہو آب کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و شام کو براہ داست آ سانول کی طرف کیوں خس سے جایا گیا در میان عمر سحبر الفعنی کیول نے جایا کیا ہی کی حسب والی حکمتی ہیں:

Madinah Gift Centre

جوابات دين كاذكراس مدعث يسب:

حصرت جابرین عبدالله رضی الله عنماییان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایاجب قریش نے مجھے بعظاياتو من خطيم من كمراموكياالله في ميرب لي بيت المقدس منكشف كردياتو من بيت المقدس كي طرف د كيد د كيد كران كواس كي نشانيان بتار باتفا-

(میح ابواری دقم الحدیث: ۱۳۷۰ میح مسلم دقم الحدیث: ۱۳۵۰ سنن الرّندی دقم الحدیث: ۱۳۳۳ مند احر دقم الحدیث: ۹۵۰۰۹۰ مند عبدالرزاق رقم الحديث العديمة مح اين حبان رقم الحديث:٥٥)

(٣) دوسرى وجريب كم عالم ميثاق عن تمام انبياء اور مرسلين في الله تعالى عدد عد كياتفاكد جب مارس في سيدنا محم صلى الله عليه وسلم معوث مون و تمام البياء عليم السلام ان يرايمان ك أكس او ران كي نفرت كري قرآن جيديس ي: وَإِذْ اَحَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّيبِينَ لَمَا ٱلْيَعْكُمُ اور (اے رسول!) او کیج جب اللہ نے تمام جوں سے ہفتہ قِنْ كِعْبِ وَحِكْمَةِ لُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقً عدلياكه ين تم كوبوكلب اور حكت دول يجرتسار إلى وه لِمَا مَعَكُمُ لَنُعُومِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْشُرُكَةً قَالَ ءَ عظیم رسول آجائیں جواس چزی تقدیق کرنے والے ہوں جو أفرزتم وأخذتم على دلكم اصري فالوأ تهارے پاس بوتم ان چیزوں پر ضرورب ضرور ایمان لانااور ضرورب ضروران كى مدوكه فرماياكياتم ف اقرار كرليا اور أَفْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمُ يَتِنَ الشَّامِيدِيْنَ٥ فَمَنْ كَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَةَ ميرے اس معارى عدكو قبول كرايا؟ اندوں نے كما يم ي اقرار کرلیا، فرایا پی گواہ رہنا اور میں بھی تسارے ساتھ فَأُولَنِكَ هُمُ الْفُرِسِقُونَ ٥ ( آل مران: ٨١-٨١)

کواہوں عی ہے ہوں O پاراس کے بعد جو عمد سے پارا سو وى لوگ نافرىان بى ٥

الم الوجعفر عدين جريطري سوقي ١٠١٠ وي سد كساته روايت كرتين: ابوابوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عدے فریلا: اللہ عزوجل نے حضرت آدم کے بعد

جس نی کو بھیجااس سے (سیدنا) محراصلی الله طب وسلم) کے متعلق عمد لیاکد اگر آپ کواس نی کی حیات میں مبعوث کیا کیا تووہ ضرورآبرايل لاعدارآپ كىددكراورائي است يى آپ كى اطاعت كاحدك

(جامع البيان رقم الحديث: ٩٠٤٠ الدر المتورج ٢٥ س٢٥٠ - ٢٥٠ تغيير في القدرج المن ٥٨٤)

سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے معترت نوح علیہ السلام کے بعد جس ٹی کو بھی جیجاناس سے بید عمد لیا کہ وہ (سیدنا) محمد اصلی الله علیه و تملم) بر ضرورایمان لائے گااور آپ کی ضرور مدو کرے گااگر آب اس کی حیات میں مبعوث ہوئے ورندوه این امت ، بد عمد لے گاکد اگر آپ محوث ہوئے اور وہ امت زندہ ہوئی تو وہ ضرور آپ برایمان لائے گی اور ضرور آپ كيدوكريكي-(جامع اليميان و قرالحدث: ٧٠ ٥٥ تغيرامام اين الي ماتم رقم الحديث: ٢١١ ١٠ الدرالمنثور ٢٥٣ س١٥٦) المم الحسين بن مسعود القراالبغوى المتوفى ١٥٢٥ مكمة إلى:

الله عزوجل في بداراده كياكه تمام عميول اوران كى امتول سے سيد نامحر صلى الله عليه وسلم كے متعلق عمد في اور صرف انبياء كـ ذكريد اكتفاكر لياب جساكد حفرت ابن عباس اور حفرت على بن الي طالب رضى الله عنم في فرلما الله تعالى في عفرت آدم عليه السلام كيعد جس في كو بحي بيجاس ت سيدنا في صلى الله عليه وسلم كم معلله بس عمد ليااوران ان

جلدعشم Madinah Gift Centre تمان القرآن

ک امتوں کے متعلق بھی حمد لیا کہ اگر ان کی زندگی عن آپ کو مبعوث کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائی گے اور آپ ک نفرت كريس مع مجب حضرت آدم عليه السلام كي يشت عن ان كي ذريت كو تكالا كيان بي انبياء عليم السلام مي جرافول كي طرح تضاس وقت الله تعلل في سيدنا محرصلى الله عليه وسلم ك متعلق عدليا-

(معالم التفريل جامل ٢٥٠ مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه) عافظ عمرين اساعيل بن كثيرد مشقى متونى الاعداس آيت كى تغيريس لكية بن:

حفزت علی بن الی طالب اور حفزت این عباس نے کماللہ تعالی نے جس می کو بھی بھیجااس سے یہ عمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تو وہ ان کی ضرور اطاعت کر سے اور ضرور ان کی نفرت کے گاوراس کویہ محم دیا کہ وواجی امت ہے بھی مدلے کہ اگر ان کی زندگی میں سیدنامحر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث

كياكياتوه سب الن يرايمان لا عي محم اوران كي نفرت كري مح اورطاؤس، حسن بعرى اور قاده في كماكه الله في تبول ے یہ عمد لیا کہ بعض نی دو سرے بعض عبول کی تقدیق کریں گے، اور یہ عمد سابق کے مثل شیں ہے ای لیے امام

عبدالرذاق نے حضرت علی اور حضرت این عباس کے قول کوروایت کیاہے۔ الم اجرنے اپنی سندے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کماکہ میں نے بوقهاند کے ایک میودی ہے کملے قواس نے میرے لیے قورات کی آیات لکھ کردی میں کیاش وہ آیات آپ کود کھاؤں! یہ س كررسول الله صلى الله عليه وسلم كاچرو حضيره وكيه عبدالله بن ثابت كته بين كه بين في حضرت عمرت كماكيا آب سين ديكيت كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاچروس قدر حقيرة وكياب، جرحفزت عمرن كمايين الله كورب ان كرراضي بور، اوراسلام کودین بان کراورسیدنا محمر صلی الله علیه وسلم کورسول بان کرا پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کے چرے سے غصہ كى كيفيت دور ہو كئ اور آپ نے فرطان ذات كى تتم إجس كے قبضہ وقدرت ميں ميرى جان ب اگر حضرت موى عليه السلام تممارے پاس ہوں اور پھرتم مجھے چھوڑ کرون کی پروی کروتو تم گراہ ہوجاؤ کے (سنداحہ ن عس ٣٣٨)اور الم ابوليعلي ائی سند کے ساتھ معرت جاررضی اللہ عندے روایت کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اہل کتاب ہے تى چىز كاسوال ندكرو و برگز تميس بدايت شيل دي ك وه خود كراه دو تيكي بين تم ان سے كوئى بات من كرياكى باطل كى تقديق كو محيا كمي حق بات كى محذيب كو مح ، ب شك الله عزوجل كى تتم أكر تمهار بدور من حفرت موى زنده ہوتے تو میری پروی کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی پیز جائزنہ ہوتی (سند ابر معلی رقم الحدیث: ١٣٣٥) اور بعض احادیث میں

ہے کہ اگر حعزت موکی اور حضرت میلی زندہ ہوتے تو عیری پیروی کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی کام جائز نہ ہو یہ پس قیامت تک کے دائی رسول سیدنامحد خاتم الاخیاء صلوات الله وسلامه علیه بین اور آپ جس زمانه میں بھی ہوتے تو آپ ہی الم اعظم ہوتے اور آپ تی واجب الاطاعت ہوتے اور تمام انبیاء پر مقدم ہوتے واسی وجہ ہے جب تمام انبیاء علیم السلام معراج كى شب بيت المقدى من جع موئ و آب بى تمام بيول كامام موئ اورميدان حشر من مى آب بى الله تعالى ك حضورب کی شفاعت فرمائی مے اور یی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوااور کسی کے لا کُق نمیں ہے۔

( تغیراین کشمیجان م ۴۲۳ مطبوعه دارانقکر بیروت ۱۳۱۹هه) اس تنسيل سے معلوم بوكياكد سرو الحر صلى الله عليه وسلم كاثب معراج معجد اقصىٰ سے جوتے ہوئے آماؤل يرجانا س لي تفاكدات اين الميان من المياء ما بقيل عليم السلام في آب رائدان الدف اور آب كي نفرت كرف كابوع مد كما قا

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

وه عديورا بوجائے۔

(۳) مجیداتش سے دوکرآسانوں کا طرف جانے کی تیسری تکست ہے کہ آپ کامپر افضی جنااور نمیں کی امات فراماموران کی تصدیق کا اور خصوصا بیدا دی بھی اور جم سے ماتھ معران کی تصدیق کا درجدین کیا۔ مالفا این کیٹر مشتل کھیے جب

محدین کعب انقرعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دید بن ظیفہ کو قیصر روم کے پاس جیجا پران کے وہاں جانے اور قیصرروم کے سوالات کے جوابات دینے کاذکر کیا پھرمیان کیاکہ شام کے باجروں کو بالایا گیاتہ ابوسفیان بن صخرین حرب اوراس کے ساتھیوں کے آنے کاؤ کرکیا گھر ہر قل نے ابوسفیان سے سوالات کیے اور ابوسفیان نے جوابات دیے جن کا تفصیل ذکر صحح تفاری اور صحح مسلم میں ہے ابوسفیان نے یوری کوشش کی کہ قیصرروم کی نگاہوں میں تی صلی الله علیه وسلم کامرتبه کم کردے ان بی پاتوں کے دوران اس کو دافتہ معراج یاد آیا اس نے قیصر دوم ہے کہا ہے بادشاه آلیامین عم کوالی بات نه ساؤن جس اس محض کاجوت تم رواضی بوجاع اس نے پر جهاده کیابات ب؟اس نے کہلومیہ کتے ہیں کہ وہ ایک رات اماری زشن ارض حرم ہے فکل کر تہماری اس مجدابیت المقدس میں پینے اور ای رات کو سے پہلے مارے پاس حرم میں واپس بینے کے ابیت القدس کا برا عابد جو پاد شاہ کے سربانے کھڑا ہوا تھادہ کنے لگا جھے اس رات كاعلم ب اليمر في اس كى طرف مؤكرد يكما اوريو جها حبيس اس رات كاكي علم ب ؟اس ف كمايس بررات كوسو ف ے سلے محرے تام دروازے بند کردیا کر باقعال رات کویں نے ایک دروازہ کے علاوہ سارے دروازے بند کردیے ، وه دروازه بند شیس بوااس وقت و بل جنے کارندے دستیاب تھے سبنے پوری کوشش کی محروه دروازه بند شیس بوا، ہم اس دروازہ کواٹی جگہ سے با بھی نسیں سکے ایوں لگا تھا ہے ہم کسی پیاڑ کے ساتھ زور آزبائی کررہے ہوں جم نے کمامی کو پومینوں کو بلا کرد کھائیں ہے کہ اس میں کیانتھی ہو گیاہے اور اس رات کو دروازہ ہو نمی کھلاچھو ژویا، صبح کو ہمنے دیکھاکہ مجدك ايك كوش مين يو پار قداس مي سوراخ قباد ر پارس سواريول كياند سند ك خانات تق مين في ايندامحاب ے کما گزشتہ رات کو دورواز داس لیے بند نسی ہو سکا تھا کہ اس دروازہ سے ایک ٹی کو آنا تھا اور اس رات اماری اس مجد میں جول نے تمازر حی ہے۔( تغیران کیے عص ٢٨ مطبوعہ دار الفکر بيروت ١٨٧١هـ)

اس دوایت سے جی بید معلوم ہوا کہ ہی معلی اللہ علیہ وسلم محمد القعی سے گزر کرج آ سانوں کی طرف کے اس ش بید حکست بھی تھی کہ آپ کا دہی جانوا اللہ معراج کی احمد میں کا درجہ بن جائے۔

حضرت آدم علید السلام جمع اخیاه على اس كر بلی پیت المقد من جى ل بلید بین اوراى طرح ده این قریش جى موجود بین اوراى طرح القید آمانوں من جو اخیاء بلیم السلام كو ديكساب بكر يكن ال بدا بات كی حقیقت بديك قبر

جلدششم

Madinah Gift Centre

میں تواصل جدرے تشریف رکھتے ہیں اورود مرے مقالت پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے لینی عضری جدرے جس کو صوفیہ جىد مثل كتے بيں روح كا تعلق ہو كيااوراس جيد بين تعدد بھي اورا يك وقت بين روح كاب كے ساتھ تعلق بھي ممكن ہے ليكن ان كافتيار يرس بلك محض بدقد رت وشيت فق- افراليب م ١٥- ١٥- مطوع آن كين لينذ كراي)

ظامريب كرمجداته في آب ك تشريف ل جائ كى وجدت يدمعلوم يوكياكد انبياء عليم السلام اين قرول میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ ہے دو سری جگہ جاتے ہیں اور ایک وقت میں کی جگہ بھی ہوتے ہیں ای مفہوم کو بعض علاء عاظره ناظرے بھی تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کلیہ معنی نہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام بروقت برجگہ موجود ہوتے ہیں ابروقت برجك موجود بوالاد بروقت برجيز كاعلم بونايه صرف الله تعالى ك شان ب-

ني صلى الله عليه وسلم كوبعض نشانيال و كهانا اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: جس کے ارد گرو ہم نے بر کمیں دی ہیں؛ ماکہ ہم اس اعبد نکرم اکوا بی بعض نشانیاں د کھائیں مجد افضیٰ کے ارد گرد جو بر کتیں ہیں ان ٹی ہے بعض ہے ہیں کہ مجد اقضیٰ تمام اخیاء سابقین کی عبادت گاہے اور ان كاقبليب اس من بكوت دريا اورور فت بن اوريه ان تن صاحد ين عد جن كي طرف قصدار فت سنهاء ها جا آب اوربدان چارمقامات میں ہے جران د جال کا داخلہ ممنوع ہے المام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دجال تمام روئے زمین میں محوے کا سواجار ساجد کے معجد مکمہ معجد میند اسچر اقصی اور معجد طور اور اس میں ایک نماز یڑھنے کا جرپیاس بڑار نمازوں کے برابرے اسٹن این ماجہ)اور امام ابوداؤد اور امام این ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى بائدى حضرت ميوند رضى الله عنها ب روايت كياب انهول في كمايا بى الله اجميل بيت المقدس كم بارب ميس بتائي الب نولياس جك حشر فروه كاس جكد آكر فمازيز هوكيونكداس جكدا يك فمازيز من كاجرابك بزار فمازول ك برابرے انبرامام احمدتے می سلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج ہے روایت کیا ہے انبوں نے کمایار سول اللہ اہم میں ہے كوئى بيت المقدس حاضر بوكى طاقت شيس ركحته آب فراياجب تم مس ي كوئى وبال حاضرند بوسك تووبال زيتون كا میل بھیج وے جس ہے وہاں چراغ جلایا جائے اس مجد میں پراغ جلانے کا جر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابرے اور امام ابوداؤد نے روایت کیاہے کہ مسجد افضیٰ وہ دو سری مجدہ جس کو روئے زمین پر بنایا گیاہے ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عند روایت كرتے بيں ميں نے يو جھايار سول اللہ إ ز شن ميں سب سے پہلي كون بي مجد بنائي كن؟ آب نے فريا مير الحرام، بيس نے کما چرکون ی؟ آپ نے قرایا السجد الاصلی، على نے وجهاان كرورميان كتى د = ؟ آپ نے قرایا جاليس سال! پر تمہیں جمل بھی موقع کے تم نماز بڑھ اوا حفرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو تقیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے معداقعی کو تقیر کیاور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحدید کی۔

الله تعلق نے فریلا باکہ ہم ان کوائی بعض فٹائیاں و کھائیں، یعنی باکہ ہم آپ کو آ سانوں کی طرف لے جائیں باکہ ہم اس من بعت عجيب وغريب امورد كمائين مديث مع من باكرني صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كر يقرب آسانون كى طرف يزه كرم الد مايد والمرتب الله الله على الله على الله على الله عليه وسلم جنت اوردوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو دیکھاجن کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانا ہے۔

بى صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس عن انبياء عليم السلام كودو ركعت نماذ يزهال يمل ركعت عن قبل يابهاالكافرون اورود سرى على سوره اظامى يزهى انبياء عليم السلام كى سات صفي تحيي اور عن صفي مرسلين كى

تھیں اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز برحی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیاجائے کہ آپ سب کے امام ہیں اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیم السلام نے اپنی روحوں کے ساتھ نماز پر حی یا جسوں کے ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسانوں کی طرف جاتے ہوئے پر حی یاوانسی میں وافظ این کثیر نے کماوانسی میں رحی اور قاضی عیاض نے کماپہلے برحی ایک رواجت میں یہ ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسان میں در رکعت نماز برحی اوروبال کے فرشتوں کی امامت فرائی آب کارات کو جاناور آسانوں کی طرف عودج رات کے ایک حصہ میں ہوا اوہ

ایک حصہ کتنی در پر مشتل تھاس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ بعض روایات می ب کدجب آب وائی آئے قیمرای طرح کرم قله آب کے عامد کے اکرانے سے دور دنت ك شاخيل للي تعيل وه اى طرحل دى تعين آب كويمطيت البقدي في جليا كياد رير آسانون كي طرف مودج كراياكية ماكرية تدريج بلند مقالت كي طرف مووج بواور جيب وغريب امورد يكف كيد آب مرحله وارمانوس بول اور آب ك آنے اور جانے سے محشر کی زین مشرف موجائے ، کعب احبار نے بیان کیا ہے کہ آئیاں دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازه كطابوا باوراس دروازے برروزستر بزار فرشتے نازل ہوتے میں اور ہو مخص بیت المقد س میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے استنفار کرتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جلیا کمیا پھر آسانوں کی طرف عودج كراياكيا ايك قول بير ب كدبيت المقدس كابرستون بيد دعاكر بالقاكدات الرب ميس بري كي زيارت كاشرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشاق میں ہمیں آپ کی زیارت کا شرف مطافر ماؤ پہلے آپ کوبیت المقدس لے جایا گیا ماک ان کی دعا قبول ہو پھر آپ کو آسانوں کی طرف عروج کرایا گیا اور اس ناکارہ کا گمان ہیہ ہے كدآب فيب المقدس من فمازره عي اكدآب كامت كي بيت المقدى من فمازر عن كافونه قائم بواورآب كي ست ہوجائے غیرہ بھی ہو سکا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پرسے کاڑاب،و پہاس برار نمازوں کے برابر ہواہاس کی وجہ يى بوك آپ نے وہل نماز يزهى ب ورند يد مجد توبت يلے سے بنى بوئى تقى ليكن اس ميں نماز يز صن كا جرو ثواب يل اتانه تها-اس آیت ش الله تعافی فعمن تبعیصیه داخل کرے اس رستند کیا ہے کہ آپ کو بعض نشاتیاں و کھائی تی ہیں

تمام نشانیال نبیں دکھانی مکنی کیونکہ تمام نشانیال تو غیر متابی ہیں اور جس متابی غیر متابی نشانیوں کو نسیں دکھ سکتا۔

(روح المعانى جزهاص ١٨- ١٥ مطبوعه وار القريروت ١١٣١٤)

علامہ شماب الدین خفاجی نے ان نشانیوں کے بیان کے بارے میں تکھا ہے ، شارات کے ایک قلیل و تغدیس آپ کا بیت المقدس پنج جانا اور آپ کے سامنے بیت المقدس کو منکشف کر دیناجب مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کی نشانیوں کے متعلق یو چھا اور تمام انبیاء علیم السلام کامتی ہو کربیت المقدس میں آنااور آپ کاان کونمازیز هانااور ہر ہی کا الين مقام كاعتبارك كى آمان يس موجود مونا

اس جگہ بیا عتراض ہو تاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زمینوں کی تمام نشانیاں و کھائس بن اورالله تعالى قرما تاي:

وَكَذَٰلِكَ نُرِئَ الْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ اورای طرح ہم نے ایرا ہم کو آسانوں اور زمینوں کی تمام السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ - (الانعام: 20) نشانيل د كماش.

Madinah Gift Centre

## www.madinah.in

444

اور ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نشانیاں د کھائمیں اس سوال کا ایک جواب میہ ہے کہ حضرت ایرا بیم کو جو بعض نشانیاں دکھائی منتی ان کا تعلق تو حید کے ولا کل کے ساتھ ہے اور آپ کو جو بعض نشانیاں دکھائی مئیں ہیں ان کا تعلق معراج کے ساتھ ہے و در سراجواب بیہ ہے کہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوجو بعض نشانیاں و کھالی گئیں وہ ان تمام نشانیوں ے بردھ كريس جو حضرت ابرا بيم عليه السلام كود كھائى كئيس تھي الله تعالى نے قربايا:

حن الذي ١٥

لَقَدُ زَاى مِنْ أَيْتِ زَيِّعِ الْكُبُرُى ٥ (الخم: ١٨) ب شک انہوں نے اسپے رب کی بہت بری نشانیاں ضرور

اس آیت کے آخری فرمایا: بے شک وی ست منے والا بہت و کھنے والا ہے۔ اس ك دو محمل بن: (١) الله تعالى سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم كي باقول كوبت شف والاادر آب كوبت و يكيف والاب-(r) سیدنامحرصلی الله علیه وسلم الله تعالی کے کلام کوشنے والے اور اس کے بتمال کودیکھنے والے ہیں۔

(عنايت القامني ج احل ١٦٠ عند مطبوعه دار الفكر بروت عاسمايه)

رات كايك قليل وقفهيس معراج كلهونا علامہ علاقی نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ شب معراج نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنرکے یائج مرحلے تھے ، پہلا مرصلہ براق پر سوار ہو کرمبچہ اقصیٰ تک وو سرا مرحلہ معراج (بیڑھی) پر چڑھ کر آسان ونیا تک متیرا مرحلہ فرشتوں کے بروں پر سوار ہو کر ساقیں آسان تک چوتھا مرحلہ حضرت جریل علیہ السلام کے یووں پر سوار ہو کرسدرہ النتنی تک پانچواں مرحلہ ر فرف بر سوار ہو کر قاب قو سین تک آپ کوبراق معراج ، فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے ک حکمت بیر تقی که آپ کی الله تعیالی کے زویک عزت اوجابت اورد کرامت کو ظاہر کیاجائے اور نہ الله سجانہ اس پر قادرے کہ آب کو بلک جمیکنے سے پہلے جمل جا بے بغیر کی سواری کے ذراید پانچادے ایک قول بدے کہ براق صرف مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک تھااور مبجد اقسیٰ ہے لے کرجہل تک اللہ تعالیٰ نے جابامعراج (بیوھی) تھی اور اس نورانی بیوھی کے آ سانوں تک سات ڈنڈے تھے، آٹھواں ڈیڈا سائویں آ سان ہے لے کرسد رہ المنتنی تک تھا اور نواں ڈیڈا مقام مستوی تك تعاجل ير ظلم على كا واز سائل وي باوردسوان ونذا صريف الاقلام سے ل كرع ش تك تعا۔

ظاہریہ ہے کہ شب معراج ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو ملے کیا ہی اصل پر تھی یعنی اس مسافت کولیٹ کر کم نیس کیا گیاہ مکہ تکرمہ ہے لے کراس مقام تک جہاں ہے آپ کووٹی کی جاتی ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے ایک تول ہیہ ہے کہ پچاس بزار سال کی مسافت ہے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں اور سیر اس طرح نسیں ہے جس طرح بعض صوفیاء کتے ہیں کہ مسافت لیسٹ دی جاتی ہے اور فقهاء بھی اس کوبطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔

(روح المعانى ج ١٥ص ١١- ١٧٠ مطبوعه وارانكريروت ١١٦١ه) اس جگہ بیہ سوال ہو تاہے کہ ایک لمحد میں اتن طویل اور عظیم سرکیے واقع ہوگئی اس کے جواب میں بعض علاء نے بیہ

نكت بيان كياكه ني صلى الله عليه وسلم به منزله روح بي اوربيه كائنات به منزله جهم ب اورجب جهم ب روح نكل جائة تو جم مرده وجالب سوجب بي صلى الله عليه وسلم اس كائات عن قل مح تويد كائنات مرده وعنى اورجب آب اس كائنات ين دائيل آئے توبيد كا مُكت چرزنده مو كئي آسانوں زمينوں سورج اور ساروں كى گروش جمل تك يخي تحي وہيں ررك كى اورجب آپ اس كائلت شى داخل موسكة بجروه كروش وين ب پارشروع موكى اورجب آپ كمر آسكة آپ كاستر

> تبيان القرآن Madinah Gift Centre

ای طرح گرم تقااور زنجیرتل ربی تقی. اس جواب پریدا عتراض ہو باہے کہ براق معجد اقعنی ساتوں آسان سدرہ وفرف اور عرش وغیرہ بدب چزی

بھی تواس کا تات میں ہیں جب سفر معراج کے دوران مید کا تات مردہ ہوگئی تھی تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجد اقعنی میں جاکر المات فرمانا آسانوں رانبیاء علیم السلام سے لما قات فرمانا ورباقی معراج کے واقعات کیے ظہوریذیر ہوئے؟ اس لیے یہ کما جاسكا ہے كہ جن جن چزوں كے ساتھ تى صلى اللہ عليه وسلم كى معراج كا تعلق تھاان كو اللہ تعالى نے زندہ اور اپنے حال ير تحرک رکھااوران کے علاوہ پاتی کا کتات کو ہے جان اور ساکن کردیا اورجب آپ سفر معراج سے واپس تشریف! اے تو پھر بر

چزویں ے وکت کرنے کی جمل سے آپ اے چھوڑ کر گئے تھ اور جب آمف بن برنیا ایک او ک مافت سے تخت بلقیس کو یلک جھیکنے سے پہلے لا بکتے ہیں تو یلک جھیکنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جا کر بوٹ آنا کیو نکر قابل

اعتراض ہوسکتاہے۔ واقعة معراج كي تاريخ

العلى قارى لكية بن:

بكثرت علماء محد هين نے بيد كها ہے كه معراج كاواقعہ جرت سے ايك سال پہلے بوا ہے، علامہ نووى نے ذكر كيا ہے كہ حقد من عظام عمدور محد غین اور فقهام کاس پر افغاق ہے کہ واقعہ معراج بعث کے سولہ ماہ بعد بوا علامہ سیکی نے کمااس پر اجماع ہے کہ واقعہ معراج مکے میں ہوااور مخاروہ ہے جو ہمارے شخ ابو محد دمیاطی نے کماکہ معراج بجرت سے ایک سال سلے ہوئی ہے اور سید جمال الدین محدث نے رومت الاحباب من لکھاہے کہ واقعہ معراج مادرجب کی ستاکیس تاریخ کوہوا جیسا کہ حرین شریقین میں ای یر عمل ہو آے ایک قول ہے ہے کہ معراج الربیج الآخر میں ہوئی ایک قول ہے کہ رمضان میں

شرخ الثفاء على بامش شيم الرياض ج عص ٢٣٣)

449

علامه آلوى لكين بن:

بوئی ایک قول بدہے کہ شوال میں بوئی اس کے علاوہ اور بھی متحدوا قوال بر

علامہ نووی نے روضہ میں لکھاہ کہ اعلان نبوت کے دس سال بعد واقعہ معراج ہوا اور فراوی میں ہے کہ نبوت کے یانچیں یا چھنے سال معراج ہوئی افاضل ملاامن عری نے شرح ذات الشفاء میں وثوت سے اکساب کہ بعث کے بارہ سال بعد معراج ہوئی اور این حزم نے اس پر اجماع کادعوی کیاہے ، علامہ نودی نے اپنے فادی میں لکھاہے کہ معراج الربیج الاول میں ہوئی اور شرح مسلم میں تکھائے کہ الربع الآخر میں ہوئی اور روضہ میں و تُوق سے تکھاہے کہ رجب میں ہوئی ایک قول رمضان كااورايك قول شوال كاب اوريه ستائيسوين شب كوواقع بوكى بعض ن كماجد كى شب بوئى بعض في كمابغة كى شب ہوئی علامہ دمیری نے ابن الا فیرے نقل کیاہے کہ معراج پیری شب ہوئی۔

(روح المعانى ج هاص ع- ٢٠٠١- ٩١ مطبوعه وار القاريروت عاسمانها

واقعة معراج كيابتداء كي جكه علامه آلوى لكصة بن

اس ميس بھي اختلاف ہے كد معراج كن جكد جوئى المام بخارى المام مسلم المام ترزى اور المام نسائل في حفرت الن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ جس فید اور بیداری کے عالم میں تھے کہ آپ کے باس

Madinah Gift Centre

44. ایک آندوالا آیاوراس نے آپ کایمال سے يمال مكر الكے ساف مك اسد واك كيا الحديث-الم نسائل نے حضرت این عباس سے اور الم الا یعلی نے اپنی مندیس اور الم طبرانی نے مجم کیریں حضرت اس بانی

ے یہ روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ان کے (حضرت ام الی فاختہ بنت الی طالب) کے گھر

سوع الوائد أب كومعراج كرائي كاوراى شب آب لوث آك الحديث-(روح العالى برهاص ٩-٨ مطبوعه وارالفكر عاسماه)

ان روایات میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ام بان کے تکر سوئے پھرد بال سے

اٹھ کر حطیم کعبہ میں چلے سے اور دہاں سے ستر معراج شروع ہوااورجو مکد ابتداء میں آپ حضرت امہانی کے گھرتے اور بعد میں حطیم تحدید تشریف لے میے اس لیے دونوں جگوں کی طرف معراج کی نسبت کردی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ك كري معراج بولى اس كاجواب ير ي كد حفرت ام بانى ي تعلق كى بناء ير آپ نے حفوت ام بانى ك كركوا يناكم

فرماياً اس كى مزيد تغصيل ان شاء الله عنقريب آئي-معراج كي احاديث مين تعارض كي توجيه

واقعه معراج تمي ب زياده محلب كرام ب مردى ب اوركى ايك روايت يس بحى يوراواقعه مفسل مذكور شي ب مح بقاری کی تمی مدیث میں مجدا تھی جائے کاؤ کر شیں ہے ، آس کاؤ کرامام مسلم اور امام نسائی نے کیا ہے ، کمی روایت میں شق صدر کاذکر شیں ہے اور کمی میں براق پر سوار ہونے کاذکر شیں ہے واس طرح موی علیہ السلام کو قبریس نماز پر ھتے ہوئے دیکھنے کا مام بخاری نے ذکر نسیں کیا اس کاذکر امام مسلم اور امام نسائی اور دیگر محد ثین نے کیا ہے ، محاح کی روایات میں برزخ کے واقعات دیکھنے کاؤکر نسی ہے اس کاؤکرامام میتاقی امام این جریم مطافقا این کشیرعلامہ مبلی او رویگر محد شین نے كياب اس اختلاف كي وجديد ب كد في صلى الله عليه وسلم في واقعه معراج متعدد بار متعدد محاب كرام ب سائنة بيان فرمايا

اور بر مخض کے سامنے آپ نے اس کی صلاحیت اور استعداد کے اضارے واقعہ معراج بیان فریلا اس وجہ سے یہ تمام روايات غير مربوط او رباجم متعارض بن-اب ہماری ہے کو شش ہیں ہے کہ ہم واقعہ معراج کو مختلف کتب حدیث سے افذ کرکے مربوط طریقہ ہے پیش کریں اور

ہو چزیملے ہاس کو پہلے اور جوبعد میں ہے اس کوبعد میں ذکر کریں مصل کی روایات سے واقعہ معراج کو نقل کرنے کے بعد ہم امام بیمنی کے حوالے بے برزخ کے دیکھے ہوئے واقعات پیش کریں ہے اس کے بعد ہم ان احادیث کے اسرار اور نکات بيان كرير ك-فنقول وبالله التوفيق وبمالاستعانة يليق

كت احاديث كے مختلف اقتباسات سے واقعة معراج كامربوط بيان الم عفارى روايت كرتين:

حفرت انس بن الک رضی الله عد ، حفرت الک بن معمدے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ كرام سے اس رات كابيان فريلا جس ميں آپ كومعراج كرائي تى تى، آپ نے فريلاجس وقت ميں حطيم ميں لينا موا تھاك اچانک میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے میراسند یمل سے یمل تک چاک کردیا راوی کتے ہیں میرے بلوي مادود تعين ني يهايدل يدل تك كاليامطلب ؟ انول كماطلة م عاف تك آب فرالا كرميرا ول نكالا كاراك سونے كاطشت لايا كيا جو ايمان (اور حكمت) ب لبريز قدا كير ميراول وحويا كيه مجراس كوا يمان اور حكمت ب

Madinah Gift Centre

جلدخشم

(مجع ابعاري رقم الديث: ١٥٥٥)

برر کیا گیا چراس دل کواچی مجدر که دیا گیا- (مح الحاری رقمالیت: ۱۳۸۸) او رامام تفاری کتاب التوحیدش حضرت انسین مالک سے روایت کرتے ہیں کہ:

اور ۱۹۱۸ مالان کاب امو میرین سرحت برای داده سد روایت کرده بی این میدان بر این می از این میدان بر سال کار در می این می اداره شدید میم میرود امام می سرحت بوت شک که تین فرشند آپ کرمیم ترام سے افرار در میران مید کو جاک کیا براید باقت سے ان کو دعوم کے بیان سے واقع کی میدید کو اصفال کردہ کیا جرسے ماکا کیا میدید کا بیان کیا تو ایک اور میک سے بواقع بیران کان اور مکست کرمین شریع کو داور دختر کا میران کارون کیا میران اور مکست کی مورد کیا بیام میدید کردند کردها کیا در ایک کرد

المام ترفي روايت كرتين:

الم بنظاري روايت كرتے ہيں: حضرت الس بن مالک رض الله مند بيان كرتے ہيں كہ نبي صلى الله عليه وسلم نے فريلا مجرميرے پاس ايک سوا ري ال أني جو

نے چھوٹی اور کدھے سے بری تھی اس کارنگ سفیہ قام بارود نے کمانا سے ابو تووا (حفر سے انس) کیاوہ براق تھا؟ حضر سے انسان کے کمالی دومترانے نظر پر قدم رکھنا تھا تھے ان پر صوار کرائیا کا درجر ال تھے لیے گئے گئے۔ حضر سے انسان کے کمالی دومترانے نظر پر قدم رکھنا تھا تھے ان پر صوار کرائیا کا درجر ال تھے لیے کہا ہے گئے۔

(المجافِلاري رقباني شارية) المام مسلم دواء - كريمي:

عن النس بن مالكذا أن وصول الله صلى "حزت أنّ بن الك رفق الله عز بيان كرّ ع إنّ كـ ع بن كـ الله عليه وصلم قال مووت على موسى "رسل الله عليه وصلم قال مووت على موسى "رسل الله عليه وسلم قال مووت على موسى ليله اسرى بن عند الكفيب الاحميد وهو" "كراني كان براحرت من عليا العالم، كجيسة كركين

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٣٣ من التسائل رقم الحديث: ١٩٣١)

امام بیمانی دوائیت کرتے ہیں۔ معرف ایو بعد خدول موجی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہی ملی اللہ علیہ وضع ہے ہے کہ اسمال بیٹ وطوش کیا۔ آپ میس شب معرف کا اللہ عمل میں کہ بی اس اللہ علیہ و مجلسے قرایانی سے تھیے والے میں متعامی کمانوز جی مجرف موجی کہا کہ اسے والا کا دوران سے تھے بعد اور کا بھی بیدا واجوائے کہ قوائم آٹا کہ بھی کم جھے سے بھی اللہ والد و

عویں جا کا ہے۔ اے دانا ایا اور اس کے جیدار کیا تشار پیدار ہوائے بچھ نظر نہ آیا جارتیں تھی ہے باہر الفا اور تورے دیکھانو تھے خچرے مشابہ ایک جانور نظر آیا ان کے کان اور کو اٹھے ہوئے تھے اور اس کو براق کما جا آپ اور جھ سے پسلے

www.medinab-in بحن الذي ١٥

444 انبیاء علیم السلام اس اقتم کے)جانور پر سواری کرتے تھے وہ متمائے نظر پر قدم رکھتاتھا، میں اس پر سوار ہوا، جس وقت میں اس برسواری کررہا تھاؤ چھے دائیں جانب ہے کمی محض نے آواز دی یا مجہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) بن تم ہے سوال کر آبوں مجھے دیکھو' یا محمد اصلی اللہ علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر ناہوں مجھے دیکھو' میں نے اس کوجواب نسیں دیا اور میں اس کے یاس نیس فھرا ، چرجھے ای بائیس جانب ہے کی نے آواز دی یا چراصلی اللہ علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر آبوں جھے ر کچمو! یا محمداصلی انتد علیه و تملم) میں تم ہے سوال کر ناہوں مجھے دیکھو؛ میں نے اس کو بھی جواب نسیں دیااور نہ اس کے پاس العراد پھرای میرکے دوران ایک عورت اسمائی زینت ہے آرات اٹی ایس کھولے کوڑی تھی اس نے بھی کہا جمداصلی اللہ عليه وسلم) ميں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو میں نے اس کی طرف بھی النفات نمیں کیانہ اس کے اِس محمراحتی کہ میں بیت المقدس پہنچ کیابیں نے اس حلقہ میں اپنی سواری کوبائد هاجس <u>حلقہ میں</u> انبیاء علیم السلام اپنی سواریاں بائد <u>ھتے ت</u>ھے بھر جرِل اعليه السلام) ميرب پاس دويرتن كي كر آسي اليك من شراب تقي اور دو مرب من دوده من في دوده لي ليا اور شراب کوچھوڑویا، معزت جریل نے کہا آپ نے فطرت کویالیا ہیں نے کماانڈ اکبر انڈ اکبر، مفرت جریل نے یو جھا آپ نے راسته میں کیاد کیصافعا؟ میں نے کماجب میں جار ہاتھا تو وائس سے ایک مختص نے جھے بکار کر کمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم ہے سوال کر آبول مجھے و کھوائیں نے اس کوجواب نمیں دیااور شداس کے پاس مخمرا حضرت جریل نے کمایہ بلانے والا يودي تعااكر آب اس كي دعوت راليك كت اوراس كياس فحرت وآب كي امت يمودي موجاتي، آب في طها جب مي جار بإتفاق ايك فخص نے مجھے بائس جانب سے آواز دى يا محراصلى اللہ عليه وسلم) ميں تم سے سوال كر تابوں جھے ويكھوء جريل نے كمايد نصاري تعااكر آب اس كى دعوت يرليك كتے تو آپ كى امت عيسائى بوجاتى، آپ نے فرلما اس سرك دوران ایک عورت انتمالی زینت بے آراستہ ان باہیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کمانا سے مجر امیں تم سے سوال کرتی ہوں چھے دیکھویٹس نے اس کوجواب نسیں دیااور نہ اس کے پاس تھرا ،جریل نے کملید دیا تھی اگر آپ اس کوجواب دیتے تو آب كامت دنياكو آخرت يرافقيار كرلتي-

آپ نے فرمایا پھر جن اور جریل علیہ السلام بیت المقد س میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہرایک نے دور کعت نماز يز هي پجر مير ب باس ايک معران (نوراني ميز هي) ال في ځي جس پر بنو آدم کي رو حيس اس وقت پر حتي بين جب تم و يکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آسان کی طرف تھلی ہوئی ہوتی ہیں اوہ بت حسین معراج تھی کمی مخلوق نے اپنی معراج نہ دیکھی ہوگی میں اور جریل اس معراج پر پڑھے حتی کہ عاری طاقات آسان دنیا کے فرشتے ہے ہوئی اس کانام اسائیل تھااس کے ماتحت ستر برار فرشتے تھے اور ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے تھے اللہ تعالی کارشاد ب: وَمَا يَعْلَمُ مُحْدُودٌ زَيْكُ إِلَّا هُو - (الدرْ: ٣١) آپ كرب ك الكردن كو مرف وي (الله تعالى) جانا

چرجرل نے آسان کاوروازہ کھلوایا کمالیات یون میں؟ کماجرل موجھالیاتسارے ساتھ کون میں؟ کمامحداصلی اللہ

عليه وسلم) يو چيآ كيا كيا اسس بليا كيا ب ؟ كما بال ! آپ نے فرما پھر ميں نے حضرت آدم كوان كي اس صورت ميں ديكھاجس ش انسين بناياً كياتهاان پر جب ان كي اولاد يس مه منين كي رو حي پيش كي جاتي تو فرماتے بيريا كيزه روح ہے اس كو ملين یں لے جاد اور جب ان بران کی اولاد ش سے کفار کی رو حیں چیش کی جاتی تو فراتے یہ خیث روح ہے اس کو میں بیل لے جان ابھی میں کچھ می چلا ہوں گاکہ میں نے دیکھاکہ وستر خوان مجھے ہوئے ہیں اور ان پر نمایت نفس بھنا ہو آگوشت رکھا ہے ا

Madinah Gift Centre

تسان الق آن

اس مدیث کوانمام این جریر نے سودہ اسم ای تشییری ای سندے دوایت کیا ہے اور اس کوانم این ایل حاتم نے مجکل دوایت کیاہے اس کی سندش ایک ماوی الا بارون عبومی حروک ہے۔ امام میشکل دوایت کرتے الاس

حضرت ابو بررود رضى الله عند بيان كرت بين كدر سول الله صلى الله عليه و سلم في مسيحة إن المذى السوى بعسده تأثير من الله عند بيان كرت بين كدر سول الله صلى الله عليه و سلم في مسيحة إن المدى السوى بعسده

ربر سيان ايک هم وي ال في ادواس بر الا دارا ايك آب سن فريا اس كادم خما شاعر حقه آب دواند اير سيان ايک سمان هو هرت برا هي ادواس بر الا دارا ايك ايك ايك آب سيان به يجده ايك من اسماري في كادور او ايك دارا دارا سيان ايك ادواس مي ادواج سيان ايك يك المواج مي الا يك مواج مي الكامي بين المواج المي المواج اي وي المي قول مدة الله الله المي المداوج سيان المواج سيان المي كان با دواس مي مواند و دواس مي المواج المي المواج ايك المي المواج المي المي المواج المي المواج المي المي المواج 
على باكيزه كوشت يكابوار كهاتمااوردو مرى جانب مزابوا خبيث كوشت ركهابوا تحاوه مزے بوئے خبيث كوشت كو كهارے تنے اور اکیزہ گوشت کوچھو ڈرہے تھے۔ آپ نے کماجرا کیل بید کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کمابید وہ لوگ ہیں جن کے پاس طال اورطیب بوی تقی اوروه اس کوچمو ذکررات بحرید کار خورت کے پاس رہتے تھے ، تھرآپ نے دیکھاکہ راتے میں ایک كنزى بعد بركير عوياردي باور بريزكوزخى كردي باورالله تعالى فرمالب: وَلاَ تَفْعُدُوا مِكُلِ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ-

اور جرراسته ين اس كيينه جيمو كه مسلمانون كوذراؤ-

آپ نے ہو چھامد کیا ہے؟ انہوں نے کمامہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں ، پھرایک ایسے مخص کے ہاں ہے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گشاجع کرلیا جس کووہ اٹھانسیں سکتاتھا اور وہ اس عقص من مزيد لكريال والناج ابتاقية آپ نے فرمايا بجريل بدكيا ؟ انهون نے كماية آپ كي امت ميں ب وہ مخف ب جس كے پاس امائيس تھيں اوروه ان كوادا شيں كر سكاته اوروه مزيد انتيں ركھ ليتاته ، بحرآب ايك الى قوم كياس ے گزرے جن کی زبائیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کائے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کلٹ دیاجا آوہ مجر سلے کی طرح ہوجاتے اور ان کو ذرا معلت نہ لمتی آپ نے کمااے جرا تکل یہ کون لوگ ہیں؟ کمایہ آپ کی امت کے قتنہ پرور خطیب ہیں، پھر آپ کاگذرایک چھوٹے پھرے ہواجس کے سوراخے ایک بڑائل نکل رہاتھا بچروہ تیل اس سوراخ میں داخل ہوناچاہتالیکن داخل نہ ہوسکہ آپ نے پوچھار کیا ہے؟ انسوں نے کمابیدوہ فخص ہے جو کوئی (بری بری) بات کمد کر اس پرتادم ہو آے اس کودائس لینا چاہتا ہے اور دائیں نیس لے سکتا پھرآپ گاز رایک ایک وادی ہے ہوا جمال سے بت خوشگوار الهندى اورخوشبودار بوا آرى تقى ،جس مى مشك كى خوشبو تقى الوروبال سے آواز آرى تقى آب نے يوجها ب جرل يدمظك كي خوشبووال پاكيزه مواكيسي إوريه آوازكيسي عيانون في كمايد جنت كي آواز عجويد كمدري يرك ا الله الجحد به كيابوا ا يناوعده يو راكراد رجيح مير الل عطافها كيو نكه ميري خوشبو، ميراريشم ميراسندس او راستبرق، میرے موتی، میرے مرحان، میرے موتلے، میراسونااور چاندی، میرے کوزے اور کورے، میراشد، میرادودھ، اور میری شراب بت زیادہ ہو گئے ہیں پس تواپنے وعدہ کے مطابق تھے اہل جنت عطافر ہا اللہ تعالی نے فرمایا: تیرے لیے ہرمسلم اور ہر مسلمه باور برمومن اور برمومنه بوجى راور بيرك رمولول رايمان لاكي اوراعل صالحركي اور ميرك ساتق بالكل شرك ندكري اور ميرے سواكى كوشريك نديائي اورجو جھ سے دريں كے ميں ان كوامان دول كااورجو جھ سے سوال کریں گے میں ان کوعطا کروں گاور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو ?? ادوں گاور جو مجھ پر تو کل کریں گے میں ان کے لي كافي بول اوريس الله بول، مير ي سواكوني عبادت كاستحق مين من وعده ك خلاف ميس كريا وجنت في كمايين راضي

مجرآب ایک الی دادی می آئے جمل سے نمایت بری، بھیانک اور محدہ آدازیں آری تھیں، آب نے فرالااے جريل يديمي آوازين بين انسول نے كمايہ جنم كى آواز بجو كمد رہى ہے جھے الل دوزخ عطاكر جن كاتو نے جھے ہے دعدہ كيا ب، كو تك مير علوق ميرى زنجير سامير عظا ورميرى كرى ميرا تعور ميرالهواوريب اورمير عذاب اورسزا كاسباب، يت وافر مو كي بين ميري مرائي بت زياده باور ميري أك بت تيزب، عجه وولوك و يجن كاتو يجه ے دعدہ کیابوا ہے اللہ تعلق نے فرملا ہر مشرک اور کافر ، خبیث اور منگرب ایمان مرداور مورت تیرے لیے ب یہ س کر

Madinah Gift Centre

المن كمايس رامني بوعلى-

تام توخیل الله کے لیے ہیں ، جس نے ابرا میم کو فلیل پینلا اور جس نے تھے ملک والار تھے اللہ ہے ذرنے وال است بنایا میری دی دی بالل ہے اور تھے آلہ ہے تھا اور اس کی توبیر کے لیسٹر کس اور ملک آگر کردیا۔ اس کی توبیر کے لیسٹر کس اور ملل می کردیا۔

الحمدلله الذي الخذ ابراهيم خليلا

ہوتے ہا۔ تام تو نیش اللہ کے لیے ہیں جس نے بھے تکومت کی فعدہ دی اور چی زاد و خازل کی اور لوے کو جیرے لیے زم کر دا اور پر غدوں اور چاک کا جیرے کے مسمو کر دیا اور تھے تکستہ دی اور فیصلہ شالے کا کا تعصیرے۔

الحمندلله الذي خولني ملكنا وانزل على الزبور والان لي الجديد و سخرلي الطير والجبال؛ واتاني الحكمة وفصل الخطاب.

تھیں تھام تومیشی انڈ کے لیے ہیں جی سے بیرے لیے ہوا اُک کو بھوں کا اور انسانوں کو صوفراروا اور بیرے لیے شریعین کو مسئول دواجہ علاقتی اور جھنے بیائے تھے اور کھے بھارے کے بول محل قباد ورجی محملی اور جرے لیے کھیا ہوئے اُنے کا چشر میابا اور چھیا بھی محمل کسادیاتہ جریے بعد کی اور کے

مراحمد المدالمة الذي سامران الأولم تعرف قرابا:

الحمد المدالمة الذي سامران الرياح والجن والاسر وستعرفي الشياطين معملون ما ششت من محاويب و تماثيل الاينة وعلمت منطق الطيروكل شني واسال في الا عين المطور وعطمتي مكانا عظيما لا يشغي الاحدور يفادي.

سے گاؤ آئیل کی گلیجی کا ایک گلید کا داران اور ایکل کی گلیجی کا ایک گلید کا داران اور میں اوال کا فمیک کسند اوال بطال اور شمال سک قان سے مرود کا وُزندہ مگر کا میں اور دیگھ آئیل میں افلیا اور کلے کا کارے تاہد اور میکی اور میں والدہ کو شیطان رخم سے تحوظ رکھا اور میں والدہ شیطان کائیں کا کی ذریر تھی ہے۔

پُرمترت من طيراطام فدين دريان بأثار كرتير برناكة الصحدالله الذي علمتين الموراة ته والانجيل وجعلني ايرئ الاصده والايرم أيل وارس الموتى باذن ورفعني وطهورس من أليكر الذين كفروا واعاذني وامن من الشيطان كرابرا الرجيم فلم يكن للشيطان عليها اورتك الرجيم فلم يكن للشيطان عليها اورتك

تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

لے سزاوار شیں ہے۔

للعلمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا

وانزل على الفرقان فيه تبيان كل شئي

وجعل امتى خيرامة اخرجت للناس

وجعل امتى امة وسطا وجعل امتى هم

الاولون وهم الاخرون وشرح صدرى ووضع

عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلني فاتحا

كوامام مسلم اورامام نسائل في روايت كياب أر

حتى اممتهم.

تمام تعریفی اللہ کے لیے ہی جس نے مجھے رحمتہ للعالمین ینا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیراور نذر بنایا اور جھ ر قرآن مجید نازل کیاجس میں ہرچز کاواضح بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتول سے بمتر بنایا اور میری امت کو امت وسط بنايا اور ميري امت كوامت اول بنايا اور ميري امت كوامت

آخرینایا اور میراسینه کھول دیااور جھے ہے یو جھا آر دیااور میرا ذكر بلندكيااور مجصابتداء كرف والااورا نتاء كرف والابتاء

حضرت ابراهيم عليه الملام نے كوئے ہوكر فرالما نبی فضائل كا وجہ ہے تم سب پر محمد اصلى الله عليه وسلم ) و فضيلت

اس کے بعد ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جمیوں کو نماز پڑھائی امام بیٹی کی اس روایت میں اس کاؤ کر نمیں ہے۔ اس

الم نسائي حفرت انس رضي الله عندے روايت كرتے ميں: بجرم بیت المقدس میں داخل ہوا اس میں میرے لیے

ثم دخلت الى بيت المقدس فجمع لى الانبياء عليهم السلام فقدمني جبرائيل تمام انبياء عليم السلام كوجن كياكيا كرحضرت جراكيل في محص پکڑ کران کے آگے کوا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز

الم بھی مدیث مابق کے تلسل می بیان کرتے ہیں: آب نے فرمایا پھرتین برتن لائے گئے جن کے مندؤ محکے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لایا گیاجس میں پانی تھا آپ ے كماكياكداس كو يكن أب فياس على في قوالساياني في ليا بجرايك اور يرتن يش كياكيا جس من دوره عله آب خ اے سرور کریان مجرایک اور برتن بیش کیاگیاجس میں شراب تھی، آپ نے فرایا میں سرور چکاہوں اور اس کو بینانسی جابتا،

آپے کمالیاآپ نے فیک کیہ آپ کی است ر طفریب شراب حرام کردی جائے گی اور اگر آپ بافرض) شراب لیے توآب كامت ص ب بم كوك آب كى يردى كرت اس كرورة آب آسان كى طرف يره ك - (الحديث بطول) (ولا كل النبوقان ٢٥ س١٠٣)

اس حديث كوامام اين الى جرير طبرى في سوره اسراء كي تغيير عن اورامام اين الي حاتم في روايت كياب المام حاكم ف ال مديث كو مح قرار ديا ب

اس مديث كو حافظ ابن كثر في جي المام ابن جرير ك حوال ي روايت كياب-اس مدیث کو حافظ المیشی نے امام برار کے حوالے نے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند کے تمام راویوں کی توثیق کی گئی ہے ماسواایک راوی کے اوروہ ریج بن انس ہے۔ (جمع الروائد بناص ٢٧- ١٢٠)

تسان القرآن Madinah Gift Centre

جلدخشم

(اس مدیث کابقیہ حصہ انشاءاللہ ہم واقعاتی تر تیب کے مطابق بعد میں ذکر کریں گے)۔

الم عارى الك بن معمد رضى الله عند عدوايت كرت بن: ، چر معزت جرا كل عليه السلام مجع لے كر يطع يعلى تك كه بم آسان وغاير بيني و حعرت جرا كل عليه السلام ف آسان كادروازه كملوايا- يوجها كياكون ٢٠٠٠ انسول في كماجرا كل ب الجراسان عد فشول في جها تهدار عسائق كون ب؟ انسوں نے کما محرصلی الله عليه وسلم ، فوجها كيادہ بلائے سے بين ؟ جرائيل عليه السلام نے جواب دياكہ بال ؟ كما كياكہ انس خوش آمديد بو- ان كا آنابت الجهااور مبارك بوروازه كحول دياكية جب من وبال ينهاتو آدم عليه السلام طي، جراكل عليه السلام ن كماية آب ك باب آدم عليه السلام بي أب أسي سلام يجيد اليس خدام كيه انسول ف سلام كا جواب ديا اور كها خوش آهيد موصالح بين اورصالح في كو بجريرا كل عليه السلام (بيرب بمراه) اور يزهع، يهل تك ك دو سرے آسان پر منے اور انوں نے کمااس کادروازہ کھلوایا ، وجہالون ؟ انبول نے کماجرا کیل! دریافت کیاگیا تہارے جراه كون بي انسول ن كما جر صلى الله عليه وسلم عجرة جاك وه بلات محت بيس ؟ جرا كل عليه السلام في كما بل اس (دو سرے آسان کے دربان) نے کماخوش آمدید ہو ان کا آنامت اچھاادر مبارک ہے۔ یہ کمد کردروازہ کھول دیا ، گھرجب يس وبلى بني وبل يخي اور عيني مليما اسلام في اورودونول آئين عن خالدة او اعلق بين -جرا كل عليه السلام - كمايد يكي اور مینی ہیں آپ انسیں سلام سیجیے میں نے انسیں سلام کیا ان دونوں نے سلام کا بواب دیااور کماغ ش آمرید ہواخ صالح اور بی صالح کو - بھر جرا کیل علیہ السلام بھے تیمرے آسان پر لے گے اور اس کاوروازہ کھلوایا ہو تھا گیا کون؟ انہوں نے کما جرائيل! جرائيل = درياف كياكيا تسارے ساتھ كون ع؟ انبوں نے بتايا محراصلي الله عليه وسلم) مجرد ريافت كياكياوه بلا ع مح ميں؟ جرا كيل عليه السام نے كمالى! اس كے جواب من كماكيا شيس خش آمديد بوان كا آبابت ي اجمادر نمايت مبارك ب اور دروازه كلول دياكية عجرجب بين وبال بينجالة يوسف عليه السلام لط ، جرا كل عليه السلام في كماييه يوسف بين انسي سلام يجيح ميس نے انسين سلام كيا انهوں نے سلام كابواب ديا۔ پھرانهوں نے كما نوش آمديد بواخ صالح اور بی صالح کو اس کے بعد جبرا کیل طبیہ السلام جھے جوتھے آسان پر لے گئے اور اس کاوروازہ محلوایا بوچھا کیا کون ؟ انسول نے کماجرا تیل، محرد میافت کیا گیا تمارے مراو کون ہے؟ جرا کیل علیہ السلام نے کماجی صلی اللہ علیہ وسلم، جراہ جما گیاوہ بلاے مح من انسوں نے کمالی ج تے آسان کے دریان نے کماائیس خوش آمدید و ان کا آیات عی جمااور مبارک ب اور دروازہ تھول دیا گیا، چرجب جی وہل پہنچا تو اور لیل علید السلام فے بجرائیل علیہ السلام نے کمایہ اور لیس میں اسیں سلام سیجتے میں نے اشیں سلام کیا انہوں نے سلام کاجواب دیا اس کے بعد کہاخوش آمدید ہواخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جراكل عليه السلام مجع لے كراور ي سع ميل مك كساني بن آسان مك بينج اورانسون فرروازه كملوايا مو جهالياكون؟ انبول نے کماجرا کیل! دریافت کیا گیا تسارے ساتھ کون ہے؟ انسوں نے کما محر صلی اللہ علیہ وسلم یو چھا گیا گیا وہ ال سے گئے يں؟انوں نے كمابل، بانچوس آسان كدريان نے كما نيس خوش آهيد، وان كا آناب على اجمااور مبارك ب، كردب من وبال بنچاق بارون عليه السلام لطي جرائل عليه السلام في كمايه بارون بين اشين سلام يجيي من في اشين سلام كيا انوں نے سلام کابواب دیا، چرکماخ ش آمدید ہوا خ صالح کواور نی صالح کے لیے۔ چرجرا کیل جھےاور پر حالے کے بیل تك كديم يص أبن يربني جراكل عليه الطام في اس كاوروازه كلوايا و يهاكياكون ؟ انبول في كماجرا كل وريافت كيا كياتهار بالتدكون ٢٠ انول في كما جر مني الشعليد وسلم- يوجه كياكيلوه بالفي كالتي انول في كمال اس فرشة جلدعشم

Madinah Gift Centre

سبحنالذي ه www.inadinah.in نے کما انسی فوش آمدید ہو، ان کا آثابت ہی اچھااور مبارک ہے۔ میں وہلی پنچاتو موی علیہ السلام لمے، جرا کیل علیہ السلام نے کماید موی بیں انہیں سلام سیجے۔ میں نے انہیں سلام کیاانہوں نے سلام کاجواب دیااور کماخوش آمدید ہواخ صالح کواور تی صالح کو۔ چرجب میں آتے برحماقوہ روئے۔ان سے بوچھاگیا آپ روئے کیوں میں توانسوں نے کہامیں اس لے رو آبوں کہ میرے بعد ایک مقدی لڑکامبوث کیا گیاجس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں واخل ہوں گے۔ چرجرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسیان پر چڑھائے گئے اور اس کادروازہ کھلوایا! پو پھاگیاکون؟ انہوں نے کسا جرا كل وجماكياتسارے ساتھ كون ب؟ انبول في كما جر صلى الله عليه وسلم يو جماكياكياده بلائ كتے بين؟ انبول في كما بل اواس فرشت نے کماخوش آرمید بوان کا آناب اچھاور نمایت مبارک ب، مجرجب میں وہاں پنچاتو ابرا میم علیہ السلام لع جراكل طب الملام في كماية آب كمياب إراهيم طب السلام بين انس سلام يجيح حضور عليه السلام في فرمايك من ف السيس سلام كيا نهول في سلام كايواب والوركمانوش آهديد موابن صالح كواور في صالح كو-

پھر میں سدرة المثنتی تک جر هلا کیا تو اس در دے سدرہ کے پھل مقام جرکے ملکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں بیٹ تھے بجرا کل علیہ السلام نے کمایہ سدرة المنتی ہے اور دبال جار سری تھیں دو ہو شیدہ اور دو ظاہر میں نے یو چھاائے جرا کیل ہے تمرس کیسی ہیں؟ انہوں نے کماان میں جو یو شیدہ ہیں دو تو بہت کی نمرس ہیں اور جو طاہر ہیں وہ نیل و فرات بین عمریت المعود میری سائے ظاہر کیا گیا اس کے بعد جھے ایک برتن شراب کااور ایک وودھ کااور ایک برتن شد کا واكيا- من في ووونة كول ليا جراكل عليه السلام في كما يي فطرت (دين اسلام) ب آب اور آب كي امت اس يرقاعً ניוע ב-( בושונטנ קומשביורו)

علامد نظام الدين نيشايوري سدرة المنتنى كى تغيير س لكعة بر سدرةالمنتني دو جگہ ہے جس ہے آگے فرشتے نہیں ماسکتے فالمنعهى حينتذ موضع لايتعداه اور ند کی کویہ علم ہے کہ سدرۃ المنتنی کے باوراء کیا ہے۔ ملك ولا يعلم ماوراء ه احد واليه ينتهم

شداء کی روحی بھی پہل تک جاتی ہیں۔ ایک مقام رجرا کل آب عجم رو کے (اور کما)اگریں

ايك يوربهي قريب بواتوجل جاؤں گا۔ (غرائب الترآن ٢٠٠٥م ٢٠٠٠ مطبوعه دارا لكتب العلمه يروت ١٣١٧)

برمقام جراكل بجب بي صلى الله عليه وسلم في عرش

کی جانب عودج فرملیاتو حضرت جرا کیل علیه السلام و بیس ره گئے اور كما كرش ايك يورك برابر بهى قريب بواتوجل جاؤل گا-(روح البيان جه ص ١٣٢٠ مطبوعه كوئد)

عن المحسين قال فاوقني جيوائيل اي حن مريدوات كرتي بركري صلى الدعار علم

علامدا اعلى حتى للعتين: وهومقام جبرالييل وكان قديقي هناك عند عروجه عليه السلام الى مستوى

العرش وقال لودنوت انملة لاحترقت

العلى قارى كلية بن:

ارواح الشهداء

نيرطامه نيشايوري لكيت بن:

ان جبرائيل تخلف لودنوت انملة لاحترفت

فى مقام قرب المجليل وقال لودنوت الملة في الإ: رب طيل ك قرب كمقام من معرت جراكل مح ے الگ ہو گئے اور کمااگر میں ایک بور کے برابر بھی قریب ہوا لاحترقت.

وجل جاؤل كا- (شرح الشفاع عاص ١٣١ يروت)

علامه عيد الوباب شعراني، شخ محى الدين ابن عربي القل كرت بين: مچرنی صلی اللہ علیہ وسلم کوسد رۃ اکتنتی کی طرف عودج کرایا گیااس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے ہے ہائتی کے کانوں کی طرح تھے، آپ نے اس کو دیکھادر آن حالیک اس کواللہ کی طرف ہے نور نے ڈھانپ ر کھا تھا اور کوئی فص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نئیں رکھتا کیو تکہ شدت نور کی وجہ سے آگھ اس کاور اک نئیں کر سکتی ، آپ نے دیکھاسدرہ کی جڑے چار دریا فکل رہے ہیں دو دریا طاہری تے اور دو دریا باطنی تھے، آپ کو حضرت جرا کیل نے بتایا کہ ظاہری دریانیل اور فرات ہیں اور باطنی دریاجت کی طرف جارے ہیں اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جند میں ط جائس کے اور بیر جنت میں شداور دودھ کے دریا ہول عے و شخ این عربی نے کماان دریاؤں سے بینے والوں کو مختلف متم کے علوم حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ ہو آوم کے اعمال سد رہ النتنی کے پاس رک جاتے ہیں اور بید روحوں کی جائے قرار ہے، اوپرے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہاءے اوپرے کوئی چیز نیچے نسیں جاسکتی اور جو چیزیں نیچے ہے اوپر جاتی ہیں بدان كى بھى انتباء ب مينچ سے كوئى چزاس كے اور نسي جائتى اور يمين رحضرت جرائيل عليه السلام كى جائے قيام ب

اس جگہ نی صلی اللہ علیہ وسلم براق ہے اترے اور آپ کے لیے رفرف (سبزرنگ کا تخت)لایا کیا نی صلی اللہ علیہ وسلم ر فرف پیشے اور جرا کیل نے نی سلی اللہ علیہ وسلم کور فرف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سرد کردیا تی صلی اللہ عليه وسلم في معزت جرا كيل ، آع على كلموال كياباك آپ كوان كي وجه انسيت رب معفرت جرا كيل في كما من اس بر قادر شیں ہوں اگر میں ایک قدم بھی جلاتو بل جات کا جم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ب اے محرصلی الله عليه وسلم الله تعالى فيدير آپ كواس ليے كرائى ب ماكد الله تعالى آپ كواجي نشانياں و كھائے ، آپ اس ے عاقل نہ ہوں پھر حضرت جرا کیل نے آپ کوالوداع کمااور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے و فرف آپ کو لے كررواند مواحي كد آب مقام استواءر بني جمل آب في صريف اقلام (اللم طين) كي آوازي اوراقلام الواح مي الله تعالى

کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جاری فرہا تاہے اور طائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور ہر قلم ا یک فرشتہ ہے اللہ تعالی نے فرایا تم جو یکھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نور میں تیزی ہے دو ڑے اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھاوہ بیچے رہ کیاجب آپ نے اپنے ساتھ کسی کونہ ویکھاتو آپ تھراے اور عالم نور پس آپ جران و پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نمیں آرہا تھاکہ آپ کیا کریں اب فرشتہ تھانہ ر فرف تھا آپ کے ہر طرف نور تھا اور آپ عالم وجدين دائين بأئين جموم رب تعواس وقت آب فريداركي اجازت طلب كي اكداب رب حضور خاص من

اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) محریے آپ کارب صلوة

يرحتاب-آب اس آدازے متجب ہوئے اورول میں سوچاکہ کیامیرارب نماز بڑھ رہاہے؟جب آپ کے ول میں تجب بدا موااور آب ابو يكركي آواز عانوس موئوآب راس آيت كي طاوت مولى:

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

داخل مول تب حضرت الويكركي آواز عصاب ايك آواز آئي:

قف يامحمدفان ربك يصلى-

جلدشتم

چرخی مطیاللغہ طبید مسلم کو اس حضرت شرفید مشن وہ اطل ہونے کا اندامالا اور الله تعالیٰ نے آپ یہ وہ تی تازل کرنی تھی اور آپ کی آتھ کے دو جلود کیصافرس کو آپ کے مطابدہ اور کوئی تشییر و کیس ملکا۔ الاحادث والیمان میں ماہد میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ماہدہ اللہ میں میں ماہدہ ساملیوں واراسا اعلان المنی ہی ساماندہ

العاد مين معرت الديريره كى سابق طويل مديث ك آخر شر روايت كرت مين و دارا حياه الرائد العلى يروت ١٨٠١هم.

ملی انتد علیہ دخم کے فرطابہ حرے دیسے نے تکھے فعیلہ دی تھ کوروت تصافین بنایا تھم اسٹانوں کے لیے جوروز مز بنایا محمد مرح خواب خواب کا کہا ہا کہ ساکت ہے بھارہ مرح اوالی اسٹانوں بنایا در تھے کا اس کر اوالی کروا دو گئے پہلے کس کے لیے طابق میں اوالہ وقتی اور اسٹانوں کی جربے کے مجمد اور تھی کا بھی بنایا ہو اسٹانوں کا اسٹانوں کا ا پر بنایا میں ملکے ہو انتہا اسٹانوں کو بھی کہا ہو اساسات کا کمل فور تھی مجل کی تھی ہے ہو اسٹانوں کا بھی ہوا میر پر بنایا میں اسٹانوں کا مستان معرصہ موسی کی بلد اسٹانوں کیا دور تھی تھی میں جدورہ میں ہو ہو ہوں کہ اسٹانوں کا پر بنایا تھی اسٹانوں کا مسالات کی جرائے کہا تھی ہے گئے تھی ہو تھی ہو کہا تھی ہو اسٹانوں کا اسٹانوں کا مسالات کی اسٹانوں کی اسٹانوں کی اسٹانوں کا مسالات کی اسٹانوں کا مسالات کی دور کا مسالات کی مسالات کی اسٹانوں کی دور کا مسالات کی دور کا مسالات کی دور کا مسالات کی مسالات کی دور کا مسالات کی مسالات کی دور کا مسالات کی دور کا مسالات کی دور کا مسالات کی دور کیا کہ مسالات کیا تھی مسالات کی مسالات کی دور کا مسالات کی دور کیا تھی مسالات کی دور کی دور کا مسالات کی دور کی دور کیا تھی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گئی کی دور کیا گئی دور کی دور کی دور کیا تھی کہا تھی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا تھی کی دور کیا تھی کی دور کی دھی کی دور 
مثلل (سورہ فاتحہ)اور سورہ بعرہ کی آبات عرش کے خزانے کے نیچے ہے دی ہیں جو آپ سے پہلے کی ٹی کو نہیں دیں ، پھرنی

ی کمی الله طبیع دس مم ماتوی آمان سے اور مدد الکتی پیچه اور جدار ب افزت آپ کے نزری یو کیا گراوار ترب دادی کی دو آپ سے دو کمانوں کی مقدار میاری موکیا اس سے کی زواد نزدیک ہوگی مجاولات قبلی ہو آپ روقی نازل کر آب اس نے آپ رود وی ملائل کا در آپ کی اصعرب دون اور داست میں پیاس نمازی فرائس کروں ، بچراپ نے اترب مجال سورے موکی مالیا اسلام محد مینچی محرج موکی نے آپ کوروک لیا اور کمانا جمدا آپ کسک رب نے آپ کول

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

لم دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہرروز (دن اور رات میں) پھاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیاہے، حضرت مویٰ نے فرمایا آپ کی است اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ والی جائے اگد آپ کارب آپ کی است سے تخفیف کردے، چرنی صلی الله عليه وسلم حضرت جرائيل كي طرف متوجه موع، محويا اس معالمه مين ان سے مشورہ ليتے تھے، حضرت جرائيل نے كما تھیک ہے اگر آپ پیند کریں تو! آپ پھر حضرت جبار میں پنچ اور آپ نے ای پہلے مقام پر پینچ کرعرض کیا: اے حارے رب ہمارے لیے تخفیف کردے کیونکہ میری امت اتن نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ، تب اللہ تعالی نے دس نمازی کم کردیں ، چرآپ حضرت موی علیه السلام کے پاس پنج حضرت موی نے آپ کو پھردوک لیا، پھر حضرت موی آپ کو پار پار آپ کے رب کے پاس میسج رہے حتی کد پانچ نمازیں رہ محتی ، حضرت موی نے آپ کوپانچ نمازوں پر پھرروک لیااور کمایا محمد اخدا کی تم میں اپنی قوم بنوا سرائیل کااس ہے کم نمازوں میں تجریہ کرچکاہوں ووپانچ ہے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اوران کو ترک کر دیا آپ کی امت کے اجسام ابدان، قلوب، آنگھیں اور کان توان نے زیادہ کرور ہیں، آپ گھرجائے اور اپنے رب ب تخفف کرائے، بی صلی الله علیه وسلم برمار حضرت جرائیل کی طرف متوجه ہوتے تھے ناکہ وہ آپ کومشورہ دیں اور حضرت جرائیل نے اس کو ناپیند نمیں کیااور آپ انچویں بار پر گئے اور عرض کیااے میرے رب! میری امت کے جم ول ، کان اوردن کرورین آپ ہم سے تخفف کردیجے-جبارنے فرمایانیا جرا آپ نے فرمایالیک وسعدیک اللہ تعالی نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی شیں ہوتی، ہر نیکی کادس گناا جرہے، پس یہ لوح محفوظ میں بچاس نمازیں ہیں اور آپ ریائج نمازیں فرض ہیں، آپ حفرت مو کی کی طرف اوٹے حفرت مو کی نے بوجھا آپ نے كياكية آب في الماهار ارب في تخفيف كردى إورهار اليم بريكي كاجردس مناكروا - معزت موى عليه السلام نے فرمایا خدا کی فتم ایس بنوا سرائیل کاس ہے کم نمازوں میں تجریہ کرچکاہوں انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر ریا تھا آپ مجراپ رب کے پاس جائے اوران نمازوں میں بھی کی کرائے ا آپ نے فرمایا ہے موی ا بہ خدا مجھے اپنے رب ے میاآتی ہے! پھرای رات آبوالی آگرمجد حرم میں سوگے اور ضح بیدار ہوئے۔ اسمح البحاري رقم الديث: ١٥٥١٤ امام بيهى روايت كرتين:

آب جھے اس کی عمارت اس کی جیئے اور میاڑے اس کے قرب کے متعلق بتائیے؟ تب اللہ تعالی نے بیت المقدس کو انحا كرآپ كے سامنے ركھ ديا بھرجس طرح بم تم كي چيز كو ركھنے ہيں آپ اس طرح د كيے كربيت المقدس كے متعلق بيان فرمارے تھے، آپ نے ہتایا کہ اس اس طرح اس کی عمارت ہے اور اس کی اس اس طرح بیئت ہے اور وہ پیاڑ کے اس اس طرح قریب ہے اس نے کما آپ نے ج کما چروہ اپنے ساتھیوں کے پاس عمیاد رکما محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دعوے میں سے بيل-(ولاكل النبوة ين عص ٢٩٩-٥١٥)

اس حدیث کوامام ابن جربر طبری نے اپنی تغییر میں روایت کیاہے امام ابن انی حاتم نے بھی اس کوروایت بات اور حافظ ابن کیرنے بھی اس کا مام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

امام يمقى روايت كرتي بن:

اساعيل بن عبدالرحان قرفي بيان كرت بين جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كومعراج كرائي عني اورني صلى الله عليه وسلم في الله و كو قاظر كى علامتول كى خردى توانسون في كماية قافله كب آئ كا؟ آب في فيايابة قافله مده كو آئ گا پھردہ کے دن قریش صبح سے قافلہ کے انتظار میں میٹھے رہے، حتی کہ دن غروب ہونے نگااور قافلہ نہیں آیا تب نبی صلی الله عليه وسلم نے دعائی توون پردھادیا گیاا در سورج کوروک دیا گیا اور سورج کو صرف اس ڈن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ك لي روكاكيا قايا حضرت يوشع بن نون كم لي جب جعد ك دن انهول في جبارين سے جماد كيا تھا اور ان ك فارغ ہونے ے پہلے سورج غروب ہونے لگاتوانسوں نے دعائی کہ سورج کوموخر کردیاجائے کیونگہ جفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرناجائز

ند تفا- (ولا كل النبوة ج عمل ١٩٠٧) علامه زر قاني لكيت بن: بعض روایات میں ہے کہ قافلہ بدھ کے دن نصف النمار کے وقت آگیاتھا یہ روایت اس کے خلاف ہے لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نمیں ہے کیونکہ آپ تین قاطوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہرایک نے اپنے قافلہ

ك متعلق يو چهاتمان من س ايك قافله بده كى دو بركو ألياتها وريه قافله بده كى شام كو يخ ياتفا-(شرح الموابب اللدنية ين عمل ١٣٦٠ مطيوعه دارا نفكر يروت) امام بخاري روايت كرتيب:

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جب قریش نے میری تكذيب كي توهي ميزاب كعبه كرينج كحزاء وكبالله تعالى في ميرب لي بيت المقدى كومنكشف كردياء بحرمين بيت المقدس كود كيد د كيد كرانس ال كي علامات كي خرويتاريا- (معج الحاري رقم الديث: ٥٨٨٥)

عافظاین کشرنگھتے ہیں: المام محمرين اسحاق أي سند كے ساتھ حضرت ام باني رضي الله عنها دوايت كرتے بين كه جس رات رسول الله صلى الله عليه وسلم كومعراج بهوكى اس دات آپ ميرے گھريس سوئ بوئے تھے ، مجراس دات بي نے آپ كودبال موجود ند پلیا، پھرآپ نے معراج کا پوراواقعہ بیان فرملیا ور فرملیا میراارادہ ہے کہ میں قریش کو بتلاؤں کہ میں نے اس رات کیا کیاد یکھا ب میں نے آپ کادامن کیولیادر کمااگر آپ اپی قوم کیاں سے تودہ آپ کانکار کریں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنادا من چیزا کراپی قوم نے پاس تشریف کے گئے، آپنے ان کے پاس جاکران کو واقعہ

نظعم نے کمااے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اگر واقعی تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت معراج کی خبردی، جبیرین بمارے ماس نہ ہوتے "ایک مخص نے کہلاے محداصلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ بمارے او نوں کو دیکھاتھا؟ آپ نے فرمایا: بلی بخدا میں نے دیکھاان کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھااوروہ اس کو ڈھویڈرے تھے اس محض نے کماکیا آپ بنو فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے ان کوفلاں فلاں جگہ دیکھا ان کی سرخ رنگ کی او نٹنی کی ٹانگ نوٹ گئی تھی ان کے پاس بیا لے میں پانی تھاجس کو میں نے لیا اس نے کماا چھاتا کے ان کی او نٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے چرواہے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایش نے اس وقت ان کی گفتی کی طرف توجہ نیس کی تھی توا ی وقت وہ اونٹ اور ان کے حرواہے آپ کے ہاں حاضر کردیئے گئے ؟ آپ نے اونٹوں کو گن لیااور ان کے جروابوں کو جان لیا ، پھر آپ نے قریش سے فرمایاتم نے مجھ سے بنوفلاں کے اونٹول کی تعداداو ران کے جروابوں کی گفتی کے متعلق یو جھاتھا سنوان کے اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور ان کے فلاں فلاں چرواہے ہیں' اور ان میں ابو قحافہ کے بیٹے (حضرت ابو بمر) کے بھی ح واب ہں 'اور مج بیداونٹ وادی شدیں بہنچ جائیں گے 'وولوگ مج وادی شدو کھنے کے لیے بہنچ گئے کہ آیا آپ نے ج فرمايا بيانسيس ؟ سووه اونث آميَّة ان لوكول في اونث والول بي يوجهاكياتهماراكوكي اونث كم بوكياتها انسول في كمابال ا پردو سرے سے یو چھاکیا تساری سرخ او خنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی انہوں نے کہاہی، پھرانہوں نے یو چھاکیا تسارے یاس بالہ تھا؟ حضرت ابو بکرنے کہابخدا ہیں نے وہ پالہ رکھاتھ اس ہے کمی نے پانی پا تھانہ کمی نے اس پانی کو زمین برگرایا تھذا او روہ یانی ختم ہو گیاتھا) حضرت ابو بکرنے کہا ہیں اس کی تصدیق کر تاہوں ، پھرای دن سے حضرت ابو بکر کالقب صدیق ہو گیا۔ ( تغییراین کشر: ۳۳ م ۲۵-۳۹ مطبوعه دارانگر پیروت ۱۹۳۹هه)

امام این آنا حاقہ نے اپنی خور کے ماتھ حورے انس بن الک در کی اللہ و سے دواج کیا ہے ان رواجہ کے آخر پس ہے : گئ کی ملی اللہ طارہ ملم ہے شرک کے سامتے واقد صورت شاہد دوالی حضرے ابو برکہ ہی ہے آخر اسے اپنی آئر السمارے تھی ہے تھی کہ دوائش واسے ایک کے ایس بوائی اللہ کے اس اور کیا ہے اس بوائی اللہ میں آئر اللہ واللہ میں میں اس کی آخر دی کر کا بری اللہ میں تاریخ اللہ کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے

اورای زن سے حضرت اور کم کانام مدیق راگیران کیون میں ۱۸۰۸ میڈورورانگار روز ۱۳۷۱ ہے) الله تعالی کا ارشاد ہے: بیرے موالی کا کوالرمازند قرار دو 100 ہے) ان گول کی اوران کونیما سوار کیل کے کیے اس استان میں انداز اللہ کا کان بیرے موالی کو کارمازند قرار دو 100 ہے) ان گول کی اوالاوٹن کونیمنے توقع کے مالاتھ کئی میں موارکیا ہے شکہ مدینہ

شرگزار بندے تھے0(نیاسرائیل: ۲۰۳) اللہ کے سواکسی اور کووکیل نہ بنانے کامعتی

سے عوان کی اور کوف میں میں بیات علی ہے۔ سورو بی امیرا ٹیل کی جلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بید ذکر فرمایا تھاکہ اس نے سید نامجر معلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی

Madinah Gift Centre

نضيلت عطافرہائی اوراس آیت میں بیبتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موی پر تو رات نازل فرہاکران کو فضیلت عطافرمائي تحى، پحرتورات كے متعلق بد فرمايك بم نے تورات كونى اسرائيل كے ليمبرات دينو الابنايا تعاليمي تورات بي بزامرا كل كوجهالت اور كفرك اند حرول ، فكال أرعلم اوردين حق كى روشني كى طرف لے جانے والى تقى۔

اس کے بعد فرمایا کہ تورات کی ہدایت بید تھی کہ تم میرے سواکسی کو کار سازنہ قرار دو ایعنی تم اپنے محالمات میں اللہ کے سواکسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیراللہ پر اعتاد نہ کربائی تو حیدہ سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغراج کے بعد اس کا

ذكر فرماياس كاحاصل بيب كه بنده كے ليے اس برد كركوئي مرتبداور كوئي معراج نبيں ہے كہ وہ بحرقو حيد ميں اس طرح متقوق ہوجائے کہ وہ اپنے تمام مقاصداور تمام معالمات میں اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی پر توکل نہ کرے اگر وہ زبان ہے کچھ پولے تواللہ تعالی کے متعلق بات کرے 'اگر دہ کچھ سوچے اور غور و گلر کرے تواللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے اور غور و گلر کرے یہ سوجے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنتی عظیم اور کنتی کیئے نعتیں عطاکی ہیں اور اس نے ان نعتوں کی کنتی ناشکری کی

ب، اس کا طاعت کرنے کی بجائے گئے گناہ کیے ، مجرانی تقیم اور کو باہوں پر نادم اور شرمسار ہواور اشک ندامت بهائے ، اگراے کمی چیزی طلب ہوتو صرف اللہ تعالی سے طلب کرے اور اگر کمی چیزے یناد ماگلی ہوتو صرف اللہ سے یاد مانگے ، اورا بی کل اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کے سرد کرے اور جب اللہ کے سوااور کسی یراس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس كى ذات بى اس كامطم نظر موكى تو پيريه معنى صادق آئے گاكه وہ اللہ تعالى كے سواكسي كوا يناوكيل ضيل بنايا۔

علامدالبارك بن محداين الاثيرالجزري المتوفى ٢٠١٥ وكلصة بين: الله تعالى كے اساء ميں سے ايك اسم وكيل بواس كامعنى ہے جو بندوں كے رزق كا كفيل اور ضامن ہے اور ان كى ضروریات کو بورا کرنے والا ہے اور اس کی حقیقت ہیہ ہے کہ جس چزیش اس پر قو کل کیا گیاہے وواس کو مبیا کرنے میں متقل ب-(النهاية ج٥ص ١٩٥ مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٥٢١٨ه)

يد محد مرتفني زبيدي متوني ٥٥ ١٢ه لکھتے ہيں: لغت میں توکل کامنی ہے کسی کام میں اپنے بھڑ کا ظہار کرکے غیر پر اعماد کرنا اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کامعنی ب، برجزين الله تعالى يرامباد كرنااورلوگول كياس جو يكه باس سايوس بونا اورالمتوكل على الله اس كوكهاجا آب

جس کو پیریقین ہو کہ اس کے رزق اوراس کی تمام ضروریات کااللہ تعالیٰ گفیل اور ضامن ہے، سووہ ای کی طرف رجوع کرے اور اس کے غیر راؤ کل شرکرے - ( مَنْ العروس ن ۸ ص ۱۲۰ مطبوعہ داراحیاء التراث العنی بروت) حفرت ابن عباس رضی الله عنمابيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما مصيب زده مخص كى بيد

دعائیں ہیں: اے اللہ! میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں سوتو مجھے بلک جھیکنے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر' اور ميرے تمام كامول كو تھيك كردے تيرے سواكوئى عبادت كامستحق نميں ہے- (سنن ابوداؤدر قم الديث: ٥٩٠٠) حفرت نوح عليه السلام كابهت شكر گزار بونا

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا: بے شک وہ بت شکر گزار بندے تھے۔ ان دونوں آیتوں کا فلاصہ بیہ ہے کہ تم میرے سوائسی کو ویکل نہ بناؤ او دمیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ، کیو نکہ نوح عليه العلوة والسلام بهت شكر كرار بندے تھے اور وہ اس ليے بمت شكر كرتے تھے كيونكه وہ موصد تھے اور ان كوجو فعت بكلي ماتى تی اس کے متعلق ان کو یہ یقین تفاکہ وہ نعت اللہ تعلق نے اپنے ضل و کرم سے عنایت قربائی ہے اور تم سے لوگ نوح

علیہ السلام کی اولاد ہو سوتم بھی ان کی اقتداء کرو 'اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور اس کے سوااور کسی پر توکل نہ کرو 'اور ہر نعت يراس كاشكراداكرو-

400

حفرت نوح عليه السلام كے بهت شكر گزار ہونے كے متعلق حسب ذمل احاديث بن: امام ابوجعفر محدين جرير طرى ائى سند كے ساتھ بدوايت كرتے ہيں:

سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کیڑے پہنتے یا کھاٹا کھاتے توانلہ تعالیٰ کی حرکرتے اس وجہ ہے ان كوعيد شكور فرمايا - (جامع البيان رقم الحديث:١٩٦٣) سعد بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حصرت نوح نے جب بھی کوئی نیا کیڑا پہنایا کوئی کھانا کھایا توانلہ تعالیٰ کی حمد کو اس لیے

الله تعالى في ان كوعيد شكور قرمايا - (جامع البيان رقم الحديث: ٢٢٧٣)

عمران بن سليم بيان كرتے ہيں كه الله تعالى نے حضرت نوح كواس ليے عبد شكور فرماياكه جب وہ كھانا كھاتے توبيد وعا ارتے: تمام تعریفین اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے طعام کھلایا اور آگروہ جاہتاتہ بھے بھو کار کھتا اور جب لباس پیغتے توبیہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے جھے لباس پہنلااور اگروہ چاہتاتو بھے برہنہ رکھتا اور جب جو تی پہننے تو وعا كرتے تمام تعریفیں اللہ عزوجل كے ليے ہیں جس نے جھے جوتی پر الل اور اگر جاہتاتو جھے نظے پر ركھتا، اور قضاء حاجت ارتے تو یہ وعاکرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے بھے ہے یہ تھن والی چزدور کی اور اگروہ چاہتاتواس کو روك ليتا- (جامع البيان رقم الديث: ١٩٩٣)

حضرت عائشہ رضی الله عنما بیان كرتی بي كدني صلى الله عليه وسلم نے قربايا حضرت نوح عليه السلام جب بھي بيت الخلاء ہے فارغ ہوتے تو یہ دعاکرتے، تمام تعریفیں اللہ تعاتی کے لیے ہیں جس نے جھے کھانے کی لذت چکھائی اور اس کی افادیت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کافضلہ جھ سے نکال باہر کیا۔

(أكتاب الشكرلة بن الدنيار قم الحديث: ١٠٤٠ كتاب الخرائل باب الشكر و قم الحديث: ١١٠٢١ تعاف ج٢٠٠ ١١٠٠٠ الله تعالی کاارشاد ب: اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتادیا تفاکہ تم ضرور دوبار زمین بر فساد کرو سے اور تم ضرور بہت ہوی سرکٹی کردے ک سوجب ان میں سے پہلے دیدہ کاونت آیا تو ہم نے تم پر اسپنا ایے بندے مسلط کردیے جو محت جنگہر تھے ا پس وہ شہروں میں خہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور میہ وعدہ بو راہونے والاتھا 🔾 پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان ہر غلبہ ویااور ہم نے مالوں اور میٹوں سے تمہاری مدو کی اور ہم نے تم کو بردا گروہ بنادیا ۞ اور اگر تم نیکی کرد کے توابی جانوں کے لیے بی نیکی کرو کے اور اگرتم برے عمل کرد کے تواس کاویل بھی تم پر ہی ہو گاہ پھرجب دو سرے ویدے کاوقت آیا (تو ہم نے دو سروں

کوتم پر مسلط کردیا) باکدوہ جسیں روسیاہ کردیں اور اس طرح معجد على واعل ہوئے سے اوروہ جس چزر بھی غلبہ پاکس اے جادو برباد کرویں عقریب تهمارارب تم پر رحم فرمائے گااور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیاتو ہم دوباره سزادیں کے اور ہم نے کافروں کے لیے دوز کے قید خانہ بطویا ہے 0(نی اسرائیل: ۸-۸) يموديول كى دوباره سر تشي اوراس كى سزايس ان يردوبار دشمنول كے غلب بربائبل كى شهادت ان آیوں میں اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے متعلق دو پیش کوئیل کی ہیں، پہلی پیش کوئی یہ ہے کہ وہ ضرور زمین پر ا فداد کریں گے اور سر تھی کریں گے پھرانلہ تعلق ان کے اس فساد اور مرکثی کی سزایش ان پر ان کے ایسے و عمن کو مسلط کر دے گاجوان کوؤ حوید کر قتل کردیں مے پھراللہ تعالی ان کی مدد فرمائے گادران کوغلبہ عطافرمائے گا۔ پھرجب انہوں نے دوبارہ

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

484

فساد اور سرکشی کی بقوانلنہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سزادی اور ان کے دشمنوں کوان پر مسلط کر دیا اس کی تصدیق با تبل میں بھی

تفرت داؤد عليه السلام فان كو تنبهه كى: انسول نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیساکہ خد داو ندنے ان کو تھم دیا تھا 0 بلکہ ان قوموں کے سابقہ مل گئے اور ان

ك ي كام كيد م كاوران كي يول كي رستش كرن ملك جوان كر لي يعده بن م 60 بلك انوں في اين من بٹیوں کوشیاطین کے لیے قربان کیا 10 اور معصوموں کا بعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انسوں نے تعان کے بتوں کے لي قريان كرديا اورطك خون سے تاياك مو گيا Oيول وه اپني كامول سے آلوده موسكنے اور اپنے فعلوں سے بو وفائ اس لیے خداوند کا قرابے لوگوں پر بحز کااوراے اپنی میراث ہے نفرت ہوگئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر

دیا ۱۰ وران سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے 10 ان کے دشمنوں نے ان پر قلم کیااوروہ ان کے محکوم ہو گئے 0 اس نے قبار باران کو چھڑایا 0 لیکن ان کامشور و باغیاندی ریا 0 اور وہ اپنید کاری کے باعث بت ہو گئے۔

(زوراباب:١٠١ آيت: ٣٦- ٣٣٠ كاب مقدى مي ١٥٥ مطبوع ١١٠ ور ١٩٩٠) معیای نے فرمایا:

لوگول میں سے ہرایک ووسرے پراور ہرایک اپنے بسایہ برستم کرے گااور یچے بوڑھوں کی اور رونل شریفوں کی گشافی کریں گے 0جب کوئی آدی اپنے باپ کے گھریش اپنے بھائی کلوامن پکڑ کرکے کہ تو یوشاک والاے - آتو بھارا حاکم ہو اس اجرے دلیں پر قابض ہوجا0اس روزوہ بلند آوازے کے گاکہ جھے سے انتظام نمیں ہوگا کیونکہ میرے گھر میں نہ رونی ے نہ کیڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ O کیو تک رو عظم کی بریادی ہوگئی اور بیوداہ کر گیا اس لیے ان کی بول چال اور جال جلن خداد ند کے خلاف میں کداس کی جلالی آ تھوں کو غضب ناک کریں 10ن کے منہ کی صورت ان پر گوای دی ہے وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھیاتے نہیں' ان کی جانوں پر واویلا ہے! کیونکہ وہ آپ اپنے اور پلالاتے یں O راست بازوں کی بایت کمو کہ جھلا ہوگا، کیونگہ وہ اپنے کاموں کے پھل کھائیں گی O شریروں پر واویا اے !کہ ان کو بدى بيش آئے گی كونك وه اين القول كاكيلائس ك (معيادب: ٣٠ آيت: ١٠٠٠ كاب مقدس ص ١٩٢٢، مطبوعة اور ١٩٩٠)

رمیاه نی نے فرمایا: میں بزرگوں کے پاس جاؤں گااوران ہے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اوراپنے خدا کے احکام کوجانتے ہیں لیکن انسوں نے جوابالکل فو ڑۋالااور بندھنوں کے کوے کرڈالے 10س لیے جنگل کاشپر ہران کو بھاڑے گابیابان کا بھیڑیا ان کوہاک کرے گاچیاان کے شرول کی کھات میں بیضارے گا جو کوئی ان میں سے فطے بھاڑاجائے گاکیو کد ان کی سرکشی

بهت ہوئی اوران کی برخمتنگی بڑھ می 0 میں تھے کیوں کرمعاف کردوں؟ تیزے فرزندوں نے جھے کوچھوڑااوران کی قسم کھائی جوخدانسیں ہیں جب میں نے ان کو سرکیاتو انسوں نے ہد کاری کی اور پرے باندھ کرفخیہ خانوں میں اسمنے ہوے 0 وہ پیٹ بھرے تھو ڑوں کی مانند ہو گئے ، ہرا یک صبح کے وقت اپنے پڑوی کی بیوی پر شمنانے لگاO خداوند فرما آ ہے کیا میں ان ہاتوں کے لیے سزانہ دوں گااور کیامیری روح ایسی قوم سے انقام نہ لے گی 0

(يرمياه البيدة آيت ٥٠ - ١٥ كاب مقدى في ١١٥ مطور الهورا ١٩٩١ء)

نيزر مياه نے فرمايا: تبيان القرآن

بحن الذي ١٥

Madinah Gift Centre

اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دورے تھھ پر چڑھالاؤں گاخداوند فرما آہے وہ زبرد ست قوم ہے، و قدیم قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجت O ان کے تر کش کھلی قبرس میں وہ سب بمادر مردیں 🔿 اور دہ تیری فصل کا ناج اور تیری روثی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھاجا ئیں گے، تیرے گائے تیل اور تیری بھیز بمریوں کو چٹ کرجائیں گے، تیرے انگوراور انچیزنگل جائیں گے، تیرے حسین شہوں کو جن ر تیرا محروسے موارے ویران کردیں مے 0 (ریماوباب: ۵ آیت: ۱۵-۱۵ کتب مقدس ص ۱۵، مطبوعان ور ۱۹۹۲) قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے کتاب (بائیل) میں بنی اسرائیل کے متعلق پیش کوئی کی تھی کہ وہ دوبار ز بین بیں فساد اور سر کشی کریں ہے اور اس کی یاداش میں اللہ تعالی وو پار ان کو ان کے دشینوں کے ہاتھوں ذکیل اور رسوا کرے گابیہ پیش کو ئیاں آج تک موجودہ بائیل بیل مختلف انہیاء ٹی اسرائیل کی، زبانوں سے موجود ہیں اور یہ قرآن مجید کی

صداقت پرزبردست دلیل ہاور بدکہ محائف بن اسرائیل کا جوجو حصہ غیر محرف ہے قرآن مجیداس کا صدق ہے۔

يهوديون كانبياء عليهم السلام كوناحق فتل كرنا امام عبد الرحمان بن على بن محرجوزي متوفى ١٩٥٥ و لكيت بن:

بنوا سرائیل نے جو فساد کیا تھا اس میں انہوں نے نہیوں کو بھی قبق کیا تھا ایک قول میہ ہے کہ انہوں نے ان نہیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ انہوں نے حضرت شعباکو تھل کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام كو قتل كرنے كى وجديد تقى كدانسوں نے ان يربيد تنمت لكائى تقى كدانسوں نے حضرت مريم كو حالمہ كيا تعا، حضرت زكريا نے ان سے بھاگ کرایک ور دعت میں پناہ ل ور دعت شق ہو گیااوروہ ور دعت میں واطل ہو گئے ان کے کیڑے کا پلوور دعت ے باہر رہ گیا شیطان نے اس یکو کی طرف بی اسرائیل کی راہنمائی کی انسوں نے آری ہے ؛ رفت کو کاٹ ڈالا اور حضرت شعیاکو قتل کرنے کی وجہ یہ بھی کدووان کو اللہ کا پیام پہنچاتے تھے اور کنابوں سے منع کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ انسوں نے درخت میں بناول تھی اوراس درخت کو آری ہے کاٹ ڈالا کم اتھا اور حضرت زکریا کی طبعی موت ہے وفات ہوئی تھی۔ انسوں نے حصرت بچیٰ بن زکریا کو بھی قتل کر دیا تھا اس کاسب یہ تھاکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یجیٰ علیہ السلام کو دیکھاوہ بت حسین و جمیل تھے اس مذان ہے کماکہ وہ اس کی خواہش پوری کریں انہوں نے انکار کیا چراس نے اپی بٹی ہے سوال کیا کہ وہ اپنے باب ہے کیے کہ وہ حضرت کی کا سرکاٹ کراس کو پٹن کرے 'باد شاہ نے ایسا کر ویا اس سلسلہ میں دو سرا قول ہیہ ہے کہ بنی اسرائیل کلاوشاہ اپنی ہوی کی بٹی پرعاشق ہو کمیلاور حضرت بھی ہے بوجھاکہ آیاوہ اس ہے نکاح کر سکتا ہے حضرت کیجی نے منع کیاہ اس کی مال کوجب پیۃ چلاتواس نے اپنی بٹی کو بناسٹوار کرباد شاہ کے پاس اس وقت جمیحا جب وہ شراب بی رہاتھااور اس سے کماجب پادشاہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی جائے تووہ اٹکار کروے اور کے کہ یہ تب ہو گاجب تم یکی بن زکریا کا سرکات کر مجھے تھال میں رکھ کر پیش کروے اس لڑی نے ایسای کیا بادشاہ نے کہاتم برافسوس ب تم كى اور چيز كاسوال كرلواس نے كمانسيں! ميرا يمي سوال ہے بھراد شاہ كے تھم ہے حضرت بجي كاسر كاٹ كر تھال ميں لاياكيا اس وقت بھی وہ سر کلام کر رہاتھا" بیاڑی تمہارے لیے حلال شیں ہے اپیاڑی تمہارے لیے حلال شیں ہے

گئے پھردہ خون محتذا ہوا ایک قول یہ ہے کہ وہ خون اس دقت تک نمیں رکاحی کہ اس کے قاتل نے کمامیں نے اس کو تق کیا باوراس كوقل كياليا بعروه خون رك كيا- (زادالمير ج٥ص٥-٤ مطبوع كتب اسلاى بيروت ٤٠٠٧هـ)

علاء سرنے کماہے کہ حضرت یجی کاخون مسلسل بہتار ہاورخون جوش مار تار ہاجی کہ ستر بزاری اسرائیل قتل کردیے

تسان القرآن

بحن الذي 10 قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه لكهت بن: يهوديوں كى مركتنى كى وجد سے اللہ تعالى نے بہتى باران پر بلل كے بادشاہ بخت نفر كومسلط كياا ورايك قول بيہ ك جاوت کو مسلط کیااس نے وہاں قتل وغارت گری کابازار گرم کیا بروں کو قتل کیااور بچی کوغلام بنالیا اور بیت المقدس کو ویران کردیا چران کی توب کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت کے ذریعہ الن کو نجات دی انہوں نے دوبارہ سرکشی کی تواللہ تعالی نے اہل فارس کے مجوسیوں کوان پر مسلط کردیا، جب ان کالشکر میدویوں کی قربان گار پہنچاتو انسوں نے دیکھا كدايك جكد خون مسلسل جوش بالل رباب انهول في موديول يو چهايد كيماخون ب ؟ يموديول في كماهماري ايك قرانی قبول میں ہوئی تھی ہداس کاخون ہے امیر لشکرنے کماتم نے جھوٹ بولاہ اور اس نے ستر ہزار بیودیوں کو قتل کردیا اوروہ خون مسلسل بہتارہا امیر لشکرنے کہا اگر تم چکی نسین بتاؤ کے توجی تم میں ہے کسی فخص کو بھی زندہ نسیں چھو ژول گا تبانبوں نے کماکدید کی کافون ہاس نے کمالی دجہ تم تمارارب تم سے انقام لے رہاہے بحراس نے کمانا سے بھی ! میرے اور تمهارے رب نے جان لیا کہ تمهاری وجے تمهاری قوم پر کیسی مصیت آئی ہے اب تم اللہ تعالی کے اذن ہے يرسكون بوجاؤ ورنه تمهاري قوم كاكوتي فروجهي زنده نمين رب گايمرده خون بينے سے رك كيا۔

(تغییرالیغلوی علی مامش الخفای ۲۶ م ۴۰ مطبوعه دار الکتب العلمه برویت سامانین) موجودها كيل يس بجى يدند كورب كديموديون في حضرت يجي عليد السلام كوناحق قتل كرويا تقا-

مرقس كالجيل مي ب: کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یو حناکو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سب اے قد خانہ میں باندہ رکھاتھا کیونکہ ہیرودی نے اس سے بیاہ کرلیا تھا 10 اور یو حنانے اس سے کماتھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تھے روا نسیں ○ پس میردویاس اس سے دعثنی رکھتی اور جاہتی تھی کہ اے قل کرائے تگر نہ ہو سکا0 کیونکہ میردویس بو حنا کو راست بازاور مقدس آدی جان کراس ہے ڈر آاوراہے بچائے رکھتا تھااوراس کی باتیں من کربت جیران ہوجا آتھا تحر سنتا خوشی سے تفا اور موقع کے دن جب بیرو دلیں نے اپنی سائگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرواروں اور مکیل کے رئیسوں کی ضیافت کی Oاور ای ہیروویاس کی بٹی اندر آئی اور ٹاچ کرہیرود س اور اس کے ممانوں کو خوش کیا توباد شاہ نے اس لڑکی ے کماجو چاہے جھے سائل میں تجھے دوں گا0اوراس سے قسم کھائی کہ جو تو بھے سے انتظامی ابنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا0او راس نے ہاہر جاکرا ہے مال سے کماکہ میں کیا تگوں؟اس نے کمانو حناتیشمہ دینے والے کاسر 0 و وقی القور ماد شاہ كياس جلدى سے اندر آئی اوراس سے عرض كی ش جائتی ہوں كہ تو ہو حنامينتمہ دينے والے كاسرايك تحل ميں ابھی مجھے منگوا دے 0 بادشاہ بہت عملین ہوا تھما بی تسموں اور معمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرناچا ہا0 پس بادشاہ نے فی الفور ا یک سیابی کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سرائے -اس نے جاکر قید خانہ میں اس کا سرکانا 🖸 اور ایک تھال میں لا کراڑ کی کو دیا اور لاک فائی ال کودیا ( مجراس کے شاگردی کر آ کے اور اس کی لاش اٹھا کر قبریس رکھی 0

(مرقمي كي انجيل باب ٢٠٠ آيت: ٢٩- ١٤٠ نياهد نامه ص٠٣- ٣٩ متى كي انجيل ، بلب: ١٣٠ آيت: ١٣- ٣٠ نياعد نامه ص١٨) بن اسرائیل کی سرکشی کی وجہ ہے ان بران کے دشمنوں کومسلط کرنا

بن اسرائیل کی دو مرتبہ مرکثی یران کے دشنوں کو دوباران یر غلبہ دیا گیااور دور غمن کون تھے اور انموں نے کس طرح بی اسرائیل کی فکست دی اوران کوملیایت کیاس کے متعلق کتب باریخ اور کتب تغییر میں متعدد روایات بس اس

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

حورالذي 10

449

سلسله مين حافظ ابن كثيرد مشقى متوفى مدى ده يحد جمان پينك كركها بهماس كويش كررب بن: متقتر مین اور متاخرین مضرین کاس میں اختلاف ہے کہ بی اسرائیل کے جن دشمنوں کو ان پر مسلط کیا گیا تھاوہ کون تے وصفرت ابن عباس اور قبادہ سے بدروایت ہے کہ جوان پر پہلے مسلط کیا گیا تھادہ جانوت جزری تھا بھر بعد میں بن اسرا کیل کی جالوت کے خلاف مدد کی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کردیا اس لیے فرایا پھر ہم نے تم کو دوبار دان پر غلبہ دیا اور سعید بن جیرے روایت ہے کہ وہ موصل کاباد شاہ سنجاریب اور اس کالشکر تھا اور ایک اور روایت ہے کہ وہ بلیل کابادشاہ بخت نصر تھا این جریر اور این ابی حاتم نے اس مقام پر بہت مجیب دغریب روایات ذکر کی ہیں جن کے موضوع ہونے میں کوئی شک نمیں ہے ای طرح اس کی تغیر میں بت ی اسرائیلی روایات بھی ہیں جو بلاشہ موضوع ہیں اور زنديقول كى گفرى موئى بين اور ممارے ليے صرف وہ كافى بجوالله تعالى نے بيان كيا ب كرجب بى اسرائيل نے سركشى اور بغاوت کی توانشہ تعالی نے ان بران کے وشن کومسلط کردیا، جس نے ان کے خون بنانے کومیاح کرلیا ان کے گھروں کو تاہ اور بہاد کردیا اور ان کوذلیل اور رسوا کردیا اور انٹر تقائی اپنے بندوں پر ظلم نیس کر ته انہوں نے سرکشی اور فساد کیا حتی کہ عبول اور علاء کو قتل کیا اور امام این جریانی شدے روایت کیا ہے کہ بخت نفرنے شام پر حملہ کیااور بیت المقدس کو تباه اور برباد کردیا اور تی اسرائیل کو قل کیا چرده دهش حمیاه باس سے دیکھاکد ایک جگہ خون اہل رہا ہے اس نے لوگوں سے یو چھاپہ کیاخون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ داداے ای طرح خون اہل ہواد کھ رہے ہیں پھراس نے دہل ستر ہزار يهوديول كو مل كردياميد مشهور روايت ب اور سعيد بن ميب تك اس كى سند ميج بيد، بخت نفر في معزز سردارول اور علاء کو قتل کردیا تھا حتی کہ کوئی ایسا مخص باتی شیس بیاجو تو رات کا صافظ ہواس نے انبیاء علیم السلام کے بیٹوں اور دیگر بکثرت افراد کو گرفتار کرلیانای طرح اورد مگر بهت حادثات پیش آئے جن ک ذکرے طوالت ہوگی۔ (تغیراین کشرج مع وجود مطبوعه وارالفکر بروت ۱۳۱۹ه)

حافظ ابن کشرنے بید ذکر نہیں کیا کہ دو سری بارجب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو مجران پر بمس و مثمن کو مساط کیا گیا امام ا پوجعفر جي ن جرير طبري نے ايک مرفوع حديث روايت كى ہے جس بيل بن اسرائيل كى دونوں بار سركشي اور دونوں باران ردشمنوں کے مسلط ہونے کاذکر کیا ہے۔

امام ابوجعفر محدين جربر طبري متوفى استهدائي مندك ساته روايت كرتي بن: حضرت حذیف بن بمان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب بن اسرائیل نے سر کشی اور تکبر کیااور جمیں کو تمل کیاتو اللہ تعالی نے ان پر فارس کے بادشاہ بخت نصر کو مساملہ کر دیا اور اللہ تعالی نے سات سو سال تك اس كو حكمران ركهاقها وهان يرحمله آور دواحتى كه بيت المقد س من داخل دو كياو ران كامحاهر وكرايا مصرت زكرا علیہ السلام کے خون کی یاداش میں اس نے ستر بڑار افراد کو قتل کردیا، مجر نمیوں کے بیٹوں اور دو سرے لوگوں کو قتل کر دیا، اس نے بیت المقدى كے زيورات لوث ليے اوروہال سے ایك لاكھ سر بڑار سونے كے بينے ہوئے مجھڑوں كو باتل لے كيا يہ مجروہ

قل كردياكيا معترت مذيف في جهانيار ول الله كيابيت المقدس الله تعالى كزديك بت عظيم تفاع فريايان! اس كو سلیمان بن داؤد نے سونے موتول یا قوت اور زمرد سے بھاتھ اس کافرش سونے اور جاندی سے بیٹا گیا تھا اور اس کے ستون سونے کے تع اللہ تعلق نے ان کویہ چزی عطائی تھی اور اس کوبتانے کے لیے جنات کو بالح کرویا تھا وہ یک جھیکنے میں بید ساری چزیں کے آتے تھے اسے تمام سونااور جاندی بخت نعراوٹ کربلل میں لے گیا اس نے ایک سوسال تک ان کو

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

جلدحثم

ا پناغلام بنائے رکھا، مجوس اور مجوس کی اولاوان کوعذاب میں جٹلار کھتے تھے ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے ، مجراللہ تعاتی نے ان پر دحم کیااور فارس کے بادشاہوں میں ہے کورس فام کا بیک بادشاہ تھاجو مومن تھا اللہ تعالی نے اس کے دل میں ذاللكه ده بالى مائده في اسرائيل كوان كى قيد ي چھڑالے چركورس (خورس)ان كى مدد كے ليے آياد ران كو بخت نصر كى غلاي ے آزاد کرایا اوربیت المقدى كے زيورات انسى والى كرديت ، كلرى اسرائل الله تعالى كى اطاعت ير قائم رے ، كي عرصه بعدوه پچر کنابول کی طرف لوث محے مجراللہ تعالی نے ان پرا بطیانوس کو مسلط کردیا اور جولوگ بخت نفر کے ساتھ تھ ان كواب ما تقد طاكراس في بن امرا كل ير حمله كردياحي كه بيت المقدس بين داخل بوكيا وروبال رين والول كوقد كرايا اور بیت المقدس کو جلادیا اور ان سے کمااے بنی اسرائیل آگرتم نے دوبارہ نافرمانی کی قویم تم کو دوبارہ قید کرلیں گے ؛ انسول نے جرافرمانی کی توان کو تیمری بارایک روی باوشاد نے تید کرلیاجس کانام قائس مین اسبادیس تقاداس نے ان ير فنظى اور سمندر کے راستہ سے حملہ کیاان کو فلام بنالیا اور بیت المقدس کے زبورات پھین کیے اور بیت المقدس کو آگ سے جلادیا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يہ بيت المقدى كے زيورات كى سركزشت بويد زيورات سروسوكشتيوں ميں لدے ہوئے نتھے ان کومیدی واپس بیت المقد س میں پنجائے گااور اللہ تعالی بیت المقد س میں بی اولین اور آخرین کو جمع قرمائ كا- (بعد البيان و قرالديث ١٣١٣٠ مطبوعه وارانكريروت ١٥١٨ه) امام عبد الرحمان بن محمدا بن الى حاتم متوفى ٢ ٢ مه الكيمة بن:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمابیان فرماتے میں کہ پہلی بار ان رجالوت مسلط کیا گیا بحران کی توبہ کے بعد اللہ تعالی نے طالوت اور حضرت واو وکی دوے ان کورہائی ولائی۔ (تغییر این انی عاتم رقم الحدیث: ۱۳۹۸) اور دو سری باران پر بخت نصر ہالی بجوی کو مسلط کیا کیا اس نے بھی قتل وغارت کری کاباذار کرم کیااور ان کو بست برا

عذاب يُحمالا - (تغيرابن الى ماتر قرالديث: ١٣٨٣) امام فخرالدين محرين عمروازي متوفي ١٠٧ه لكفت بن:

ان کی سرکشی کی وجہ ہے اللہ تعلق نے پہلی پاران پر خالوت کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاک کر دیا او ران کے ملک کو تباه و برباد کردیا پھران پر رحم فرمایا اور الله عزوجل نے طالوت کو طاقت دی حتی که اس نے جالوت ہے جنگ کی اور حضرت داؤو نے اس کی مدد کی حتی کہ طلات نے جانوے کو قتل کردیا، چردوبارہ بنی اسرائیل نے سرکشی اور ضاد کیا تو اللہ تعالی نے بن ا سرائیل کے دلوں میں مجوین کارعب اور خوف مسلط کر دیا اور مجوسیوں نے ان کو قبل کرڈ الااور ان کے گھروں کو تاہو برباد کر دیا۔ بسرحال اس بات کے جاننے میں کوئی فائدہ شیں ہے اور کوئی غرض علی شیں ہے کہ بنی اسرائیل کوبلاک کرنے والے کون تھے، مقصوفہ صرف بیہ ہے کہ جب بی اسرائیل نے شورش اور فساؤ کیاتو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کوان پر مسلط کردیا اورانسول في ان كوبلاك اور برياد كرديا- (تغيركيرن عص ٢٩٩٠-٣٠٩ مطوعه دارالفكر يروت ١٥٧٥ه)

الله تعالی کارشاد ہے: بےشک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سید ھاادر مستحکم ہے اور جو ا کیان والے نیک کام کرتے میں ان کوشارت ویتاہے کہ ان کے لیے بہت براا جرے 0 اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان شين لا يكان ك ليي جم فروروناك عذاب تيار كرر كهاب (في اسرائل: ١٠) ی امرا کیل کی غلامی کی ذات سے مسلمان عرب پاؤیں

اس ہے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے اپنے مخلص اور مقرب بندوں پر کیے ہوئے انعابات کاؤ کر فریایا تھاکہ ہمارے نی Madinah Gift Centre

سیدنا محد صلی الله علیه وسلم کوالله تعلق نے شرف معراج سے نواز ااور حصرت موی علیه الصادة والسلام پر کتاب نازل فرمائی اوراس کے بعد میہ فرمایا کہ منظروں عافر مانوں اور سرکشوں پرانلہ تعالی نے مختلف مصائب نازل فرمائے اور ان کے , شمنوں کو ان پرمسلط فرماکران کوذلیل وخوار کردیا اوراس میں بیہ تنبیبہ فرمائی کہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہر قتم کی عزت اور کرامت اور دنیااور آ قرت میں سعادت اور سرفرازی کاموجب ہے اور انڈ اور اس کے رسول صلی انڈ علیہ وسلم کی نافرمانی ذات اورخواری کاسب ہے بنی اسرائیل نے دو مرتبہ سر کشی اور نافرمانی کی تووود مرتبہ ذلیل کے گئے پہلی مار مالوت نے ان پر حملہ کر کے ان کو غلام بنالیا اور دو سری بار جو سیول نے ان پر حملہ کرے ان کوا پناغلام بنالیا، مسلمانوں کی تاریج بھی یں ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہےوہ دنیا میں کامیاب و کامران اور سرفراز رہے اور جب وہ اجتماع طور پراللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے نافربانی کرنے گئے انسوں نے تبلیغ اور جماد کو چھوڑ دیا ہندؤوں کی رسومات کو اپنے دین بیل جذب کرلیا تو ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے مسلمانوں کو انگریزوں نے اپناغلام بنالیااوروہ ڈیڑھ موسال تک ان کی غلامی میں جٹلارے اور جس طرح اللہ نے بی اسرائیل کی تو۔ قبول کرے انسیں پر آزادی کی نعت عطافر مائی تھی ای طرح پر صغیرے مسلمانوں کو بھی ایک بار پھرموقع دیااو ران کو آزادی کی نعمت سے نوازااوریا کتان کی شکل میں ان کوالیک آزاد خطہ عطافریایا لیکن ان کی روش پھروی رہی 'سوچو ہیں سال کے بعد الله تعالى نے ان کومتنب کرنے کے لیے آدھی تعت ان سے سلب کرلی میکن اب بھی پاکستان کے مسلمانوں نے ابتہ عی طور پر توبہ میں کی اور پاکستان کے آکٹر ہاشتدوں کی نگافت، تدن اور تہذیب ہوری کے رنگ میں رکلی ہوئی ہے وہ اسا ہی معیشت کے بھائے سوشلزم اور سکولرزم کے دلدادہ ہیں دہ اسلامی لباس کے بھائے بور لی لباس پر فخرکرتے ہیں است کے مطابق زندگی گزارناان کے لیے باعث عار ہے، عورتوں کابروہ میں رہناان کے نزدیک عورتوں کو بیزیں میں جکزنے کے مترادف ہے وہ اسمبلیوں اور محکموں میں مورتوں کو مردوں کے مساوی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مسلمان ان چیزوں کے طاف آواز اٹھاتے ہیں اس کووہ رجعت پنداو رہنیاویر ست کہتے ہیں اب توبیہ طالت ہو گئی ہے کہ دو قوی نظرید کی برسم عام ندمت کی جاتی ہے اور سے کماجارہا ہے کہ دنیا کے تمام نداہب برحق میں اور اسلام کے خلاف جود و سرے نداہب میں ان کو غلط اور باطل کنے والے علاء سوء تھے اور رام چندر کی فضیلت میں اقبال کے یہ اشعار اخبارات میں شائع کرائے جارے میں: ب رام کے وجود یہ بندو سان کو ناز اہل نظر مجتے ی اس کو المام بند اعجاز اس چاغ بدایت کا ب یک دوش زان کر ب زباند می شام بند عوار كا دهني نفا شجاعت مي فرو نفا یا کیزگی مین جوش محبت میں فرو تھا (كليات البال المك وراارام من ١١٨ منك ميل مبل كيشنز المبور ١٩٩٨ سواب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ میرود کی طرح دوبارہ مسلمانوں پر بھی ذلت اور غلامی کے مصائب پلٹ آئیں وہ

الله اس کے رسول اور قرآن کی طرف لوث آئیں۔ اسلام كاسب عيم متحكم دين بونا

دَنْنًا فِيمًا قِلَةَ الزُّونِيمَ حَيِيْفًا. ابراهیم کاوین متحکمے جو برماطل ہے الگ ہے

Madinah Gift Centre

بحن الذي ١٥ اور بی صلی الله علیه وسلم کے دین کے متعلق فرمالیه اقوم ہان هذاالقوان بيهدى للنسى هي اقوم ب شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتاہے جو سب نیادہ سید حااور معتکم ہے) خلاصہ یہ ہے کہ تمام دین قویم اور سید ھے ہیں اور دین اسلام اقوم ہے بینی سب نیادہ سید هاہ اور اس آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ بے ٹیک قرآن اس ملت یا اس شریعت یاس طریقه کی دایت دیتا ہے جواقوم ہے بعنی سے زیادہ قویم اور متحکم ہے۔

اور جولوگ اس شریعت پر عمل کریں گے ان کواملہ تعالیٰ بمت بردا جر عطافرہائے گا- اور جو لوگ آخرت برایمان شیں

اگریداعتراض کیاجائے کہ یہ آیت یمود کے احوال کے بیان میں ہے اور یمود آخرت کا نکار نمیں کرتے تھے ، توان متعلق بيكمناكس طرح مناسب كدجولوك آخرت رائيان ضيل المقان كيلية بمن وردناك عذاب تاركر ركعا باس كاجوابيد بكراكشيمود جسماني ثواب اورعذاب كالكاركرت تفي اوردو مراجوابيد بكريمود كتي تتع: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا إِيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ. بمين دوزخ كي آك صرف ينددن چيوئ كي-

ن جس طرح بھلان کے ملد حصول کی و ماکرتاہے ، اس طرح بران کی دماکرتاہے اورانیا طد ازے 0 اور ہم نے مات اور ون کودونشانیاں بنایا ہے، پھر بھ

ہر انسان کا اعمال نامراس کے ملے من لٹکا دیاہے، اور بہ قیا

بس كووه كلل برايات كل ١ إينا إعال نامر بالعالواك فردى اينا عامير كيف تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

www.madjpah.in تبيان القرآن Madinah Gift Centre

0 آب دیجھے ہمنے کس طرح ان کے بعثول کو بیعن پر

كُنْرُكْرُكُونِ وَالْكُرُ تَفْضُلًا ﴿ لَا ے، اورا فرت کے بہت بڑے درجات ہی اوراس کی تعیلت بھی بہت بڑی ہے والے تماطب ا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ الهَا أَخَرَ فَتَقَعُكُ مَنْ مُومًا تَخْنُ وُلَّهُ

الانترك مافة كى اوركوعيادت كاستن مربناكر ترناكام اور فرمت كيا برابيناره والف الله تعالی کارشاوہ: اورانسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعاکر تاہائی طرح برائی کی دعاکر تاہاور انسان بت طدیازے ٥ (ی اسرائل: ١١)

فصمين ايناوراين الك كفلاف وعاكرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: کہ اس سے مرادیہ ہے کہ انسان غصہ اور غضب میں کہتا ہے: اے اللہ اس رلعت فرمایا اس برغضب فرمااگر اس کی بید دعاجلد قبول کرلی جائے جیساکہ اس کی خیر کی دعاجلد

قبول كرلى جاتى ب تؤوه بلاك موجائ -قادہ نے کمانسان اپنے مال اور اولاد پر احت کر تاہے اور ان کی بلاکت کی دعاکر تاہے ؟ اگر اللہ تعالی ان کی یہ دعاقبول کر ليتاتوه واكبوجاتي

مجلد نے کما بھی انسان ابنی بیوی اور اولاد کے خلاف وعاکر آئے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی کر آئے اور وہ ب مين چاښتاك ميد وعاقبول بو - (جامع البيان جزهام ٢٣٠ مطبوعه دار القكر بيروت ۱۵ اسماه)

اس کی نظیریہ آیت ہے: اوراگرانشه لوگول كوجلد برائي بنجاد يتاجيساكه وه بهلالي بينجنے وَلَوُ بُعَجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ النَّفَقَ میں جلدی کرتے ہیں توان کی دے ان کی طرف ضرور یو ری ہو فجالهم بالغير لفين الشهم چکی ہوتی تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے هُمْ فَنَدُرُ الَّذِينَ لا يَرْجُنُونَ لِقَاءَ تَا فِي

چیں ہونے کی توقع نسیں رکھتے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر انهم يَعْمَهُونَ ٥ (يوني: ١١) ا یک قول یہ ہے کہ بیہ آیت النفر بن الحارث اور اس کے متبعین کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے بید دعا کی تھی:

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ! اگر میں (قرآن) تیری وَرِدُ فَالُوا اللَّهُ مَ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ جانب سے حق ب تو ہم برائی طرف سے بھربرسایا ہم براکوئی عندك فامطر علينا حجارة بن الشماءا اور)وروناك عذاب نازل كر-الَّيْتَ ابِعَدُ ابِ أَلِيبِهِ ٥ (الانفال: ٣٢)

Madinah Gift Centre

انسان كاجلد بازمونا

اس کے بعد فرمایا اور انسان بہت جلد بازے ، لیعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں جلدی کر تاہے۔ ا يك قول يد ب كداس ب مراد حفرت آدم عليه السلام بين المام ابن جريرا في سند كساته روايت كرت بين: معترت سلمان فاری رضی الله عنه بیان کرتے ہی کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے معرت آوم علیہ السلام کا سرید اکیا ووانی خلقت کو د کچے رہے تھے ابھی ان کی ٹاکلیں رو گئیں تھیں جب عصر کاوقت ہوگیاتو انہوں نے کہااے میرے رب رات سے پہلے یہ کام تکمل کردے۔ حصرت عباس رضى الله عنمايان كرتے من جب الله تعالى في حصرت آدم عليه السلام من روح يحوكي تو روح ان ك مركى جانب \_ آكى ان كے يقلے على جلى دوح يختى كى ده كوشت اورخون بناكرياجب روح ان كى باف تك يختى توان کواپنا جم بست اچھالگا انبول نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دہ اٹھ نہ سکے اور یہ اللہ عزوجل کے اس قول کی تغییرے کہ انسان بهت جلد باز ب- (جامع البيان براهام سهم مطبوعه دار الفكر بيردت ١٥١٥هم حصرت انس رضى الله عند في بيان كياكد رسول الله صلى الله عليد وسلم في فرايا جب الله تعالى في آوم عليه السلام كي صورت بناكران كوچھو ۋا اورجب تك جاياچھو ڑے ركھاتو البيس ان كے گر د كھوستار ہااوريہ موچتار ہاكہ يہ كيا چڑے ؟جب اس نے دیکھاکہ یہ کھو کھلے ہیں تواس نے مجھ لیاکہ یہ این کلوق ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ ہے قابو نہیں رکھ سکے گی۔ (ميح مسلم د تمالي شد: ۱۳۱۱) علامه قرطبي نے تکھا ہے كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت سوده كے سروايك قيدى كياده رات كورو رباقه حضرت سودہ نے اس سے بع چھاکہ رو کیوں رہ ہو؟اس نے کہا تھے بت مختی ہے پانہ هاہوا ہے ، حضرت سودہ نے اس کی ری و میلی کردی، جب حضرت موده سوستین توده بھاگ کیا انہوں نے میج بی ملی اللہ علیہ وسلم کوبید واقعہ بتایا، بی صلی اللہ عليه وسلم نے قربال اللہ تمهار عابات كان والے وضح حضرت سودہ اسے اور سمى مصيت كے نازل ہونے كي وقع كررى تغییں، تب نی صلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا: بیں نے انتد تعالیٰ ہے ہیہ سوال کیا تفاکہ میرے اہل ہے جو محض میری دعاء ضرر کا تی نہ ہوتو اس کے حق میں میری دعاء مزر کو دعاء رحت بنادے مکو نکہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح ایشر فضب ناک موتے بس میں بھی غضب تاک ہو آبوں-(منداحد رقم الدیث: ١٣٠٨٠) اورامام مسلم نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے الله المحر صرف بشرب بشركي طرح فضب ناك مو ياب او بيش تحف به عمد كريامون اورتواس عهد كے خلاف نه كرناك میں جس موس کو بھی اذبے دول یا برا کھول یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا تفارہ کردے اور اس کو اس کی اسی عبادت كرد ع جس كي وجد عدوه قيامت كدن تيرا قرب حاصل كرع - ( مي مسلم ر قرالديد ٢٠٠١)

الله تعالی کارشادے: اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا ہے، مجر ہم نے رات کی نشانی مناوی اور دن کی نشانی کوروش بنادیا باکہ تم ایت رب کافضل تلاش کرداورسالول کی گفتی اور حساب کوجان او اور ہم نے ہرچیز کو تفصیل ہے بیان كروا ب٥ ( في امرا كل: ١١)

اس آیت میں بیتایا ہے کہ ہم نے تمهارے لیے رات اور دن کی دو مخلف نشانیان بنائی ہی ورات کی نشانی اند جراے اور دن کی شانی روشن ب رات کو اس لیے بطا ہے اگر تم اس میں آرام کرو اور دن کو اس لیے بطا ہے کہ تم اس کی

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

روشی شراس روز کی خلاش کرد و الله تعلق ہے بیا حضل ہے تعمار ہے بعد در کردیا ہے اور بالا تم راہت اور دون کے
اختاف ہے اپنے کے دون میں میں اور اس کا میں خاتی کا میں اس کا میں کہ بھر کر کے اس کا میں کہ میں کہ اس کا میں کہ اس کہ اس کا میں کہ اس کہ

اہ مہدن جوری ہے ، ن مطابق کو خوط سوطات میں عمریا ہے اور مب الوطون میں تاہم ہا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہرانسان کا اعمال ناسہ اس سے گلے میں لنکاویا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال ناسہ نکائیں گے جس کو دہ کھا ہوا ہے گاگ اینا اعمال ناسہ بڑھ اور آج ہم فودی اینا تام سر کرنے کے لیے کائی ہو

(ین اسرائیل:۱۹۱۳)

قیامت کون اعمال نامدیز حوالے کی دجوہ (۱) اس بی کیل آبے میں اللہ تعالی نے فریل تعالی و ام نے برج کو تعمیل سے بیان کردیا ہے، بھی توجید میوساور

ر ساف او مهده او موفرک جوت کے بیسی ان کا رکی شورت ہوتی ہے وہ تاہم وہا کی قرآن تھیمیں بیان کردیے میں اور دوسر و میں اور چیسی اور ترجیب کی وصاحت کے بھی اما وہ برائے میں اس میں ہے وہ میں ہم نے بیان کردیے ہیں ، اس میں اعلام اور امادی اور میں اس میں اس میں اور دوسائی کی شورت ہوئی ہے اور کیا ہے اس کی بیان کروا ہے امالی ا اعلامی سے محقوم کے کیا میں اس میں اس میں ہوئی ہوئی کی کوئیر کرنے کی گئی ہوئی تھی میں اس کے بیان کروا ہے اس میں قیامت کی وہاں کے جس کے بیان المالی اس میں اس کا کہ اور اس میں کا کہا تو اس کی کیا تھ میں اس کے جس کا میں اس ک

(٣) الله تقائل نے جب تقوق کی طرف ان تئم جیزوں کو پخچاراجوان کے دی اور دینا میں تفویہ ہے والی میں مثل ان کے گران کمب اور کار معائی کے بھی این اور تئی جائی اور دین کی تفاوٹ کے ادالہ اور آرام اور مکون پخیائے کے لیے را سائر چاراچ ان کے اور بھی موارٹ کے کئر کم کر میان اور اس کا تفاصلہ ہے کہ دواللہ تقالی نے تام انکام پر کمال کمریانہ و اعلیٰ سے محافی نے چھاہا ہے کہ اعلیٰ سے محلق نے چھاہا ہے کہ (۳) اللہ تعلق کے جھاہا ہے کہ

بلدششم

علامه راخب اصفهاني متوفى ١٥٠١ هدف كلعاب كه طائر كالطلق عمل رجي كياجا باب خواه و تيك عمل بويابد عمل بو . اور ہم نے برائدان کا اعل الداس کے مح می لاکاویا

طائر(بدھکونی)کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بہ خود)متعدی نسي بو آاورند كوكي عير (بدهكوني اور توست) باورند الواكي كوئي تاثيراب اورند صفراي كوئي خوست ، باور مجذوم ےاس طرح بھا کوجس طرح شیرے بھا گتے ہو۔ (ميح الحادي وقم الحديث ٤٥٠ مي مسلم وقم الحدث ٢٧٢٠ من ابوداؤد وقم الحديث ٢٧١١)

کی چزے بد فال نکل کرلوگ ایے مطلوبہ کاموں سے رک جاتے تھے قرشریعت نے بتایا کی فغ کے حصول یا کی ضررك دوركرنے على ان جزوں كاكوئي و هل نسين ب

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

404

اساعیل بن امید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چزیں انسان کوعاجز نسیں کر سکتیں ، بدفال مرکمانی اور حسد- آپ نے فرماید شکونی ہے تم کویہ چیز تجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرواور بد گمانی ہے حمیس پیہ چز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کمی سے بات نہ کرداور حمدے جمیس یہ چز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نه دُّحوندُ و- (مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٩٥٠ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣٠٠).

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عد بيان كرتے بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المياطيرة (بدشكوني)

شرک ے باور ہم میں ہے ہر مخص بد شکونی میں جلا ہاوراس کی وجہ ہے تو کل جا تارہتا ہے۔ (سنن الترفدي وقم الحديث: ١٩١٣ سنن الإواؤد وقم الحديث: ١٣٩٠ سنن ابن ماجد وقم الحديث: ١٣٥٣٠ منداحد ج اص ١٣٨٩٠

مندابويعتي رقم الديث:٥٠٩٢) صحائف اعمال کو ملے میں لٹکانے کی توجیہ

ہم نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں طائر کا معنی ہے اعمال خواہ نیک ہوں یا بد امام ابو عبیدہ نے بیان کیاہے کہ الله تعالی نے محلوق کو پیدا کیا ہر فخص کے لیے عقل، علم، عمرارزق، سعادت اور شقاوت کی ایک خاص مقدار معین فرمادی اور انسان اس خاص مقدارے تجاوز نہیں کر سک اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تفاکہ انسان اپنے اختیارے نیک کام کرے گایا بہ اوراس کے نتیجہ میں وہ سعید ہوگایا شقی ہوگااورانسان اس مقدارے تجاوز نسیں کر سکتااوروہ مقدارلا محالہ اس پر جسیاں

ہوگی'اورانسان کے مطلع میں طائزا الل نامدیانوشتہ تقدیر) کوافکانے کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن چزوں کو اس کے لیے مقدر کردیا اور اس کے علم میں جن کا ہونالازی ہے وہ انسان کے لیے لازم ہیں اور وہ ان سے منحرف نمیں ہو سکتا جیساکہ مدیث میں ب قیامت تک جو کھے ہونے والا باس کولکھ کر قلم ختک ہوچکا ہے۔ عقل عمرارزق عظی اور فراخی عاری اور صحت ان میں انسان کا کوئی اختیار نمیں ہے یہ محض اللہ کی نقذیرے ہیں اور نیک اعمال اور بداعمال انسان کے اختیار ے ہیں اور ازل میں اللہ تعالی کو علم تفاکہ انسان اپنے افتتیارے کیے عمل کرے گا اس نے ان تمام امور کو لکھ کرانسان کے

ملے میں لاکادیا بعن یہ تمام اموراس کے لیے لازم کردیے۔ حضرت عبدالله بن عروين العاص رضى الله عنماييان كرتے بين كه يس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فرماتے ہوئے شاہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا گھران پر اینانورڈ الاپس جس مخض کووہ نور پہنچ کیاوہ ہدایت یا کیااور جس فخص نے اس نورے خطاکی وہ ممراہ ہو گیا ہی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق قکی کرخٹک

موچاہ۔ یہ صدیث حن ہے۔ المام احمد كى روايت من ب قيامت مك جو كجه بون واللب اس كولكوكر قلم خلك بوچكاب (منداحرر قم الديث: ١٨٥٨ ١٠ مطبوعه عالم الكتب يروت) (منن الترزي رقم الحديث: ٩٦٣٣ ميح اين حبان رقم الحديث: ١١٢٩٠١٤ المستدرك يماص ١٩٣٠ الشريد ص ١٤٥٥

الله تعلل نے گردن میں اعمال نامہ ڈالنے کاذکر فرمایا ہے کیونکہ اگروہ نیک اعمال ہیں تو اس طرح ہیں جیسے زیب و زینت کے لیے میں ہار ڈالاجا آے اور اگر وہ بداعمال میں توجس طرح ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے محلے میں جوتول كالمرياطوق دالاجاتاب

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: اور ہم قیامت كے دن اس كاد عمال عام تكال ليس مح جس كوره كالماموايا كا-

تسان الق آن

المماين جرير لكيت بين كد حسن في اس آيت كو تلاوت كرك كهذالله تعالى فربائ كاذا اين آدم! يمن في تيرب لي تيرامحيفرا عمل كهول دياب اوردو كرم فرشت تيرب لي مقرر كرديدين ايك تيري واسمي جانب اوردوسراتيري

بائس جانب ب، جو فرشته تيري واكي جانب بوه تيري نيكول كى حفاظت كرناب اورجو فرشته تيري بائس جانب وه تيري برائيول كى حفاظت كرياب اب توجو جائ عمل كرمنواه كم خواه زياده حتى كه جب تو مرجائ گاتو تيرا محيفه اعمال ليب ريا جائے گا اوروہ تیری گردن میں ڈال کر تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیاجائے گاختی کہ جب توقیات کے دن قبرے اٹھے گاتو تواس اعمال نامه كو كهلا موايائ كاد وامع البيان رقم الحديث ١١٧١٥١

بنده كاليخ صحائف اعمال كويرهنا الله تعالى في فرمايا بنا عمل نامر يره لو ا آج م فودى ابنا محاب كرف ك لي كانى مو-

الم عبد الرعمن بن على بن محدوزي متوفى ١٩٥٥ لكفتين: حسن نے کمااس اممال نامہ کو ہر هنمس پڑھے گاخواہ دونیاش ای ہویا غیرای ہو اور بیدجو فرمایا ہے کہ دواپنے محاب

كے ليے خود كافى باس كى تغيريس تين قول بين: اس کامعنی ہے محاسب یا شلد ہے یا کافی ہے، بعنی انسان کی طرف اس کا حساب سونے دیا جائے گا باکہ وہ بندوں کے

ورمیان الله کے عدل اور فضل کو جان ملے اور دور بیان لے کہ اس کے خلاف الله تعالى کی جمت قائم ہے اور دواسے اعمال ك مطابق سراكا مستحق ب اورده يرجل لي كداكروه جنت عن داخل بواب توالله عرد جل كے فضل سے داخل بواب ند كدامية عمل كاوجد اوراكروه ووزخ شي داخل بواب وائ كنابول كاوجد --

(دادالميرج٥ ص ٢١ مطبوع كتب اسلاي يروت ٢٠ ١١٥)

الله تعالی کاارشاد ہے: جس نے ہدایت کو اختیار کیاتواس نے اپنے ی فائدے کے لیے ہدایت کو اختیار کیاہے اور جو فض مرای کوافتیار کر باہ تواس کی مرای کا ضرر بھی ای کو ہوگا اور کوئی ہو تھا اٹھانے والاو سرے کابوچھ نسیں اٹھائے گااور ہم اس وقت تک عذاب دینوالے سی ہیں جب تک کہ ہم رسول ند بھیج دیں (نی اس کل: ۵۱)

اولاداورشاكردول كى نيكيول كلال بلياوراساتذه كوطن كاجواز اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: ہم نے ہرانسان کااعمال نامہ اس کے مجلے میں لاکادیا ہے واور اس کامعنی ہ ہے کہ ہر مخص اپنے عمل کے ساتھ مختل ہے اور ای سعنی کوانشہ تعالی نے پہل دو سری طرح تعبیر فریا اکہ جس نے ہدایت کو اختیار کیاتو اس نے اپنے فائدہ می کے لیے ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو مخض محرای کو اختیار کر باہے تواس کی مرای کا ضرر بھی ای کو ہو گایین کمی نیک عمل کاثواب اس نیک عمل کرنے والے ہی کو ہو گااور اس کی نیکی کاثواب کسی دوسرے کو شیں ہو گاسوااس صورت کے کہ اس نے اپنے ٹیک عمل کاٹواب کمی کو پنچایا ہوجیے تجیدل اور ایسال ثواب کی

دو سرى صورتى جيساك قرآن مجيديس ي: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعْيِ ۗ وَأَنَّ اور یہ کہ انسان کو ای عمل کا جر لیے گاجس کی اس نے سَعْيَهُ سُولَ أَيْرَى لَمَّ يُجُولِهُ الْجَزَالَةِ کوشش کی ب ١٥ وريد کداس كے عمل کو عقريب ديكھاجائے کا پراس کے عمل کی ہوری ہوری جزادی جائے گ۔ الأوفى ١٥٥ تم: ٢١-٢٩)

الربياعتراض كياجائ كداولادى نيكول كاجرال باب وطماع اورعلاءى تعيم اور تبلغ عن نيك عمل كرف والول

سبحن الذي ١٥ www.madinah.in كاجران علاء اور مبلغين كوملاب اورج بدل كرنے والے كے فيخ كاجر في كرانے والے كوملاب اور وعااور استغفار اور شفاعت ان لوگوں کواجر ملک اوران کی مغفرت ہوتی ہاوراس میں کی نیکی کا جردو سرے کو پنچاہ اور بداس آیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فریلا ہے کہ کی فخص کی سعی کا جرای کو ملے گائی آیت میں سى اور عمل سے مرادعام بے خواواس فض فے وہ عمل كيابويااس سى اور عمل كاسب فراہم كيابو، مثلاً على بلب اساتذه اور عبغین نے اپنی اولاداور تلانہ واورعام لوگوں کو تیک کام کی تعلیم و تربیت دی اور نیکی کی تلقین کی اس سبب ہے انہوں نے نیک کام کے اس لیے اولاد اور الله و کی تعلیال ال باب اور اساتذہ کی می تعلیال میں اور ان کواجی می تعلیوں کا جرمات ، ای طرح کوئی فخص دو سرے کے لیے تھمی دعا استغفار اور شفاعت کر آئے جب دواس کے ساتھ کوئی نیکی کر آے تو حيقت من اے ابنى ي مكى كاج ال رہا ب اور تج بل كرانے والے كوج كاثراب اس ليدالم كروواس عج كاثر يد

الفائات تويد بحياس مخض كي تك باس طرح بر فض كواني تكى كاجر ملات خواهاس كيد ينكي بالواسط بويا الواسط -انسان اسے افعال میں مجور شیں ہے مخارب نیز یہ آبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور خیس ہے اس کو افتیار دیا جا آہے کہ خواہ وہ نیک مل کرے خواہ برے عمل کرے کیونکہ اللہ تعلق نے فرملیا ہے جس نے بدایت کو اختیار کیاتواں نے اپنے ہی فائدہ کے لیے اختیار کیاہے اور جس نے تمرای کو اختیار کیاتواس کی تمرای کا ضرو مجی ای کو ہو گا جراللہ تعالی نے اس کی ماکید کرتے ہوئے

44-

فرمليا: اوركوني يو جه الحمائ والادو سرے كابو جه نيس اٹھائ گا-اس آيت كي دو تغيرس بس: (۱) کی فخص سے دو سرے مخص کے گناہوں کاحباب نسی لیاجائے گااور دو سرے مخص ہے اس کے گناہوں کا صاب سي لياجات كالمك برفض مرف اع كنابول كابواب دهاو ردمد دارب-(٢) كى فض كودو مرول كرير اعمال كي پيروي نسي كرني چاسيد كيونكداس وجه ان كي نجات نميس ہوگي كريد

برے اعمال اس نے ازخور نمیں کیے بلکہ دو سرول کے برے اعمال کی پیروی کی ہے جیساکہ کافروں نے کماقیا: بَلْ فَالُوْآ إِنَّا وَجِدُنَّا آبَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا اللَّهِ مِلْ مَلْ وَاكْتَ مِن كَ ب عَل مَ اب إداراكوايك عَلَى النَّارِهِم مُهتَدُونَ - (الرَّزْف: ١٩) وین برباادرے شک ہم ان ی کے خانات پر چل کرمدایت الفوالي 0

آیا گھروالوں کے رونے ہے میت کوعذاب ہو تا ہے انہیں؟ اس آیت ہے ام الموشین حفرت عاکشہ رمنی اللہ عنهانے بیہ استدلال کیا تفاکہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے ہے ميت كوعذاب تمين مو مااس كى تفسيل ان حديثون يسب:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر منی الله عندید فرماتے تھے کہ میت بر گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب ہو آ ہے، چرجب حطرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخی کردیا گیاتو حطرت مدیب ان کے پاس روتے وع آے اور کنے گھے اے میرے بعالی اباع میرے صاحب احفرت عمرے کمااے سیب تم بھے بردورے موطالا نک رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايات محروالول كروف عدي كوعذاب وياجا آب-(ميح الواري و قبل عند ١٨٠٠ ميم مسلم و قبال عند ١٤٠٠ من الشائل و قبالدعث ٩٨٣٨ من اين ماجر و قبالحديث ١٤٥٣٠

نیز حفرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنملیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہو مجئے تو میں نے حضرت عمر کا یہ قول

حعرے ماکثر رضی اللہ حداد کا پیدا حضرے احاکثر وشی اللہ حذاتے کہ الحافظہ النائی عمر رد ہم فرائے کا رمول اللہ عملی اللہ طبحہ و عمر اللہ عمری فرائیا کا کھر اوال سے کہ دیسے سے میسے کا خواہد ہوایا آپ کا کھر یہ فرائیا آگا کہ کھر والوں کے دو کا فرک عقد اللہ فرائی کا بالد کہ باور حمارے کے آٹری کا ہے تستہ کائی ہے: وکی کو ڈوارڈ ڈوارڈ کا کھڑی کہ شخص کا حداثی کا سے اندازی جمالے میں اللہ میں کا جو انداز کا الواد عمری ہو تھیں ا

(الانعام: ۱۲۳)(غی اسرائیل: ۱۳

ک ایوان در آبادی شده ۱۸ سی کاسلم آبادی شده ۱۸ سیمه سیمه است استفاده آبادی شده ۱۸ سیمه سیمه ایران باید تر آبادی حصرت ما اکثر درخی الله حد منامان کرتی بین که رسول الله حملی الله علیه معلم یک بدوری کی قرسیک بین سے کزرے جس کے کھوا کے این روزے بیچے آبیے نے آبایی نیز کا پایا بیدا اس پر دورائے بین اورائ کو قبریش نفال بیز درائے۔

ا گارالدی آر قبل میدند ۱۹۸۰ می سفر آنیاد میدند ۱۳۹۰ می این از قبل میدند ۱۹۸۰ مین آندگی و آنیاد میدند ۱۹۸۰ میرد معروب انگر و شق الله مقدال مطلب به آقال بوسب کولی محص کی کی کاملا تا بوجه نیمی اهات کانو کمرو الول ک دو این سید که قبل به گذاری میدند سید به می معافی و این اساس کی استان محمل این این این می از آن کمی می او اگر ک ما هی موت و افزاد اس با انتخاب کرتے کا دارال وجد به کوئی محمل و میس محمل به طعن فیمی کر آخان از این میشود بسیاد مال می تواف کان می این می این کمیانیات است کار طاحه اس کان کان کمی این افزاد این استان کان کمی کمی این ا

اس مستقد سی بھن وو سے فقد املی رائے ہے کہ اگر کئی گھریش مونے والے پر دوایا تاہو ہ آس کھرک کی فرد بر کار دوایا ہے تھ آئی کے در سے اس کا فرائیری عذاب ہوگا تا تھا۔ ہی ادارہ جا الکہ حکورانوں کر جسے پر دوسے سے مع کم کی اور دوسیاس سے خان کو اس سے منع شین کیاتھ اس کے مریف کے بود اس کے دوسے سے اس کی حداث ہو والے ہائے گا

المران جميس به: المائية الله في أسترا الحوال المستحدة و اسابهان والواسخ آب كواوران كروان كوورزخ كل المستحكة تدواً والمرابع المران المستحدة المستحد

ا اصلی ہو صرف الام میں ہے کہ وہ صرف ہیں آپ کو یہ موسلوں تاباط کی اس بر ہے گا۔ اس پر ہے گاہ دار پر ہے کہ وہ اپنے بنا تحت کو لوگا کی یہ سے کامور اس سے جانے تابا کرہ وہ در ہے کامور سے جام اور اس سکانا تھ والی برائ میں می را در اس مسال کا برسے کامور سے اس میں موقع اس سے جارم میں کہ والو وور دور اس کا میں میں ہے۔ حضوے عراق بھی مور میں اللہ مسلمان کے جھرا کہ بھی ہے اس مور اسٹر میں اللہ معلی اسٹر اس میں میں ہے۔

حضرت عرداللہ بن عمرت باللہ تصابیان کرتے ہیں کہ میں سا رسل باللہ معلی اللہ عاد و کم کو یہ رائے ہوئے نا ہے کہ کہم سے ہم تھی مافلہ جا دور جملسے جا کہ کی جون سے مطال سوال کیا ہا ہے تھا ہم تاہد جا ہدارات سے اس کی رجون کے مطال سوال کیا ہائے تھا ہم مواری کم کو محافظہ جا دوران سے اس کی رجون کے مطال سوال کیا ہائے تھا جون ساجہ خوار ہم کے کم گران ہے اوران سے اس کی رجون کے مطال سوال کیا ہائے تھا خوار ہے بنا مال سے کہ کم کا محافظہ جا دوران سے اس کی رجین سے مطال سوال کیا ہائے تھی اسے بالے سے کم کی کا مافظ ہے اور واس سے اس کی رجین کے مطال سوال کیا ہائے تھ تم تھی میں ہے ہم تھی محافظ ہے اور چرکھی سے اس کی رجین محتال سوال کیا جائے تھی سے بر بھی محافظہ ہے اور چرکھی سے اس کی رجین کے مطال سوال کیا ہے۔

جلد عشم

(میج البخاری د قمانی شده ۱۸۳۹ سنن الرّدی د قم الحدیث ۵۰ سامه معنف عبدالرزاق د قم الحدیث ۹۳۹۹ میز در قر الحدیث ۲۳۹۵) جب ہر فضی پر بید لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی گناہوں سے حفاظت کرے تواکر کسی گھرانے میں میت پر ردنے کی رسم ہوتواس کھر کے بڑے پر لازم ہے کہ وہ میت پر ردنے منع کرے درنہ اگر اس پر رویا گیاتواس کو بھی عذاب ہوگا امام تفاری نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نے بیدوسیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس پر رویا جائے تو چردہ عذاب دیے جانے

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پنیخ آن کوعذاب ہونے یانہ ہونے کی تحقیق اس آیت میں بیر فرمایا ہے اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نئیں ہیں جب تک کہ رسول نہ جمیج دیں 0 (ي) امرائيل: ها)

اس آیت سے بد مسئلہ نکلا گیاہے کہ جو لوگ اصحاب فترت ہیں لینی جس زمانہ کے لوگوں کے پاس کوئی رسول نیس آیا عيدال مكسكياس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت يمك كوئي رسول نيس آياته قرآن مجيد من ب: يَّاهُلَ الْكِعْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ

اے الل كتاب ب شك تمهارے إس بمار ارسول أكياب جوتمارے لیے(مارے احکام) بیان فرما آہے اس کے بعد کہ لَكُمُ عَلَيْ فَشُرَةٍ فِينَ الرُّسُلِ. (المائدة: ١٩) رسولوں کی آمدتوں رکی رہی تھی۔

ای طرح وہ لوگ جو بلوغت کا زمانہ پانے ہے پہلے بھین میں فوت ہو گئے تتے اور وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رج بس جمل تك دين كادكام ميس بيني اي تمام لوگول كو صرف دنيا ي بادنيا اور آخرت مي عذاب ميس دياجائ گا یہ ایک معرکة الاراء مسئلہ باس سلمار میں پہلے ہم قرآن مجید کی آیات بیان کریں گے، مجراحادیث بیان کریں گے اور اس كيعدمتكمين كمذاب اوران كنظريات بيان كري كف فول وبالله التوفيق. جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں ہننچ ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اور آپ کارب اس وقت تک بستیوں کو بلاک کرنے والا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرى حَفَى يَبْعَثَ فِي أَيْهَا رَسُولًا يَشُكُواعَلَيْهِمُ أَبْدِياً. نیں ہے جب تک کدان کی کی بوی بہتی میں ایک رسول نہ (التمع : 109

بھیج دے جوان برہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ جب بھی دوزخ میں کوئی گروہ ڈالاجائے گاتواس کے محافظ

كسي مح كياتهار عياس كوئى الله كعذاب عدد راف والا میں آیا تھا؟ Oوہ کس کے کول سیں! بے شک ادارے اس عذاب ے ڈرانے والے آئے تھے ، سوہم نے ان کو جھٹاایا اور ہم نے کمااللہ نے کوئی چیزازل نسیں کی اور تم صرف بت بدی - 97 JE 51/2

نيزالله تعالى فرما آے: كُلَّمَا ٱللَّفِي فِيهَا قَوْعٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا الَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيُرُ ٥ فَالْوُابَلِي فَدُجَاءَ نَا نَذِيْرُ فَكَذَّبُنَا وَقُلُنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ ضَعْجٌ إِنْ آنَتُهُمْ إلَّا فِي صَلْلِ كَيبَرُ ٥ (الملك: ٩-٨)

الله تعالى فرما آب:

اس آیت سے معلوم ہواکہ صرف ان بی اوگوں پر عذاب ہو گاجن کے پاس رسول آئے اور انسوں نے ان کی تکذیب

Madinah Gift Centre

اور کافروں کو گروه ور گروه ووزخ کی طرف بانکا جائے گا، يمال كك كد جبوه اس كياس بنج جائيس كر (يمر)اس ك دروازے کھول دیے جائیں مے اور دوزخ کے تکسان ان ے کس کے کیاتسارےیاں تمبی میں ے رسول نیں آئے تے جوتم پر تمہارے رب کی آبات تااوت کرتے تھے، اور حمیں اس دن کے آنے ہے ڈراتے تھے و کمیں مے کیوں

وَسِينَ اللَّهُ بُنَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ أُمَرّا حَتْ إِذَا جَاءُ وَهَا فُيحَتُ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهُا ٱلَمْ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عَكَيْكُمُ الْبِرِ رَبِّكُمْ وَيُنْدِدُ وُلِكُمْ لِفَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتُ كَلِمَهُ الْعَذَاب عَلَى الْكَيْفِرِيْنَ ٥ (الرمر: ١١)

نسين إنكرمذاب كانتكم كافرون يرثابت بوكيا-ان آیات کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن کو ہم ذاہب علاء کے عمن میں بیان کریں گے۔اب ہم اس سلسلہ میں اطاويث بيان كرربين:

جن لوگول تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق احادیث

امام ابن جریرایی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کادن ہو گااور الله تبارك وتعالى ان تمام روحول كوجع كرے گاجو زمانه فترت (اعتقاع نبوت كازمانه) من مركمة تقداور كم عقل اور بسرے اور کو تلے لوگوں کی مدحوں کو اور ان ہو ڑھے لوگوں کی روحوں کو کہ جب اسلام آیا ان کی برمعانے کی وجہ سے عقل فاسد ہو چکی متنی ، مجراللہ تعالی ان کے پاس ایک فرشتہ بھیے گاجوان سے کے گاکہ تم سب دو زخ میں داخل ہو جاؤ موہ کسیں سے کیوں الريهاس كوكي رسول شيس آيا تقااو رالله كي فتم اكروه اس بين واخل بوجائے تو و دو زخ ان ير فعنذك اور سلامتي والي بو جاتی، محراللہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے گاوران میں ہے جو ان کی اطاعت کرتی جاہے گاووان کی اطاعت کرے گاہ پھر حعرت ابو بريره في كماأكرتم جابوتوبير آيت يرحوا

وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتْنِي نَبْعَثَ رَسُولًا. أورتهم اس وقت تك عذاب وينه والم نيس بس جب (بي امرائيل: ١٥) کسرسولنه بيخورس-

(جامع البيان و قم المدعث: ١٦٤٣ تغيرامام إين الي حامّ و قم المدعث: ١٣١٣ الدر المنظورة ٥٥ و٢٥٥-٢٥٥) المام احمان طبل متوفى اسماعه الى سند كساته روايت كرتے بن:

اسود بن سریع بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: قیامت کے دن جار اسم کے آوی پیش ہوں مے، ایک بهره هخص جو پکھ نہیں سنتا تھا ایک احتی آدمی اور ایک بہت بو ڑھا آدمی اور ایک وہ آدمی جو زمانہ فترت (جس زمانہ میں کوئی رسول میں تھا میں فوت ہو گیا تھا ہمرہ مخص کے گااے میرے رب اسلام جس وقت آیا میں پڑر منیں سنتا تھااور رہا حتی تووہ یہ کیے گا:اے میرے رب جس وقت اسلام آیا تو بچے بھیر اونٹ کی بیٹکنیاں پھینکتے تھے اور بہت ہو ڑھا فخص كي كاا يرب رب! حس وقت اسلام آياتويين كي شين مجمتا تفااور جو مخص زمانه فترت بين فوت بوكيا تفاوه كيه كا: اے میرے رب! میرے یاس جرا کوئی رسول نیس آیاجو جھے سے عمد لیتااور میں اس کی اطاعت کرتا، آپ نے فرمایا اس ذات كى قتم جس كے بقد وقدرت من محركى جان باكريد لوك دو زخ من داخل موجاتے توه ال ر معدد ك اور سلامتى بن جاتى - (منداحه ج سم مه طبح قديم منداحه رقم الحديث: ١٣٣١، مطبوعه عالم الكتب بيروت)

تساز القرآن

www.madinah.in حر الذي ١٥ حضرت معاذين جبل رمنى الله عند بيان كرت بي كم نبي صلى الله عليه وسلم في فرايا قيامت كرون اس الخض كولايا جائے گاجس كى عقل باقص ہو چكى تقى اوراس مخص كولاياجائے گاجو زبانہ فترت مل بلاك ہو چكاتھا اوراس مخص كولاياجائے گاہو بچین میں مرگیا تھاہ جس محض کی عشل ناقعی تھی وہ کے گا:اے میرے رب کاٹن تو بھے صبح عشل عطافرہا آتو میں اپنی عقل ے کامیاب ہوجا آ اور جو فخص زمانہ فترت میں ہلاک ہوچکا تعادہ کے گانات میرے رب ااگر تو میرے پاس اپنا بیغام ميجانوش ترك بيفام رعل كرك كالياب موجاته اورجو هض يجين على مركيا تعاده ك كاناك ميرك رب الأرق عج طویل عمردیتاتو میں اس عمر میں تیک عمل کرے کامیاب ہوجا ته رب سجانہ فرمائے گامیں تم کوایک کام کرنے کا تھم دیتا ہوں کیا تم ميري اطاعت كروك ؟ وه كيس كه نهل جارب رب تيري عزت كي فتم الله سحانه فرمائ كاجاد اووزخ مين واخل بوجادًا! آپ نے فریلا اگر وہ دوز خ یمی داخل ہو جاتے تو وہ ان کو بالکل نقصان نیس پہنچاتی، مجرد زخ کی آگ کے کلزے ان کی طرف اس طرح جبینیں مے جیسے شکاری جانور شکاری طرف جمینتاہے اوروہ یہ گمان کریں مے کہ اللہ نے جس چز کو بھی بیدا کیا ہے ہاس کو بلاک کردے کی سوده واپس آجائیں گے اور کیس کے اے عارے رب! ہم دوزخ میں داخل ہونے کے لے کے قائل کے توے بم مر جمنے کے آگے ہو مے اور بم نے گل کاکداند نے جس جز کو می پدا کیا ہے آگ اس کوہلاک کردے گی اللہ تعلق ان کودوبارہ عم دے گاوہ دوبارہ پہلے کی طرح لوث آئیں مے ارب سجانہ قربائے گامیں تم کو پدا کرنے سے پہلے جانا تھاکہ تم کیا کرد کے میں نے آپ علم کے مطابق تم کو پد اکیاور میرے علم کے مطابق می تسارا نجام مونا ع باران كودوز فى الك بكر ل كى - (تميدت ع ص ٢٥٥ مطوعه داراكتب العليديوت ١٣٠٧ عداللل المستاب ع ع ص ١٢٥٣) حصرت ابو ہر ر ورمنی الله عند بيان كرتے ہيں كه محاب نے عرض كيا يارسول الله اليه بتائيے كه جو محض بيمين ميں فوت ہو کیاوہ آخرے میں کمال ہو گا؟ آپ نے فر لما اللہ بی زیادہ جائے والاے کہ وہ (بوے ہو کر) کیا عمل کرنے والے تھے۔ (صح البحاري وقم الحديث: ١٠٠٠ مح مسلم وقم الحديث: ٩٣٥٥ منذ احر وقم الحديث: ٢٣١٥ مع الم الكتب مسنن اليواؤد وقم الحديث: سى سەموطالىاممالكر قرالىدىد: ١١٥) حصرت ام المومنين عائشہ رضى الله عنمائيان كرتى بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو انسارك ايك يج ك جنازه مل بلاياكيه من في كمايار سول الله الى يج ك ليه معادت جوابيد جنت كي يريون من ايك يرياب الساخ کوئی برائی کی نہ کسی برائی کویلا آپ نے فرملااے عائشہ اس کے علاوہ بھی چھے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے جنت کے لیے پکھ لوگوں کو پیداکیاہے اوران کو بنت کے لیے اس وقت پیداکیاجس وقت دوائے اوں کی پٹتوں میں تھے اور پکھ لوگوں کو دوزخ ك لير اكياد رجى وقت ان لوكول كودوزخ ك ليريد اكياس وقت دوائي بايول كي يتول من تق · ( معيم مسلم رقم الحديث: ٣٢٧٠ سنن الإواؤور قم الحديث: ٣٤٣ مه سنن السلق و قم الحديث: ٢٥٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: Ar حضرت الى بن كعب رضى الله عند بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فربايا جس لؤك كو حضرت خضر عليه السلام نے قتل كيا تقالى ير كفرى مرتقى اوراكروہ زندہ رہتاتواسيندى بلب كو بھى كفراور كمراى بيس جتال كردينا-( معيم مسلم رقم الحديث: ٩٧٧ سنن الوداؤور قم الحديث عديم سنن التسائل رقم الحديث: ١٩٥٢) جن لوگوں تك دين كے احكام نہيں بہنجان كے متعلق فقهاء ما كيد كے نظريات نيزاس آيت من الله تعلل في فيلاع الم الدوت تك عذاب وينواك فيس بين جب تك رسول ند المي وي-اس آےت ہاں چزر استدلال کیا گیاہے کہ جس جزیرہ میں قوحیداور رسالت کے دلا کل نہ بہنچے ہوں ان لوگوں کے تبيان القرآن Madinah Gift Centre

سبحن الذي ١٥ www madinabin 440 لي الله تعلل يرايل لاناضروري سيس بعامد في بن احراكي قرطبي متوني ٢١٨ و لكيت بن: اس آیت میں بدولیل ہے کہ احکام صرف شرع سے جابت ہوتے ہیں اور معزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل میں بید صلاحیت بكدود چيزول كاحسن اور يحمطوم كرسك اور بعض چيزول كومبل اور بعض كوممنوع قراردے سك اور جموري كتے بن كديد دنيا كالتحم ب يعنى الله تعلق كمي قوم كي طرف رسول بيعيج الغيراد راس كودُ راسة بغيراس بعداب نازل نيس فراسة كا اورایک فرقد نے کمارسول کو سیم بغیرونیا میں عذاب نازل فرمائے گااورند آخرے میں عذاب دے کا کو نک قرآن مجد میں نَكَادُ تَمَتَّزُونَ الْعَبْطِ بُكُلَمَا ٱلْفِي فِيهَا مواشدت فضب سے دوزخ اہمی پسٹ جائے گ، جب بھی دوزخ میں کوئی کروہ ڈالا جائے گاتو دوزخ کے تکسیان ان فَوْع سَالَهُمْ خَزَنتُهَا المَ بَايِكُمْ لَذِيْرُه قَالُوْابَانِي قَدْجَاءً تَاتَذِيْرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامًا ے ہے چیں کے کیا تمارے پاس کوئی ڈرانے والانس آیا 0وہ نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ مَنْ فَأَنَّ أَنْ أَنْتُمُ إِلَّا فِي صَلْلِ كَيبُون كيس مح كول شين إمار عياس دران وال آس تف پس ہم نے ان کو جھٹالیا اور کمااللہ نے کوئی چیز نازل سیس کی اور (A-9: WI) تم محض بست بدي مراي بين جالا مو-اس آیت ہے واضح ہو گیاکہ آخرت میں ان بی لوگوں کو عذاب ہو گاجن کے پاس رسول پہنچ گئے تھے سوجس علاقہ يس الله تعالى كي وحيداوررسالت كاپيغام ضي پنجاان پرونياش عذاب نازل جو كااورند آخرت بيس انسي عذاب بينيج كا-این عطید نے کمانظر کا تفاضایہ ہے کہ اللہ تعلق نے صرت آدم علیہ السلام کو تو حدید کے ساتھ بھیجااور حضرت آدم نے تمام عقائد کی اپنے بیٹوں میں تبلیج کمدی اوراللہ تعالی کے وجود اور اس کی توجید پر دلائل قائم کردیے جب کہ فطرت سلیہ ہر النص يربيد واجب كرتى ب كدودانلد يرايمان لا عادراس كى شريعت كى اتباع كرب ، مجر حضرت نوح عليد السلام ف كفار ك غرق ہونے کے بعد اپنی اولادیس ان عقائد اور احکام کی تبلیج کی اور اس آے ت سے معلوم ہو تاہے کہ جن لوگوں تک رسالت كايينام ميس بنهااورده الل الغترات إلى ال كوايمان ندلان يرعذاب ميس موكا-بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میمؤنوں اور بچوں کی طرف رسول بیسے گا تربہ حدیث صبح نہیں ب اور شریعت کابھی می نقاضاب کیونکہ آخرت وار تکلیف نمیں ب اور حضرت ابو بررہ سے روایت بر کہ اللہ تعالی قیامت کے دن الل فترت اور کو گول اور بسرول کی طرف رسول بیسے گااور وہ ان کو دینایس جو جو اب دیے وی جو اب دس ع بد حدیث بھی تھے نئیں ہے اور ایک قوم نے یہ کام کہ جولوگ جزیرول میں رہے ہیں جب وہ اسلام کی خرسٹیں اور اليلن لائي تووه ماضي كے عمل كے مكلت نسين مول كے اور يہ صح ب اور جس مخص تك اسلام كى وعوت نسين ميتي وہ عقلاً عذاب كاستحق نسي ب-(الجامعال كام القران ين مام به به مطوعه دار الفكريروت ١٥٠٥هـ) جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں منتج ان کے متعلق فقهاء احناف کانظریہ علامه سيد محود آلوي حنى متوفى ١٥٠ المد للعية إن: متکلمین اشاعرہ اور فقہاہ شافعیہ کلیہ نظریہ ہے کہ اہل فترت (جن کے زمانہ میں کوئی رسول نمیں تھا) کو مطلقاً عذاب نس دیاجائ گادیاش ند آ ترت ش اورجس احادیث میدوارد ب کد آ ترت می ان کا محان لیاجائ گایان تعالی ک للم كے مطابق آن ش بے جواميان لانے والے ہوں كے ان كوجنت من بينجو باجائے گااور جن كے متعلق اس كوريا علم ہو گا تبيان القرآن Madinah Gift Centre

سبحن الذي ١٥

وه ايمان شيس لا تمي ع ان كودو زخ مين بيني وياجائ كه (بم عنقريب ان احاديث كوبانو الدبيان كرس ك) إن كابواب به ے کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں وہ ان نصوص کے مزاحم نہیں ہو سکتیں جن میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے جیج ے پہلے عذاب نسیں دے گا اور بیر بھی ہو سکتاہے کہ اہل فترت میں سے بعض کوعذاب دیاجائے اور اس کی وجہ کاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی انتد علیہ وسلم کوہی علم ہاوروہ بعض اہل فترت ان آیات کے عموم سے مشتیٰ ہوں'او راشناء ک دلیل بدے کہ قرآن مجدمی ذکرے کہ حضرت خضرطید السلام نے ایک لڑے کو بھین میں قل کردیا تھا کیو نکہ اس نے بوے ہو کر کافر ہونا تھائدی طرح احادیث میں ذکرے کہ زمانہ فترت میں عمروین کی نے جو گفریہ کام کیے تھے ان کی وجہ ہے اس کو دوزخ میں عذاب ہو گااوردہ اپن انتزیال تھینٹ رہاہوگاہ کیونکہ دہ پہلا فض تھاجس نے بیرہ سائیہ وسیلہ اور حام کے نام رکے ان کوبتوں کے لیے مامزد کیااوران کے کھانے کو حرام قرار دیااس سے سیجھ میں آ باہے کہ اصحاب فترت میں سے ان لوگوں کو عذاب نمیں ہو گاجن تک کمی بھی رسول کے احکام نہ پنتے ہوں اور جو طریقہ انبیاء سابقین سے چلا آ رہا ہو اس میں انمول نے تغیراور تبدل ند کیا مواورت پرسی ند کی مو کو تک شرک اورت پرسی ایے گناویں جن کومواف نمیں کیاجائے گا اوران میں کوئی فخص معدور شیں ہے۔

اور جس نظریہ کی طرف قلب اکل ہو آے دو ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدت اور اس کے اولاد ے منزہ ہونے کے لیے کمی شریعت سابقہ کے دار ہونے ہے پہلے بھی انسان کی عقل کانی ہے اور اللہ تعالیٰ کار سولوں کو بهجنااور كماول كونازل فرمنا محض اس كى رحمت بياس في اس ليدر سولوں كو بيجاكد الله تعالى كى عبادات كى اقسام اور مختلف جرائم کی صدود کوانسان محض اپنی عقل ہے نہیں جان سکتا ورنہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی تو حید کو جانے کے لیے انسان کی عقل کانی ہے کیونکہ ریکستان ش یوی ہوئی او نول کی بینگنیاں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں ہے او نول كاكرر مواب توسورج وانداور ستارول ، معمور فضاء آسان اور سمندرون ورياؤل اور چشول والى زين الله تعالی کے وجودر کیوں والت نمیں کرے گی!

قرآن مجد من الله تعالى في خردي كددوزخ كے فرشتے دوز فيوں سے كسير عى: آوَلَهُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْتَنْتِ کیا تمہارے اس رسول روش نشانیاں لے کر نمیں آئے تے ؟وہ کس کے کیوں نیں!

ہم نے خوش خری دیتے ہوئے اور عذاب کی دعمد سناتے ہوے رسول بھیج باک رسولوں کو بھیجے کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے کے عذر پیٹن کرنے کاکوئی موقع نہ رے۔

اور اگر ہم رسولوں کو بنیجے سے پہلے ان کو سمی عذاب سے اللك كروسة تووه ضرور كتے كداے عارب رب! تولي

علري طرف كوئي رسول كيون نعي بيجيا بآكه جم ذيل وحوار مونے سے پہلے تیری آنتوں کی پیروی کر گئے۔

يرالله تعلل في الله رُسُلًا مُسَيِّرِيْنَ وَمُنْيِدِرِيْنَ لِعَلَّا بَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللُّوحُ جُدُّ يُعُدُ الرُّسُلِ.

قَالُو ابَلْني - (الوصن: ٥٠)

نيزالله تعالى ف رسولول كو بينيخ كى حكمت بيان فرمالى:

وَلَوْ اَنَّا آهُلَكُنْهُ وَيعَذَابِ قِنْ كَبُلِهِ لَفَالُوارَيِّنَا لَوُلَا ارْمُسَلَّتُ الْمُنْارِّمُنْ لُافَنَسِّة النيكة مِنْ قَبْلِ آنَ تَدِلُ وَنَحْزَى ٥ ( ١٣٣ )

بحن الذي ١٥

یہ اس لیے کہ آپ کارب بستیوں والوں کو ظلماً بلاک کرنے والانسيس اس حال ميس كدوه (رسولول كي تعليمات ع) ي خر

ذٰلِكَ ٱنْ لَكُمْ يَكُنُ زَّتُكَ مُهُلِكَ الْقُرٰى بطُلُم وَآهُكُهَا غَفِلُونَ ٥ (الانعام: ١٣١)

ا کی تمام آیتوں کا محمل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیج بغیران پر اس دنیا بیں عذاب نازل نہیں فرمائے گاہ لیکن آخرت میں کفار کے لیے عذاب لازم ہے اوران اہل فترت پر بھی عذاب ہو گاجن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطاکیا تھا

اوران کوغور و فکراور استدلال کرنے کی قوت عطاکی تقی جس ہے وہ اس جمان کو دیکھ کراس کے بدا کرنے والے کوجان كتے تھ اضام طور يروه لوگ جن تك رسولوں ميں سے كى ند كى رسول كاپيغام بيني ج كاتفا۔

اوراي كى علاقة كليا جاباب مشكل بجل كوكول تك كى شكى رسول كاپيام ند پنجابو بوسكا بك كمكى زماندیں امریک کے کسی دوروراز جزیر دیا فریقہ کے جنگلات میں کوئی ایس جگہ ہو، کیکن آج کی صفرب ونیا میں جب کہ بوری دنیای چھان بین کرلی تی ہے اور روئے زمین کے ہرگوشہ کے متعلق معلومات اسمنعی کی جاچکی ہیں سمی ایے علاقہ کلیا جاناست

مشکل ہے جمال پر کمی بھی ذریعہ ہے کمی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، پھرائمہ اور فقهاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن لوگوں تک کمی رسول کا پیغام شیں پھٹھا آیا ان کو اللہ تعالی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب مو گایا شیں ، بعض کے زریک ان کو بالکل عذاب شیں ہو گااور اجنس ائمہ کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہو گاجن کے پاس غورو اُکر کرنے کی صلاحیت تھی، باتی رہاتمام متم کی عبادات کو بجالانااور جرائم کاار تکاب نہ کرنااور جرائم کے از تکاب کرنے والے یر صدود جاری کرناسو ظاہر

ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر شیں ہو سکتاسوجن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچاہوان بران امور کے ترک کی وجہ ےمطلقاعذاب سیں ہوگا۔ علامه عيد الحق خير آبادي متوفي ١٨١١ه لكهية بن:

بعض احناف نے یہ کما ہے کہ بعض احکام کاادراک کرنے میں عقل مستقل ہے اس لیے انہوں نے کماکہ ایمان واجب باور تفرح ام بای طرح بروه چز جوالله تعالی کی شان کال ائن نه بوشلا گذب اور جهل وغیروید بھی حرام ب حتی کہ عقل مندیجہ جو ایمان اور تفریش تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لاناواجب ہے اور اس مستلہ میں ان کے اور معزل ک درمیان کوئی فرق تسیں ب اوروہ(احناف)اس نے قائل ہیں کہ جعنی اشیاء کا تھم مقتل ے معلوم ہوجا آب اور شرع بر مو توف شیں ہوتا اور امام ابو صنیفہ رشی اللہ عنہ سے میہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خلاق سے جامل ہواس کاعذر مقبول نسي بي كيونك ووالله ك وجوداوراس كي دات يرولاكل كامشاره كررباب اورحق بدب كدالله تعالى كذات اوراس كى

صفات برایمان لاناتمام عقلاء کے زویک صفت کمال ہے او واللہ تعالی کا تفرکرنا سب کے زویک صفت نقصان ہے انیزایمان کامعنی ب نعت کاشکراد اگر ناادر بیصفت کمل ب اور گفر کرنانعت کا گفرب اوربیصفت نقصان ب اس عقل کے زدیک ایمان حسن ہے اور کفر ہیج ہے لنذا اگر انسان اس کام کو ترک کردے جو عقل کے زدیک حسن ہے تو دہ عذاب کامستحق بوقة خواواس تك الله كانكم نه منيج اوروه معذور شين بوقة البيته به كماجا سكتاب كداس كوعذاب نسين وياجائ كاكيونكمداس كياس بالفعل الله كاعكم نيس بنجه اور عقل براعتاد كلي نيس ب-

الم ابوصيف كفي بريداعتراض موسائ كراكر رسول كي بين اوراس كى دعوت ك بغيرا يمان لا داجب موت

Madinah Gift Centre

اس کاجواب بیہ ہے کہ جب کی انسان پر خورد فکر کیدے گر رجائے تو پھراس کے لیے کوئی عذریاتی نسیں رہتا کیو نک غورد ظری مدت عقل کومتنبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے اور سیدت مختلف ہوتی ہے ، کیو تک لوگوں کی عقلی مختلف ہوتی ہیں۔ امام فخوالاسلام نے اصول بردوی میں بدکھا ہے کہ ہم جو کتے ہیں کہ انسان عقل سے مکاف ہو آ باس كامعنى يب كرجب الله اس كى تجريه عدد قرما آب اوراس كوانجام كادراك كرف كى معلت ال جاتى ب توجروه معذور نسیں رہے گا خواواس کورسول کی دعوت نہ بچی ہو،جیساکہ امام ابوطنینے نے کماہے کہ کم عقل مخض جب پیس سال کی مرکو پینی جائے قواس سے اس کے بل کورو کاشیں جائے گاہ لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی مد شیں مقرری کی - برصل جب انسان پر فورو کار کارت گزرجائے جس مت میں اس کاول متنبہ ہو سکے تو بیدر اس کے حق میں رسول کود و ت کے قائم مقامے۔

ہم نے بیان فداہب کی جو تقریر کی ہے اس پر بید مسئلہ متقرع ہو باہے کہ جوانسان دور در از کے پیاڑوں میں بالغ ہواور اس تک رسول کی دعوت نہ پنجی ہو اور نداس نے ضروریات دین کاعقید ور کھاہوا ور نداد کام شرعیہ پر عمل کیاہو او معتزل اور احناف کی ایک جماعت کے زویک اس کو آخرے می عذاب ہو گاہ کیو نکہ اس کی عقل جن احکام کاادراک کرنے میں متقل تھی اس نے اس کے فاضے پر عمل تیس کیا سے یہ ہے کہ یہ کماجائے کہ معزلداور بعض احناف کے زویک اس کو مطلقاً كفرك اختيار كرنے يرعذ اب و كا خواده و لوغت كى ابتداء يس كفر كو اختيار كرے خواد خور و فكر كيد ي كررنے كي بعد كفركوا عتبيار كرب اي طرح اكروه ايمان شيس لليا يعربهي اس كوعذ اب مو كاخواه وه بلوغت كي ابتداء ميس الله ير ايمان ند لايا مو یا خورو فکر کی مت گزرنے کے بعد ایمان ندلایا ہوا اور اشاعرہ اور جمهور حنفہ کے نزدیک اس کوعذاب نسیں ہوگا کہ یو نکہ تھم شرع سے ابت ہو اے اور مفروض بدے کداس محض کیاس شریعت کی دعوت نسیں پیٹی اس لیے اشام واور جمور حنیہ کے نزدیک اس مخص کے اعمان ندلانے یا مفر کرنے کی وجہ ہے اس کو عذاب نمیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط بدے کہ انسان تک تمام احکام کی وعوت پینی جائی لازم ہے۔ (ش مسلم انبوت س ١٢- ٢٠٠ مطبور کتب اسلام یو کوئد)

(ا) جمهور معتزل اور بعض احتاف كے نزديك رسول كى بعث ند ہو جر بھى انسان پر واجب ب كدوہ الله كى ذات اور صفات برا يمان لائے اور اس كے ساتھ كفرند كرے الكر دہ ايمان شيل لايا و راس نے كفركياتو اس كوعذاب ہوگا۔ (r) المام ابو حنيف ايك روايت بيب كداكراي فنص في الله كي معرفت حاصل ندكي تووه متحق عذاب مو كانواه

اس کوعذاب شہو۔ (m) اشاعرواورجموراحتاف كالدبسير يكرجب مك كى جنس كياس رسول كى وعوت اور شريعت كاپينام نديخ ودائيل لانياسى اور محم كو بجالان كالمكات تنس ب- جمور كالتدلال الساء: ١٩٦٥ الاسراء: ١١٥ وحسب ذيل أيت

تبيان القرآن

444

www.madinah.in سبحن الذي ١٥ وَلَوْ اَنَّا اَهُلَكُنْهُمْ مِعَذَّاتٍ مِّنْ كَبْلِهِ اوراكر بم السير سول كالفي على كالفاسي على لَغَالُوْ ارْبَّنَا لَوْ لا ارْسَلْتَ الْبُنَا رَّسُولُا فَنَيِّعَ الاك كردية توده ضرور كتة اعمار عرب أو ي مارى النيكة مِنْ قَسْلِ أَنْ تَلْذِلَّ وَتَخْرَى - (4: ١٣٣) طرف کوئی رسول کیوں ند بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع كرتي اس عيل كه بم ذيل اوررسوا موجات-الم صافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البراكلي قرطبي متوفى ١٩٣٠ مع لكين بين: بالغ مونے سے پہلے فوت مونے والے بچاں کے متعلق حب ویل اقوال ہیں: (ا) تمام بيخ خواه وه مومنول كريج مول يا كافرول كرجو بلوضت يسل فوت موجاكس وه الله تعالى كى مشيت ير موقف بين وه چاب توان ير وحم قربات او روه چاب توان كوينداب دے اوري سب اس كاعدل ب اوراى كو علم بان - とりしくりのとりとしり (r) اکثر علاء کانہ ہب ہے کہ مسلمانوں کے بیجے جنت میں ہوں گے اور کفار کے بیچے اللہ تعالیٰ کی مثبت پر مو توف (m) تمام بچوں كادنيااور آخرت شيروه علم ہو گاجوان كے آباء كاظم ہو گامومنوں كے نيچا سے آباء كے ايمان كے عظم ے مومن قرارائی کے اور کافروں کے بچائے آباد کے عمرے کافر قراریائی کے سومسلمانوں کے بیجہ منت میں ہوں كاور كافرول كے يجدوز خيں ہوں كے۔ (m) مشركين ك يج الل جنت ك خاوم مول ك-(۵) ان بول كا ترت ين التكن ليامل كا (١) مسلمانول كى اولاد بويا كافرول كى جب وملوفت يمك فوت بوكى توووس جت من بوكى-ان تمام نظريات كم طلين في النام المن الماديث اور آثار التدال كياب-(التمييدج ع ٣٥٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ء نلبالغ اولاد كاللد تعالى كى مشيت يرمو قوف مونا حماد این المبارک اور اسحاق کاند مب بیر ہے کہ مومنوں کے بیچے ہوں یا کافروں کے وہ آ خرے میں اللہ تعالی کی مشیت رموقوفين! صافظ این تجرنے لکھا ہے کہ امام الک کاملی کی قد مب برائے الباری نے سی ۱۲۳۱ س کی دلیل ہے ، حفرت ابو بريه وضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا بريجه اسلام كي فطرت يربيدا و آے پھراس کے مل باب اس کو مودی افسرانی عادیت میں سے تم دیکھتے ہوکہ جانور کابید مج سالم پرداہو آے کیاتم اس يس كونى تعص ديميت به ؟ محابد في كما يارسول الله بينا يم كرجو فن بالغ بون يريل فوت بوجائ ؟ آي فريا الله ى زياده جان والاب كدوه (برع موكر)كياكر فيوال تق (مي ابلاري وقم الحديث: ١٥٠٠ ١٥٠٠ مي مسلم وقم الحديث ٩٩٥٨ من الإواد وقم الحديث ١٥٠ موطا الم الك وقم الحديث: ١٥٥٠متداجر و قوالحديث ٢٢١ عالم الكتب التيدين عن ٢٥٥٠٥٥١ المحم الكيري ١٥٠٠٥٥ حضرت ام الموسين عائشه رضى الله عندانيان كرتى بين كه ني مطح الله عليه وسلم يحرياس انصار كاليك بجدالا كراج تبيان القرآن Madinah Gift Centre

449

www.madinab.in بحن الذي ١٥ نماز برحی جانی تھی، میں نے عرض کیانیار سول اللہ اس بچہ کے لیے سعادت ہو بیہ بنت کی چریوں میں ہے ایک چریا ہے۔ اس نے نہ کوئی براکام کیانداس کے متعلق جان تھا آپ نے فرمایا: اے عائشداس کے علاوہ اور بھی بچھ ہو سکتاہے اللہ تعالی نے جنت کو پر اکیااور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیااور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں مِس تقے اور اللہ تعالی نے دوز خ کوبید اکیااور جس وقت ان کودوزخ کے لیے پید اکیا اس وقت وہ اینے آیاء کی پٹتوں میں تھے۔ (مجع مسلم رقم الحديث: ٣٦٦٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٤٤٣ من انساقي رقم الحديث: ٩٨٣ سنن اين مانيه رقم الحديث: ٨٢ منداحد جهم ۱۹۰۸ التميد جدم ۱۲۹۰ سلمانوں کے بچوں کاجنت میں ہونا بعض امحاب شافی اور این حزم کامسلک بیر ہے کہ مسلمانوں کے بیج بنت میں ہوں گے اور کفار کے بیج اللہ تعالیٰ ی مثیت برموقوف بن- (فقالباری جسس ۲۳۱)ان کی دلیل بدے: حضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں ہے جس کے بھی تین تابالغ بجے فوت ہوجا کیں اللہ تعالی ان بچوں کو اور اس کے والد کو اپنے فضل اور رحمت ہے جنت میں داخل فرمادے گا قامت کے دن ان کولایا جائے گااور ان ہے کہاجائے گاجنت میں داخل ہو جاؤ ، وہ کمیں گے نہیں ، حتی کہ ہمارے آیاء بھی

جنت مين داخل مون ان سے كماجائے كا تم اور تهمارے آباء ميرے فضل اور رحم سے جنت مين داخل موجاؤ-(سنن این ماجد رقم الحدیث: ۴۰۰۵ سند احد ۲۴ ص ۳۶ ۴ التمبید ج ۲ ص ۴۳۵ کنز احمال رقم الحدیث: ۲۵۲۰ افکال لاین عدی ج۵

ص ١٣٦٣ مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ١٨١٧هـ)

معادید بن قرقاب والدے روایت كرتے يوں كرايك فخص أي صلى الله عليه وسلم كياس اپ بين كو لے كرآيا، آپ نے فرمالا کیاتم اس بیجے عبت کرتے ہو؟ اس نے کہایار سول اللہ! آپ سے بھی اللہ اتن محبت رکھے جتنی محبت می س بجے ہے رکھتاہوں! پھروہ پید فوت ہو گیااور ٹی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کو کی دن تک نسیں دیکھا آپ نے اس

ك متعلق بوجهاوه كهال ب محايية كها رسول الله اس كايجه فوت بوكيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس فحف س فربالا کیاتم پریند نسیس کرتے کہ تم جنت کے جس دروازہ ہے بھی داخل ہوناچاہو تمہارا بچہ بھاگناہوا آ کے اور تمہارے لیے وه دروازه کھول دے محلیہ نے کمایار سول اللہ ! آیاب صرف اس کی خصوصت ہے اس بم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا (سنن النسائل رقم الحديث: ١٨٦٩ سند احمدج٥ ص ٩٣٥ المستدرك جام ٣٨٨٠ مصنف ابن الي شيبه ٣٣٥ مهم ٣٥٨٠ مجمع الزوائد

57000 1 Just 520 (17) حطرت براء بن عازب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب ابراهیم رمنی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے جنت میں دود در پالے والی ہے۔

(صح الواري وقم الحديث: ٣٨٣ منداحرج ٢٥ من ٢٠٠٠ المستورك ص ٣٨ ولاكل البوةج ٤٥ ص ٩٨٩ شرح الدرج ١١٥ سا١١٠ عصف ابن الي طيه ج على 24 م. مح الزوائدج في ١٩٩٢ التميد جدي ١٨١٠-١١١٥)

شركين كے بحول كادوزخ بيل دا قل مونا تصرت عائشہ رمنی اللہ عنیابیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیاکہ مسلمانوں کے

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

44.

سبحن الذي ١٥ 441 يح كمل بول مع ؟ آپ نے فرمايا اے مائشر جنت ميں ، پھر ميں نے آپ سے سوال كياكہ مشركين كے بيح قيامت كے دن كىل بول مى؟ آپ نے فرمايادوز خيس، صغرت عائية فرماتى بين ش نے كمايار سول الله انسوں نے اعمال كازماند نسين بايا اوران پر تلم تکیف جاری نسی ہوا؟ آپ نے فریل تمهارارب بی زیادہ جائے والا ہے کہ وہ (بوے ہو کر) کیا عمل کرنے والے تھے! اور اس ذات کی قتم! جس کے تعنہ و قدرت میں میزی جان ہے اگر تم جاہو تو میں حمیس دوزخ میں ان کے روفاور جلائے کی آواز خادوں!

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں اس مدیث کا لیک راوی بیت ہے اس بھے راوی کی مدیث سے استدال نہیں کیاجا آ۔ افرض اگریہ صدیث صحیح ہوتی تووہ اس جیسی دیکر احادیث کی طرح خصوصیت کی محتمل ہے۔

( تميدي ع ملاع مطبوعه وارا لكتب العلم يودت ١٩١٩هـ) حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس مدیث کوامام احم کے حوالے سے لکھا ہے اور بد کما ہے کہ اس کی سند کا ایک راوی ابو عقیل متروک ب- (خ الباری جسم ۱۳۳۹ مطبوعه الاور ۱۲۳۰ه) شركيين كي اولاد كالل جنت كاخادم مونا

نظرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلیا مشر کین کی اولاد اہل جنت کی غادم ہوگی۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٩٩٧ مر جديث حضرت سموين جندب على مودى ب المعجم الاوسط رقم الحديث: ٢٠٧٠ مميد: ج

بدان قيامت بين بحون اور ديكر كاامتحان مونا حضرت ابوسعید مغدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو محض زمانہ فترت میں فوت ہو کیااور کم مقتل اور پیر کے متعلق آپ نے فرمایا جو محض زماند فترت میں فوت ہو کیا تھاوہ قیاست کے دن کے گاند میرے پاس کتاب آئی اور ندرسول آیا مرآب ني آيت راي

وَلَوْ اَنَّا آهُلَكُنْهُمُ بِعَذَابٍ مِينٌ قَبُلِهِ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی اسی عذاب سے بلاک کر لَفَاكُوْارَتِكَ لَوُلْآارُسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولا. دیے تو یقینا یہ کمدافعتے کہ اے عارے پرود کار تونے عارے

اس اینا رسول کیوں نہ جیما ( تاکہ ہم تیری آیتوں کی اتباع التياس عيك كه بمذلل وخوار بوت-)

أبي نيوري آيت يرحى-اورتم مقل کے گاے بیرے رب او فے بیری کال مقل کیوں ندیائی تاک میں خراور شرکو مجتنااور عالغ بید کے گا اے میرے رب!میں نے وعمل کرنے کا ذماند ہی ندیا اسے نے فرمایا مجران کے لیے دو زخ پیش کی جائے گی او ران ہے کما جائے گا اس میں واغل ہو جاؤ ، جو مخص اللہ کے علم ش نیک ہو گااور ایسے عمل کرے گاوہ اس میں واغل ہو جائے گااور جو فینس اللہ سے علم بیں شق ہو گاخواہ وہ عمل کا زمانہ ندیائے وہ اس میں واطل نسیں ہو گا آپ نے فربایا: اللہ عزوجل فرمائے گاتم نے میری نافرمانی کے جواگر میرے وسول تمادے اس آتے و تم ان کی فرمانی کون شرکتے - ( تمید جدم مرد)

444 تمام بحول كاجنت مين واخل موناخواه مسلمان مول يا كافر المام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر میں فہ کورے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم في ايناك خواب كي تعيريان كرت بوع فرلاوه دراز قامت فنص بوباغ بن تقوه معزت ابراهيم عليه العلوة

والسلام بين اورجو بچ آب كرد تهيدوه بچ تهجو فطرت يرفوت و كابعض مسلمانون ن كهايار سول الله امشركين ك اولاديمي ؟ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في قرمايا مشركين كي اولاديمي! (ميح البحاري د قم المحديث: ٢٠٩٧ ميم مسلم د قم المحديث ١٥٠٠ من الترذي د قم المديث: ٩٢٩٣ السن الكبرى المشائل د قم المديث: ١٤٨٨ عند احديده مل ٨٠ المجم الكين ع عن ٢٨٧ الترفيب والتربيب عاص ١٣٨٥ التميد ع عن ٢٦٩٠)

حضرت عائشہ رحنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ حصرت ضریح رضی اللہ عنمانے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد شركين ك متعلق سوال كياتو آب في فرلما: الله عن زياده جائے والا ب كدوه (بوے موكر) كياكرنے والے تق ، جراسلام

ك محكم مون ك بعد من آب عدوال كياتويه آيت نازل مولى: وَلاَ تَوْدُوازِرُوازِرُورُدُرُامُحُورى - (قااسرائل: ١٥) اور کوئی یو تھا تھانے والادو سرے کالو تھ شیں اٹھائے گا۔

آپ فرملا: ده فطرت بریس افرمایا ده جنت می بین-(منداح على الما معم الكيم الكيم على عدد محوالوا كدي ع م استوالتميد جدع المديم) ضاء کے بھابیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جنت میں ہوگا اور

شهيد جنت ي بو گاوريد جنت ي بو گاور جن كوزنده در كوركياكياه وجنت ي بوگا-(سنن ابوداؤدر قم الحديث ٢٥١٤ سند احرج٥ ص ٥٥ معنف ابن شيبرج٥ ص ١٩٣٦ المعيم الكييرج اص ١٩٦٣ التمييد ج٤ ص ١٣٦١

בשולפו בשחשורון حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کی اولاد ہیں ہے

لیلنے کودنے والوں(بچوں) کے متعلق میں نے اپنے رہ ہے سوال کیاکدان کوعذاب نہ دیاجائے قواللہ تعالی نے میری پید دعا قيول فرمالي - (سند او يعلى رقم الديث: ٥٥٥٠ جمع الروائدج يم ١٩١٥ تمييدج ع ص ١٣١٨) غلاصه مبحث

نابالغ بچوں کے متعلق صحیح زہب ہی ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور سی احادیث صحیحہ کانقاضاہے قرآن مجید کی آیات ہے بھی کی ٹاپت ہو تاہے اور جو احادیث اس کے خلاف ہیں وہ اس بائے کی نہیں ہیں اور نہ قرآن مجدے مزاحم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں ' یا اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے متعلق علم نمیں دیا میاتھا۔ اورامحاب فترت

کے متعلق بھی صبح ہی ہے کہ جن لوگوں کی عقل کال تھی اوران کو قوت استدلال دی گئی تھی وہ اس بات کے ملات تھے کہ اس جهان كاكوئي صانع ہے اور وہ صانع واحد ہے اور پاقی متقدات اور احكام شرعیہ کے وہ مكلت نسيں ہیں۔ حافظ ابن کثیردمشقی متوفی محدد فراس آیت (نی اس ائل: ۵۱) کے تحت اصحاب فترت اور اطفال کے متعلق علماء

کے نظریات اور ان کے ولا کل بہت تنصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور حافظ این جرعسقلانی اور علامہ بدر الدین مینی نے بحى اس محث كواختسار كرمائق ذكركيا ب- (فق البارى جسير ١١٨ - ١١٨ مطيور يروت عمرة القارى جريم في ١١٣ - ١١١٠ ورمانظ این عبدالبراکی نے اس محث کوسب نیادہ تفسیل سے بیان کیاہے، تمید نے ک ص عدم ۲۵۵-۱۳۹۰ سند کارج ۸ ص ۸۰۸-۱۳۹۰

Madinah Gift Centre

444

Madinah Gift Centre

اورجم بستيول كوصرف اى وقت بلاك كرت بي جبان كريخوالے ظلم كرنے ير كم مائده ليتے بيں-

ب شك الله كى قوم بن تغير نيس كر آجب تك كدوه قوم فوداعاتدر تغينه كرب-

غلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خواہ مخواہ کی قوم کوعذاب ریناشیں جاہتا جب تک کہ وہ اپنے کر توتوں ہے اپنے آپ کو مذاب کامتحق نمیں کرلتی اوراس آیت میں جو فرمایا ہے اورجب ہم کمی بہتی کوہلاک کرناچاہے ہیں اس کامعنی یہ ہے کہ

ا نتماء کو پنچ جائیں گے اور ان کی سرکشی اور بعثاوت بت بڑھ جائے گی اللہ تعالی ان پرانی ججت یوری کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیج گااوران براہے احکام نازل فرمائے گااور جب وہ ان احکام کی تھلم کھلانا فرمانی کریں تے تو پھراند تعالی ان بر

اور ہم اس وقت تک عذاب دينے والے تيس بس جب (نی اسرائل: ۱۵) ککدرسول نه بیجوین-

آپ کارب کسی بستی کواس وقت تک بلاک نمیں کر آ جب تک که ان کی حمی بوی بستی میں اینار سول نه بھیج دے جو

ان کو ماری آیتی برده کر سائے اور ہم بستیوں کو صرف اكدوقت بلاك كرت بس جبان كريخ والے ظلم يركم

ذَلِكَ أَنْ لَهُ يَكُنُّ زَّنْكُ مُهْلِكَ الْقُولِي ياس ليب كرآب الرب كى بتى دان كرز ك وخدے اس حال يس بلاك نسيس كر باكد وه عافل بول-

اس جواب کی ایک اور تقریرید ہے کہ اللہ تعلق نے یہ خروی ہے کہ اللہ تعلق محق اپنے علم کی وجدے کی کوعذاب

میں دے گاجب تک کہ لوگ ایسے عمل نہ کریں جن کی وجہ سے دعذاب کے مستحق ہوں بغینی جن لوگوں کے متعلق اس علم ہے کہ جب وہ ان کواپیان لانے اور تیک کام کرنے کا تھم دے گاتو والیان نمیں لائمی گے اور تیک کام نہیں کریں گے

جب لوگوں کے سامنے ان کی نافرمانی ظاہر ہوجائے گی تو پھران کوعذاب دے گان لیے فربلیا: اورجب ہم کسی لیستی کوہا ک كرك كاراده كرتي من واس كے بيش يرستوں كواب احكام بينج بين سوده ان احكام كى نافر بالى كرتے ميں بيروه عذاب كے لم کے مستخل ہوجائے ہیں سوہم ان کو جلوی ہاد کردہے ہیں اور اس کاسٹی یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کی نقد پر

احیات ایمان کے ظاف کوئی کام نہ کیاجائے۔ اور فرما آہے: وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْبِي إِلَّا وَآهُلُهَا ظالمة ز٥ (القمعن: ٥٩)

إِنَّ اللَّهُ لَا يُعَيِّرُ مَا يِقَوْقٍ حَشَّى يُعَيّرُوا مَا بِمَانُفُسِيهِمُ . (الريد: ١١)

یعنی الله تعلق نے کمی قوم کوامن اور سلامتی اورخوش حالی اور آزادی کی جو نعت دی۔ بےوہ نعت اس وقت تک اس قوم عدوالي سي ليتاجب تك كدوه معسيت كركا بيزآب كوان نعتول كالمامل فابت سي كروتي -

الله تعلل کوازل میں بیدعلم تھاکہ فلاں بہتی کے لوگ ایمان نمیں الائیں کے اور دواہے مال ودوات کی وجہ سے غرور و تکبر کی آسانى عذاب نازل فرماكران كوفيت وعاود فرماد \_ كا-

وراصل سے آعتان عی آیات کی تغیرے جن میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: وَمَا كُنَّا مُعَدِّيثِ حَثْمِ لَيْعَتْ رَسُولًا. وَمَا كَانَ رَبُّكَةً مُهُلِكَ الْقُرْى حَتْى

بَبْعَثَ فِيَّ أُوْهَا رَسُولًا يَعْلُوا عَلَيْهِمُ الْمِينَا" وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْنِي إِلْوَاهَلُهَا ظُلِمُونَ ٥ (المقص : ٥٩)

ظُلُهِم وَآهَلُها غُفِلُونَ ٥ (الانعام؛ ١٣١) توه محض اسية علم كي وجه سے ان لوكوں كوعذاب نمين دے كابلكدان كوائيان لانے اور نيك كام كرنے كالحكم دے كا اور

جلدعثم

به توجه بان بداخه آنال خداب ال فرده به ... اس جاری که به دون خرجی س طرف این که از این این که اخذ انتقاع هم کسنده وای قوم کوها ب و پیش طدی شین طرف بانگر مسلنده برای این بیش برای بداند خوالی بیشت به دی دونان مرسد کرد بها که و قابل اخذ این این برای

ا ہب اس آنے بیے یہ احتراض ٹیس ہو لکار اصل میں آزائد مثل ان میٹیل ان بیٹیوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا تھا گئن ملا خازل کرنے کابھاز میا کرنے کے لیے اور اس کا تا فی قانعا ہے را کرنے کے لیے ادائد مثل نے اس کہتی کے بیٹر پر ستوں ک پاس اپنے احکام چیچے جاکد وہاں احکام کی تافریل کریں اور اللہ مثاقی اس پیڈا سینٹان فریاستے ا

الله قطل اس سے یک سے کہ وہ اسے بزوان مذاہب اوال کرنے کے کیے امارے ڈاجوزے ''اے اسے بزوان پر طاب افزار کسے کاکیا خورجہ نے جوڈائیسیة بزوان پر مجمل خاچاہ جا ودش طرح الکا دولیاتی فتیس وی بھی آگرت بھی مجمالان فیمنوں سے اواز کا جائیات ہے 'گون وہ اس کریڑے میٹنی آئری اپنی فواہشوں کے بڑے نے امارے آئے ایک الشرف الحق کو مشرک خاجا کا جائے ہے۔

متعمرات ابو برود و منی انشد عند بیان کرت بین که رمول انشد ملی انشد طید و مکمیت فریانشد تعالی نما بی رحت کے موصف کی این است مناطق میں جھے اپنیا کی رکھ کے اور زشان و صند کا کیا ہے حد بازار کیا اور وقت سک اس حد سے فقائل مکار و سرح برزم کمرکن ہے مجاکہ کھو وی استیاری کا میں اور استان کا ایک کھی اس کے برکہ کیے اس کا کیا گاتا ہوئائے۔

( مج تنازی د آبالی شد: ۲۰۰۳ مج مسلم د آبالی شد: ۲۰۵۳ متن افزی و آبالی شد: ۲۰۰۳ مستدا تو د آبالی شد: ۸۳۳ (۱۸۳۸) الله تعالی کاارشاد ب: اود بم نے فوج کے بود متحق بی امتول کی بالاک کردا اور آپ کارپ این برول کے کنابوں

سيان القرآن Madinah Gift Centre

ک جُررتک اور دیکھنے کے لیے کالانب ۵۷ نفا امراکل نا عال بد کاروں کے لیے وعمید اور میکو کاروں کے لیے بشارت اس آبے عن بنایا ہے کہ بہانے جس طریقہ کارکیا ہے کہ رمونوں کو پیچے کیا دی وجب کوئی قرم ہافریانی اور مرکش

ال البحث ما تعالم على المساحة و المساحة الموادية المساحة الموادية و يقد بساحة والمدود بالموادية المرادير كل ال كُنْ بِهِ قِهَا مَن قُومَ كُلِها كَمُروسَةٍ مِن مَن طُمِيةِ الأركان شنة جارية بمن في يكل قومن طلاعاد ورغود فيرم كما منة محكى كل طميقة القيار كما القائدة الله تعالمي في الموادية بالموادية الموادية الموادية على الموادية على

الله تعالى تام معلوات کابات والا ہے اور تام چیزوں کا کیکھو والات میں قبل کے اور ال میں ہے کوئی مال اس کی طل شمیر ہے افذاہ وقام گلوگ کو این کے کتابوں کی موادیے نے قالار ہے اور وہ عمیدہ اور فضول کام کرتے اور کسی پر طلاح ہے باک ہے اور اس کے مطاق میں موری کا کلدا ور خاصے یا کستانوٹ میں تیک میڈوں کے لیے حظیم بطارت ہے کہ ووال کو اس کی کا ابر حطافرات کا اور کا فورن افران افران کی کے متحق و عید ہے اور تربیب ہے کہ اس میں کے کر قول کا

الله تعدالی کا دشونید: بو تختی (امرف) دنیا کالله کا دو دیم اس کو ای دنیا شده به به تنایان در سدویتی بین ا گرام اس کا کالفائد دونر کی لیدید بین می شده در حت مرافقه در حکاران داده طل بود کا کا وروز تختی آخرت کالما یک رد او ادا اس کمه او مارسی (بر فرق مرافش کر سه این اول ای کو خش مظور در حیال کام می سال کمی اس کم سیاسی سر کمی است مطاعه این کما او دارسی (بر فرق می نشید در که به اور آخرت سکه میزید، در وجارت بین اور اس کمی فیداید یک به میزی به سر ۱۵ این می فیران کالفیزی فیران و مهادت کاستی تدیار او ترکیم بین داده دار می استان با در اس کارسی میدید بعد بری به ۱۵ را می کالفید کارسی این در استان کاستی ترین به داده دار می این استان کارسی در بود به داده دار می این استان کارسی به داده دار می این استان کارسی در استان کارسی این استان کارسی در استان کارسی کارسی در استان کارسی کا

مشكل الفاظ كے معانی

العاجلة الى عرادة إلداران المالية وتنى به آمود كيل بالد أن باكن بـ حصلاها. يخواس بالدوا المواجه المدادة المواجه المواجهة المواجة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة

بیش انسان دنیاش استے اعل سے دنیال منتشون الذون اور دنیاش انتذار اور داکست صول کا ارواد کرتے پی سے دل انجاج علیم المعال کی اطاحت کرنے شدیا مار محدوس کرتے ہیں کیو گذان کونے وف ہو ہے ہے کہ اگر اموں نے انجاج میم المعالیم کی اطاحت کی المان کیا مرداری اور چرد حواصف جاتی رسب کی اعد صفحان اس کونیاش سے جینا حصہ انسی رمان جانے وہ ان کو دیسے مطاب اور انجام کار آخر سنگی ان کو جشم شدی والی کررے کا اور وہ وہ سے کہ بورے اور

Madinah Gift Centre

وحتكارے موتے جنم على وافل مول كے-الله تعلق نے فرملاجس کو ہم چاہیں محتاج ایس دے دیتے ہیں اس میں سے جلاے کد دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی متين برايك كافركو شيس ملتين بلك منتخ كفار اور كراواوك بين جو دنيا كي طلب بين وين عندا عواض كرت بين و دوين او رونيا دونوں سے محروم رہے ہیں اس میں مجی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی ذمت کی محل ہے کہ انہوں نے دنیاکی طلب میں دین سے اعراض کیااوروہ دنیاہے بھی محروم رہے۔ نيك اعمال مقبول مونے كاديمان يرموقوف مونا

اس کے بعد فرمایا: اور جو مخص آخرت کاطلب گارہ و اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھر پور کو شش کرے توان ى لوگول كى كوشش مفكور (مقبول ) بوقى-اس آیت میں کوشش کے مقبول ہونے کی تین شرطین بیان فرمائی ہیں:ایمان منیت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا صحح

المان كى شرطاس ليے بكرائيان كے بغركوئى نيك عمل مقبول نيس بوتة قرآن مجدين ب: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرَ ٱوْالْكُنْ وَهُوَ جى فض نے نيك عمل كيے خواہ مرد ہويا عورت ب مُوْوِينَ كَلَنْحُيبَنَّهُ حَبْوةً طَيِبَا وَلَنَجُزِبَنَّهُمُ شرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ أَجْرَهُم بِاحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ٥ زندہ رکھیں مے اور ان کے نیک اعمال کان کو ضرور بھترین اج عطافرائي 20

اس آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ وَفَيُومُنَا لَالَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ لَجَعَلْنَهُ اور ہم (کافروں کی طرف) متوجہ ہوں کے اور انہوں نے هَسَاءُ مُنشه وا- (الفرقان: ٢٣) ائے (زعم میں) جو بھی (نیک) عمل کیے ہم ان کو (فضامیں)

بكرے ہوئے غبار كے زرات باوي كے۔

مَنْ يَرْتَكِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ جولوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اس کفر کی حالت كَافِرُ فَأُولَيْكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُمُ فِي الدُّنْكَ میں مرجائیں تو ان کے (نیک) اعمال دنیااور آخرت میں ضائع وَالْاَخِرَةِ وَاوُلَّنِيكَ أَصُحْبُ النَّارِ فَهُمْ فِيهَا ہوجائیں گے اور وہ لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں بیشہ رہیں خلِدُونَ ٥ (العرو: ١١٥) وَمَنْ تَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَيِطَ عَمَلُهُ.

ادرجس فايمان لاف عاتكاركياس في (نيك) عمل (المائده: ۵) ضالع بو محت جعرت عائشہ رصی الله عنما بیان كرتى ميں كم مي في عرض كية يارسول الله! زمانه جاليت ميں ابن جدعان رشته دارول کے ساتھ نیک سلوک کر باقداد رسکینوں کو کھانا کھا باقلہ کیابہ عمل اس کو آخرت میں نفخ دے کا؟ آپ نے فریابیہ عمل اس کو نفخ نبیس دے گا! کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نبیس کماناے میرے رب! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دينا- (مج مسلم رقم الحديث: ٢١٣)

علامه نووي متوفي اعلاه في الكعاب:

جلدشش

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

احتی میاش در مداف نے فریان بر اعتماع کے کفار کو ان کے بکستا ہے تھے میں او کا ان کا توسیس ان کی تجیری کرنی آج دولیہ میں ہے کا اور دران کے ملائی میں کا میں میں کہ ایسا میں کا ایسا کے استقال کے درائم کے انتہار سے جس کو جس سے زیادہ میں جدا میں ہوگی کی میٹر میں اور اور کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کہ میں کہ میں تیک اعمال کے معیل ہو کے کا جسے مرح واقعہ ہوتا

الله تعلى كامر الكري: وكذا أخورة (الآلية عند الله من تعليص بين كه أن اورا في مرف يرعم وإلياب كرواظام كرمات الله بي (اليدة ٥)

ن (ایند: ۵) اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور ای طرح احادیث میں ہے: حصرت عربی الخطاب و منی اللہ حذیریان کرتے ہیں کہ میں ہے وسول اللہ حلی اللہ علیہ و سلم کو متر رہے فراتے ہوئے

معموت عمری افطاب دستی الله حدید برای زیسته بی استی سر سول الله می الله علید و محم و تسمیریه فرانسد و دسته ساب اقبل کامدار نیات بر سیم بیروشن می کام به دوی خمر مرتب بو گاجس کی این سنه نیست کی بود به بیری حمض شد این چهرت و دیا کی مینت کی بود جرش کود و هامش کرے ایا کئی فود سائی نیسته کی بود جس کود و سامل کرے قاس کی جرب ای

جرحت دیوانی نیت ای بوش کو دوهاشش است ایا کن گورت کی نیت کی بود می کوده سائش کریت توان کی جرحت ای مگرف هموی به وکی شن مل طرف این نیسته کی جود را مجاوز محکومی در آن خدمت به مجاسم در آن اصف شده ۱۳۰۴ من افزور در آنامت شده ۱۳۶۶ من افزوری در آنامت شده ۱۳۶۲ من

اشانی دکرافی ہے۔ اس میں بنایہ در قوائد ہے۔ ۱۳۳۰ سند اور قواف ہے۔ اور قواف ہے۔ حضوت ابو موکی درخی انفر صور بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے ہی مثمی انفر طب و سلم ہے موال کیا: اور کمایا رس ل الفہ اگون مالاکی انفر کی دارائی ہے؟ کید تک بھی ہے ہے کہا تھی خفسہ کی وجہ سے فالی کرنا ہے، اور کرکی خیمی تعصیب

ند اون حال المان الذي ادائل سيخ الإوقد المرتاب عن عن مستوا من المستوان بديت المان فرائب او دول عن مستوا في عام و الكرك كراب ؟ آپ نيخ سموان الرفوايا جو النحق الله كندون كو مهاند كرند كريا كراب إلى كرب والله في داواش لمان مجاهد المان قرائل شده استواعي كل سائر تم المدعد استواد المراق المدعد شده استوان قرائب فرائل ميشود استوان

اه سال قرابل حده ۱۳۰۳ شن این بادر قرابل حده ۱۳۰۷ تا مستار میرس این طور او دی اطور موروز با این سو بی این که رسول انتشاعی انتشاطی انتشاطی شده نمایند. این بیشار میرس می اطور بیشی کان تسایل می ارزی اطراف میکنده می این ده تشدارید دادس می طواند میکید کان و آب سید این بیشی رست ساحیت کوفیت اثراری یک از کامیس ایران میکند ۱۳۰۰ مین این بادر آنها در بیشی میکند این این استار میکن

مع حضرت او بگرورشی الله جند بیوان کرسته بین که روسال الله مثلی الله طبید و مثلی نظریاند بسود و مسلمان ایک دو مرس که ساقد شموارون که ساقد بستار کسته بین تو قالی اور حضول دونون دوزشی بین بین سے کمایا رسول الله ایسے قاتی تر آ مستق سے جمان مشول کا بالصوری 17 بید نے فرایانیہ تی قاتی ہے قاتی کے قلیم برحمان قدا

( کا باوری، قبل شده ۴۰۰ کی سلم د قبل شده ۱۹۸۸ شون به نام در در قبل شده ۱۳۰۰ شون شاری قبل شده ۱۳۰۰ حوست امار مرقومان طر مدون این ارتشاری که یک می افغان شده در هم این این با در بازی فرابود این می باشد و اوران ک پی در کر آسته بین به می محمل نیش می که یک می دودی سری می کار زید دوده از ساح می افغان می دود که در سری خیلی می با می تواندی فرون اماری می می می می از اماری شده می می در این می می در

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

469

(ا) وہ کتے ہیں کد تمام جمان کے خالق اور مالک کارتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدی اس کی اطاعت اورعبادت كرنے كى جرأت كرے و بكد مارى او في حيث كافتانسان بے كد ہم ان كى عبادت كري جواللہ كے مقرب بندے ہیں، مثلاً ہمیں جاہیے کہ ہم ستاروں کی یافر شتوں کی عبادت کریں مسووہ اس وجہ سے ستاروں اور فرشتوں کی عبادت كرتي إوربيباطل طريقه --(٢) دو مرى وجديد ب كدوه كتي ين كريم ف انبياء اور اولياء كي صور تول كي جمت بنا لي بي رجع عيما يول ك كيتولك فرقے نے حضرت عيلي عليه السلام اور حضرت مريم كي صورتوں كے بت بنا ليے بين اوروہ ان كي عبادت كرتے ہیں اور ہندووں نے رام اور کرشن کی صور تول کے بت بنا لیے ہیں اور وہ ان کی عبادت کرتے ہیں)اور وہ کتے ہیں کہ ان کی عبادت كرنے سے مارى مواديد ب كر انجياء اور اولياء اللہ تعالى سے مارى شفاعت كريں مح اوريد بحى باطل طريقد ب ای طرح بعض بندوجو کی نفس کٹی کرتے ہیں اور بعض میسائی رمبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یہ سب باطل طریقے ہیں ان سے الله تعالى كالقرب حاصل تسيى بوية الله كالقرب حاصل كرنے كامستحن طريقة بيہ بحكه قرآن عظيم وسول الله صلى الله عليه اورائمنہ جمتدین کیدایات کے مطابق اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ اور وسلم كى سنت مباركه اجماع پیش آمده مصائب اور مشکلات می الله تعالی سے دعاکی جائے اور اس پر بھروسہ کیاجائے اور دعاش ہی صلی الله علیہ وسلم، محلب كرام، آل اطمار اور مقبولان بار كاه كلوسيله ويش كياجات-نیک اعمال کے مفکور ہونے یااللہ تعالی کے شکر کرنے کی توجیہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرملا ہے تو ان بی لوگوں کی کوشش مشکور ہوگی۔ اس کامعنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کاشکراداکرے گانس پریدا حتراض ہے کہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ اس کاشکراداکیاجائے نہ یہ کہ وہ شکراداکرے، اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے شکر کرنے کامٹن یہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کی تعریف و محسین فرمائے گا ان ک حوصلہ افزائی فربائے گاوران کے نیک کلموں کی ان کوا چھی جزادے گا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ شکر تین چزوں کے جموعے کانام ہے ، کسی مخص کے متعلق بیداعقاد رکھناکہ وہ نیک عمل كرناب اور زبان سے اس كى تعریف اور تحسین كرنا اورايے كام كرناجس سے بيا يط كديد فحض شكر كرنے والے ك زدیک مرم اور معظم ہے اور اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ تنیوں کام کر آہے ، کیونکہ اللہ تعالی کوعلم ہے کہ بيبنده نيك كام كرنے والاب اور اللہ تعالی اپنے كلام سے ان كى مدح فرما آب اور اللہ تعالی ان سے ساتھ ايسام عالمہ كرتا ہے جس سے فاہر ہو الم کر وہ اللہ تعلق کے زویک منظم اور عرم ہیں اور پی شکر کامفوم ہے اور جن آیات اور احادیث میں آ باہے کہ فلال عمل اللہ تعالی کے خود یک ملکور ہاس کی بی توجیہ ہے۔ امری غیر سے سرطی آ آ فرق کی حکمتیں

الله تعالى فرايا آب ديكيي كربم في كس طرح ان كے بعضوں كو بعض پر فضيات دى ب اور آخرت كربت برے درجات ہیں- اس کامعنی بیا ہے کہ آپ و میکھیے کس طرح اعاری عطادین اور دنیار محیط ہے، ہم ایک مومن تک اپنی نعتیں بنچاتے ہیں اور دو سرے مومن پر دنیا تک کر دیتے ہیں' ای طرح ہم ایک کافر پرائی نعتیں کھول دیتے ہیں اور دو سرے کافریرائی نعتیں بند کردیتے ہیں اس کی حکت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما آہے: 

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

اميروغريب كے طبقاتی فرق كی

التحيوة الدُّنْهَا وَرَفَعْنَا بَعُظَ هُمُ فَوْقَ بَعُيْنِ كياب اوران يس سے بعضول كوبعض ير درجات كى بلندى دى دَرَجْتِ لِيَتَجِدَ بَعُضُهُمْ بَعُضًا سُجُرِيًّا. ے تاکہ بعض دو سرول کوائٹا تحت اور آلع فرمان مناسکیں۔

يعى مال ودولت مجاد ومنصب أورعش وقهم من بم في اس ليه يد فرق ركهاب تاكد زياده مال وال كم مال والع كواور بلند منصب والأثم منصب والمسلح كواور زياده عقل والأثم عقل والمسلح كوابنا المحت بناسحكه اورزياده ملذار تنك وستول سے كام لے سے اللہ تعالیٰ کا ای حکمت بلف سے کا کات کافقام جل رہاہے اگر سبرابر و تے تو کوئی کمی کاکام کرنے کے تیار نہ ہو تا بلد محوں کے بنانے کے لیے مزدور ضروری ہیں ای طرح سراکس ول اور کار خان کے بقیر شیل بن سے ، جو تی کی مرمت كرنے والے ،جوتى بنانے والے ،جوتى فروفت كرنے والے ، اى طرح كرتے بنانے والے ، كرتے سے والے اور كيرت وطوق والے ضروري بيں على هذا القياس اس كا كتاب كے نظام كے ليے سب حتم كے لوگ ناكر مين اور اكر سب لوگ ایک درجہ کے ہوتے تو یہ ظام کا نات مل ہی نیس سکا تھا۔ جو لوگ سوشلزم اور کمیوزم کے فوے لگا کر لوگوں کے جذبات امارتے میں اور اسی خوال لوگوں کے طاف مطتعل كرتے میں اور يہ كتے ميں كر طبقاتي احمار خم مونے جائين اورسب لوگ ايك ورجه شي بوتے جائين وواسية جم كى سافت ير فوركرين ان كاولم ع كوردى بي بيشاب مثانے میں ب اور فضلہ بری آنت میں ب اگر فضلہ کھوردی میں ہو تا بیشاب رگوں میں ہو تاوردماغ یا جمع ابدی آنت میں ہو آلوان کاکیامال ہو آبوج بیزجس بھے کے لائق متی اللہ تعلق نے اس بیز کوای جگہ رکھاہے اور جس طرح اس عالم صغیر می ہر چزاہنے می محل میں ہے ای طرح عالم کیرش بھی ہر چزاہنے می مقام پر ہے اور اگر اللہ تعالی کم دولت والوں کو زیادہ دولت والول كامختاج نه بنا باتواس كائلت كاطبعي فلله جاري نيس ره سكتاتها اور تهذيب وتدن اور تقيرو ترقى كاسلسه برقرار نسيس ره سكتا تفا بكد نظام عالم قاسد موجا آلا الله تعالى في فرمايا ب:

اورا كرالله ايخ سب بندول كارزق وسيح كرديتا تؤوه زين الارض ولكي أيسر الم يقدر قدابك أيلك في المسادم عن ضادادر سر من كرت الين ووالينا الدار ع من قدر چاہتا برزق نازل فرما آب بے فک دوائے بندوں کی

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزُقَ لِمِسَادِهِ لَسَعُوا فِي 

خرر كمن واللائس خوب و كمن والان الله تعلق نے بعض لوگوں کو دو سرے بعض لوگوں کور زق میں جو فضیلت دی ہے اس کی ایک ادر حکمت بیان کرتے اوروی ہے جس نے تم کو زمین میں ظیفہ بنایا اور بعض کا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَكِفَ الْأَرْضِ وَرَقَعَ

ورجه دو مرے بعضوں پر بلتد کیا تاکہ جو چزیں تم کودی ہیں ان من تماري آزائش كرے ولك آب كارب بست جلد سزا دے والاے اور بے تک وہ مے صدمغفرت کرنے والاے اور ب حلب رحم فراف والاب

بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِبَبُلُوكُمْ فِي مَا أَنْكُمُ إِنَّ رَبُّكَ سِرِيْعُ الْعِفَاتِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيم (الانعام: ١٢٥)

الله تعالى فررزق كى مساوى تقتيم شيل كى اس كى ايك حكمت ونياك القيار سے وروو مرى حكمت آخرت كے عمارے ہے۔

Madinah Gift Centre

الله تعالى نے جن لوگوں كو زياده مال ديا ہے وہ عمو مال ودولت كى بناء ير عيش و عشرت اور رنگ رليوں ميں يز كر گزاه كرت بن اور آخرت كو كھوديت بين اور جن كو كم مل ديا ب دوائي فقر وفاقد پر مبركرتے بين منابوں سے يجت بين اور عمادت میں زیادہ کوشش کرے اپنی آخرت بنالیتے ہیں۔ محرفرمایا اور آخرت کے بہت بزے درجات ہیں 0 زیاض کلو آگی ا يك دو مرت ير فضيلت محسوس اور مثلبه باور آخرت بن ان كى ايك دو مرت ير فضيلت غيب ، اورجس طرح آ خرت کی دنیار ب انتها و فضیلت ہے حتی کہ ہم یمال اس کانصور بھی فئیں کر کے ای طرح اخروی درجات کی جو دنیاوی درجات پر فضیلت ہے وہ بھی بے مُدو حساب ہے سوانسان کو جا ہے کہ دودنیادی پرائی کے حصول کی بجائے افروی پرائی کے حسول کی کوشش کرہے۔

الله تعلق كارشاوي: (ا ع خاطب!) والله كساته محى اوركوع ادت كاستق نه بناكه توناكام اور ندمت كيابوا بيشاره جائ ٥(ين امرائل: ٢٢) آب كى طرف عبادت غيراللدكى نسبت كى وضاحت

اس ہے پہلے اللہ تعالی نے یہ فریلا قاکہ لوگوں کے دو فریق ہیں ایک فریق دنیا کاطاب ہے اور وہ متاب اور عذاب کا تحق ب اوردد مرافریق ده ب جو آخرت کاطاب ب اوروه اطاعت گزار ب عجر آخرت کے طاب کے لیے اللہ تعالی نے فرمالا كه ده صاحب ايمان ہواور ده ايسے عمل كرے جن سے اللہ تعالى كاسمج تقرب عاصل ہواوراس كى نيت سمج ہوسواللہ تعالى نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے مجم طریقہ کی ضرورت کوبیان فرایا اور اس کے بعد پھر فرایا کہ مومن صالح کو جا ہے کہ دوا بنا عمال میں کی موقع بر بھی شرک کودرا نداز ہونے کاموقع نددے اس لیے فرمایا: تواللہ کے ساتھ کی اور کو عبادت کا تحق نه بناكه توناكام اورة مت كيابوا بيشاره هاي

اس آیت کی تغییر میں دو قول میں ایک قول ہیہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ظاہرے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ہت بعید ہے لکہ عال ہے کہ آب اللہ کی عبادت میں کی اور کو شریک بنائیں ، اس لي مفرن نے كماس آيت ميں و ظاہرآپ كى طرف نسبت باور مراد آپ كى امت ب جياس آيت ميں ب: كَيْنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْسَطَنَ عَمَلُكُ وَلَتَكُونُنَ وَكُونَ وَكُون لِم فِ مِي وَى كَان بِدَار والمرض آب (بھی) شرک کیاتو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائی سے اور مِنَ النَّحْسِويُنَ ٥ (الرم: ١٥)

ضرور آب نقصان المحاف والول مي عبوجائي ك0 اوردوسرا قول مد ب كداس آيت من انسان في خطاب كياكياب اوريي مجع قول بي كونكدان آيات كربعد ا مظلے رکوع میں جو آیات آرہی ہیں ال میں انسان سے خطاب ہاوران آیات میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب متصور نيس موسكا كيونكدان آيات يس يه آيت بحي ي:

اگر تمماری موجودگی میں ال باب میں ے کوئی ایک یا دونوں پرهلے کو پنج جائیں توان کے سامنے اف تک نہ کرنا اور ند ان کو جمراکا اور ان سے اوب اور احرام سے بات إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكُ الْكِبْرَ آخَدُهُمُا أرُكِلَاهُمَا فَلَاتَقُلُ لَهُمَّا أَنِّ زَلَّا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوَلَا كَوِيْمُ ٥٥ (ق امرا كل: ١٣)



Madinah Gift Centre



یمی سب نیاده خود کابین ہے کہ انسان موٹستان تعالی کا عبارت میں مشخص رہے اور فیران کی مجارت سے کیزند چھیئے ہوئے اور اور کی طرف انٹران فرابلاد اور کیا گورے بچک کے تم اس کے مواکسی اور کی عبارت نہ کریا ہے۔ رہے کہ تم اس سے کہلی آجہ میں چینا بچھی ایم کہ ان تقاول عمارت کا بھی انسان طرف سے کہا ہے۔ تعالیٰ میں انتقادت کے میں انسان سے خطاب ہے کہا

اس آمنت ہے۔ معلوم ہو باہ کہ اضاف پر واجب کہ دہ مرضافہ تنافی کی مبارت کرے کی تھ عبارت اس فعل کو کتے اور پر خواج معلی ہو افوارای محفی کی اضافت تھیوا لا گئے۔ جس نے اضافت اضام کیا ہوا در امرات است اضام دور اور در سدان در جانب اور حس مطال کہنے اور دوران کل سے خابعت سے کہ دوجات میں اور وقد رسافہ تعالیٰ کے موااد رکانی مطالئیس کر مشکما اور جب تمام فیتیں انقد کے موااد رکانی مطاکر نے والا جس سے انتہام موجدت کا سمتی ہی معلی کے مواد کوئی مطالب میں میں میں مطالب عالیہ بات جانب ہو کیا تھیا میں مسابق کا مسابق کا معالی بدادا ور آپ کارب تھ

لفظ فحسنني سكستوبر معاتى اس ايستين الله قبل شاه ميشون كالنفاء شعل فريا به ادر هلط كالفاعتد مالان ايتمال بورك به هلطني بالمنج شج ميشود او كلي نظاه فلكرك ساوريد اكرك من من مجل استوال و لمسهج جداس آن عين مهيد المناطعة تقديم حسائزي فوق كالونتين. الجمال ساوري المواقعة المنظمة المنظمة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة

> قعنلی کافظ فیملر کرنے اور حم دیے کامنی میں بھی مستعمل ہے: جادو کروں نے فرعون سے کہا: قداشین مِنَّالْاتُ قدامِن (4: 22) قداشین مِنَّالْات قدامِن (4: 22)

قصصی کمی کام سے فرافت کے سخی میں بھی استعمال ہو تاہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم رنے والے دو قیدیوں نے فرکھا:

ے دائے دو پر ہول سے ترمایا: فی پیشنی الا مسرف الیانی فی میسر و است مقیمیان میں میں میں میں اس خواب کی تعییر معلوم کررہ تھے اس کا لکھا

(يوسف: ۴۱) پررابوچاہ۔

فَإِذَا فَتَضَيِّمُ مُّنَاسِكَكُمُّ (الِتَرَهُ ٢٠٠) لَي بَبِ مُرَادِ كَانِ بِحَالَى إِلَى اللهِ عِنْدِ اللهِ ا فَإِذَا فَتُضِيِّتِ الضَّلَوةُ (الجمد: ١٠) لي بنه أماز معد فرافت وجائد

قد صنى كالفظ اراده ك منى شى مى استعمل مو للب الله تعالى فرنياب: بد المنطقي أمثراً في النما يَعَدُّ أَنْ أَنْ مُنْ فَيَسَكُونُ . جب وه كمي جزا اراده فرانا بي تواس ب فرانا ب

(آل عمران: ٢٦) "بوجا" توده بوجاتي -

ادر محی هندی کاففا مدیر کے معنی مستحل دو آب و کتا محکمت بیجاریب الدیمویی راهٔ فقته بنتا الیانی اور آب اس وقت طور کی حلی باب: هے جب ہم ک مروستی الاکمتر و کتا محکمت میں الدیمور و کا سے ایک مدیا تھا اور تر آپ می کا مساور در آپ می کا مساور در آپ

(القعم: ۴۲) من سے تھے۔

بيان القرآن Madinah Gift Centre

ما خشم

444 الله تعالى كى عبادت كے متصل مال باب كى اطاعت كا تعلم دينے كى توجيد الله تعالى في سلما إلى عبادت كاعم والجراس كي بعد مصل مل باب رك مات تك سلوك كر ى عبادت اورىل باب كرساته نيك سلوك كرنے كم عم حسب ذيل ملمتين بن: (۱) انسان کے وجود کا حقیق سبب اللہ تعالی کی تحلیق اوراس کی ایجاد ہے اور اس کا ظاہری سبب اس کے ہال باب میں ا اس لے اللہ تعالی نے سلے سب حقیق کی تعظیم کا عظم دیااوراس کے مقعل بعد سب ظاہری کی تعظیم کا عظم دیا-(٢) الله تعال قديم موجد ب اور مل باب حادث موجد بي اس ليه قديم موجد ع متعلق عمر دياك اس كى عبوديت ك ساتھ تعظیم کی جائے اور مال باپ حادث موجد ہیں اس لے ان کے متعلق عمر دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔ (٣) منعم كاشكركرناد اجب بينهم حقيق الله تعالى بياواس كى عبادت كرنے كائتم ديا اور كلوق ميں سے أكر كوئي اس ك ليمنع ب تودهاس كمال بلي إن سوان كاشكر كرنامي واجب ، كو تك حديث من ي حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں کاشکرادا نیں کیاس نے اللہ کاشکراد انسیں کیا۔ (سنن الترذي دقم الحديث: ٩٥٥ سنداح ٢٥٠ المعجم الكبيرد قم الحديث: ٩٥٠ شرح الدين ٤٥ صلا٣ سند ابويعل د قم الحديث: ١٩٣٢ لميم اللوسط وقم المحيث: ٩٠١٠ مع مشكوة وقم الحديث: ٩٠٥ م وكزماهمال وقم الحديث: ٩٣٣٣) اور مخلوق میں جینی نعیش اوراحسانات ال باب کے اولاد پر ہیں اتنی نعیش اوراحسانات اور کسی کے نہیں ہیں ، کیونک بجد مل بلپ کے جنم کا ایک حصہ ہو تاہے۔ حضرت مسورین مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم في قم لما الفياط معقب صاحب و محوالفاري و قم الحديث: ١٧٢ ٣٠ من الإداؤد و قم الديث المدين الردي و قم الديث: ٣٨٧٤)فاطمه ميرے جم كا كلؤا ب- بل باب كى يچە پر بهت زياده شفقت ،وتى ب ايچه كو ضرر سے دور ركھنااوراس كى طرف خبر کو پہنچاناان کا فطری اور طبعی وصف ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں بچہ کو تکلیف نمیں پہنچنے دیتے اور ان کوجو خبر بھی حاصل ہووہ چاہتے ہیں کہ یہ خمران کے بیچ کو پینچ جائے۔جس وقت انسان انتمالی کروراور انتمالی عاج ہو باہ اوروہ سانس لینے کے سوانچے نسیں کر سکنادہ اپنے چرے ہے تھی بھی نسیں اڑا سکتا اس دفت اس کی تمام ضروریات کے گفیل اس کے مل باب ہوتے ہیں۔ پس واضح ہو کم کہ انسان پر جتنی تعتیں اور جتنے احمالات اس کے ماں باپ کے ہیں آئی نعتیں اور اتنے احسانات اور کسی کے نسیں ہیں۔اس سے مطلوم ہو گیا کہ اللہ تعلق کی نعتوں کے شکر کے بعد انسان پراگر کسی کی نعتوں اور احسانات کے شکر کاحق ہے تو وہ اس کے بال باپ کا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنی عمادت کا تھم دینے کے بعد مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی انسان کا حقیقی مربی ہے اور طاہری طور پراس کے مل باپ اس کے مربی ہیں، جس طرح الله تعالى انسان كى يرائيوں كے باوجوداس سے اپن تعموں كاسلسله منقطع نيس كر آاى طرح اس كے بل باب بھي اس كى غلظ کاریوں اور بالانقیوں کے باوجود اس براین احسانات کو کم نمیس کرتے، جس طرح اللہ تعالی اپنے انعامات کابندے سے کوئی عوض طلب نسیں كرته اى طرح مال باب بھى اولاد يرائي احسانات كاعوض طلب نسيس كرتے اور جس طرح اللہ تعالى بندوں پر احسان کرنے ہے نہیں اکما آبادی طرح مل باب بھی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں اکماتے، جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو غلط زاستوں میں بھٹلنے اور پرائول ہے بچانے کے لیے ان کو سرزنش کر آ ہے ای طرح مل باب بھی اولاد کو بری راہوں سے بچانے کے لیے سرز اُس کرتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنام اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا تھم دینے کے بعد مال باب کے

سحن الذي ١٥

تسان القرآن

446

ساتھ اصان کرنے کا عمریا ہے۔ ماں باپ کے حصول لذت کے متیجہ میں اولاد ہوئی پھران کا کیاا حسان ہے؟

اگریداعراض کیاجائے کہ مل باپ نے اپنے فطری نقاضوں کو پوراکرنے کے لیے احسول لڈٹ کے لیے ایک عمل کیا جس کے نتیجہ میں اولار پر اہوگی اور اس کی برورش کلبار ان پر پڑگیاتوں باپ کاولاد پر کون ساحمان ہوا اس کاجو اب ب ك أكران كالمتصود صرف حصول لذت مو تأتؤوه جنسي عمل كرنے كے بعد عزل كر لينے تاكد استقرار حمل نہ ہو آباد راب تو خاندانی منصوبہ بندی نے بہت سارے طریقے بتادیے ہیں جن کے ذریعے ال باب اپن خواہش پوری کر سکتے ہیں اور ان کو اولاء کے جہنمت میں جما نمین ہوبارے میں بیکن جب انہوں نے صبط قراید کے کمی طریقہ پر عمل منین کیاتوا سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصود صرف حصول لذت نسیں تھا بلکہ حصول اولاد تھا اور اس مقصد کے لیے ان کے والد نے کب معاش کے لے اپن طاقت ے بردھ کر کام کیا و بری مری طاز میں کیں اور اپن اولاء کے کھانے مین الماس وواؤں اور دیگر ضروریات زندگی کافرج افعانے کے لیے ای بسلاے بوء کرجدوجد کی-اولاد کی ضروریات کو ای ضروریات پر ترجی دی، وہ خود جاہے بھو کے روجائیں ، خواہ ان سے لیے دوانہ ہو لیکن اولاد کے لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کووقت پر کھماناور وقت پردوال جائے، بلب خواہ ان پڑھ ہو لیکن دہ چاہتاہے کہ اس کی اولاداعلی تعلیم حاصل کرے، اور مل کے اولاد پرجس قدراحسانات بين وه ب حدو حسلب بين اكر اس كاستعمد صرف فطري تقضاني راكر نابو بااور حصول لذت بو باتو واستقرار حمل سے پہلے اعظام کرائلتی تھی اوا تام حمل اوروضع حمل کی تکلیفین نداخاتی چروودو سال تک بچہ کودودھ پااتی ہے اس كيول ويراز كوسك كي إس ع بركوسك رهمتى باس كاكوه موت الحات بوياس كوكوتي كل ني أتى، كولى كرابت محسوس ميس بوتى راقول كواشد الله كراس كودوده بالى ب فود كيد بسررك كراس كوسو كع بسرر ساتى ب اوريول بالغ مون تك اس كى رورش كى وائى تى ب- اكر كوش كى الم موقة خود بلوكى رائى باور يول كو كادى ہے، غرض مل کے اولاد را سے احمالت اس جن کا تصور بھی شیر کیاجا سکتاور مل باب جو اولاد کی خدمت کرتے ہیں یہ الکل ب عرض اورب لوث وقى بى يىد كىلجائ كدوهاى كى يكر كى يرورش كرتے بن كدوه يوسى موكران كاسمار ااوروست وبازوے کا کو تک اور کے کے متعلق تو یہ امید کی جا سکتی ہے وائری کو آناس کی شادی سے پہلے بھی بالنام یا ہے اور شادی کے بعد مجى بالنابر أب اور دبال كاقة ال كويد معلوم فيس مو باكسيدجوانى عر تك ينت كامي النس ، كى كام كوا أن ين كال النس بجرزها أقسار تمي كام كالائن تولى باب بيلت من اورية يزان كم مثلوه عن وتى بركم شادى كر بعد عموال كابي بولوں کے کمنے پر بطح میں اور مل باب کو کوئی حیثیت نہیں دیے وہ بحول جاتے ہیں کہ مل باپ نے ان کو کس طرح بالا يوسا تعااور كس طرح اس مقام تك كينيا تعاليب على باب ك بين نظر عو باب اس كياد جودوه اولاد كى ب غرض اورب لوث خدمت اور پرورش كرتے بين اجس طرح اللہ تعلق انسان كى ب عرض پرورش كر ناب اى طرح ال باب اوالدكى ب لوث پرورش كرتے بين اي ليے الله تعلق نے اپني عبادت كا تكم دينے كيداس كے مقعل مال باب كے ساتھ نيك سلوك الباب لم خوق كم متعلق قرآن مجيدى آيات

مل بهت موسع من مران جدی ایات و قصف دینگن که آق خدید آق ایاکهٔ از ایاکهٔ از ادر که در بالاب هرد بالا به که آم که موااد رکی و ما کواله قین احتساط، افغا امرا نماد: ۲۲) کی میادند زکم اور فریاب بر مارد نیک مول کرد:

(التمان: ١١٠)

وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِيمَالُهُ فِي عَامَهُنِ أَن

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ إِحْسَانًا ﴿

وَإِذْ آخَذُنَا مِيْقَاقَ بَنِينَ الْسُوَالِيثُلَ لَا

بستكوتك ماذا ينهفون فأرما الفقية

يَنْ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَنِيْنَ وَالْبَغْنَى

اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَةُ إِلَيْ الْمُصَدُونَ

حَمَلَتُهُ اللَّهُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُا.

تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا-

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ (نیک سلوك كى دهيت كى اس كى الى نے دكھ يردك اشاكراس كو حمل میں رکھااور اس کادودھ چھڑانادوسال میں ہے، (ہم نے ب وصيت كى كد) ميرااوراي والدين كاشكراداكرو، تم سب

عرىى طرف او ناے 0 اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک كرنے كا عم ديا ہوائ كى مال نے د كد جميل كراس كو پيٺ

عى ركمااورد كايرواشت كركاي كوجنا-اورجب بم في اسراكل عدياويده لياكه تم الله کے سوائمی کی عماوت ند کرنا اور مل باب کے ساتھ نیک

-t/JL

وه آپ سے ہو چھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟آپ کئے کہ تم جو بھی پاک مال خرج کردوه والدین کے لیے اور رشتہ وارول ك ليادر يموك يادر كيون ادر ازدن كيد ( فرج كرد) حصرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ اللہ کے

زدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون ساے؟ آپ نے فریا نماز کوائے وقت پر پر عناہ میں نے ہو چھا پھر کون ساعمل ہے؟ آپ نے فریالی باب کے ساتھ کی کرنا میں نے ہو چھا مرکون ساہے؟ آپ نے فریالاند کی راہ میں جداد کرنا۔ حضرت ابن حود نے کما آپ نے بھے یہ احکام بیان فرائے اگرش اور ہو پھٹاؤ آپ اور بتادیے۔ ( مج العاري و قوالم عند: ٥٠ يم سلم و قوالم عند: ١٨٥٠ سن الروي و قوالم عند: ١١٥٠ سن السائي و قوالم عند: ١١٥٠

اس مدیث من تی صلی الله علیه وسلم فے فماز کے بعد مال باب کے ساتھ نیکی کرنے کا عظم دیا ہے اور اس کوجماد ر ال باب كي خدمت اوران كي اطاعت كايو تفاضا ب كرند براه راست ان كالمتاخي كرے اور ندكوكي ايساكام كرے جو

ان كى كتافى كاموجب بو-حضرت عيد الله بن عمرورضى الله عنماييان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا تمام كيره كنابول مين ے براكبر وكناديد بكر اضان اپ والدين كو كال وت والعت كرے -كماكيا رسول اللہ كوئى فخص اپنے مال باب يركيے لعت كرے كا فريلاكي فض دو سرے فض كمال باب كوكلود كاتود ود سرافض اس كمال باب كوكل دے كا-

( مجي الواري و قم الحديث: ١٥٩٠ معي مسلم و قم الحديث: ٥٠٠ من ١٥٠ و أو دو قر الحديث ٥١٢٠ سن الرّف ي و قم الحديث: ١٩٠٢) اغراض محيدادر جائز كالول عي كى يالى كى تافرانى كرنائرام بادر جائز كالول عن الا الحالات كرناداجب جكدان كاعكم كسي معصيت كومتلزمنه مو-

Madinah Gift Centre

حضرت ایو بکرم دشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ کی ملی الله علیہ وسلم نے تمن بار فریاد کیا بیس محرک سبت بزت کیرہ کما ہے محفق ند بتائن اسحلیہ نے کھاکیوں غیس یارسول اللہ آئی نے فریا اللہ کا شرک میں بتا اور وسال بال فاقری کرچہ آپ سمارے سے بیٹے ہوئے تھے آپ نے فریلا اور جھوٹی ہائے کماس کا آپ نے تمن ہار محارفر کیا۔

( منج الخلاري قرائل من التركيب من المن التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب المديب كى اطاعت كاند بحى فضلت كر الحراس كليب اس كويد تتحرور كر الخذيوي كو طلاق و حدوق اس يريوي كو

طلاق ریادی اجب -طلاق ریادی اجب عبد اللهٔ برمنی اللهٔ محتمالیان کرتے ہیں کہ بیرے فکارع میں ایک عورت تھی جس سے میں عبت کر گافعاہ اور میںے والدا از کو باشد کرتے تھے انہوں نے فجھے حکم ساک ان کہ طابقات سر روز میں میں انداز کی ایران کو نے معل بدیا

اور میرے والداس کو ٹاپند کرتے تھے انہوں نے بھے مقلم یا کہ اس کو طلاق دے دو میں نے انکار کردیا مجری ملی اللہ علی و ملم سے اس کا کر کیا آپ نے فریلا بات عربی اللہ بین میں کہ اللہ بین میں کہ اللہ بین میں اللہ بین میں اللہ بین م و ملم سے اس کا کر کیا آپ نے فریلا بات عربی اللہ بین میں اور اللہ بین میں اللہ بین میں اللہ بین میں اللہ بین می

استان الرقع به مي المستوان الاور المستقد مو المناسات و المناسات و المناسات و المناسات و المناسات و المناسات و ا مى الدوليدو ولى كما المناسات و البسب المناسات الآن بها شرعت تمن هد بدا در الب كم اطاعت كا "كن ايك صديد حديث و المناسات و المناسات و المناسات و المناسات و المناسات المناسات المناسات و المناسات و المناسات المناسات و ال

ا کی افزاری افزاندهشد بین می می سم رقز اداریشد ۲۵۰۳ میزود و آبادی شده ۲۵۰ سنی از زور و آبادی شده ۱۹۷۳ میزود و من افزار قرارشد شده میداد و از آبادی شده ۲۲۸۳ میزودی و آبادی شده ۱۹۸۳ میزودی افزاندی ۱۹۵۰ میزود و آبادی شده ۱۳۲۸ ماله افتر معتبدی این فیزی ۲ میران ۲ میران

ا جنوبی می بخد ام کیجیان کرتے بیش که متوجہ بندر منی اللہ مذبی کی اللہ باللہ و کم کی خدمت میں گئے اور امرش کیاش برخد کے چھا چاہتا ہوا اور اپنی خدمت میں ماخروہ اوں آب نے برچیا کی آخراری اس بھا ہوں اس کے اور اس کے کمٹیل آب سے فروٹ کی آخراری مسلم کے ماتھ اور موجود کے جزیشا سے کیجیوں کے بل سے دہ کھردوران کی اور وقت کے انجرا ساجد کی وادورت کے آخراری کے بچھا ہے۔

بحر الذي ١٥ (سنن التساقي رقم المديث: ١٥ ١٣٠ سنن اين ماجد رقم المديث: ١٥ ١٣٠ سند احمد ج ١٩٠٣ منع قديم سند احمد رقم الحديث: ١٥ ١٢٣٠ عالم اكتب سنن كبري لليستى جه ص ٢٦٩ معنف عبد الرزاق رقم الديث معهده متكوة رقم المديث ٢٩٣٥ ، آرخ بغد اوج ١١٥ ١١٠٠ ایک روایت میں ہے جنت مل کے قد موں کے بیجے ہے۔ (سنن السائل رقم العب شاہ ۱۳۱۹) حضرت انس رضی الله عندمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: جنت اوّں کے قدموں کے پنجے

-- (كزالعمال وقم الحديث المصحمة والديّار تاينداد) المام ابن ابی شیبہ محمدین المشکد رے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب تساری می تم کو (نفل) نماز ص بلائة وطع جاؤاورجب تمهارابل باعة توزجاة - (الدرالمتورة ٥٥ م١٣٧٧ مطبوعه وارالقاريروت ١٣٧٧مه)

مال باب کے بڑھا ہے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا اس آیت میں ہیں جھی فرملیا: اور اگر تہماری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں ہے کوئی ایک بڑھائے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تك نه كمثااورنداس كوجمز كنا-حصرت ابو بربره رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تأك خاك آلود بو و كارتاك

خاک آلود ہو، آپ سے کماگیا کس کیا رسول اللہ! قرملا: جس نے استخبال باپ کے برهائے کویا ایا ان میں سے کسی ایک کے بادونوں کے میروہ مختص جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (صحیح مسلم رقمالدے شاہدی حعرت انس بن مالک رسی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم منبزر برخ مصے پھر فرمایا: آبین ا آمن ائين كي عدي جاكيا رسول الله آب ن كس جزر آئين كى؟ آب ن فرما مرعياس الحى جراكل آس تق انہوں نے کمایا محمرا اس مخض کی ناک فاک آلود ہوجس کے سامنے آپ کاؤ کر کیا گیااور اس نے آپ پر دروو شیس پر حال آپ

كية آهن توجى في كما آجن الجراس في كما اس فض كي ناك خاك آلود وجس ير رمضان كاميد واهل بواادراس كي مغفرت کے بغیروہ ممینہ گزر کمیا آب کیے آمین تو میں نے کما آمین! مجراس نے کمااس فض کی ناک خاک آلود ہوجس نے این باب یا دونوں میں ہے کسی ایک کو پڑھا ہے میں بایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، آپ کیے آمین تو عريد كاتين-(سنن الترزى د قم الحديث: ٣٥٣٥ سند احرج ٢٥٣ سند احر د قم الحديث: ٢٣٣٣ عالم الكتب السجح إبن حبان د قم الحديث: (000 pt 1-1-10)

مل باب کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیاجائے، سے دیں ہے: حصرت ابن عروضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوید فرماتے ہوئے ساہے کہ ب سے بدی نی ب ہے کہ مل باب کے مرفے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔

(ميج مسلم دقم الحديث: ٢٥٥٢ سنن الرّذي دقم الحديث: ١٩٠٣) حضرت الك بن ربيد الساعدي بيان كرتے بي كد جس وقت ميں بينا بواقوان وقت انسار ميں ايك فخص آيا اور کمایارسول اللہ اکیلی بلی کے فت ہونے جد بھی ان کے ساتھ کوئی نکی کرنامیرے دسے ؟ آپ نے فرایانیاں، عارضم کی نیکیاں ہیں ۱۹)ان کی نماز جنازہ برحنا(۲)ان کے لیے استغفار کرنااوران کے عمد کو بورا کرنا(۳)ان کے دوستوں کی

Madinah Gift Centre

متنع تر کم ۱۹۳۴ اور ال ک دشته دارول ک مالند حاله و کم باید ال کم مالند و تکیال بین جو ال کا موت کم بود تم پر ق بین ب این مالند و تر قرار که میشد ۱۹۳۶ من این باید رقم الله بین ۱۹۳۶ می ۱۹۳۳ میداوی ۱۹۳۴ میده سدندا و رقم الله بیند

ا کن ایوداد در مواهدی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ من این باید رم افاهدی ۱۳۹۳ من ۱۳ م مواهد سندانور با ۱۳ مه ۱۳۸۳ مندانور رم افاهدی ۱۳۵۷ ما اما کتنب پروت هفته زین نے کمال مدیث کی مند حس ب مند اتهر رقم افاریث ۱۳۰۴ مغیور معارف الدیث تا بره ا المستدرک ۲۴ می ۱۳۵۴ فاقد زی نے ما کم مواقعت کی ہے)

اس کے بعد فریلیا: آگروہ دو اور بیان شرب کوئی ایک برها ہے کو پنتی جائے تواس کو اف منک نہ کمناہ رینہ ان کو بھڑ کنا اور ان سے اوپ ہے بات کرتا۔

ادران سے اسب سے ہیں گا۔ بچن اپنے کہا بہا ہے میں نے کہا جس طریحان کو تھے میں میں آئی حق اور اس کی بدید سے اگرے جائے کے فت تیزی کی بل از کے تھوں اگر فیاست سے مال کرتے تھا دومان کو یہ انسی لگا تھا ہی مل تا بچنا میں لیکا دکی کہ جے ان کے تحریح کو کی اگر اور آئے ترقم کا کواری ہے اف مجائے کرتے ہے۔ وکرک

او درجیسهای باب گواف تک کمان عضیه قران که ساته ختا گویه می باشد گراه دران گواز مندین که بیمان که را برا باید طرق اولی عضیه اسان جسیده با بین سیاست که است که است که ساوریت آواز نقش باید کر کسال این که بین می است که طول کری همایات شد که می است که می می منطق که و بین که می که این سیاست کروا به میخه این افزار این خاله با مینین امان می بیات کمن قوان می اسان که ماها حد کرک منطق کرد و این که این از اور این کار این است که این می ماهند سه می ماهند می است است که این است که این است با تا که این است است که این از اسان که این که در دارد این که این از اور این کار از این که این است که این که این که این که این که این که این که در این

الله قابل کالارشارے: اوران کے سامنے عابزی اور وجم ان کابازہ تھا کے رکھنااور یہ دعائر باڈا ہے بھرے رہان پر رحم فربنا ہیساکہ انسوں نے چھین میں میری پرووش کی تھی ©ائی امرائیل: ۴۳ در حمولی سے بازوجھکانے کاسٹھ

یے عدد جباہتے ہی و زدگو اینے تھم کے ماتھ والا جاتا ہے والے پنے دول کو چھکایا ہے "اس و جب پر دل کو چھکا نے سے مراور ہوئی ہے کہ کی ان حق کی پر دوئی کر ادار میں مار ہو کہ اسے بھی جائے کی بھی طرح کا طاحہ کردا ور دان کے قرح کا اسے نئر میں اس اس اس کے مسابق کی اس کے اس کا میں اس کی بھی میں مشرک کرتے ہوئے اور ہے اور اس اول اور دورات اول میں کہ مادر مرکز اور اعلم کے دول کو محیولیا ہے اور چھانے ہا کہ وجہ ہے اور دورے کا بالنام سے کالیا ہے اور موری اولیا چھکانا من اور دور اعلم کے مالتے ہے جو اس آمنہ کا سی ہے کہ اسے خل مالتے کہ مالتے نے اور دورات کے مالتے ہے۔ رویا ملکہ گزواد دورات کے مالتے دورو

تىيانالقرآن Madinah Gift Centre

جئدحثم

المحال المستوان من المحال المستوان من المستوان 
عظومتان الدوراء مرمی الدوراء می الدوراء می این این که رسال الله شیاده طبید هم نے فروایوب مسلمان روز دینا می ای معلی با آن کامل بیت و داکم که فرانسوی الدوران الدوران الدوران الدوران الدوران الدوران و الدوران الدوران و الدوران الدو

شرف مطافر ہاتھ تعالی نے دہاجیہ سے جس بھی قبل فراہائیں نے ای مال تشکیر تھنی شرور تا گیا اور ب ۲۰۰۰ ہیں بئی اس کو تک تکسید تشکیر کی گا دور انتقادات الدائی تھی مکس وہ جائے گیا۔ مشکر کسمان بائیں ہے کے دعاؤر نے بش مشمرین کے اقوال اس آجید شکہ دالدین کے منفرت اور روسے کا دعائر کے آخم ہوایا ہے اس کے حفاق مشمرین کے بمٹن قول ہم سے امارہ نے کا حقالہ میں کہ

بن بالمرادئ للصحيف المستحدة المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث ا (1) يراحد آل المستحدث المس

چَسَتَمَدُورُوَّ الْمُشْخَدِيُّ وَلَوْ كَالْوَّا أَوْلِينَ لَكِي مُعْرِينَ الأَوْلِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ الل المُنظِينِ مَلِينَ المُنظِينَ لَوَقِهِ اللهُ الله المُنظِينِينِ والأنوبِ اللهِ اللهُ مُنظِينَ مَعْلِينَ لِلهُ لِي الزَّمِنِ لَهُ وَاللهِ يَعْرَبُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المان کی معمان کے بیاد ہیں۔ کی حدودائیے مرک مل کا بہت کے معرف اور وقت کے معمل ان دیا کے۔ 1) ہے آت معمون فیس ہے بکار مسلمان الدین کے مائی تعمون ہو، یقی اگراس کیدل بیاب معمل ان وق ان کے لیے معفرت اور وقت کی دیا کہ اور اگراس کے بلی باپ مشرک ہوں آوان کے لیے معفرت یا وقت کی دیائد کرے۔ اور بہ قرال چلا قرال سے ادلی ہے۔

(۳) یہ آئے مشموغ نے اور نہ مخصوص ہے اگر اس کے دالدین کافرون تو دمان کے لیے بدایت او را ایمان کے حصول کی دخاکرے او رائے ان کے بعد ان کے بیٹے منفرت اور رحمت کی دخاکرے۔ (تشریکے میں کا میں میں ان انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی ساتھ میں ساتھ سال درارات دامل میں انسان کی استعما

ميرورن على ٢٠٠ ميود واراحياء الراث العربيروت كالماه

بلدختم

Madinah Gift Centre

ں باپ کے حقوق اوران کی اطاعت اور نافر مانی کے نیائج اور تمرات تعرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمايان كرتے بين كه ايك مخص نے كمايارسول الله ! ميرامال بحى ب اور ميرى

اولاد بھی ہے اور میراباب میرامال چین لین جاہتاہ ؟ آپ نے فرمایاتم خوداور تمارامال تمارے باب كى ملكيت ب (سنن ابن اجدر قم الحديث: ١٩٢٩س مديث كي سند مي ب-)

عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داواے روایت کرتے ہیں کہ ایک فض نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ياس آكركمامير عباب في مير عبال كوچين الدايلاك كرديا) آب فراياتم فوداور تسارا مال تمار عباب كي مكيت میں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا ب شك تهماري اولاد تهماري كيره كملل ب يس تم ان ك اموال ي

(سنن ابن ماجد رقم المدعث: ١٣٧٧ سنداجرج ٢٥ م ١٩٥٤ سن ابوداؤه رقم المدعث: ١٣٥٣ ماريخ بغداد رقم المدعث: ١٩٩٨ ابن

حضرت ابوالمدر منى الله عند بيان كرت بين كدايك مخض في كمايار سول الله إوالدين كابني اولاد يركياحق ب؟ أب فرملادهاس كى جنت اوردو زخين - (سنن اين اجر رقم الديث ١٩٣٧ مدعث كى سد معيف ب -)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض کے مل باپ یاان ٹی سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے میں وہ اس وقت ان کا تافریان ہو آے مجروہ ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعاکر آرہتا ہے جتی کہ اللہ اس کو تیکو کارلکھ دیتا

-- (شعب الايمان رقم الحديث: ٢٠٩٠) حضرت ابن عباس رمنی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: جو شخص اس حال میں مبح كرناب كدوه البيغال باب كے معللہ ميں اللہ تعالیٰ كالطاعت كزار ہو ناب ال كے ليے جنت كے دود روازے تعلیمونے

ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا طاعت گزار ہو آب تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہو آب اور جو محض شام کے وقت اس صال میں ہو آے کہ وہ اپنے ہل باپ کے معالمے میں اللہ تعالیٰ کانافر مان ہو آے تو صبحے وقت اس کے لیے دوزخ کے دور روازے كطيه و يجه و تي اوراكروه ايك كلنافريان مو ياب توايك دروازه كطابه وابو ياب- ايك هخص نے كماخواه اس كے بال باب اس ير ظلم كرين فرمايا أكريد وواس ير ظلم كرين إاكريد وواس ير ظلم كرين اكريد وواس ير ظلم كرين-

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک محض اینے مال باب كى طرف رحت كى نظرے ديكھے اللہ تعالى اس كو برنظر كبدله ش ج مبرور عطافرما آب محلد نے يوچھا خوا عدہ برروز

سومرتبردحت كى نظر كرے؟ آپ نے فرملا بال الله بحت بردا وربهت ياك ب- (شعب الايمان رقم الحريث ١٨٥٠) حضرت ابو بكررضى الله عند بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بال باب كى نافر بانى كے سوااللہ بر كناه يس يحس كوچاہ كامواف قرمادے كااور مال باب كى نافر مائى كى سراانسان كوزندگى بيس موت ، يملى ل جائے كى-

شعب الايمان رقم الحريث: ٤٨٩٠) حضرت عبدالله بن عمروضى الله عنماييان كرتي بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا قيامت كون تين انسانوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گااور جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں کے ان میں ماں باپ کانافر مان ہوگا

سبحن الذي ١٥ www.madinah-in

اور پالوں کو کلٹ کر مردوں ہے مشاہت کرنے والی محورت ہوگی اور دیوٹ (محور توں کا دلال) ہو گا اور جن تین کی طرف قيامت كدن نظر رحمت نيس فرمائ كلوه مل ياب كالفرمان وكالاورعادي شراني اوراحسان جناف والا-(المعم الكيردة الحديث: ١٨٠٣ منذاحد دة الحديث ١١٨٠ مع اين حبان دة الحديث: ٥١١ المستدرك ٢٣٥ ع. ١٣٠١ مغ

الشانى د قم الحديث:۲۵۲۱۴۵۲۲)

حضرت ابن عمروضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تین آوی سفر کررہے تھے۔ ان کوبارش نے آلیا انہوں نے مِباڑ کے اند را یک غارض بناہ کی عارکے مند پر پہاڑے ایک چٹان ٹوٹ کر آگری او رغار کاسنہ بند ہوگیا، مجرانموں نے ایک دو سرے کہ تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے بحوں ابن کے وسیاے اللہ سے دعاکرو ٹایداللہ غار کامنہ کھول دے ان میں سے ایک نے کمااے اللہ امیرے بال باپ بو زھے تھے اور میری ایک چھوٹی بجی تھی

جب من شام كو آ ماتو بكرى كادوده دوه كريك اين الي باب كوبلا ما جرائي : كي ميدى ادر كروالول كوبلا ما ايك ك محدر موكى میں حب معمول دورھ لے کرمال باب کے اس کما وہ سو تط تھ میں نے ان کو دگانا چیند کمااور ان کے دورھ دینے ہے ملے بچ کودودھ دیناتا پید کیا بچی رات بر بھوک سے میرے قد مون میں روتی ری اور میں مج تک دودھ کے کہاں باب کے مرانے کھڑا رہا۔اے اللہ بھیے نوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھاتو ہمارے لیے اتنی کشادگی

دے کہ ہم آسان کود کھ لیس اللہ عزد جل فے ان کے لیے کشادگی کردی حتی کی انہوں نے آسان د کھے لیا۔

( ميج البخاري و قم الحديث: ٣٢٥ ميج مسلم و قم الحديث: ٣٤٨٣ سن الإداؤد و قم الحديث: ٣٣٨٤ منذا حد و قم الحديث: ٥٩٥٣ عالم الكتب المعجم الكبير رقم الحديث: ١٩٠١٨٨) حضرت عبدالله بن الى اونى رضى الله عنه بيان كرت بين كه بم ني صلى الله عليه وسلم فياس بيشم موت تقر، آب

كياس ايك محض آيا اوراس في كماليك جوان آدى قريب الركب اس كمالياك لاالمدالا المدارد حوتوه منين يزه سكه آب نے فرمایا: وہ نماز پر هتاتها؟ اس نے كما إلى الجرر سول الله صلى الله عليه وسلم الصحاور بهم بھي آپ كے ساتھ المحے، آب اس جوان کے پاس من اور فرایا کولاالد الااللد اس نے کما جھے نیس پڑھا، آپ نے اس کے متعلق یو جہا، كى نے كمايدا في والده كى نافرانى كر نافقة في صلى الله عليه وسلم نے يوچھاكياس كى والده زنده ب ؟ توگوں نے كمايان! آپ نے فرمایاس کو بالاؤوہ آئی آپنے یو چھاپہ تھمارا میٹاہے اس نے کمالی! آپ نے فرمایا پہ بتاؤ کہ اگر آگ جائی جائے اور تم ہے کماجائے کہ اگر تم شفاعت کرد تواس کو چھوڑ دیتے ہیں در نہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں توکیاتم اس کی شفاعت كردى؟اس نے كمايارسول الله!اس وقت ميں اس كى شفاعت كروں كى ، آپ نے فرايات تم اللہ كو كواہ كرو، اور جھ كو كواہ کرے کوکہ تم اس سے راضی ہوگی ہو 'اس مورت نے کمااے اللہ میں تھے کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، مجررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا اے لڑے! اب کمو لا المدالا المله

وحده لاشريك واشهدان محمداع بدهووسوله تواس الاكن كالديزها دسول الله صلى الله عليه وسلم فرلاانالله كاشكرب بس فاس كويرى وجه الك المحاسدي-(الرفيب والربيب المنذري مسام وسهم على الروائدة ٨ ص ١٣٨ شعب الايمان رقم الديث: ٥٨٩) لى بلك حوق كم مفلق على إلم المعروم ٨٨ مع بحث كان يمل المت زياده والمعيت اور تفعيل \_

لکھاہ اور بعض احادیث کرر آگئ ہے لیکن ہم نے اس بحث کو تکمل کرنے کے لیے ان کاؤ کر کردیا ہے۔ Madinah Gift Centre

تسان القرآن

فساد نسي ب اورتم مح نيت س الله تعالى ك احكام رعمل كررب بواوراس كي طرف رجوع كرف والع بوتوب شك وه توبه كرف والول كوبت بخشف والاي-اس آیت میں اوابین کالفظ ب سے لفظ اوب سے بنا ہے اوب رجوع کی ایک قتم ہے، قرآن مجید میں ہے: ب شك مارى ق طرف ان كاو خاب-ران الميسكاليابية . (الغاشيه: ٢٥) فَمَنْ شَاءًا تُتَخَذُّ إلى رَبِّيهِ مَانًا . (الباء: ٣٩) پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔

پاک ے اس لیے اللہ تعالی کو سب علم ہے کہ تم ان احکام پر اخلاص سے عمل کر رہے ہویا شیں اگر تمہارے دل میں کوئی

اوراداب اقاب کی مثل ہے لینی جو مخض کنابوں کو ترک کرے عبادات کوانجام دے کراند تعالی کی طرف لو مح يد ب جس كاتم عدد كياجا القابراس فض ك ليدو هٰذَا مَا كُوْعَدُونَ لِكُلِّلَ أَوَّابٍ حَفِينُظ٥

رجوع كرف والا بواور (وين برحق كي) حفاظت كرف والا بو-(Fr : 3) (الفردات جام ي معلوه مكتبد نزار مصطفى الكه محرمه ١٨١٧هه) الم عبدالرحن بن على بن محد جوزي متوفى عاهده في الواب كے حسب وال معني ذكر كيے ہيں:

(۱) خاک نے حضرت این عباس سے نقل کیاکداس کامعنی مسلمان ب-

(٢) ابوصالح نے حصرت ابن عباس رضی الله عنماے نقل کیاکہ اس کامعنی تواب ہے اور یک مجابد اور سعید بن جیر کا قول ے این قلبہ نے کماس کامعنی ہے ہو مخص بار بار تو بہ کرے وجاج نے کماس کامعنی ہے جو مخص ان تمام کاموں کی جز كاث دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔

(۳) سعید بن جبیرنے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاس کامعنی ہے جو مخص اللہ تعالی کی بہت تبیع

(٣) على ابن الي طلحة في حضرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كيابو هخص الله تعالى كى اطاعت كرف والابو-(۵) عبيدين عمير نے كمايو هض تنائى من اپنے كتابول كوادكرے كاراللہ تعالى سان كتابول كى مغفرت طلب كرے۔ (٢) حسن بعرى في كمايو مخص البين ول اوراسية اعمال الله تعالى كى طرف متوجه بو-

(2) قاده نے كماس كامعنى ب تمازيد صفوالا-(٨) ابن المنكدرة كماجو فض مغرب اورعشاء كدرميان نفل يزهر-(حفرت ابو بريره رضي الله عنديان كرت

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص مغرب کی نماذ کے بعد چے رکھات (نقل) پڑھے اوران کے درمیان Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

490

کونی دی باشد شرکست قواس کاده مجدنت بادر مال می موبد سک مرابر آوردی بیان کی-رشن اتری از آموندید ۳۳۰ متران میان بدر آمان شده منده می متر سدها کار در می داند شده است در این می افذ ملدو مخم نے قربایا ترس محص نے مترب کی احد چین رکست نماز برسمی الله اس کے باشد جی محمد پیشتر بیان می میران رکاف نماز آموان این این میران کار

(٩) مُون عَمْلِي نَهُ كَاسَ كَامِنْ بِيَوْ فَضِ بِالشَّتِ كَي مُمَازِرِ هـِ-(١٠) المدى نے كمارو فض تمائى ش كنا كركاور تمائى من قبد كرے-

(زادالميرخ۵ ميروکتب ۱۲۰۳ مطور کتب ۱۳۱۰ مطور کتب ۱۳۱۰ مطور کتب ۱۳۱۰ مطور کتب ۱۳۱۰ مطور علامه ابوعموالله محمد بن احمه انگی قرطبی متونی ۱۳۸۸ ه کلهته چین : منابع

اس آنے پیسے سابق میں میں میں میں اور اس کے بالد کا اس کے بعد منظمہ والاب مرافد کا مید ہے اس کا میں اس کا میں ا اس آنے پیش کار طرف المرافر اور کار سے زاداد والد اللہ اللہ کا طاقت کی طرف الاستے والاس میرین سم یہ کے کہ اور ہ گئی سے جو قب کر آنے چھر کانڈ کر الے چھر قب کر آنے چھر کانڈ کر آئے ہے کار کار کیا ہے تھو ہے اس کا کہا ہے کہ کہا گئی سے جو جب مجل اپنے کانوں کو اور کر آب تھ آن میں استفاد کر آب مجمود کا سکھا واٹی دو کر سے جو جائے کہا

صی بچھ جیں جب کی اچنے تکاندن اولود کرنے قرائ پواستندار کر آے مون تنظیات کی اداویان دوگر میں جو جائے گ ماز پڑھنے ہیں: مہیں جہت نے دین اور آم رسی انشر صدیوان کرتے ہیں کہ رسول انشر ملی انشد اید و ملم بال آبادی طرف سے دو اماز بڑھ ایس دائے محملم آبادی جدائی کا فارائ روقت ہوئے ہے۔ کرم رصدی چلے کی دیدے اور نسب کی اس کے بال کے بال کے ایس کے اللہ دائے محملم آبادی جدائی اور دشتہ داروں اور مشیقوں اور مساؤوں کو ان کا تو بھی درور در اور اور مراف اور فضول اللہ دائے تھی کا اور شیاف داروں شود داروں اور مشیقوں اور مساؤوں کو ان کا تو بھی درور درور اور اور مساؤوں کو ان کا تو بھی درور در اور اور اور اور اور اور مساؤوں کو ان کا تو بھی ہوئی درور میں اور مساؤوں کو ان کا تو بھی درور اور اور اور اور اور اور اور مساؤوں کو ان کا تو بھی میں اور درور شود اور مساؤوں کو ان کا تو بھی درور ہے داروں اور مساؤوں کو ان کا تو اور اور میں اور مساؤوں کی درور کے داروں کے داروں کو درور کے داروں کو داروں کو داروں کی درور کے داروں کے داروں کی داروں کی داروں کے داروں کو داروں کی داروں کی دائے داروں کی داروں کی داروں کے داروں کی درور کے داروں کے داروں کی داروں کے داروں کے داروں کر کر اور کر داروں کے داروں کو داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کو داروں کے داروں کو داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کو داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کو داروں کے داروں کو داروں کے داروں ک

قرچ کرنے نے کہ 20 فام انگیا: ۱۱ جن کو گوار پر تحریح کر کا انسان پر واجب ہے اس کے متعلق غراجہ فقہاء اس آے جن کم کے خطاب کا لیاجہ اس میں کا دو قول ہیں ایک قرآب ہے کس آے جن میں اور الدائم ملی الشد علید ملم کو خطاب کا لیاجہ اور اللہ تعلق نے آپ کہ بھی تھم اپنے کہ مل کی اور اللہ ہے کس سے بھی آپ کو مال جدال میں ہے آپ اپنے افراد منادول کے متعرق اور کم کی اور مشکون اور مسافر ان کئی اطفار میں اور وور موا قول ہے ہے کہ اس آجہ مشکر تام اماؤل سے خطاب جا اور ان کا کئی جہ کہ جہ تھی بالے سے کا بھی تھیا ہے کہ ان کے سافر کرنے ہے

ہے اراس اے سی ماہم اسالان سے خطاب جاد اس کا گائی ہے کہ جب کہا کہا ہے۔ تسام کا بھیا ہے۔ مواکد کرنے ہے۔ فائر آج ہے قواب می دوراجہ کر آجائی اہر ہے۔ می نیک سوک کرداد بڑو زیادہ قریب،واس کا تن پیلے اوا کرد ، مجر ورجہ درجہ اور بھر ممکنون اور سافروں کی اصلاح تھے ہیں۔ خلاصر عبد از مزدی کی مان تھے دون کا تھی حوالے تھے ہیں۔

الله تعالی نے فریاست؛ در قرابت داروں کی این کاسی برتیز اس کی تقریری دو قرام ہیں۔ (۱) سے انسان کے قرابت دار موادین خوادوں ہی کی طرف سے قرابت دار اور بایدا کی طرف سے اسے حضرت اندان عملی اور میں قرابت و دار انسان جاری کی تعقیر میں ہیں، 10) کے مائٹر میں کا فارور سر کر آجائے ہیں۔ اندان عملی اور میں کہ والے موادین ہیں اور انسان کے بائم برائے تھا سے سکتے اور جست کیا ہے۔

Madinah Gift Centre

 (۲) حضرت على بن حسين طيحالسلام نے كمان سے مرادر سول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے قرابت دار بين اوراس بناء يران كاحق بيب كدان كوخس دياجائداوريه خطاب دكام كي طرف متوجه ب-اور مسكينون اور مسافرون ك متعلق قامني الديعلى في كماس ب مراد صد قات واجبه إلى يعني ان كي ذكوة اداكي جائے اور سے بھی ممکن ہے کہ حق سے مراوید ہو کہ جب ان کو کی چرکی ضرورت ہو تو وہ ان کو دی جائے اور سے بھی کما گیاہے لدمكين كافق صدقت اورمسافركافق اس كو كهانا كلاتاب - (داد الميرين مس عدم مطوع كتب اساى يروت ٢٠٠٥) المام تخرالدين محدين عمروازي شافعي متوفي ١٠٧٥ و لكيت بن: الله تعلق فرمايات قرابت دارون كوان كاحق اداكرومية آيت مجمل باس مين بيان شيس بكروه حق كياب؟ الم شافعي ك نزديك صرف اولاد اوروالدين ير فرج كرناواجب واور بعض علاء في كماك محارم ير بحي بقدر ضرورت خرج كرناواجب إوراس رانقاق بكرجورشة وارمحارم نيس بن جي بقازادمامون زادو غيروان كامرف يرح بي ك

ان سے تعلق رکھاجائے اور ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے حسن معاشرت رکھی جائے اور تھ گی اور خوشی میں ان سے میل جول برقرار رکھاجائے اور مسکینوں اور مسافروں کو زکوتیں سے حصد دیاجائے اسکینوں کو اتباد عاداجب بروان کی اوران کے بچوں کی خوراک کے لیے کالی ہوا در مسافر کو اٹنادیلو اجسب جواس کی سفر کی دیگر ضروریات کے لیے کالی ہو۔ (تغير يرن ع م ٢٣٨ مطبوع واراحياء الراث العلى ووت ١٥١١ه)

علامه ابوالبركلت نسفي حنى متونى ١٥٥ و لكهية بن اسيخ ان قرابت دارول كوان كاخرج دو دو تهمارے محرم بول اور فقراء بول اور مسكينوں اور مسافروں كوز كوة ہے

ان كاحق اواكرو-(هدارك التحزل على إمش الخاذن يتسهم ساعة مطبوعه دارا لكت العرب يشاور) قامنى ابوسعود محدين محد حفى متونى ١٨٨ه مد لكست بن:

قرابت وارے مراد محارم ہی اوران کے حق سے مرادان کا قریج ہے۔ (تغییرایوستودی ۴۳۵ ملوی وارالکتبانطمه پیروت ۱۳۱۹ م

علامه محرين مصلح الدين مصطفى القوجوى الحنفي المتوفى اهدمة لكهيترس: اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب تم والدین کے ساتھ نکی کرنے ہے فارغ ہو گئے قواب تم پر واجب ہے کہ باقی رشتہ

داروں کے ساتھ درجہ بدورجہ نیکی کردیجر مسکینوں اور مسافردل کے احوال کی اصلاح کرداور قرابت داروں کوروبشر طیکہ وہ محرم ہوں تک دست ہوں اور کمانے سے عاج ہوں اور امام ابو صنید کے نزدیک امیراور فو شحال پر واجب ہے کہ وہ اپنے تك وست قرابت دارول پر بقدر ضرورت فرج كرے-

(حاشيه يخ زاده على البيناوي ت٥٥ ص ٤٥ سه مطبوعه دار الكتب العلم بروت ١٩٧٧هـ) فقهاء احناف کے نزدیک انسان پر جن لوگول کا ثرج واجب ہے اس کی تفصیل کتب فقد میں ہے علامہ عبداللہ بن محود حنى متوفى ١٨٣ ه نے جواس كى تغميل لكسى ہے ميں اس كوانتصار كے ساتھ لكھ ربابوں:

انسان براس کی بیوی کے کھانے ، کپڑوں اور رہائش کا خرج واجب ہے ، ای طرح طالع بچوں کے بھی کھانے ، کپڑوں اور رہائش كا ترج اس رواجب و اور آباء اور اجداد كا ترج بحى اس يرواجب بير طيك وه ضرورت مند بول اور بل باب اولاد كے علاوہ ديگر قرابت داروں كا خرج بھى اس برواجب بشر طيك وہ محارم ہوں اور ننگ دست بوں اور كمانے ير

تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

قاد رند بول یا کوئی عرم عورت بوجو تک وست بو- (الاهتیار برسم ۱۲ - به ملحمهٔ مطبوعه دار فراس للنشر والتوزیع) - - - مجامعیة

<u>ریز کا معنی</u> اس کے بعد اللہ فعالی نے فرایا اور تریزیر نہ کرد۔

تندیم کاستی ہے تھوٹن اس کی امل ہے نشن میں بذرائ کو پیننگ دینااور پھراس کا استفارہ ہراں گھنے کے لیے کیا گیاچاہ ہے بال کو ضائع کرنے والا اور مطالبر فرائع کے ذریع مصرف حقرق بھی بینیک ریا تھی کے زر کھیسل کو ضائع کا حد جد کہ معرف میں او لئے کر تقدیم کے مصرف کے انسان کے دور معرف کا کہ بین معملان کے اس معملان کے مسا

کر طبیعہ بھی کو ڈیٹن مٹل دائے کے تیجے سے خواقعت وہ واقع اور میں میں میلو کیتے زیر مستقی ایوز کر تر بر بر اس می امام میرا فرطان میں کابی تھی توزی میں المسلم میں بھی ہو توزیر سے مثالی دو الل ایوزید 4) حصورت میں مسوور میں اللہ عور کے کام اس اللہ میں ہے والی کو اللہ بھی میں میں تھی تاریع میل نے کہ امار کوئی میں اپنے انجام کا کو کی ادامائی اٹری کے کسے اور امیر ایس کے اور کارورائی کا بھی تھی کا بی کا جائے کے اس فروز

میزرج : دِبل نے کمانشہ تعلق کی اطاعت کے طاق بھی قریح کرنا تیزرج : زبانہ نیائیت میں اوگوں کو دکھائے اور سانے کے لیے او تول کوڑج کیاجا تا تھا اور بادول کو تیج کیاجا تا تھا تھا تھا ہے تھی ہواکہ مرف، انڈ کا قریب حاصل کرنے کے لیے مال کو ترج کیاجا ہے۔

اوردى نے ذكركيا ب كد مال كوسية فائده اور فضول قريج كرنا اور مال كوضائع كرنا تبذير ب-

امام فخرالدين محدين عمودازي لكيتين.

(زادالميرن٥٥ م٠٤-٢٠ كتباسلاي يروت ٢٠-١٥٥)

لی کوختائی کمااور اس کو خنول اور بسانا کرو قریم کرنا تزید ہے ، مثنی بن امود نے کمایس کابلہ کے ماتی کو بے کے گرد خواب کر رہا تھا ہوں نے اور ایک مالی کار کار طور نے کو ارکار اور گھڑی اس جائے ہے اور کی اور خواب کا مالی ما خوج کر سے اور اس مرکن میں ہے ہے ہے اور اور اور ایک دورا میں ایک افراد اس اور اندی کو بی خواب کے دور مرخن میں ہے ہے والیے تھی نے کی بینک بائم ہیں منت خاد مالی میں کار ایک اس کے کارکار اسراف میں کوئی غیر شرب ہی اس نے کا ک

حصوت میردانشدین تمویزی افعان روشی ادفه حشماییان کرتے ہی کہ تی مطیاداند طلبہ و کام کاحفرت معد سکیاس سے گزرہ دوان دوقت وصوکر رہے تھے آ کیب نے فرایا: اس معد کیا امراف کر رہے پر کا ضوب نے کماکیا وحوص مجل امراف ہے آ ہے نے المایل فواہ تمود راکے بہتے ہو شیائی سے ضوکر رہے ہو!

'' رسن این ماید در آنهایی شده ۱۳۳۹ سنده ۱۳۳۹ سنده ۱۳۳۹ سنده این این سازه این شده ۱۳ سنده این این این این این م اس صورت می اگریته پالی هنائع شین به را به کیس تین یارت زیاده اعتماد و صوکود حویث مین موسمن کے عمل اور وقت کامیارا گاه رائے۔

الله تعالی کاار شارعی: به بشک تعنول ترج کرنے والے شیطان کے جاتی ہو، اور شیطان اپنے رب کامت ی باعش اب 20 تا اس کا بات کا میڈ رس کو شیطان کا جاتی کی فرجید

اس آیت من فرالما ب البار کی ترز ر کرف الم شیطان کر بعالی بس اس آیت من اخوت سے مرادیہ سے کروہ

Madinah Gift Centre

فروخت سے ال وورفت اکھنا کرتے ہیں جائوگئوں کو دکھائے اور سانے کے لیے اس مال سے ج کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور اپنی کیٹ مائی کا چھ جائوں انتظام کرتے ہیں اور اور کا پر فرون کے لیے صوبے خرج کرکے ہیں اس کے ملاوہ جائوں مصاف نے کامی متحد اور اگر کہ ہیں ہو اور کیٹ کی اس آئے سے کسمدان ہیں۔ افقہ خوافی کامار شکر ہے۔ چے سے اور اگر کوئی و کامیر کیٹ ور اگر کم کرائے ور اس کار ہے۔ اور اور کامیر کیٹ کار انتظام کرتے ہیں اس سے اعواض کرتا

ئے سے اون اول ترقیم کا سرائیل ورونگی مارائیل 200 اگر سائل کو دیسے سے کمیے بھی شدہ ہو تو آم رووی کے ساتھ صفر رہ کرنے اس آمیسا کا سی کے اگر آم میرال اور تعمار اور تعماراتیا ہے حکل کرنا مادہ رہادوار تعمار سیاسی آئی کھیا گئے نہ ہے کہ تم طورت مندول کی مدر کر مجاوار قرقم کے اور قریم کے اور ڈالٹے سے اور بداخل کریں آواں کے ساتھ نہ ہے سفرت کہ داور تحق کے سے ان کو شخ کرنے اور قریم کے اور ڈالٹے سے اور بداخل کے سائل جی آئے ہے۔ اس آزاد کہ اس از انہاں کے سال کو شخ کرنے اور قریم کے اور ڈالٹے سے اور بداخل کے سائل میں انہاں کے سائلے چیلی آئے ہے۔

رہ۔ علامہ قربلی <u>کلھتے ہیں</u>:ایمن زیدے کمایہ آیمتان اوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم اللّٰہ و آن

www.madinab.in بحن الذي ١٥ 4 .. ے سوال کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کودیئے ہے اٹکار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کوعلم تفاکہ بیاس مال کو ضائع كروي هي وتاب إن كومال ندويين عن اجرى توقع ركعة تقيم كيونكه أكر آب ان كومال دية اوروه مال كوضائع كر دية توآب اس بال كے ضاع من ان كىدوگار قراريات اور عطافر اسانى نے كماس آيت مي والدين كاؤكر نميں ب قبلہ مزینہ سے کچھ لوگ آئے وہ آپ سواری طلب کررہ تھے تو آپ نے فرمایا میرے یاس کوئی ایس چیز نمیں ہے جس یر میں تم کوسوار کروں وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کی آتھوں ہے آنسو بسہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی: اگر تم کواپ رب کی رحت کی وقع اور جبتوی ان سے اعراض کرنایزے توان کو کوئی زم بات کمه کرنال دو-الله تعالی نے فرملا ہے ان سے ترم بات کھ کرمعذرت کرو مینی اگر تک دسی کی دیہ سے تم ان کاسوال یو را کرنے ے قاصر ہوتو نری کے ساتھ ان سے معذرت کرلواوران کے لیے کشائش رزق اور فراخ دستی کی وعاکرواور یوں کمواگر مجھے کچھ ل کیاتو میں تم کو ضرور دول گاہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب سوال کیاجا آباور آپ کے پاس دینے کے لیے بکھ نہ ہو آلو آپ انظار میں خاموش رہے کہ اللہ کے اس ہے کھ رزق آجائے گا اور سائل کے رو کرنے کو تاپیند فرماتے اس موقع ربية أيت نازل بمولى-جب آپ ہے سوال کیاجا آاور آپ کے ہاس دینے کے لیے چھے نہ ہو آتو آپ فرماتے اللہ تم کواور ہم کوایے فضل ے عطافرائے گا۔ الله تعالی کاارشاد ہے: اورا پناہاتھ اپنی گرون تک بندها ہوا نہ ر کھواور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زوہ اور درمانده بمنے رجو ٥ (ني اسرائل: ٢٩) خريج مين اعتدال كلواجب بونا اس سے پہلی آیت میں انڈر تعالی نے ٹرچ کرنے ریرانگیفتہ فرمایا تھااور اس آیت میں ٹرچ کرنے کاطریقہ بیان فرمایا ب جيساك الله تعالى في اين نيك بندول كلمال بيان فرمايات: اوروه لوگ جب خرج کرتے ہی تونیه اسراف کرتے ہیں وَالَّذِيْنَ إِذْا آنَفَفُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا اور نہ کال کرتے میں اور ان دونوں کے درمیان معتدل راہ وَكَانَ بَيْنَ فَلِكَ فَوَامْنَا ٥ (الفرقان: ١٧) پس اس آیت میں اللہ تعاتی نے اس وصف کے حصول کا تھم فرمایا ہے ایسی ایسانہ ہو کہ تم اپنے اور واپنے اہل وعیال اوردیگر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے کوسے لکواور نیک کے راستوں میں خرچ نہ کرنے ہے یہ ظاہر ہوکہ تمارے باتھ گردن تک بندھے ہوئے ہی اور نہ ہے تحاثا خرج کرد کہ لوگوں کودے دے کراینا سارامال خبتر کردواور تسارے باتھ چ کرنے کی نصیات اور خرج نہ کرنے کی ذمت میں احادیث اس آیت میں فرمایا ہے کہ اپناہاتھ گردن تک بند ھاہوا نہ ر کھواس کامعنی ہیے کہ بخل نہ کرواو راللہ کی راہ میں خرج كرفے على ول نه يون كل كى ذمت يس بست احاديث ين: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عدیمان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرہاتے ہوئے ساہے کہ بخيل اورمال خرج كرف والول كى مثل الن دو آدميول جيسى بي جنهوس في جماتى سے طلق تك لوب كرو يعيم بينے ہوئ تبيان القرآن Madinah Gift Centre

WWWAAL TO Holistatoin سبحن الذي ١٥ 4-1 ہوں، فرچ کرنے والاجب مل فرچ کر آب توجہ و سیع ہو کراس کے جم پر میل جا آب، حق کہ اس کی الکیوں اور نشانیوں کو بھی چھیالیتا ہے اور بخیل جب خرج کرنے کا رادہ کر آے تو ہر طقہ اپنی جگہ سے چٹ جا آ ہے دواے کھولنا جا بتاہے لین كول شين سكيا- (مح العاري رقم الديث: ٣٣٣ من انسائي رقم الديث عند ١٥٥٣ مند احر رقم الديث ١٥٠٩مه عالم اكتب يوت) حضرت اساء بنت الى بكرومنى الله عنماييان كرتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا خرج كرواور من من كر نددودرندالله بحی تم و کن کن کردے گاور جع کرکے ندر کوورنداللہ بھی تمہاراحمد جع کرکے رکھے گا۔ (ميح مسلم رقم الحديث ١٠٠٥ ميح الواري رقم الحديث ١٠٥٣٠ من السائل رقم الحديث ١٢٥٣٩ حضرت الإجريره رضى الله عند بيان كرت بين كه في صلى الله عليه وسلم في محص خرمايا الله تعالى ارشاد فرما آب: اسائن آدم فرج كروش تحدير فرج كون كا- ( مح مسلم رقم المديث: ١٩٥٠) حفرت ابو ہر رہ و منی اللہ عنہ بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطا ہر رو زجب بندے مج المحة میں تودو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ دعاکر آب کداے اللہ خرچ کرنےوالے کو عطافر ہلاورو مرافرشتہ دعاکر آب کہ ا الله ا خرج نه كرنے والے كليل مضائع كر-( مج مسلم رقم الحديث عبد الحارى رقم المديث: ۱۹۲۲ المن الكبرى للنسائي رقم الديث ١٩٤٨ اس ے مرادیہ ہے کہ انسان عبادات مکارم اخلاق الل وعیال، ممانوں اور صد قات وغیرو پر ترج کرے، ان معارف رخرج كرنامطلوب اوران معارف رخرج ند كرنافدموم ب-

اس سے موادیہ ہے کہ اضاف میدات مکام اعلاق اقل و عمل مسافن اور صد تک تنہ فیوپر فرج کرے ان معارفت برخی کامطافیہ ہے اور ادان معارفت فریق استان ملاق میں ہے۔ معنزت اور برور مونی فائد مو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طما اللہ علیہ اللہ عمل فریا صدقہ دیے ہے مال محمل ہو کہ اور درجہ بدی می کامون کردے والی کی کڑے تکی اضافہ ہو کہ ہے اور چو فھی اللہ کے لیے قائم محمر کہ کہ ہاتھ اس کا مزید بائد کر کہتے۔ انگل معلم و آبادے عدد 100 کی کڑے تکی اضافہ ہو کہ ہے اور چو فھی اللہ کے لیے قائم محمر کہ کہ ہاتھ اس کا

ر بربید رسب من مرا به مصف ۱۳۰۸ نیاده قرح کرنے اور اسمراف کی قرمت میں احادیث نیزاس آیت میں فرملا ہے اور نساس (باتن) کیافکل کھول دوکہ طاحت ذرواور دریاندہ بیٹے رہو۔ اس آیت کامنی ہے

بعثی منورت ہوا کا خرچ کا بابداے مشورت سے نوادہ فرجائے کیا بائے اور پہ کی بیاز کل کے متعلق بے بنابیاز کل میں باقش کرچنا کیا بابستان علمی مصدقہ اور خیارت کی بیانہ روی سے کیا بستہ بوبسانہ ہوکہ آج مساولال فجارت کرواور کل جمید ساتھے تھو کر انسان حصورت مخیروں شعبہ رضی اللہ عند بنان کر کستے ہیں کر مولی اللہ مراق اللہ طبور مکم نے فریا بیادہ اللہ تھا کہ اس بے ہم سے بھ

وام کرد یع بین ماتوں کیا تا فرانی کرچه پنجیوں کو زعود و گورک حق ندرجا حق با گلبه اور تجی کام کرود یے بین افتول کرچه بکونے موال کرنالور مال مشاخ کرنے ( گارافوں کر انور مال مشاخ کرنے

نی معلی الله علیه و ملم نے فریلایش امراف اور مکیرک کھاڑا وریز اور معدقہ کروا اور حضرت این میاں نے فریلا ہو چاہے کھاڑا ورج چاہے پئونو بسب شکسا مراف اور مکیر شہور آگی افواری کاکس الدیس بایسے، عمومان شعیب اسینے والدے اور دوا اسیخ واوات وراہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ محلی اللہ علیہ و مکم نے فریلاؤ مکماڑ

ادر پواور صدقه کرداور لباس پینو بغیر تکبراورا سراف کے۔ دریانہ تا

(معاهدر قرالحديث: ١٩٩٥ معنف المن الي شير ٦٨ ص ١٩٦٤ من الن ماجدر قرالحديث: ١٣٠٥ من الترذي و قرالحديث: ١٣٨٨ تطرت حزه بن صبيب بيان كرتے بين كد حطرت صبيب كى كنيت ابو يكي تقى اوروه اپنے آپ كو عرب كتے تھے اوروہ وگوں کو بہت زیادہ طعام کھلاتے تھے ان سے ایک دن حقرت عمرنے کمااے صیب تم نے ابو یخی کئیت کیوں رکھی ہے ، عال مك تهاراكوتي بينانيس به اورتم اين آب كوعرب كت مواورتم بت زياده طعام كطلت مواوريه مال يس اسراف ب-حضرت مهیب نے کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کثیت ابو بچی رکمی تھی، اور ربانب سے متعلق آپ کا اعتراض اوجي اللي موصل ك تمرين قاسط كے خاندان بي موں جب بين كم عمر قباؤ جھے قيدى بيالياكيا ليكن جھے اسے ككر والول كاورائي قوم كاشعور تقااور رباآب كابدا متراض كدتم كمانا زياده كطات بوتورسول الشرصلي الله عليه وسلم في فريا ے: تم میں بمتر مخص وہ ہے جو کھانا کھلاتے اور سلام کاجواب دے تو اس ارشاد نے جھے کو اس پر اہمارا کہ میں زیادہ کھانا كطاول- (منداحدر قرالحديث: ٩٣٣٣٠ عالم الكتب يروت منن اين ماجدر قم الحديث: ٣٢٨)

حطرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم اپنی بریسندیدہ چیز لهاؤيه بمى اسراف

(سنن این ماجه رقم المدعث: ۴۳۵۲ سند ابویعلی رقم المدعث: ۴۷۷۵ ملیته الاولیاء ج ۱۹۳۰ س مدعث کی سند بست ضعیف ب اورب مدعث مح عمارض عا

ان احاد عدي ع تك زياده ترج كرف اوراسراف كي مماخت اور ذمت أكتي باس ليه بهم جاسي كريديان كردس كه كون سازياده فرج كرنامنوخ ين

زیادہ خرج کرنے کی تفصیل اور طافقا این جرعسقلانی للے بن زیادہ خرج کرنے کی تین صور تی بن: (الف) يوكام شرعكذموم إلى الن على ال فرج كرية بالماكزي-

(ب) جو کام شرعامحود میں ان ش زیادہ مال خرچ کرنامجود ب بشرطیکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے سے اس سے زیادہ اہم وىكام متارشه

رج) مباح کاموں میں ذیادہ خرج کرما شائل مل کے آرام اور آسائش اور اس کے احتداد کے لیے خرج کرماناس کی دو

(۱) خرج كرف والاالب على اورائي حيثيت كم مطابق خرج كرك توبدا مراف شيس ب-(r) خرج كرنے والا إلى حيثيت سے زيادہ خرج كرے اس كى مجرد وقتميں بن: اگروه كى موجود ياستوقع ضرراور خطره كودرك نے ليے زيادہ فرج كر مائے قوجائز باوراكر دفع خرر كے بغيرا في ديثيت نيادہ فرج كر مائے قوجمور ك زو یک بدا سراف ب- اور بعض شافعیہ نے بداکما ہے کہ بدا سراف شیں ہے کو تک وواس ہے بدن کے آرام اور آسائش ك صول كاقعد كريا ب اوريه فرض مي به اورجك يد كمي معسيت من خرج نيس ب تومياح ب- اين وقي العيد ،

قاضى حيين المام فزالى اورعلامد رافعي في كما بكرية تزريب اور ناجائزب- محرر بن بكرية تزير نيس ب علامد نووی کی بھی میں رائے ہے۔ اور زیادہ رائے ہے کہ اگر زیادہ خرج کرنے سے کوئی خرافی لازم نیس آتی مطالو گوں ہے سوال ارنے کی نوبت نہیں آئی تو پھرزیادہ خرچ کرناجا تزہورنہ ناجا تزہے۔

Madinah Gift Centre

اں شہدالی تھے جانب کا میں اور کے جانبیا ہے ہے۔ ان شہدالی تھے کہ مطابق کے اسام ارکر فیاد اختیادی فرائی معدالیہ تھی کے خوابی اور کرتے ہیں۔ مثیرے کے مطابق ہوتو تفاجائزے اور ان وفیار مجروں کے در میان صد ماری صور تمیں ہیں۔ تو کرتے ہیں۔ داخل تحرین اور موال مصدید کی ترقی کرون ہے اور ان اور انسان کی اور میان کے اسام کا میں اور انسان کو اس کے لیے ال تحریح کرنے میں مصلید انسان کے تعریف کا معروض کا معدالی میں انسان کے اسام کا معدالی کا معدالی کا میں انسان کی ا

جن کر است کی مسلم اور اختراف ہے۔ (آئیا اول بین المب معدمہ معلیم العام وسعید) جائز اور کی مقامہ مٹری ال ترقی کرنے میں گل میس رکانیا ہے آئی اول میں اس کے انتقال مدید اور فائل کرنے کرنا میں جائے ہیں کی قرف کے اور کو خار کہ اس کا دور کا حاصت زدہ اور دریات دیکھے دیں۔ اس کا خاتا ہو کہ کا کہ کرنے کرنے میں اعتران اور میاز دوری سے ایم ایابات اپ ایم بیاز دوری اور ماحق ال کے ملک تی بھران کی کہ کرنے اور ہیں۔

اعتدال او دمیانہ روی کے متعلق احادیث. معرت ابو میدانشدین مرجم رمنی اللہ عندیان کرتے ہیں کہ بی مطی اللہ علیہ و ملم نے فرایا لیک میرت الحمیمان اور احتدال نبوت کے چیس انزائش سے ایک جرب

(من الترفيق الترفيق الشركانية) من الترفيق من المدعن ١٣٠ على المعم الله سار أبالمدعث ١٣٠ أمن أيفد اوج ٢٣١) حضرت جابرين عبد القدر وهني الشركت الترفيق إلى قدر مول القد صلى القد عليه وسلم كال يك محض مسياس سركزر

ہ اوراد کیا ہے۔ خواہد کا ایک اور کیا ہے۔ کہا گوٹ کے بال بائد دار مجھے کیا ہے۔ اور اور اور اور اور اور اور اور تما آپ نے اپنے اٹھ کے اور کلڑے ہو کہ تجھے اور کیا اے لوگوا امتدال اور میاز روی کوان مرکو کو مک اور اور اور اور 2) جریعے سے اپنے اٹھا کی کا تم افراد کرنے ہے کا کہا ہو۔

استون بادر آباد سنده می افزاند به این بادر آباد شده به می از آباد شده به می این جادر آباد سنده به می این جداد آ حضرت ای بیرود منی النه می واقع کرد تین کار مدارات الله بی شور آباد با کامی خور آباد بی می سدگی بخشی کام در سد می کاکل به کرنج خواب نیمی در سنده کل که دو این می این می این می این این می این می این می این می این می در در می می واحل بدر احتمال کوان در می کوم مزمل برخی چاری که می که دو می او در دارد سرکاری این می می می می کار کواود

( مج الحلاي و آبالي سنة ۱۳۳۳ مج سلم و آبالي شده ۱۳۵ من افساق قر آبالي شده ۱۳۵ من و ورقم الحديث ۱۳۰۳ من افساق ۲ معرب جارين عبدالله رمني الله صماييان كرت چي بم رسول الله علي العمل الله عليه و سم كي قد مت مي سمح آب ني

Madinah Gift Centre

www.madinah.in ایک فض کودیکھاجس کے بل گردد خبارے اٹے ہوئے اور بھوے ہوئے تھے، آپ نے فرملاکیا اس مخض کو کوئی ایسی چز ميں لمتى من سے بدائي بان كودرست كريك ، جراكيك اور محض كود يكما بوميل كرت بنے بوع قد آپ نے فراياكيا اس مخص کوکوئی الی چزنیس ملتی جس سے بیاسیے کیڑے وحوسکے۔ (سنن الوداؤدر قم الحديث: ٩٠ من سنن التسائي رقم الحديث ٥٢٥١) ابوالاحوص اسبخ والدرضي الله عند سے روایت كرتے ہيں بين تي صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيں معمولي كيڑے پنے ہوئے عاضرہ وا آپ نے ہو چھاکیا تسار سیاس مال ہے؟ میں نے کمائی بال! آپ نے ہو جھاکون کون سلال ہے؟ میں نے عرض كيا محص الله تعالى في او ث ، بحريال ، محوث او رفاام ب بكه ديدين آب فراياجب حبيس الله تعالى في ال دیا ب تواند تعالی ک دی موئی نعست اور عرت کا اثر تم بر ظاہر مونا جا ہے۔ ن ابوداؤ در قم الحديث: ٩٠٠ ١٩٠ من النسائي رقم الحديث: ١٠٠٠) حضرت عبدالله بن مسود رضى الله عند بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربلا جس مخص في

اعتدال اورميانه روى التيارى وه تكسوست تسين موكا-(منداح رجام ١٩٨٤ طيع قديم منداح رقم الحديث ١٩٢٦ عالم الكتب يروت)

4.0

المام يهي حضرت ابن عررض الله عضاف رواعت كرت بين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم ف فرما الرج كرف

عن اعتدال اورمياند دوى فصف معيشت ب- (الدرالمتورع٥٥ معدد مطوعه دارالكريدت مواهد) خلاصہ بدے کہ ہر طلق اور ہروصف کی وہ جانس ہیں افراط اور تغریط اور بدونوں قدموم میں خرج ند کرنے میں زیادتی ہو تو یہ تفریط اور بکل ہے اور خرج کرنے میں زیادتی ہو تو یہ افراط اور اسراف ہے، خرچ کرنے کے محل میں انسان

خرج ندك اور فرج ندكر في كل ين بى فرج ندك مديد بل عاور فرج كرف على بى فرج كراور خرج نہ کرنے کے محل میں بھی خرج کرے یہ افراطاور تبذیر ہے اور بیدود ٹول مذموم بین مستحن بیذہے کہ خرج کرنے ک كل ين فرج كراور فرج ندكر في كل ين فرج ندكر ... الله تعالى نے قرالاج تم بے تحاشا خریج كرد كے قرطامت ذوداور تھے بارے بینے رہ جاؤ محے - شالا يك آدى كو برماہ خرج کے لیے تخواہ لتی ہے اگر وہ ہوری تخواہ مینے کے ایتدائی دس دنوں میں کھائی لے اور لوگوں کو دے دلا کر اڑا دے ق

ممینہ کے باقی میں دن مصیب میں گزارے گالوگ اس کو طاحت کریں گے کہ تم نے پہلے انتازیادہ خرجہ کیوں کیا تھا کہ اب الوكون عمائكة بحررب و-جن کاتوکل کال ہوان کے لیے اپناتمام مال صدقہ کرنے کاجواز

ان تمام آجوں میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس خطاب سے مراد آپ کی امت ہے اور قرآن مجد میں بت جكديداسلوب ب، كو تكري صلى الله عليه وسلم إلى احت ك قائداد رسيد بن اورالله تعالى جناب من واسط عقلي یں اور عرب میں یہ دستورے کہ قوم ہے جو خطاب کرنا ہووہ اس کے سید کی طرف کردیتے ہیں۔ نیز سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم كثرت فتوحات سے پہلے كل كے ليے كوئى جيز ذخرہ كركے نيس ركھتے تھے، آپ اكثر بموك رجے تھے اور بھوك كى شدت سے پید پر پھراندہ لیتے تھے اور بعض محلہ ایناتمام بال اللہ كى راويس خرج كرديے تھے ، في صلى اللہ عليه و ملم نے

ان کواس رجمی طامت نمیں کی تھی اوران کومنع نہیں کیا کیونکہ ان کوائند تعالی کی رزاتی پر صحیح یقین تھااور زبردست Madinah Gift Centre

یسیرت کی چیده حضوت او بخرنه با بسار ادارا آب کوش کردیا تصاور دانشد سیناند شدن ان توک کوشش کار دادش تمام بالسا خرج کرسند سه سع فریا جن سے حفاق الله کو هم قالم نو کوگ تا مهل باتھ ہے تلکے کے بود افورس کریں کے اور دان کا چین اور ان ان کا قوالی مال بالیا بیا تعلق الله واقع الله کا میکن اور و تکل افوار درج اتحاق اور جوزیا کی جائے تا توسی کا گورک تے میں دو ان اس کا میکن کے میں میں میں ان کا میکن کے اس ایک میں کا میکن کا میکن کا میکن کے دور ان کا میکن کا میکن خطاب جہ اللہ تعلق نے آپ کو تری کرنے کے طرف کی تعلیم کا میکن کا میکن کا میکن کا میکن کا تھے ہیں ۔ معلق جال الدین میں کی اس ایک نے میکن کا بسیار کا اور ادارا میان باری کے والی سے گئے ہیں :

مادة جال الدين ميو مجل آن آنت کي محيد ما المهامي المهامي المهامي و المهامي مو المواسع مصطفح بن : موسوت اين مسعود من الله هند عن بيان كرتے من كرتى ملى الله عليه و محمل ميكي من يك الأنكا ياد ورس من كما ميرى على ف كياب على الله الله يكن كلول الكرك من كورل ان يعام مدين كي في من من من المار كار من من من من المار كار كار يه كم مسائل كار الله داري من كار من من من المواد الكار وي من من الله الكرك المواد كل الدورك الله الله من كار كار

کی تقویرای جرادر تھیرانم این ایل حاق ہے جدعت نیں ہے، خاصر قبل نے مجال اس میں کا میں میں اس مدے کاؤرکیا ہے۔ اور قبل کے خرج نے مشرک میکر انتخاباتی اور اور مصنف عوار اراق کا توالدوا ہے سکین ان تیمان میں مدید حدید نمیر ہے، البتدائن معمولی اور استعدت میں تمامی میں جدور ہے۔ رسول الدقہ مجلی اللہ علیہ و کم سے حصول تھرک کالاوا ت

صوحت مل وحق الله حد بيان كرسة يوس كرويك هورت إي ملى الله عليه و طم يساي ما ي ما ي والم يكان الله وي أيك المدين أي يك المواد المنا الله عليه و طم الله عليه و الله 
Madinah Gift Centre

جلاعتم

الكراعي عدد المراق والمراق والمراق والمراق والمراق المراق 
تبيان القرآن Madinah Gift Centre

4.4

www.madinahi

Madinah Gift Centre

4-A

الله تعلل كارشادى: اورائى اولاد كومفلى كارر ل نه کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، ب

شك ان كو قل كرنايت بردا كناه ب- (ي امرا كل: ١٠١)

آبات مابقہ ہے مناسبت (ا) اس سے پہلی آمت میں یہ فریلا تھا" ب شک آپ کارب جس کے لیے جاب رزق وسیع کر آہے اور جس کے لیے

علب راق على كردياب "لينى رزق كالفيل الله تعالى باس كے بعد فرايا إلى اولاد كومفلى ك ذرا على له كرو بم ان كوبى رزق دية إلى اور م كوبى-

(٣) اس سے پہلی آنوں میں اولاد کو تلقین کی تھی کہ وہ ال باب کے ساتھ نیکی کریں اس آیت میں ال باب کو تلقین کی ب كدوه اولاد كم مات على كرين اولاد كم مات على كرناس ليدواجب بكد اولاد بحت كرور بوتى باور مل باب ك

سواان کی کوئی برورش کرنے والانس ہے۔ (٣) اولادكو قتل كرنا كراس ليه وكدان كو كلان كاليان كيرن ميرنس و كاتويدالله تعالى كارزاق كساته برمكاني ب اور اگریشیوں سے عار کی وجہ ہو تو تھر نظام عالم فاسر ہوجائے گااور پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ب اور

دو سرى صورت كلوق يرشفقت كے خلاف --(٣) مل المي كاولاك سات جو تعلق بوه بزئيت كاب كونك اولاد لى بلب كابز او تى باورىدا يك دوسرى ي محبت كاقوى سبب اورب فطرى اورطبى محبت اوراولاد كو قل كرناس طبى محبت كے ظاف ب

اس آیت کے تحت عزل اور خاندانی معربیت کی مسائل مجی بیان کے جاتے ہیں، جو تلدیہ آیت الانعام: الدام سرار بكى ب الم فوال وه مسائل بيان كردية إلى اور شرح مح مسلم جلد خالث ين ١٩٥٠- ١٨٥٣ تك ان مسائل رب بحث كى عولى العد قرماتين-

الله تعالى كارشاوي: اورزناك تريب د طؤب شك وه ب حيائي ب اوريرارات ب ٥٠ زي امراكل: ٣٢ س اور المح کے عقلی ہونے پردلائل

اشاموه اورماتر پوید کاس میں اخلاف ہے کہ اشیاء کاحسن اور بچے عقلی ہے یا شری ہے 'اشاعرہ کھتے ہیں کہ حسن اور بھتے شرى بالله تعلل نے جس چز كائكم دے ديا ہو وحيين باور جس چزے منع فرماديا بوه فتي باني ذات مي كوئى كام الجهاب نه براب، عج يولناس في الجهاب كه الله تعالى في ع بولني كالحم ديا ورجموت بولناس في براب كه الله تعالى نے اس سے منع کیاہے ،اگر اللہ تعالی جھوٹ بولنے کا تھم دیتاتو وہ چھاہو آباو ریج بولنے سے منع فرما آباتو ہ براہو آباند ااشیاء کا صن اور فح شرق ہے - ماتر ید ہے کتے ہیں کہ اس طرح شیں ہے تج بولنا عبادت کرنااور اللہ تعالی کاشکراوا کرنامہ سب ای ذات على التصح كام تصاى كيه الله تعالى في ان كاعظم ديا به اورجموث بولناه كفركرنااور زناكرنايه كام اي ذات مي برب اور فتح تقاس لي الله تعالى في ان ع مع فريا الذااشياء كاحن اور في شرى نس ب عقل ب اوريد أيت اتريديركي ولل عيد الله تعالى نے زاكر نے مع فرلمالوراس كى ديل بدوى كدود بديائى باور برارات باور جو كل

Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre

سبحن الذي ١٥ 41. www.madirlah.in دیکھنے والانہ ہواوگ اس کا کھل کرذ کر نہیں کرتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اگر فروغ نسل کا اس سے تعلق نہ ہو تاتو اس کومٹروع نہ کیاجا آا کی عورت صرف ایک مرد کے ساتھ مخصوص ہوگی توبہ عمل کم ہو گاور زناکی صورت میں بدعمل زیادہ ہوگاس وجہ ہے بھی زنامنوع اور حرام ہوناچاہے۔ (٤) متكوحه كاس كاخلوند ذمه دار بوه اس كوروني كثرااور مكان دينة كايابتد موياب اوراس كي ضروريات كاكفيل ہو آے اور اس کی بیوی اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے اس کے بچل کی مل ہوتی ہے اشوہر مرجائے آواس کے زکد کی وارث ہوتی ہے اس کاستعمل محفوظ ہو اے اس کر برطاف زائیے کے ساتھ صرف وقتی اور عارضی تعلق ہو آئے۔اس ك كعاف ويراور بي كالولى تغيل مو لب نددمدوار بولك اساب معتقل كالولى تحفظ عاصل ميس مولا. (٨) بعض مردول كو يوشيده ياريال موتى إلى اورجن عورتول كياس ده جاتے بين ان عورتوں كوان مردول ، ده يماريال لگ جاتى يى چران مورول سے دو سرے مردول ش ده يماريال سيلى بين ايل زناك ذريعية آتشك سوزاك اور الدوائي ملك يماريال معاشروش كيل جاتي بي-يه آخد وجوه الحالي كدان عن عروجه زناكى حمت كاقتان القياع الله تعالی کاارشاد ب: اوراس مخض کو قتل نه کروجس کے ناحق قتل کوانلہ نے حرام کردیا ہے، اور جو مخص مظلوماً لل كياليام في سياس كوارث كو توت وي بهان وه قل كرفين حد عند يوسط بدف وورد كيامواب 0 (نی امرائل: ۲۳) حرمت زناكو حرمت فحل يرمقدم كرنے كي وجه لفرادر شرک کے بعد سے بوا کنا کی بے قسور سلمان کو قتل کرناہے بھراس کی کیاد جہ ہے کہ پہلے حرمت زناکو بیان فرملا پیراس کے بعد حرست قتل کوبیان فرمایا اس کاجواب ہے ہے کہ زناکے تیجہ میں انسان کامونت کے ساتھ وجو دمیں آنا ى ختم ہوجا آب اور قتل كے نتيج بين انسان كو د جوديس آنے كي بعد ختم كردياجا آب اس طرح زناكا ضرر قتل سے زيادہ ب الذاحرمت زناكوحرمت قل رمقدم فرملا-کسی مسلمان کوفتل کرنے کی پارہ جائز صور تیں اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ کسی انسان کو جائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے اوروہ یہ ہے کہ کسی مخص نے دو سرے مخص کو ظلما قبل کردیا ہوا حالا تکہ اس کے علاوہ قبل کرنے کی اور بھی جائز صور تیں ہیں جو حسب ذیل ہیں: (۱) نمازير صف الكارك والع كو تل كرنا- (۲) وكوة دين الكارك والع كو تل كرنا- (۳) مرتدكو تل كرنا-(٣) شادى شده زانى كوستكساركر كے قتل كرنا- (۵) مسلمان كے قاتل كو قصاص ميں قتل كرنا- (١) ايك ظيف منعقد ہونے ك بعددو سرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ (٤) قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرنا۔ (٨) جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے كو قتل كرنا- (٩) ذاكوكو قتل كرنا- (١٠) مسلمان كان يي جان يا مل كي حفاظت اور مدافعت مين قتل كرنا- (١١) يو تقي بار شراب يين والے کو تل کا-(۱۳)ذي كے قال كو تل كرا-جان اور بال كى حفاظة اورد افعت على قل كرنے كجواز كليان اس مديث على ب حفرت الو بريه وضى الشرعد بيان كرت بين كدايك فخض رمول الشر صلى الشد عليه وسلم كى فد مت بي حاضر بوا اوراس نے کمانیار سول اللہ اس تاہیے کہ اگر ایک قض جھے میرامال چیناچاہے تو؟ فریایاس کو اینامال مت دواس نے تبيان القرآن Madinah Gift Centre

WINDER PARTIES TO THE PARTY NAVION بحن الذي ١٥ 411 لهاأكروه بھے سے قال كرے ولياتم بحى اس سے قال كو اس نے كمايہ بتائي كد أكروه بھے قتل كردے فريايا تو يجرتم شريد اواس نے کمااگر س اس کو قل کردوں؟ فرایا تو وہ مخص دوز فی ہے۔ (مج مسلم رقم الحدیث:٥٧٠) باقى مائده كمياره صورتول مين قبل كرف كے جواز كے قرآن جيد اور احاديث محجد سے ولائل جم نے الانعام: ١٥١ ميں بیان کردیے ہیں ویکھیے تبیان القرآن جسم ۱۸۸۰-۱۸۸۷م رازی نے اس تغیر می قل کے جواز کی جد صورتیں لكى بين من في الأنعام علام قرآن اور حديث بي جواز قل كي عمياره صور تي لكى تقيي اوراب اس آيت كي تغيير لصحة وقت الله تعالى في تل برح كا يك اورصورت كى طرف متوجه كرديا اوريول قل برحق كياره صور تين بوككير-بلق رہایہ اعتراض کداس آیت سے توبید معلوم ہو باہ صرف اس فض کو قصاص میں قتل کرناجا کزے جس نے کسی كوظف قل كيامو توبياره صور عن اس آيت كے خلاف شيل بين؟ اس كاجواب يہ ب كداس آيت ميں قل ناحق كاذكر ب ופרים ונו שפר של על גם לותם-مقتول کےوارث کی قوت کلبیان اس کے بعد فرملیا ناور جو مخض مظلو آقتی کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے۔ اس آےت میں جو فرمایا ہے ہم نے متحقل کے ول اور دارث کو قوت دی جید قوت جمل ہے اور درج ذیل آیت میں اے ایمان والوائم پر معتولین کے خون (ناحق) کابدلہ لینا يُلَاثِهُا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قرض كياكيا إن آزاد ك بدله آزاد فلام كيدله فلام اور البقعتاص في القَعْلَيْ النُّحَوُ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ مورت كيدلي ورت موجى (قال) كي لياس ك بالعَبْدِ وَالْأَنْفِي بِالْأَنْفِيْ لَمَنْ عُفِي لَدُمِنْ آجيه منتي كمايتهاع إالممقروف وادآء اليه بمائی کی طرف سے مجھ معاف کر دیا کمیا تو (اس کا) وستور کے معابق معاليد كيا جائ اور يكي ك ساتد اس كي ادا يكي ك باحسان ذلكة تغيفهف ين ريكه ورحمة قَمَنِ اعْتِدِي مَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ٱلْهُمُ جائے۔ یہ (عم) تہارے رب کی طرف سے تخفیف اور ر الحت ، الحراس كيور و ود ع تواد زك اس كي لي (القرو: ١٤٨) وروناك مذاب ين اس آیت می متحول کے دارث اور ول کو تین افتیار دیے ہیں وہ چاہے تو قاتل سے قصاص لے لے اور جاہے تو قصاص کے بھائے قاتل کے ور ٹامے دیت وصول کر لے اور جائے تو قاتل کو بالکل معاف کردے۔متقول کی دیت مواوث ہیں یا برار دینار ہیں یاسم سوم کلوسونا وس برار در رہم یا (۱۱۸ ۴۰۰) کلوچاندی مقتل کور قام چاہیں واس سے کم مقدار ربى ما كريخة بن-قصاص کے متعلق تمام نداہب اور احکام کی تفسیل ہم نے البقرہ: ۸عاش بیان کردی ملاحظہ فرمائس تبیان القرآن جام ۱۹۸۳-۱۹۸۵ وردیت کے متعلق بوری تفسیل ہم نے التساء ۱۳ میں ذکر کردی ہے مطاحظہ فرمائیں بتیان القرآن ج۲ ولامتقول كے تجاوزنه كرنے كامعى ول متخول کے تولوزند کرنے کالیک معنی یہ ہے کہ وہ صرف قاتل کو قتل کرے اور غیر قاتل کو قتل ند کرے ،جیساکہ تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

WANTE TO SHOW THE حن الذي ١٥ زمانہ جالمیت میں ایک قل کے بدلہ میں قاتل کے بورے قبیلہ کو قتل کردیتے تھے اس کادو سرامتی ہے کہ قاتل کو صرف قل کیاجائے اس کومثلہ نہ کیاجائے ایعنی اس کے اتھ پیراوراس کے دیگر اعضاء نہ کائے جائیں۔اوراس کا تبیرامعنی بیہ ب كداس كوصرف تكوار ح قل كياجائي كسى اور طريقة ايذا يسجي كرقل ند كياجائي-بيرجو فرمايا ب بي تنك وهده كياموا بم جمه رك زديك اس كامعني بيب كدول متقل كوقعاص لين رقدرت دي ائی ہے اور یہ معن بھی ہے کہ اس کو قاتل کے قتل کرنے پر قدرت دی گئی ہے اور یہ معن بھی ہے کہ معتول کاخون مدد کیا ہوا الله تعلق كارشادب: اور يتيم كے مال كے قريب نه جاؤ السوا بمترصورت كے حتى كه وواتي جواني كو پنج جائے اور عمد اورا کرد بے شک عمدے متعلق سوال کیاجائے کا0اورجب تم ناسیے لگوتو پورا پوراناپواورجب تم وزن کروتوورست ترازوے بورابوراوزن کرومیہ بمترہ اوراس کا نجام بت اچھاہ 0(نی اسرائیل: ۳۲-۳۳) ان دونوں آیوں کی ممل تغیرہم نے الانعام: ۱۵۱م مل کردی ہے طاحظہ فرمائیں جیان القرآن ج ۲۸ م ۱۸۵۰-۱۸۸۰ الله تعالی کاارشاد ہے: اور جس چز کا تهمیں علم نہیں اس کے دریے نہیں ہو ، بے شک کان اور آ تکھ اور دل ان ے متعلق (روزقیامت) سوال کیاجائے گا (نی امرا کل: ۲۷) علامه حسين بن محد داغب اصغماني متوفى ١٩٠٧ه لكيت بن: فقاکامعنی سرکا پچھلاحصہ یعنی گدی ہے اور اس کامعنی کی کے پیچھیے چلنااور اس کی پیروی کرناہے۔ والتقفيماليس لكديمعلم وفايراكل: ٢٦) اس کامعتی ہے، عن اور قیاف کے ساتھ تھم نہ کرد-(الغردات، ۲۲م ۵۲۹ مطبور یک زار مصلیٰ کمہ محرمہ الآامار) بغیر علم کے ظن پر عمل کرنے کی مماعت اس کی تغیری مغرین کے حسب دیل اقوال ہیں: (١) مشركين نے اين آباء واحد او كي تقليد ش التلف عقائد كمرر كے تعي وه بنول كواللہ كاشريك كتے تعي بنول كواللہ کی جناب میں شفاعت کرنے والا مانتے تھے ، بتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کاذریعہ قرار دیتے تھے ، قیامت کا زکار كرتے تع اور يجرو مائيدو فيره كے كھانے كورام كتے تع اللہ تعالى فياس كرديس يرآيات نازل فرمائين: إِنْ هِنَى إِلَّا ٱسْمَاءُ سَمَّتُ مُثُومًا آنَتُمْ ي صرف عام ين جوتم فاور تمار علي واداف رك وَإِنَّا وَكُمْ مُنَّا ٱلْمُؤْلِ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنَّ لے بن اللہ نے ان کا کوئی دلیل نمیں نازل کی بدلوگ مرف يَتَيهُ عُونَ إِلَّا الطُّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُثُ وَلَقَدُ مکان کی اورائے نغوں کی خواہش کی پیروی کررہے ہیں ب شكان كياس ال كرب كي طرف عبدايت آيكل ب-جَاءُ هُمُ مِن رَبِهِمُ الْهُدُى ٥ (الخ: ٣٣) اورجبان ع كماجا لك الله كاوعده يرحق إورقيامت وَإِذَا لِمُثَلِّ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّى وَالسَّاعَةُ ك آن عى كونى شك ديس ب و تم كت مل يم نيس لَارَبُ إِلَيْهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ إِنَّ تَكُنُّ إِلَّا ظَنَّا زَمَانَحُنُ بِمُسْتَهُ فِيدُنَّ ٥ جانے کہ قیامت کیا جزے، ہم و صرف ملن کرتے ہی اور بمس يقن نس --(الجافية: ٣٢) تبيان **الق**رآن Madinah Gift Centre

بحن الذي ١٥ 411 قُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ قِنْ عِلْمٍ فَنَخْرِجُوهُ لَنَا الْ آپ کیے کیاتمارے یاں کوئی دلیل ہے جووہ تم ہم ریش انْ تَعَبِّعُونَ إِلَّا الطَّلَقَ وَإِنْ ٱنْسُهُم إِلَّا مَنْحُرُ صُنُونَ ٥ ﴿ كَوْمَ مِنْ طَن اور كمان كا يروى كرت بواور تم عرف (الانعام: ١٣٨) الكليكي عباتي كرتي و ١ (۱) ای نیج رانند نعالی نے پہل فرما ہے جس چیز کا تنہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرواور محض ظن اور گمان کے (٢) محمرتن حفيد نے کما جھوٹی گوائی نددو محفرت این عباس نے فرمایا صرف اس چیزی گوائی دوجس کو تهماری آ تکھوں نے دیکھاہوا ورتمهارے کانوں نے سناہوا ورتمہارے دل نے یا در کھاہو۔ (٣) اس سے مراد تهت لگانے سے منع كرنا ب زنانہ جالميت ميں عربوں كى عادت تحى كدوه كى ذمت ميں مباخد كرنے كے ليے اس كويد كارى كى تهت نگاتے تتے اوراس كى جو كرتے تتے۔ (٣) اس سے مراد ہے جموت مت بولو، قادہ نے کماجب تم نے سانہ ہوتو یہ مت کمومیں نے ساہ اور جب تم نے دیکھاند ہوتو یہ مت کومن نے دیکھاہے۔ (۵) اس مرادب كى رستان ندلكاؤ-حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنماييان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس هخص نے الله ك حدود میں شفاعت کی وہ اللہ کے عظم کی مخالفت کرنے والاہے اور جس شخص نے کسی ناحق جھکڑے میں مدد کی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضكي ين رب كابب تك اس كوترك نيس كرديا اورجس فض في مليان مرديا ورت يرسمان لكاياس كوالله تعالی دوز خیوں کی بیب بیں بند کردے گا اور جو فخص اس حال بیں مرکباکہ اس کے اور کسی کا قرض تھااس ہے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور منج کی دور کھتوں کی حفاظت کرد کیونکہ یہ فضائل میں ہے ہیں۔ (سنداحه ج ۲ ص ۸۲ طبع قدیم منداحه رقم الدیث: ۵۵۳۳ مطبور عالم الکتب پیروت ۱۹۳۱ می وجداستدلال بیہ ہے کہ جو شخص کمی مردیا عورت پر بہتان لگائے وہ محض اپنے گمان کی بناء پر لگائے گااوراس کو عذاب ہوگا ہیں ثابت ہوا کہ جس چز کا نسان کو علم اور یقین نہ ہووہ اس کی بیردی نہ کرے -اس پر بیرا عتراض ہو باہے کہ اس آیت ے بید معلوم ہواکہ انسان کے لیے صرف اس چیزر عمل کرناجائزے جس کا سے بیٹنی علم ہواور ظن پر عمل کرناجائز نسی ب علا مكد شريعت من بت امور ير كل ب على كرناجائز ب قياس مجى كلنى باوربت ، مسائل قياس ب ابت ہوتے ہیں اور ان بر عمل کرناجائزے ، خروا صدیحی نلنی ہے اور اس بر عمل کرناجائز ہے۔ . بمؤل ميں الى تام ماليں درج كررب إلى جو طنى بين اور ال يرعل كر ناجازب-ظن ير عمل كرنے كى شرعى نظائر (۱) علاء دین کے فاقویٰ پر عمل کرنا جائز ہے حالا تکہ وہ بھی گلتی ہیں۔ (۲) نیک مسلمانوں کی گوای پر عمل کرنا جائز ہے علائك ان كا كواي بھى خلى ہے- (٣) جب آد في قبله كى ست معلوم نه ہو تو وہ غور فكر كرك اپنا اجتمادے قبله كى ست معلوم کرے اور اس کے مطابق نماز پڑھے گاحالا نکہ یہ بھی نلتی عمل ہے۔ (٣) حرم میں شکار کرنے کی جنایت میں اس کی مثل جانور کی قربانی دیجی ہوگی اور بیر مماثلت بھی ظنی ہے۔ (۵) فصد اور علاج معالجہ کی دیگر صور تیں بھی ظنی ہیں اور ان ک مطابق علاج کرناجاز ہے۔ (۲) ہم بازارے جو گوشت خرید کریکاتے ہیں اس کے متعلق یہ کہناکہ یہ مسلمان صحیح العقیدہ کاذبیر تبيان القرآن Madinah Gift Centre

بحن الذي ١٥ WWW madelest ب اور مح طریقہ سے فت کی کیا ہے ہے گئی ہے - (۷)عدالوں کے فیصلے بھی گئی ہوتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا جانا ، - (٨) بم كى مخس راسلام كالحراقك ين اس كوسلمان كت بين اس كوسلام كرت بين اس كوسلمانون ك قبرستان عي وفن كرت بين ملاكديد بحي ظني احرب- (٩) كاروبار عن الموكول ، روي ي كالين دين كرت بين دوستول یک صداقت اورد شمنول کی عدادت براه کو کرتے ہی اوربیرسب علی امور ہیں -(۱۰)موزن کی اذان سے نماز کاد قت ہونے کا ایس کرتے ہیں صالا تکدید بھی تلفی امرہے - (۱۱) اضار اور تحریث او قلت نمازے تعشوں اذا نوں اور ریڈیو اور بی وی کے اعلانات پر اعتماد کرتے ہیں۔ (۱۳)عید و رمضان ، تج اور قریانی میں روہ اہل کیمنی کے اعلانات پر اعتاد کرتے ہیں اور ب اعلانات بھی تلنی ہیں-(۱۳۳) مدیث على ب ہم طاہر رحم كرتے ہيں اور باطن كاسطال اللہ كے سروب-القااب بداعتراض قوی و کیاکداس آیت میں اللہ تعلق نے فرمایا ب حس چیز کا تهیں علم نسی اس کے دریے نہ ہو اس كالقاضابيد بك عن اور قياس برعمل ند كرو حالا تكدايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوشي خوشي كمرآ يا اور فرمايا ایات کو معلوم نسی کدایک قیافه شاس فے اسامداور زید کے قد موں کے نشانات دیکے کر فریلیانیا اقدام بعض کے بعض ہے ين العني يد قدم بالبديول كيال - ( محالالار ر قرالد عد ١٥٥٥٠) ن ير عمل كرنے كى مماعت كالحمل اس کاجواب بیہ ہے کہ ظن پر عمل کرنانس وقت منع ہے جب ظن علم اور یقین کے معارض ہو جیسے مشرکین آباء و اجداد کی این عمن سے تعلید کرتے تھے اور اپ عمل سے بتول کی عبادت کرتے تھے اور ان کو مصائب میں بکارتے تھے اور ان کے حق میں شفاعت کاحقیرہ در کھتے تھے حال تکریہ کام تمام تمین اور در سولوں اور دی ابنی کے خلاف تھے ہو کہ علم اور ایقین ر بنی امور ہیں- اس وضاحت ، معلوم ہوا کہ عن پر عمل کرنامطلقامنے نسیں ہے اس وقت منع ہے جب عن پر عمل کرنا کیدلیل تفعی کے خلافہ ہو۔ كان أ تكه اورول سے سوال كيے جانے كى توجيہ نيزاس آيت يسيد فرملاب "اور كان اور آ كمه اورول ان سب متعلق (روز قیامت) سوال کیاجائے گا۔" اس آیت پریدا عزاض مو آے کداس آیت ے معلوم مو آے کدان اعضاءے سوال کیاجائے گا اور سوال کرنا اس سے می ہے جوصاحب عمل ہواور طاہرے یہ احضاء صاحب ممثل نمیں ہیں، اثدا ان احضاء سے سوال کرنابہ طاہر درست شیں ہے، اس کاجواب یہ ہے کہ ان احضاء ہے مراد ہے ان احضاء والوں ہے سوال کیاجائے گاجساکہ قرآن شريف ين ي: وَسُقَالِ الْفَوْيَةَ ﴿ (يوسَ: ٨٢) استى سے يوچھو-اوراس ہے مراد ہے بہتی والوں ہے ہوچھو-ای طرح کلن اور آ تھے اور ذل ان سب سے سوال کیاجائے گاہ اس ہے مرادے کان آگھ اور دل والوں سے سوال کیاجائے گا۔ کیاتم نے اس چیز کوسناہے جس کاستماجاز میں قاہ کیاتم نے اس پیز کو ديكماجس كاويكمناجاز شيس فعاكياتم إس يزكلوم كياجس كاوم جائز تس تعا دو سراجواب سے کہ کان آ کھ اورول والول سے برسوال کیاجائے گاکہ تم کو کان آ کھیں اورول دیے گئے تھے تم ن ان اصداء كوالله تعالى كى اطاحت عن استعلى كيايالله تعالى كى معسيت عن اى طرح بلق اعداء ك متعلق سوال كيا جائے گا کو تک واس دوج کے آلات میں اور دوج ان برامير ب اور دوج اي ان اصفاء كو استعل كرتى ہے اگر دوج ان تبيان القرآن Madinah Gift Centre

www.madinab-in سبحن الذي ١٥ اعصاء کوئیک کامول عن استعال کرے گی توہ ثواب کی مستحق ہوگی اور اگر روح ان کو برے کامول بی استعال کرے گی تو عذاب كى مستحق موكى-اس كاتيراجواب يب كراند تعالى ان احداد في حيات يدا فراد ب كالجرية احداد انسان كے خلاف كواي دس مے، قرآن مجدیں ہے: جس دن ان کے خلاف ان کی زیائیں اور ان کے ہاتھ اور يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَعُهُمُ وَآيُويُهِمُ وَ آرْجُلُهُم بِمَا كَالْوُا يَعْمَلُونَ ٥ (الور: ٢٣) - 上いろららくしはりといっとい ٱلْبَوْمَ نَخِيمُ عَلَى ٱلْمُواهِبِهِمْ وَ ثُكِيلَمُنَا بم آج کے دن ان کے موتمول پر مراکادیں کے اور ان كيات بم ع كام كري ك اوران كيادن ان كامول ك أَيْوِيْهِمْ وَ لَفْهَا أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَالُوْا يَكْسِبُونَ ٥ (يين: ١٥) OEZ Suga Lyngis حَنْيَ إِذَا مَا جَآءُ وُهَا ضَهِدَ عَلَيْهِمُ حی کہ جب وہ دو زخ تک پہنچ جائیں کے قوان کے خلاف سَمُعُهُمْ وَابْقَارُهُمْ وَجُكُودُهُمْ يِمَا كَانْتُوا ان کے کان اور ان کی آ تھیں اور ان کی کھالیں ان کاموں کی 022 Sose Lusgis يَعْمَلُونَ ٥ (م الجده: ٢٠) النذاالله تعلل كان آن محمول اورولول بيس نطق بيدا كرد ، گاور جران سے سوال كيے جانے ير كوكي اشكال وارد منيں

الله تعلق كارشاوب: اورزين راكز اكر كرنه چلو كو نكه نه قوتم زين كوچان كية مواور نه ي تم طول بين ميازون نك يني كي بو ان تام كارن كار كار آب كرب كرزويك مخت بايند ب ان ارائل: ٢٥-١٨) اكثاكة كرجلني ممانعت اس آیت یس "مرطا" کافقا ب "مرحاله کامنی با ازاد ار اکر کیراور فرورے اکر اکر کر جانا۔ اس آیت میں تجبرے اور اگر اور کر میلئے ہے منع فرمایا ہاور یہ اس تھم کو تنظمی ہے کہ زمین میں تواضع اور اکسار

ے چلنا عاب اس کی نظر قرآن جید کی حسب ذیل آیات ہیں: وَعِبَادُالرَّحَجْنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى رحن كبدے وہ يں جو نشن ير آسكى ك ماتھ مات الأرض هَوْنًا- (الرقان: ١٢٣) وَلَّا تُصَوِّمُ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُّشِي فِي اور تحبرے رخبار ثیر مے نہ کراور زین میں الا الا کرنہ عل ، ب فك الله كى عجر كرف والے شيلى خورے كويند الأرض مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِثُ كُلِّ مُحْمَال نين رتاي فَخُورٍ٥ (لتمان: ١٨) وَاقْتِهِ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ ماندروى ، بل اورائى أوازكويت ركه- بداك صَوْتِكَ عَلِنَ ٱلْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ سب يرى آوازگد مى كاآواز ب

الْحَيِمِيْرِ٥ (لمَّان: ١٩) نیزالله تعالى نے فریلا کیونکہ تم ند زمین کو پھاڑ سکتے ہواور نہ طول میں پہاڑ تک پہنے سکتے ہو، زمین کو پھاڑ نے اور پہاڑ لك كنيخ ب مقعوديد ب كدتم الي طاقت ورشيل بوكدنش وقدم وكوة تمار بد ذور ي زين على سوداخ بوجائ تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

www.nfadibablin بحن الذي ١٥ اورندايي بلند قامت بوكد قدم اشاؤ تو تمهاراقد بها زيمك بيني جائداس كادو مرا محمل بيدب كدتم تكبركيول كرت بوجب ك تهار عقدم ركتے سے زين ميں سوراخ نسين موسكة تهار عاور بيازين جن تك تم پنج نسي كتے اتمار علي جلد ذین ہے اور تمہارے اوپر سخت بہاڑ ہیں، تم دونوں طرف سے محاط ہو پھر تحبر میں بات پر کردہے ہو، اور تحبر کرناادراکڑ اكر كرجانايدالي صفات بي جوالله تعالى كونايندين-تكبركي ندمت مين احاديث حعرت ابوسعید اور حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عضا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربال اللہ عزوجل ارشاد فرمائا بع عزت ميري ازار المبندا ب اور كبرياء ميري جادر بحر فض في بحى ان كوجه س يصيف ك كوشش كيس اس كوعداب دول كا-(مند فيدي وقم المدعث: ١٩٧٥ منداجر ٢٢٥ مع معمل وقم المدعث: ١٩٧٠ من الإواؤ وقم المدعث: ١٩٠٩ من الماب (Mer: dedis) حضرت عبدالله بن مسود رضى الله عنه بيان كرتے بين كه نبي صلى الله عليه وسلم في فريليا: جس مخص ك دل ميس رائی کے داند کے برابر بھی محبر ہووہ جنت میں داخل نسیں ہوگا ایک شخص نے کماایک آدی سے جاہتا ہے کہ اس کے کپڑے التھے ہوں اور اس کے جوتے التھے ہوں آپ نے فرالم اللہ جميل (صین) ہود جمل کوپند کر باب محبر حق کا انکار کرنا اورلوگوں كوحقرجانا --(منداجر جام ١٤٠١ مي مسلم ر قرال عنديه من الإداؤ و قرالي عنديه من اين او وقرالي عدد ١٩٢٢) عمروین شعیب این والدے اور وہ اپنے دادار منی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مطکرین کو مردول کی صورت میں چیو نشوں کی جمامت میں اٹھایا جائے گا ان کو ہر جگہ سے ذات ذعاني لے كى ان كوجنم كے اس قيد خلنے كى طرف بالكاجائے كاجس كانام بولس ب ان كے اور آگ كے شيط بحرك رے موں کے اور ان کودوز خیوں کی ہیے بالی جائے گا۔ (مستدحيدي وقمالحدعث: ۵۹۸ مستداحري ۲۳ س ۱۷ سن الترزي وقم الحديث: ۳۳ ۱۷ الادب الغرود قم الحدیث: ۵۵۷ حفرت عبدالله بن عررض الله عمايان كرتم بن كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم مك وان خطب وي بوئے فرمایا اے لوگو اتم سے اللہ تعلق نے جالیت کا ہو جو اور اپنے آباہ واجد اور فرکرنے کودور کردیا ہے ملو کول کی دو تشمیس ہں ایک وہ ہیں جو نیک اور مثلی ہیں اور اللہ عزوجل کے نزدیک کریم ہیں اور دو مرے وہ ہیں جو فاجر ہیں میر پخت ہیں اور اللہ مروجل کے زوی ذالل میں متم اوگ آدم کی اولادیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیاہے اللہ تعلقی ارشاد قرما آے، اے لوگواہم نے تم کوایک موداورایک مورت سے بداکیاب اور تم کو گروہوں اور قبلوں عن اس لیے تقیم کردیا ہے کہ تم ایک دو سرے کی شاخت کر سکو اور اللہ کے نزویک تم میں سب نیادہ عزت والاوہ ہو جو سب نیادہ متلی ہو، ب شك الله بمت علم والابحت خرر كمضوالا ٢٥٥ الجرات: (سنن الترزي د قرالحدیث: ۴۲۷۰ صححاین فزیمد د قرالحدیث: ۴۷۸۱ حصرت عبداللدين عروضي الله عمليان كرتے بي كدرسول الله صلى الله عليه علم فرالم اس مخفى فر تكبرت (قدموں کے نیچے) کیڑالٹکایا اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کیطف نظر (رحمت) نمیں فرمائے گا۔ جلد ششم تبيان القرآن Madinah Gift Centre

( مح البحاري و قالع عد: ٥٤ مع مسلم و قالع عده ١٥٠٠ موظالم بالك و قالع عده مداحد العربي ١٥٠ (٥٠)

حصرت ابد بريه وضى الله عند بيان كرت بين كد رسول الله صلى الله عليه وسلم فريا : عجيلي امتون بين ايك آدى ا ترا آبوا ایک علم (ایک هم کی دو چادری) پین کرچل رہاتھا اس نے اپنے باوں میں سید ھی تھھی کی ہوئی تھی دہ تحبرے على رباتقاك الله تعالى في اس كوزين عن وحنسادياده قيامت تك زين عن الوكواب كساته وهنتار بي كا

(مداعد عوص ١٩٠٠ مح مسلم و قبل شد ١٨٠٠ مع الحواري و قبل ١٥٤٨٨

حضرت جیزین مطعم رضی اللہ عند بیان كرتے ہیں انہوں نے لوگوں سے كماتم بھے كتے ہوك جھ ميں مكبرے ، حالا نكسيس كره صريه وارى كريابون اورجو ثرى جادر يشتابون اوريكرى كادوده دو يتابون اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فریا بو محض یہ کام کرے گاس عی بالکل تعبر فیس ہوگا۔ (سن الرفرى رقبالدے عدم مام الاصول رقبالت (Arra: الله تعلق كارشادي: بيروه حكيمانه احكام بين جن كي آپ كے رب نے آپ كي طرف وي فرمائي بـ اور (اے تخاطب!)الله کے ساتھ دو سمراعبادت کامستی شدینا ورنہ تھے کو طامت زدہ اور پیشکارا ہوا بنا کردوز ٹریس جمو تک دیا جائے گان کیابیوں کے لیے اللہ نے تم کو ختب کرایا ہے اور فرشتوں کو (این) پیٹیاں بنالیں ہیں؟ بے شک تم بہت علین بات کمہ (アターパー: とりに)〇タイテノ

آيات سابقه مين زكور جيبين احكام كاخلاص

سوره ین اسرائیل کی آیت: ۲۲ سے آیت: ۴۰ سک الله تعالی نے چیس احکام بیان فرمائے میں جو خالق کی عقلت اور کلوق بشفقت اوردنیااور آخرے معلق تمام ضروری اور اہم ادکام بر مشتل میں ان کی تنسیل ہے ، ولاتجعل مع الله الهااخواني امرائيل: ١٧١ س آيت عن توحيد كولم في اور شرك فدكر في كالحكم ديا عام ایک عم ب اوروقصی دیک الاتعبدوالاایاه (ی اسرائل: ۱۲۳)س آیت سی الله تعالی عبادت کاعم ریاب اور

غيرالله كى عماوت ، مع فريا إ اس آيت على دو عم بن اور كل تين عم بوك وسالوالدين احسانا ان اسرائيل: ١٣٢) اس آيت مي بل بلب ك سائق فيك سلوك كالحم دياب بدج قائح ب عجراس فيك سلوك كاوضاحت شرياغ عم قراسة: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهمنا قولا كريما (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل دب ارحمهما (ي) الرائل: ٢٠٠ - ٢١ يعنى بال باب عاقد تك ند كوان كو جوركومت ال نرى اور مرياني كروان كے ساتھ تواضع اور اكسارے پيش آؤاوران كے ليے رحت كى دعاكرو يہ نواد كام بوك وانت ذا القوبى حقه والمسسكين وابن السبيل (غ) مراكل: ٢٦) اس آيت بي تحق عم بين قرابت دارول كوان كاحق اداكرد اور مسكين كاحق دواور مسافر كاحق دوميه بارها حكام موسكة ولانسب فيتسبذ بيرااو راسراف اور فضول خرج نه كروبه تيره كلم بوك، إس كے بعد قراباً: واما تعرضن عنهم استفاء رحمة من وسكة ترجوها فقل لهم قولا مبسودانا اسرائل: ٢٦١ يعني اكر تهاري ياس دين كوبل نه دو ترسائل كونرى اور لفف عل دو اوربي جوده احكام بوك، مجرولانجعل بدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط، الآير- (غامراكل: ٢٥-٢٨) ال آتوں میں فربایا: ابنا ہاتھ تک رکھونہ ہالکل کھا ہوا اور میانہ ردی ہے دیے کا تھم دیا یہ پندرہواں تھم ہے، مجرفر بلا ولا تفصلوااولادكم الاامرائل: ١١١١ آيت من اولادكو قل كرف عض كيايه مولوال عم ع، إفر فرياولاتقصلوا السفس التي حرم الله الابالعدق (غامرائل: ٣٠) كيدة ضورك فل شركويه سرووال عمي ع علمومن فسل

Madinah Gift Centre

www.madinabijn بحن الذي ١٥٠ مظلومافقد جعل الوليه مسلطانااس آيت يس ورثاء متول كوقعاص لية كاحم ديا وريدا فاربوال حمب چرفرالفلايسوف في الفسل يني وارث قصاص لين ش تجاوزت كساوريد انيموال عم بهرفرالي ولاتقربوا مال المستسم الآب - الذا مراكل: ٣٣) يتم كي الوقت تك اس كمال كونكل كسوا فرج ند كداور بديسوال عم ب-واوفوابالعهد (ني اسرائل: ٣٣) يعنى عمد كويوراكردادريد أكسوال عمب، يحرفها واوفواالكيل اذاكلتم يعنى يورى يورى ياكش كوي باكيسوال عم ب، محرفراليا: وزنوابالقسطاس المستقيم (غاسراكل: ١٥٥) مي ترازو ے دان کویہ جسوال عمے و مرفرالی ولائقف مالیس لک بدعلم (فااس کل: ١٦١) يغرطم كے محل كان ے كونى بات ند كواوريدي ينيوال عم ب ولاسم فى الادص موسازين راكز اكرر ولويد يجيدوال عم ب يمرآ و يس كرر قرمايا: ولا تعجمل صع السلمه السها احوزي امرائل: ٣٩) اور الله كر ساته ومراعبادت كاستختى شديناؤ اورب چیروال تھم ہے۔ یہ چیمیں مم کے احکام ہیں ان میں بعض ادا مریں ادر بعض نوابی ان سب کواللہ تعلق نے ان آیات ين جع كديا بال كابتداء بحياس عم عدولىك: وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّوِ إِلَهًا أَخَرَ فَعَقْفُهُ مَذْمُومًا مُّعُدُولًا - (في الراكل: ٢٢) اور آخرى آيت يس بحيد عمي: وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّوِيلَةِ أَخَرَ لَمُثُلُّفَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّلَّهُ حُورًا- (يُ الراكل: ١٠٩)

اور (اے خاطب!) اُواللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کا تحق نديناك توزمت كيابوااور ناكام بيغاره جائ اور (اے مخاطب!) اللہ کے ساتھ دو سراعبادت کاستحق نہ

41 A

يناورنه تخد كولماست زدواور يعثكارا بواينا كردو ندخيس جمونك 06266 احكام ذكوره يس اقل وآخر توحيد كوذكركر في عكت

الله تعالى في التي احكام شرعه كابتر الوحيد كالحكم دين اور شرك من من كرف عن كاور دون اي حكم بران ا حکام شرعیه کو قتیم کیااوراس میں اس چیزیر مشتبہ کیا کہ ہر قبل اور عمل اور ہرد کراور فکر کی انتفاداللہ تعافی کی قوجید اور شرک ے اجتاب پر ہوئی جانے چی کہ انسان کی زعر کی کافاتہ بھی توجید کے اقرار اور شرک سے اجتاب پر ہواور اس سے ب

بحى معلوم بواكد تمام احكام شرعيد على متعوديب كدانسان توحيد كى معرفت يس متقزق رب-توحيدے متعلق اللي آيت على بي فرمايك شرك كرف والله مت كيادو اور تاكام ب اور آخرى آيت من فرمايك شرك كرف والاطامت كيامواجنم عن جموعك وإجائ كامو شرك كرف والول كودنيا عن ذمت اور ناكاي حاصل موكى، اور آخرت میں اس کوطامت کے بعد جنم میں پھینک ویا جائے گاہ ہی ہمیں قدمت اور طامت کے فرق پر فور کرنا جا ہے نرمت كامعنى يد ب كدونيا على مشرك م كماجا ع كاكد تم في وكام كياب وه في اور ياب اور طامت كامعنى يدبك مثرک سے آخرے میں یہ کماجائے گاکہ تم نے شرک کیوں کیااور شرک کرنے سے جہیں سوافقسان کے کیافا کدہ صاصل ہوا؟ اور تاکام اور دھ کارے ہوئے میں فرق ہے ہے کہ دنیا میں مشرک ہے کماجائے گاتم کو زیامی عبارت کے لیے بھیجا کہاتھا تماس مقعد كويوراكرفي المام ريادرآ فرت في مثرك كوده كاركرجنم بن وال وياجائكا-احكامذكورك مكمانه اوفى كاوجوه

نزاس آیت می الله تعلق نے فرما ہے: وہ علیات احکام اس جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وی فرمائی تىيان القرآن Madinah Gift Centre

ے: اس کا برای گیزش امکامی طرف اشارہ ہے: ان کوم نے انجی اعظامیان کیا ہے ان مکام کو کھیا۔ فرار نی سب (ا) الان آن امکام کلااس ہے کہ مقیدہ وہ توریح انگر بہائیا ہے: اور اللہ تعالی اطاعت اور عجارت کرنے جس مشخول رہا ہائے اور دیائی مشتق رہنچ ہے ایون کیا ہے اور اگر ان کوئی اگر کو کھیا انداز علی سال ان کا میں کا جس سیکر کا کی گافتا ہے کہ بدار کوئی اسداد وہ تھیں رہنے اور کا طور کوئی کا بھا تھی تھی اس مناکع کی دورے دے کا انداز میں ان

د موسدے گاہ طرفتہ شیطان کی دموسد سے والاہ گا۔ (۲) یہ اعکام جوال آباست میں ایک کے بھی ایس ان کی دھائے میں ان اور فداہب نئی کی گئی ہے اور یہ وہ اعکام ہیں جن کو کی شریعت میں منسوع نئیس کی کیا ہاتھ اے تمام اعکام تھی ہیں اور مکریاتہ ہیں۔

(۳) محت کاستی ہے کہ جو پڑ آق اور خیرواس کی سعرفت عاصل کرنااور اس کے قطعوں پر عمل کرنااور داند تعالیٰ کی تنظیم کرنا جھون پر شفت کرنا ہرے کاموں سے پیمااور کیسکا میں کو کالے باور اسٹی فات اور مختیقت میں حق

اور فیم الدارید گائیس احلام ان کا کسوں کے متعلق دینے کے ہیں قابل ان کلوں کے مکی اند ہونے میں کیا تک روہا ہے! اس کے بعد اللہ تعالی نے فرایا برکا بیل کے لیے اللہ نے اگر مختر کر لیا ہما اور فرمتن کو دیں منظمیل معالمیں ہیں؟ ب

فل تمب عين بات كدر به والفاسرائل: ٠٠) الله تعالى كي بينيون كول كاظم بونا

اس بی بی آن صدیمی الله تعالی نے بیدتا توان الله شامل کا شرک بیدا فضرت مجدا در حق سلم کے خلاف بید بنا می بات مداور انگل الدار الرح سی بال سامد الدار قال بالا مرکز بیان سیاد الدار 
اُمَ لَهُ النِّدَاكُ وَلَكُمُ النَّدُونَ (الور: ٣٩) كياد كانتيل إلى اور تسار عظيم إلى؟ النَّكُمُ الذِّكُورُ لَهُ النَّهُ عَلَى ولِلْكُورُةُ إِلَيْنَاكُ ﴿ كَالْمُلْمِ لِي الْوَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ

منزن ۱۵۰۰ (۲۰۱۲) منافق المثالة المنافق المنافق المنافق المنافقة ا

Madinah Gift Centre

بحنالذى

4

تبياه القرآه Madinah Gift Centre

جلدهم



Madinah Gift Centre

LYY

اس کی تلاوت کریں اکیو تک زبان سے ذکر بھی دل میں باثیر کر آہے۔ ظامه بيب كراند تعالى اى بات برامني تفاكدوه قرآن برغورو فكركرك اس برايمان لے آتے ليكن الله تعالى كو علم تفاکہ وہ قرآن عظیم کے دلائل اور مثلوں میں خورد فکر کرنے کے بجائے اس سے دوری اور اس سے نفرت اختیار کریں مے سوالیاتی ہوا۔

الله تعالی کاارشاد ب: آپ کیے اگراللہ کے ساتھ اور معبود (بھی) ہوتے جیساکہ یہ کتے ہیں تووہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ وعوید علی ہوتے ان کی ہاتوں سے اللہ بست یاک بہت بلند ب (بی اسرائل: ۲۲-۲۳)

الله تعالى كواحد موت يردلا كل اس آےت کی تین تقریری میں پہلی تقریریہ ہے کداگر اللہ تعلق کے سوااد ر متعدد ضد اہوتے تووہ ایک دو سرے برغلب عاصل کرنے کی کوشش کرتے جیسے کد دنیا کے حکمرانوں میں ہو آہ اورجوجس علاقے بر غلبہ حاصل کر آوبال اپناتظام جاری كرويتا مثلاً روس جبل جبل غلب يا تكياد بل اشتراك نظام جارى كرناد به امريك مربايد دارى نظام جارى كر نار به مسلمان جبال غالب ہوئے انہوں نے وہل اسلای نظام جاری کیا اس طرح دنیا میں مختلف نظام بائے حیات جاری ہیں اسوای طرح دنیا بنانے والے اور دنیا چلانے والے بھی متعدد ہوتے تواس کا تنات کافطری اور طبی ظام ایک نیج اور ایک طرز برند ہوتا، سورج مجمی ایک مخصوص جانب سے طلوع اور ایک مخصوص جانب ش غروب ند ہو کا بیرے در فت میں بیشہ بیرنہ لگا، کشش ثقل کی وجہ ہے بیشہ چزیں نیچ کی طرف نہ آتیں انسان سے بیشہ انسان پیدا نہیں ہو باان فطری چزوں کے نظام بدلتے رہے اورجب تمام چزیں ایک طرز اور ایک نیج پر چل رہی ہوں تؤمعلوم ہواکد اس نظام کوبنانے والداور اس نظام کو چلانےوالا بھی واحدہےمتعدد سی ہیں۔

اوراس آیت کی دو سری تقریریہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کے سوااور بھی متعدد ضد ابوتے توواللہ تعالی کے ملک اور اس کی سلطنت کومٹانے کے لیے اس تک پانچ نیکے ہوتے م کیو تکہ اللہ تعالی ان کے خلاف ہے وہ ان کی شرکت کو نسیس مان بلکہ وہ ان کے خدا ہونے کا اٹکار کر آے ایے میں ضروری تھاکہ وہ عرش بربلہ بول دیتے اور اس کے واحد ہونے کے دعوی کوباطل کردیتے اور وہ میہ ثابت کردیئے کہ وہ حقیقت میں اس کے شریک ہیں لیکن جب کہ نی الواقع ایسانسیں ہوااور اس کاکوئی مخالف اس کے عرش تک نمیں پینچ سکااوراس کے ملک اوراس کی سلطنت کابل بکانسیں کرسکاؤ پھراب یہ تشلیم کرنے میں کیا کسررہ جاتی ہے کہ اللہ تعالی واحد ہے اور اس کا کوئی شریک شیں ہے۔ اس کی تیسری تقریر بد ب کد مشرکین بد کتے تھے کہ ہم بتول کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کدوہت ہم کواللہ تعالی ك قريب كروس معجوع ش كالك ب اوروه سال باسال س الله تعالى كاقرب حاصل كرنے ليے بتوں كى عبادت كر

رے ہیں تواب تک ان کو عرش کے قریب پنج جانا چاہیے تھااورجب کہ وہ عرش تک نسیں پنچے تو مانناریا ے گاکہ بتوں کی عبادت كرك وه الله تعلق تك شيس ينج كية اوريون كي عبادت كرناباطل ب-الله تعالی کارشاد ب: سات آسان اور زمینس اور جو بھی ان میں ہیں اس کی شیع کررہے ہیں اور ہر چیزاللہ کی حمد

ك ساته اس كى تشيع كررى ب، ليكن تمان كى تشيع كوشيس مجعة ب شك ده نمايت طموالهبت بخفي والاب 0 (ی امرائیل: ۲۳)

Madinah Gift Centre

نسان القرآن

حن الذي ١٥

لله تعالى كالبيع برچز كرتى بها صرف ذوى العقول كرتے بين اوربيا سيج حالى با تولى؟ برجزالله كالنبيح كرتى بي معي العوم بياس ين مجر تخصيص باس من حسب ولي اقوال بين:

(۱) ابراهيم تحقى نے كهااس ميں عموم على الاطلاق بيس برجيزالله تعلقى ك تتيج كرتى ب حتى كد كيرا اكهانااوروروازه بحى الله تعالى كتبيع كرتاب-

(٣) دوسراقول خصيص كاب اوراس يس يه تفسيل ب(الف)حن قلوهاور خواك في كما بردى روح يزالله تعالى کی شیخ کرتی ہے۔ (ب) عکرمہ نے کماہرذی روح چیزاور ہرنشو فہادالی چیزاللہ تعالیٰ کی شیخ کرتی ہے ورخت اور کھاس وغیرہ الله تعلق كي تسييخ كرت بين اور جملوات مثلاً ستون وغيروالله تعلق كي تسيع نيس كرت وحن بعري وسترخوان ير بينهم بوك

تے ان ے کما گیاکہ کیا کھانے کا پہ خوان شیخ کر دہاہے؟ انہوں نے کمالی اس نے ایک مرتبہ شیخ کی ہے۔ (ج) ہروہ چیزجو ا بے حال سے متغیرنہ ہوئی ہو وہ تشییح کرتی ہے اور جب وہ متغیرہ و جائے تواس کی تشییح متقلع ہو جاتی ہے والمقدام بن معدی كرب نے كمامٹى جب تك بھيك، جائے تيج كرتى رائى ب اورجب بھيك جاتى بو تتيج منقطع موجاتى ب اوربد جب تک درخت بر رہتا ہے شیح کر نارہتا ہے اور جب درخت ہے ٹوٹ کر گرجانا ہے و شیح شیں کر نااور کیڑا جب تک اُجلا ہوسج

كر باربتا ب اورجب ميلا بوجا آب توتيع نسي كريا-اور انسان کی شیع معلوم اور مشاہر ہے اور حیوان کی شیع ہو سکتا ہے کہ آواز کے ساتھ ہواور ہو سکتا ہے کہ اس کی

تیج یہ ہوکہ اس کاصل اس کے پیدا کرنے والار دلالت کر آے اور جماوات کی تشیع کے متعلق تین قول میں: (ا) ان کی تشیع کو اللہ تعلق کے سواکوئی شیں جارہ -(۲) ان کاللہ کے لیے خضوع وخشوع کرناان کی تشیع ہے۔ (٣) ان کا پنے خالق اور صائع پر دلالت کرنا یک ان کی تشیع ہے۔ اگر یہ کماجائے کہ وہ حقیقاً تشیع کرتے میں توانلہ تعلقی کابیدار شاد کہ تم ان کی تشیع کو نسیں سیجھے تمام محلوق کے لیے ہو گاو راکز ہم یہ کمیں کہ ان کی

تتیج یہ ہے کہ وہ اپنے صافع پر دانات کرتے ہیں تو مجریہ خطاب صرف کفار کے لیے ہو کا کیونکہ وہ محلوق سے خالق پر استدال نسي كرت - (زاد الميرج٥٥ م٠١-٥-٩٠ مطبوعه كتب اسلاي يروت ٤٠٠٥هـ) ہرچزی شیع کرنے کے متعلق مصنف کی تھے الم فرالدي فرين عررازي شافي متونى ١٠٧ه كافكاريب كه بريزالله تعالى كالتيح كرتى باس عمراد تيج

قولی نسیں ہے بلکہ تشہیج جاتی ہے، رہامیہ اعتراض کہ تشہیع حالی تو بھیں معلوم ہے کیونکہ مخلوق اپنے خالق پر اور مصنوع اپنے صانع پر دالات كرتى ہے،جب كد الله تعالى نے فرمايا ہے كہ تم ان كى شيخ كوشيں سجھتے مالا نكد شيخ مال كو بم سجھتے ہيں اس كا جواب یہ ہے کہ کئنی چزی کیراج اءے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ہرج الگ الگ طریقہ ے صالع پر دلالت کر اے اور ہم کوشیں معلوم وہ چز کتنے اجزاءے مرکب ہے اور کس کس طریقہ ہے وہ اجزاءا پیے صافع پر دلالت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کابید ارشاد صحیح ہے کہ لیکن تم ان کی نتیج کو نسیں سمجھے اگر وہ نتیج قول ہوتی بیٹنی ہر چز سجان اللہ نہتی تو ہم اس کو سمجھ لیتے اس سے معلوم ہواکہ ہر چزشیج کرتی ہے اور دویہ شیج اپنے حال ہے کرتی ہے قال سے نسیں کرتی بینی اس کا ممکن ، حادث اور متغیرہ ونازیان حال سے بیر بیان کررہاہے کہ اس میں امکان مدوث اور تغیر کاعیب بے لیکن اس کاخالق اور صائع امكان اور حدوث اور تغيرك عيب عاك يم كو تكد الراس من مجى يه عيب بو تاتوه مجى اس كى طرح بو تاس كاخالق اوراس كاصابع نه يو بايس معلوم بواكه دوتو ممكن اورحادث ب ليكن اس كاخالق واجب اور قديم ب- اوراس اختبار ب

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

جلدعثم

444

(جائن) جائد و تعمید معمود (ما تعمید اور این اجائد آندار معمود (ما تعمید ۱۹۸۵ میدود (دارنگار در شاه میدد) یک میل کمیان سه گزرسه تا آم سازد اساله ای کار این میشند و تعمید اما با این ته بی می افد طبید و مملی ناو این دو مملی فر دون که هذا بدونا جامها بیداد کری ویژی بخری دادر بست ها بسته می روا به جاکم آب نیز که با بیداد می این می است یک دیک شهریت می میزی اعماد در در داخلی کری تا تعمید و در و شدی یک شاید شاخر این کار اس که دو گورسد کیده ایک میکا چاپ شامید ها و دود در می می در کار در در می کارد است و بیداد بیداد این می دو گورسد کیده این می میداد و گورسد که با یک میکاد در است این میکاد بست فرایداد

( کارالادی آر آبالد شده ۱۳۰۳ کی سطر آبالد شده ۱۳۰۳ می ادداد در آبالد شده سنی از زی از آبالد شده به مشنی اتراق در آبارشده سنی متابع در آبالد شده ۱۳۰۰ طارس از هر ایران از می متابع آبال فرج می متوفی ۱۳۱۸ سراست که تمثل کرنسدگیری سیسی می متابد در ایران مجزر می توج دمول از هر می این طبی ایران طبید در کم نیست فرایل می سیسی که توجی کرنسد کارون به شدند و دوران به شدند توجی

کرتے رہیں کے اور صدابوداد دادھیائی شاہ ہے ہیں۔ آپ نے ہر ایک متواد در مری بھر روز کل اور کا دیار فرلیا جب محکد مراقع کے اور اور ان کلوں بھی ہی ہے جان کے خلاسیدی کی رہے کا امدار عالماء کا ماس صداحت کا اس صدید در دے کا کانے کا بھاد استعمادی جادو اور کہاں آزائین نے کا ہوا انواجیوہ کے جاد ورجب روحت اور جب محمد اس محکد محمد موجود کے خواص کے گرائی بڑھنے ہے مائی میں میں موجود کا ہے۔ اور کا میں موجود کا ہے۔ اور کا می اور کرمش اس کو معلم جان کیا جدور میان کیا جدور میں کا میں کا میں مجال ہے۔ بھی ہے۔

(احترامی می میرود ارائل بروت ماه ۱۹ میرود میرود ارائل ای المالی الا کام افز آن بر مامی ۲۴۰ میرود دارائل بروت ماهد) میرو ری شاخ کے محلول کو قبول بر رکھنے کی تشریح

حافظ شهاب الدين احمد بن على ابن حجر عسقا أن شافعي متونى ٨٥٠ ه قصة بن:

Madinah Gift Centre

www.retalelleialtisin سبحن الذي ١٥ اس كامعنى يد ب كد جب تكسير شاخ تررب كى تنبع كى رب كى اس سيد كليد معلوم بواكم برجيز جس بس در ختوں کی نمی ہواس کو قبر رر کھنے سے عذاب میں تخفیف ہوگی ای طرح ہروہ چیزجس میں برکت ہو مثلااللہ تعالیٰ کاذکراور تلاوت قرآن بلكداس ي تخفيف كابونازيادهاو في ب- (فخ الباري عام ١٣٠٠ مطبوعه الاور ١٩٣٠ه) علامه بدرالدين محودين احمد عيني جني متوفي ٨٥٥ ولكيت بن: تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب تک شاخ کے یہ محرے فٹک نمیں ہوں گے ان قبروالوں کے عذاب میں

تخفیف رہے گی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک شاخ کے یہ کلاے تر رہیں مح اللہ تعالیٰ کی تشیع کرتے رہیں گ اور خلک شاخ تنجع نیں کرتی-اور قرآن مجیدیں وہ برجزاللہ کی جرے ساتھ اس کی شیع کرتی ہے اس کا معنی ہے کہ ہرزندہ چزشیع کی ہے، مجراس میں اختلاف ہے کہ ہرچز مقیقہ شیع کرتی ہیااس کا پنے خالق اور صافع ردالت کرنا می اس کی تشبع ہے، محققین ہے کتے ہیں کہ برج زحقیقاً تشبع کرتی ہے کو مکہ مقل کے زدیک ہے محل نسیں ہے اور قرآن جیداور احادیث میں اس کی تقریح ہے، اس کے اس کو بانا ضروری ہے، اور اس صدیث کی بناہ پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کومتخب قرار دیاہے کیونکہ جب درخت کی شاخ کی شیج سے عذاب میں تخفیف متوقع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ے بد طراق اولی عذاب میں تخفیف ہوگ اگرید اعتراض کیاجائے کہ جب بریخ حقیقا تشیع کرتی ہے تو پرشاخ کی تخصیص کی کیاتو جہ ہے؟اس کاجواب ہے ہے کہ بعض پیزوں کی وجہ اللہ تعلق اوراس کے رسول کو ہی معلوم ہوتی ہے جیسے دو زخ کے فرشتول کی تعدادانیس ہے اس ہے کم ازبادہ نسی اس کی دجہ کا صرف اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی علم ہے ارسل ملا تک میں ہے صرف جرائیل کو وی نازل کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا حضرت عزرائیل کو روح قبض کرنے کے ساتھ کیوں خاص کیا حضرت میکا کیل کو تقتیم رزق کے ساتھ کیوں خاص کیااور حضرت اسرافیل کوصور پھو تکنے کے ساتھ کیوں خاص کیا

الدة القاري جرسوس عده مطبوعه اوارة الفياعة النبيرية معروه م مواهدا قبربر قرآن مجيد برصخ سے عذاب ميں تخفيف ہونا

چو نکہ علامہ قرطبی و حافظ عسقلانی اور حافظ مینی کی عبارات میں تصری آئی ہے کہ قبر رقر آن مجید کی علاوت کرنے ے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو قرآن مجید کاثواب پنجانا جائز ہے اور یہ ثواب اس کو پنجا ہے اس لیے ہم اس ك جوت من چندامادي يش كررت إلى يد تمام احادث علامه قر لمي في اين كتاب التذكره جام ١٣٦٠ ١٣١م بيان ليس بي اوران اساس موقف راستدلال كياب: حضرت على بن الى طالب رضى الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو مخض قبرستان ے گزرااوراس نے کیارہ مرتبد فیل هوالله احدیزہ کراس قبرستان کے مردوں کو پخش دیاتواس کو قبرستان کے مردوں

ان كى وجوہات كو صرف اللہ تعبالى عى جانك بواس ليے ترشل كے تنبيع كرنے اور فتل شاخ كے تنبيع نہ كرنے كى وج بھى الله تعالى ي جانا ب جب كم محتيق بيب كم برجز حقيقة حرك ساته الله تعالى تيع كرتى ب-

ك تعدادك برابرق والسلماحديد عن كاجر الحكا- (كزالمل رقم الديد:٢٥٩١) حضرت عبدالله عمروضى الله عنمايان كرتي بس كم يس في رسول الله صلى الله عليدو سلم كويد فرمات موع ساب كد جب تم میں ہے کوئی مخص فوت ہو جائے تواس کو ر کھو شیں بلکہ جلدی قبری طرف کے جاؤاد راس کے مربانے سورہ فاتحہ

ير حواد راس كي بيرول كي جانب سوره البقره كي آخري آيات ير حو- (المعم الكبير قم الحديث: ١٣٠١٣)

بحن الذي ١٥ ARKAMA AN HOUSE ATTENT عبدالرحمان بن العلاء بن اللجاج بيان كرتم بين كه جھے ميرے دالدنے كمااے ميرے بينے اجب ميں مرحاؤں تو ميرى لحد بنانا ورجحيح قبرش ركحته وقت بسسه المله وعلى ملة دسول المله يزحنا كجرميري قبرير مثي ذال وينااور ميرب مران سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات بڑھنا کو تک میں نے رسول الله علي وسلم کويد فراتے ہوئے ساہ، اور حضرت ابن عربهی اس کی وصیت کرتے تھے -(المعم الكيمين ١٩٥٥ - ١٩٠٠ سن كبري للستى يت عمل ١٥٧٥٥) حضرت این عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ اس طرح ہو آے جس طرح کوئی مخص غرق ہو رہاہو اور اس کی مدد کی جاری ہو وہ اپنے باپ بھائی اور دوست کی دعاؤں کا مختفر ہو تا ہے، جب ان کی دعائیں اے ملتی ہیں تووہ اس کو دنیااور مافیعاے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے تخفے وعااور استغفارين - (كزالعمل و قم الحديث ناع ١٩٣٩مام يهتى في اس كوشعب الايمان بن بحي روايت كياسي)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مخص قبرستان ٹیں داخل ہوااور اس نے سورہ پنیین پڑھی اللہ تعالیٰ اں قبرستان کے مردول کے عذاب میں تخفیف کردیتا ہاور جتنے مردے وول اتی نیکیاں اس مخص کو عطاکر آہے۔ حضرت معمّل بن بسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس سورہ ليعن يرهو- (من ابوداؤدر قم الديث: ١٥٠٥ من اين اب رقم الديث ٨٨ ١٩٣٨ مند احمرة ٥٥ م ١٩٣٠ المتدرك ٥٦٥)

444

یہ حدیث این عموم کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی شائل ہے۔ لبس للانسان الاماسعي عالصال ثواب ك تعارض كاجواب

قبركياس قرآن جيديز هے اوراس كاۋاب صاحب قبركو پنچانے بريداعتراض مو تاب كه قرآن مجيد ين ب وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعْنِي ٥ (الخم: ٣٩) اوريه كه برانيان كو مرف اي كوشش كاج لح كاجس كو -8c /100

اس آیت معلوم ہواکہ زندہ کے قرآن پڑھنے مردہ کواجر نہیں ملے گا۔ اس كج واب على علام على احد قرطبى متوفى ٢١٨ واللعة بن حضرت ابن عباس رضى الله علمان فرملانية آيت قرآن مجيدكي اس آيت منوخ ب:

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ وَرِّيَّتُهُمْ بِإِيسُمَانِ اورجولوك ايمان لاع اوران كي اولاد في بي ايمان من الْحَقْنَايِهِمُ دُرِيَّتَهُمُ وَمَا النَّهُمُ مِنْ النَّايردي كيم الن كاولاد كوان علاوي كاورانك عَمَلِهِمْ قِنْ شَعْ (الور: ١١)

اور تلبالغ بحد قیامت کے دن اپنے باپ کے میزان عمل میں ہوگااور اللہ تعالی قیامت کے دن آباء کو اپناء کے حق میں اورابناء كو آباء كے حق ميں شفاعت كرنے والا يعادے گا-

اوراس پرید آیت بھی داالت کرتی ہے: تہیں تیں معلوم کہ تمہارے آباء اور ابناء میں کون اباً وكُمُ وَابْنَا وكُمُ لا تَدُرُونَ اينهم المُرَبُ تهارے لیے زیادہ نفع آورے۔ لَكُمُ نَفَعًا - (الناء: ١١)

اورد كان الى فى كماب كدليس للانسان الاحاسعي كقارك معنى باورد بامو من قواس كواني سى كا اجر بھی ملے گلدراس کافیرجواس کے لیے سعی کرے گاس کا جر بھی اس کو ملے گا۔

Madinah Gift Centre

حضرت ایمن عمر مخنی الله عنمایان کرتے ہیں کہ جو گفت فوت ہوجائے اور اس پر ایکسلا کے روزے ہوں تواس کی

طرف بردن ایک مسکین کو کھالا کھاایا اے۔ (سنن الترفدي د قم الحديث: ١٨٤ سنن إين باجه د قم الحديث: ١٤٥٧ مج لين خزير د قم الحديث: ٩٠٥٧ شرح الدر و قم الحديث: ١٤٤٥٥) حضرت ابن عباس رضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض کوریہ کہتے ہوئے سا شرمه کی طرف سے لیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاشرمہ کون ہے؟ اس نے کمامیرا رشتہ دار ہے، آپ نے یوچھاکیاتم نے خود ج کرلیا ہے اس نے کماشیں! آپ نے فریایہ ج تم پی طرف سے کو اس کے بعد شرمہ کی طرف سے

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٩٠ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ١٩٨١ ابن الجارو در قم الحديث: ٣٩٩٠ صحح ابن فزيمه رقم الحديث: ١٩٩٠ - ١٩٠٠ سند ابویعلی رقم الحدیث: ۹۳۳۰ سمج این حبان رقم الحدیث: ۹۳۹۸ المعیم الکبیر رقم الحدیث ۹۳۳۴۰ سنن دار تغنی ۳ ۲۳ سن کبری للستى يهم ١٩٣١س مديث كي سند مي ي حضرت ابن عباس ومنی الله عنماییان کرتے ہیں کہ حضرت سعدین عبادہ رمنی اللہ عنہ جو بی ساعدہ سے تھے ان کی مال فوت ہو گئیں اور دہ اس وقت وہاں نہیں تھے، بھرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیایا رسول اللہ! میری ہاں فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اگر میں ان کی طرف ہے کچھ صدقہ کردوں تو کیان کواس کا نفع بہنچ کا آپ نے

فرمایا: بان انسوں نے کمامی آپ کو کواو کر آجوں کہ میراباغ مخراف ان برصد قب-(معج البخاري و قماله يث ٣٤٤٣ من الإداؤور قماله يث ٣٨٨٢ من الترزي و قماله يث ٣٢٩ مصنف عبدالرزاق و قم الديث: ٣٩٣٠ منداحد ن ص ٣٣٣ مندالايعلى و قم الحديث: ٣٥١٥ صحح ابن فزيمه و قم الحديث: ٩٥١ المعيم الكبيرو قم الحديث: ٩٩٢٠ المتدرك عاص ١٩٧٠ الادب المفرور قم الحديث ٢٠٠٠

علامه قرطبي لكعة بين كه علامه عبدالعزيزين عبدالطام ليسس للانسسان الاصاسعي كي وجد عديد فتوى دية تح کہ مردہ کو زندہ کے عمل کانواب نہیں پنچاہ مرنے کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھااو راس کے متعلق سوال کیا نہوں نے کماش نے اب اس فوی سے رجوع کرلیائے کو مکسیس نے اللہ عزوجل کے کرم سے دیکھاکہ تواب میتیا ہے۔

(التذكروج امن ١٣٠١-١٣٠ مطبوق وارالبخاري المدينة المنوره ١٣١٤ه)

LYA

خلدعثتم Madinah Gift Centre تسان القرآن

الله تعلق نے فرمایا: اے محراجب آب ال مشرکین پر قرآن مجدیر میں جوبعث کو نیس مانے اور نہ تواب اور عذاب کا قرار کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ وال دیے ہیں جو ان کے دلوں پر تجاب بن جا باہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں دواس کو سمجھ نہ سکیں اور نہ اس سے نفع اٹھا تھی ہیں حاری طرف ہے ان کے کفر کی سزا ہے 'اور تجاب متورے مرادب تبل سات الدونے كما تبل متوران كولوں راك دائب حس كا وجد عدو قرآن كو بجه ك

ين نداس سے فغ حاصل كركتے ہيں - (جاس البيان جرده مده عد مطبور وار الفكر ووت ١٥١٧هـ) الله تعلق كارشادب: أور بم نے ان كے دلول پر پردے ڈال ديے بيں ماكد وہ اسے مجھ نہ سكيں اور ان ك

كانول على ذات ب اورجب آپ قرآن على صرف الله وجده كاذكركت بين أقوه اعواض كرت بوك ويضه موز كراعاك جاتے ہی (ای ارائل: ۲۱) اس آعت پر یہ اعتراض مو آے کہ جب اللہ تعلق نے ان کے دلول پر پردے ڈال دیا ہیں اور ان کے کانوں میں

داف لگادی ہے تو بھروہ ایمان ندالے میں معدور ہیں اواب ایمان ندالے یان کی فرمت کرنے کی کیاتو جید ہے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کافروں نے اپنے بعض اور عنادے اللہ تعالی کی جناب میں یارسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتی محتافی کی حس کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کو ہدا ہت ہے محرد م کردیا ان کے دلوں پر بردے ڈال دیے اور ان کے كانون ين دائلوي-

اس آیت کی مکمل تغیر ہم نے الانعام: ۲۵ش کردی ہے ، پیکھیے تبیان القرآن ج سوم ۲۲۳-الله تعلل كارشاد ب: ہم خوب جانے ہيں كہ وہ كس غرض سے قرآن كو سنتے ہيں ، جب وہ آپ كى طرف كان لكاكر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی كرتے ہیں جب طالم يہ كتے ہیں كہ تم صرف ايے مخص كى بيروى كررہ ہوجس ير

بادوکیاہوا ہے Oc مکینے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کردہ ہیں ایس دوا لیے گراہ ہو گئے کہ اب ( مح ) راستہ ر شیس آ (FZ-FA: LY10)02 نبى صلى الله عليه وسلم يرجادو كيے جانے كى تحقيق

اس آیت میں بد فرمایا کہ کفاریہ کتے تھے کہ آپ پر جادہ کیاہوا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے اس قول کو تمرای فرمایا ہے جب كد بعض احاديث على يه آ باب كد آب يرجادوكيا كيا تعاادر آب يركى دن اس كاثر ربااور بظاهريد احاديث قرآن مجيد كى اس آیت کے معارض اور خالف ہیں، اس وجہ سے محقد عن اور منا ترین علاء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہونا می اور وی بیافلداورباطل ب، ہم پہلے اس صدیث کاؤکر کیں گے اور پار آپ پر جادو کیے جانے کے متعلق فریقین ےولا کل کاؤ کر کریں گے۔

نى صلى الله عليه وسلم يرجادوكي جان كى احاديث حضرت عائشه رمنی الله عنمایان كرتی بین كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جاده كياكياحتى كه آپ كاخيال بديمو باك

آپ ان ازواج کے پاس (ازدواجی عمل کے لیے) گے ہیں اطلاعک آپ نیس کے تھے اسفیان نے کمااگر بدالیا او تو بہ جادو ك زبردست مم بالى آب فرمايا اعدائش كاحبين ني معلوم بكرين فالله تعالى بحد موالات كيرت اورالله تعلق نع محصال كع جوابات ديد مير عباس دو آدى آك اليك مير عرى جانب مي كااوردو مراهير يرول كى جانب جو آدى سركى جانب بيضا قلاس نے دو سرے سے كماس فخص كاكيا حال ب اس نے كماس ير جادوكياكيا

Madinah Gift Centre

ہ، اس نے پوچھااس پر کس نے جاد کیاہے؟اس نے کمالبیدین احصم نے جو ہوز ریق کے قبیلہ ہے ہے اور یہود کاحلیف ب، فض منافي قداس نے پوچھا س چزر جادوكيا ہے؟اس نے كما تنظمي ش اوران باول ميں جو تنظمي ميں تحريات یں آپ نے پوچادہ کس جگ یں؟اس نے کماز مجورے موصلے فکونے میں لیٹ کرذروان کے کؤیں میں ایک پھڑے ئے، پھری ملی اللہ علیہ وسلم اس کویں رہے جی کہ آپ نے اس کو تکال لیا، آپ نے فرمایا یک دو کو ال بے جو بھے اخواب میں) د کھایا کیا تھااور اس کنوس کاپائی مندی کے سیجھٹ کی طرح تھااور اس کے مجبور کے درفت شیطانوں کے سروں کی طرح تف جرحس برجادد كياكيا قااس كوكنوي سے تكال لياكيا معرت عائش نے كما آپ نے (جادو كالو و كرنے كے ليے)كوئى نشروا کی قتم کاستی کیوں شیں کیا؟ آپ نے فرملااللہ تعالی نے جھے فتفادے دی اور میں نے اس بات کو پاپند کیا کہ میں کسی الفی کوبرائی کی ترغیب دول (جس سے جادو کے تو ڈے لیے منتری ترویج بور)

( مح الحاري رقم الحدث: ١٩٦٨ مده ١٥٥٥ ١٥٠٥ ١٥٠٥ ١٩٠١ مع مسلم رقم الحدث: ١٨٨٩ منداح رقم الحدث: ٣٢٨٠٠ منذ حيدي و قم الحديث ٢٥٠٠ من اين ماجد و قم الحديث ٢٥٥٥ مع ين مبان و قم الحديث ٢٥٨٣

معزت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بيس كمدنى صلى الله عليه وسلم يرجله وكياكيا حي كد آب كى طرف يد خيال والاجا آ كد آب ف كولى كام كرايا ب حالا تكد آب في كام نس كيامو ناها حق كدايك ون جب آب مرسياس تع آب فيار باردعاكى مرآب نے فرمايا: اے عائش الى جميس معلوم بي س نے اللہ بيجو سوال كي تح اللہ نے مجھے ان كرجواب دے دیے ہیں میں نے یو چھاوہ کیاجواب ہیں؟ آپ نے فریلا میرے یاس دو آدی آئے ایک میرے سری جانب اور دو سرا میرے پیروں کی جانب بیٹر کمیا میران میں ے ایک گفس نے دو سرے سے ہو جمااس فخص کو کیا تکلیف کی ہے اس نے کما ان پر جادو کیا گیاہے اس نے ہو چھا کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کمالیدین اعظم یمودی نے جو بنو زر تو ہے ہے اس نے ہے چھاکی چزیں جادو کیا ہے؟ اس نے کماایک تھی اور اس میں گئے ہوئے اوں میں زمجورے کھو تھا گئے نے میں اس ف کماده کمال ہے؟ اس فے کماده ذی اروان کے کتویں میں ہے ، پھری صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس کتویں كى طرف كك أب في اس كود يكمان كياس مجورك ورشت تق ، يرآب حفرت مائش كياس آئ اور فرمايا: الله کی ختم اس کلیانی مندی کی سجیت کی طرح ہے اور گویاکہ اس کے درخت شیطانوں کے سریں میں نے عرض کیا: یا رسول الله أكياآب ناس كو تكل لياء آب فرايانس عصالله ناس عاليت بيس كمااور شفاو دى اور محصيه خدشه ہے کہ اس فعل سے لوگوں میں شریعیلے گااور میں نے اس تھی کو و فن کرنے کا تھی دیا۔ اول الذ کر صدیث میں مجبور کے كلو كلي فلوق كوكوير ب فكالنه كاذكر ب اور تاني الذكر مديث بين اس كوكوير ب فكالنه كاذكر نسين ب المح الحوالان

رقمالدے ١٥٤٣٠ مديث يو جگد ذكورے -بی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کے متعلق علماء متقد مین کانظر یہ قاضى عياض بن موى ماكلى اندلى متوفى ١٥٣٨ والعيدين:

الم مازري نے كما بعض مبتوعين نے اس حديث كانكاركيا ب اوريد زعم كيا بے كديدا نے سے كد آپ رجادوكا اثر ہوا آپ کے منصب نبوت میں کی ہوتی اور آپ کی نبوت میں شک پیدا ہو آے اور احکام شرعیہ براعترہ نمیں رہتا کیونکہ موسكت بيك آب كويد خيال والاجاسة كد آف والاجرائل باوروه حقيقت من جرائل فد موايا آب كى طرف يد خيال أ دُالاجا عَكُد آبِ كَي طرف وي ك كن باورواقع من آب كي طرف وي ندك كن و-

Madinah Gift Centre

اور پر بجواند است که کم انون کے کہ کہ بات کا بھی می الله طبید کم اللہ کی طرف سے جو پر بختا ہے ہی اس کے معرف کی موالد علیہ میں اس کے مدر بھی کہ کہ بھی کہ موالد کی سے جانب ہے اور اس کی کہ خواف کی پر کم میرانز قرار دیا گار کہ موالد کی سے اور میں کہ موالد کی سے اور میں کہ موالد کی است کا موالد کی سے بدور میں کم اس کا موالد کی است کے اور دیا ہے اور میں کہ موالد کی دور بھی ہی ہے کہ بدور میں ہے کہ بدور ہے کہ ہے کہ بدور ہے کہ بدور ہے کہ بدور ہے کہ بدور ہے کہ 
بھن کوگوں ہے کہا ہی صدعت سے موادے ہیں آپ نے آپ آپ آپار آدان ہے عمل ادوان کیا ہے معاق کہ آپ نے ہے۔ عمل عمل میں کابود اتھا اور کو بھام کوگوں کی طرف کی تیجہ میں اس تھم کھٹیل آ جائے ہے اوراس کی لیکی طبقے نے میں ہ ہو مکٹے کہ ربعاد رفائق میں کہا مالٹ طبعہ حمل کہ اس کاس مل مواکل کے طال ہو آپاد اوراس کی کئی جھٹے تند یہ ہو مالے معمل انعمامیہ شما کہ ہو مکٹے ہے کہا ہو خیال آئا ہو کر آپ کے لگی تھم کیا ہے اور اسے دوانام نے کہا

الارب علمی المحاجب فی الابور مثل به آنها که به خیال آنا داد که آب نے کوئی کام کیا به اور آپ نے دو کام نہ کیا د کین آپ نے امقادنہ کیا در کہ آپ کا تیل گل به آپ ایک امقادار دیکٹن پیشہ درست رہتا ہے اقد الدین کے احتراض کی کوئی مجائزش میں ہے۔ (یمان عکسانام از زی کی عمارت )۔

قائن می طبق فرائد کے بین اس مدت کیا تھ بھی بھی میں تحقیق ہوئی دو اور فال برادر کل ہے اور فیری سے اعتراض سے مصدورت الدورہ افوالی ای مدت ہے مستقل ہے اور دورہ ہے کہ یہ مدت فروہ اور مسیب سے ممی موزی ہے اور اس ملک ہے کہ رسمان اللہ می اللہ خلاط ہو اس می جزوز والے میں میں میں اس کو ایک اور اس کو ایک انوری میں بادال راج خیراک اس مسائد کے اس میں اللہ اللہ علید و کسمی جدالی واج کا کہ بادار اللہ میں اس میں میں اللہ میں اور اس کے اس میں ا

ا کیسا و رحدیث میں ہے: عطاح املی بیکی این حمرے روایت کرتے ہیں کہ حفرے عائشہ رضی اللہ عندائے کماکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و ملم ایک مسل کشد این سیکیس نیس جاسک بخد جر دوقت آب موجه بر کے آپ سیک پی دو قرحت این میکیس بدور قرحت این میکیس میکیس کا میکیس با در این میکیس کا در این میکیس با دو کیاب میکیس کا در میکیس کا در این ایک در این این میکیس کا چه دو میکیس با در این میکیس کا میکیس کا در این واز داده میکیس میسد این در میکیس کیسیس کا در این میکیس کا در این این میکیس کا در این انداز میکیس کا در این این میکیس کا در این میکیس کار در این میکیس کارد این میکی

بجرب وہ فرشتہ ہے گئے ہی تی ہی متی اند طروح ملے وحزت علی وٹی اند حد اور حزت علی در تھا اند کو بالڈ کم الڈ کم ال افروا تم اس کوری پہنچاس کا بالی صندی کے رکھ کا ہو گاتم اس میں ہے چھڑکے بیٹے سے کھو کھا تھوڈ ڈالونا نوس سے اس نمیں سے دھوڑ ڈالونا اس کیا کہ المبر پر میں اور اس وقت ہے دوسر تین خال اور المبر کی طرف اس وفروں سرائٹ المبر کا مدور میں المندی درمی اند عمل اندر اس کے اس کا اس کا اس کا میں کمک کمی اور تی مجال الموسود معمل میں میں اور ایک اور ایک اور کا دوران کی کا میں کھیا

Madinah Gift Centre

(اللبقات الكبري ج ٢٣ م ١٩٨٨- ١٩٨ مطبوعه وارصاد و اللبقات الكبري ج ٢٣ م ١٩٥٣- ١٩٥٣ مطبوعه وارا لكتب التطب يروت ١٩٧٧ عدم ان روایات ، طاہر و گیا کہ جاود کا اثر آپ کے جم اور آپ کے ظاہری اصفاء پر وواقیہ آپ کی عقل سلیم، آپ ك قلب اور آپ ك احقاد رئيس موا قااد رمدت ش جويد الفاظ بين كه حي كر آپ ير كمان كرتے تھے كر آپ اي الميدك پاس جائي ك اور آپ ان كياس نيس جاتے تے اور يہ جى كر آپ كى طرف يدخيال دالا جا باقد ان كامنى يب كر پيلي و آب كوان ير قدرت عي آپاي يرخوش تع اورجب آپان كر ترب با حقوادك ارك آب ان ر قادر ند وح من اور حضرت عائش في جويد فرياب كد آب كى طرف يد خيال ذالاجا لكر آب في ايك كام لياب حالا ككد آپ نے وہ کام نیں کیاہ و باقداس کی دجہ یہ تھی کہ جاود کا اڑے آپ کی نظر میں فرق پڑ کیا قدہ آپ یہ گل فراتے کہ آب نے ازواج میں سے کی کو کسیں دیکھا ہے اگی اور کودیکھا ہے اگی اور کو کو کی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا نسي و باقفان كي دجه يد هي كه جادو - آپ كي بعر حار دو كي حقي اس سے طاہر دو آك آپ بر جاده كاكوني ايسان شير ہوا تھاجس سے آپ رائی رسالت میں کوئی اختلالیا التہاں ہوگیاہواور ندای کوئی بات ہوئی تھی جس کا وجدے محرابول كے ليے آپ كى رسالت ميں كى اعتراض ياطون كى كنجائش ہو-

إكمال المعطم بلوا كرسلم ج يرص ٨٨-٨١ مطبوع وارالوقاء ١٩٧٧ه) علامه ابوالعباس احمر بن عمراكي الترطي المتوفى وها حداس مديث كي شريع من لكيت بين:

بعض کے رووں نے اس صدے کو نبوت میں طعن کا ذریعہ بنالیا ہے وانہوں نے کماجس مخص کامیہ حال ہو کہ اس نے ایک کام ند کیا جو اور اس کا کمان به بوکد اس نے دو کام کرایا ہے اس کے دموی خوت پر احماد تمیں کیا جاسکا اس کاجواب بید ے کہ بیا احتراض ال کی مع علی اور م فنی کا وج سے صادر ہوا ہے ، م فنی بید ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی مرادید می کد جماع کرنے سے پہلے آپ کاخیال یہ وہ افاکہ آپ یہ کام کرلیں کے لیان جادد کا اڑے آپ اس عمل بر قادرند ہوتے تھے اور می مسلم کے طاود در سری کتب مدیث میں امثلاً معنف عبد الرزاق اطبقات این معد اس کی تقریح ہے۔

ای طرح آپ کاخیال ہو مافقاکد آپ کھائی عین کے لین جادہ کی دجہ سے جو مرض عارض ہوا تھا اس کی دجہ سے آپ کھانے یے را قادر نمیں ہوتے تے اور ان احادث کایہ معنی نمیں ہے کہ جادد کا دجہ ہے آپ کی مقل میں کوئی طال ہو کیا تھایا آپ كاكلام خلط موكياته كوك آب كاصدق معرو ثابت اوراسور تبليف عن المطي والع موا عال الله تعالى \_ آب كو معصوم رکھاہ اور معرض کی کم معتی ہے کہ اس کو نبوات کے احکام اور مجرد کی دلالت کاظم نبی ہے کو کہ وہ نسیں جائة كدا أنباء عليم السلام مي يشرين اوران ير يمارى ودو، غضب ورج اور عم ، محو، نظر لكته جاد كراجله اورويكر تمام عوارض بشريد كاس طرح طارى بونا ممكن ب جس طرح بد موارض دو سرب لوگوں برطارى بوت يون ميكن انبياء عليم السلام اس چزے مصوم میں کہ ان پر کوئی ایس چڑ طاری ہوجو مجرد کی دالت کے مناقض اور منانی ہو، مثلا اللہ تعالی کی معرف ان كلسادق مو ناد رامور تبليغيش كمي فللي كلواق تريز الداي من كوالله تعلى فياس آيت شي بيان فريليد فُلُ إِنَّمَا آنَا بَكُورِ مِنْلُكُمْ مُوْلِي إِلَّيْ

آب كيے كديس محض تماري حل بشر موں بي يروي ك بشرى ديثيت بآب، ووقام امور جائزين جود يكر انسانول رجازين او د نبت ك خواص كي ديثيت - آب عام انسانوں ان تمام بیزوں على ممتاز ميں جن كى اللہ تعالى في شياد شدى كد آپ كى اهر فيد كى كا ورشد حد ب يوهى ا

Madinah Gift Centre

اور آپ نے جومشلمرہ کیا اس میں جموث شیس کمااور آپ کا قول اللہ کی وی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے اور آپ اپنی خوابش سے نسین او لتے -(المعممج ٥٥ مراء٥-٥٥٥ مطبوعه داراین کثیر وت عاملاء) علامہ یکی بن شرف نواوی متوفی ۱۷۲ ہے اس جدیث کی شرح میں ابنی طرف سے پھے میں تصابلک امام مازری کی وہ عبارات نقل کروی ہیں جو قاضی عیاض نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد قاضی عیاض نے اس مدیث کی جو آوٹل کی ہے - 一つりがんしい

علامه محرين خليفه وشتاني الى الى متوفى ٨٢٨ ه لكيت بي:

علامد خطالی نے کماہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنهائے قرمایا کہ آپ کو خیال ہو آگ آپ ازواج کے پاس جائیں مے لین آپاس ر قادر نہ ہوتے اور ایک اور روایت میں فرایا آپ کاخیال ہو اگر آپ نے ایک کام کیاہے لین آپ نے وہ کام ند کیاہو کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بینائی میں خلل ہو گیا تھا اور آپ کوبیر گلن ہو اگر آپ نے انواج میں ے كى كوياكى اور محض كوريكها ب اورواقع من ايسانيس بو بالقائد كله آب كى بعريش بكر قصور بوكياتها بيروجه سيس تقى كد آپ کی بھرکے علاوہ کمی اور عضویں کچھ کی ہوگئی تھی کیو نکہ جادو کے اثر سے آپ کی رسالت میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا تقاادراس میں مراہوں کے لیے نبوت میں طعن کی کوئی مخبائش نسی ہے۔

(اكمال اكمال المعلم ج ع ص ١٩٥٥م مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت ١٥١٧هـ)

جلدختم

ان تمام توجیمات کاخلاصہ بیہ ہے کہ آپ پر جادو کا ٹر ہوا تھا، جیسا کہ دو سرے انسانوں پر ہو تاہے اور جادو کی تاثیرے آپ کی مروی قوت جاتی رہی تھی یا آپ کی نظر میں فقور ہو کیا تھالا العیاف بالد ) فوض جادو کی آٹیرے آپ کے ظاہری اعضاء کی کار کردگی میں فرق آمیاتھا لیکن آپ کی عقل میں اور آپ کے کلام کے صدق میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور معزہ کی دلالت اور ٹیوت اور رسالت کا تعلق آپ کی عقل اور آپ کے کلام کے صدق ہے بیڈا ان احادیث ہے آپ کی وحی اور رسالت يركوني اعتراض سيس بو يا-

نی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جادو کیے جانے کے متعلق متا خرین کانظر متا خرین میں سے علامہ سید محبود آلوی متوفی مع ۱۱ سے بھی امام مازری کی آویل اور توجید کو اختیار کیا ہے اور سمج

عفارى اور معي اورمسلم كى روايات كى تائيد اور تويش كى ب- (روح العانى جرم موس ٥٠٠-٥٠٠ مطور دار القريروت عامار) مفتى احمريارخال نعيى متوفى الاسالاء لكيت بن:

ے میں صلح صدید کے بعد رؤسا میںوو نے لبید بن اعظم میودی ہے کہاتو اور تیری لؤکیاں جادو کری میں بکتا ہی حضور ر جادو کر البید نے حضور کے ایک بیودی غلام ہے حضور کی شکت کتھی کے دندانے اور کھے بال شریف حاصل کرلیے اور موم كاليك يتلايطا إس ش كياره موئيال چيوكي ايك نانت ش كياره كرين لكائين سيب بحداس يتك يس ركدك بیرادان میں پائی کے پنچے ایک پھر کے بینچ دیادیا اس کاحضور کے خیال شریف میں یہ اگر ہوا کہ دنیاوی کاموں میں بعول ہو گئی مچہ ماہ تک اثر رہا مجرجرا کیل ایٹن بید دونول سور تیں ، سورہ فلق و ٹاس لائے ، جن میں گیارہ آئیتی ہیں اور حضور کو اس جادو کی خبردی محضرت علی مرتعنی کواس گنویں پر جھیجا گیا آپ نے جادو کامیہ سلمان پانی کی تهدے نکالا، حضور نے یہ سورتیں راحیں ابر آیت را کی کر محلق تھی اتمام کریں کل گئیں اور حضور کوشفاہو کی اس سے چند فائدے عاصل ہو نے ایک

یہ کہ جادواوراس کی باتیر حق ب وو سرے یہ کہ بی کے جم بر جادو کا اڑ ہو آے ، جے کوار ، تیراور نیزے کا بدا اڑ خلاف تبيان القرآن Madinah Gift Centre

حن الذي ها madinah الم نبوت نمین موی علید السلام کے مقابلہ میں جادو کر فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادوے مجزو کاسقابلہ تھا، بلکہ موی علید السلام

كے خيال يزجى اس جادونے الركيا- (نورالعرفان حاشيہ قرآن ص ١٩٥٥ مطبور اداره كتب اسلام عجرات، تغير سوره فان مفتى محد شفيع ديوبندى متونى ٩٩ ١١١٠ لكيت بن: كى جى ادر يغبرر جادد كاثر مو جاتا ايساى مكن ب جيسابيارى كاثر موجاتاس ليك كد انبياء عليم السلام بشرى خواص ے الگ قيس ہوتے۔ ميے ان كوز فر لك سكا ب عقار اوروروہو سكا ب ايے بى جادو كا فر بحى ہو سكا ب اليو لك وہ محى

خاص اسباب مبعد جنات وغيوك الراع مو يا الدومدت عل عابت مي بكر ايك مرجد رسول الله ملي الله عليه وسلم رح كاثر بوعياقه آخرى آيت من كفار في آب كوموركما ورقرآن في سى كرديد كاس كاماصل وهب جس کی طرف ظامد تغیر عی اشارہ کرداگیا ہے کہ ان کی مواد در حقیقت محور کئے سے مجنون کمناقاس کی زدید قرآن نے فرائی ہاں لیے مدیث محراس کے طاف اور متعارض تہیں ہے۔

(معارف الترآن ع ٥٥ مع ١٠٠٠ مطوع ادارة العارف كراحي اكتر بدادارة

بعض متقد مین اور متا فرین علاء نے ان روایات کا نکار کیاہے اور یہ کہاہے کہ ٹی پر جادو کا اثر شیں ہو سکا۔ تى صلى الله عليه وسلم يرجادوك الركا تكار كرف والعلاء الم الو بمراحمة بن على رازى يصاص حتى ستونى - عام العيدين:

بعض لوکوں نے بیہ زعم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جاد و کا عمل کیا گیااور آپ پر جادہ کا اثر ہوا حق کہ آپ کو برخیال ہو باتھا کہ آپ نے کوئی کام کیاہے ملائکہ آپ نے دہ کام نسیں کیا تھا اور ایک یمودی عورت نے مجورے محوضط شكوفے ميں اور كتلى كے دندانوں ميں اور كتلى ميں كے موے بالوں ميں عمل كياتمائي كد آپ كياس جرا كيل آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ پر ایک مورت نے تنگھی میں جادہ کیا ہے، و را موفد کنویں کے بیچے ہے اس تنگھی کو نکال لیا گیااور آپ ع جادو کا تر جا آربه او رالله تعالی نے کفار کاس دعویٰ کی تحذیب کرتے ہوئے فرایا ہے:

إِذْ يَتُولُ الظَّالِمُ وَيَ إِنْ تَتَسِّمُونَ إِلَّا رَجُلُا الظَّالِمُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مَن كا يردى كرب مَّسْتُحُورًا- (ني اسرائل: ٣٤) موجس رجادوكيامواب-

اور اس متم کی احادیث طحرین کی گھڑی ہوئی ہیں، جننوں نے دین کو تھیل بنالیا ہے اور وہ انبیاء علیم السلام کے مجزات کو باطل کرنے کی سعی میں گئے رہتے ہیں 'اوروہ کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کے مجزات میں اور جادہ کروں کے افعال مين كونى فرق ميس إوريه ايك ى قتم من عين احلا كدالله تعالى فرما آب:

اور جادو گرجال ے بھی آئے کاسیاب نمیں ہو آ۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيثُ أَتَلَى - (ط: ١٩) الله تعالى جادو كرون كى تحذيب كرناب اوريد لوك جادو كرون كى تصديق كرت ين اور بوسكاب كدايك يدورى

عورت نے اپنی جمالت سے بد کام کیا ہواور بید گمان کیا ہواوراس ہے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کاقعد کیا ہو اور بید گمان کیا ہوکہ جادو كاجسام مين اثر مو ياب توني مسلى الله عليه وسلم يرجى اثر مو كالله تعالى في اسية ني كوجادوكي جكه ير مطلع فرماديا اوراس عورت كى جدالت اوراس كے كرتوتوں كواوراس كى توقعات كوظاہر فرماديا ماكديد واقعد آپ كى نيوت كے ولا كل ب موجات اورايانس بواكداس جادوكا آپ را اثر بوابوااوراس - آپ كو خرز يخچابوا اور كى راوى نيه نيس كماكد آپ ير معالمات مشتر و جائے تے ان الفاظ كامدىت يى اضاف كاكيا ہے اور ان كى كوئى اصل شين ، اور مجزات اور جادو م

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلد خشم

440

www.madinah.in بحن الذي 10 644 فرق ہو آے کہ معجوات حقائق یر بنی ہوتے میں اور ان کلباطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو آے اور جادوش باطن ظاہر کی طرح نسي مو بالكروه باطن من كى جلاك اورشعيده بازى يرجى مو باب اورجادو كرائي قوت منحيل م كام ليتا باور انسان کوجو پکھ نظر آ باہ وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ جادو کر کی قوت منصل کارستانی ہوتی ہے۔ (احكام القرآن جام امه مطبوعه سيل أكيدى لا بور ١٠٠٠ ١٠١٥) متاخرين عد محرقطب شيدموني ٨٥ ١١٥ كعيدي: يرردايات فعل اور قول عن عصمت بويدك اصل ك خالف بين اورجب كدا مقاويد ب كد بي صلى الله عليه وسلم كافعال مي برهل ادرآب كاقوال مي برقول سندادر شريعت بادريد روايات اس اعقاد كالفيس ای طرح بدردایات قرآن مجید کی نعی اور محدیب كرتی بین كونك قرآن مجید نے كفار كے اس قول كوباطل قرار دیا ہے كہ نی صلى الله عليه وسلم يرجلودكيا كياب اوراس كوظلم اور كراى فريلات اوران روايات يسيد ثابت كياكيا بيك آب يرجادوكيا كياب اس وجدت بم ان روايات كومتهد محت إن او راخبار احاد كاعقا كدش اشبار تسي كياجا له عقا كدش مرف قرآن تظیم کی طرف رجوع کیاجا آب او راحادث متواتره کی طرف او رحقائد او راصول می احادیث کو قبول کرنے کی شرط بیہ كدوه متواتر بول اورب روايات متواتر نيس بين نيزان روايات كم مطابل بيد واقعد مديند متوره يس بواب اورسورة اخلق اورسورة الناس مك محرمه من نازل موكس اوريدا يك اوروجه بجوان روايات كى بنياد كوكزوركرتى ب-الى ظلال القرآن جرومهم مهوم مطبوعه واراحياء الراث العربي يروت ٢٠٨١هـ) الم فخرالدين رازي متوفيه وكان روايات ك متعلق لكيت بن: معتزلد نے ملی اللہ علیہ وسلم رجادو کے جانے کائی وجوہ سے انکار کیا ہے: (ا) الله تعالى فرما تاي: جادو كرجال ، بحى آئده كامياب سي بوآ وَلاَ يُفْلِعُ السَّاحِوُ حَيْثُ آلَى. (4: ١٩) (٢) الله تعلل في ملى الله عليه وسلم كوصف ص يه فرمايا ب اور ظالموں نے کماتم لوگ تو صرف جادو کیے ہوئے فخص وَقَالَ الطَّالِمُونَ إِنْ تَشْبِعُونَ إِلَّا رَجُلُا - MZ Signers مستحدد (الرقان: ٨) اوراگرنی صلی الله علیه وسلم پر جادو کااثر ہو جا باتو کفار کے اس قول کی ندمت نہ کی جاتی کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ كاتم ن ذكركياب وه سب اخبار احادين جوان ولاكل قلعيد عمار ضدى صلاحت نسيس ر تعتيل-(تغيركيرجام ١٣٢٠ مطبوعه داراحياء الراث العلى بيروت ١٥١٧ه) تغیر کیر عل الم رازی کا طریقہ ہے کہ جمل ان کو معترار کے دلائل سے اختلاف ہو تاہے وہل ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں لیکن پہل انہوں نے ان کے دلائل کا بجواب ذکر ضیل کیا اس سے معلوم ہوا کہ امام را ذی ان دلائل سے شفق بن اوران كايمى كى نظريه بك آب يرجادو كالر سي بوسكا-نی صلی الله علیه و سلم ير جادو كي جانے كے متعلق مصنف كانظريه الرع زويك حسب ولي وجوم في صلى الله عليه وسلم رجاوه كالركي جان كي روايات صح نيس بن: تبيان القرآن Madinah Gift Centre

بحن الذي ١٥ www.maddiriahain 446 (۱) بعض روایات بی ب که جس تنظمی اورجن بادون پر جادو کیا گیاتھاان کو کنویں سے فکال لیا گیاتھا۔ (ميح الواري رقم المريث: ٥٤٦٥) (r) اور بعض روایات می ب کد آپ نے اس کو کویں سے نمیں نکالا-( می ابواری رقم الحدیث: ۵۷۲) (٣) بعض روايت يص بحك جادوك اثرت آب كويد خيال مو اكد آب نے كوئى كام كرليا به مطلا كد آب نے ووكام نسيل كيافقا- (ميح البحاري رقم الديث:٥٧١٥) (٣) بعض احاديث مي ب كد آپ كي نظر متاثر جو كي تقي اور آپ ديكھتے بكھ تھے اور آپ كونظر كچھ آ باقعا- (طبقات (۵) بعض احادث میں ہے کہ جادو کے اثرے آپ کی مردانہ قوت متاثر ہوگئ، کی بی حمر کی روایت میں ہے آپ ا يك سال تك جعزت عائش ي وك وي يعنى مقارب فيس كريك - (العياذ بالله ) معنف عبد الرزاق و قم الديدة ١٨٧٥) (٢) بعض احادیث میں ہے کہ کؤیں ہے جب حکوفہ فکالاگیاؤاں میں گیارہ گریں تھیں اس وقت آپ پر سور 18افعال اور سورة الناس نازل مو كي آپان على ايك ايك آيت يزعة مات تعداد وكريس محلق مالى تعيى-(طبقات كبري ج عص ١٥٣ دار الكتب العلمية يردت ١٨١٨هـ) ا یک تعارض توب ہے کہ اور کمی روایت میں ان آنوں ہے گر ہیں تھلنے کاؤکر نمیں ہے۔ اور دو سرا قوی اعتراض ب ے کہ ان کذابین کویہ خیال شیں رہاکہ مید واقعہ مدینہ کاسے اور ان سور توں کنزول مکہ کرمہ میں ہوا تھا۔

(2) جس صدیث کاستن اتی وجودے مضارب واس سے احکام میں بھی استدلال کرنامائز نسیں ہے چہ جائیکہ اس سے عقائديس استدلال كياجائ (٨) جو خروامد مح مووه بمي قرآن جيد كم مزاح نيس مو سكتي وجب كريه مديث مح نيس بدمديث مح وه موتى ي

جو غيرمطل مواوريه مديث مطل يكو نكساس على خفيه قادحه بين ميد مديث منصب نبوت كرمنانى ب (٩) اس صديث ين فدكور ب ب كد آب جادو كا أرب جماع ير قادر ند بو خاد را يك مال تك حفرت عائش رے رہے اور نامرد ہونا اس عاری ہے جو لوگوں عل معیوب مجی جاتی ہے نیزاس علی خد کرے کہ آپ کی نظر میں فرق آلیاتهااور بھینگانز تالوگوں میں معیوب سمجماجا آب اور نامردی اور بھینگے بن سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں اور نی کی شرائط میں ہے ہیں ہے کہ اس کو کوئی ایکی پیماری شہوجو لوگوں میں مشیوب اور باعث عار مجھی جاتی ہو اور لوگوں کو اس پیاری ہے لمن آتي مو-

علامه سعد الدين مسعودين عمر تغتاز اني متوفي ١٩٣٧ ه لكين بن: نیوت کی شرافکا یہ ہیں :وہ مرد ہواس کی عشل کال ہواس کی رائے قومی ہو دہ ان چیزوں سے سلامت ہوجن کولوگ

براجانے ہیں مثلااس کے آباد واجداو زنانہ کرتے ہوں اور اس کے سلسلہ نسب میں مائیں بد کارنہ ہوں اور وہ ایسی بیاریوں ے محفوظ ہوجن کولوگ براجائے ہیں مثلاً برص اور جذام وغیرواور کم تر پیٹوں سے اور براس چیزے ہو مروت اور حکت بخت من مخل مو - (شرح القاصدج ٥٥ ص ٥١ مطبوعه منشورات الرمني ايران ٥٠ ملاء) علامه محدين احد السفاري متوفى ١٨٨ه ليستين:

نبوت کی شرا کا بی سے ہے کہ نبی براس چیزے سلامت ہوجس سے لوگ متفر ہوں جیے ماں باپ کید کاری اور تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

طال تكدالله تعالى فرما تاب:

ا سے عیوب جن سے لوگ ففرت کرتے ہوں جیے برص اور جذام دغیرہ-

(لوامع الانوارج عص ٢٦٤، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٣١٠هه)

اس ردليل قرآن مجيد كي يه آيتن بن: بے شک وہ سب (نی) ہمارے نزدیک پندیرہ اور بمترین وَالَّهُمْ عِنْدَنَّا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخْيَادِ. لوگ ين-(r4:01)

بے شک اللہ نے آدم کواور نوح کواور آل ابراهیم کواور

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ادْمَ وَنُوحًا وَالَ إِبْرَاهِيمَ آل عمران كوتمام كوگوں سے پسنديده بنايا-وَأَلْ عِمْوَانَ عَلَى الْعَلَيمِينَ ٥ (آل مران: ٣٣) اور جس مخض کوالی پیاری ہوجائے جس ہے ایک سال تک وہ اپنی ازواج ہے مقاربت نہ کرسکے اور جس کو صحیح نظر نہ آئے وہ تمام لوگوں ہے پہندیدہ شیں ہو سکتا سواس متم کی وضعی روایت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد

ىمىدم كردى بى-(+1) اگریہ فرض کرلیا جائے کہ آپ ہر جادو کیا گیا تھا تو جادو کر آپ کو نقصان پہنچانے میں اور آپ کے حواس اور قوی طل كرفيس كامياب موكيا-

اور حادو کر کمیں ہے بھی آئے وہ کامیاب شیں ہو سکتا۔

وَلا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيثُ أَنِّي - (4: ١٩) اورالله تعالى فيطان عفرمايا: رازٌ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ إِلَّا ب شک میرے (مقبول) بندول پر تیراکوئی غلبہ نمیں ہوگا

مواان کے جو محراہ لوگ تیری پیروی کریں گے 0 مَن النَّبَعَكَ مِنَ الْكُويُنَ ٥ (الجر: ٣٢) (۱۱) یه درست ب که بدردایات سیح بخاری اور صیح مسلم میں موجود ہیں اور سیح بخاری اور سیح مسلم کی عظمت اور حرمت ادارے دلول میں بیوست ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت ادارے دلول میں ان سے کمیں زیادہ ہے بلکہ تمام محلوق سے زیادہ ہے ' بیراحادیث اضطراب اور تعارض سے قطع نظر مطل ہیں ان میں متعدد ملل خنیہ قادحہ ہیں جن میں مخالف قرآن اور منافی عظمت رسول ہوناسب سے زیادہ نمایاں ہے، ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم

ا یک سال یا چیر او تک رسول الله علیه الله علیه وسلم بر جادو کا اثر ہونے کے بیجائے یہ بان لیس کہ اس حدیث کی صحت میں امام بخاری سے چوک ہو گئی اور اس مدیث میں امام بخاری اور مسلم صحت مدیث میں اپنے مقرر کردہ معیار کوبر قرار شیں رکھ سکے ہو سکتاہے کہ بیر حدیث روایتاً صحیح ہو لیکن بیر حدیث درایتاً صحیح شیں ہے، اس سے پہلے ہم لکھے چکے ہیں کہ امام بخاری اورامام مسلم نے بدروایت کیا ہے کہ جب قریش نے کعب کی تعمیری تو عباس اور حضور بھی کندھے پر پھرر کھ کرلارہے تھے عماس نے آپ کا تبندا بار کر آپ کے کند معے ر رکھ دیا ناکہ پھر کند مع میں نہ جھے۔ آپ بے لباس ہو گئے اور بے ہوش ہو كركر محية اور بوش من آكر فرمايا ميرا تهند ميرا تهند ميرا علان نبوت بياغ سال قبل واقع بصاس وقت آپ كي عرشريف ٣٥ سال تقي جم نـ ذاس جكه بحي لكعاتمانيه عديث مطلب اور دراياً صحيح نسي ب مح كاعرك يح ي متعلق توبيات متصور ہو علی ہے کہ اینا متبد کندھے پر رکھ لے، لین ٣٥ سال کے مرد کے لیے بیہ قرین قیاس میں ہے اور اس عرض

جلدخشم

Madinah Gift Centre

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاب لباس موجاتاه ار يك الأقل قبول سي ب اوريد اسوى رسالت كم منانى ب اور تبيان القرآن

سبحن الذي ١٥

LMd.

ور کی پید در موجود سو موجود سے صابق سے استان اور سازے بیان کی سی سالت کا در این درجان میں کئی گئی ترکی می کا از سرف اند شوق کا اگر طرف ہو اور میں کہ ایک جائے تھی ہو اور کا گئی اور محلوق پر انسان نے بیال بھی ہمت خت ہو 3 مترج ہو میں مسکم سے کہ میں کو در موجود کی اور میں اس کے مسلم کی بالدی میں اس کے اس کا میں کا میں اس کا میں کہ اس کا می بلاے گا تو تم اس کی موجود کہ ہو گئی ہو گئی اور تاہم کے اور انسان کی سالت کے اس کی موجود 
امرائل و ۱۰۰۸) مرتے کے مجاور دوبار وہ شخصی ولا کل ' قرول سے نکلنے کی کیفیت اور آپ کی خوت کی صدافت آزان دیارے چاہ ام موضل ہیں افد تقوالی آجویہ ورسان قاحت اور سرنے کیا جد افسان رفقور ۔ آپ ۱۳۰۰ میں قوم مجاور کی طالبان کے بار افسان کے اگر افتار کا ساتھ دور موجود کی ہوئے جہا کر بے تحقیق وروا ہے تک مؤ والے کے کہ کی ادوا مجار کچھ ہوئے ' افالے دور اور 2000 میں موجود کی موجود کے اور انسان کا بادر دور کے اس کو انسان کے اور انسان کے اور انسان کے در مجان ان شرعہ کا بسان کے اور انسان کے اور انسان کے اور انسان کو کو انسان کے در مجان ان شرعہ کاب اور انسان کے اور انسان کے در مجان کی شرعہ کیا جائے اور دور انسان کے در مجان ان شرعہ کاب الرائے در مجان کے در مجان کے شرعہ کاب آباد ہے۔ اور انسان کے در مجان کے شدہ کاب مجان کے در مجان کے شدہ کو انسان کے در مجان کے شدہ کاب مجان کے شدہ کاب مجان کے در مجان کے مداور کے در انسان کے در مجان کے در انسان کے در انسان کی در انسان کے در انسان کی در انسان کی در انسان کے در انسان کی در مجان کے در انسان کی در انسان کے در انسان کی در انسان

مرنے کے بعد اٹنے کالیان ہے۔ اس آیت میں دفاق کالفظ ہے اس کا معنی ہے کئی چیز کو تکویے کلائے کرنے پر چر در کر دیا جائے بھوسے کو بھی رفاق کئے ہیں۔

مشرکیس مرتب کم بود دوباده نفخ کاانگار کرتے تھ اوران کاشید قائل ادائیاں مونٹ کے بگو وجر بود اس کا جم محل مونوبات جا اوران بال بیون مدد کوشٹ بالی جائ دید کارٹ کے بھروٹ کورٹ کے بعد دوروز پرونا کو بالی مواج کے ا ذرات حد مرس مودسک وراٹ کے مالی خواد ہوئے کہ جم اوران کے اوران کارٹ کارٹ کی انداز میں مالی کارٹ میں مونٹ کورٹ ک دوباد مکی طرح تم مجملاً جائے گا اوران کے ذرو کا بیاٹ کاس کا مواج کے کہ ان مشتوار در کلاؤور کا کارٹ اور کارٹ میں کرٹ میں کارٹ میں کارٹ میں کہ میرکز کان اس کارٹ میں کہ

44.

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

بلدعثم

LMI



بندوں سے کیے کہ جب تم مخالفین کو تبلیغ کروتوان کے سامنے ٹری حسن اخلاق اوراحسن طریقہ سے دلا کل پیش کرواوروہ طريقدىد ب كد تهار دا كل سبوشتم يرمشتل ند مون جيساكدان آيات يسب: وَلاَ تُجَادِلُوْا آهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِينِ هِيَ اورائل كلب صرف احس طريقت بحث كرو-آخيسن - (العنكبوت: ٣٦) وَلا تَسُبُثُوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اوران کو گلی مت دوجن کی بدلوگ اللہ کوچھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ورنہ وہ جہات اور عداوت کے سیب ہے اللہ کو برا فَيَسُبُوااللَّهُ عَدُّوا يُعَيْرِعِلْهِ - (الانعام: ١٠٨)

بجر فرمایا: اگرتم مشرکین سے مختی سے کلام کرد کے تو وہ بھی تم سے سخت لیجہ میں بات کریں گے بجرشیطان تمہارے درمیان فسادة ال دے گاکیو نکه وه بلاشیر انسان کا کھلاد شمن ہے۔ اوراس آیت کار بھی محل ہے کہ جب مطمان ایک دوسرے بات کریں وزی اعمار اور خدو پیشانی ہے بات

کرس بد مزاجی اور اورید کلای نه کرس مدیث ش ب: حضرت ابو ہر ہر وضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد گمانی کرنے ہے باز رہو لیونکہ مر گمانی کرناں ہے جھوٹی ہات ہے اور کئی گیرائیاں تلاش نہ کرو کئی کی تفییش نہ کرو بھی ہے بغض نہ ر کھواور کی ہے تعلق منقطع نہ کرواد را ہاللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

(صيح البغاري رقم المعيث: ٣٩٤٣ صيح مسلم رقم الديث: ٣٥٢٩ سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٩١٧ سنن الترزي رقم الحديث: ٩٩٨٨ موطالهام بالك رقم الحديث: ٥٢٧ مند اجرر قم الحديث: ٢٨٢٥ مطبوع عالم الكتب يروت) اس آیت کی تفییر میں دو سرا قول یہ ہے کہ عبادی ہے مراد کفار ہیں بینی آپ میرے کافریندوں ہے کہیے ، کیونکہ ان آیات ہے مقصود وعوت اورار شاد ہے اور کافروں کو بھی نرمی اور حسن اخلاق ہے بات کرنے کی تلقین کریں باکہ وہ نشد اور

تعصب میں آگرہٹ وحرمی برند از آئیں، ٹھنڈے دل ہے اسلام کے دلائل برغور کریں ماکدان کے دل و دماغ میں حق بات ازجائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرملا: تمہار رب تہیں بت زیادہ جاننے والاے وہ اگر جائے تو تم ررحم فرمائے اور وہ اگر عاب توتم كوعذاب ويداور بم في آب كوان كاذمه داريتاكر نبير بعيجا- (ي اسرائيل: ٥٣٠)

یعی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو ایمان موایت اور معرفت کی تو فیق دے دے اور گروہ چاہے تو حالت کفریس ہی تمہاری روح قبض کرلے اور پیرتم کوعذاب دے، عمراس کی مشیت تم کومعلوم نہیں ہے، اس لیے تم دین حق کی طلب میں یور ی كوشش كرواور جيل اورباطل راصرارنه كرو باكه تم ايدي سعادت محروم نه بو ، فجرسيد نامحر صلى الله عليه وسلم ، فرمايا: ہم نے آپ کوان کازمہ داریناکر نمیں جیجا یعنی آپ ان پر تشدونہ کریں اور بختی کے ساتھ ان کودین حق کی طرف نہ بلائیں۔ ض نبیوں کی بعض نبیوں پر فضیلت اس کے بعد فرمایا: اور آپ کارب ان کوخوب جانے والا ہے جو آسانوں اور زمینوں میں ہیں اور ہم نے بعض نبوں کو

یعنی ہماراعکم صرف تم میں اور تمہارے احوال میں محصر نہیں ہے ، بلکہ ہماراعکم تمام موجودات اور معدومات اور تمام Madinah Gift Centre

دوسرے بعض نیول پر نفیلت دی ہے اور ہم فے داؤد کو زیو رعطاکی-(نی اسرائل ده)

تسان القرآن

زمينول اور آسانول كومحيط ب اوروه بربر هض كو تغييلا جانك واحيما يُول اوربرا يُول ش ي كيايزاس كالأنت ب اور کیا تمیں ای دجہ سے اس نے حضرت موی علیہ السلام کو تورات دی مضرت داؤد علیہ السلام کو زبوراور حضرت عیسی عليه السلام كوا نجيل عنايت كي اور حعزت محمر صلى الله عليه وسلم كو قر آن عطافر مايا او راس مين كو كي شك نمين كه سيدنامجه صلى الله عليه وسلم تمام عجيل اور رسولول ، افضل بين اور آپ ك افضل الرسل موني يهم ف الترون ٢٥٣ من تنسيل

مفرت داؤدعليه السلام ك خصوصيت كساتف ذكركي توجيه اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داوؤ دعلیہ السلام کاذکر کیا ہے اس کی تمین و جس میں ہیں کہا وجہ یہ ہے کہ

زبورس بد تکھاہوا ہے کہ سیدنا جو معلی اللہ علیہ وسلم خاتم البین میں اور آپ کی امت تمام استوں ہے افضل ہے جیساکہ اس آيت يس ب وَلَقَدُ كُنَبُنَا فِي الزَّبُودِ مِنْ ابْعُدِ الدِّكُورَانَ ہم زبور میں تھیجت کے بعدیہ لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے

الأرض يَولُهُمَا عِبَادِي الطُّيلِحُونَ٥ وادث میرے نیک بنے عول کے (نیک بندول سے مراد (الانهاء: ١٠٥) سيدنامح صلى الشعليه وسلم اور آب كي احت ب

دوسرى وجديد ب كد مشركين مكدالل كلب خصوصاً بوديون كوبستهائ تقادراس آيت مي بمودكارد بكو نكد يبود كتے تھے كہ حضرت موى عليہ السلام كے بعد كوئى في شيس آئے گااور تورات كے بعد كوئى كتاب شيس آئے كى صلا خكہ حفرت موی کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور تورات کے بعد ذیو رآئی، فقد اان کو جاہے کہ وہ سیدنا محرصلی اللہ عليه وسلم كى بعشت اور زول قرآن كانكارند كري، تيرى وجديه بي كد كفار ني صلى الله عليه وسلم يراعتراض كرتے تق كه آپ د نیادی امور کھانے پنے اور بال بجول میں مضفول رہتے ہیں تو آپ ہی کیے ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا داؤد بھی تو تی تے حالا تک وہ باد شاہ تھے اور باد شاہ سے زیاد وہ نیاوی امور میں کون مشغول ہو گائی سے معلوم ہواکہ دنیاوی امور میں مشغول

ہوتانیوت کے منافی نمیں ہے۔ نوٹ: زیور میں حلال اور حرام اور فرائض اور صدود کاؤ کرشیں ہے ؟ اس میں صرف دعائمیں ہیں اور اللہ کی تنجید اور اس كى يزرى اوريدائى كاذكر --

حضرت ابو ہررہ ورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام رِ (زور کا) پڑھنا آسان کردیا تعادہ اٹی سواری پر زین ڈالنے کا تھم دیتے اور زین رکھے جانے سے پہلے اس (زبور) کو پڑھ لیتے تعاور صرف است بالترى كمانى علمات تعرام عالارى رقم الديث در المدين المررة المدين المراكت ا الله تعلق كارشاد ب: آپ كي كه تم ان كويكاروجو تهارے زعم يس الله ك سوا عبادت كے مستحق إيس سوده تم

ے نہ کی ضرور کے دور کرنے کے الک ہیں اور ند اس کوبد لئے کے (بالک ہیں) (ای اسرا کیل: ٥١) غیراللہ کو مستحق عبادت سمجھ کربکارنے کارد اس آبیت ہے مقصود مشرکین کارد کرناہے، وہ کتے تھے کہ ہم خوداس لا کق نمیں ہیں کہ اللہ تعالی کی عمادت کریں بلکہ

عددے کا فق و مقربین بیں لینی اللہ کے فرشتہ مجرانوں نے فرشتوں کے فرضی مجتے اور سبار کے تھاوراس آول ے بتول کی عبارت کرتے تھے ، بعض مفرن نے کماوہ حضرت علی اور حضرت عزیر کی عبارت کرتے تھے اوران کی عبارت

جلدششم Madinah Gift Centre

WWW.Manadimah.in حن الذي ١٥ كرديس بية آيت نازل مولى كرجن كى تم عبادت كريده تم ي مر كودور كريحة بين اورند تم كوكونى نفع بنها كت بن اگريد سوال كياجائ كداس بركيادليل ب كدوه بت ضرر كودور نيس كريخة اور نفع نيس پنيايجة اس كاجواب يه ے کہ ہم مشر کین کو چھتے ہیں کہ وہ بتوں کے آگے کو گڑاتے ہیں اوران کی مراد پوری شیں ہوتی اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ آ مجی خدا کے آگے کو گڑا تے ہواور بعض او قات تمہاری مجی مراد پوری نیس ہوتی اگر تم اس کے جواب میں یہ کو کہ اللہ کو علم تفاکہ ہماری مراد ہمارے حق میں فقصان وہ تھی تو وہ کسیں کے کہ بتوں کو بھی علم تفاکہ ہماری مراد ہمارے لیے معز تھی اورجس طرح تمهاري بعض مراوين يوري بوتي بين اي طرح تعاري بحي بعض دعائي يوري بوجاتي بين-اس كا صحح جواب بيه ب كه مشركين اوربت پرست اس كومانة تق كه الله تعالى فرشتوں اور حضرت عيسيٰ اور حضرت عزير كاخالق ب اور فرشته اور حضرت عيسي اور حضرت عزير الله تعالى كالخوق بين تو پحرالله تعالى كى عبادت كربالازم ب اور تلوق کی عبارت کرنامائز نسی ہے۔ مطلقائ کیارنے اور مدد طلب کرنے کو شرک کهنا صبح نسیں

سيد ابو الاعلى مودودي متوفى ١٣٩٨هاس آيت كي تغيير بي لليحة بين:

اس سے صاف معلوم ہو آے کہ غیراللہ کو تجدہ کرناہی شرک نئیں ہے ، بلکہ خدا کے سوائسی دو سری ہتی ہے دعا ما تکنایا اس کومد د کے لیے زکار نائجی شرک ہے' دعااو راستہ ادواستعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیراللہ ے مناجات کرنے والاویسان مجرم بے جیساکد ایک بت رست مجرم ہے انیزاس سے یہ مجی معلوم ہواکد اللہ کے سواکسی کو بحى بحد اختيارات حاصل نيس بين نه كوئي دو مراكبي معيبت كوثال سكاب نه كى برى حالت كوانچي حالت بدل سكا ب-اس طرح كاعقاد خداك سواجس بستى كاريين بحى ركهاجات بسرطال ايك مشركانه اعقادب-

( تغنيم القرآن جهو ١٣٥٥، مطبوعه لا بور ١٩٨٢٠) اس آیت میں اللہ تعالی نے مشر کین کارد فرمایا ہے جو بتوں اور حضرت میسیٰ اور حضرت عزیر کے مستحق عبادت ہونے کا عقاد رکھتے تھے اور ان کو بطور عبادت پکارتے تھے لیکن سید مودودی نے مطلقاً کسی کو یدو کے لیے پکارنے کو شرک قرار دے دیا، قرآن مجید ص ب كدالوكوں في دوالقر نين عدد طلب كى اور دوالقر نين في ان عدد طلب كى:

انهوں نے کمایا ذوالقرنین! یاجوج ماجوج اس ملک میں) فَالُوا يُذَا الْقَرْنَيُنِ إِنَّ يَاجُونَ وَمَاجُونَ فساد كررب بس كيايم آب كم الي تحد فرج كانظام كروس ك مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ لَهَلْ تَجْعَلُ لَكُ تَحْرُجُا ى أَنْ تَنجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَدُّاه فَالَ مَّا ﴿ آبِهار عاوران كورميان الكوروارياوي O اس كما وى بحر وب نور ما وكا ب وي بحر ب ت

ور - در و رد ما ۱) (۱ کمن: ۹۴-۹۹) صرف قوت سے میری مدو کرو میں تمارے اور ان کے ورميان ايك ديوارينادون كا-فَلَمَّا آخَدُ عِسُدُ مِنْهُ الْكُفَّ قَاآرَتُ جب مینی نے ان کا کفر محسوس کرلیا تو کھاانلہ کی راہ میں أَنْصَارِي اللَّهِ (آل عران: ٥٢) كون ميرى مددكر في والي بس-

أكر مطلقاللد كسواكي ساستعات اور مدوطلب كرناشرك بوجيساكه سيد ابوالاعلى في لكعاب توبية ذوالقرنين ، حفزت عینی اوروہ سب لوگ جنوں نے ذوالقرنین سے مدوطلب کی تھی مشرک قراریائیں تھے ، حضرت سلیمان علیہ السلام

تسان القرآن

470

نے آصف بن برخیاے تخت بلقیں متکوانے میں مدد طلب کی اور لوگ عام طور پر دینی اور دنیادی معاملات میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں اس کیے مطلقاً مدد طلب کرنے اور غیراللہ کے پکارنے کو شرک کمناور سے نسیں ہے اس میں لامحالہ کوئی قید نگانی ہوگی اور سمجے قیریہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت قرار دے کراور حقیق فریاد رس اور مستقل بالذات مشکل کشااعتقاد رکھ کریکارنااوراس سے مدد طلب کرنا شرک ہے خواہ اس سے مافوق الاسباب امور میں مدد طلب کی جائے یا باتحت الاسباب ميں ، دورے يكارا جائے إ قريب ، مشركين جو بتول كو يكارتے تقے دہ ان بتوں كو عبادت كامستحق قرار دیے تے وہ کتے تھ کہ ان کی عبادت ہمیں عدا کے قریب کردے گی۔

ہماری اس و شاحت ہے معلوم ہو کیا کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرنااور ان کو پکارنا شرک نسیں ب اہم افضل اور اولی سے کہ ہر حال میں اور ہر شرورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے ہم نے اس کی مفصل

بحث يونس: ٢٢ يس كى ب-سیدابطلاعلی مودودی نے ای بحث میں یہ فقرہ بھی لکھا ہے: نیزاس سے بیہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اعتبارات حاصل نسیں ہیں۔ یہ فقرہ بھی علی الاطلاق ملیح نسیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھلائی اور برائی کا افتیار عطافریایا ب انسان اپنافتدارے کی پر ظلم کر آب تواہ سزا ملتی ہاور کی پر رحم کر آب تواس کی جزا ملتی ہے،جس شخص کو دنیا میں جنااقتدار دیا جا آہے وہ اتنا ہاصیار ہو آئے اس لیے یوں کمناجا ہے کہ کمی خض کو ذاتی اختیار نسیں ہے یا زخود افتيار ضيس ب ماالله تعلق كم مقابله بين تمي كوافتيار شين بيالله تعلق تحاون اوراس كي عطائح بغير تمي كوكوتي افتيار نسي باس كى مكمل بحث بم فالاعراف:١٨٨ يس كروى ب-

الله تعالی کاارشاد ب: جن لوگول کی بيرامشركين)عبادت كرتے بين ده خود ي اپند رب كي طرف قريب ترين وسلد تلاش كرتے بين اوراس كى رحت كى اميد ركھتے بين اوراس كے عذاب فرتے رہتے بين ب فرك آپ كے رب كعذاب عدر راى على الم ي المار الله داد دوزخ کے عذاب ہے انبیاءاور ملائکہ کے ڈرنے کی توجیہ

علامدابن جوزی متوفی ع۵۹ سے نکھاہے جن لوگوں کی وہ عبارت کرتے ہیں اس کے مصداق میں تین قول ہیں ایک قول بیہ ہے کہ بیدوہ جن ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے اور دو سرا قول بیہ ہے کہ دہ ملائکہ ہیں اور تیسرا قول بیہ ہے کہ دہ تعنرت عیسی اور حعنرت عزیر میں بید حضرت این عباس رضی الله عنما کا قول ہے اور اس آیت میں بید عیون بیعیدون کے معنى مس ب يعنى وهان كومعبود سجه كرعبادت كرت إن (زادالميرج ٥ من ٥٨-٥٥ مطبور كتب اسلامي يروت ٥٠ ١٥٠٠) جن كوه عبادت كرتے تھان كے جن مونے كے متعلق بيدوليل ب:

تصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں انسانوں میں سے بعض افراد جنات کے بعض افراد کی عبادت ارتے تھے ، چروہ جن مسلمان ہو محے اور وہ انسان بدستوران جنات کی عباوت کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(صحح البحاري وقم الحديث: ٧٤٠ م، محم مسلم و قم الحديث: ٩٣٠١٠ السن الكبرى للنسائي و قم الحديث: ١١٢٨٨) اورجن لوگول نے كماوه فرشتے تصان كى دليل بير حديث ب: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندييان كرتے بين كد عرب كے بعض قبائل سے بچے لوگ لما تك كي ايك تم كي

عبات كرتے تھے جن كوجنات كمباجا باتھاوروولوگ يو كتے تھے كربيدالله كى بيٹيان بين تب اللہ عزوجل نے بير آيت نازل ك

(جامع البيان رقم الحديث: ٩١٨٩٣ مطبوط وارالفكر بروت ١٥١٧ه)

اورجن لو كول نے كماوہ حفرت عينى اور صغرت عزير كى عبادت كرتے تصان كى دليل يد حديث ب: حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے کهاجن کی دولوگ عبادت کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ ؛ ان کی والدواور حضرت

وريس - (جامع البيان وقم الحديث: ١٨٩٥ حفرت اين عباس كادوسرى دوايت على مش اور قركامي ذكرب، وقم الحديث ١٨٩٥

جو جنات مسلمان ہو چکے تھے ای طرح فرشتے اور تمام انبیاء علیم السلام اللہ تعالی کے بندے ہیں اور اس کے محاج یں وہ ب اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رحت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب ے ڈرتے ہیں ہرچند ک لماتك اورانبياء عليهم السلام معصوم بين وه كمي حتم كوكوني تمنا نسيس كرتے اور ندان كوونيااور آخرت بين كمي حتم كے عذاب كا خطروب كيكن وه الله تعالى كى جلال ذات ، خوف زوه رج بين اوران يس بيجو الله تعالى كرجت زياده قريب وه امّا

الله تعالى عدر آب رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: ان اتقاكم واعلمكم بالله انا-تم سب سے زیادہ اللہ سے زیادہ

الله كاعلم ركف والاش مول-رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بکارت جنت کے حصول کی اور دوزخ کے عذاب سے بناہ کی دعائیں فرہاتے تھے: حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاکثرت سے کرتے تھے: اے ہمارے رب

میں دنیاش (بھی) چھائی عطافر ہاور آخرت میں بھی) چھائی عطافر ہاور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ( ميج البخاري رقم الديث: ٩٦٠٨ ميج مسلم رقم الديث: ٢٩٩٠ من الإداؤد رقم المديث: ١٩٨٩ ميج ابن حبان رقم المديث: ٩٣٩ منداجر رقم الدعث: ۲۰۰۳ علمولكتيموت

حضرت الس رضى الله عند بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دعاؤل بين سے بيد دعائقي: ا ب الله بم تجدے رحت کے موجبات اور کی مغفرت کوطلب کرتے ہیں اور ہر گناہے سلامتی اور نیکی کی سمولت طلب کرتے ہیں اور جنت کی کامیانی اور تیری مدوے دوزخے نوات طلب کرتے ہیں سے حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحے بے (حافظ ذيمي في اس كويا جرح نقل كياب-)(المستدركسن اص ٥٢٥ تديم المستدرك رقباله عند ١٩٨٨ الجاسم الصيرر قرالد عند١٣٨٤)

يم في اس فوع كي بست احاديث تبال القرآن ج عص ١٨٨ -١٨ ين ذكر كي بن-الله تعالی کارشادے: اور ہم ہربہتی کو قیامت کے دن ہے پہلے بلاک کرنے والے ہیں بیاس کو مخت عذاب دے واليس ميكابين لكعابوا ي (في الرائل: ٥٥٨)

بكفلاسود كهانااور فحش كام كرنانزول عذاب كاموج قلدہ اس آیت کی تغییر ش بیان کرتے ہیں کہ بیداللہ تعالیٰ کی قضاء اور نقتریرے ہے جس سے فرار کاکوئی ذریعہ نہیں

ہے اواللہ تعالی اس مبتی کے لوگوں کی روحوں کو قبض کرکے ان کوہلاک کردے یا اس نبتی پرعذاب نازل فرمائے گاجس ے وہ بستی نیست و ناپو د ہوجائے گی امومنین کوموت ہاک کرے گااور سرکش کافروں کوعذاب ہے) عبدالر ممن بن عبدالله في كماجب كمي بستى بيس على الاعلان زنابو گاورسود كلياجائ كاتوالله تعلق اس بستى كوبلاك كرف كى اجازت دے دے كا-(جامع البيان جزهام ١٣١٠ - ١٣١٠ مطبوع دار الفكريروت ١١٥٥هـ)

اس كى تائداس آيت عدوتى ب: تبيان القرآن

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرٰى خَلْى آپ كارب اس وقت تك بستيون كوبلاك نسيس كر آجب بَشْعَتَ فِي أَيْتِهَا رَسُولًا تَتَكُوا عَلَيْهِمُ الْعِنَا مك كدان يستيول كم مركزين كى رسول كونه بيج دے جوان رَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْبَى إِلَّا وَآهُلُهُمَا ير عارى آيات كى خاوت كرے، اور بم اس وقت تك كى ظيلمون ٥ (القمع: ٥٩) لیتی کوہلاک نمیں کرتے۔جب تک اس لیتی کے رہے والے

علم ير كرنه بانده يس ٥ القااس آست على الحكى بستيال مرادين جن كرسيخواك كفراور فحق كنابون يراصرار كرف والي بون-الله تعالى كارشادي: اور ميس (فرائش) معرات يعين عصرف، جزائع بكريما وكان كو جمال ي جنا يك بن اور ہم نے قوم محود کو او نتی دی جو بھیرت افروز (شالل) تھی سوانہوں نے اس پر ظلم کیااور ہم صرف ڈرائے کے لیے مغرات بيج بن ٥ (ي امراكل: ٥٩)

زير تفيرآيت كاثلان زول اس بہلی آبنوں میں اللہ تعالی فے مشرکین کارد فرمایااورجو ظلم کرتے تھاور کفراور شرک پرا صوار کرتے تھان کوعذاب کی وعید سالی اور اس آیت عن الله تعالی نے نبوت کاؤکر شروع فرایا در سشر کین مکد کوسید نامحر صلی الله علیه وسلم

كى نوت يرجوشمات تصان كازال فرمايا-سعدين جيرك كماكد مشركين في سيدنا جر صلى الله عليه وسلم ، كماا ب الدار صلى الله عليه وسلم) آب يد كته بي کہ آپ سے پہلے انبیاء تھے ان میں بعض کے لیے ہوا مو کردی کی اور ان میں سے اجس مردوں کو ندہ کرتے تھے اگر آپ اس بات سے خوش ہوں کہ ہم آپ را ایمان لے آئیں اور آپ کی تقدیق کریں تو آپ اپنے رب سے دعا بیجے کہ صفاریا زکو الرے لیے سونے کا بنادے! اللہ تعلق نے آپ کی طرف وی کی س نے ان کامطالہ س لیا ہے اگر آپ جاہیں و اس کا مطالب يورا كرويس ليكن اكريه بجر بحى ايمان ند لائے تو بحران پر عذاب نازل كياجائے كا اور اگر آپ ايني قوم كومىلت وينا عاستے ہوں تو میں ان کو معلت دے دوں! آپ نے عرض کیا ہے میرے رب ان کو معلت دے دے۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٦٩٠١ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥٠)

حصرت ابن عباس رضى الله عنمايان كرتے بين كه الل مكدنے في صلى الله عليه وسلم سے بيد سوال كياكه آب ان ك لے صفایما ژکوسونے کا بیادیں۔ اور اس جگہ سے پیاڑوں کو بٹائویں باکدوہ اس جگہ بھیتی باڑی کر سکیں تو آپ سے کمائیا کہ اگر آپ ان کو صلت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو صلت دے دیں اور اگر آپ ان کی قرمائش پوری کرنا چاہیے ہوں تو ہم ان کی فرائش يورى كردير ليكن اكريد پر بحى ايمان شدائ تو پحران كوبلاك كردياجائ كاجيساك يجيلي قوموں كے كفار كوبلاك كر وإكياضة آب في كما يكدان كوسلت ورود- تبدير آيت نازل بوكي ومامن عناان نوسل بالايت الاان كذب بها الاوليون - (جامع البيان رقم الحديث: ٩٩٠٠ منداحر رقم الحديث: ٩٣٣٣ وارالقريروت وعالم الكتب يروت)

فرمائني معجزات نازل ندكرنے كى وجوه فرمائش معزات نه بيميخ كى حسب ذيل وجوه بين:

(١) اگرافته تعالى ان كريز عير فراكش مجوات تازل فرار تا اوروه مح كايمان ندات الك اين كفرروك ري تواللہ تعلیٰ کی سنت کے مطابق وہ آسانی غذاب سے نیست و تابود کردیے جاتے الین اس طرح کا بڑے اکھاڑو بے والا عذاب اس امت پر جائزنہ تھا کیو کلہ اللہ تعالی کو طم تھاکہ ان میں ہے کچھ لوگ ایمان نے آئیں مے یاان کی اداد ایمان لے آھی کا اس وجہ ساللہ تعالی نے ان کے فربائش جھوات کا مطالبہ ہو را میں کیا۔

(۲) افد تعلق نے معجودت اس سے میں مازل کے کہ مجل استوں میں ان کے آبادوا مداد کے معالب رم مجودت مازل کے کئے میں کے لیے لیکن دوالمان میں لا سے ادریہ شرکیس مجال میں آبادوا مدادی تھید کرتے تھے۔

ہے سے موبان علی کے اور اور میں میں اس موبان میں میں میں میں میں میں میں است میں اس کے اس اور اس کی استان کی اس کا استان کی استان

ھا کہ شعری ہو آ ہے کہ آم اس فرہائٹی بھو کو کہ کم کا کی اعلیٰت والے قرائم آباداک اور دلیا بھٹ کردسینوا کے ہذا ہ مستی میں ایر انسان کا درخلہ ہے: آب کواٹسے معمل ناتا ہما ہو کہا تھا وہ درخلہ کا رابان کا کہا ہے کہ ہداری ملمی اور وضعہ کا مرح کر آبان میں احت کی گئے ہا درنم امیر کا درارہے ہیں مودادال واقع مرضوں کی مرکز کم کوئ کہ میں معمولات سراہے ک

(فا الاكل: ١٠)

الله تعالی کانی صلی الله صلید و سلم کی شہاسته او داخرت فریانا چھپ کانوکرسٹ نے دسمال اللہ محلی اللہ علیہ سرائم سے بدیرے برے فرائق مجوانے کا معالیہ کیا وروافہ تعالی نے اس کار جواب واکد ان مجوانے کو کام برکستان معملوت عمل ہے واس سے کانوکر چی جرائے بدی کہ دو ایسی ارسانستان طمان محرے موئی طبح الممال اور دی اطواف کے مجوانے کی سال مقالی کے اور ان کار انداز کانوکر کانوکر کانوکر کار کار کانو خورے کے لیا داران وارسی ہم نے آپ سے فرائل کہ ہے میں بات شائلے کیا ہوا ہے، اور ان کار کار کار

یں۔ ان اللہ تعلق کی مکت ادراس کی قدرت قام و گول کو چھٹے ادر سے اس کے بقد دو قدرت میں ہیں اور جب ایسا ہے۔ وقال ہے کہ قانین کی ایسے اقدام پر قادر خیس ہوں گے جو اللہ تعلق کی قضاعاد راس کی تقدیم کے خلاف ہوا اوراس سے مقدوم ہے کہ تم آپ کی طرحت کریں گے اوراپ کو قت دیرا کے حج کہ آپ میدارے پینا کہا تھا تھی اور قدام سے دیں کو نلبہ حاصل ہو و حمن نے کھل و آپ کے گل کرنے کا ادادہ کرتے تھے کہ اس ادادہ کی دادھی اللہ تعلق مال ہو کیا اس نے

جلدعثم

حرزالذي ١٥

40.

وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ التَّاسِ - (المائدة: ١٤) اورالله آب كولوكون سي محفوظ ركم كار (٣) اس آيت من فريلا ب آپ كه رب ف سب كاصلا كيابوا باس مراوب آپ كه رب ف ايل مكه كا احاط کیا ہوا ہے؛ اور اس کامعیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اہل مکدیر غلب عطافرمائے گااور ان کو مغلوب اور مقهور کر

دے گا اور آپ کی حکومت ان پر قائم کردے گا جیساک الله تعالی نے قرایا ہے: فُلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا سَمُعُلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ آبُ الرِّن عَلَيْدَ مَعْرَب مظوب وجادَك اور

اللي جَهَيْمَ - (آل مراك: ١٢) دوزخ کی طرف جمع کے جاؤ کے۔ ب معراج میں نی صلی الله علیه وسلم نے جو کھدد یکھاوہ خواب تہیں تھا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فربلیا: اور ہمنے آ پگوشب معراج جو جلود کھایا تعادہ صرف کو گوں کی آ زمائش کے لیے تھا۔ اس فقرے کے متعدد کال ہیں، سیج محل دوہ بس کے موافق ہم نے ترجمہ کیا۔

اس آیت میں رؤیا کالفظ ہے ، بعض علاء نے کماکہ رؤیا کامعن خواب ہے اس کامطلب یہ ہے کہ معراج کی شب نی صلی الله علیه وسلم کوجو کچھ د کھلیا گیاوہ سب خواب کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے بيدارى من نسي مولى اس لي بسليم رؤياك معنى كى تحقيق كرت بين: امام فخرالدين محدين عمردازي متوفي ٢٠١٥ ولكصة بن

رؤیا کے معنی میں اختلاف ہے اکثریت نے یہ کہا ہے کہ لغت کے اضارے رویت اور رؤیا میں کوئی فرق نہیں ہے کہا جا آے دایت بعین دورہ موروی میں نے اپنی دونوں آ کھوں ے دیکھا اور کم لوگوں نے یہ کماکہ یہ آیت اس ولالت كرتى ب كدمعراع كابورا قصدرسول الله صلى الله عليه وسلم في خواب مين و يكها تعااورية قول ضعيف اورياطل ب اوراس مشلعہ ہے آزمائش ہونے کامعنی ہیں ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کاواقعہ نوگوں کے سامنے بیان کیاؤ مشركين نے برى شدوندے انكاركيا اورجومسلمان تھے وہ اپنے ايمان پر قائم رے بلك ان كاايمان اور مضبوط يوكيا اگريد واقد صرف خواب كابو بالويكر كى كواس كا الكاركرف كى كياضرورت تفى اوريد واقد لوگول كى آذماكش كى طرح بويا-(تغيركيري2 عن ١١١١ مطبوعه داراحها والتراث العربي بروت ١٢١٥ ادو)

المام ابن جریرنے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے اس آیت کی تغییر میں روایت کیاہے یہ رویا آگھ سے تھا جو كحمد الله تعالى نے تي ملى الله عليه وسلم كو آ كھے د كھايا تھايہ خواب كاوا قعد نہيں ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩٤ مطبوعه واراتقر بيروت ١٣٥٥ سنن الترذي رقم الحديث: ٣١٣٠٠)

حضرت ابو بمرصد بق ہے شب معراج کی صبح کما گیا کہ تهمارے پیغیر کلیہ کمناہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدی ہے ہو كرآئي من معزت الويكرن كما اكرانيول في كما بوج كماب ان كالكاكد آب ان سف ي يما تقديق كر رے ہیں، حضرت ابو بکرنے کما تباری مقلبی کمل ہیں، میں تو آسان کی خروں میں ان کی تصدیق کر نابوں توبیت المقدس کی خریں ان کی تقدیق کول نہیں کروں گا آسان توبیت المقدس ہے بہت دورہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرم م ٢٥٥ مطبوعه وار الفكريروت ١٥٥٠هـ)

شجرة الزقوم كامعنى اس سے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: ای طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئے ہے، یعنی وہ درخت بھی تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

حن الذي ١٥ 401 Wilhar to Hateland آزمائش ب، كونكد ابوجمل في مسلمانون بي كما تهمار ع بغير كتي بين دوزخ اليي آگ ب جو پھروں كو بھي جلادي ب وَفُودُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (الحريم: ١) دوزخ كايدهن انان اور بقريس-اور چروہ کتے ہیں کہ دوزخ میں ایک درخت ہاار آگ تو درخت کو جلاد تی ہے تو دوزخ میں درخت کیے پیدا ہو گا جبان كو تعب مواتوالله تعلل في آيت نازل فرالي: إِنَّا جَعَلْنُهَا فِنْنَةُ لِّلْظُلِمِينَ ٥ ب شك بم نے زقوم كو ظالموں كے ليے آزمائش بناوما قرآن مجيد من زقوم كے ليے فرمايا ب ب شك ده درخت جنم كى جڑے لكتاب (السند: ١١٣) جس كے فوٹے شیطانوں کے سرول کی طرح ہوتے ہیں ووز فی اس در دنت کھائیں گے اورای سے پیٹوں کو بحری گے۔ ز قوم کامعنی ہے تھو ہر کاور خت اس لفظ ترقم ہے بناہاس کامعنی ہے بدیودا راور مکردہ چیز کا نگانا اس در خت کے بھل لو کھانا دوز خیوں کے لیے بخت ناگوار ہوگا بعض علاء کتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت منیں ہے اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ب كيكن بهلا قول زياده صحح ب- (في القديرة عم ٥٢١، مطبوعه دار الوفاعيروت ١٣١٨) المام ابن الي شيبه الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمايا اگر دوزخ ك زقوم كايك قطره بخى زين والول پر نازل كردياجائ قوان كى زند كيل خراب او رفاسد موجاكي -مصنف اين الى شيبه رقم الحديث: ١٣١٦ ١٣٠ مطبوعه دارا لكتب العلمه بيروت ١٣٢٢ه) اس آیت می فرملا باس در دنت بر قرآن میں لعنت کی گئی ہے حالا مکد قرآن میں اس پر لعنت کاذ کر نمیں ہے واس ك صب دال جوابات إن: (۱) اس سے مراد ب دوز خیس اس درخت کو کھاتے وقت کفاراس براعت کریں گے۔ (٢) مروه طعام جس كاذا كقيه محروه بهواو روه نقصان ده بواس كوعرب ملعون كتيته بين او رسورة الدخان او رالضّفت مين اسر كليدذا كقداور مكروه مونابيان فرماياي-(m) ملعون کامعنی بدور کیابوااور قرآن مجیرین اس درخت کاس طرح ذکرے کہ یہ تمام اچھی صفات سے دور کیابوا (m) ملعون كامعنى بد مت كيابوااور قرآن مجيد ش اس كى ذمت كى كى ب-(۵) ملعون سے مراد ہاس کے کھانے والے ملعون این - (زادالمیرج ۵ ص ۵۵، تغیر کیرج ع ص ۱۳۹، ملحماً) اس كے بعد قرمايا ہم ان كو درخت زقوم ، وراتے ہيں اور ماراؤراناتو ان بيں صرف برے طغيان كو برهارہا ب طغمان کامعتی ہم البقرہ:۵۱میں ذکر کر تھے ہر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِيْكُةُ الْسُجُنُ وَٱلِأَدَمَ فَسَيِّنُ وَآ اور یاد کھنے)جب بم نے فرت وں سے کہا آم کو مجدہ کو تو البیں کے سواسب نے مجدہ کیا ، تبيان القرآن Madinah Gift Centre

تبيان القرآن Madinah Gift Centre



400

دوائي فروخت كرين، دونمبرمال بنائي، جعلى كرنسي كاكاروبار كرين، سودلين، مكلي اور قوي سودول بين كميش كلعائين نا قص میزل لگاکریلڈ تھیں موکین اور پل بنامحن جمی بوے منصوبے کے لیے غیر ممالک سے قرض لیں اور رقم کھاجا کیں، قوی ضروریات کے لیے عوام سے پینے لیں اور بڑپ کرجا تھی۔

اور اولاد میں شرکت کا یہ معنی ہے کہ لوگ شیطان کے ورغلانے ہے اپنے بچوٹی کو د می تعلیم نہ دس اور ان کو د می اقدار نہ سکھائیں ان کومشنری اسکولوں میں پڑھائیں ،جب بچے کی آگھ تھلے تواس کی نظر ڈ ش کے پروگراموں پر ہو 'وہ اپنے گھرے ہی تمباکو نوشی کیے لے اور باہر جاکر ہیرو کمین کاعادی ہو جائے اس کو نوجوانی میں ہی جوئے اور مارپیٹ کی ات پڑ جائے 'مار دھاڑاورڈ کینچ کی فلمیں و کھے کراور جنسی' بیجان خیز قلمیں دکھے کراس کو بھی ان کاموں کاشوق چرائے اگر اس کے مال باب مرجا ئیں تووہ اس قاتل بھی نہ ہو کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے ، قر آن کی تلاوت کرکے ان کو تواب پہنچا سکے ، قبر رجا کر ان کے لیے مغفرت کی وعاکر سکے کیو مگدیدسب تواس کومال باب نے سکھایا ہی نہیں۔

الله تعالى كارشادب: تمهارارب وه بجوسمندر من تمهارب لي تشتيال جلاتاب ماكه تم الله كافضل علاش كرو، ب شك وه تم يربت رحم فرمان والا ب ٥ (غامرا كل: ١٦)

الله تعالى كي قدرت كي نشانيان

ان جار آ يوں ميں الله تعالى في الوبيت اور توحيد پر دلاكل ذكر فرمائے بيں اور اپني قدرت اپني حكمت اور اپني رحت کاذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں ای اس فت کاذکر فرمایا ہے کہ اس نے سمندر کو تممارے سفرے لیے مسخرکر دیا ماکہ تم سمندسی سفرے ذرایعہ دور دراز علاقوں میں جاسکواو را یک علاقے کے لوگ دو سرے علاقے کے لوگوں ہے واقف ہوں اور ان کی تمذیب اور تمرن سے آگاہ ہوں اور ان کی ضروریات سے مطلع ہو کروہل سامان تجارت لے جائیں اور اس طرح ان کی روزی اور معاش کابندوبست ہو۔

الله تعالى كارشاد ب: اور سندريس جب تم يركوني آفت آتي به توجن كي تم عيادت كرتے تقدوه سب هم بو جاتے ہیں ماموااللہ کے مجروہ جب تم کو بھا کر فتھی کی طرف کے آیا ہے تو تم (اس سے) اعراض کر لیتے ہو اور انسان بہت تاعراب ١٥ زيار اكل: ١١٧

یعی جب سندری سنری حمیس غرق مونے کاشدید خطروالاحق مو آے تواس وقت تم ند کھی ہت ہے قرباد کرتے مو نه سورج اورجائد ، بلکه اس حال جن تم صرف الله ب قریاد کرتے ہواورجب اس حالت میں اللہ تعالی حمیس سمندر میں غرق ہونے سے بچالیتا ہے اور تم تحکی پر سلامتی سے پہنچ جاتے ہو تو چرتم اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے سے اعراض كرتي بواورانان بهت تأشراك

اس كى زياده تفصيل اور تحقيق جم فالانعام: ١٦٣٠ وريونس: ١٣٣٠ بيان كردى ب-

الله تعالی کارشادے: کیاتم اس بے بوف ہو مجے ہوکہ وہ تہیں فتکی کی کمی جانب دهنسادے یا تمهارے اور يقريرساع ، پرتماي لي كوئي كارسازنه ياؤ ٥٥ ( ين اسرائل: ١٨)

ضعن اور خوف كامعى بي ايك چزكادوسرى چزيس واخل موناكه اجا آب عين من المصاء حاصفة چشمه كاياني زین میں و صن رہاہ، بعنی کیاتم اس بے خوف ہو گئے ہوکہ فتلی میں آنے یہ تم پر کوئی آفت سی آے گااور تم کو تکی کی کی جانب زشن میں وحنسانیں ویا جائے کا لین اللہ تعالی جس طرح اس پر قاور ہے کہ تم کو سند ریس بانی کے اندر

Madinah Gitt Centre سا القال

www.mandinabija حرزالذي ١٥ 404 غرق كردے وہ اس ير بھى قاور ب كد تم كوزين كے ائد روحنسادے بحرص طرح اللہ تعلقى اس ير قاور ب كدزين كينے ے تم کوعذاب میں جالک ای طرح وہ اس رجی قادرے کہ زمین کے اورے تم رعذاب نازل کرے اور تیز ہوا کے ساتھ تم رک را ارسائے اور پرتم ایناکوئیدد گار بھی ناسکو-الله تعلق كارشادى: ياتم اس ب فوف موسك موكده حسي دواره (مندرى سنرر) مي دے، محرتم ريدو تيز اواول ع جيو بيج د اور تسار عرك بوث م وفق كرد، مرام الد عاف كوفي وارد وفي كرف والاند ياسكو ٥٥ نى اسرائىل: ٢١٩ جب ایک بارانسان کواللہ تعالی کی معیبت سے نجات دے دے تواس کو چاہیے کہ دہ اللہ کا شکراد اکرے اور دوبارہ اليے برے كام نہ كرے جن كا وجہ ب اس بروه معيت آئى تقى اور اس بات ، بدخوف نہ ہوكہ اب دوباره اس بروه معيبت نيس آئےگا-الله تعلق كارشادي: بشك بم في اولاد آدم كوفيلت دى اوران كوفيكي ادر مندركي مواريال دي اوران كو طیب چزول سے رزق ویا اوران کوہم نے اپنی گلوق عیں عبت سول رفضیات دی ب 0 (نا سرائل: ۵۵) انسان كاشرف الخلوقات بون كي وجوه اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیتایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کودیگر کلو قات پر متعدد وجو ہے فضیلت عظافر ہائی ہے۔ اس فضيلت كى تمام د جوه كادراك توبت مشكل ب تابم مضرين في بعض ابم دجوه ذكر فرماني بين جن كليان ورج ذيل ب: () الله تعلق نے تمام كلون ش مرف انسان كوا ياتائب اور طلقه ينايا واذف ال وسك للملت كة انبى جاعل فىالارض خليفة (البقوة: ٣٠) (r) الله تعلق نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم عطافرمایا اور فرشتوں کو سردہ کرایا (البترہ: ۱۳۴۳) (m) تمام كلول كوالله تعالى في لفظ كن بيداكياد وانسان كواي بالتحول بيمايا قرآن جيدش ب: فَالَ يُاشِيسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَلِمَا فَهِاالااللهِ الْجَاس كوي وكرف يم عامع لماجس كوش في الياتون عداكيا-خَلَقْتَ بِيَدَي - (ال: 24) (٣) الله تعالى فائل كوائي صورت يريداكية مديث شب: حعرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بجب تم نبس سے کوئی محض ایے بعالًى كومار عن جرع س اجتلب كر يكو تكدالله تعالى في آدم كوا في صورت يريد افراليا ب-(صح مسلم البردانسله:۱۹۳۷) الرقم المسلس:۲۵۳۲) (۵) الله تعلق نانسان كوتمام كلوق على سب المحى ويت يريداكيا ب قرآن مجدي ب: لَقَدُ مَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقْوِقِيمٍ٥ ب فل بم ن انسان كوسب الحجى مافت اوروئت (التين: ١٧) پيداكاي-(١) برطوق كمات وقت ايا سرج كاكر كماتى ب اورائ منه كو كهافي تك لي جاتى ب اورانسان سراغ اكر كهاناب اور كمانے كوافحاكرات مند تك لے جالك -(٤) انسان كوالله تعلى في بلند قامت بنايا بدوريد ها كفرا بو الب جب كرياتي كلوق جمك كرجلتي بهاز عن يرريكني تماد القرآن Madinah Gift Centre

404

موئی چلتی ہے اور انسان سرا فعاکر چلاہے۔ (٨) تمام كلوق تين متم كي قوتول عن تعتيم ب: (ا) قوت نشود نما (٢) قوت حواس اور قوت شوانيه (٣) قوت عقليد حكيد-نبالت يعيى درختول يودول يس مرف قوت نشود نماي ميوانول يس صرف قوت حواس اورقوت شوانيه باور فرشتوں میں صرف قوت حقلہ حکمیہ ہے اور انسان میں اللہ تعالی نے یہ بیٹوں قو تیس جع کردیں اس میں قوت نشود نماجی

باور قوت حواس اور قوت مقليه محمية بعي الذاانسان تمام تلوق سافضل ب-

(٩) جانوروں کے جم میں اگر کوئی درویا تکلیف مو تووہ کمی کوئتا نسی سکت الله تعالی نے انسان کوادراک اور اظمار کی قوت عطاكى باس ليدوا بناصل مى تاسكا باوردو سرول كاحال مى تاسكا ب

(١٠) اندان کوالد تعالى فے لکھے اور وصفى ملاحيت عطاكى بدو علومو معارف يرمشتل كتابي لكوسكا باور كمى موئی چزوں کورے بھی سکاہے۔ قرآن مجد سے

الْمَرَةُ بِاشِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ٥ خَلَقَ ائدب كام عري جي حل فيداكان جل ف انىك كوخون كو تورك يداك آپ رايك آپ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِهِ وَأُمَّرُهُ وَرَ يُتَكَّ الْأَكْرُمُ الْأَكْرُمُ الْأَكْرُمُ الْ رب سے کریم ہے 0جس نے قلم کے ذریعہ محلیا0جس نے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِّمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَّهُ انسان كوده محملاجس كوده فسيس جانا قلا يَعُلَمُ ٥ (العلق: ٥-١)

انسان كى يد فغيلت فرشتول كے علاوم باقى كلو قات كى يد نسبت ب-(N) الله تعالى في اس كائلت كو عناصرار بعد عنايا ب اورب جارول عناصرانسان كي خدمت كي لي مخركرد بين ، يه چار عناصر مثى موامياني اور آك بين مثى كوائسان كي في قرش بنايا: جعل لسكه الارص فوراشه (السبقرة: ٢٣) مواكو اس لیے بنایا کہ انسان اس سے سائس لے سکے اور انسان کی ہوئی ہوئی اٹاج کی فعملوں میں دانوں کو بھوسے سے الگ کرسکے ،

اورسندرى سفريس اس كى باديانى كتيون كوجلافي شاينارول اداكر سكه ادرمواكين اس معموره بديوة كوا الرك جاتی ہیں۔ اور پانی اس لیے بطایا کہ وہ انسان کے پینے کے کام آئے اور اس کی زراعت اور کیتی ہاڑی کے کام آئے اور سمندروں کو مخرکیاان سے ہم مازہ ترین چھلی خوراک کے لیے حاصل کرتے ہیں اور ان سے جیتی موتی حاصل کرتے ہیں اور کشتیو باورجمازوں کے ذریعہ سمندری سفر کرتے ہیں اور اب سمندرے تیل بھی حاصل کیاجا اے اور آگ ادارے کھانوں کو پکانے کے کام آئی ہے اور ای نوع سے اید حن کو دو سری قسیس ہیں، تیل اور کیس و خیرو جن ہے موٹریں، شرسی اور موالی جماز چلاے جاتے ہیں اور ای ٹوع سے سورج اور چاند ہیں جن سے ہم روشنی حرارت اور دیگر توانائیاں حاصل کرتے ہیں اور ان عناصرار بعدے مرکبات ہیں مثلاً معدنیات، سوتا جاندی، لوبا تازاور پیش وغیروغرض یوری

كائكت كوالله تعالى فانسان ك فوا كداور منافع كر في مسر كرويا ب-(W) تمام موجودات میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ اور سب سے اکبراللہ تعالیٰ ہے، مجروہ سب سے اشرف اور اعلی ہے جواللہ تعالی سے زیادہ قریب ہواور اللہ تعالی ہے سب نیادہ قریب انسان ہے ، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی معرفت ہے اور دماغ میں اس پر ایمان ہے اور اس کی زبان پر اللہ تعلقی کاؤکرہے اور اس کے اعضاء اللہ تعلقی کی اطاعت يس مشخول بين السرواجب واكد اس عالم يس الله تعلق كسب نواده قريب السان بودراس كويد قرب الله تعلق كانعام اوراحمان ب حاصل موااس لي الله تعالى في فرمايد وك بم في انسان كوفعيات وي-

تبيان القرآن

جلدعثم

بحن الذي ١٥ www.nsaidusahism LOA (۱۳۳) الله تعالى فانسان كى فضيات كى وجوديان كرتے بوئ فريليا: اوران كو خشكى اور سمندركى سواريال وير اليخي الله نعانی نے تھو ژوں ، تجروں ، کد حوں او راو موں کواس طرح محر کردیا کہ انسان ان پر سواری کر سکے او ران پر اینابوجھ لاد سکے ادر سوار بول بدينه كرستركر يح او رجهاد كريح او ركشيو ل او د بحرى جهازول پر بينه كر تجارتي او رجتكي سو كريح . (۱۲۳) نیزانند تعالی نے انسان کی فضیلت کی وجوہ میں فریلیا: اوران کو طبیب چیزوں سے رزق دیا کیو نکہ انسان کی خوراک اور نذایا زی پیدادارے حاصل ہوتی ہے یا حیوانوں کے گوشت ہے اور یہ سب چیزی اللہ تعالی نے انسان کے لیے محوکر (١٥) آخر مي الله تعلق نے فريايا مم نے اپني محلوق مي سے ان كوبست جيزوں پر فضيلت دى ہے اس كامعى يد ب ك بعض چیزیں الی ہیں جن پر انسان کو فضیلت نہیں دی اوروہ فرشتے ہیں مبلکہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ المام عبدالرحمن جوزي متوفي ١٩٥٥ ملصة بن: اس مسئلہ میں دو قول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کابیہ قول ہے کہ انسان فرشتوں کے علاوہ تمام محکوق سے اضل ب اوردد سرا قول یہ ہے کہ انسان تمام کلوق سے اضل ہے ادر عرب اکثر اور کیٹر کو بڑی کی جگہ استعمال کرتے ہیں قرآن محيديس ب: هَا أَنْسَهُ كُمُّ عَلَى مَنْ لَنَوَّلُ الشَّبَاطِيْنُ٥ کیامیں تم کو بنادوں کہ شیاطین کس پر اتر تے ہیں 0وہ ہر تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱفَّاكِذَ ٱلِيْرِينُ ثُلُكُونَ السَّنْفَعَ جھوٹے گنگار پرازتے ہیں 0وہ نی سائی یاتیں پنجاتے ہیں، المُنَهُ مُهُمُ كَذِبُونَ٥ اوران یں سے اکثر جمو فے بس طابرے بدل اکثر کا طلاق جع رکیا گیاہے بینی تمام شیاطین جموٹے ہیں ای طرح : ریجث آیت میں بھی کشیر کا طلاق تمام جھوق پر ہے یعنی انسان کو تمام محلوق پر فضیلت دی ہے اور اس کی مائید اس مدیث ہے ہوتی ہے مطرت ابو ہر پر در من الله عند بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا بمو من الله عزوجل كرزديك ان فرشتول س زياده مكرم بجواس كے فزد يك بين- (سنن اين ماجه رقم الحديث: ٢٥٥٢ شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٥٢) (زادالمنير ج٥ص ١٥، مطبوعه كتب اسلاى يروت ١٥٠ ١١٥) حضرت عبدالله بن عمرور منى الله عنماييان كرته بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا: الله تعالى ك زويك این آدم سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نمیں ہے ، آپ سے پوچھاکیا فرشتے بھی نمیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور جاند کی طرح مجيورين- (شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٣ عنه عنه الروائد على ١٨٠ طابع ابن جرئ كما يه يه عديش مند اضعف بين-اس مئلہ میں جھیتی ہے ہے کہ انبیاء علیم السلام رسل ملائکہ ایعنی حضرت جرائیل، حضرت اسرافیل، اور حضرت مزرائيل اور حضرت ميكائيل) سب سے افضل ميں اور وسل ملائك عام انسانوں سے افضل ميں اور عام انسان يعني تيك سلمان عام فرشتول ، افضل بين اور كفارا ورفساق اور فيار ، عام فرشة بهي افضل بين -علامه معدالدين مسعود بن عمر تغتازاني متولى العداس مسلدير بحث كرت بوع لكست بن: رسل بشئ رسل ملائكہ ہے افضل ہیں اور رسل ملائكہ عامتہ البشر ہے افضل ہیں اور عامتہ البشر عامتہ الملائكہ ہے تبيان القرآن جلدششم Madinah Gift Centre

Madinah Gift Centre



صورت کے مطابق ساتھ ہاتھ کا کردیا جائے گا اور اس کو (ذلت کا) ایک باج پسٹایا جائے گا اور اس کے اصحاب اس کو دور ے و کچے کر کمیں مع ، ہم اس کے شرے اللہ کی ہاہ یں آتے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لاناجب وہ ان کے پاس آئے گاتوہ کمیں گے اے اللہ ااس کوڈیل کردہ کے گااللہ تم کودور کردے تم میں ہے ہر حض کو بدورجہ ملے گا۔

(سنن الترف ل قرال عشد: ۱۳۳۷ مي اين حيان د قرال عند ۱۳۳۵ مند او يول د قرال عند ۱۳۳۳ المستدرك ت ۲۳ م ۱۳۳۰ مليته الاولياع اس ١١٥) علامدايو عبدالله الى قرطبى في مريد چندا قوال كاو كركياب:

(١) خطرت على رضى الله عدت فريالاس ير برزمانه كالعام مرادب، بر فض كواسية زماند ك امام ك ساتفه يكارا جائے گا اور اپنے رب کی کملب اور اپنے ہی کی سنت کے ساتھ اپنی کماجائے گا: آوّا سے ابراھیم کے متبعین آوّا سے موی کے متبعین اوا یے بیٹی کے متبعین او اے محم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اپس اہل حق اپنے اعمل ناہے اپنے وائیس ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوں گے اور کماجائے گا:اے شیطان کے مشین آؤائے گراہوں کے مشین امام دایت اورامام

(اس مديث كاكتب معتده من كوئي عام نشان سي ب-) (2) اوعبدونے كمامام سے مراد ائمد ذاہب ميں الوكوں كو اس ام كے ساتھ بكاراجات كاجس كے ذہب كى دودنيا میں پروی کرتے تھے اکماجائے گااے حتی اے شافعی اے معتولی اے قدری وغیرہ وغیرہ

(٨) ابوسيل كمار كمايك كاروزه واركمانين المازى كمانين وف جافواكمان إن وهل فوركمال

نسان القرآن

حضرت ابوالدرواء رضى الله عند بيان كرتم بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم قيامت كرون ايخ نامول اورائ آباء كے نامول سے يكارے جاؤ كے توائے التھے نام ركھو۔

444

(سنن الدواؤور قم الحديث: ٨٠٠٥ معهم الم الدواؤون كماي مديث مرسل ب) حضرت ابن عمروضی الله عنهامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ تعالی قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گااور برعد حمل کے لیے ایک جھنڈ ابلند کیاجائے گا چرکماجائے گایہ فلال بن فلال کی عمد فكنى ب- (معج العارى رقم الديث:١١٤٥ معج مسلم رقم الحديث:١٢٥٥ ير يورى بحث بميان القرآن جسم ٥٥٥ من فركور --

امام ابد جعفر محدین جریر طبری متوفی واسعد نے کمان تمام اقوال میں مارے نزدیک میج قول بدے کماامام سے مراد ے جس کی لوگ دنیا میں افتداء کرتے تھے اور جس کی بیردی کرتے تھے کیو تکہ عربی مام کاغالب استعال ای کے لیے ہو آ ے جس کی اقتداءاور پیروی کی جائے اورجو لفظ جس معنی میں ذیادہ مشہور ہو کلام اللہ کی توجید اس کے مطابق کرنی جا ہے۔ (جامع البيان جز هاص ۱۵۹ مطبوعه وارالفكريروت ۱۵۹ ماهد) مصنف کے نزدیک امام کی وی تغییر می جیجورسول الله صلی الله علیه و سلم نے کی ب امام سے مرادا عمال نامد ب جس كو بم نے سنن ترندى كے حوالے سے بيان كرويا ب اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تغيير كے بعد سمى قول كى

طرف توجه کرنے کی ضرورت نمیں ہے۔ الله تعالى كارشاد ب: اورجو فض اس دنياش اندهار ب كلوه آخرت بس بحى اندهار ب كاور ( محج) رات -زياده بعثكامواموكان(ي امرائل: ١٤)

كافرول كادنيااور آخرت مين اندهابونا اس آيت كي تغييري حسب ول اقوال بن:

(ا) شحاک نے معرت این عباس رضی اللہ عمل روایت کیا کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے جو مخض دنیایس اس کی معرفت سے اند حار او آخرت میں بھی اللہ تعلی کے اوصاف سے اند حارب گا۔ (۲) حن نے کہاجو مخص ونیا میں اپنے گفرے اندھار ہاوہ آخرے ہیں بھی اندھارے گاکیو نکہ ونیا میں اس کی توبہ قبول موسكتى ب آخرت من اس كي توبه قبول شين موسكتي-(٣) مو فض دياص الله تعلل كي آيات اندهار باقرة فرت كي نائيل دوا رسي فيب بين ووان يراووالدها

تسان القرآن

می که دودلا کلے خورد قرکر کے حق کو قبل کر لیادر آخرے میں اس کے اندھے بنے سے لگنے کی کوئی حجائش نسیں (٨) آخرت يل اندهے بن عند تطفى كامنى يہ ب كد آخرت عن اللہ كا حصول اور عذاب سے بحنے كى كوكى صورت تيس-(٩) این الانباری نے کما آخرے میں اس کا اعراض اس لیے زیادہ ہو گاکہ دنیا میں اس کی محرابی دن بدون بدحتی می اور

240

آخرت شي وهان تمام مرايول كالجويداور بحمد بوكا-(n) جو فض دنیاض الله تعالی کی معرفت اندهار باده آخرت می جنت که راست ساندهار به گا-

(زادالميرج٥ص ٢١-١٥٠ مطبوع كتباسلاي بودت ٢٠٠٧ه (II) جو مخض دنیاش اصرت اندهامو گاوه آخرت ش بسارت ساندهامو گا

الله تعالى فرما تايد جو ميرى يادے دو كروانى كے كاس كى زندكى تكى يى وَمَنْ آعُرَضَ عَنْ ذِكُوىُ لِمَانَ لَهُ مَعِيشَةً مَسْكُما وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْعَيْمَةِ آصْنَى قَالَ كزر كى اور بم اس كوقيات كدون ائد هاكر ك الهاكس رَبِ لِمَ حَشَرُتِنِي آعُمْ وَقَدُكُنْتُ يَعِثُ 10 بك و ك كاا عير رب و في الدهايناكركون افعلا طال كديس تووكمن والاتفاق فرمااي طرح مونا جاسي قال كالمك اتشكة الثانا لتستنقا آكَذَٰلِكَ الْبَوْمَ تُنْسَلَى ٥ ( لم: ١٣٧-١٣٧) تماہ تیرے یاس میری آیات آئیں تھیں تونے ان کو بھلادیا سو

اى طرح آج تھ كو كالدوا جائے كان وتحشرهم يوم الفيتمة علني وجوهم ہم قیامت کے دن ان کو حدے بل اٹھائس کے دواس وقت اعرع ا كرت اور بري اول ك الل المحالة دوزخ عُمْيًا وَيُكُمُّا وَمُسْتُنَّا مُناوَهُمُ مِمَثَّمُ كُلُّمَا عَبْتُ زِدُنْهُمْ سَمِيرُا٥ (يُ امراكل: ١٩٤ OL いがんがいいいとき きいかいしゃいく

سوآخرت می کافرون کا تر حامونان کی سرامی بطور زیاد تی ب-الله تعلق كارشاد ب: اور قريب فاكروه آب كواس يز علوش وعدية جس كى ام له آب كى طرف وى فربائى به كد آپ اس (دى) كے مطاور كوئى اور بات بىم ير گرزي اور تب يوك ضرور آپ كوا بادوست مالية (اور اگر (بالغرض) يم آب كو ثابت قدم ند ركعة فو ترب تفاكد آب ان كى طرف تحو ذاملا كل يوجات ت قواس وقت بم آب كودنيا

Madinah Gift Centre

تمان القرآن

٢) عطيد في صفرت ابن عباس د مني الله عنمات روايت كياب انهول في كمايمين ايك مل كي معلت دے دس ، يم ہم اسلام لے آئیں مے اور اپ بنول کوؤ زویں کے سوآپ کوائیں مملت دیے کاخیال آیاتو یہ آیت نازل ہوئی۔ (m) قاده نے کماایک رات قراش نے طوت یں آپ سے طاقات کی صح تک آپ سے باتی کرتے رہے اور آپ کی بت تعظيم و عريم كرت رب، قريب قاكد آپ بعض يزول ش ان كي موافقت كرلية لين الله تعالى نے آپ كو محفوظ

440

(m) زجاج في بيان كياكد انهول في رسول الله صلى الله عليه وسلم على كمان غلامول اوريس مانده طبقول كو كول كو ا بناس ا الله يحيم ان بي بي كريول كايو آتي ب الديم آب كياس بير مين اور آب كياتي من مكين وسول الله صلى الشطيه وسلم كوخيال آياكه ان كيات مان بل جائي بوسكائه اس عديد وك مسلمان بوجائي -(فادالميرج٥م ١٨-١٤، مطبور كتب اسلاي يروت ٢٠٠١م) ي صلى الله عليه وسلم كو ثابت قدم ركفنے كي توجيهات

الله تعلق نے فرمایا: اگر (بافوش) ہم آپ کو ثابت قدم ندر مجے تو ترب تھاکہ آپ ان کی طرف تھو ڑا ساما کل ہو 026 تعزت ابن عباس دمنی الله عندانے فریلایہ آیت اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت

فرمايا اورالله تعالى آب كى نيت كوخوب جانفوالاب این الانباری نے کما ظاہر میں یہ نی صلی اللہ طید وسلم کافٹل ہے اور باطن میں مشرکین کافٹل ہے اور اصل میں معنی اس طرح ب كه قريب تفاكدوه آپ كوا في طرف اكل كرليت اور آپ كي طرف ايي خوابشوں كومنسوب كرديے بجن كو آب ناپند كرتے تے اور جب التباس اور اشتاه كاخطون و تو فعل كوفائل كے فيركى طرف منسوب كردہے ہيں جے كوكى فض دد مرے سے لگا ہے آج والے آپ کو قل کدے گادراس کارادہ بو کے الگاہ آج والياکام كے گا ص كادب يتراد عن في في كرد عا-(زادالميريه من مطرورون) التشيرى في كمارسول الله صلى الله عليه وسلم كان كى موافقت كرف كالمكل خيال تدخمه او راس آيت كاستى يد ب

Madinah Gift Centre

كداكر بالفرض آب يرالله تعالى كافضل ند مو تاتوآب ان كى موافقت كى طرف ميلان كرلية الكين الله كافضل آب ك شال حال ربااور آپ نے اسابالکل تس کیا اور حضرت این عباس رضی الله عنمانے فرایا رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں امت کے لیے یہ تعریض ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی فخص مشرکین کے احکام کی طرف برگزمائل ند ہو، پس نبت آب کی طرف ہاور مراد آپ کی امت ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج ١٠٩٠م ١٠٠٠ مطبوعه وارالقبر بيروت ١٥١٠هه ع

آب كود كنامزه چكھانے كى توجيمات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرملیا بتواس وقت ہم آپ کو دنیا کی وندگی میں دگنامزہ چکھاتے اور د کنامزہ موت کے وقت۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنمائے فرالما: رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم ميں ليكن اس آيت ميں تعريف ب اور آپ کی امت کوڈرایا گیاہے باکہ موشین میں ہے کوئی خض بھی اللہ تعالی کے احکام اور اس کی شرائع میں کسی مشرک کی طرف اکل شهو-(زادالمير ت عص ٢٩٥ مطيور کنب اسلاي يروت ٤٠ ١٥٠ المام فخرالدين محرين عمررازي متونى ١٠١٥ ه لكيت إن:

خلاصه كلام بيب كد اكربه فرض محل آب كفارى خواجشول كومان ليتة اوران كي طرف ماكل مون كاراده كريسة اوراس اقدام کا وجدے آپ اس عذاب و کے عذاب کے مستق ہوتے جو کمی مشرک کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے اور اس عذاب کو دکتا کرنے کاسب سے کہ انبیاء علیم السلام کوانند تعالیٰ بہت زیادہ نعتیں عطا فرما آے وان کے گلا بھی بہت بڑے ہوں گے اور ان گلاول کی سرا بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور اس کی نظیریہ ہے کہ اللہ تعالی ازواج مطمرات كوخطاب كرك فرما آب:

اس بی کی یویو اتم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کار تکاب إنسآة النّبي مَنْ يَأْتِ مِعُكُنَّ بِفَاحِمَة كرے كى اے ديراد برايزاب دما حائے كا۔

مُبَيِّنَةٍ يُطْعَفُ لَهَاالْعَذَابُ طِنْعُقَيْنَ

منكرين عصمت انبياء كاعتراضات اوران كجوابات ان آیوں کی وجہ سے متحرین عصمت انہاء علیم السلام نے متعدد اعتراضات کیے ہیں ہم ان کے اعتراضات کو مع

جوابات كيش كرربين (۱) . آیت: ۳۲ سے معلوم ہو آہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعاتی یہ افتراء باندھنے کے قریب تھے اور اللہ تعالی پر افتراء باند هنامت برا كناوب- اس كاجواب يب كراس آيت كامتى بيب كه نبي صلى الله عليه وسلم فتند مي جنامون ك

قريب تع عصمت ك ظاف تب بو آب فتري متلا بوجات -(٢) آیت: ۲۸ کامعنی بید ب کد اگر الله تعالی آپ کو ابت قدم نه ر مختااور آپ کی خاطب نه کر آباز آپ مشرکین ک دین اور قدمب کی طرف اس موجائے۔ اس کاجواب یہ ب کد عربی میں لولا کامٹی اس طرح ہو آے کہ ایک چزی نفی کی

بناء پر دو سری چز کاثبوت ہو، بیسے اگر علی نہ ہوتے تو عمریات ہو جاتے، عمریاک نہیں ہوئے اس لیے کہ علی موجود تھے،ای طرح اس آیت می ب اگر الله آپ کو ثابت قدم نه رکھاتو آپ ان کی طرف یکی ماکل موجاتے اور چ مکد اللہ نے آپ کو ابت قدم ركعالى لي آبان كى طرف كي جي اكل نين بوك

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلدحثم

(٣) آیت:۵۵ می الله تعالی نے آپ کو بت بزے عذاب کی وعید سائل ب اور اگر پیلے کوئی برم نہ بو تو عذاب کی وعير سانا مناسب نيس-اس كاجواب يب كر معسيت في رانالورد همكنامعسيت كاقدام كومتلوم نيس بو باحيسا لدحبول آياتين ب اور اگر ابغرض على ايه بم يركوني بات كمزيلية ٥ وبم يقيا وَلَوْ تَقَوُّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْأَفَاوِيُلِهُ لآخَذُنَا مِنْهُ بِالْبَعِيْنِ لَا لُكُمَّ لِقَطَعُنَا مِنْهُ ان كاوامناية كار لية ٥ مريمان ك شررك كان دي٥ الْوَيْثِ: ٥ (الحاقة: ٢٩-١٩)

اگر (بغرض مال) آب نے شرک کیات آپ کاعمل ضائع ہو لَيِنُ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَظَنَّ عَمَلُكَة

ولا تُطِعِ الْكَافِيرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ اورآب كافرول اور منافقول كى اطاعت ندكرين

الله كىمدوسے ني صلى الله عليه وسلم كى ان آزمائسوں ميس كاميانى

ان آینوں میں ان مصائب اور آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے جو کلی برسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آرہے تے، مثر کین مک مرتو ڑکو حش کررے تھے کہ آپ کودین اسلام کی دعوت سے باز رکھیں اور کی نہ کسی طرح آپ کے استقلال اور عزم و بهت مي كي فيك اور نرى بيد اكرس اور اكر آب بالكل ان كريم نوانه بون تو كم از كم انتابو جائ ك آپان كياطل خداول كى دمت ندكرين اس متعدك ليانول في برهم كي بخلند استعال كيه آب كويم زر کے لالح بھی دیے ، عرب کی خوبصورت دوشیزاؤں کی پیش کش بھی کی ، د حمکیل بھی دس ، معاشی دباؤ بھی ڈالا، تین سال تك شعب ابوطاب من محصور كرديا وربابر علد يختي بإيدى نكادى آب اور آب كامحاب يظلموستم كى انتهاء كر دی اور آپ کے ساتھ وہ سب کھ کرڈ الا ہو آپ کے عزم اور حوصلہ کویت کرنے کے کیاجا سکاتھالیکن اللہ تعالی نے ان تمام احتانوں میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھا شرکین طرح کی ترفیبات سے آپ کو اپنی طرف ماکل کرنے کی لوعش كررب ت لين الله تعالى في آب كو ثابت قدم ركها-

ان آغول میں اللہ تعالی نے یہ می بتادیا ہے کہ کوئی انسان خواہوہ کتنای براکیوں نہ مووہ صرف ای ذاتی طاقت کے بل بوتے پرباطل کی قوتوں ہے مقابلہ میں کرسکتا جب تک اللہ کی مدواور اس کی توثیق شال حال نہ ہوانسان کسی امتحان اور ى آزمائش مين كامياب نسين بوسكتاميه الله تعاتى كاويا بوا بخته حوصله اور عزم واستقلال تفاكه نبي صلى الله عليه وسلم بإطل کے ان تمام طوفانوں کے سامنے حق وصد اقت کے مسلک پر بہاؤی طرح جے رہے اور کوئی پری سے بری آزمائش کا سااب بھی آپ کوانی جگہ ہے سرموہٹائسیں سکا۔

الله تعالى كارشادى: اورب شك قريب تقاكدهاس زين ي آب ك قدم ذكر كاوي، اكد آب كواس بابر لردیں ، پھررہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ فھرہاتے 0 آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بیسیج تھے ان کے لیے بھی میں دستور تھااور آپ ادارے دستوریس کوئی تبدیلی شیریا تی ک0 نی اسرائیل: 22-24)

فع مدے قرآن مجید کی پیش کوئی کالوراہونا آیت:۲۱ کی تغیری دو قول بن قاده نے کملیدال کمیتے جنوں نے می ملیاد علیه و ملم کو کمیے تکا لیے کارادہ

کہ کرمندش کی ملی اعتباط ہو اس کا فاقع ہو کا دان کیاں گئی اس کے کہ حور بود آپ اور ایس کے 18 کاریک منظر پر منابع ہے اور مشرکیان کو قباعت تک کے مکہ طورے قابل والم ادادر بان قرآن کا بدی کیا ہے واٹی کمکی فیارے آپ ری کمیل افذہ طبید کا مکم کی آجرے مکافئہ انسائل کے دستور کے موافق ہوتا

هم الله المساورة الم المساورة 
ی سیلے قول کی تقدیم ہے آئے شکسٹی افزال ہوئی ہے اور و مرے قول کا تقدیم ہے انتصاب اور میلا اللہ واقع ہے۔ پچھے موسوع کی ہے۔ اس آئے تصدیح کی ہوسے ہی ہے احتراض ہو کہ ہے کہ اس آئے میش فوالیا ہے: اور سیدگئے آئے ہے۔ کہ اس کہ وہ اس میں سے آئے ہے کہ اور کا کھا گھا ہی انداز ہے کہ اس سے اللہ ہے کہ اس کے جسے سے معلم ہو کہ ہے کہ اللہ امر سے کہ کہ کے تعدالے کا ادارہ کا انقاقی اس واس میں کا جارہ نیسی ہوئے اور ایک اور آئے سے معلم ہو کہ ہے کہ الل

وكايين قين فيرة وهي أشد لكوقيين كروكيكة اللين أخر بند كذا المدكن فيهم كلا تايسر كهم من المراح إلى المرابع المرابع المراجع المرابع الم

Madinah Gift Centre بلرخم

تبيان أأقران

WHO MI SHEDWAY بحن الذي ١٥ 449 سوره ٹی اسرائیل کی زیر تغیر آیت ے معلوم ہو آہے کہ مشرکین آپ کو مکدے نمیں فکل سکتے تھے اور سورہ محر كاس آيت ، معلوم بو آب كرانول نے آپ كو مكر عن الله ويا تعال دريدواضح تعارض ب-اس کاجواب یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و نظم مشرکین کے فکالنے کی وجہ سے مکہ ہے نہیں نظلے ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمے ہے جرت کرنے کا تھم دیا تھا آپ اس تھم کی تھیل میں کھے باہر آئے اور سورہ محریس جو فرمایا ہے اس بستی نے یاس سبتی والوں نے آپ کو نکل دیا یہ اُسٹاد ظاہری اور صوری اعتبارے ہے ، کیونکہ بظاہر مکہ کے مشرکین نے آپ کو نكال تمااور حقيقاً آب الله تعالى ك علم علم حكمه على بابراً ك تصاور الله تعالى كيديش كي سنت ري ب كه ني كوطن من اس کے خالفین اس کووطن سے جرت پر مجبور کردیے ہیں، پھر پکھ عرصہ بعد ٹی فاتھانہ شان سے وطن لوٹا ہے اوراس کے كالغين كو كلست فاش بو جاتى ہے معرت موئ عليه السلام نے معرب مدين كى طرف اجرت كي او ر پرمعروائي آئے اور آپ کے دسٹن فرعون اور جمیوں کو فلست فاش ہوئی ای طرح آپ نے مکد محرمت مدینہ جرت کی اور پھرفا تھانہ ثان سے مکدواہی آئے اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا کمٹ می خمرنا ممنوع ہوگیا۔ تمام انبیاء علیم السلام کے ساتھ اللہ تعالی کا یکی وستور رہاہے کہ جس قوم نے اپنے نبول کو تل یا جلاو طن کیا، پھروہ قوم اپنے وطن میں زیادہ عرصہ نہ تھر سکی ، پھریا تو وہ عذاب ابنی میں ہلاک کر دی گئی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم 'یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا گیا جیسے بی

ا سرائیل یا اس قوم کو خود اس نبی یا اس کے پیرد کاروں نے مغلوب کر دیا جیسے سید نامحر صلی اللہ علیہ و سلم نے کفار مکہ کو الله تعالى كارشادے: آب مورج د علنے بے لے كردات كى ماركى تك نماز قائم كري اور فيرى نماز قائم كري، ب شک جری نماز میں فرشتے عاضرہوتے ہیں ١٥ور دات کے بچھ حصہ میں تھیدی نماز پر حیس ، جو خصوصا آپ کے لیے زیادہ ے، عقریب آپ کارب آپ کومقام محود رفائز کرے گان اسرائل: ١٨-١٥

علامہ را غب اصفمانی نے لکھا ہے کہ دلوک کامعتی ہے سورج کا غروب کی طرف اکل ہونا ولوک کالفظ دلک ہے بنا ب اس کامعنی ہے ہتھیلیوں کو ملنا جب سورج نصف النمار پر ہو باہے تو نوگ ہتھیلیوں کو ماتھے پر دکھ کر سورج کی طرف ويكية بن - (المفروات عاص ١٢٥-٢٢٨ مطبور كتيه زار مصطفى كد كرمه ١٨١٨م) ابوعیدہ نے کما آفآب کے نصف التمارے زوال سے لے کر فروب کی طرف میلان تک کو دلوک کتے ہیں، زجاح نے کمانصف انسارے میلان بھی دلوک ہے، اور غروب کی طرف میلان بھی دلوک ہے، الاز ہری نے کما کلام عرب میں دلوك كامعني زوال ب1ى لي جب سورج نصف السارے زاكل ہواس كو بھي دلوك كتے ہيں اورجب وه افق ے زا كل موف يكاس كويكي ولوك كتي بن- (زاد الميرج ٥ ص ٢٤-١٤) بانج نمازوں کی فرضیت

دلوك كى تغيير مي مفرن كدو قول إن عفرت ابن معود في كماس ب مواد غروب آفآب ب معفرت ابن عباس كايك قول بحى اى طرح ب فرااوراين قتبه كابحى يى قول ب ، محراس كدالا كل قوى شيس بين -دو سرا قول يد ب كردلوك مراد مورج كاضف الساري ذاكل جوناب يه حفرت اين عرا حفرت الويرزه حضرت او جریره اور حس، حجی، معیدین جیر الوالعالیه، مجلیه، عطامعیدین عمیره قاده و خاک، مقاتل او رالاز جری کاقول تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

اس قول کی دلیل ہے:

حضزے باہرین میوانشہ رمنی اللہ تحقیایان کرتے ہیں کہ بیرے دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہے ختی کردہ معلی ہی جوست کی بھرسوری کے نصف النسازے زوال کے وقت وہ پاہر آئے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہمی پاہر آئے اور فربلاا ہے ابو بھراہر آؤالو رود دلوک عشر رکاوت تھا۔

حفرت حقیہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: بیرے پاس جبرل علیہ السلام ولوک مش کے وقت آھے؛ جب مورج فصف النسان ہے والی ہو پیالقا اور جھے ظری کمانے پر علی ۔

ا منام بوقت من عند الله عند بيان كرت بين وي معلمة استار حروا من بوجه هاوريت منزي مازيز هل. حضرت الإيرزور منى الله حند بيان كرت بين كه جنب مورج نصف السمارت ذا كل بوكياتور مول الله صلى الله عليه و ملم خاطري فمازيز همي اوريه آيت خلات فريان الله بهالمصله وقالمة لموكنة المشهد من .

(جامع البيان جرهاص عدائدا مطبور دار الفكريروت ١٥١٠هد)

حضوت عمران الخطاب دمنی الله عن نے حضوت ایو موی کی طرف محقب اتصارکہ تعرکی نماز اس وقت پر حق بسب موری خصصه العمارے تا کمان میں المساوی المساوی میں میں میں میں استعمال اور مطبق ہوئا ہے کا درجائے زیا ہوا اور مشرب کی فوان ایوں وقت پر حبوب موری فواب ہوئا ہے کا در حضائع کا اس وقت تک موقع کردیت بھی کہ تم کا فیزند تا ک بدا در میکی کمان ان وقت میں حضوب موری خواب کا رستان اوران کا بال بناما ہاتھ تک موقع کردیت تک کرتم کے فیزند تاک

(موطاله مهالک رقم الديث: ٤ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ٢٠٠١ه)

الاز بری کے کھائیں۔ اوک عمل سے مواد ذوال عمل سے کرکڑوپ آفات سک کووٹ آفات کا کوفٹ ہوگاؤں ہے طورور عمورا طمیری کا اس کے بعد فرادار است کے اور جے سے متک سال من عملی اور مشاودا کلی بیس کار فرایل وقتی ان طعید سواس بیم بھی کار آغاز میں مل میں آئے ایت بائیں کہ انڈوری کھوالی ہوگی۔ (زوائیسے نے میں میں) واقعے سے کارٹے منطق ان طور بیشہ اور مذاہب

عسسق البيل كاسعى ب رات كى سابق ادراس كاند هيراا ورجب رات كى سابق ادراند جراچهاجات تو پهر عشاه كا وقت شروع جوجات باب بم عمر عصر، مشرب عشاه او رقبرى نمازوں كے ستقب او قات احادیث كى روشنى ش ذكر كر

ر سیسید. اس مرسب کا افقال ہے کہ جب آفاف ضف الشارے ذاکل ہوجائے تو تھر کو اقت طرح کا ہونا کہ ہے اور جب شک اصلی مالے قال کر برچ کا مالے ایک حمل تک سرب ہے اس وقت تک شرکز قدت برات کا اس کا طاق العمالک اور امام ایر کا کی نظر ہے ہے اور امام اور حقید کے زیک دو حمل مارے شک حکر کو اقت ہے اور ملا ایک بدل ہے ہدی ہے۔

سيان القرآن Madinah Gift Centre

ا من المراق من الدولة بوسفاده مرسده من طمر كالمنال وقت برخى بجد برجز كامليه ايك من بدوليا قائم وقت بيلسان من ا عمر كى خانز برخى مى مدوده مرسده ان حمر كى خانزاس وقت برخى جب برجز كامليه دو حمل بدو كانها مج مرسوب المياد الم وقت شريع كى اور مشاوات وقت برخى خان به المال والمساح كرار كى اورود مرسده ان مجاس وقت مى جدب مندى مجل المن مجرج بران من برى طرف المثان كرك كما إلى إله ته بها تج بيل تجويل كانون كاوقت به اور فعاز كاوفت الدود وقول كدر مران ب

ر من الرّد كان رقم الحديث ۱۳۹۴ معنف عبد الرزاق رقم الحديث ۲۰۸۵ معنف اين ابي غير بناص ۱۳۳۷ مند احر بناص ۱۳۳۳ من ايز داؤد رقم العرب ۱۳۳۰ منداد يشكل رقم الحديث ۲۰۵۵ انتقام الكيرر قم العربث ۱۹۰۲ من ۱۹۰۰ من مرسوم من كبري ن

من ۱۳۱۵ هم قادات و آنجار شدند الای شدند الای سود کانواس به سب که اماست جربل کی ند عدیث نال کا در مسلم عمل می ب ایمان این طرف می است که وقت معربی نیخ آن کر شرعی سید اخلاط صرف ترق این بوداد وار دلیا کی دارد سدند ایرا اور خاری اور مسلم کی دوانت این کی دوانت روت طربزی می شود سید و در اواجاب بید سیک که این معدمیث ان دو مرسد دان ایک مثل میاد بوشک می دوان وقت طربزی می شود و شدند این مطربزی می آن این کی بید و اس که بدر این دوت طربزی می شود و شدند ان اصاف مند مشرف به ترق می داد که صربی او وقت طربری می شود و میداند به شدن عموات موادث می و مودی سیک در می الفاح می است به بسب تا می می می در می الفاح می سید بسب تا می می می در المی می می در است به بسب تا می می در کان این وقت می سید بسب تا می می در کان ایرا بید با می می می در کان این می می در کان این می می در کان این می در کان این بید بسب تا ک

راز الصَّداؤة كارّت عَلَى الْمُؤُومِينُ كِينْتُ بِي عَلَى الْمُؤُومِينُ كِينْتُ بِي عَلَى الْمُؤُومِينُ وَمُن كَانُ الْمُؤُومِينُ وَمُن كَانَ الْمُؤُومُونُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤُومُونُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤُومُونُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤُومُونُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُولِكُمُ كُلّ مِن اللّهُ عَلَى الْمُؤُمِينُ كَلّهُ عَلَى اللّهُ وَمُولِكُمُ كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعَلِّينَ اللّهُ وَمُولِكُمُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعْلِكُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُولِكُمُ كُلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولِكُمُ لَا اللّهُ ال

لینی برفراز کا الگ الگ وقت به او را یک نماز دو سری نماز که وقت بش شمین به هی جاسکتی سویه حدیث قرآن جمید ک ظاف به اس کیدا کنی استدال شمیر به امام او مشیذ که موقف به دیگر به حدیث به:

حرب ابودر رخی انشر خوبیان کر کے جن کے جمایک شرق کی ملی انشری و مکی انشد و ملم کے ساتھ تھے موروں نے ادان ویے کا اسامہ کیا آئی ہے فریل الطورات بعد خدو اس کے کو دان سے کا کا اسام کیا آئی ہے فریل المقدادات بعد نے روا اس نے تعرب النان ہے کا اسامام کیا آئی ہے فریل اصفرا واقت بعد نے دو حتی کہ سال کیا ہے کہ بابر بھر کیا اور آئی ہ

و در گارافاری رقبال شده ۱۳ من شوده دورد قبل شده ۱۳ من افزوی و آفاد شده ۱۳ مندا و رقبال شده ۱۳ مندا ۱۳ مندا که م سه مده دود چوال سداد امام هم سم سلک بدوالت کی با دوان که که بدوان که که بدر ایک مل سائم سک می مود این دورد دستی ایاز شده با دو در از در موامل این سکتی در بعد و می این ساخت به در می کارد این می مود این مود این مود این در سائم ۴ میزان و چه سه این مدین شده موام بودار کرای کار شده این مود این مود این مود که بدورد مود و

دو سرى مدعث ي حصرت عبدالله بن عمرور منى الله عنماييان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريليا زوال آ فالب كے بعد انسان کاسلیاس کے طول کے برابر موجائے و ظرکاوقت ہو باہے جب تک عصر کاوقت نہ آجائے۔

(صح مسلم د قم الخديث:۲۲ (۱۱۲) ۲۰۳۰

اس مدیث ے واضح ہو گیاکہ ایک حل سائے کے بعد ظر کلوقت ختم نمیں ہو آ۔ اور تيري مديث يه:

حصرت عبدالله بن عررضى الله عنمايان كرت بين كدانول فيرسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فربات بوع سا ے ، پہلی امتوں کی بہ نسبت تمهارا زبانہ عصرے غروب آفاب تک ہے اہل تورات کوتورات دی مجی اور وہ ظهر تک عمل كرنے كے بعد تھك محے السين ايك ايك قيراط ديا كيا جرائل الحيل كو الجيل دي كي انسوں نے عصر تك عمل كيه جرتھك گئے انسی ایک ایک قیراط دیا گیا، پھر بمیں قرآن دیا گیااور ہم نے فروب آفآب تک عمل کیا ہم کودودو قیراط دیئے گئے اق تورات اورا نجیل والوں نے اعتراض کیا: اے اللہ ! تو نے ان کودودہ قیراط دیے اور بھم کو ایک ایک قیراط دیام حالا تک ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا: کیا میں نے تہاری اجرت سے کچھ کم کیا ہے؟ انسوں نے کمانسی فرمایا یہ میرا فضل ب في حاب زياده عطاكرول-

(مج البخاري و قم الحديث: ۵۵۵ منداح و قم الحديث: ۸۵ ۲۵ معنف عبدالرزاق و قم الحديث: ۲۰۵۶۵ اس حدیث میں بتایا گیاہے کہ اٹل انجیل جنہوں نے ظہرے عمر تک کام کیا تھاان کے کام کاوقت مسلمانوں کے کام ك وقت كى بد نسبت زياده تقاكية تك مسلمانول في عصرت مغرب تك كام كياتها اوربيداى وقت بوسكاب،جب ظهر كا وقت دو حمل سائے تک ہو، تب ظر کاوفت عصرے زیادہ ہو گااد راکر ظر کاوفت ایک حمل سائے تک ہوتو عصر کاوقت ظر كيرابراز إدوءوجائكا-

عمر کاوقت بھی ای اختلاف یر متفرع ب ائر الله کے نزدیک عمر کاوقت ایک حل سائے سے شروع ہوگااور امام ابو صفی کے فردیک دو مثل سائے سے شروع ہوگا۔

اور مغرب کاوقت سب کے زویک غروب آفاب کے بعد شروع ہو گاور شفق کی سفیدی عائب ہونے تک رہے گا جب بالكل اندهيرا كليل جائے اور بيد وقت جرموسم ميں ايك تھنند اٹھارہ منٹ تک رہتا ہے وائر ۔ خلاۃ اور صاحبين كے زدیک شفق سے مرادوہ سر ٹی ہے جو فروب آفلب کے بعد افق پر دکھائی دیتے ہے اور امام ابو صنیف کے زدیک اس سر ٹی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی جماجاتی ہے اور شغن سے مرادیہ سفیدی ہے اور جب یہ سفیدی بھی غائب ہوجائے اور بالكل اند میرا جماحائے تو پرعشاء کلوقت ہو تاہے۔

عشاء كوقت كى ابتداءاى اختلاف يرجى ب ائمه ثلاث كزديك سرخى غائب بونے كے بغد عشاء كاوقت شروع ہو آے اور امام ابو صفید کے نزدیک فروب آفاب کے بعد سرخی طاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد سفیدی پہلتے ہے اور اس ك غائب بون كربعد عشاء كروقت كى ابتداء بوتى باور عشاء كاستحب وقت آدهى رات تك ب اور عشاء يزع كاجواز طلوع فجرتك ب-فجرى نماذ كاوقت اس وقت شروع مو ملب جب فجرصان طلوع موتى ب اور سحرى كعلف كاوقت متم موجا ماب اور

جلد

طلوع آفاب تک فجر کی نماز کاوقت رہتا ہے، جرل نے دو سرے دن آپ کواس وقت نماز برحائی تھی جب خوب سفیدی مچل گئی تھی انام ابو صنیفہ کے نزدیک ای وقت فجر کی نماز پڑھنامتحب ہے اور ائمہ ٹلایڈ کے نزدیک اول وقت میں ضمح کی نماز بر حناستحب بالمام ابوضيفه كى دليل بيد حديث ب حضرت دافع بن خدت كرضى الله عنه بيان كرت بين كه بين كه بين فرسول الله صلى الله عليه وسلم كويد فرمات موسئ سناب كه ضح كى نماز كوسفيدى بين يرحواس ب بحت زياده اجر ملاب (سنن الترفدي دقم الحديث: سمته سند حيدي دقم الحديث: ٩٠٩٠ معنف ائن الي غير ١٥ ص١٣٠٠ منداح. ٣٣٠م ص ١٣٠٥ سنن الداري وقم الحديث: ١٣٣٠ سنن الإواؤد وقم الحديث: ٩٣٣٠ سنن اين ماجه وقم الحديث: ٩٤٢ ميح اين حبَّن وقم العديث: ٩٣٨٩ المعجم الكبير رقمالدعث:۲۸۵)

اس آیت می فرالما به آب فجری نماز بر حیس به شک فجری نماز می فرشته حاضر بوت میں مدیث میں ب حضرت ابد بريره ومنى الله عندين كرتين كدرسول الله صلى الله عليد وسلم في فريا تمهار بياس وات كاور دن ك فرشة بارى بارى آت يس اور فراور عمرى فمازش في موجات ين فررات ك فرشة الله ك ياس ويخة بن ، اللدان ب سوال كرياب حالا تكدالله كوان كاخوب علم مو ياب، قرباياب تم في مير، بندول كوكس حال مي چيووا، قريت كتة بن بم ان كونماز يزجمته واليحوز كرآئ تصاور حب بم ان كياس كيده الدوق بحي نمازيزه رب تق-

( ميح ابواري دقُّم الحديث: ٥٥٥ ممج مسلم د قم الحديث: ٩٣٢ من الشائي د قم الحديث: ٣٨٦-٣٨٦ السن الكبري للشائي د قم

آیت ۵۰ می فرمایا ہے اور آپ رات کے کھے حصہ میں تبجد کی نماز راحیں۔

این قنیدنے کماتھ جدت کامنی بی میرار ہوا ، هجد کامنی ب سونااورباب مفعل کا فاصر ب سلب اغذا س لے تھد کامعنی بے فید کوزا کل کرنا اگر انسان رات کوجاگ رہاہوا ور پھر نماز برسے تو یہ تھد شیں ہوگی افید سے اٹھ کرنماز پڑھے و تجربوگ اللہ تعالى نے فریایا ہے اور آپ رات کے بچے صدیمی تجھ کی نماز پڑھیں اس کامعنی بیدے کہ اگر انسان ساری دات جاگ کر نفل پڑھتارے تووہ تھر نمیں ہے، تھر کی نماز تب ہوگی جب وہ عشاہ پڑھ کر سوجائے، بھر تھر کے لیے

بيدار موادر نمازيرهے۔ تبجدكي ركعات رسول الله تعملی الله علیه وسلم ہے بہ شمول و تر تنجه کی مختلف رکھات مروی ہیں المام بخاری نے حضرت عائشہ ہے

سات اور نور کھات کو روایت کیا ہے، خالدین ذیر نے کیارہ رکعات کوبیان کیا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كياب كد آب في تجدى تيرور كعات يرهين اور طلوع فحرك بعد دور كعت سنت فجر راهين ان التف روايات من تطبق بيب كد آب في ادا كل عمر في زياده ركعات روهين عفرت عائشه رضي الله عنها ے روایت ہے کہ جب آپ من رمیرہ ہو گئے تورات کومات رکھات پڑھتے تھے۔ اور اس میں حکت بید ہے کہ امت کے لے توسع اور آسانی ہواور جو محض اپنی قوت محالت اور وقت کی عمجواکش کے اعتبارے ان رکھات میں ، جتنی رکھات پڑھے گادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کی سنت کو پالے گابسرحال آپ نے جشول و تر تھر کی کم سے کم سات رکھات برحی ين اورزياده عنياده تيره ركعات يرهين جن-

46M www.madiaahin ی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے تھجد نقل ہے الیکن نقل کی حیثیت میں فرق ہے المام عبدالرحن بن على بن مجرجو زي متوفي ١٩٩٨ ه لكيت بن: الله تعالى نے فرمایا ہے آپ دات كے كچه حصد من تجدى نماز ير عيس جو خصوصا آپ كے ليے نفل ب-لغت میں نقل کامعنی ہے جواصل پر ذا کد ہوا اور تجد کے زائد ہونے کے متعلق دو قول ہیں: (۱) حضرت ابن عباس اور سعید بن جیرنے کما ہے کہ آپ برجو نمازیں فرض تھیں یہ ان بر ذاکد ہے اس کامعنی یہ ہے ك تجدى نماز آب ير فرض باور آب يرات بين قيام كرنافرض كرديا كياتفا-(٢) ابوالمام و حسن اور مجلد ف كها: تنجد كي نماز فرض برزائد ب اور خود فرض نبي ب اوريد صرف في صلى الله عليه وسلم کے لیے نقل ہے، مجلبہ نے کماچو تک آپ اپنی آگل اور پھیلی ذیر گی ہیں مفغور ہیں توجو چیز بھی آپ کے فرائفس پر زائد ہو دہ آپ کے لیے نقل اور فضیلت ہے اور آپ کے غیرے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض اہل علم نے کماکہ تبعید کی نمازا ہتداء میں آپ پر فرض تھی، بھرآپ کواس کے ترک میں رفعت دی مخی اور تبعید كى نماز آب كے ليے تفل موحلى اين الانبارى نے اس ميں دو قول ذكر كيے ہيں۔ (۱) مجامد نے کمائی صلی اللہ علیہ وسلم جب لال برج تھے تواس کے نسیں پرجے تھے کہ نوافل ے آپ کی مغفرت ہوگی کو نکہ آپ کی مغفرت کلی کانو پہلے ہی اطلان ہو چکاہ ،جب کہ آپ کافیرجب نفل پر هتاہ توووید امید ر کھتاہ کہ ان نوا قل ہے اس سے کناومٹ جائیں ہے اپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوا قل حاجت سے زیادہ ہیں اور آپ کے غیرے لیے نوافل اس کی حاجت کے مطابق ہیں ' کیونکہ اس کوائے گناہوں کی مغفرت کی حاجت ہے اورووان نوافل ےعذاب كےدور مونے كي توقع ركھتا ہے-(٣) آب کی امت اور نمی صلی الله علیه وسلم دونوں کے لیے تھجہ نفل ہے؛ اس آیت میں ہر چند کہ نمی صلی الله علیه وسلم کو خطاب ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے الیکن نبی صلی انڈ علیہ وسلم کے لیے تنجد اس لیے نقل ہے کہ اس ہے آپ کے درجات بلند ہوں اور اللہ کے ساتھ آپ کے قرب میں اضافہ ہو اور آپ جواستغفار فرماتے ہیں اس کا بھی میں محمل ہے اور امت کے لیے تھراس لیے نقل ہے کہ تھرے وربعہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ (زادالمير ح٥ ص ٢٤-٤١) مطبور كتب اسلاي پروت ٢٠٠١ه) امام فخرالدين محمرين عمررازي متوفي ١٠٠٥ ولكيت بن: الله تعالى نے فرایا ہے: تجد كى نماز خصوصيت سے آپ كے ليے ذائد (نش) بواس كى توجيد ميس مجابد نے خوبصورت بات کمی ہے: اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظمے پچھلے خلاف اولی کاموں کی مغفرت فرمادی ہے، اس لیے آپ فرائض کے علاوہ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کے منانے کے لیے نہیں ہو تیں اکیو تکہ اول تو آپ نے کوئی گناہ نمیں کیا کیونکہ آپ معصوم ہیں اور امت کی تبلیغ اور تشریع کے لیے اور اعمال میں ان کے لیے نمونہ فراہم کرنے کے لیے آپ نے بعض او قات جو بظاہر ظاف اولی کام کے اللہ تعالی نے ان کی بھی مغفرت فرمادی ہم نے ان کاموں کو بظاہر خلاف اولی کماہ اس لیے کہ ریم کام حقیقت میں فرائض نبوت ہے ہیں ،مثلاً ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کریانی بایہ بظاہر خلاف ادانى ب كين حقيقت يل فرائض بوت ب كونكه آب كامقدرية بتالقاكه كفر، بوكرياني بدائسي جازے مو ان كالمول ميس بحى آب كوفرائض كاجر ملے كا مهارے حق ميں بيد ظاف اولى ميں اور آپ كے حق ميں فرائض بوت ميں ہے

Madinah Gift Centre

سبحن الذي ١٥

460

میں اتوامام رازی فرماتے ہیں آپ کانوا فل پڑھتا تھفیرزنوب کے لیے نہیں ہے بلکہ درجات میں زیادتی اور کثرت ثواب کے کیے ہے اس وجہ سے نوا قل آپ کے حق میں زا کدیں اس کے برخلاف امت کے گناہ ہیں اور انسیں ان گناہوں کے گفارہ کی احتیاج ہے اس سے معلوم ہوا کہ تھیراور اس نوع کی دیگر عبادات صرف نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوا فل اور زدا کدیں اور آپ کے غیرے حق میں نقل اور زائد نمیں میں ای لیے اللہ تعلق نے فرمایا تبحد خصوصاً آپ کے لیے نقل - علامه آلوى نعي يى لكعاب-

( تغيير كيير ت ٤ ص ١٣٨٤ مطبوعه واراحياء التراث ألعملي يروت ١٣٥٥ء ورح المعاني جزها ص ٢٠١٤ علامه بدرالدين مجني اور حافظ بن جرعيقلاني نعي يي تكماب (عرة القاري جدم ١٩٥٠ فخ الباري يسم ١٠٠)

کمناصیح نہیں کہ آپ پر تنجد فرض ہے بعض علاء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ آپ پر باتی یا بچی نمازوں کے علاوہ تبجد کی نماز زا کہ فرض ہے اور رہیہ صرف آب کی خصوصیت بعنی باتی امت بر تنجد کی نماز فرض نسی ب

علامہ قرطبی فرماتے ہیں ہیہ تلویل دووجہ سے اجید ہے اولااس لیے کہ فرض پر نفل کااطلاق صحیح نسیں ہے اور اگر بیہ اطلاق مجاز أبو تو بلا ضرورت ب، دوسري وجه بيب كه في صلى الله عليه وسلم في فربايا: الله تعالى في بندول برياج نمازيل فرض کی ہیں اسنن ابوداؤ در قرالدے: ۲۰۱۰ منداحہ ع۵م ۱۳۵ اور صدیث قدی میں ہے: (اللہ تعالی نے فرمایا) یہ (عدد آ)یا نج نمازیں ہیں اور (اجر آ) بچاس نمازیں ہیں اور میرے قول میں تبدیلی نسیں ہوتی اسچے ابھاری رقم الدیث:۳۴۹ میج مسلم رقم الحديث: ١٢٣) ان حديثول من به تقريح ہے كه صرف پانچ نمازيں فرض بين تو پانچ نمازوں پر ايك ذا كدنماز كيے فرض مو سكتى ے-(الجامع لاحكام القرآن رج ١٩٤٥ مطبوعه دار الفكريروت ١٥٣١هـ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے بھر تھیر کی فرضیت یا نج نمازوں کی فرضیت ہے منسوخ کردی گئی۔ (فق الباري يهم ٢٢٠ مطبوعه الابور ١٠٠ ١١هه) حافظ بد رالدین مینی فرماتے ہیں: پہلے رات کو قیام کرنا فرض قبا اور جب یائج نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت

منسوخ ہو جمعیٰ جیسے زکوۃ کی فرضت کے بعد ہر تتم کے صدقہ کی فرضت کو منسوخ کردیا گیااد رباہ رمضان کے رو زون نے ہر تم كروزول كي فرضيت كومنسوخ كرديا- (عدة القاريج عربه ١٨٩ مطور معرا ١٨٨٠) اس مسئلہ کی زیادہ تفصیل اور محقیق ہم نے شرح سیح مسلم ج۲ ص ۲۷-۳۷، مل کی ہے، وہاں بھی مطالعہ

تقام محمودي محقيق اس كي بعد الله تعالى في فرمايا: عنقريب آب كارب آب كومقام محمود يرفائز كرے كا-مقام محمود کی تغییریں جار قول ذکر کیے محکے ہیں:(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشفاعت کبری عطافر مانا(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حر کاجمنڈ اعطافر مانا(۳) می صلی الله علیه و سلم کو دوزخے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کااون عطافر بانا(۳)

الله تعالى كاني صلى الله عليه وسلم كواسية سائق عرش ير بتحالم اليه قول مخدوش ب،- (الجامع الدكام القرآن جزام ١٢٧٠-٢٧١) شفاعت كبري كي متعلق احاديث

شفاعت کبریٰ ہے مرادوہ شفاعت ہے جو سے پہلی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالی محشروالوں کاحساب شروع کرے،

Madinah Gift Centre

اس دن الله تعالى اس قدر جلال مين مو كاكه كوئي هخص الله تعالى سے كلام كرنے كى جرأت نيس كرے كا ب خوف زده ہوں گے اس وقت نی صلی انشد علیہ وسلم عرش کے نیچے انشہ تعالیٰ کو محدہ کریں گے اور پھرانشہ تعالیٰ آپ کواذن شفاعت دے گاہی مقام محودے کہ جو کام کوئی ند کر سکے گا آپ قیامت کے دن وہ کام کریں گے اور تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف اور محسین کریں ہے۔

حضرت این عروضی الله عنمایان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مختلف کروہوں میں بث جائیں گے، ہر کروہ اسين في كي بيروى كرب كا ووكسي محار قلال شفاعت يجيئ وي كد شفاعت في صلى الله عليدو علم تك ينتيك وودان ے بسب الله تعالى آب كومقام محوور فائز كرے كا- ( مح الفارى رقم الديث: ١١٥ من سن السائل رقم الديث: ٢٥٨٥)

حصرت ابو ہریرہ رضی اُنلد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا: ىانىبىمىكدوىكىمقامامحمودان آنى فرالي تفاحت -(سنى الزندى و قرالد يديد عصور الاستداحد على المهودل كل النبوة لليستى يته ص ١٨٨٠)

حصرت ابد بربره وضي الله عند بيان كرت بي كمه في صلى الله عليه وسلم عداس آيت كم متعلق بديجها كباز عسب إن بعد کدرب کدمقامام حمودان آب فراليدومقام بحري سي اي امت كي شفاعت كرون كا

(منداحدر قرالحديث: ٩٦٩٠ طبع دا رالفكر مجامع البيان رقم الحديث: ٥٤٠٠) حعزت عبدالله بن عمروضى الله عنماليان كرتي بي كه ني صلى الله عليه وسلم في مايا قيامت كرون سورج قريب آ

جائے گائی کہ لوگوں کے آوھے کاؤں تک بابید بی جائے گادوای عال میں ہوں کے بار حضرت آدم سے فریاد کریں گے، پر معزت موی ہے ، پھر میں اللہ علیہ وسلم ے ، پھر آپ شفاعت کریں گے باکہ کلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے ، پھر آ جا كرجنت كردواز ، عصطة كو يكوليس كم يس اس وقت الله تعالى آب كوسقام محدور فائز كر سه كالدو تعام الل محشر آپ كى تقريف اور تحسين كريں كے - ( مجى بلارى رقم الىء عندى مام مجى سلى رقم الىء عند ١٠٥٠٠ من اتسالى رقم الىء عند ١٥٨٥٠) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی طرح ب قرار ہوں گے، بحروہ حفزت آدم کے پاس جا کیں بھے اور کمیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے ربے شفاعت بھیے 'وہ کمیں گے کہ جس اس کے لیے شیں ہوں، لیکن تم حضرت ابراهیم کے پاس جاؤوہ طلیل الرحن ہیں گھرلوگ حضرت ابراهیم کے پاس جائیں گے 'وہ

کسیں مجے کہ بیں اس کے لیے حتیں ہول ہ لیکن تم حضرت موی کے پاس جاؤ وہ اللہ کے کلیم ہیں انجراوگ حضرت موی کے یاس جا کیں گے وہ کمیں گے کہ بیں اس کے لیے منیں ہوں کیکن تم حضرت میٹی کے پاس جاؤ وہ اللہ کی پسندیدہ روح اور اس كاظرين براوك حفرت عيني كياس جاكس كروه كيس كك ين اس ك ليه نيس بول يكن تم يران م ك تم (سدنا) محد (صلی الله علیه وسلم) کے پاس جاؤ ، مجروہ میرے پاس آئیں گے پس میں کوں گاکہ میں اس کے لیے ہوں ، نیر میں اسيندب اجازت طلب كرون كاتومير لي اجازت دى جائ كاور مير دل مي الله تعلل كى حمر الي كلات ڈالے جائیں مے جواس وقت بھے متحفر شیں ہیں اور میں ان کلمات سے اللہ تعالی کی حمر کروں گا اور اللہ کے لیے تجدہ میں كر جاؤل كا يحركما جائے گااے محر المنا مرافعاتے، آب كي إت كى بات مى جائے گى اور سوال يجيئة آب كو دياجائے گااور

آپ شفاعت کیج آپ کی شفاعت ټول کی جائے ، عم کول گاے میرے دب! میری احت میری احت آپ ے کما جائے گا آپ جائے اور دو ذرخ ہے ان کو نکل کچیج جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو، کس میں جاؤں گااو را سی تبيان القرآن Madinah Gift Centre جلدخشم

بحن الذي ١٥

446 طرح کروں کا پھریس واپس آکران ہی کلات ے اللہ تعالی کی جمد کروں کا اور پھرانلہ کے حضور مجدہ میں کر جاتوں کا پھر کہا جائے گااے محرانا با اس افعاتے اور کیے آپ کی بلت سی جائے گا در سوال کیجئے آپ کو عطاکیا جائے گاور شفاعت کیجئے آپ ك شفاعت قبول كى جائك، من كمول كائ ميرك رب! ميرى امت! ميرى امت ! يوركمانا ع كاتب جائي اورجى ك ول بين ايك جويا رائي ك واند كي برابر بحى ايمان بواس كودو زخ يه فكل ليج ، بجريس مد باره آكران ي كلمات ي الله تعالى كى حدرول كا فجراس كے ليے جده يس كرجاؤل كا فجركماجائے كااے حمايا سراتمائے اور كيے آب كابات ي جائے گی آپ سوال کیجئ آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی پس میں کموں گااے ميرے رب!ميرى امت!ميرى امت! لي الله فرائ كاآب جائي جس كول ميں اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى مادى برابر بعي ايمان وواس كودوزخ ي تكل يجزيس من جاؤل كاوراينا كول كالمجرين يو تقى بارجاؤل كاوراي طرح الله تعالى کی حد کروں گا پرانشہ کے لیے بحدہ میں کرجاؤں گائیں کماجائے گانے ور اپناسرافعائے اور کیے شاجائے گااور سوال مجت آپ کوریاجائے گاور شفاعت کیجے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی میں کموں گانے میرے رب جھے اس مخص کے لیے ا جازت و بيح جس مخص نے لاہل والاہلاء ير حابويس وہ فرمائے گاميري عزت اور ميرے جال اور ميري كريائي اور ميري عظمت كي تشم إجس محض في الدالمه الادالم الدين ما وي اس مخض كودوز را عن قال اول كا-(صحي الواري و قم الحديث: ٢٥٠٠ مح مسلم و قم الحديث: ١٩٣٣ السن الكبري للنسائي و قم الحديث: ١٩٣٣ من الزياحة و قم الحديث: ١٩٣٣ قیامت کے دن جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام للاش نے کماہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کی شفاعت کریں گے: ایک شفاعت کمری ہے وو سری

د خول جنت کے لیے شفاعت کریں گے اور تیری کنا کیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے اور این عطیہ نے کما مشهور مرف دو تشمیل بین شفاعت علمه اور گزرگارول کودوزخے نکالنے کے لیے شفاعت اور یہ شفاعت دیگر انبیاء ملیم السلام كے علاوہ علماء بھی كريں گے۔ قاضى عياض في كما قيامت كدن الدرية في صلى الله عليه وسلم كى شفاعت بافي اللم كى موكى: (١) شفاعت عامد (٢)

ایک گروہ کو بغیر صاب کے جنت میں واطل کرنے کے لیے شفاعت (۳) آپ کی است میں سے جو لوگ اپنے گناہوں بھی وجہ ے دوزے کے مستق تے میران کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالی جائے گئی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں کے اور وہ جنت میں واعل ہوجائیں کے۔ (٣) جو گذگار دو زخ میں واعل ہو بچکے تنے مجروہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور دیگر انبیاء علیم السلام المائک اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت ہے دو زرخ ہے فکال دیئے جائیں محے(۵)اہل جنت کے درجات میں اضاف كي في شفاعت فرماتي مح - (الجائع لايكام القرآن يرمام ٨٥٣ مطبوع دار الكريوت ١٥٣١٥) حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سفنے کے بعد مید دعا کی کہ اس

وعوت كال اوراس كے بعد كمزى ہونے والى تماز كے رب محر صلى اللہ عليه وسلم كوجنت بيں بلند درجه اور فشيلت عطافر با اوران کواس مقام محوور فائز فراجس کاتو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تواس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (ميح البحاري و قم الحديث: ١٤٤١) قيامت كون ني صلى الله عليه وسلم كوحد كاجهنذ اعطاكياجانا

مقام محرود كادو مرامعنى بدبك آب كوقيامت كدن حر كاجمنذ اعطاكياجات كا

تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

www.madinabiin بحن الذي ١٥ حضرت ابوسعید خدری رضی انشد عند بیان کرتے ہیں کد رسول انشد صلی انشد علیہ وسلم نے فرمایا: بی قیامت کے دن تمام اولاد آدم كامردار بول كااور فخرشين اورجرت بي التيش عن حمد كاجعند إبو كااور فخرنس الحديث (سنن الزندي رقم الديث ٩٣٣٦ سنن اين ماجه رقم الحديث ٨٠٣٣٠ سنن ابوداؤد رقم الديث ٩٣٧٤٣٠ صيح اين حيان رقم الديث: ٣٥٠ المستد رك ج من ١٣٠٨ ولا كل النبوة لليسقى ج عن ١٩٣٣ سند حميدي رقم المديث: ١٣٨٨ معنف ابن الي هيد جااص ١٣٠٩ سند احمد لى الله عليه وسلم كى شفاعت بدوزخ سے مسلمانوں كو تكااجاتا یہ مقام محمود کا تیمرامعنی ہے اوراس کے متعلق ہم شفاعت کبری کے زیر عوان احادیث ذکر کر چکے ہیں۔ نى صلى الله عليه وسلم كوعرش يرايين سائقه بثعاثا علامه ابوعيد الله محدين احرماكي قرطبي متوني ٢٩٨ والصح بن: مجلدِ نے بیر روایت کیاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا اس کوامام این جریر طبری متوفی اسماه نے روایت کیا ہے: (جامع البیان جرهام ۱۸۸۰) س کی تاویل محال نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے ہے پہلے اللہ تعالی عرش پر بذائبہ قائم تھا مجراللہ تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اوراے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نمیں تھی بلکہ دواي قدرت كاظهاركرنا عاجتاتها اوراس عل محست بيد تقى كه الله تعالى كذات كؤاس كي توحيد كواس كي قدرت اوراس کے کمال کواوراس کے تمام افعال محکہ کو پھاناجائے اوراس نے اپنے لیے عرش کو پرداکیااوراس پر مستوی ہوا، بغیراس کے کہ عرش اس کامکان ہویاوہ عرش کو مس کر رہاہو'وہ عرش برائی شان کے لائق جلوہ افروز ہوااور تمام مخلوق میں کوئی جزاس ے مماثل نہیں ہے اور اس تقدیر پر برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ضلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھائے یاع ش پر یکو نکہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کابیہ معنی تنہیں ہے کہ وہ ایک حال ہے دو سرے حال کی طرف متحل ہو تاہیا کھڑا ہو تاہیا پیشتا ہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش پر بٹھانے ہے یہ لازم نسیں آ باکہ وہ عبدیت کی صفت ہے فکل مجے اور رہوبیت کی صفت میں داخل ہو صحنے، ملکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خلوق پر شرف عزت اور د جاہت کو ظاہر کرنا ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن ج ١٦٥ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٥١٥هم یہ صرف عابد کا قول ہے، اس کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا ضعیف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نسیں ہے اور نداس کی تائید میں محلبہ اور تابعین ہے کوئی اثریا قبل مردی ہے امام این جریر اور علامہ قرطبی نے اس پر ذور دا ب كداس كى مخافف من كوئى مديث يا محلبه اور تابعين كاكوئى قول شين باورنديد محال ب ليكن صرف اتنى سيات ے يہ قول ثابت نيس مو گاجب تك كداس كى تائيد من كوئى صديم اثر ند مو-الله تعالى كارشاد ب: اور آب كيه اب ميرب رب اتو مجه جمال بحي داخل كرب مجهم عياني كراست مي داخل کرنااور تو مجھے جمال ہے بھی باہرلائے سحائی کے رائے ہے باہرلانااور میرے لیے اپنے پاس سےوہ غلبہ عطافر باجو میرا (A. : ( ) / ( ) Osi / 6) مدخل صدق اور مخرج صدق كي تغييري متعدد اقوال اس آيت كي تغير من حسب ذيل اقوال بين:

444

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله محتمامیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تتے ، پھر آپ کو بجرت کا تھم دیا گیا Madinah Gift Centre

سبحن الذي ١٥ With the lattle 1941 Avenue 469 اوراس وقت بير آيت نازل ہوئی: يعنى مجھے صدق كے ساتھ مدينہ ميں داخل فرمااور صدق كے ساتھ مدينہ ہے باہرلا۔ (r) عونی نے حضرت این عباس سے روایت کیا کی مجھے قبر میں سجائی سے ساتھ واخل فرمااور سجائی کے ساتھ قبر سے باہراد-(m) قاده نے حن سے روایت کیا ہے کہ مجھے صدق کے ساتھ مکہ میں داخل فرمااور صدق کے ساتھ مکہ سے باہران آب مكد مشركين سے بنوف بوكرنكل آئے اور پر فاتحانہ شان سے مكمين وافل بوئے۔ (٣) مجھے زندگی کے تمام امور میں سفریس اور حظر میں جمال بھی داخل فرما بھائی کے ساتھ داخل فرمااور جمال ہے بھی بابراك على كسات بابرلا- (زاد الميرج ٥ ص ١٤ مطور كتب اساى يروت ١٠٥٥م الله تعالى كارشادي: اورآب كي كدح آليااورباطل بابود بوكيااورب شك باطل تفاجى بابود بون والان (A): Lijij) جوچیزس الله تعالیٰ کی یادے عافل کریں یااس کی معصیت پر مبنی ہوں ان کو تو ڑنے کاوجوب حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت الله ك كرد ١١٧٦ يك مو تريستى ابت تن آب كياته ين ايك چيزى تقى آب ده چيزى ان بنون برمارت موع فرمات: جداء المحق وذهق الساطل ان الساطل كان ذهوقا ٥ (مي الخاري و تم الحدث: ١٠١٠ م، من الرزى و تم الحدث: ٣١٣٠) اس آیت میں مشرکین کے بتوں کو تو زنے اور ویکر بتوں کے تو زنے کی دلیل ہے، آج کل کی ثقافت میں مختلف جانوروں کے خوبصورت بھتے بنا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن پیں کے طور پر رکھے جاتے ہیں ہے جائز نہیں اور ان مجتموں کو تو ژناداجب باس طرح لهودلعب کے دو تمام آلات جو دین اور عبادت ہے غافل کرنے والے ہوں اور ران میں یکی اور خیر کاکوئی پہلونہ ہوان کو تو ٹاواجب ہے اس طرح ٹی۔وی اور وی۔ی۔ آرپر اگر صرف قامیں اور موسیقی کے برد گرام سے اور دیکھے جائیں توان کائو زنامجی واجب ہے اور اگر ان کے ذریعہ صرف خبری وی اور معلوماتی برد گرام دیکھے اورسنی جائیں قوان کور تخفیص کوئی حرج نسی میکن اس زمانہ میں ایساہ و عامت مشکل ہے ، ریڈ ہواور آؤیو کیسٹ کا بھی می

'' جعزے ابو بربرہ وخی انفر صد بیان کرتے ہیں کہ رسول انفر صلی انفر سایہ و مکم نے فریقا اس وات کی حتم ہم سے کینشر و قدر مدتک بھی جائب ہے سے شدادہ ایک کا بھی کھوں کا محلفات کے چام بھی بھر انڈ کے کے اوال دینے کا ختم ووں کہارکے محتمل کی فائز دو صلاح کا محل واب کا بھی کیسکر کے ان واقع کے فائز پر شنز میں آئے تھی ان اس کے کھوری کا آگ تگا وورٹ کی انواز دی کہ المفارضہ ہمائٹ کی سم کر آبھی تصدیقات عمل انسان کر انھوں تھے تھی آئے تھی ان کے کا مساحق کا

نی معلیاتلہ علیہ وسلم نے جماعت نے نماز نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ ملک نکار اور قریایا اس سے بید معلوم ہو ا کہ جو چزائلہ تعلق کی مجاوت سے قافل کرنے کا میسبہ واس کہ مشالت کریے جائے ہیے ۔ حصرت عائشہ رمنی اللہ عندانیان کرتی ہی کہ اموں نے گھر ہے محق ملی کہیا ہے ، وہ نکایا تھی میں اقتصاد میں ہوئی

ضيءَ بي معلى الله عليه وسلم نے اس پر دہ کو چاڑویا؛ پکریش نے اس کے دو گدیت بنائے جن پر بی معلی اللہ علیہ وسلم پشلنے تھے۔ ( کچارلاری در آبادے شدے ۳۲ کچ مسلم رقباطہ ہشانہ ۴۳ مند اور ادار قریمہ سے ۳۶۰ مند سالان کی ... قریار مید ۱۹۶۰ س

( مح ابغاری قراف شده ۱۳۷ مح معم سر قراف شده ۱۳۰ من او داور قراصیت ۱۳۵۳ من الرزی قراف ۱۲۳۸) حفرت مانشه رمنی الله عندایان کرتی می که می صلی الله علیه و ملم این گذرین براس چرکو و زوالی تیم جس می

سيان القرآن Madinah Gift Centre

تعویری به ولی بود را محافظ بالازی در تباه نصف ۱۹۵۰ این دو نوران مدیش شدن می به در کمل به که رسی نیزش الله شغالی مصیب و اس کو تزویخ از بسبب -حضرت ایز بر برد در منی الله عند بیان کرت بین که رسول الله صلی الله طبید و سلم نیست فریلا اس وقت تک قیاست قائم

ضمیں ہوگی جب تک کہ تم شمان مریم تازل نہ ہوجا کمی جو عدل اور انسان سے تھم دیں گے وہ صلیب تر ڈوالیس کے ' خزیر کو گل کریں گے جزیہ موقوف کردیں گے اور اس قد رہال دیں کے کہ اس کو لیننز والا کوئی شیس ہوگا۔

و مع الوال در قراك من المراس وي المعال وي المراس وي المراس المراس المراس المراس المراس المراس ( المحاسل المراس ال

حقرت میسی علیہ السلام صلیب کو تزوالیں منے اس میں مجی یہ دلیل ہے کہ جو چیزانشہ تعالیٰ کی معصیت پر بنی ہوا س کو الدام سریب

ہ زیرا جی ہے۔ اللہ تعلیٰ کار شار ہے: اور ایم قرآن میں وہ چینازل فرائے ہیں جو موسین کے لیے شفاہ اور وصت ہے اور طالموں کے لیے مواقعت کے اور کی آخر زوانی میں وہ کی اثناء مراکز : ۸۸

قرآن جمید کارو حاتی امراض کے لیے شفاع ہوتا قرآن جمید رومانی امراض کے لیے ہی شفاء ہادرجسانی امراض کے لیے ہمی شفاء ہے۔

قر آن جيد كآجسماني امراض كيد شفاء مونا جساني امراض كيك قرآن مجدك شفاء دني حسبة بل احادث دالت كن بن

حنزے اور معرفہ دی رخی الله طور بران کرتے ہیں کہ تی شخی الله طیاد و سلم کے بقش امحیاب وہب کے می قبلہ میں مصوب میں قبلہ کے وگوں نے این کی خیات نہیں کی اس و در الدان میں طید کے سروار کو گھڑنے فیک سارویا ان او گور معد مشخصہ اللہ اللہ اللہ Madinah Gift Centre طید عشم نے ان صحلیہ سے کماکیا تم لوگوں میں سے کمی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحلیہ نے کماتم لوگوں نے ماری ضیافت نمیں کی تھی جم اس وقت تک وم نمیں کریں گے جب تک کہ تم اس کی اجرت نمیں دو محے موانوں نے محابے کے لے بحریوں کا یک ریو ڑ طے کیا چراایک محالی نے) سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیااور اس پراسینے تھوک کی جھیٹی ڈالیں وہ تكورست بوكية بجروه (فط شده) كم يال لے كر آئے محليانے كما بم اس وقت تكسيد كموال خيس ليس مح جب تك كد في صلى الله عليه وسلم ، في جدنه ليس انهول نے آپ ، في جهالو آپ شب اور فريليا تنهيس سمن فيتايا كه بيد دم ب ان مكريوں کو لے اوادراس میں سے میرا حصر می فالو- دوسری روایت رقم الحدیث ، عدم میں یہ الفاظ ہیں: محل نے کمایار سول الله!اس مخص نے تلب اللہ كا جرت كى مول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياجن جزوں يرتم اجرت لية مواان مي سب نياده اجرت كى مستحق الله تعالى كى كتاب ب-

( مي ابواري رقم الحديث: ٥٤٣ من الإواؤو رقم الحديث: ١٩٠٣ من الرَّدَي رقم الحديث: ٩٠٩٣ من الزياج رقم الحديث: ١١٥٢ مي مسلم رقم الحديث ١٢٥٠ حضرت عائشه رضى الله عنهابيان كرتى بين كه جس عرض بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي روح قبض كريا عني تقي اس مرض من آب اسية اور قبل اعوذ بوب النفيلق اور قبل اعوذ بوب السناس يزه كروم قرماح بقي اورجب آب زياده يار مو ك توس يرد كردم كرني تني اور آب كم التركو آب كم جمير جيرتي ماكد آب كم التركي يركت حاصل مون این شاب نے کماآپ دھ کرائے الموں دوم فرائے پاکرائے الموں کوائے جرے ر پھرتے تھے۔

( شيح البخاري و قم الحديث:٥٧٥ موطالهام بالك و قم الحديث:٥٨٥ من ايوداؤد و قم الجديث: ١٩٩٣ من اين ماج و قم الحديث: ٣٥٢٩ ميح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩١٣)

نشرہ اور مریضوں پر دم کرنے

نشرہ کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کے اساء کو لکھاجائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے ، مجروس کو پائی نے وحولیا جائے ، پھروہ د حودن مریش کو بلا جائے امریش کے جم ر نگا جائے سعیدین سیب نے اس کو جائز کمااور مجلداس کو جائز نيس مجعة تق وعزت ماكثه موزتن كويان رواحتى بحرميض بدومان اعزل ديتي-حصرت جابرين عبدالله رمنى الله عنماميان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے نشوو كم متعلق يو جماكيا أب فرماياب عمل شيطان - - (سنن ابدواؤور قمالدت: ٣٨٦٨)

حافظ ابن عبد البرنے كماية حديث منسحت عاوراس كى ماول يہ بے كداگر الى چركورو كردم كياجائے و كتاب اللہ اورسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خارج بواوراس میں غیر شری کلمات بول تو پروہ محل شیطان سے ہے۔ حضرت عوف بن مالک اجھی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جالمیت میں وم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اس کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جدوم کرتے ہورہ چھر چیش کرو و م کرنے میں کوئی حرج

سي ب جب مك كداس من شركيد كلمات ند بول- (مي مسلم رقم الحدث: ٩٢٠٠ سن الوداؤور قم الحدث: ٢٨٨١) حصرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں دم کرنے ہے منع فرمادیا ، پھر عمود ين حرم كى آل كوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس آئ اور كمايار سول الله إيمين ايك وم آيا ب حس يهم چھو کے ڈیک کاعلاج کرتے تھے اوراب آپ نے دم کرنے ہے منع فرمادیا ہو، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا اسيد

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

دم جھے پیش کرو، پھرآب نے فرملیاس میں کوئی حرج نمیں ہے، تم میں ہے جو مخص اینے بھائی کو فائدہ پہنچا سکا ہو وہ اپنے حويذ لئكانے كا

المام الك نے كماجب تعوید لاكانے سے بیداراوہ نہ ہوكہ اس نظر نسيں گھے گیا كوئى بيارى نسيں ہوگی تو تعوید لانكانا جازے ، کمی بھی تدرست آدی کے ملے میں تعوید فتا جائز میں ہے اور کمی مصبت کے نازل ہونے کے بعد ملے میں تعوید لفکانا جائز ہے، جبکہ اس تعوید میں اللہ تعلق کے اساء لکھے ہوئے ہوں اور اس توقع پر تعوید لفکایا جائے کہ اس مصيبت أل جائے گی اور شفاحاصل ہوگ۔

حضرت عبدالله بن عمود رضى الله عنماييان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياجب تم ميں سے كوئى من نيند من ارجا آمو تووه يه كے:

اعود بكلمات الله التامة من غضبه میں اللہ کے غضب اور اس کی بری سزا ہے اور شاطین کے شرے اوران کے حاضر ہونے ہے اللہ کے کلمات آمہ کی وسوء عقابه ومن شر الشياطين وان

پناهش آ آموں۔ حضرت عبداللہ بن عمروا ہے سمجھ دار بج ل کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نا سمجھ بجوں کے ملکے میں یہ کلمات لکھ کرافکا

22 (سنن ابودا و در قمالحدیث: ۱۳۸۴ سنن الترزی د قم الحدیث: ۵۲۸ ۴۰ معنف ی ایل بیب ش۸می ۳۹ سنداحد ۲۶می ۱۸۱ کتاب الدعاللبراني رقم الحديث: ٨٧-٩٩ ألمستد رك جهام ٨٣٥ كتاب الاساء والسفات جهاص مه-

اگرید اعتراض کیاجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محض نے مکلے میں کسی چیز کو لٹکایا وہ اس کے بروكياجائ كالاسنن الرزنى رقم الحديث: ٢٠٤٢) اور جعرت ابن مسعود رضى الله عند في ام ولد ك مكل من ايك تعوید لنکا ہواد یکھانو بختی ہے پکڑ کراس کو تھینچااور کاٹ دیا اور کماابن مسعود کی آل شرک ہے مستعنی ہے اور کما تعوید وم اور تولد شرك بين (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٨٨٩ ٣٠) ان سے يو جھاتولد كيا ہے انسوں نے كماعورت كاسينے خاوندكى محبت عاصل کرنے کے لیے دم کرانا ان تمام کاجواب ہے کہ یدائیسے دم اور تعویز محول ہیں جوزبانہ جالمیت میں کے جاتے تھے

اوران کا عقاد ہو باتھا کہ بیان کو بچالیں کے اور بلا اور مصیب کوان ہے دور کردیں کے اور حضرت ابن مسود نے اس تعویذ پر رد کیاہے جس نیں قرآن کریم کے الفاظ نہ ہول اوروہ کابٹول اور جادو گروں کے الفاظ ہے ماخوذ ہوں کیونکہ قرآن مجيد يصفاحاصل كرتا فواه أس كو مطل مين لفكاياجائ إنه لفكاياجائ شرك نميس بي اور ني صلى الله عليه وسلم نع جو فرمايا ہے جس نے کمی چرکو لٹکایا وہ ای کے سرو کردیا جائے گاتوجس نے قرآن مجید کوایے گئے میں لٹکایا توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گااوراس کو تمنی اور کے سرد شیس کڑے گا کیونکہ قرآن سے شفاحاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تا ب اوراى كى طرف رغبت موتى ب- (الحام لا كام الترآن ير ١٠م ١٨٨-١٨٨ مطبور دار الكريروت الاسلام)

قرآن مجید کی آیات ے دم کر فراور تعوید لاکاف کے جواز میں ہم نے بوئن، اوم میں بت تفسیل ہے بحث کی

تمان القرآن

زی او دو پائے سارہ ہیں اور دوسرہ دوجا ہے۔ اللہ تعلیٰ کارشار ہے: اور جب ہم المان کو کوئی انعام دیتے ہیں تؤووا بجائے شکر کے اسنہ چیرلیتا ہے اور پہلو تھی کر آپ اور جب اسے کوئی میشیت کی تھی ہے تو بالا ہے 0 جی سرائیل : ۱۸۰

وَتَعَمَّدُ الْمُعَمُّولُ وَيَعِيَّ كُلُّوبِينِ 0 إِنَّالِهُ أَمَّا الْبَسْلَةُ مِن الْمِنْ الْمُعِينِ مِن الم والمطال الدجب المعالم المسال المعالم المعالم المعالم الدجب المعالم المعالم المعالم المعالم المعادرات (العبر المعالم 
میری اہائت کی۔ انسان بمت گزور دل بطا کیا ہے 0 جب اس کو معیب پنچنی ہے تھی اجا آے 10 ورجب اے رائٹ پنچنی ہے تو و کل کے لگا کے لگا کے

6A4

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُيلِقَ هَلُوْعًا كُإِذَا صَّدُهُ النَّسُرُّ جَزُوْعًا كُوَّ إِذَا صَسَّهُ النَّحَيُرُ مَثَرُّوعًا ٥ (العارِج: ١١-١٩)

الله تعلق کا دشاوے: آپ کیے کہ برخص اپنے طریقہ اور مزاج کے منابق عمل کر آینے (وَاے مسلمانوَا) تهارا رہ بی نوب جائے کہ کون زادہ وابت والے طریقہ ہے ب کا زنما مرائل: ۱۸۸٪ کیول اور برول پر قرآل جمیع کے مختلف آخانہ ہ

السند کا ملک تشکیل بر طریقة نتر بست خطرت امزان میشن برخش با فی طرت اور مزوات مسالات عمل آن عمل کرنے یہ بمیر من لوگوں کی دو میسی نیکسدان ویاک میں ان پر جب قرآن پڑھا جاتما ہے آنان میں قرآن بچر کے تصافیوں پر عمل کا اطرار ہو تا ہے اور ان ایک مرکز ان اور انسان میں کا اطراز جد کہتا ہے کہ اور بڑن کی دو تیل میں کہتا ہے اور انسان کی مر قرآن پڑھا تھے ہو ان بھی کم انتقال اور مرکز کی کا عمل زوج ہے ہیں ہے کہ قرآن کر فرونز زشش برید و آناس میں بڑان و مرکز کا اور

Madinah Gift Centre

على كرياب بنده كاطريقت كله كرنالد والله كاطريقت معاف كردية حفرت عرف كمايس في وراقر آن اول = آخر تك يراهادر محمد و آيتي اللي لليس اورجن على مفرت كي اميد وويه آيتي إن: خَمْ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ مِن اللَّهِ الْعَزِيْزِ مِن اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيشِيمَ فَ غَلَوْ الدُّنْفِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَلْوِيثُو عَلْب عَمُوالا ب٥ كَنامون وَتَقَدُ والا ب اورقي تول المعقاب وفي الطُّول كرالة بالا مُوسَّ النَّه م كن والاع الحد عذاب والاع ابت قدرت والاع المصير (الومن: ١٠١) جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نسیں ہے، ای کی طرف

06/2/63/00 اس آیت میں اللہ تعالی نے کناہوں کے بیٹھے کو قوبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا ہے۔ حضرت عمل بن مفلن رضی الله عند نے فربلا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پر حاجھے جو سب سے انجھی اور ے زیادہ امیدوالی آیت کی دہیے: میرے بندوں کو میرے متعلق بنائے کہ بے شک میں بت

لَيْنَى عَبَادِي آلِي آلاً الْعَفُورُ الرَّحِيدِ. ى بخشف والامريان بول0 (19:31) اور معرت على بن الى طالب رضى الله عند في فيلا عن اول = آخر تك يورا قر آن يره حاجي و آيت ب الچى اوراميدافزاكى دەسى :

فُلُ بنوسَادِي اللَّذِينَ آمْرَ فُواعَلَى آنَفُ يبهم آپ کیے اے میرے وہ بندو! جنبوں نے اپنی جانوں پر الداد تى كى ب تم الله كى رحت ، الميدند مو ب فك الله سارے گناموں کو بخش دیتا ہے، واقعی دہ بست بخشش اور بردی رحت والاي-

لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَيمين الله مُوَ الْعَفُورُ الرَّعِيم علامد قرطبی فرماتے ہیں میں نے سارا قرآن اول ہے آخر تک پڑھاہے جھے جو آیت سب نے زیادہ امید افزا کی دوپر ٱلذين أمنواولم بليسوال مانهم بطله جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے این ایمان کو ظلم أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مَهُ كَدُونَ٥ (شرك) كے مات ميں الدائي كے ليے (عذاب سے)امن (الانعام: ۸۲) باوروى بدايت يافتين

(الجامع لاحكام القرآن يرماص ١٩٩٠ مطوعه وارالفكريروت ١٥١٠هم) مصنف كي بنديده آيت يم في كنار قرآن مجداول آخر تك را حافي و آيت ب ناده الحي كي وهيب:

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

LAN

Madinah Gift Centre



علامدابوالسعادات السارك بن محرين الاثيرالجزري المتوفى ٢٠١٥ وكلية بن: قرآن اور صديث ين روح كائ بارذكر آيا ب اوراس كائي معانى يراطلاق كياكيا ب اوراس كاغالب اطلاق اس يز

یرے جس کے ساتھ جم قائم ہے اور جس کے سب ہے جم میں حیات ہے، اس کے علاوہ اس کا طلاق، قرآن، وی،

علامه سيد محد مرتفى حين زبيدى متونى٥٠٠٥ الم الكية بن:

3

تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

( آرة العروس ۲۰ مل ۱۳۰ مطبور مبعد مير معروب ۱۳۰ مطبور مبعد مير معروب ۱۳۰) علامه محد طابر بي متحق متوق ۱۹۸ مد تكسير ميروب ۱۳۰۰ ما

جمورے نزدیک روز کا منحی معلوم ہے' ایک قبل ہے کہ وہ فوان ہے 'ایک قبل ہے کہ وو جم الحیاف ہے اور خابری اعتمادی طرح اس کے بھی اعتمادی اعتماری نے کماد وسائس ہے جو آرا ہے اور مبارہا ہے ایک قبل ہے کہ وہ خاب ہے ، امجموعا، علاقہ وجم جھم جھوم جلد کی ور انتہاں ہے میں موجود

میات به از گیمتاره افزارج می مه ۱۰ سوم میشد کند داره این این بدع من ۱۵۰۰ میشد) طامبد دالدی مثلی خلی متحق متحده در تنظیمین بر متحق بیشترین: این میش طاوست کما دورخ فازی سید اور ایس که مختلف شایس متر قرآن ذکر کیده کلیمین اس شما اختلاف بسید که آیا دورخ

ھاس پریرم فرطب چربانی حق اندھ تھے ہیں۔ در برانسانیا کیا ساک بھید چربے سمنی کو خمارودوک ہو کہے اورودوں نے بوانی موادری کی ہے وہائم امرے خالی اور کے حقوق میں کی چھید تھا ہو اس کرنے سے خالاج بیرادوروں واقع کی بوان سے گووہو کی ہے اور محکاری ان سے حقوق ہوئی ہے اور اسرائی اخرار کرنی کے جداوس ہے میں معمود داران کھی ہے حاصوبی

متا فرين كاروح كي تعريف عي بهت اختلاف ب- (عرة القاري برتام الماء مطيود معراه ماها)

روح کی موت کی محقیق علامه عمل الدین الی عبد الله بن قیم جو زید متونی ۱۵۷ سے است

آبار مرتبر حوت آن بیدا نیمی آس منظرین می محامله اعتقاقت به معنی هامد کارد می بخی موت آنی بیداد. و دموسته کارد و محق می موسع کارو تخفید دالله به اور دال کی سے دارے کر افران الله شامل کے والا کی ایجان خیر میل متن مقدیمة کان کی تختیششدی ترجمهٔ در توجه کی برود چرد زندن بر به کادور خدول به ح مرت آب

والتحليل وَالإِحْرَاهِ ٥ (الرحن: ٢٧-١٤) كرب كذات بالدب كي ويزرك اوروز عوال ب

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

. جار ششم

444

(A) ابن حزم نے کمااللہ تعالی نے قربایا ہے: فَأَتَيْكَ إِنْ كُنَّانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَ فَرَوْع وَ لَى الرم فوالامترين من عو الواسكورات غذائم اورنعت والى جنت ملے كى-رَيْحَانُ وَجَنَّهُ نَعِيمِ ﴿ (الواقد: ٨٩-٨٨)

پس تمام رو عیں جنت میں رہیں گی، حق کدان تمام روحوں کوان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھریہ رو عیں برزخ کی طرف لوٹ جائیں تی اور اللہ تعالی ان کو دو سری بار جسموں میں لوٹائے گااور یہ دو سری زندگی ہے اللہ تعالی محلوق کا حاب لے گا یک فریق بیشہ کے لیے جنت میں جائے گااور دو سرافریق بیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔

(الروح ص ٨٨-٨٤، مطبوعه دار الحديث معروا ١١ه)

روح كاحادث اور مخلوق مونا

اس مسئلہ میں بھی علاء کا ختلاف ہے کہ روح قدیم ہے یا حادث اور خلوق ہے، بعض علاء نے کماروح قدیم ہے کیونک روح الله تعلل كـ امرے ب اورالله كام وقديم ب اور تكون شيں ب اور جس طرح الله تعلل نے علم وقدرت سمع اور بعركا اني طالمنا كى باى طرح روح كى بحيائي طرف اضافت كى بالذاجس طرح بد صفات قديم بين اى طرح روح

سحجيب كدروح عادث اور كلوق بادراس كى حسب ذيل وجوهين: (١) الله تعالى فرمايا ب: الله حالق كل شيء (الانصاح: ١٠٠) "الله برجز كا قالق ب"اس كامعنى يب كرالله تعالی کی ذات اور صفات کے سواہر جز مخلوق ہے اور روح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ماسوا ہے اس لیے وہ بھی مخلوق

> (r) الله تعالى في حضرت ذكر إعليه السلام = قربايا: وَقَدُ مَلَقُفُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ فَبُقًا

بیہ حضرت ذکریاعلیہ السلام کی روح اور بدن دونوں ہے فرملیاہے ، کیونکہ فقایدن میں فیم اور عقل نہیں ہے ، اس ہے معلوم ہواکہ حضرت ذکریا کی روح پہلے موجود شیں تھی۔ الله في كواور تمهار اعمال كويد اكيا-

رون وَاللَّهُ حَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ (r) (r) هَلُ آنَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِبْثُ يِّنَ الدُّهُولَمُ يَكُنُ شَيْعًا مَّذُكُورًا ٥ (الدحر: ١)

ب ولك انسان برايك ايداوقت كزرچكا ب جب وه كوئى قال ذكر يزنه تفا-

على اس بل آپ كويد اكرد كابون جبك آب كه ن

اكرانسان كي روح تديم موتى توه يقينا يملي ايك قال ذكر جزموناً (٥) اَللَّهُ يَمْوَفْنَى الْأَنْفُسَ حِبْنَ مَوْتِهَا الله عي روحول كوان كي موت كے وقت اور جن كوموت وَالَّذِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا قَيْمُسِكُ الَّذِي

نہیں آئی ان روحوں کو فیند کے وقت تبض کرلیتا ہے پرجن روحوں کی موت کا فیعلہ ہو چکا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسرى دوحول كوايك وقت مقرره تك كيلي جمو زرياب-

فَطْعَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى قا مُستة . (الرم: ۳۲)

Madinah Gift Centre

491

جو ہرہے جو بدن کو روشن کر آہے اور موت کے وقت بدن کے ظاہراو رباطن سے اس کی روشنی منقطع ہو جاتی ہے اور فیند کے وقت فقط طاہر مدن سے اس کی روشنی منقطع ہوتی ہے نہ کہ بدن کے باطن سے ، کیونکہ موت انتظاع کلی ہے اور فید انتظاع ناتص باس سے معلوم ہواکہ اللہ تعلق نے جو ہر نفس کوبدن کے ساتھ تین طرح متعلق کیا ہے: (۱) نفس کی روشنی تمام اجزاء بدن پر ہوخواہ ظاہر ہوں یا پاطن اور میہ بیداری ہے۔ (۲) نفس کی روشنی صرف ظاہریدن سے منقطع ہو پاطن ہے طع نہ ہو یہ نیزے - (٣) نفس کی روشنی بدن کے ظاہراو رباطن دونوں سے منقطع ہوجائے۔ یہ موت ہے۔

(التعريفات ص ٩٢٨ مطبوعه دار الفكريروت ١٨١٧هم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیال کرتے ہیں کہ ایک دن ش نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جارہاتھا آپ ایک شاخ کے ساتھ لیک لگا کے ہوئے تھا اس وقت وہاں ہے کچے میود گزرے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کماان سے روح کے متعلق سوال کرو اس نے کما جہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے ، دوسرے نے کماوہ تم کوالیا جواب ندویں جو تم کو ناپیند ہو، پھرانہوں نے کماان سے سوال کروسوانہوں نے آپ سے سوال کیا ہی صلی الله عليدوسكم فان كوكي جواب شيس ديامش مجه كياكد آب كى طرف وي كى جارى بي عن ابني جُك كمزار به بحرآب رب وَيَسْسَلُونَكَ عَينِ الرُّوحِ فَيُلِ الرُّوحُ مِنُ آمُرِ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں،

آب کیے کہ روح میرے رب کے امرے ہاور تم کو محن تحو ژاساعلم دیا کیاہے۔ ( مي ابھاري و قم الحديث ٢٠١٠ من الرّفري و قم الحديث ١٩٣١ المن الكيري للنسائي و قم الحديث ١٣٩٩ میرے رب کے امرے مرادیہ ہے کہ روح عالم ملکوت ہے ہے عالم خلق سے نمیں ہے جو عالم الغب والشادت

علامہ قرطبی نے تکھاہے بیتی روح اس احرے ہے جس کواللہ کے سواکوئی نسیں جانی بیض علاء نے کہاعالم خلق وہ

ب جس میں اللہ تعالی کی چیز کوبادہ سے بیدا فرما آب اور عالم امروہ بے جس میں اللہ تعالی کمی چیز کو مرف لفظ کن سے بیدا رسول الندصلي الندعلية وسلم كوروح كاعلم تغليانهين

عافظ شلب الدين احرين جرعسقلاني متوفي ٨٥٢ ه لكعة من:

رَبِّيُ وَمَا أُوْيِسُتُهُمْ مِينَ الْعِلْمِ إِلَّا فَلِيسُلُاهِ

امام ابن جرير طرى نے حضرت ابن عباس رضى الله عنمات اس قصد ص روايت كياب كد انهوں نے آب سے بيد سوال کیا تھاکہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے گاجب کہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو ہی آیت نازل ہوئی، بعض علاونے یہ کمام کہ اس آیت میں پیدائل نمیں ہے کہ اللہ تعالی نے اسپے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت یر مطلع نمیں کیا بلکہ یہ ہوسکا ہے کہ آپ کو مطلع فریا ہواور آپ کو یہ علم ندویا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرماكي - (في الباري ي A من ١٠٠٣ مطوع المهور ٥٠ ماده) علامه سيوطي او رعلامه قبطلاني في بحي يكي تكمل - (شرح العدور ص ١٩٠١ر شاد الساري جدم ٢٠٠٠)

Madinah Gift Centre

طامب پر اداری پینی خلی متنی تعدید می تعدید برد. عمل متابع ای که رسوال الله می الله طبیع و مرکم کا موجد است باشد نبید که آپ کودور کا علم ند بودا در پریم توکن بید جدب که آپ الله هستگری او دو کها کانات که موراد برس اور الله الله این که براید براید استان فرایل بیش که آپ کوده د

(عدة القارئ عص ١٠٠ مطوع ادارة القباعة المنيريد معر ٨٠٣١ه)

امام گلدین محرفزال حقافی ۵۰ ہے گلے ہیں: حقالے یہ دور کامل فیری ہو سکتا بلکہ اس کاملی ایک اور فورے حاصل ہو گلانو نو حقالے ہے اطاقی اور اثر فیسہ ہاور پیر نور صرف مالیم نور حداد ور حاصرت میں ہو کمپ اور اس فوری کیست حقل کے ماتھ ایک ہے بھی حقل کی کہنے وہم اور خیال کے مساور ہے اس اور حاصرت میں وہ معرفی معرفی میں کہ ہے۔ خیال کے مساور کے دور اور حداد میں کا کسندہ کسیدہ

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلد تخشم

(روح التعلق برهاص ٩٢٢ مطبوعه وارا تشكر بيروت ١١٨ه

في عبد الحق محدث والوى متوفى ١٥٥١ه لكية إين: حق يدب كد قرآن كى آيت ش اس يركوكي دليل شي ب كدالله تعالى في سيت صلى الله عليه وسلم كوروح كى

حقیقت پر مطلع نسی کیابلکہ جائزے کہ مطلع کیاہواور لوگوں کو بتانے کا آپ کو تھم نہ رہاہو اور بعض علادنے علم قامت ک متعلق بھی میں کماہے اور بندہ مسکین (اللہ تعالی اس کونور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روح سے علم کی نفی کیسے کر سکتاہے ، وہ جوسید الرسلین او رامام العار فین ہیں۔جن کو الله تعلق في الى دات اور صفات كاعلم عطافريليا ب اور تمام اولين اور آخرين كے علوم آپ كوعطاكيم بين ان كرسات

روح کے علم کی گیا حقیقت ہے آپ کے علم کے سندر کے مانے روح کے علم کی ایک قطروے زیادہ کیا حقیقت ہے۔ (دارج البوستدج عن الم- من مطبوعه مكتبه نوريد رضويه مكم عمر عداها

مفتى محر شفيع ديوبندى متوفى ١٩١١ ١١١٠ كمعت إن: قرآن كريم في سوال كابواب خاطب كى ضرورت اور فىم كے مطابق دے دیا ، حقیقت روح كوبيان شيں فرمایا مكر اس سے بیدازم خیس آ باکہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی خیس سکتا اور بید کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم میں تھی، سی جات ہے ہے کہ یہ آیت نداس کی لئی کرتی ہے ندائیات-اگر سمی نی ورسول کووجی ك ذرايدياكى ولى كوكشف والهام ك ذرايداس كى حقيقت معلوم بوجائ تواس آيت ك خلاف شير-

(معارف القرآن ج٥ص ٥٢٨، مطوع ادارة المعارف كراحي ١٣١٠هم)

الله تعالى كارشاد ب: اوراكر (بالفرض) بم جايس قو بم ضروراس تمام وي كوسلب كريس جو بم ت آب كي طرف نازل کی ہے، پر مارے مقابلہ میں آپ کو کوئی حائی نہ ال عے حاموا آپ کے دب کی رحمت کے اب فک آپ راند کا بت برافضل ٢٥(غامرائل: ٨٧-٨٨)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرالله كى رحمت اوراس كے فضل كى دليل اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھااللہ تعالی نے لوگوں کو بہت کم علم دیا ہے اور اس آیت میں فرمایا اگر اللہ

عاب تولوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی ٹکل لے ۔ باس طور کہ دلوں سے اس علم کو منادے اور کتابوں سے بھی اس کو موكرد عااكرجد ايسابو تاعادت كم خلاف بي الكر تعالى اس ر قادر ب-

اس کے بعد فرملیا ماموا آپ کے رب کی رحت کے لینی اس وجی کاسینوں اور محیفوں میں باتی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحت اور اس کے فعنل ہے ہی ہو سکتاہے اور چو نکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور محیفوں میں محفوظ ہاس سے معلوم ہواکہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کافضل آپ کے شامل حال ہے۔

زیاد بن لبیدر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشیاء کاذکر کیااور فرمایا ہیا اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گاہ میں نے کمایارسول اللہ ! علم کیے چلاجائے گاہ حالا تکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن راحات بين اور مارے يچاہين بول كور هائيں كاوريونى قيامت تك مو نارے كا آيے فرلما زياد! تمارى الى تم ر روے! میراخیال تفاکد تم مید میں سب سے زیادہ سمجھ دار مخص ہو، کیابد بمودادر نصاری تورات اور انجیل کو نسیں

بحن الذي ١٥ www.madihaduin رجة اوه قرات اورائيل ركعيه وك كموافق بالكل عل نس كرت-(سنن این ماجه رقم الحدیث ۲۸ ۲۲۰ ۲۲۰ میدا توجه ۱۳۱۰ ۴۱۸ ۲۲۰ المستدرک جهی ۱۳۰۰ مید مدیث فیعندے) حفرت حذيف بن يمكن رضى الله عند بيان كرت بي كر رسول الله صلى الله عليد و سلم في فريايا سلام اس طرح مث جائے گاجس طرح کیڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں ، حی کہ مید معلوم نمیں ہو گاکہ روزہ کیا ہے اور زماز کیا ہے اور قربانی کیا ہاور صدقہ کیا ہے ایک رات میں کتاب اللہ چلی جائے گی اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نمیں رہے گی اور لوگوں ك كروه بلق رين كم بهت بو زها مرداوريو زهى كورت ميكس كم بم فاسية باب داداكويد كلديز عتر بوكيالاالمد الاالمله سوتم بحى يه كلمر يزجة بين و تعرت مذيف ب صل في كمالاالمه الاالمله ان الوثون كو نجات نيس و سكاجب كم وہ نہائے ہوں کہ نماز کیا ہے ، روزہ کیا ہے ، قریل کیا ہے ، اور صدقہ کیا ہے ، حضرت حذیف نے اس سے اعواض کیا صلا نے ا بنی بات کو تین بارد جرایا اور جریار صدیقه نے اس کی بات کو روکیا پاکر تیمری باراس کی طرف متوجه ہوتین بار کمااے صلہ اِن کو ب كليه تجات وعدد كا- (من اين باجه رقم الحديث ١٩٣٠م من ١٩٣٥ من ١٩٣٥ من عديث كي مند مح الله تعلق كارشاد ہے: آب كيم كه اگر تمام انسان اور جن ل كراس قرآن كي مثل انتاجايں تووہ اس كي مثل شير لا عيس مح خواوده ايك دو مرك كرد كار عول ١٥ زي امرا كل: ١٨٨) اس آیت کی محل تغییر بم البقره: ۲۳ میں بیان کر چکے ہیں۔ الله تعالی کارشادے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں اک بدائے۔ کے الیے برقتم کی شالیں بیان کردی ہیں مگراکٹر لوگوں نے عاصری کے سوا (برج کا) تکار کردیا (ن اسرائیل: ۸۹) قرآن مجيد كاستعدداساليب عبدايت دينا اس آیت میں بیتایا ہے کہ اللہ تعلق نے مکہ والوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں مختلف اسلوب استعمال کیے جن (1) الل مكرية كية في كدية قرآن كريم الله كاكلام نس ب بلك سيدنامو صلى الله عليه وسلم في بالراب الله تعالى ف ان کو چینے ویا کہ اگر یہ کمی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اور جنات ل کراپ اکلام بناکر لے آؤ لیکن دواس سے عاجز رہے۔ پھر فربلا چلواس جیسی دس سور تمین بناکر لے آؤ (حود: ٣)وواس بھی عاجز رہے، پھر فربلا چلواس کی کی ایک سورے کی مثل بناكرك آؤودان ، مجى عاجز رب البقرون ٢٠٠) عجر فربلا چلواس كى ايك آيت كى حش بناكرك آؤراللور: ٢٠٠)وداس ب بھی عاجز رہے اور اس کے باوجودائیان شیس لائے۔ (٣) ہم نے اس قرآن میں بار بارجایا کہ جو قوش ایمان شیں الائی اور اپنے کفرر ڈٹی رہیں ان پر طرح طرح کی معیمتیں اورعذاب آئے اگر اہل مکہ تم بھی اپنی ہث دھری ہے بازنہ آئے تو تمہارا بھی یمی حشر ہو گاتگرانیوں نے اس تقیحت کو بھی تول سيس كيا-اوراى طرح اسية كفررج رب-

498

(٣) الله تعالى في قرآن مجيد على باربار توحيد يردلاكل قائم كيه اور شرك كاردكيا اور نبوت ير اقيامت يراور مركردوباره زندہ کے جانے پر دلائل قائم کے اور اس سلسلہ میں متکرین ٹوٹ اور قیامت کے جوشبہات تھے ان کارد بلنے کیا ہیکن کفار نان دلائل سے کوئی فائدہ میں افعال وہ ستورائ الکارادر عناور قائم دے اور ای طرح شرک اور مت رح کرتے ر باور سیدنا جر صلی الله علیه و سلم کی نبوت کا نکار کرتے رہے انسی بہت مجزات د کھائے گئے لیکن ان پر کوئی اثر نسی تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

المام این اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن رہید، شیبہ بن رہید، ابو سفیان بن حرب، نفر بن الحارث، ابوالبحتری بن بشام الاسودين المطلب؛ زمعه بن الاسود وليدين مغيره الإجهل بن بشام عبد الله بن الي اميه العاص بن واكل اميه بن خلف او رویگر بزے بزے کفار قریش فروب آ لباب کے وقت کعبہ یں جمع ہوئے ، چرانسوں نے ایک دو سرے کماکسی کو بھیج کراسدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کوبلاد اوران سے اس وین کے متعلق بلت کروجس کی وہ دعوت دیتے ہیں، جب نی صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے توانسوں نے کما تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار سال موجود ہیں اور اللہ کی قتم! ہم تم كوييتار بين كدعرب ك كى فض في إنى قوم كوا تا نقصان نسي بنطيا بتنام في قوم كو نقسان بنطياب، تم في ان كے باب دادا كو براكمة ان كے دين كى قدمت كى ان كے خداؤى كوبراكمة ان كے نوجوانوں كو كراہ كية اور جماعت ميں تفرقه ذالااور کوئی برائی ندیخی جوتم نے مارے ساتھ ند کی ہوا اگر تم نے بیرسب کھے مل ودولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو ہم تمهارے پاس مل و دولت کاؤ چر لگادیے ہیں، حی کر کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مل دار ہو جاؤے اور اگر تم اس كارروائى ، شرف اور يرركى چاج مواويم م كوابنا سروار مان ليتي بين اوراكر تماس ، ملك اور سلطنت چاج مواتو م تم كوابنا بادشاه مان ليت بين اور كركوكي جن تم يرغاب موكياب توجم ال خرج كرك تهمارا علاج كرات بين حي كرتم تكدرست موجاة ارسول الله صلى الله عليه وسلم في فرلما بي شي ولى الى ييز نسي ب اجوام كهدرب من تهيس جودين اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس سے میری بدغرض نمیں ہے کہ تم سے مال حاصل کروں اور ند میں تم بربزرگی اور بردائی جاہتا مول اورند من تم يرباد شامت جايتامول، ليكن الله في الله في رسول ما كرتممار سياس بعجاب، اور جمير كاب نازل كى ب، اور چھ کو حكم ديا ہے كہ تم كو خوش خرى دول اور ڈراؤل الى ش فى جميس اپنے رب كے پيفالت بنجائے اور تمارى خرخوای کی میں اگر تم نے میرے لائے ہوئے دین کو قبول کرلیا قوہ تماری دنیا اور آخرے کی کامیابی ہے اور اگر تم نے مرے بنام و مسرور کردیا توس اللہ کے عم عمال مرکدوں مع حق کہ میرے اور تمارے درمیان اللہ کا عم آجائے۔

کنٹر فریق نے کہا ہے تھا (اس اللہ جانوں کم اللہ تم جاری چی مکل کو قبل ضمیں کرے قر-نوا اصل شرے تک کو گذارہ فرمش سے جادور 2 ہے - فوارہ منٹ کو کی میں جنسے ہے تھا مار سے کھیا جے دیسے موال کرنے سے آج کہ جانوں کے چیا ہے کہ دوان کا بالد کا دورد دیشائے میں اسٹری النام کر کھی کہ کا بادا ہے اس اور اسٹری کو میں کر اس کے اس کا حامر سے کہا ہے دولیا دی کردے جیند مکٹ شہم اور وہاں تاہم دولیا ہی ادرائی سے موسک شاہد وہادائی سے کی کو

تسان القرآن

كفار مكه كافرمائشي معجزات طلب كرنا

ہم تھربی تصویق کریں گے اور جم چان ٹیل سے کہ احضہ ترویک تماران کیا حرجہ ہے اور دیا وہ ابقی الفت خمیس رسول بنائے جب مسرال اللہ عملی اللہ علیہ وس کے انجابیات مجمع تجاہدا ہے، اگر مشریقاں کو قبال کر انوا تھرارے کے وہا ہے تعامل سے نہوری تجاہدا کیا جو اس اور علی ہے انجابیات اور مجمولات کا حمل ہے اس کو قبال کر انوا تھرارے کے وہا وو اس اللہ مجاہدا ہے اور اور اگر محمد نے اس کا مستور کر دوا تو تمارات کے انداز میں جہار ہے ہی تھا ہے ہے۔ ور میاں اللہ کا مجمولات کے اس کے خاص کو اس اللہ میں مسال کے میں کر سے 19 کے اس کے اس کے اس کا میں اس کر انداز ہے سوال کو کہ دو تعمل سے کہا تھا اور مجالات اس کے اس کا میں اس کے اس کا میں کہا تھا تھا ہے۔ اس کے اس کا کہا کہ میں اس کر سے اور مجالے کہا۔ سے سوال کو کہ دو تعمل سے کہا تھا اور مجالت اس کے اس کا میں کہا تھا وہ انداز کی گا تا ان میں رہے وہ وہ تحال کہ

ے موال کو دو تم مساب ہے گاتھ اور دکھ ایستان بالدان در کتین میں شاور دونائی کے تواند فرسے خوال کو خوال کے موال کو موال کے موال

ئىم. دائىرة ئىزىيەن ئاس ۴۳۳-۱۳۰۰ داراديا دائزاندانىلى يوت ۱۵۳۷ راداديا دائزاندانىلى يوت ۱۵۷ مدى رمائى مىخزات ئازل نەركرنے كى وجوبات علاسه يوالقاسم عبد الرحمان بى عبد الشرسيلى متون ۵۸۱ د كليمة من

کی ملی انشد طبیر و کم سے کفار کھ سے چیز گجرات کا مطابہ کیا آئی با ڈورل کا بی بجے سے تھے و تکل وا جائے اور آپ پر فرشند تازل کیے جا کم وہ فیروو نیرواور یہ ان کیا انشہ قطال کے احمال کیا کی حک سے جہارے کی کہ اس کے بیزے رسولوں کی تضمیل کمریں اور دولا گل میں فورو کھر کرکے انگیان کی اور مائی وجہ سے ان کو ڈاپ نے اور اگر کرائم انجاب

Madinah Gift Centre

المحادث جات اوران كورسولول كى بعثت كليد ابتاعلم بوجا تاق يحراؤاب اورعذاب دين كا حكمت عى باطل بوجاتي كيونك جس کام میں انسان کے غورو فکر کاکسب عد ہواس براس کواجر نمیں دیاجا آبا اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت پر ایسے مجزات اور دلائل قرابم كي جن مي انسان ك فورو فكر كاد على مواوروه ان دلاكل مين خورو فكركرك في صلى الله عليه وسلم ي تصديق كرے باكد اس كواجر كاستى قرار ديا جانيح ورند اللہ تعالى اس پر قادر تفاكد وہ انسانوں سے ايسا كلام كر ياجس كووہ س كئے اور وہ اس سے مستغنی ہو جاتے کہ ان کی طرف کسی رسول کو بمیجاجاتے اس لیے اللہ تعالی نے نبی اور دیگر اسور غیب کی تصدیق کی دو قسمیں کیس و نیایس می کی تصدیق کودلائل کے ساتھ خورو فکر برخی کیا کیونک دنیادار تکلیف اور دارامتحان ہے اور په ان کی تقدیق کرنے اور نہ کرنے کو تواب اور عذاب پر حرت کیا اور آخرے میں نی کی تقدیق اضطرار ی اور بدی طور پر ہوجائے گی کیونکہ جن چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پی خبردی تھی ان سب کامیشابدہ انسان کی آگھ کر لے گی اور آخرے کی تقدیق میں کوئی واب اور جزائیں ہوگی کو تکہ اس میں انسان کے کمی احتیان اور کمی آزمائش کا و خل نہیں ہوگا۔ ای طرح کفار قریش نے جن مجوات کامطابہ کیا تھا کہ فرشتے آگران سے باتیں کریں اوروہ اللہ اور فرشتوں کوب جلب دیکسین اس سے اضطراری اور غیرافتیاری طور پر نبوت اور دیگر امور غیب کی تصدیق ہوجاتی اور ان کے امتحان اور آزمائش كاكوتى موقع نه رمتااور ثواب اورعذاب كاستحقاق ب معنى بوجا نااور نبيول اور رسولول كوميجيني كم حكست باطل بو جاتی اس وجه سے اللہ تعالی نے ان کے فرمائش مجزات بورے نہیں کیے۔ دوسرى وجديد ب كر پيلي امتول من الله تعالى في كفار ك فرما تشي معجزات يور ب كيه جيد حصرت صالح عليه السلام

کی قوم کے مطالبہ پر پھرکی بٹان ہے او نٹنی اور اس کے بید کور آمد کیا لیکن ان کی قوم پھر بھی ایمان شیں لائی اور حضرت صالح عليه السلام كي محمذ يب كي اوروه او مخي جوالله كي نشاني تقي اس كي بحرمتي كي اوراس كي كو تيين كلنه واليس اس ليه الله تعالى نان كے فرمائشي معجزات يورے نسي كيے قرآن مجيد يسب: وَمَا مَنَعَنَا أَنَّ لُورِسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا أَنْ كَنْدُبَ

اور ہمیں (فرائش) معرات نازل کرنے سے صرف یہ چر مانع ہے کہ چھیلی امتوں کے لوگ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ بهاالأوَّلُونَ - (ني اسرائل: ٥٩)

تيسري وجديه ب كدالله لقطل كوعلم تفاكديد كسي حقيقت تك ينتين كيليم مغزات طلب نهيس كروب، نه تمي الجهن اورشک وشبہ کودور کر باجائے میں بلکہ یہ تحض عناد مفداور بہت دھری کے طور پر سوالات کردہے ہیں اور اگر بالفرض ان کی فرمائش کو یو را کر بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان منیں لائیں کے اور ان کے یہ مطالبات صرف کٹ ججتی پر جی ہیں اس لیے الله تعالى في ان كي فرمائش معجزات بورے سي كيے۔

چو تھی وجہ یہ ہے کہ جب کی قوم کی فرمائش پر کوئی مجرہ نازل کیاجائے اوروہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تواللہ تعالیٰ کا دستورے کدوہ اس قوم پرعذاب نازل کرے اس کو بخوبین ہے اکھاڑ چیکٹ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان يعداب نازل كرناالله تعالى كى حكمت كے ظاف تعالله تعالى فرما يكا ب: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ. اوراللہ تعالی کی بیشان شیس کہ دہ آپ کے ہوتے ہوئے

(الانفال: ٣٣) ان يرعذاب نازل فرمائ -پانچ میں وجہ یہ ہے کہ کی انسان کے یقین اور اطمینان کے لیے جتنے مجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نازل کر کے

تحالب مزيد مجزات كي ضرورت منه تقى- (الروض الانف تامي ٢٥ - ٧٧) ملحمة مطبوعه دارالكتب العلم بروت ١٨٣١٨ه

www.madinabi.in سبحن الذي ١٥ بعجزات کے مقدور نی ہونے کی بحث ان آیات می الله تعلق نے کفار کمد کے فرائش عجوات نازل کرنے سے اٹکار فرادیا اس سے بیدو ہم نہ کیاجائے کہ رسول الشرصلى الشدعلية وسلم مجزات صاور كرن اوران كاظهارير قاورند تنع كيونك رسول الشد صلى الله عليه وسلم ك معجزات ير قاور مون كامنى يد ي كم جو معجزات الله تعلل في آب كوعطافهادي تصان كاظهارير آب كوقدرت تحي اورافتیار تحاجس طرح الله تعالی نے بمیں جن کامول کی قدرت عطائی ہے بم ان کاموں کو اپنے افتیار اور قدرت سے صاور كرتم بن الله تعالى كادى بوئى قدرت اور طاقت كم يغير بم كوئى كام كركت بين ند في صلى الله عليه وسلم كركت بين مجزو کے مقدور ہونے کی مکمل بحث ہم نے الاعراف: ١٠١١ور الفال: ١٩کی تقییر عمل عان كردى ہے اس بحث كود ہال ملاحظ سول الله صلى الله عليه وسلم كے بشر ہونے كى تحقیق آيت: ١٩٣ مي فريلاي: آپ كي ميرار بياك بي من و مرف بشريون جي كور مول بناياكياب-رسول الله صلى الله عليه وسلم كابشر بونامجي ايك معركة الآراء سئله ہے اور اس ميں بہت تفريط كي تمني ہے ۔ بعض لوگ اس مل خلو کرتے ہیں اور آپ کو نور محض مائے ہیں اور آپ کے بشر ہونے کا نکار کرتے ہیں اور بعض اس سنلہ میں تفريط كرتے بيں اور آپ كوا بنا سابشر كتے ہيں۔ تحقیق بيہ بے كہ آپ بشر ضرور بيں ليكن افضل البشر ہيں اور آپ كے كمي وصف من آب كاكوئي مماثل سي مدرالشريد علامدام وعلى متوفى ٧٤ ١١٠ المع لكية إس: عقیدہ نی اس بشر کو کتے ہیں جے اللہ تعلق نے داہت کے لیے دی میجی ہواور رسول بشر کے ساتھ ی خاص نہیں بلکہ ملائكه بعى رسول بين-عقيده انبياء سب بشرت او مرد ند كوئي جن تي بواند كورت-(بمار شريت جاميه، ملبور شخفام على بيز سزلا بور) صدرالافاضل علامدسيد محرفيم الدين مراد آبادي متوفى ١٢-١١ لعية بن: انبیاءوہ بشریں جن کے پاس اللہ تعلق کی طرف ہے وی آتی ہے یہ وی جمی فرشتہ کی معرفت آتی ہے بھی بےواسط۔ (كلب العقائد ص ٨٠ مطبوع مدينه فبالمثلك كميني كراجي) اعلى حفرت امام اجر رضافاضل برطوى متوفى مهم الدي سوال كياكيا: زيد كاقول بيرب كه حضورانور صلى الله عليه وسلم هاري حش اليك بشرقة كيونكه قرآن عظيم مي ارشاد ب فقيل انهما المابسشوم شلكم اور خصائص بشريت بحى حضور انور صلى الله عليه وسلم من بالشبه موجود تع اكم كالعابية جماع كرية بينا بونا بلب بونا كفو بونا سوناد غيره امور خواص بشريت سے نيس بين اجو حضور انور صلى الله عليه وسملم من موجود تين اگر كوئي بشريت كى يناء پر حضورا نور صلى الله عليه وسلم سے مساوات كادعوى كرنے لكے توبية بالا كل حركت بے جيساكہ عارف بسطاي ے معول ب كرلوائى ادفع من لواء محمد صلى الله عليه وسلم (مراجمند اسر ماحرصلى الله عليه وسلم ك جهنڈے۔باندے)-اعلى حفرت المام الثلهاج رضافترس مرهاس سوال كرواب بن المعتبين: الجواب: متفتى كو فقيل اور فقير بتس ٣٣ روز على اور مئله ظاهروين فيرعماج ديل الذا صرف ان اجلل تبيان القرآن

Madinah Gift Centre

49A

كلمات يرا قضار بوتاب عمروكا قول مسلمانون كاقول باور زيدف دي كماجو كافركماكرت تصفالوا ماانسه الابسشر مشلف كافروك تم ونس مرجم مي آدى بكد زيدى اسلام كاقول ان كافرول كقول بعيد رب وه جوانبياء عليم العلوة والسلام كواپنا سابشرائ فتے اس كي كدان كى رسالت سے مكر تھے كد مدانسد الابسسرمشلنا ومدانسول الموحسن صن شدى ان انتهم الانك فدون تم تونيس محماماري حل يشراور و من في يحد نيس ا ما را تموث كتي بوا واقعی جب ان فشائ فراک وی نوت باطل عمی واشیں اپنی ی بشریت کے سواکیانظر آیا لیکن ان سے زیادہ دل کے اندهے دہ کہ وی و نبوت کا قرار کریں اور پھرائیں اپنائی سابشرجائیں، زید کو قبل انسمان ابسشر مشلک موجمااور يوحى الى ندسوجماجو غيرتمايى فرق كوظا بركرته زيدن اتناي كلزالياجو كافر ليته تقدانهاء عليم العلوة والسلام كي بشريت جرال عليه العلوة والسلام كى ملكيت سے اعلى بود اللهرى صورت بين طاہر بينوں كى آئكموں بين بشريت ركھتے ہيں جس ب مقصود غلق كالن المان حاصل كرناوران يفي باناولتذا ارشاد فراتاب ولوجعلناه ملكالمجعلنه وجلا وللسساعليهم مايلسون اوراكرائم فرفت كورول كرك يبيح لوخرورا بمردى كالاس بيج اور خرور

اورول کی مثل بشر مجستان کی بشریت کو ایناسامانا ظاہر پیوں کو رباطنوں کا حو کاب۔ شیطان کے وحوے میں بڑے ہیں۔ بمسرى با اوليا برواشتد

انیا را ہم ع خود عداشتد ال كاكمانا يا واليرافيل بشرى اس لي نيس كدوه ال كالحالي بس حاشالست كاحد كم الى ابست عند ں پی پعطع حدنے وہ سفیدنے ان کے بدافعال ہی اقامت سنت و تعلیم امت کے لیے تھے کہ بریات میں طریقہ محودہ لوگول کو عملی طورے و کھائیں سکھائیں جیے ان کاسووٹسیان مدیث میں ہے انسی لاانسسی ولنکس انسسی لیس بي ش بحول نيس بعلايا جا آلهول باكه حالت سوش امت كوطريقة سنت معلوم بو-المام اجل محد عبدرى اين الحاج كى قدس سرور عل يس فراتين

اقسیں ای شبہ میں رکھتے جس دھو کے میں اب ہیں طاہر ہوا کہ انھیاء علیم السلوة والسلام کی ظاہری صورت و کھ کرا نسیں

رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال بشرى كعلنا بيناسونا جماع است نفس كريم ك ليه نه فرمات عقر بلكه بشركوانس دانے کے لیے کہ ان افعال میں حضور کی اقداء کریں کیا تھیں و بھٹاہے کہ عمر منی اللہ عدے فرایا على عور توں سے تکاح كريابول اور جي ان كى بكو عابت شين اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بجي تهماري وثياض عن خوشبواور عورتوں کی محبت دلائی مٹی میے نہ فرملیا کہ میں نے اشیں دوست رکھااور فرملیا تہماری دنیا میں سے تو اے اوروں کی طرف اضافت فرملانه اسية نفس كريم كي طرف صلى الله عليه وسلم معلوم بواكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي محبت اسية مولى عروجل کے ساتھ خاص ہے، جس بربیہ ارشاد کریم والات کر آہے کہ میری آ تکھوں کی فسنڈک نماز میں رکھی گئی ، تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي ظاير صورت بشرى اورباطن كلى بوق حضور اقدس صلى الله عليه وسلم بدافعال بشرى محض ابي امت كوانس دلانے اور ان كے ليے شريعت قائم فرانے كے واسلے كرتے تھے نہ يہ كہ حضور كوان ميں ہے كمي شے كى كچھ عاجت ہو جیساکد اور بیان ہوچکا انسی اوصاف جلیلہ وفضائل حیدہ سے جمل کے باعث بھارے جال یعن کافر نے کمااس رسول كوكيا واكمانا كما ناع اور بازارول بي جانب عمود في كماكدية قول حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ابي

Madinah Gift Centre

دوم طاہراورسوم بیک مستح طب اصلوة والسلام کوال کی امت فی ان کے فضائل پر خدااور خدا کابینا کہا کھر فضائل محمد یا صاصالة فضل العلوة والتيتدي عظمت شان كاندازه كون كرسكات يهال اس غلو كرسدياب كري لي تعليم فرائي كي كركوك میں تم جیسابشرہوں خدایا خدا کا بیٹا میں ہال بوحی المی رسول کا فار افراد نعرانیت کے لیے بما کلہ تھا اور دفع تفريط الميت ك كيدد مراكله اى كى نظر بجود مرى جكم ارشاد بواضل مسيحين دبي هل كنست الاسشرادسولاتم فرما دویا کی ہے میرے رب کو بیس ضد انہیں ہول میں اوائسان رسول ہول انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شیادت میں دونوں الفظ کریم جع فرمائ مح اشهدان محمداعبده ورسوله بدع بين فدائيس بين رسول بين فدات عدائين شيطنت اس ك كدود مراكليد اتميازاعلى جهو وكريسل كليد قواضع برا تضاركرے اى صلالت كا اثر بي كد حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعلى مساوات كو صرف ثلا فق حركت كماللا فق حركت توب مي ب كدكوني بلاوجد زيد كو طماني مارد ، يعني اس زيد لوجس نے تفروضلال نہ بجے ہوں چر کمال بیداور کمال وہ دعوی مساوات کہ تفرخالص ہے اور اس کااولیاء رضی اللہ تعالی نهم کی طرف معلذاللہ حضوراقد س صلی اللہ تعلق علیہ وسلم ے ارفعیت کلاوعانسیت کرنا محض افترااو رکج فنی ہے حاشا کوئی دل کیے بی مرتبہ عظیمہ بر ہو سرکارے دائرہ فلای سے بابرقدم نہیں رکھ سک اکابرانیاء تودع ی صاوات کر نہیں سکتے، شخ الانبياء ظليل كميريا عليه العلوة والثنائ شب معراج جننوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاخطبهس كرتمام انبياءو مرسلين عليم العلوة والسليم و فرما إمهذا فعضلكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان وجوو وحرصلي الله عليه وسلم تم سب يرافعنل ہوئے ول مس منہ ے دعوی ارفیت کرے گااور ہو کرے حاشاول نہ ہوگا شيطان ہو گا معزت بيد نابار يربسطاى اوران ك استال و نظائر رضى الله تعالى عنم وقت ورود عجل خاص شجروموي بوت بين سيدنام وي كليم علي السلوة والسليم كورفت في سيسناني وإيمه وسي انسي انسالله وب العلميين العموي بي شك مي الله بول رب سارے جمان کا کماید پیڑنے کما تھا حاشات لک واحد اتبار نے جس نے در خت پر بھی فرمائی اور وہ بات ور خت سے سنے میں آئي كيارب العزت ايك درشت ير جلى فراسكات اورايي محبوب بلزيدير نسي نسيس فيس وه ضرور جلى رباني تفي كلام باريدكي زبان سے سناجا كا تفاجير ورخت سے سناكيا ورشكلم الله عزوجل تفااى نے وہل فربالي بعدوسي الني انسال لمد وبالعلمين اى ئيمال يحى قريل مسحانى مااعظم شانى اور ثابت بوتويد يحى كدلوانى اوفع من

ر دسالصلعیس ای ساخ میمانی گرفیاسیدهای مناطقیه شدنده این این بین بی کردونی دادید بر میکاردونی دادید می نواده صدحه مسلی الله عضیه میده سید به بین کرده این ادادی که کست برای از این میکارد باشد فراید کانور بین از میک کدچه متوسطین بین نیماردان ایرانی میکارد این این میکارد این این میکارد باشد فرایدانی میرود این ایران میکارد باشد بعشر سب سیارت چین خجرد کل شده نکام سایاتهای خراج میکاری شده نکام سایات

(الدي روسية به سيان بيرور) والدي والدين والدين والدين والدين الموادر والدين والدين الدين الاستان الموادر الدين التي الدين المسلمان مي الوادر الدين الموادر الدين الدين الدين المسلمان مي الدين ا

بھڑے میں ممان سے ماں ہو اپنے استواد سے میں اور حرف معنامیاں کا وہ ماں اپنی میں جانا ہو ہی ہی ابدائید سے میں جا بھڑے میں کمان آپ کے بلند کمان اور آپار کہ وہ توانی آبار کہ ایسان اسٹیٹر مسابقہ کا میں اور اس کے بعد ہوں کہ اور کمانوں کم سے کم مواد واقو فرف کے موافق کا کہتا ہے۔ کمانوں کم سے کم مواد واقو فرف کے موافق کا کہتا ہے۔ - کلف میں کہتر کے موافق کا کہتا ہے۔

لا رب افوت نفس پشرچت میں اور اولاد آوم ہوئے بیش ہے اور اس میں مساوات یہ نفس قر آن ثابت ہے اور کملات نقرب میں کوئی نہ بھائی گئے نہ شکل جائے رہا ہیں تاقلہ میں مسلور بدالدا ہوئے ہیں؟ بھٹوسیار فرزی کے اس کا اس کلیا ملک ان سر بر کا کھی وقت ہے ' آلوں اور اس کس من شک اس میں اور اور اس میں ہے۔ اسک

فی سار نیزری کے اس کلام کا ماصل بید ہے کہ نفس بیٹرے میں تمام انسان آپ کے مماثل اور صادی ہیں ہارے زدیک بد کمنا مجی نسب ہے۔ انجیاء علیم السلام علی عام انسانوں کی بہ نسبت ایک وصف زائد ہو اسے جو نبوت ہے وہ مال

جوائیے بیش طلق سے تعلق نظر آمان کا دھوں کئوں اور وقزیم والے کما کا اللہ بارے اور ایساکری آمان کی وہیں ہے اس کی عمل علی میں خصرے میں دسول اللہ معلی اور کھا کہ قدام افسانوں کے مما کل اور دسماوی موار اللہ معلی اللہ علیہ و مل کی افزیر سے اماکر کے ملک ملائی کہ انتہائی بھی میں ہے قبلی العمال المبار اللہ معلق معاون کے دوروا اس میں ایک ہ

ر المان میران میران میران میران میران میران میران میران میران بازار این به تاریخ میران میران میران میران میران وی میران وی میران 
یہ کمہ سکتا ہے کہ اضاف خال آلدہ اور بقد واور خوابری شک ہے قبلیا اضاف کی قبین نیس ہے افتدا اگر یہ کما جائے کہ رسول انشر صلی انشد علیہ وسلم تمام اضاف کے سمادی اور اوابی خراجی و قبی کہ ہے کہ تو جن ہے۔ سام سام انشد علیہ وسلم تمام اضاف سلم سلم سام سام سام کے سام میں کہ جن کا جن کا جن کا جن کا میں میں کہ اس کا سام

د در مرایزه به به به کر در ما داند سلح انتر باید و مثل می ترین ماند ارتیابی نک می بیم کنی دود دی دوند معندی کای ادامل آپ کی طمل میم به: نکد آپ سک ماند بیما کنید و کاره حضری به ندیم خدا بین ند آپ خدا بین ندیم باید بیر اود ده که بین ند آپ وابسه باود هده بیمان ندیم مستقی عموات بین ند آپ سختی عموات میں اور به آب بیمان میسی و دوالت

کرئی ہے: قُدُل اِنْسُمَّا اِنَّا اَمِنَّا مِنْ مُؤْمِنِّ مِنْ اِلْمَنِّ اَکْسَانَ اَلْہِ کَا اِنْسُرِی اِلْمَن اِلْمُهِمِّ اِلْمُؤَوَّ مِنْ اللّٰمِ 
اس بحث کی مزیر و صاحت کے لیے شرح صمح مسلم ج۵ میں ۱۹۸۸–۱۸۵ مطبوعه فرید بک شال ۳۸– اردوبازا را ابور و کا ضرور مطالعه فرمائش ب

ۉڡٲڡٛٮٚۼٳڵؾۧٵۻٳڽؙؿؖۅڡڹؙۏٛٳڋڮٵٙۼۿؙؠؙٳڵۿڵٙؽٳڷۜۯٳؽڠٵڵٛۏٛٳ ؞؞ڔۯڽ٧ڛ؋؞ڝڝڔڡۼڔ؋ؠۯ؇ؠۻڛڛڮ؈ڸؿ۩ڔڸؾ؆ٞڽ؆؋ڔ؞ڝ؆؆

بَعَثَاللهُ بَسُرُارُسُوُلُوهَ قُلُ لَوْكَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَمِكُةً اللهِ عَلَيْكُةً اللهِ عَلَيْكَةً الله

Madinah Gift Centre

www.madinah.in

تبيان القرآن Madinah Gift Centre

## وَكَانَ الْحِنْسَانُ قُنُورًا ۞

اوردوامل) انسان سے ہی بخیل 0

الشد نشل کا الرشادے: اموں کے کا کیا اللہ کے ججر کو اللہ کا کہنا ہے اس کے اس کے ایک بھار کے بیانی ہوئی کرجہ مجان کے باتر ہوا سے کیا پر آئی سے فرائی اللہ کے بھار کا اللہ کہ بھار ہے اس کے جرے اور فسراے روا میں اللہ کا کہ اس بھار کے انداز کا میں پر آئی سے فرائی سے فریک میں اللہ کی اللہ کے جرے اور فسراے در میان اللہ کا کی اسب بھار کے دوائے

ز بین والول کے لیے محی فرشتہ کو رسول کیوں نہیں بنایا ، اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالیٰ کے الفار کاپیر شرد کر کر بالا تھاکہ آلر ہی صلی اللہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا تووہ

آپ کو ٹی بادر بائل کے داخر قطل نے اس کا یہ جاب واکہ فرشون کو ٹی بنائی اس پر موقف کے رو کوئی جورہ کیا گہر ہو۔
ادار آخر ججہ مجرب خوجہ براہ براہ کی اس خوجہ کے ایک خوجہ براہ کی بالا میں اور انہ کو تک بالا میں اس کی سال میں اس کے اس کے اس کو اس کو اس کو اس کی سال میں اس کے اس کو 
الشر قبل کا ارشاب: اور حم کواشر مات دے مودی ہدائے اور حمل کو اور کرو کرو کرو کرو کرو کرو کرو۔ آپ انٹر کے مالو کی دو کار میں کے اور کم کارٹ کے دریان کو ان کے مرض کیٹر انٹو کی کے ماس مل شیر کرووائر سے کو کے اور مرسے اس کے ان کا کھاکہ دور قرح جدب کی وہ تجے گئے گئے آتا ہم اس کو اس کے لیے اور مجزاتا

کافرے سرے بل چلنے اور قیامت کے دن اس کے اند ھے بس سے اور گو نگے ہونے کی وجیمات اس کے مصرف میں مدار میں کاف سے حفاقہ میں مصرف ایک شریع مصرف کی ہے۔

اس آیت میں ان بہت و حرم کافروں کے متعلق و عمید ہے جو واضح ولا کل اور روشن ججزات و کھینے کے باوجو وائیمان نسی لائے۔

حضرے افریان مالک رضی اللہ عن عال کرتے ہیں کہ ایک علی سے فی ملی اللہ علیہ و کہا ہے ہی تھا اے اللہ کے آپی اقیامت کے دن کافرانا کیے مطرف آپ نے فرایا جس ذات نے اس کو دنیاش چروں سے جالیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سرکسل چاہئے ''افحادہ نے کماکیوں نہیں اجارے دب کی عزت کی تھا

Madinah Gift Centre

www.madinah.in بحن الذي ١٥٠ A . W (مح ابواری د قم الدیث: ٤٠٠ م مح مسلم د قم الدیث: ٩٨٠٠ سنن الرزی د قم الدیث: ٢١٣٢) نیزاس آیت میں فرملاہے کہ قیامت کے دن کافراندھے مو تھے اور بسرے ہوں کے حالا تکہ قرآن مجید کی دو سری آیت سے معلوم ہو آے کہ وہ قیامت کے دن دکھتے ہو لتے اور سنتے ہوں گے۔ ويكفيخ كاثبوت اس آيت يسب: وَرَآ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَطَنُّوا النَّهُمُ اور جرین دوزخ کود یکسیں کے تووہ مکان کریں گے کہ وہ مُوَافِعُوْهَا وَلَهُ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْ قُاه اس میں جھو کے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی ا کمت: ۵۳) بكرنس ماكس ك اور سننے کا ثبوت اس آیت میں ہے: وَإِذَا رَاتَهُمُ مِنْ مُكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا اور جب دو زخ انہیں دورے دکھے گی تو دہ اس کاغصہ = نَعَيْظًا وَزَفِيهِ ١٥ (الغرقان: ١٢) O Luiter State اوربولنے كاجوت اس آيت مي ب مشركين قيامت كون كييں كے: وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْيِرِ كِيْنَ ٥ (الانعام: ٢٣) اورابلدی فتم جوهارا بروردگارے! ہم مشرک نہ تھ 0 اس اعتراض كے حسب ديل جوابات يں: (1) حضرت این عماس نے فرملیا وہ اندھے ہوں گے اس کامعنی سے ہے کہ وہ کوئی اسی چیز نمیں دیکھیں گے جس ہے ان کو نو تی ہواور بسرے ہول گے اس کامنی ہے کہ دو کوئی ایسی چیز نسیں سنیں گے جس سے ان کوخو تی ہواد روہ کو تکے ہوں گے اس کامعنی یہ ہے کہ وہ کوئی ایس بات نہیں کریں گے جس سے انہیں خوشی ہو-(r) عطائے کماوہ اللہ کاجمال دیکھنے سے اندھے ہوں کے اس کا کام سننے سے بسرے ہوں گے اور اس کے ساتھ کام LunESc25 (m) مقاتل نے کماوہ اس وقت اند معے میرے اور کو تئے ہوں مے جس وقت ان کوروز قیمی داخل ہونے کے لیے کما مائے گا۔ قرآن محید میں ہے الله فرمائے گاای میں وحتکارے ہوئے پڑے رہواور جھے فَالَ احْسَنُوْا فِيهَا وَلاَ تُكَلَّمُون. الله تعالی کاار شاد ب: ان کی به سزااس بناء پر ب که انهوں نے حاری آینوں کے ساتھ کفرکیااور کھاکیا جب ہم ہُماِں اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں شکے لوکیاوا قتی ہم از سرنو پیدا کرکے ضرو را ٹھائے جا کیں <sup>ہے</sup> 6 کیاانہوںنے اس برغور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے (تووہ)ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادرہے اور اس نے ان کی ایکسدے مقرر کردی ہے جس میں کوئی شک جیس ہے۔ اس طالموں نے تفرے سوار دایت کی ا برج کا افکار کیا 0 (ني امرائيل: ٩٩-٩٩) اس ہیلی آبٹول میں مکرین نبوت کے شبعات کے جواب دیا تھے اور اس آیت میں مشراور نشر کے مکرین کے شر کاجواب دیا ہے اور اس کی تقریر کی بار گزر بھی ہے وہ کتے تھے کہ مرنے کے بعد جب مارا جم منی میں ال کر منی بوجائ گادر بران بوسده مو کر می جائی گیادر دره دیره موجوعائی گیادر مودرایام عداد درات دو مرع درات من خلط

طدشتم Madinah Gift Centre

### www.madinahija

فطر ہو جائیں گے تو دوا کیک دو سرے سے کیے متاز ہو کر مجتمع ہوں گے واللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ویاکہ اللہ تعالیٰ جو تمام آ سابوں اور زمینوں کا خالق ہے اور مدم محض سے ان کو دجو میں ان چکانے اس کے لیے ان کی حش کو دوبار میں استشکل

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیے اگر تم ایا فرض امیرے رب کی رحت کے نزانوں کے مالک ہوتے و تم قرج کے رے ان کورو کے رکتے اور ادر اصل کا البان ہے و بخیل ( 0 زمار ما کیل : \*\*\*)

ڈرے ان کوروٹ رکھتے اور (درامش) انسان ہے ہی بخیل ۵ نفا سرائیل: ۱۰۰۰) حرص کی ندمت

مه و پید. حضرت این عمل درخی اند شماریان کرتے ہیں کہ بی معلی انتہ علیہ و علم نے فریلا کر این آور سکے کے مال کی دو ادارال دور کودو شریک دو کا مقال کرنے کا دوران آور کے بیسے کو مرف عمل ہی کو مکن ہے اور دوج محض ق ہے کرنے انتخا ای کی آئیہ قبل فرانے کا کہ کی کاروری تر آئیاں کے مصافحہ کے مسلم قبال میں میں میں میں میں میں میں کہ

ں کی جہ بھران مرک عصف اور این مدین کی جمہوری ہوئیں۔ بعض انسانوں کی سخاوت کے باوجو واٹسان کے بخیل ہونے کی توجید اس آعت میں فرمایا ہے: اور دروا عمل انسان ہے وہ بیشل - اس پر اعزان نس ہے کہ مت سارے انسان تنی ہوتے ہیں

اد رماری عمر حلات کرتے رہے ہیں اس کا جواب ہے کہ ارمان کی اصل میں نافل ہے کہا آپ شہر رکھتے کہ ایک شرف ان بھی کا طرف آپ کوئی خوب مورت چر پڑھا کی قود سال کا اور اگرا اس کے ابھر ہے کوئی چڑا تما ہیاں قود شمار سے بھی کوئی اس کو خود در سربوالیہ میں ماہ وہ تعد تعدید ہائے کا بھاروں کے روا ہے جہاں اس چڑو منسول کرر سکے جس کی اس کو خود در سربوالیہ میں ماہ وہ تعدید ہائے کا بھاروں کی گرائے اداراس کا خمار براہوں کے سربوالی ہے ہے السان کی ویز بھی خوالیہ اور انسوان کیا جو اس کی مواجع را کوئی کرنے ہو اور میں اس کے مدور آ آبو نے کے لیے ہے ہے الدی باقر دواب میں کھوئی کرنے ہی گوئی کہ مواجع اس کی مواجع را کی مواجع را کھی کے اس کے اس کا میں کھوئی کا ہے اور باقر دواب میں کہ مواجع کی مواجع را کی کا میں کے لیے بھی کہ مواجع کی گوئی کے اس کے لیے بھی کہ ہے کہاں وہ

کُل کی قدمت عمل اصل بھے۔ حضوت جاہر بھی اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ رمول اللہ میں اللہ علیہ وسملے نے قبایا: ظم کرنے ہے بچہ کیا تھ عمل کرتے در واج کھوال کرتے ہے ایوان اللہ اس کی کھول امنوں کو کال نے بارک کروا تھا اس کال نے اس کو فوان ریزی کرتے اور واج کھوال کرتے ایوان اللہ از کا کم کر آنے ہے جہ بھی 200

حضرت الابريره و منى الله عند بيان كرت بين كر رسول الله حلى الله عليه و ملم في فيايا أنسان على جو چز شرب وه حرص وال الكي بياد ريال كرن كولى يودى ب

تبيان القرآن

سبحن الذي ١٥

(منداحين ٢٥٠ من ٢٠٠٠ من الوداؤدر قم الحديث ٣٥١٠ مج اين حمان رقم الحديث:٢٥١١) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں جانے کا غبار اور دو زخ کا حوال کی بندے کے بیٹ بیل مجھی جع شیں ہو گااور بخل اور ایمان کی بندے کے دل میں مجھی جع شیں ہو گا۔ (منداح يه ٢٥ م ٢٣٥ مي اين حيان و قم الحديث: ١٩٥٨ ١٥ مند وك جهم ١٤١

نافع کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک فض کویہ کتے ہوئے سناکہ بخیل ، ظالم کی به نسبت معذور ب، حضرت ابن مرن فرباياتم في جموث كمارسول الله صلى الله عليه وسلم في فربايا بخيل جنت مين واخل ننيس بوگا-

(المعمالاوسط رقم الحديث: ٢٠١٠ من الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٨٣ ١) حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند بيان كرت إلى كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا تين مخص جنت بيس داخل نسیں ہوں مے وعلاز معلن (احسان جنانے والا)اور بخیل ۔

(سنن التروي و قم الحديث: ١٩٩٣ منداحه جاص ٢٠١٢ مندايويع و قم الحديث: ٩٣) حضرت الو بكرصدين رضى الله عند بيان كرت بين كرني صلى الله عليه وسلم في فرايا بمومن من و خصلتين جمع نسين

يول كى بكل او ربد خلقى- (سنن الرِّدَى رقم الحديث: ١٩٦٢ سند الإيعلى رقم الحديث: ١٣٣٨ ملية الاولياج ٢٥٨ (٢٥٨) تعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منی اللہ کے قریب ب بنت کے قریب بالوگوں کے قریب باور بخیل اللہ سے دور بے جنت سے دور ب الوگوں سے دور ب دوزخ کے قریب ب

الله كوجائل مخي، بخيل عليدے زيادہ محبوب ب- (سنن الترزي رقم الحب ١٩٧٥ء كتاب المنعفاء اللعقبلي ٢٥٥٥) تعرت اساء بنت الى بكررضى الله عنماييان كرتى بي كه بين في عرض كيايا رسول الله إمير ياس صرف وي چزس

ہیں جو بھے حضرت زمیر نے دس میں کیاان میں ہے کہ دول! آپ نے فرمایا بل! تم اپنی تھیلی کامنہ باندھ کرند ر کھوور نہ اللہ بی اسے خزانے کامند بند کرلے گاور تم کن کن کرند دوورند اللہ بھی تم کو کن کن کردے گا۔

(سنن الترزي و قم الحديث: ١٩٦٠ سند حيدي رقم الديث: ١٣٢٥ سند احمد ج٦٠ ص ١٣٠٠ سنن ابو دا وُ در قم الحديث: ١٣٩٩٩ عجم الكبير جهر قرالحدث ٢٣٦

حضرت ابوذر رضی الله عند بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتاہے اور عن آدميول عالله بعض ركمتاع، جن عن آدميول عالله محبت ركمتاع وويدين:

(۱) ایک فخص کی قوم کے پاس میااوران ہے اللہ کے نام پر سوال کیااس نے ان کے ساتھ اپنی کمی قرابت کی بناء پر سوال نسیں کیا تھاان لوگوں نے اس کو منع کیا بھران ہی لوگوں ہیں ہے ایک خفس اس کے پیچیے کیااور چیکے ہے اس کو وے دیا اوراس کے عطیہ کاللہ کے سواکسی کوعلم نئیں تھا یا پھراس ہخص کوعلم تھا (۲) اور پچھے لوگ رات کوسفر م سمنے حتی کہ جب ان پر خیند بهت مرغوب ہوگئی تو دوائی سواریوں سے اترے اور اپنے مرر کھ کرسو کے ان میں سے ایک فخض اٹھااور میری خوشلد كرنے لگااور ميري آيات علاوت كرنے لگا (٣) اور ايك فخص كمي لشكر ميں تھااس كاو شمن عے مقابلہ بوا و شمن غالب آگئے تو وہ مخض اپناسینہ نکال کر آگے بڑھا حتی کہ وہ شہید کردیا کیایا س کوفتے نصیب ہو گئی اور جن تین آدمیوں ہے

الله تعلق بغض ركمتاب وه بيدين: (١) بو رهازاني (٢) متكبر فقير (٣) ظالم غني-امام اين حبان كي روايت من متكبر فقير كي عِكه بخيل كالفظي-جلدخشم

تسان القرآن

www.madinah.in (سنن الترذي دقم الحديث: ٣٥٧٨ معنف ابن الي هيه دقم الحديث: ٢٥٠ ص ٣٨٩ منذ اجري٥٥ ص ١٥٣ منح ابن فزير دقم حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کر آ ہے توان کے معالمات کاوالی عماء کو بناویتا ہے اور مال موں کے پاس ر کھتاہے، اور جب اللہ کمی قوم کے ساتھ شرکاارادہ کر اے توان ك معالمات كاوالى جالمون كويناويتا ب اورمال بخيلون كياس ركه ويتاب

Madinah Gift Centre



Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

جلدششم

4-9

ان آیات ہے بھی کفار مکہ کوان کے فرمائش مجزات کے مطالبہ کاجواب دیتاہے کہ ہم نے تہمارے فرمائش مجزات ے بھی قوی معرب قوم فرعون کے سامنے پٹل کیے سوواضح ہوگیاکہ ایسے قوی معجزے نازل کرناہ اری قدرت ہے باہر نمیں ب سواگر جمیں بر علم ہو ایک تمهارے لیے بھی ان معزات میں کوئی مسلحت ہے توہم تمهارے لیے بھی ایے معزات نازل

قرآن مجدين الله تعالى في بكوت إن ميزات كاذكركياب جواس في معزت موى عليه السلام ير نازل كي تقوان

ی تعیل یے: (۱) حفرت موی کی زبان علی گره بر می تقی حس کی وجہ سے وہ روانی سے بات نمیں کرسکتے تھے اللہ تعالی نے ان کی وہ گره کھول دی اور دوروانی ہے بات کرنے گئے۔ (۲) حضرت موئی علیہ السلام کی لا تھی کو اللہ تعالی اثر دھابنادیتا تھا اور جب وہ اس پر ہاتھ ڈالتے تووہ پھرلاتھی بن جا آتھا (۳) صغرت موی کا ژد حافر بون کے جادد گروں کی لاشیوں اور رسیوں کو نگل گیا (٣) حضرت مویٰ جب اسینه اتھ کو بغل ش ڈالتے تو وہ سفید اور روش ہو جا یا تھااور دوبارہ پجزای طرح ہو جا یا تھا(۵) تبطیوں بر طوفان کا آنا(۲) ان برجوول کی کثرت(۱۷) ان بر مینڈ کول کی کثرت(۸) ان برخون کی کثرت(۹) ان بر نڈیوں کی کثرت (۱۰) بن اسرائیل کے لیے سندر کوچرو با (البترہ: ۱۵۰۱) تقریر لا تھی ماری تواس سے چیشے پھوٹ نظے (الا مراف: ۱۲۰۱)ان ر بها ژگوبطورسائبان کمرا کردیا (۱۱ مراف: ایدا) (۱۳۳) حضرت موی اوران کی قوم بر من وسلوی کونازل کرنا(۱۵) آل فرعون کو قحدا ور پھلوں کی تمی میں چیلا کرنا (الا مواف: ۱۳۰۰) (۲۱) فرمون اور اس کی قوم کے اموال اور طعام وغیرہ کو خراب اور بریاد کرویتا (١٤) بني امرائيل ربادلون كاسابي كرنا-حضرت این عباس رضی الله عنمانے فرمایاس آیت میں جن نومجزات کاؤ کر فرمایا ہے اس سے مرادب معجزات ہیں:

(۱) عصا(۲) يد بيضا(۳) تبطيول ير قحط (٣) سمند ركو چيزنا(۵) تبطيول يرطوفان بيجينا(۲) ان يرمثوال بيجينا(١) ان يرجو كي بعيجنا(٨)ان يرمينذك بعيجنا(٩)ان يرخون بعيجنا-

محرين كعب في كملياني معروات تووه إلى جن كاس آيت ي وكرب: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُّطُوْفَانَ وَالْجَرَادَ پرہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جو کس اور وَالْفُكُمُ لَ وَالظَّفَادِعُ وَاللَّهُمُ الْآتِ مُفَصَّلْتٍ. مينذك اورخون بيرسب كط كط معرب تف

چھٹاوہ ہے جو حضرت موی نے آن کے خلاف وعاء ضرری تھی دسااط مس علی اموال مارے اسان كاموال كوتباه برياد كرد عامالوال يدبيضاب آغموال عصاب اورنوال سندركوج ويناب-

حضرت ابن عباس رضی الله عنماے دو سری روایت ہے اور مجلم، عکرمد، عجمی اور قادہ کا بھی قول ہے کہ وہ نو الجراتين إلى:

(1) يديينا(٢)عسار٢) قطر(٢) يعلول كي كي (٥)طوفال(٢) مُذيال (٤) يو كي (٨)ميندُك (٩)خون-

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

www.medinabilia

بحن الذي ١٥ حافظ ابن كثيرة كماية قول طابر، على محسن اور قوى ب- (تعيران كثيرة ٢٥٠ ٥٥- ١٥٠ مطبوعه دار القربيرة ١٣٩٠هـ)

يه تمام اقوال اس بناه يرين كه فو آيات ، مراد فو مجوات ول ليكن صديث عن ان فو آيات ، مراد فواحكام إن حافظ ابن کیڑاور بعض دیگر مضرین نے ان اقوال کو ترجے دی ہے لین مارے زدیک نو آیات کی دی تغیر صح ب جورسول الله صلى الله عليه وسلم في بان قربائي إوه تغييريد ي:

صفوان بن عسال بیان کرتے ہیں کہ دو یہودیوں میں ہے ایک فےدو سرے سے کماچلواس فی کے پاس جاکران ہے سوال کرتے ہیں ، دو سرے نے کمان کو نی نہ کہ واگر انہوں نے سن لیاکہ تم ان کو نی کتے ہو توان کی آئھیں جارہ و جائمی گی، مجروه دونوں تی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور آپ سے اس آیت کے متعلق سوال کیانول قد انساموسی تسب ايت بيسنت (غي اسرائيل: ١١١) تورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا (وونو آيات بيرين) الله كرما تقد كمي كوشريك نه بناؤا زناند كرواجس كے قتل كواللہ نے حرام كرديا ہے اس كوناحق قتل ندكرو چورى ند كرو اجاد و ند كرواكس ب قصور كوياد شاہ

كياس ندك جاذكه وهاس ك قل كردك اور مودند كهاؤاور كياك وامن كوتهمت ند لكاواو ميدان بتك ين ين نہ د کھاؤ اور خصوصاتم اے میود ہفتہ کے دن حدے نہ بوھو ، عمران دونوں نے آپ کے باتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور کما ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ تی ہیں آپ نے بچ تھا گرتم مسلمان کیوں نمیں ہوتے انہوں نے کماحضرت داؤد نے اللہ ہے وعا

کی تھی کہ ان کی اولاد میں پیشہ نبوت رہے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو پہود ہم کو قتل کرڈالیں عے۔ (سنن الترفري وقم الحديث: ١٩٣٣ سنداح. ٢٥ ص ١٩٣٩ سنن اين ماج. وقم الحديث: ٢٥٠٥ المعيم الكبيروقم الحديث: ٢٩٩١-٢٥

المستدرك جام وملية الاوليام ح ص عدو سن كبرى لليستى ح م ١٩٢٧ ولا كل النبوت ح اص ١٣٦٨) بن اسرائيل سے سوال كرنے كى توجيد آیتا این فرمایا به سوآب تی اسرائل سے بوچھے:اس سوال کلیہ مقعد نسیں ہے کہ آپ تی اسرائل سے سوال

ار کے ان سے کی چز کاعلم حاصل مجیے، بلک اس سے مقصودیہ ہے کہ علاء میوداوران کے عوام پر ظاہر کیاجائے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جو يك فريلا ب وہ صحح ب اور صداقت ير جن ب اس كى دو سرى توجيد يد ب كر آپ بى ا سرائیل ہے سوال سیجنے کہ وہ آپ یر ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں اور آپ کے ساتھ تعاون کریں۔اس کی تیسری توجيديد بي ملى الله عليه وسلم ك زمانديس جوى اسراكس موجوديس بدان عى كى اولاديس جن كياس حضرت موى ك تتے اور دوان واقعات كوبائت تتے اور ان كى تقد يق كرتے تتے جو حضرت موى عليہ السلام كو فرعون كے ساتھ جيش آئے

ور الصائر استفر ازاور لفیت کے معالی فرعون نے معرت موی ہے کمامیرا ممل ہے کہ آپ محورین اس آیت می محوربہ معنی ساوے اس کا مطلب یہ تفاکد لوگوں نے آپ یہ سحرکر کے آپ کی مقل کوزائل کردیا ہے اس لیے آپ نے نبوت کاوعویٰ کیا ہے۔

حضرت موی کے معجزات کے متعلق فریلا یہ بصیرت افروزیں کو تکہ معجزواس خلاف عادت کام کو کتے ہیں جس کونی ی تصدیق کے لیے ظاہر کیاجا ہے اور اس میں کوئی شک نیس کدا تھی کا اُروحاین جانا اورجادو کروں کی لا شمیوں اور رسیوں کو کما جاتا اور پھرو کی بی الا محی بن جاتا ہے کام خلاف عادت تھااور اللہ تعلق کے سوا کمی کو اس کام پر قدرت نمیں ہے اور اللہ تعالی کاس کام کو حضرت موی طب السلام کے لیے ظاہر فربانا سیات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوئی بناکر بھیجا ہے۔

Madinah Gift Centre

سبحن الذي ١٥ من بطور المناس ا

یت فرطون سک کمالے مو کا ایش تم کو مورکس کر باہوں قوصورے موک نے ہوا بسیش فریادا ہے فرطون ایس محروشہ ورکس کر باہدن ہور دسمیل بھا کسے حضوصہ مولیا ہے امام کو مجھی اگر واقوں بھا کہ موجو ہے گا۔ فریا تو فوص نے اس کے سفتر واقع ان واقع کی اس موسور کے کہا کہا جاتا ہوگی محصہ مشتوب کر رہے کہ ویک الحالمہ مجمع کی کہ کا تعالیٰ مواصور کے فرائن سے نکی امر میٹر کس کر کا میں مرزعت میں معرب تاقول ہے تک

اراده کیا۔ اپنے عملی کو بازیاج آ تریت کا دورہ ور دادہ گاؤت آ ہے کہ حسیت کا کی ہے۔ اس آے تدین کین من کا لفظ ہے اف کا سی ہے گیف عملیہ کا حق کے بعث میں بازی منظق آو ہیں انگار دوروزی بھالت ہی میں ہر قم سے وک بدوں میں ان کافرائیک اور بدادراس آنے کا کامی ہے ہے کہ تم تمیس تعمل کی توریاسے قامل کر صیف کر کے آئی میں کسینی آئیم کالوری مسلمان

ہور ہو جو بھا جارہ ہے۔ اس قبل کا مرکب ہے۔ اور جمہ نے آوان کو صرف کی سکسان خلال کیا ہے، اور دو کی سکسان خلال ہوا ہے، اور حمہ نے آپ کو صرف ہوار سے جے والا اور طرف ہے اور اے دوالا چاک مجاہدے اور آن کو اس نے تھوڑا تھو زائر کے حمہ ہم مرح باخذ الا کیا ہے کہ اس کا محال کے اور اس کا سال ہم کا باہدے اس کو بدقہ دی خوال ہے تم اس کے خوال ہے بر مالان افاؤ کے ادائی ہے کہ میں اور اس کا سے پہلے عملی ہو کیا ہے اس کی مطاوحت کی جائز ہے جو اس دور تھے ہوئی ک کے اس کے حمل ہو کہ واقع الوال کی اس کے شعبہ کا اور اختراع کو دور حال تا ہے دور اس کا بدور اس کا اس دور اس کا اس کا سال میں کا اس کو سال ہوئے ہے۔ کہ اس اس کا اس کا کہ دور اس کا اس کا کہ دور کے اس کا کہ دور کے اس کا کہ دور کے دور کا کہ دور کا کہ دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کو کے دور کے دور کیا گائے دور کے دور کے دور کے دور کو کے دور کو کے دور کے دور کو دور کیا گائے دور کی دور کیا تھور کی دور کیا گائے دور کیا گائے دور کے دور کی دور کی دور کیا کہ دور کی دور کیا گائے دور کے دور کی دور کیا گائے دور کیا گائے دور کیا گائے دور کی دور کیا گائے دور کے دور کی دور کیا گائے دور کی دور کی دور کیا گائے دور کے دور کے دور کی دور کیا گائے دور کے دو

س بے بط اور تعالی کے بیان کر لیا تھا کہ اگر اس اس اور بن کی کر قرآن میدی تقراران بایدی تقراران بایدی و تعمیران سے معلم بواد کر قرآن تاہید بخوب بھر اس میں ہم کہ اس میں کہ میں سے تعالی میں کہ فرات کو میں کم حرورت تعمیرا کہ در اس کا معمالی کا بیان موجو تعلیم کی کہ فراب کے فراب اس اس کا قرآن کو میں کہ سی کے ماجھ خال کیا ہے اور میں کے ساتھ خال ہوا ہے قرآن تاہیدہ توجی کے ماجھ خال کر اس کے باید ہوئے ہے۔ اس کی تامیر کی کے جرید کا جدیدہ اور وزائل کے دو کے کہ کے جدیدیا کی بعد دونا کی بعد باتے ہے۔

امورک بیان مشتل به دورای می دوستین ایم نظر قرآن میدانشد قالی کار خیداد رای کی منتقدت میدان مشتل به عاد رای می داندگذار کار ایمه داد دان های شهرالمسای که با میده را دان گاری و قیامت اور شرخ فرانسر ایدان می س کمکی تزدان فیز زخش به دورای می شرخت اما به کار که جس که اینکه با قتل شیخ بیرا دو فروی کلب افاق ب قتل میان مافاعد میکندان به به اس کلب می کهازاد از یا قواجد این شیخ شیراد می نام سال کار شال اگرار این سه مداد شرکیما میکند.

کی فرولیا کہ نے آپ کر خوارت رہنے والاور مقاب سے ڈراٹ دادا چار کیجا ہے اس اوٹھ کس ان کیا اس بات کا جواب ہے کہ وہ آپ سے کہائی گاڑوں تھا ہم کرتے تھا تھا کہ جوانا وار حکوں کا بسید علی تا طرح کم عجازت وقائب کرتے ہیں انکر بیجادات کے ایک کو قبل کرنس آخ آٹھا ور ان ان کے کافریق ویٹے ہے کہا کہ کی افغال تھی۔ وقائب کرتے ہی ام واٹسیات سے چوالا اور واٹسیات کہ اسٹروائنا کا کہا ہے۔

Madinah Gift Centre

AIT

اس ك بعد فرمايا ورقرآن كوبم في تقو والتحو والرك حب موقع نازل كيا-

اس آئند شیمان کے اس موال کا عوامیت یہ کے چلول یا گیا تر آن چید جوبے گین تھرون تھو وہ کر کرے کیں نازل ہوں کے اس کا مواقع کے مواقع کی مواقع کی مواقع کے اس کا مواقع کی جائے ہوگی کے اس کا خواقع کی مواقع کے اس کا موا چھا ہو اس کا مواقع کی سال میں کہ مواقع کی مواقع کے اس کا مستحدہ باب میں اگران کے بھا کیا ہے جائے ہائی اس کا ر ور میان اوگ مختلف حمیر کے مواقع کی مواقع کی مواقع کے اس کا مستحدہ باب میں اگران کے بھا کی اس کا استحداد کیا مواقع کی مو

ها شروع که اگر آسه اصلی بود کماریه نیز فردانت کانزول به از طور بر بودهٔ آمهٔ اور قرآن کید سکیار مادند کل کان بو مرتبه مرف بها اطور کو حاصل باده اتفاده شرف شک کی تلین ادر بها داردن کوخانر ترااد و ناد داد کودادی بر رکواندکی کهانیدن کو بخ که اما دالوشتن متنوسته مانشد و مشایک بسترکویمی حاصل به وا

ایمان اسے میں والی تمام کی جاہزی ہے۔ پیزائلہ تعلق نے فریانتی کو اس کا تعمل ایک جارہ جب اس کی طاوت کرتے ہی قو فون کے مل کر رہتے ہیں۔ اس کی تحمیری کا بیٹر کی جب کہ صورتی اوا کی سے کامید جارہ دیں ہے۔ میں مباد کر کا جا آس کی واڈ کی مجی سے سس کرتے جا درانسان اور کی کی بھی تقیم کرتے جاور جب وہ اپنی اوا کی کی اللہ کے ساتھ نشون کر کھونا جا تھے اس کا اللہ کے ساتھ تا کہ اللہ ہو کہ کی کا تھارہ ہے۔ اس کی تعمیر ماد مراقع ہے کہ اس کا میں جہ جانہ قبال کے دکھیا تھا ہے جا جہ اور انتقاد واللہ کے صور

م من کی میرسازد در طروعی پیشب نداستان پر بیب انده معلی سے فوت دهند بود باب نوبساد و قات دوانند کے حص مجدہ میں گردیز شب اور ایک صورت میں کماجا شب کہ روہا ہی فور ڈی کے مل گردیا۔ مجمود کر اور ایک ماردار ب بیجان ہے اب شک ہمارے رب کا دعدہ مرد رور ایک باوا ہے۔

مینی قرآن جو گزار کر کے اور میرہ جو میں النظم یا حکم نوسوٹ کر کے اللہ شان کے اینا دورہ را کریا ہے اس سے معلم ہوا کر یہ افسال کا کہا ہے گئے گئے اس کی انگروں میں اللہ قبل نے میرہ فوصلی اللہ طار وسم کی میروٹ کرے کا دورہ فرایا طاق اور دورا کر دورک کے رسی ہوئے کے مختل ہے۔ میر کہ فران اللہ میں موال کے اس کا میرک کے اس کہ اور کا تیا ہوئے کہ میں میں خدید ہی کہ

گرفریان ان فوقول کسکرگرگ 19 بیشد و تیم اور قرآن ان که خصور کا ادر خوش کا اور زوان کردیا ہے۔ خضور گا اور خشور کے سم اوان کی قوامتی ہے اس آئیت سے مقصور سے کدرہ اپنے کہا ہے کہا کہ منظم کراور دیر خیر کروائے ہیں اور جائے کائی السامہ کو کوئی کمیل کالور فوق کی بیش کروائے کا اور سے کہ ان کا ایمان ابنا کی صفح باللہ طبیر و مسابق تعمیر ہے اگر داوانان مند السام کی سور کی بیش کر اور انسان کا بیش کر انسان کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا می معمل کے استروال میں اس کے میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا کی کا میں کی کا میان کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کا کی کا کا ک

معرف اپنے والد رضی اللہ عزے روایت گرتے ہیں کہ بین کے روبل اللہ مطی اللہ علیہ و کر کھا ہے۔ دیکھا آپ کے دونے کی دجہ ہے آپ کے بینے ہے ایک آواز آتی تی بینے ہے میں سامن المطیح کی آواز آتی ہے ایسے بیکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ (منی) دواور آبرلی بین ہو میں منی السابل تر آبلی ہے۔ بین

www.madinah.in اگر نمازیں انسان خوف خداے روئے اور رونے کی آواز نکلے ، امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے رونے سے حرف سانگ دیں اور ان کا کوئی معنی سمجھ آئے تو نماز ثوٹ جائے گی' اور امام ابو حقیقہ فرماتے ہیں اگر خوف خداے رونے کی آواز آئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر دردے رور ہاہو تو نماز ٹوٹ جائے گی اہام ہالک کے اس سئلہ میں کئی اقوال ہیں۔

الله تعالی کارشادے: آپ کیے کہ تم اللہ کمہ کریکارویار حمان کمہ کریکارو، تم جس نام ہے بھی پکاروب ای کے ا يحم نام بين اور آپ نماز من نه بهت بلند آواز به قرآن پر حين اور نه بهت پت آواز به اوران دونوں کے در ميان طریقه افتیار کرین ۱۵ زی اسرائیل: ۱۱۰

الله اور رحمٰ بكارنے كے متعددشان نزول اس آیت کے دوجھے ہیں پہلے جعید میں فریلائے: آپ کیے تم اللہ کمہ کریکار دیار حمٰن کمہ کریکار و تم جس نام ہے بھی

يكاروسباى كا يقط عام ين -اس كى تغير ش حب ويل اقوال ين: (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ ایک دات رسول الله صلی الله علیه وسلم تھید کی نماز بڑھ رہے تے اور آپ مجدہ میں کمدرے تھیار حن ایار جم مشرکین نے کہا سید تا بھرا صلی اللہ علیہ وسلم بانوگوں کو صرف ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں او راب دو معبود وں کو پکار رہے ہیں اللہ او روحن جم تو صرف پمامہ کے رحمٰی کو جانبے ہیں ان کی اس

(٣) ميون بن مران نے كمائي صلى الله عليه وسلموى كابتدائى ايام من لكت تھياسم كاللهم حتى كرية آيت نازل بوكي: الدمسليمان والدمسم اللدالرحمن الرحيم (المل: ٢٠) وكار آب بسم الله الرحمن الرحيم لكين كل وتب مشركين في كدار حيم كونو بم يكونت بي بدر حن كياج به تب بيد آيت نازل مولى-(٣) ضحاك في بيان كياك الل كتاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم ي كما آب رحل كاذكر بت كم كرت إن

طال نكه تورات من اس اسم كابت ذكر بتبدية آيت ازل بولي-ادالميرج٥ ص ٩٩- ٨٩، مطبوعه كتب اسلاي بروت ٤٠ - ١٠٠٠)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے تمام اساءا مجھے اور حسین ہیں اس لیے جس لفظ میں سمی استبارے کوئی نقص کا پىلو دواس كاطلاق الله تعالى پر جائز نبيى ب الله تعالى كازات كوتوكى جى اسم علم سے تعبير كيا جاسكتا ہے ليكن الله تعالى ير ای صفت کا طلاق کرناجائز ہے جس صفت کا قرآن اور صدیت بیں ذکر آچکا ہو۔ اس بحث کی بوری تفسیل الاعراف: ۱۸۰ میں

پست آوازاوربلند آوازے نماز میں قرآن مجید رہھنے کے محامل اس آیت کادو مراحصہ بیرے اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آوازے پڑھیں اور نہ بہت پہت آوازے اور ان دونوں کے درمیان طریقدا تقتیار کریں۔

اس آیت کے سبب زول میں بھی متعدد اقوال ہیں: حضرت این عباس نے فرملا:

(۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه شي بلند آوازے قرآن پر هے تھے تومشر كين قرآن كوالله تعالى كوادر آپ كوبرا كتے تھے ، مجر سول الله صلى الله عليه وسلم نے بت بہت آوازے قرآن بر حناشروع كرديا حى كمر آپ كے اصحاب كو سائى

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

بحن الذي ١٥

AIP

نين دينا تفاتويه آيت نازل مولى-(محجالبخاری د قمالحدیث:۳۲۲ ۲۰ محج مسلم د قمالحدیث:۳۳۳ سنن الرِّذی د قمالحدیث:۳۱۳ مند احرج اص ۲۱۵)

(r) حضرت عائشه رمنى الله عنمان فرطا ايك اعرائي تشدكوبلند أواز يرد متاتفاتيد آيت نازل بوئي-

(جامع البيان رقم الحديث: ٢١٣٠ مطبوعه وارا تفكريروت ١٥١٥ه)

(٣) محمدن ميرين عيان كرتے بين كر محصيد خردى كى بك صفرت الديكرجب قرأت كرتے و آوازيت ركتے اور مفرت عرجب قرأت كرتے تو آواز كوبلند ركھتے! معزت ابو بكرے يو تھاكيا آپ اس طرح كيوں كرتے بين؟ انسوں نے كما میں اپنے رب مناجات کر آبوں اور اس کو میری حاجت کاعلم ہے ان سے کماکیا آب اچھاکرتے ہیں اور حضرت عرب

كمالياك آب ايماكيول كرتي بي ؟ انهول في كماش شيطان كويماً ابول اورس عود الوكول كوجاً ابول ان عراكيا آپ اچماکرتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ ٹمازش ند بہت بلند آوازے پر حیس اور ند بہت پہت آوازے۔ تو حضرت الويكر الماكياك آب آواز يك بلندكرين اور حضرت عمرت كماكياك آب آواز يكويت كرين-

(جامع البيان رقم الحديث: ٣١٤ عداء مطبوعه وارا فقكر بيروت ١٥١٧هم) (٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت ہے کہ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں باند آوازے قرأت ندكري اور دات كي نمازون شيت آواز ع قرأت ندكري-

بیہ تھم فرائض کا ہے اور نوا فل میں نمازی کو اعتبار ہے خواہ دہ رات کے نوا فل میں آہے۔ قرأت کرے یاباند آواز ے اور یکی ما کیے کاند ہے ہے-(الجامعال حکام القرآن جزماس ٥٠ - مطبوع وار الفكر بيوت احاساء)

الله تعلق كارشاد ب: اور آپ كيے تمام تعريف الله ي كے ليے بين جس نے ندايي اولاد بنائي اور نہ سلطنت ميں اس کاکوئی شریک ہاورنہ کمی کزوری کی وجہ اس کاکوئیدرگار ہاور آب اس کی کبریائی بیان کرتے رہے 0

(غامرائل: M)

الله تعالى كى اولادنه موتى يرولا كل

اس آیت من فربلیے اللہ تعلق فے اولاد تسین بنائی اولاد ند ہونے کے حسب زیل ولا کل ہیں: (۱) ولدائي والدكايز مو آب، القراس مخص كي اولاد موكى جس ك اجزامون عي الله تعالى اجزاء ي يك باس لے اس کی اولاد کابونا کال ہے۔ (٢) جس مخض کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی تمام نعتیں اپنی اولاد کے لیے روک کرر کھتاہے اور جب اس کی اولاد شمیں ہوتی

تودوا پی نعتیں اپنے ظاموں اور دیگر متعلقین کووے دیتاہے ،اگر اللہ تعالی کی اولاد ہوتی تو وہ اپنے ٹر انوں کامند اپنے بندوں - De 21 (m) ولد ہونا اس بات کانتھامنی ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد ولداس کا قائم مقام ہوا و رانلہ تعالی فوت ہونے سے

(٣) ولدوالد كى جنس سے ہو آئے آگر اللہ تعلقى كاولد ہو آتا وہ اس كى جنس سے ہوتا اللہ نعالى واجب اور قديم ہے تو

مزوري بواكد اگراس كلولد بو باتوه محى واجب او رقديم بو بااورواجب او رقديم متعدد شيس بو كيت نيزولدوالد ب متاثر مو آب اورجومتا خرمووه واجب اورقديم نميس موسكا-

طدخثم

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

ر محالی سے سریعت یہ ہوئے کے دلال کا اور وہائی مام سریفول ہ اس کے بعد فریالہ ملک مثل اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک میں ہے کہ عکہ اگر ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو تا تو یہ ملک

ایک طرزاد دایک گیج زند که آدو برخر محرک اس مکسالوایی موخی کے مطابق تبایت اور بطانے کی کو حش کر کا ... ود مرکن و بدیے کہ اگر اس مکسرش الله تعالی کا کوئی خرکے ہے تو دود اور ہب ہے اکس ہے اس کا واجب ہوا اس کے تال ہے کہ اللہ تعالی واجب ہے کہ کر حرک کی واجب ہو افتور وزج ادائر ہم آئے تکا ورب تال ہے کہا کہ اگر دود اور ہوں تو پرائے سکی دوج ہد حشوش کہ تا کا دود ویزی المجران الم انتخار کی سریاد محتقی توان میں ایک برائیا ہو کا تمی

در این برای برای میدود می میدود برای به دارگذاشته به میدود میدود برای میدود برای به در است و دول در این برای برای برای میدود برای میرود برای میدود به میرود میدود برای برای برد و مراب بود است برای برد برای مراب در این زود شاری فرد کریدات میرود برای میرود برای میرود برای میرود است این برای میرود این میرود برای میرود برای

ای طرح بم کس کے کہ اگرافتہ قبائی کاکئی شریک ہے تو ہوئدہ ہے۔ جامزت ناکر وہ تھر بھے ہے واللہ می قدر م ہے پھر تعرو قدر مامان ام آئے گاار روہ کی ای طرح کال ہے اور اگر رومان شب تو وہائے مدوث بھی کمی ملت کا تمان ہو گا اور رج اسپند جوجس کی ملت کا تلاق جود و کشاب اور سلفت تمی اللہ کا شریک ہے ہو سکتے ہے۔

ای طرح بید می محل بر که الله تعالی می هندف کی دجہ سے تمی ددگار کامخاج ہو کیو کلہ وہ تعالیا شرکت فیرتزم کا کاٹ کافالق بے اس میں ضعف کینے متصور ہوسکا ہے۔

اورجب بابت ہو کیاکہ اللہ تعلی کا اولاء بنداس کا کوئی شریک بنداس کا کوئی در گارے قرتام محلوق کو بنتی مجی تعتین کی ہیں وہ سب اللہ تعلیٰ سے می کی ہیں اس کے سواکوئی تعت دیے والا نمیں ہے قریم تر ام شریفوں کا سنتی ہی

ئے تعالیٰ کی کبریائی

پر ٹربایا آپ سن کی بریائی بیان کرتے ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیریائی کر سبة بل اقدام ہیں: (ا) اللہ تعالیٰ کوانٹ کی بریائی میں ہے امتداد ہوگر اللہ تعالیٰ واجب اور تذہبے اس کی تمام صفات مستقل بالذات ہی رہے تاہم عالی ہے ۔ تاہم ما کی سطح

اوروی قام مجادات اور قام کامل کاملی ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی مفاعد میں کمبروائی مینی استقادہ کہ اللہ تعالی برمجسباور تقلمی سے حواب اس کی قام مفاعد غیر ختابی میں اس سے عملی کو گوجہ ہے۔ اس کی قدر سنگ ہاس کی تمام مفاعد تھے اور دوال سے پاک ہیں۔

(٣) اس كـ اعلام كى بمريل مشى يه القلار كه كه الله تعالى الك مطلق به و كم يزيز كالقم إيداور كى كام به مع كرنا اى كانتى به ووجى كوچاب ويااور آخرت مى تزيد دساور جى كوچاب ذلت دير كى كوار پر امتراش كانتر نسي

(۳) استون ایی عشما در این فعم سے الله تعلق کی سوفت عاصل شین کرسکته اور استون بی نوبی این جدول و دراغ اور ایسیخ تمام اصدامت الله تعلق کا عشم او امنین کرسکتا اور اس کی مولیت کا می آواد شین کرسکت ند اس کی بوری سرفت ماص بو مختی ہے۔ اس کی انتحاز ماکل والا میں کہا ہے اور زند اس کی بوری مولیت ہو سکتی ہے۔ اور رکان اس کی کمروائی ہے۔

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

AID

ختتاي كلمات اور دعا

آج ٢٥ رمضان السبارك ٢٢١ه مر ٢٠٠٥ ميره ٢٠٠٠ يروز جعد بعد تماز عصر سوره ي اسرائيل كي تغيير تمل ووتي اور اس کے ساتھ ہی تبیان القرآن کی چھٹی جلد بھی تعمل ہو گئی اس جلد تک ساڑھے چودہ یارے کی تغییراللہ تعالی نے تکمل کرا

اس سال میری محرجی و تیجیلے سالوں کی به نسبت زیاده درد تھاد نامن ی سے اعصاب کو تقویت ملتی تھی محرجی اب وہ نسیں کھاسکا کیونکہ اس سے معدہ میں تیزابیت برحتی جاتی ہے وافع دروادویہ مجی بند کرنی میں کدان سے معدہ میں تکلیف ہونے تھی تھی ان طلات میں اس جلد کا تعمل ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عی کا انعام اور احسان ہے میں نے ۱۸مارچ ٢٠٠٠ كويد جلد شروع كى تقى اور آج ٢٢٠ مبره كويد جلد المددند ختم يوكن اس طرح نوماه او ريائي دنول بين بيد جلد عمل موكن اوراس جلد کی مخیل میں سب سے تم عرصہ رکا ہے توان کو ناکوں مسائل اور بناریوں میں اس جلد کا تنی سرعت سے تعمل ہو

جاناسوا الله تعالى كي توفيق اس كي الماداوراس كي احمال كي متعور شير ي-الدالعالمين! جس طرح آب في تقريانصف قرآن كي تفير للموادي ب، آب كرم فرماكر باق تفير بحي للموادي، مجھے اس تغییر میں خطاور زلل ہے محفوظ رکھیں اور اس تغییر کوائی اور اپنے محبوب کی بار گاہ میں مقبول بنادیں اس کو با تیامت فیض آفرین اور عقائد اورا تمال میں موثر بنائیں، حاسدین اور مخالفین کے شرے محفوظ رکھیں۔ اللہ العالمین! مجھے دنیااور آ ٹرت کے مصائب اور بلاؤں ہے محفوظ رکھیں اور محض اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرمادیں، تبر، حشر اور دو زرخ کے مذاب ہے محفوظ رکھیں میں اس لائق تو نہیں تمر محض اسپے کرم سے مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی زیارت عطافرائیں اور آخرت میں آپ کی شفاعت عطافرائیں۔ میری میرے والدین میرے اساتذہ میرے تلاندہ میرے احباب میرے اقرباء میرے قار تین اس کتاب کے ناشر مکیوزر مسج اوراس کے جملہ معاونین کو زیااور آ ٹرت کے ہر شن ہر بلااور ہرعذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیااور آ ٹرت کی ہر نعت اور ہر معادت عطافر مائیں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر حس خاتمہ عطافر اس

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين؛ شفيع المذنبين وعلى اله الطاهرين واصحابه الكاملين وعلى ازاوجه امهات المؤمنين وعلى علماء ملته واولياء امته وسائر المؤمنين اجمعير



نسان القرآن

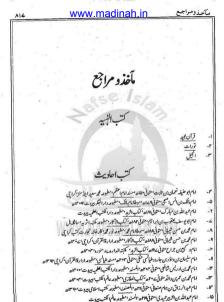

#### www.madinah.in

AIA

الم سعيد بن مخصور تراساني على متونى علام اسن سعيد بن منصور ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت

المام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابي هيب متوتي ٥٣٣٥ه المصنف مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠١٧هه وارالكتب العلمه يروت ١٢١٦١ه

المم الديكرعبد الله بن محمد بن في شيب متوفى ٢٣٥٥ مندابن الى شيب مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٨٥ -11 المام احمان طنبل معتوفي ١٣٨١هـ المسند مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٩٨٠ ١١هـ وارا نقر بيروت ١٥٨١هـ وارا لديث قابره

١١١١ه عالم الكتب بروت ١١٩١ه الم احدين خنبل متوفي ٢٣١ه وكآب الزيد ، مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ، ١٣١٣ه -r.

المام ابوعبد الله بن عبد الرحل داري متوفي ١٥٥ مه منسن داري مطبوعه دار الكتاب العربي ٤٠٠٥مه -11 الم ابوعبدالله محدين اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه و هيج بخاري مطبوعه دارا لكتب العلمه بيروت ١٣٧ه و دارار قم بيروت--11

المام ابوعبدالله محدين اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه ، فلق افعال العباد ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١١٧١ه -rr

المام ابوعميد الله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧هد الادب المفرد ، مطبوعه وار المعرف بيروت ١٢٠١٢ه -rr المام ابوالحسين مسلم بن مجاح قشرى متونى الهوه صحيمسلم مطبوعه مكتب زوار مصطفى الباز مكه محرمه اعاسات -10

المام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه، متوفى ٣٤٦ه، سنن ابن ماجه، مطبوعه دار اللَّكر بيروت، ١٣١٥ه، وار الجيل بيروت، -14

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث مجستاني متوفى ١٤٥٥ه سنن ابوداؤد مطبوعه دارا لكنب العلمية بيروت ١٣١٣ه -14

المام ابدواؤد سليمان بن اشعث بحستاني متوفي ٢٥٥ اهدام مراسل ابدواؤد المطبوعه نور تحر كارخانه تجارت كتب أكراحي -FA المام ابوعيني عدين عيني ترفدي متوفي اعراه وسنن ترفدي مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٩٨٨ه وارالجيل بيروت ١٩٩٨ء -14

المم ابوعيني محدين عيني ترزى متوفى عدد فأكل محديد مطبوع الكتية التجاريد الكد محرمه ١٥٠١ه -10

المام على بن عمردار تعلني متوتى ٢٨٥ه منسن دار تعلني معليومه نشرالسنه امليان وزار الكتب العليد بيروت ٢٥٧هـ -11 المام ابن الى عاصم متوفى ١٨٠٥ه والأحاد والشاني مطبوعه وار الرابية رياض ١١٠١١ه --

الماحد عموين عبدالخالق بزار متوفى ٢٩٣ه والبحرالزخار المعروف بدمند البزار ومطبوعه مؤسسة القرآن ويروت -rr

المام ابوعبدالرحن احدين شعيب نسائي متوفي ۴٠٠ ساء سفن نسائي مطبوعه دار المعرف ميروت ١٣١٧ه - 20 المام ابوعبدالرحمٰن احمدين شعيب نسائي متوفى ١٠٠٣هـ، عمل اليوم والبله مطبوعه مئوسسة الكتب الثقافيه، بيروت ٨٠٠١هـ -00

المام ابوعبد الرحن احمد بن شعيب نساقي متوتي سوم معوه سنن كبري مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ااسماه - 17

المام ابو بكر محرين بارون الروياني متوفى عوسه استد العجاب مطبوعه وارالكتب العليه بيروت عاسماه -12 -11

المام احمد بن على المشنى المتوفى ٤٠ ٣٠هـ استدابو يعلى موصلي، مطبوعه وارالمامون تراث بيروت، ١٠٠ ١٨هـ المام عبدالله بن على بن جارود نيشايوري متوفى ٢٠٠٥ والمستنى مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٢١٣١٥ ه -19

المام محدين اسحاق بن خزيمه ، متوفى ااسمه، صحح ابن خزيمه ، مطبوعه مكتب اسلاى بيروت ، ١٥٥ ١١٥ م -00 المام الو بكر عدى سي مل سالمان بالحندى منوفى ١١٣ ٥ مسد عمري عبد العزور -01

المام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متوفى ١٦٦ه مسند ابوعوانه ،مطبوعه دارالهاز مكه مكرمه -04

تسان القرآن

مآخذومراجع

-14

-14

المام الوجعفرا حمد بن محد المحادي، متوفى ١٣٦٥ ه، شرح مشكل الآثار، مطبوعه متوبسة الرساله بيروت ١٢١٥٥ ه -66 الم ابوجعفراحد بن محد المحاوى متوفى ١٣٣١ه و شرح معانى الآكار ، مطبوعه مطبع بعبالي و إكسان الابور ٢٠٠١ه -10

المام ابو جعفر محمدن عمروالعقيل متوفى ٢٣٣ه و كتاب الضعفاء الكبيروارا لكتب العليه بيروت ١٨٧١ه -1 امام محدين جعفرين حسين خرائلي متوفى يرسهه مكارم الاخلاق مطبور مطبعه المدني معرالا مهاره -42

ا مام ابو حاتم محمد بن حبان البستي متوفي ٢٠٥٣ه والاحسان به ترتيب محيح ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٤٠٠١ه -MA

المام إلو بكرا تحدين حسين آجرى متوفى ٢٠١٥ والشريد ومطبوعه مكتبد دار السلام وياض ١٠١١ الد الم الوالقاسم سليمان بن احد الطبراني المتوني ١٠٠٥ هـ مجم صغير مطبوعه مكتبه سلفيه المينة منوره ٨٨٠ ١١٥ ، مكتب اسلاي -0.

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوني ١٠٠٠ و مجم اوسل مطبوعه كبية المعارف رياض ٥٥٠١ه وارالقل بيروت -01

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المترني ١٠٠٠هـ ، مجم كبير مطبوعه دارا حياء التراث العملي بيروت المام الوالقاسم سليمان بن إحرالطبراني المتوفي ١٠٣٥ه ، مسند الشامين ، مطبوعه موسسة الرساله بيروت ١٩٠٠ ١٨٠٠ -or الم ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني والمتوفى واساه و كتاب الدعاء مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت وساسماه -00 -00

المام ابو بكراحد بن اسحاق وينوري المعروف مباين السني متوتى مهه سماعه عمل اليوم والليانة ، مطبوعة موسسة الكتب الثقافية ، عدت ۱۳۰۸ عام امام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفي ٢٥-٣٠هـ "الكامل في شعفاء الرجال ومطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلمه بيروت و

المام ابو حفق عمر بن احمد العروف بابن شابين المتوفى ١٠٨٥هـ النائخ والمنسوخ من الحديث مطبوعه وارالكتب العلم -01

المام عبدالله بن محدين جعفرالمعروف بإلى الشيخ منتوني ١٠٩٣هـ الكب المعيظ منة مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت المام ابذ عبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشايوري، متوتى ٥٠٣٥، المستدرك، مطبوعه دارالياذ مكه محرمه، مطبوعه دارالعرف -09 المام ابو هيم إحمد بن عبد الله اصباني متوفى و ١٠٠٥ مليته الاولياء مطبوعه وارا لكنب العليه بيروت ١٨١٨٠

المام ابوليهم احمد بن عبد الله اصباني متوفي وسوسهم ولائل النبوي مطبوعه وارالنفائس ميروت الم ابو بكرا حدين حسين بيه في متوني ٥٨ مهره اسنن كبري مطبوعة نشراك المان. Tr-المام ابو يكراحد بن حسين بيعق، متوفى ٥٥٨مه وكتلب الاساء والسفات، مطبوصه داراحياء التراث العمل بيروت -45

المام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨٥ مرفد السنن والآثار ، مطبوعد دار الكتب العليد بيروت

المام الويكراحمين حين يمل متونى ٥٨ مهد ولاكل النبوي مطبوعه دار الكتب العليد يروت -40 المام ابو بكراحمة بن حيين يهي متوفي ٥٨ مهم و كلب الآداب مطبوعه دارا لكتب العلميد بيردت ٢٠ مهاه -44

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

-4.

| www.madinah.in                                                           | ومراجع                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| على متوفى ٥٨ مهمة و كتاب فضائل الاوقات ومطبوعه مكتب المنارة مكه محر      | امام ابو بكراحدين حسين بي   |
| عقى متوني ٥٨ مهمة ، شعب الايمان ، مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ١٠٠      | امام ابو بگراحدین حبین بی   |
| عيَّ ، متوفي ٢٥٨ هو البعث والتشور ، مطبوعه دار الفكر ، بيروت ، ١١٣١ه     | الم ابو بكراحدين حيين بي    |
| البرقرطبي متوفى ٦٣ ٢٣ هـ و جامع بيان العلم وفضله ، مطبوعه دار الكتب العا | امام ابو عمريوسف ابن عبد    |
| ردارين شيروية الديملي المتوفى ١٥٠٥ الفردوس بماثور الخطاب، مطبوء          | امام ابو شجاع شيروبيه بن شه |
| 1 2 2 2 4 4                                                              | PIL-A                       |
| ما متوفى ٥٦١ه و شرح السنر المطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت ١٢١٢ه         | امام حسين بن مسعود يغوك     |
| ه این عساکر منتونی ۱۵۵ ه ، مختر آریخ دمشق ، مطبوعه دار انتکریروت ،       | امام ابوالقاسم على بن الحس  |
| ن ابن عساكر، متوفى اع6ه، تمذيب تاريخ دمش، مطبوعه داراه                   | امام ابوالقاسم على بن الح   |
| No.                                                                      | DIT+4                       |

المديروت

وارالكتب العلمية بيروت

مآخذومواجع

-44

-44

-49

-4.

-41

إء التراث العربي بيروت امام ابوالقاسم المام مجد الدين المبارك بن محد الشيباني المسروف بابن الاثير الجزرى المتوفى ٢٠٦٥ ٥ مام الاصول مطبوعه وارا لكشب العل -40 يردت ١٨١٨٥

المام ضياء الدين محد بن عبد الواحد مقدى حنبلي متوفي ١٢٣٠هـ الاحاديث الخيارة مطبوعه مكتبه النخته المصدد يشيهه ومكه عرمه ۱۰۱۰۱۵

المام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوتى ١٥٦ هـ الترغيب والتربيب مطبوعه دار الحديث وقا برواء ٢٠٠١ه داراین کشریروت اسماساده المام ابوعبد الله محمدين احمدماكلي قرطبي متوفى ٢٩٨ هذا التذكرة في امور الاخرج معلجوعه وار البخاري مدينه منوره -41

عافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفي ٥٠ يه حالمتبح الرازي، مطبوعه دار خعزيروت ١٣١٩ماه -49 المام ولى الدين تبريزي متوفى ٢٠٠٧ هـ ومفكوي مطبوعه المتح المطابع دبلي وارار قم بيروت - 4.

حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوني ٢٢ يء انصب الرابيه مطبوعه مجلس علمي سورت بندا ١٣٥٧ هـ - 45 المام محدين عبداللد در التي متوفى ١٩٧٥ ، اللكل المتورة كتب اسلاى ميروت عاماد -AF

حافظ نورالدين على بن ابي بكراليشي المتوني ٨٠٨ه ، مجمع الزوائد ، مطبوعه وارالكياب العربي بيروت ٢٠١٠ه - 15 حافظ نورالدين على بن الي بكماليشي المتونى ٢٠٨٥ و كشف الاستار ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ، ١٨٠٠ ١٨٠٠ - 40

عافظ نورالدين على بن اني بمراليشي المتوفى ٢٠٥٥ موار والسطيم أي مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت -10 المام محدين محدجزري متوفى ٨٣٣٠ من حصين مطبوعه مصطفى البالي واولاده مصر ٥٠٠ ١٣٠٠ - 44 -14

ا مام ابوالعباس احمد بن ابو بكريو ميرى شافعي متوتى • ٨٣هـ ه زوا كدابن ماجه ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت حافظ علاء الدين بن على بن عثمان ماروي تركمان متوفى ٨٣٥ه والجو برانتقي مطبوعه نشرال له لمان -11

حافظ عش الدين محدين احمدة بي متوفي ٨٣٨هه " تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دا والبازيكه محرمه - 49 عافظ شاب الدين احمدين على بن جمر عسقلاني متوني ٨٥٨ هـ المطالب العاليه ، مطبوعه مكتبه وارالهاز مكه مكرمه -9.

المام عبدالرؤف بن على المنادي المتوني اسه الهاء كوز الحقا كن مطبوعه واو الكتب العلميه بيروت عاسماه

Madinah Gift Centre

# متحذومواجع www.madinah.in

9- حافظ بغال الدين سيوطئ متوفى الله ع الجاميات الصفير مطبود وادالمعرف يودت ۱۳۹4 ما مكتبه زداد مصطفی المهاز مکد محرسه ۱ ۱۳۳۰ م ۱۴- حافظ بغال الدين سيوطئ متوفى الله هدامت قاطمة الاحراء

۱۱۰- مافظ جلال الدين سيوطي استوليه و ماح الاحادث الكبير مطبوع دارا المكر بيروت ١١٣٨ه

- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى الهيد، البدور السافرة، مطبوعه دار الكتب العليه بيروت، ١٩٣٧ه، دار ابن حزم بيروت،

44- حافظ جلال الدين سيو هي متوفي الامية الحصائص الكبري مطبوعه دارا كتب العلمية يودت ٢٥٠٧هـ 44- حافظ جلال الدين سيو هي معتقر الدي الأسلام ومطلب ومطلب ويا كل من مدينة

92 - حافظ جلال الدين سيوطي متوقي الايد والمسترد وارالكتر و ما واللك بيروت ١٥١١هـ ٩٨- علام عمد الوباب شعر الى بستوقى ٢٤٠ و يمثني الغر مشيود مثل عام و الثانية وعوام ١٣١٠ ادار الكريوت ١٠٠١١هـ

علامه على متى بن حسام الدين بندى بريان يورى متوفى ١٥٥٥ و كنزالهمال مطبور مؤسسة الرسال بيروت

\_تفاسير

- حعرت عبدالله بن عباس رضي الله عنما متوني ١٨٥ و متور المقباس مطبوع مكتبه آيت الله العظلي ابران

ا امام حسن بن عبد الله اليسري المتوفي الله ، تغيير الحسن اليسري معطوعه مكتبه المداوية مكه مخرمه ١٣٠٠ الله ۱۳۰۲ - المام الإعمالة هجرين الربي شافع ويستاني موجوع المكاملة تان معطومه ما المالله من المالله المسلمين

۳۴- المام ابو عمیدالله محمد بن اور بس شافعی متونی ۴۳۰ هه احکام القرآن مطبوعه دار احیاه العلوم بیروت ۱۳۱۰ هه ۱۳۳۰ المام ابو زکرهای بی بن زیاد فراء متونی ۲۰۰۷ معانی القرآن مطبوعه بیروت

١٠٠٠ - المام عبد الرفاق بن جهام صفاني منوفي الايه تغيير القرآن العزر مطبوعه وارالعرف بيروت

٥٠٥- عيد الراحمن على بن ايرا بيم كي متونى ٢٠٠٥ تغير في مطور دار الكتاب اير ان ٢٠٠١ه

١٠٧- المام الوجعفر فيم ين جريو طبرى متوفى السه عام البيان مطبوعد دار العرف يروت ٢٠١١ه وارا لقكر بيروت

۷-۱- امام ایوا احتاق بایراتیم برای همانو بهای منطق استاه و اخواب القرآن منطوعه مطبح سلمان خاری ایر ان ۲۰ مهد ۱-۱- امام عبدالرحن برای همان اوریس بان ایل حاق رازی منطق ۲۳ و تشیر القرآن احزیز مشیود کنیته زوار حسطتی الماز یک

ITTITITIATS EISLAIVIIGO IMELIAS

۱۹۹- المام الإيكرا حد بن على را ذي بصاص خلى متولى معهد التكام القرآن مطوعه سيل آكية ي الاور ١٠٠٠هـ ١٠٠٠ الله ع ۱۱۰- علامه الوالليث لفرين محد سرقدى متولى عد سهر تغيير سرقدى امطوعه كينة را را الماذ كد محرمه ١٣١٣هـ

الا في الإجفر همان حن طوى معرف الماها التيان تغيير القرائل معلومه عالم الكتب يروت

١١١٠ علامه كى بن الى طالب متونى ٢٣٥ه مشكل اعراب القرآن، مطوعه انتشارات نورار إن ١٣٠١ه

۳۱۳- علامه ابوالحسن علی بن عجدین عبیب هادردی شافع متوفی ۴۵۰مه ۱ نکستاد البیون مطبوعه وارا کشب العلمه پیروت ۱۳۷۶- علامه الولم علی بیران جداری برخشان کی مشافی متوفی ۴۵۰مه ۱ نامه ۱ میرون کارسیان الموسی بیران بیرون

۱۱۱۷ علامه ابوالحن علی تن اجرداحدی نیشا بوری متوفی ۲۸ ۱۳ هو الوسط منطوعه دارا الکتب الترب بیروت ۱۳۱۵ هد ۱۱۵ ما ام ابوالحس علی بن اجرالواحدی الحقرفی ۲۸ ۱۳ هد اسباب زول التران معلومه دارا لکتب العلم بیروت

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

\_99

جلدخشم

| AYY | ومراجع www.madinah.in                                                                                         | مآبحا |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | المام منصورين محمدالسمعاني الشافعي المتوفي ٩٨٨هـ تغييرالقرآن ،مطبوعه دارالوطن مرياض ١٨٧هـ                     | H.    |
|     | المام ابوالحسن على بن احمد الواحدي المتوفي ٣١٨هـ الوسيط ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥٣٥هـ               | -82   |
|     | المام الوحمدالمحسين بن مسعود الفراء البغوى المتونى ١٥٣هـ مسعالم الشوس مطبوعه وارا لكتب العلميد بيروت ١٣١٧هـ   | -11/  |
|     | علامه محمودين عمرز فشرى متوفى ٥٣٨هـ ١ كشاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٢١٧ه                          | -11   |
|     | علامد الإيكر تحدين عبد الله المعروف باين العربي ماكى متوفى ١٥٣٣ عا ١٥٥ مالقرآن مطبوعه دار المعرف ييروت        | -Ir   |
|     | علامه الويكرة اضى عبدالحق بن عالب بن عطيه اندلى متوفى ١٠٥٠٠ والحور الدييز معلوه مكتبه تجاريه مكه مكرمه        | -11   |
|     | شخابوعلی فضل بن حسن طبری متوفی ۸ ۱۹۸۳ و جمع البیان مطبوعه انتشارات ناصر خسروار ان ۲۹ ۱۸۱۰                     | -11   |
|     | علامه ابوالغرج عبد الرحن بن على بن محرجوزي منبلي متوتى عهده وزاد المير ومطبوعه كتب اسلاي بيروت                | -111  |
|     | خواجه عبدالله انصاري من علماء القرن السادس ، كشف الاسرار ، وعدة آلا برار ، مطبوعه انتشار ات امير كبير شران    | -11   |
|     | المام فخرالدين محدين ضاء الدين محررا زي متوني ١٠٦ه و تغيير كبير ، مغلوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ  | -11   |
|     | علامه محى الدين اين عربي، متوفى ٨٣٠هـ، تغيير القرآن الكريم، مطبوعه انتشارات ناصر خسروا يران ١٩٤٨ء             | -11   |
|     | علامه ابوعبد الله حجرين احمد ما لكي قرطبي متوفي ٣٦٨ هه الجامع لاحكام القرآن مطبوعه وارا نقكر بيروت ١٩١٥ه ه    | -11   |
| ,   | قامنی ابوالخیرعبدالله بن عمر پیندادی شیرازی شافعی متونی ۱۸۵ ه الوار التقریل ،مطبوعه دار فراس للشر والتوزیع مص | -11   |
| /   |                                                                                                               |       |

ا سطاعه الا المركز المي من المركز 
ا - علامه نظام الدين محيس بين محد في متوفيه م منه ه تكيير شينا بريء مطهور و اروا لكنب العليب بين به ۱۳۳۱ الده ۱۲- علامه قتل الدين اين تميد امتوفيه م منه و الكنبير الكبير مطهور و اروا تكنب العليب بين بده مه الده ۱۳۳۰ - علامه مش الدين محدين الي كمران التم الجوزيه متوفي الدينة بواض التحيير ومسلور و ارايان الجوزيه كمد محرمه

۳۳۰ - طامه او الميان محدن من سندها مد مي سنوگي بيمن و ايگو المياد المورد از الكورون ۳۳۳ ميد ۳۵ - طامه او الميان مي ميدن المين الشاقي ستوني الان الميان ميلود دار اكتب الطور دار اكتب الطورون ۳۳ سيمد ۳۳ - حافظ غذا لدريا اما ميكم مي مي ميرن ميرن مي ميرن مي موجد التي المؤلف ميلود دارداد الدري وجد ۲۵۰ سامد

۳۳- علامه الدالدين متصورين الحمن أكاز دوني الطافي استرقى ۴۷۰ ما صي<u>نته أكاز دوني طي البينا</u>دي مطيومه دارا القكريروت ۱۳۳۱ هـ ۳۲- علامه عبد الرخمن بمن محمرين كلوف هيامي مستوني ۵۸۵ مرد تقيير الثنائي مطبوعه مؤسسة العلمي كلمبوعات بيروت

۳۳۱ - عادمه ایواکس ایرانیم بمن محرافیقای المتونی ۱۸۸۵ و <sup>نق</sup>م الدراره معلیوند وارافکسک الاسای قابره ۳۳ الله و وارافکس العلب بیروت ۱۳۵۶ ۳۶۰ - حافظ جلال الدین میدخی متونی ۱۳۵ و الدرالمشور معلیور مکتبه آیت الله انتظام امران

۱۳۱۱ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الاهراء جلالين معلوب دارا لكتب الطيد بيروت ۱۳۶۱ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الاهراء لبلب التول في امراب الزول مطبوع دارا لكتب الطيد بيروت

۱۳۳۰ - علامه محی الدین محمد من مصطفی قوجوی متونی اجهاه ها ما مشرق زاده علی البیفنادی، مطبوعه مکتبه یو ملی دیو برد وارا لکت

Madinah Gift Centre

www.madinah in مآخذومواجع يخ فق الله كاشاني، متوفى ١٥٥٥ من الصادقين، مطبوعه خيابان اصر ضرواران علامه ابوالسعود محد بن محد عمادي خني متوني عهده " تغيير ابوالسعود "مطبوعه دار العكرييروت"٩٨٠ ٣١ه دار الكتب العلمه يروت ١٩٠٦م علامه احمد شباب الدين خفاجي مصري حنى متوفى ١٦٥هـ ، عناية القاضي، مطبوعه دارصادر، بيروت ، ١٢٨٣هـ ، دار الكتب العلمدبيروت كاسماء علامداحد جيون جو نيوري متونى وسااله والتغييرات الاحديد مطيع كري بميئ علامداساعيل حتى حنى متوفى ٤ ١١١٠هـ ورح البيان مطبوعه مكتبداسلاميه كوئد -IMA ي المين عرالمعروف بالجمل متونى مه ١٢٥٠ الفقوطت الالبية مطبوعه الملع البيت معرسه ١٢٠ -1179 علامه احمد بن محمرصادي مالكي متوفي ١٣٢٣هـ وتغييرصاوي مطبوعه دار احياءا لكتنب الغربيه ومعر -10+ قاضى شاءالله يانى ين متونى عاده الغير مظرى مطبور بلوچتان بكونوكوئد -101 شاه عيد العزيز محدث د بلوى متوفي و ١٠٠٠هـ تغيير عزيزي مطبوعه مطبح فاروق د بل -IOP شيخ محدين على شو كانى متونى ١٢٥٠ه وفي القدر مطبوعه دار المعرف يبروت دار الوفايروت ١٨٠٨٠ -IOT علامه ابوالفعنل سيد محود آلوي حني متوفى مع الهرار وح المعاني مطوعه داراحياء التراث العربي يروت ورا الفكريروت -101 نواب صديق حسن خان بحويل، متونى ٤٠ - ١١هـ وفي البيان، مطبوعه مطبع اميريه كبزى بولاق معروا ١٠ ١٠هـ الكتبة العصرية -100 בתפידייוויום علامه محمر جمال الدين قاعي متوفى ١٣٣٢ه الغير القاعي مطبوعه دار الفكريروت ٩٨٠ ١٣٠٠ -IOY علامه محدر شيد رضه متوفى ١٣٥٣ اله، تغيير النار اصطبوعه وار العرف يروت -104 علامه حکیم چنم منطادی جو ہری مصری متوفی ۵۵ سلامه الجوا برفی تغییرالقرآن الکتیالا سلامیه ریاض -101 في اشرف على تفانوي متوفى ١٨٠ ١١٥ م بيان القرآن مطبوعه تاج تميني لاجور -104 سيد محد تعيم الدين مراد آبادي متونى ١٠٣ اله و فزائن العرفان ومطبوعه باج مميني لميند لابور -14. هي محود الحن ديوبندي متوني» ٣٣هـ و هي شبيرا حمد مثيني متوني ١٣٣٩هـ ، حاشية القرآن ، مطبوعه بأج كيني لييندُ لا مور -141 علامه محد طاهرين عاشور معتوني ٨٠ ١١هـ ١ التحرير والتنوير ، مطبوعه تونس -M سيد محر قطب شهيد ، متوفي ٨٥ ٣٠ه ، في ظلال القرآن ، مطبوعه دارا دياء التراث العربي بيروت ١٣٨٧ اله -Mr مفتى احميارخال نعبى متوفى الاسلام انورالعرفان مطبوعه دار الكتب الاسلامية مجرات -ואר مفتى محد شفيع ديوبندى متوفى ١٩٣١ه معارف القرآن مطيوعد ادارة المعارف كراجي ١٣٩٧ه -140 سيد ابوالاعلى مودودى متونى ٩٩ ١١٥ ، تغنيم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور -144 علامه سيد احر سعيد كاظمى، متوفى ١٠ مهده التيمان، مطبوعه كاظمى وبيل كشيه ملك -MZ علامه محداثين بن محر مخار بمني شعيلي اضوء البيان مطبوع عالم الكتب بيروت -MA تبيان القرآن Madinah Gift Centre



Madinah Gift Centre

AYD

علامد ابوعيد الله جحرين خلفه وشتاني الي المحق مع مع معالي المال المعلم معلون واراكتب العلميد بيروت ١٣١٥ عد حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٣ ه و الجالري مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلاميدلا ور عافظ بدر الدين محمودين احمد يمني خلي متوني ١٥٥٥ هـ اعمدة القاري مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية معر٥٠ ١٣٠٠ -191-عافظ بدر الدين محود بن احمد ينى متوفى ٨٥٥ ه مرح سنن ابوداؤد ، مطبوعه مكتبد الرشيدرياض ١٣٢٠٠ 190 علامه محدين محدسنوي الكي متوفى ٨٥٥ ٥ عمل المال المعلم مطبوعه وارا لكتب العليد بيروت ١٢١٥٠ -190 علامد احد قنطلاني، متوفى عدد ارشاد السارى، مطبوعه معيد معرود ١٢٠١٠ \_144 عافظ جلال الدين سيد طي متوفى الاحد التوضي على الجامع المنحي مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٠٠٠ما 194 حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اله عن الديلي على محيم مسلم بن قيلي، مطبوعه ادارة القرآن كراجي، ١٣١٣هـ 194 عافظ جلال الدين سيوطى متوفى عائدة متوبر الموالك مطبوعه وار الكتب العلييه بيروت ١٢٠١٨ه علامه عبدالرؤف منادي شافعي، متوفى ١٠٠٠ه، فين القدير، مطبوعه دارالعرف يردت ١٣٠١ه ، كتبه زوار مصطفى البازيك -1\*\* all'IN'as علامه عبد الرؤف مثاني شافعي متوني ١٠٠٠ه شرح الثماكل مطبوعه نور جما صح المطابع كراحي -14 علامه على بن سلطان محد القارى، متوتى ١٠١ه ١٥٠ مع الوسائل، مطبوعه نور محدا صح المطالع كراحي -1\*1 علامه على بن سلطان فيرالقاري متوفي ١٩١٧هـ وشرح سندالي حفيفه ومطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ٥٠٠ ١٨٠ -rer علامه على بن سلطان محر القارى متوني سهاواه مرقات ومطبوعه مكتبه الداويه مامان ١٠٠٠ -1+0 علامه على بن سلطان مجرالقارى متوتى سيه والحرز التمين ومطبوعه معبد اميريد مكه محرمه ومهو ساره -F+A شيخ محمرين على بن محمد شو كاني متوفى ١٠٠ ١١ه و مخدة الذاكرين ومطبوعه مطبع مصطفى الباني واولاده معروه ١٣٥٥ -1-4 شخ عبد الحق محدث ويلوى متونى ٥٢٠ اله ١٠ المتحد اللمعات مطبوعه مطبع يج كمار تكعيرة -1.4 شخ عبد الرحن مبارك يوري متوفي ۴۵ سات مخفية الاحوزي مطبوعه نشرالية ملتان واراحياء التراث العربي -1+4 فيخ انورشاه مشميري استوفى ١٥٣٥١ ، فين البارى اسطور مطبع جازى معراه ١١٣ ١١٥ -1-9 في شيرا حد عثاني متوني ١٩٠ ١١ه و في الملم ، مطبوعه مكتبد الحجاز كراجي -11 فيخ محداد ريس كاند هلوي متوفي مهوسلاه التعليق السيح مطبوعه مكتبه علينه لابو -18

كتب اساء الرحال

علامه ابوالغرج عبدالرحن بن على جوزي متوفى عصده والعلل المتناهيية مطبوعه مكتنيه اثريه فيصل آباد ووساده حافظ جمال الدين الوالحجل يوسف مزى ٢٠٠١ عد ، تهذيب الكمال ، مطبوع دار القكري وت ١٣١٧ ه علامه عش الدين محدن احدد أي متوفي ٨٣٥ ها ميزان الاعتدال مطبوعه دار الكتب العلمية يروعه ١٣١٧ه

حافظ شاب الدين احمدين على بن جرعسقاني متوني ٨٥٢ ع مترزيب التهذيب مطبوعه دا والكتب العلم عروت -110 عافظ شماب الدين احمد بن على بن تجرعسقلاني متوفي ٨٥٨ه ، تقريب التهذيب مطبوعه دار الكتب العلمة بيروت -111

تبيان القرآن

-rir

-111

علامه محمطا بربغى متوفى ٩٨٦هـ تذكرة الموضوعات، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت،١٣١٥ه -PFI علامه على بن سلطان محد القارى المتوفى ١١٠ه ١٥ موضوعات كبير ، مطبوعه مطبع مجسائي ديلي \_FFF

علامدا العيل بن محمد العجلوني متوفي ١٩٣٨ه وكشف الخفاء ومزل الالباس مطبوعه كمنة الغزالي ومثق -rrr شيخ محرين على شو كاني متوني ١٥٠٠هـ الغوا كدا لمحويد مطبويه زار مصطفي رياض -rre

علامه عبد الرحن بن محدد رويش متونى ١٣٧٤ه واسى المطالب مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٢ه -rra

لتسلغت

المام اللغت في احد فرابيدي متوني 20 اه ، كتاب العين مطبوعه انتشارات اسودار إن ١٧١٧٠ ٢٢٧- مادراساعيل بن حماد الحويري متوفي ٩٨ من الصحاح ومطبوعه دار العلم بيروت ١٨٠٠م ۲۲۸ - علامه حسین بن محدراغب اصغمانی متوفی ۴۰۵ و المفردات ، مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه محرمه ، ۱۳۱۸ ب علامه محمود بن عمرز محشري متوفي ع٨٨ه والفائق مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت ١٣١٧ه علامه محمين اشيرالجزري متوفى ٢٠٠ه ونهابيه مطبوعه دارا لكنب العلمية بيروت ١٨٧١ه -11

علامه محمدين ابويكرين عبد الغفار وازى متوفى ٢٦٠ ه محكار العجاح مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٧٧ه rri علامه يخي بن شرف نودي متوفي الاعلام التذيب الاساء واللفات مطبوعه دار الكتب العليد بيروت علامه جمال الدين محمرين تمرم بن منظورا فريق متوفى لايمة ولسان العرب مطبوعه نشرادب الحوذي قم الران

علامه مجد الدين محمر بن يعقوب فيروز آبادي متوفى عامده القاموس المحيط مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت علامه محدطا هر فيني متوفي ٩٨٦ه و مجمع بحار الانوار ، مطبوعه مكتبه دار الايمان البدينة المنوره ١٣١٥٠ه ٢٣٧- علامه سيد محمر مرتضي حيني زبيدي حنق متوفي ١٣٠٥هـ " تاج العروس ، مطبوعه المفيعه الخيريه مصر

٢٣٧- لويين معلوف اليسوعي المنجد امطبوعه المغبعة الغاثو ليكه اليروت الاستاها ٣٣٨- في غلام احديروين متونى ٥٠ ١٠ الع الغات القرآن مطبوع اداره طلوع اسلام لا بور ابوقيم عبدا ككيم خان نشر جالندهري، قائد اللغات ، مطبوعه حايد ايند مميني لا مور

کت تاریخ سیرت و فضائل

٢٢٠٠ المام محدين اسحاق متح في اهاه وكتب السيروالمفاذي مطبوعه وارالفكر بيروت ٩٨٠ اله

Madinah Gift Centre

تبيان القرآن

-MA

1119

-rr-

www.madinah.in مآخذومواجع المام عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣٥ البيرة النبوية واراكتب اصليد بيروت ١١١٥ ا ٢٢٢٠ - المام محد بن سعد متونى و ١١٠٠ اللبقات الكبرى مطبوعه دار صادر يروت ١٨٨٠ الد ومطبوعه دارا لكتب العلميه بيرت ٣٣٣- علامه ابوالحن على بن مجمالمعاور دى المتوفى ٥٠ ٣٥ الا النبوت مطبوعه واراحياء العلوم بيروت ٨٠ ٣٠٠ اله ٢٢٢٠ الم الوجعفر محمين جرير طبري متوتى اساعة أرج الام والملوك مطبوعه وارالكم يروت ٢٣٥- - حافظ ابو عمره يوسف بن عبدالله بن محدين عبد البرامتوني ١٣٠٠ مهد الاستيعلب، مطبوعه دارا لكشب العليب يروت قاضي عياض بن موي ما كلي متوفي به ١٠٥٠ الشفاء مطبوعه عبد التواب أكيد ي ملكن وار القريروت ١٥١٧ه ٢٣٧- علامه ابوالقاسم عبد الرحن بن عبدالله سيلي متوفي المده والروض الانف مكتبه فاروقيه لمكان ۲۳۸ - علامه عبدالرحمان بن على جوزى متوفى ١٩٥٠ والوفة مطبوعه مكتبه نوريه رضوب تحمر علامه ابوالحن على بن ابى الكرم الشيدائي المعروف بابن الاثيمو متوفى • ١٣٠ و اسد الغلبه مطبوعه دارا لقلرييروت وارا لكتب علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشياني السروف بابن الاجير متوني ٣٠٠هه الكال في الآريخ، مطبوعه دارا لكتب العرب علامه مش الدين احمد بن محمد بن الي بكرين خلكان من في الماء وفيات الاعميان المطبوعه مفشورات الشريف الرصني ايران علامه على بن عبد الكاني تقى الدين بني متوفى ٢٠٠٠ عد مثلاء السقام في زيارة خير الانام، معلومه كرا جي حافظ عماد الدين اساعيل بن عمرين كيثر شافعي متوفي ١٤٧٧ه و البدايية والنهابية مطبوعه دار العكريروت ١٩٨٨ حافظ شباب الدين احمد بن على بن خرعسقلاني شافعي منوني ٨٥٣ هه الاصليد معطوعه وار الكتب العلميد بيروت علامه نورالدين على بن اتبر سمبودي متوفي الاحدوقاء الوفاء مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت المسااه -raa علامه احر قسطلاني متوفي ااجهد المواجب اللدنية مطبوعه وارا لكتب العلميديروت ١٢٠١٧ما -104 علامه محمدين يوسف الصالحي الشاي متوفى ٩٣٢هـ " سبل العدي والرشاد ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه -104 علامداحدين تجركي شافعي متوفي المدهد الصواعق الموقد ومطوعه كتشد القابره ١٥٥٠ ١١٥ -FOA علامه على بن سلطان مجرالقاري منوفي ١١٠هه و شرح الشفاء مطبوعه دارا لفكر بيروت -109 شخ عبدالحق محدث والوی متوفی ۵۴ اه میمارج النبوت مطبوعه مکتبه نوریه رضویه سکه -14+ علامداجر شماب الدين خفاجي متوني ٢٥٠ اه وتيم الرياض مطبوعه وارا لفكر بيروت -14 علامه مجرعبدالباتي زرقاني متوفى ١١٣٠ه شرح الموابب الكدنية مطبوعه دارالقكر بيروت ، ١٩٣٠ -ryr في اشرف على تعانوى متونى ١٣٠١ه و نشر الليب، مطبوعه ماج كيني لينذكرا يي -ryr كت فقه حنفي

AYL

ش الائمه محمين احد مرخى متوفى ٨٣ مهره المبسوط مطبوعه دار المعرف ميروت ١٣٩٨٠

Madinah Gift Centre

| ومراجع www.madinah.in                                                                            | مآخذ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| يش الائمه فحدين احد سرخي، متوني ٨٣ هذه شرح سركبير، مطبوعه السكتية الثورة الاسلامية افغانستا      | -140 |
| علامه طا مربن عبد الرشيد بخاري، متونى ٣٣٥ ٥ مظامته القتادي، مطبوعه امجه اكيدى بلامور ١٣٩٤،       | -177 |
| علامه ابو بكرين مسعود كاساني، متونى ٤٥٨ه، بدائع الصنائع، مطبوعه ايج- ايم-سعيد ايند كميني،        | -147 |
| يروت ۱۳۱۸ ع                                                                                      |      |
| علامه حسين بن منصوراوز جندي متوني ١٥٥٥ و فآويٰ قاضي خل،مطبوء ملبعه كبري بولاق معرو               | -144 |
| علامه ابوالحن على بن ابي بكر مرغيناني متوني ١٥٥٠ و بدايه اولين و آخرين مطبوعه شركت مليه ما       | -179 |
| علامه محدين محدودبارتي متوني ٨١٥ عد عناب مطبوعه دارا لكتب العليد بيروت ١٥١٥٠                     | -14. |
| علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفى ٨٦ ٥ ٥ ، فقاوى مّا بكر خانيه مطبوعه اوارة القرآن كراجي ا | -141 |
| علامداد بكرين على حداد متونى وفي والحج برة المنيرو ومطبوعه مكتب المداديد ملكن                    | -14  |
| علامه محد شهاب الدين بن بزاز كردى متوفى ١٥٨٥ و فقادى بزازيه مطبوعه مطبح كبرى اميريه بولاق        | -14  |
| علامه بدرالدين محمودين احمد ينني متوفي ٨٥٥ه ، بنايه مطبوعه وارالقكر بيروت ١١٧١١ه                 | -144 |
| علامه كمال الدين بن جهم متوفي ٨٠١١ه " فتح القديم مطبوعه دارا لكتب العليه بيروت ١٥١١٥ه            | -140 |
| علامه جلال الدين خوارزي كفايه و كمنه نوريه رضويه تحص                                             | -124 |

25 40

٢٧٧- علامه معين الدين المروى المعروف به محرطا مسكين منوفي ١٨٥٨هه وشرح الكنز ، مطوعه جمعية المعارف ٢٤٨- علامدابرا ويم بن محرطي متوني ١٥٥ و اخنية المستمل مطبوع سيل اكيدي المهور ١٣١٢ه علامه محد خراساني متوفي ٩٦٢ هه عجامع الرموز ، مطبوعه مطبع مثى توا كشور ١٣٩١٠

علامد ذين الدين بن مجيم متونى و عاد الجوال أني مطبور مليد عليه معرا ١٠٠١٠ علامه حاربن على قونوى روى متونى ٩٨٥ هـ الخاوي حارب المطبوع مطبعه ميت معراوا ١٣١٠ه علامه ابوالسعود محدين محد تلاي متوتي ٩٨٣ هذا حاشيه ابوسعود على لما مسكين المطبوعه جمعيته المعارف المعرب مصر ١٣٨٧ اله

٢٨٣- علامه خرالدين رفي متوفى ١٨١٥ه اله ، فأوى خرب مطوعه مليد مين معرا ١٣١٠ علامه علاء الدين محرين على بن محمد حسكني، متوفى ٨٨٠ احد الدر الخار، مطبوعه واراحياء التراث العرلى بيروت علامه سيد احدين محرحوي متوفى ٩٨ ٥١٥ ، غزيون البصار ، مطبوعه وار الكاب العرب يروت ٤٠٠٠ لما نظام الدين متوفى ١١٦١ه • فآوي عالم كيري مطبوعه مطبح كبري اميريه بولاق مصر ١٣٦٠هـ

علامه سيد محداثين ابن علدين شاى متوفى ١٢٥٣ه ومخد الخالق مطبوعه مليد مطرا ١٣١١ه ٢٨٨- علامه سيد محما لهن اين علدين شاى متوفى ١٣٥٢ الد العظيم القتادي الحاديد مطبوعه وار الاشاعة العربي كوئد علامه سيد محمايين ابن علدين شاي منوفي ٢٥٠ اله ورساكل ابن علدين معلوعه سيل اكيدي لا بو و٩٢٠ ١١٠ ه -114 علامه سيد مجموا بين البرين شاي متوفى ١٣٥٣ اله اردا لمحتار ، مطبؤه واراحياء التراث العربي بيروت ٤٥٠ ١١٠ -194 الم احدرضا قادري متونى مساه وبدالمتار ومطبوعه اداره تحقيقات احدرضاكراجي -19

الم احدرضا قادري متوفى مساه والدي رضويد مطبوعه مكتب رضويه كراحي الم احدرضا قادري متوني ١٣٠٠ اله وقاوي افريقيه مطبوعه عديده وبالشك كمني كراجي

-rer تبيان القرآن

-PAY

AYA

all"+011.

Madinah Gift Centre

۱۹۵۰ - علامه البور طلى احتوافي الاستاهه امبار شريعت مطيعو شخطام طلوا بيند متوكرا ي ۱۹۵۰ - شخطفوا مير حتال قدادي سوق ۱۹۵۰ اعلاء المسن مطبور دارا تقسيه الطبير يورت ۱۹۸۸ ۱۹۵۱ - علامه نوراند شيم محتوف ۱۴۴۰ و قداد فرانور به مطبور کم باش مير نزلادور ۱۹۸۰ ۱۹۹۸

كتب فقه شافعي

۳۵۷- امام محدین اوربس شافعی متونی ۱۳۰۳ و الام ، مطبوعه دار الفکریزوت ۱۳۰۰ هده ۲۹۸- علامه ایوانسمندین ملی بن محرصیب ماوروی شافعی متونی ۵۰ سو الفلوی اکتیبی مطبوعه دار الفکریزوت ۱۳۴۳ سد

ا- المام محرين محرفوالى متونى ٥٠٥ه امياه طوم الدين معطور دارا الخروروت ١٣٥١ه دارا لكتب الطيديروت ١٣١٧ه - علاسة يكي بمن شرف فروى متوفى الدينة من المهذب معطور دارا الخرورت

۳۰۰ - علامه یخی نین شرف نودی متونی ۱ سالا و اروشته افغالبین و معلوصه کمتیب اسلای بیروسته ۴۵ ۱۳۱۰ میلاد ۳۰ - علامه جلال الدین سید ملی امتونی ۱۱۱ هم افخادی الفنادی و معلوصه کمتیب فرمیه رفعل آیاد

ا من المستوان الدين محمدان الجالون الله هو الوادي المنتادي المنتادي المنتاج وملوحه والآب العلم يروت ومهاماته المناء - علامه مشمل الدين محمدان الجالوناس في متوني مهومات المنتاج وملوحه وارا لاتب العلم يروت ومهاماته

ه است معامله س الدين عمرين الواقع الموسي من الوقع معاهد مهمانية مماية المحتاج معلون وازا التب العليد يروت ١٩٢٧م ٢٠٠٠ - علام الواقعياء على بن على شرا في معوني ٨٠٥ هند ماشيد الواقعياء على نماية المحتاج مطبوعه وارا لكتب العلم

كتب فقه مالكي

۳۰۹۰ - امام محوان من معید عن فی انگل منتونی ۱۵۵ مه المدود اکتری استی در داران او آثرات العملی بیروت ۲۰۰۵ - کاخش ایر الولیز همکن احدین دشدانی ایرکس منتونی ۱۵۵۵ می بیرانته البتدر مسئود دارا الکوروت ۲۰۰۸ - علام مشکل من امتحال اکی منتونی عادی و مختفر طبیل معلیود دارصل دیرون

وه ٣٠٠ عامد ابو عبد الله عبد الله عبد العلم المعربي المستوي عبد العبد ا

۳۱۱ - على مدايو البركات احمد ورويريا كلي متوفي عالاه "الشرح الكبير مطبوعه دارا للكر بيروت ۳۱۲ - علامه مش الدين محرين عرفه درس متوفي ۱۳۱۴ هـ "ماشية الدسوقي على الشرح الكبير مطبوعه دارا للكريروت

۳۰ - علامه سم الدين جمين عرفه دسوقي متوفي ۱۳۱ه <del>عالية الدموني على الشرح اللبير</del> مطبوعه دارا القريبروت ۳۰ - علامه سم الدين جمين عرفه دسوقي متوفي ۱۳۱۹ه عنطیت الدمونی علی الشرح اللبيرو

كت فقه حنبلي

۳۳۳ - علامه سوق الدين عبد الله بن احمد بن قد امد منتوني ۲۴ هـ المغني مطبوعه دار الفكري ورت ۵۰ ۱۳۵ هـ ۱۳۳۳ ميلا ۱۳۳۳ - علامه موتي الدين عبد الله بن احمد بن قد امد منتوني ۲۴ هـ الكافئ منطوعه دار اكتسب العبلية بيروت ۱۳۳۴ هـ

۵۳۱- فيخابوالعباس تقى الدين بن تعيد متوفى ٥٢٨ه مجوعة القتلوي مطبوعه رياض مطبوعه دارالجيل بيروت ١٣١٨ه علامه عش الدين ابوعبد الله محدين فآح مقدى متوفى ١٣٥٥ ٥ كملب الفروع مطبوع عالم الكتب بيروت ١١١٠- علامدابوالمحسين على بن سليمان مرداوى متوفى ٨٨٥ والانصاف مطبوعه داراحياء الزاف العرلي بيروت علامه موئ بن احمد صالحي متوفى ٩٩٠ه و كشاف القناع ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ا

نج البلاغه (خطبات حصرت على من الثينة) مطبوعه الران ومطبوعه كراجي

خابو جعقر محدين يعقوب كليني متونى ٢٥ سهد الاصول من الكاني مطبوعه دار الكتب الاسلاميه تهران

في إله جعفر حرين يعقوب كليني متوفى ٣٢٥ والفروع من الكاني مطبوعه وارا لكتب الاسلامية تهران شخ ابو منصور احمد بن على الطبرسي من القرن السادس الاحتجاج ، مئوسسة الاعلى للمطبوعات بيروت ، ۴٠٠٠١٠ ه

شيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم الحراني المتوفي المهو، شرح نيج البلاغه ، مطبوعه مؤسسة التصراير ان

للباقرين محر تعقى مجلسي، متوفى الله وحق اليتين مطبوعه خيابان ناصر خسروار إن ٢٧ ١١٣هـ

طابا قربن محر تق مجلسي متوني ١١١٠ ويات القلوب، مطبوع كتاب فرو شي اسلاميه تهران ملاباقرين محد تقي مجلسي متونى ١١١٠ه وجلاء العيون مطبوعه كتاب فروش إسلاميه تمران

كتب عقائدو كلام

٣٢٧- امام محدين محد غزالي متوني ٥٠٥ والمنقد من النهال مطبوعه لا ور٥٠ مهاه

٣٢٨- علامه ابوالبركات عبدالرجمان بن محد الانبادي؛ المتوفى ٤٥٥هـ؛ الداعى الى الاسلام؛ مطبوعه وارابشائر الاسلاميه بيروت؛

٣٠٩- فيخ احرين عيد الحليم بن تعيد متوفى ٢٦٨ عالعقيدة الواسف مطبوع وارالسلام رياض ١٧١٧ه

٣٣٠٠ - علامه سعد الدين مسعودين عمر تغتازاني وتوفي هيره وشرح عقائد نسفي مطبوعه نور عمراصح المطابع كراجي

٣٣١ - علامه معدالدين مسعودين عمر تغتازاني متوني الايه و شرح القاصد ، مطبوعه منشورات الشريف الرضي ابران

٣٣٢- علامه ميرسيد شريف على بن محرجر جاني متوفي ٨١٨ه ، شرح الموافق ، مطبوعه منشورات الشريف الرضي امران

٣٣٣- علامه كمال الدين بن مام ، متوفى ٨١١ه ، مسارًه ، مطبوعه معبعه المعادة مصر

٣٣٧٠ - علامه كمال الدين محمدين محمد المعروف بابن الى الشريف الثاقعي المتوفى ٢٩٠٧ هـ امسام واصطبوعه مطبعه السعادة معر ١٣٣٥ علامه على بن سلطان محد القارى المتوفى ١٠١٧ه "شرح فقد اكبر مطبوعه مطبع مصطفى البال واولاده معر ١٢٥ ١١٠ه

١٣١٧- علامه محرين احرالسفاري المتوفي ١٨٨ه واوامع الانواد البحيد مطبوع كتب اسماى بعروت ١٣١١ه ٢٣٣٤ علىد سيد محد هيم الدين مراد آبادي متوفى ٢١١١ه و كتاب العقائد مطبوعه تاجد ارحرم ببلتنك كميني كراجي

Madinah Gift Centre

تسان القرآن

## • كتباصول فقه

۳۳۸ - ایام فوادری نیمی تو ارزای خاتی استان استان به انگهرای میکند را دستنی آناز تر مستنی آناز کدر سات انتقاد ۱۳۳۶ - طارسه طاد الدین عمدالی می اکتاب شوای هده ا<mark>ز کی کورت به طور از کا</mark> طاقه توارث کتب آناز با ۱۳۳۵ - استان میکند از مواد میکند از ایران میکند و از کار طاقه توارث کتب آناز کار استان میکند از ایران میکند ایران میکند از ایران

### كتب متفرقه

۳۳۵ - شخ ابوطالب عمرين الحين الحكي المتونى ۴۸۱- وقت القلوب معلومه هليد مميز ۴۰ متلاء وارالكتب العلميه يروت ا مراهما

> ۳۳۷۷- امام همدی محد فرایل منتونی ۵۰۰۵ تا تا وطوم الدین مسئوند دارا گیزیدت ۱۳۳۳ است. ۳۳۷ - طاحد ای مودند همدین ایرانگی قریمی متونی ۱۳۸۸ تا انتذاک مسئوند دارا افوار بدیدت خود ای ۱۳۷۱ سا ۳۳۷۸- یخی قوالدی احدین تیمیر منتفی متونی ۱۳۷۸ تکاره تالید دمیلود مکتبر قابل مشمون مکتبر قابل مشمون مکتب قابل

۱۳۴۷ - علامه حمل الدين محدين احمد ذبي متوقي ۸ ۲ بيره الكبائز معلوجه دارانفد العمل قابره معر ۱۳۵۰ - شخص سلامين محدين الي يمران القيم تونيه ستوقي ۵۵ سام مطاوعه دارالكب العربي بيروت ۱۳۵ الله

۳۵۱ هخ شمل الدين همان الي مكمان التيما لجوزية المتوفي الدين المتعالم المتعالم سيود و ارافكت العلي يووت ١٩٣٠هـ هم المتعالم الدين همان الي مكمان التيما لجوزية المتوفي الدين و التأثير العلم المتعالم المتعالم المتعالم التيما هم المتعالم الدين همان الي مكمان التيما لجوزية المتوفي 200 و واوالمعاد معلود و ارافكر يورت 1874هـ

۳۵۳- علامه عبدالله بن اسريا في متول ۱۸۱۸ <u>متر الراسين مبلومه مثلغ البال</u> والاده معرس ۱۳۵۳ ۳۵۳- علامه جبريد شريف على من محدر جال متونی ۱۸۸ ميمکاب احمر يفات معليد المليده الخرج معرس ۱۳۱۶ ميکت زار مصطفح

البازی بخرم به ۱۳۱۷ هد ۲۰۰۵ - ماذه طال الدی سه می امتوانی به دس الاستود را مطور دا داکشت اطریق سر ۲۰۰۰ ساله ۲۰۰۱ - طارع برادابط می امتران شود به مده م<mark>ه امتران اکترین مو</mark>د و داداکشت اطریق سه ۱۳۱۸ هد ۲۰۰۵ - طارع برادابط عمران حقی مصادم ا<mark>متران اکترین ا</mark> میشود داداکشت اطریق می ۱۳۰۸ هد

۳۵۸ علامه عبدالوباب شعراني متوقى ۱۳۵۳ و الكبريت الاحمر مطوعه دارالكتب العلمية يروت ۱۳۱۸ و

٢ علامه عبدالوبلب شعراني متوني ١٣٥٨ه و الوافي الالوار القديمة مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٨١٨م

فثم

Madinah Gift Centre

#### مآخذومواجع www.madinah.in

۱۳۷۰ خادر هرداد لهد شودان متوقی سخاصه انتختیار افر میشود دادا فکتر پودند ۱۳۸۸ ۱۳۱۰ است. ۱۳۷۱ خادر موداد لهد شودان متوق سخاصه و اگوران سخود دادان کشد با الغیر پودن ۱۳۷۰ میده ۱۳۷۲ مید ۱۳۷۲ است. ۱۳۳۱ خادر موداد ایران می توان می بخد فران سخود دادان میدند به اطوار ایران از ایران میداد از او اداران ایران پود ۱۳۳۱ خادر ایران می توان می توان می شودان میده افران ایران می شود از ایران ایران میشود دادان اکتب المعلی برد ا

۱۳۷۵ - علاسا البرين جر<sup>س</sup>ی می منتولی سمایه هو انهوا این اگر وید منتبطی شبه انقا به داهد است. ۱۳۷۷ - علاسا البرین هم روی می منتولی سمایه هو انگروا برز مطبوعه دارا کشته انظیر پیروت ۱۳۷۲ هد ۱۳۷۷ - دام الام سرمزیری مهردالف خالی منتولی ۱۳۳۳ هه منتولیت ایام ریانی معلوجه بدینه مبلتک میکن کرایی ۲۰۷۴ هد

۳۷۸- علامه ميد محدين محد مرتفئ حسني ذريدي منتي منتوني ۴۰ ۱۳ هذا تعلف مادة المستين، معلون مغبد مهند معرا ۱۳۱۳ ۱۳۷۸- منتخر شداع رکتگوي منتوني ۱۳۳۳ هه مناوي رشيد، کال معلون محدور محد معد اينزمنز کراجي

۱۳۷۵ - سی رسیدانی معنوبی مسوی سیمانی طریع به من مسیونه میزه میزونه میزونه میزونه میزونه میزونه ۱۳۷۰ - علامه مصطفی من عبد الله اشهر برعای خلیفه استنسه المطلب من مطبوعه طبیدا سامه به طهران ۱۸۸ سامه ۱۳۷۱ - امام احرر صافقار ری معتوفی ۱۳۷۴ و الملفوظ امر معلوجه فروری شیخ خاند کاابو را معطوعه فرور یک مثل کاابو در

ا ایم ایران اوری موری موری موری ایران ایران ایران موری می مورد ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران

۳۷۳- علامه بوسف بن اساعيل النبداني مشوقي ۵۰ تات بجوا برالبحار ومعلون وارا لقل بيروت ۲۰ تات ۱۳۷۳- شخ اشرف علي قعانوي امتوقی ۱۳۳۴ انداني زير رمعلون ناشران قرآن ليزندل به ور

٣٧٥- عنج اشرف على فغانوي منتوني ١٣٦٣هـ منغذ الايمان معلبود كنتيه فغانوي كرا جي ٣٧٧- علامه حيرا كليم شرف قاوري تنتشيزي انداديا رسول الله بمعلبود مركزي مجلس د شاده و ٥٥٠ ١٨٠٠



WWW.NAFSEISLAM.COM

جلدششم

Madinah Gift Centre